# فضائل أعال

فضائل ذِكر اللهِ فضائلِ تبليغ اللهِ فضائلِ رمضان اللهِ ا

مسلمانوں کی موجودہ پستی کاواحد علاج (مشکل الفاظ کے معنی)

## **فضائل إعمال** ىلە حقوق بحق<sub>انا</sub>ثر محفوظ ہیں

تاریخ اشاعت ۔۔۔۔۔۔مکتبہ الذکری اشاعت ۔۔۔۔۔مکتبہ الذکری فاشر ۔۔۔۔۔مکتبہ الذکری طباعت ۔۔۔۔۔۔مکالسکل پر نٹر زاسلام آباد قیمت برائے قار کین ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ حتی الوسع کتاب کی تشیح اور پروف ریڈنگ کو معیاری بنانے کی پوری کوشش کی گئی ہے، تاہم پھر بھی چونکہ غلطیوں کا امکان رہتاہے، اس لیے اگر کوئی غلطی نظر آئے توبرائے مہریانی مطلع فرماکر ممنون فرمائیں، تاکہ آئندہ اشاعت بہتر اور اغلاط سے پاک ہو۔

### ملنے کے پتے:

مکتبه عثانیه، تمینی چوک،راولینڈی۔ 141413-0330 اسلامی کتاب گھر،سی ڈی اے سٹاپ، خیابان سرسید،راولینڈی۔ 051-4830451 ادارہ نشر العلوم، مین مار کیٹ، کینال ویو، ملتان روڈ،لاہور۔ 0301-4634112 مکتبہ نور، بیرون تبلیغی مرکز،رائیونڈ۔ 8823187-0310 مکتبہ فاروقیہ، بیرون تبلیغی مرکز،رائیونڈ۔ 9302-4432897 مکتبہ عمر فاروق، شاہ فیصل کالونی، کراچی۔ 3432345-0330 دینی کتب خانہ،خو دریذی، یبی۔ 9350-2500 مکتبہ رشیدیہ،سرکی روڈ، کوئٹہ۔ 0315-2662263

| صفحہ | عنوان                                                                                                                                                                                                                         | نمبر شار |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 14   | غرض تاليف                                                                                                                                                                                                                     |          |
| ۲۱   | يمهيد                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 44   | باب اول (دین کی خاطر سختیوں کابر داشت کر نااور تکالیف ومشقت کا جمیلنا)                                                                                                                                                        |          |
| 44   | حضور اکرم مَنَافَیْنِمُ کے طا نف کے سفر کا قصہ۔                                                                                                                                                                               | 1        |
| 72   | قصه حضرت انس بن نضر ر خالتُنْهُ کی شہادت کا۔                                                                                                                                                                                  | ۲        |
| ۲۸   | صلح حديبيه اورابو جندل طَالِنْتُهُ أور ابو بصير طَالِنْتُهُ كَا تَصِهِ -                                                                                                                                                      | ٣        |
| ۳٠   | حضرت بلال حبشي رِثْ النُّهُونُ كااسلام اور مصائب _                                                                                                                                                                            | ۴        |
| ٣٢   | حضرت ابو ذر غفاری رفخانینهٔ کااسلام -                                                                                                                                                                                         | ۵        |
| ٣٢   | حضرت خباب بن الارت رُحْالِيَّمُةُ كَي تَكَليفين _                                                                                                                                                                             | ۲        |
| ٣٧   | حضرت عمار بٹالٹنٹۂ اور ان کے والدین کاذ کر۔                                                                                                                                                                                   | 4        |
| ٣٧   | حضرت صهبيب طللتُمنُهُ كااسلام -                                                                                                                                                                                               | ۸        |
| ٣٨   | حضرت عمر رفحالفيُّهُ كا قصه-                                                                                                                                                                                                  | 9        |
| ۴.   | مسلمانوں کی حبشہ کی ہجرت اور شعب ابی طالب میں قید ہونا۔                                                                                                                                                                       | 1+       |
| ٨٨   | باب دوم (الله جلّ جَلالُه وَعَمَّ نوالُه كاخوف اور دُر)                                                                                                                                                                       |          |
| 40   | آند ھی کے وقت حضور سَکُاتِیْنَامُ کا طریقہ                                                                                                                                                                                    | 1        |
| ٣٦   | اند هیرے میں حضرت انس والنّه یُو کا فعل                                                                                                                                                                                       | ۲        |
| ٣٦   | سورج گر ہن میں حضور سُلُالِیْمُ کا عمل                                                                                                                                                                                        | ٣        |
| 74   | حضور مَنْكَ لِيَدْمُ كَاتِمَام رات روتے رہنا                                                                                                                                                                                  | ۴        |
| ۴۸   | حضرت ابو بكر صديق رخالتُنهُ پر الله كاڈر                                                                                                                                                                                      | ۵        |
| 4    | حضرت عمر رفحالتنيهٔ کی جالت                                                                                                                                                                                                   | ۲        |
| ۵۱   | حضرت إبن عباس رطالة أبناكي نصيحت                                                                                                                                                                                              | 4        |
| ۵۲   | تئوک کے سفر میں قوم مثمود کی بستی پر گزر                                                                                                                                                                                      | ۸        |
| ۵۳   | مبو کے سفرین کوم مود ی کی پر کرر<br>تبوک میں حضرت کعب رٹی گئیڈ کی غیر حاضری اور توبہ<br>صحابہ رٹائیڈ کے میننے پر حضور مٹائیڈ کی تنبیہ اور قبر کی یاد<br>حضرت حظلہ رٹی گئیڈ کو نفاق کاڈر<br>مجمیل (اللہ کے خوف کے متفرق احوال) | 9        |
| 11   | صحابہ رٹائینیم کے مہنسنے پر حضور مُثاثینیم کی تنبیہ اور قبر کی یاد                                                                                                                                                            | 1+       |
| 75   | حِصْرت حنظله خْالتُّحَمُّهُ كُونْفاق كادُر                                                                                                                                                                                    | 11       |
| 41"  | سیمیل(اللہ کے خوف کے متفرق احوال)                                                                                                                                                                                             | 11       |

| صفحہ       | عنوان                                                                                                        | نمبر شار |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 72         | باب سوم (صحابہ کرام کے زُہدو فقر کے بیان میں)                                                                |          |
| 44         | حضور صَالْطَيْلِمُ کا پِهاڙوں کو سونا بنادينے سے انکار۔                                                      | 1        |
| 74         | حضرت عمر خالتندُ کے وسعت طلب کرنے پر تنبیہ اور حضور مُثَاثِلَةُم کے گذر کی حالت                              | ۲        |
| ۷٠         | حضرت ابو ہریرہ و شائلنا کی بھوک میں حالت۔                                                                    | ٣        |
| ۷۱         | حضرت ابو بکر صدیق رٹائٹیُ کابیت المال سے وظیفہ۔                                                              | ۲        |
| ۷۲         | حضرت عمر فاروق رشالتنيُّهُ كابيت المال سے و ظيفه ۔                                                           | ۵        |
| ۷۳         | حضرت بلال ڈالٹیڈ کا حضور مُناکُلٹیکم کیلئے ایک مشرک سے قرض لینا۔                                             | 4        |
| <b>44</b>  | حضرت ابو ہریرہ دلالٹیڈ کا کھوک میں مسکلہ دریافت کرنا۔                                                        | ۷        |
| ∠۸         | حضور سَلَّ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عِلَيْ عَنْهِ سِے دو شخصوں کے بارے میں سوال۔                     | ۸        |
| <b>4</b> 9 | حضور سَلَّالَيْنِيْمُ سے محبت کرنے والے پر فقر کی دوڑ۔                                                       | 9        |
| ∠9         | سَريَّةِ العَنبر مين فقر كي حالت _                                                                           | 1+       |
| ٨١         | باب چہارم (صحابہ کرام کے تقویٰ کے بیان میں)                                                                  |          |
| ΛI         | حضور مَنَّا فَلَيْمُ كَي ا يك جنازه سے واپسی اور ا يک عورت کی دعوت۔                                          | 1        |
| ΛI         | حضور مَنَّالْتَیْمِ کاصد قہ کی تھجور کے خوف سے تمام رات جا گنا۔                                              | ۲        |
| ٨٢         | حضرت ابو بکر صدیق رٹائٹیُہ کا ایک کا ہن کے کھانے سے تے کرنا۔                                                 | ٣        |
| ۸۳         | حضرت عمر رفحائفیہ کی صدقہ کے دودھ سے قے۔                                                                     | ۴        |
| ۸۳         | حضرت ابو بكر صديق رِ لِلنَّهُمُّ كااحتياطًا باغ وقف كرناـ                                                    | ۵        |
| ۸۴         | حضرت علی بن مَعبَد وَمِلْنِی ہیں کا کرایہ کے مکان سے تحریر کوخشک کرنا۔                                       | ۲        |
| ۸۵         | حضرت علی گاایک قبریر گزر۔                                                                                    | 4        |
| ۲۸         | حضرت على كاليك فبرير كزر_<br>حضور سَلَّالَيْنِيَّمُ كالرشاد: جس كا كھانا پیناحرام ہواس كی دعاقبول نہیں ہوتی_ | ۸        |
| ۸۷         | حضرت عمر رشالٹنیُّ کااپنی بیوی کومشک تولنے سے انکار۔                                                         | 9        |
| ۸۸         | حضرت عمر بن عبد العزيز والثيابير كالحجاج كے حاكم كو حاكم نه بنانا۔                                           | 1+       |
| ۸۸         | باب پنجم (نماز کاشغف اور شوق اور اس میں خشوع و خضوع)                                                         |          |
| ۸۹         | الله تعالیٰ کاار شاد نوافل والے کے حق میں۔                                                                   | 1        |
| ۸۹         | حضور سَلَّىٰ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ         | ۲        |

| صفحہ | عنوان                                                                                                                                                                                      | نمبر شار |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 9+   | حضور مَنَّا لِلْذِيَّا کا جار رکعت میں جھ یارے پڑھنا۔                                                                                                                                      | ٣        |
| 91   | حضرت ابو بکر صدیق طالفیُّه و حضرت ابن زبیر ٌ و حضرت علی ٌ وغیر ہ کی نمازوں کے                                                                                                              | ۴        |
| 92   | ایک مہاجر اور ایک انصاری کی چو کید اری اور انصاری کا نماز میں تیر کھانا۔                                                                                                                   | ۵        |
| 96   | حضرت ابوطلحہ رٹنائنُۂ کا نماز میں خیال آ جانے سے باغ وقف کرنا۔                                                                                                                             | ۲        |
| 90   | حضرت ابن عباس ٹٹانٹھُا کا نماز کی وجہ ہے آنکھ نہ بنوانا۔                                                                                                                                   | 4        |
| 97   | صحابہ رٹائٹی کا نماز کے وقت فوراً د کا نیں بند کرنا۔                                                                                                                                       | ۸        |
| 9∠   | حضرت خُدَیْب رِثَاتِنَهُ کا قتل کے وقت نماز پڑھنااور زید وعاصم رُقِاتُهُا کا قتل۔                                                                                                          | 9        |
| 1+1  | حضور صَالْطَيْمُ كَي جنت ميں معيَّت كيليخ نماز كى مد د-                                                                                                                                    | 1+       |
| 1+1  | باب ششم (ایثار و جمدر دی اور الله کی راه میں خرچ کرنا)                                                                                                                                     |          |
| 1+1  | صحابی کامهمان کی خاطر چراغ بجمادینا۔                                                                                                                                                       | 1        |
| 1+1  | روزہ دار کے لئے چراغ بجھادینا۔                                                                                                                                                             | ۲        |
| 1+1  | ا یک صحابی کاز کو ة میں اونٹ دینا۔                                                                                                                                                         | ٣        |
| 1+1~ | حضرات شیخین کاصد قه میں مقابلہ۔                                                                                                                                                            | ۴        |
| 1+0  | صحابہ رٹائینیم کادوسروں کی وجہ سے پیاسے مرنا۔                                                                                                                                              | ۵        |
| 1+4  | حضرت حمزه رخالتندُ كا كفن_                                                                                                                                                                 | ۲        |
| 1+4  | بکرے کی سری کا چکر کاٹ کرواپس آنا۔                                                                                                                                                         | 4        |
| 1+1  | حضرت عمر رشالتنیُهٔ کا پنی بیوی کو زچگی میں لیے جانا۔                                                                                                                                      | ٨        |
| 1+9  | ابو طلحه طلقتنهٔ کاباغ و قف کرنا۔                                                                                                                                                          | 9        |
| 11+  | حضرت ابو ذر مخالفة كالبيخ خادم كو تنبيه كرناله                                                                                                                                             | 1+       |
| 1111 | حضرت جعفر (ٹاکٹیڈ) قصہ۔                                                                                                                                                                    | 11       |
| 110  | باب مفتم (بهادری، دلیری اور موت کاشوق)                                                                                                                                                     |          |
| 110  | ابن مجحش اور حضرت سعد طالعُهُماکی دعا۔                                                                                                                                                     | 1        |
| ٢١١  | اُحُد کی لڑائی میں حَفرت علی ڈُکانُعَذُ کی بہادری۔<br>حضرت حنظلہ ڈُکانِکُنُدُ کی شہادت۔<br>عَمْرُ وِبِن جَموح ڈُکانِکُنُدُ کی تمنائے شہادت۔<br>حضرت مُصْعَبِ بن عمیر ڈُکانُکُنُد کی شہادت۔ | ۲        |
| 114  | حضرت حنظله خالتُعُهُ کی شهادت۔                                                                                                                                                             | ٣        |
| 114  | عَمْرُ وِبن جموح طِالْغَمَّةُ كَي تمنائِے شہادت۔                                                                                                                                           | ۴        |
| 119  | حضرت مُضْعَب بن عمير رفالنَّنْهُ كي شهادت _                                                                                                                                                | ۵        |

|      | '                                                                                                                                                                                                  |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحہ | عنوان                                                                                                                                                                                              | تمبرشار |
| 14+  | قادسیه کی لڑائی میں حضرت سعد شائفۂ کاخط۔                                                                                                                                                           | 7       |
| 177  | حضرت وہب بن قابوس خالٹنڈ کی اُٹحد میں شہادت۔                                                                                                                                                       | 4       |
| 150  | بېرمئۇنىيە كى لڙائى                                                                                                                                                                                | ۸       |
| 150  | عمیر رخالفنڈ کا قول کہ تھجوریں کھاناطویل زندگی ہے۔                                                                                                                                                 | 9       |
| ١٢۵  | حضرت عمر رفعالتنهُ کی ہجرت۔                                                                                                                                                                        | 1+      |
| 174  | غزوهٔ مُوْته کا قصبه-                                                                                                                                                                              | 11      |
| 119  | سعید بن جُبَیر عِرالنصابیه اور ِ حَاج کی گفتگو۔                                                                                                                                                    | ١٢      |
| IMM  | <b>باب</b> مهشتم (علمي وَلُوَله اور اس كاانهاك)                                                                                                                                                    |         |
| ۲۳   | فتویٰ کاکام کرنے والی جماعت کی فہرست۔                                                                                                                                                              | 1       |
| 120  | حضرت ابو بكر صديق رِ اللَّهُ يُمَّا عَمْدُ كَا مُجموعه كو جلا دينا_                                                                                                                                | ۲       |
| ١٣٦  | تبليغ حضرت مُصْعَب بن عمير رفيالغُمَّةُ-                                                                                                                                                           | ٣       |
| ۱۳۷  | حضرت اُبِّيّ بن كعب طُلِينَّهُ كَي تعليم _                                                                                                                                                         | ۴       |
| 1111 | حذيفه طْنَاتُهُمْ كَاا بهتمامِ فتن-                                                                                                                                                                | ۵       |
| 16.4 | ا بو ہریرہ ڈٹائٹنڈ کا احادیث کو حفظ کرنا۔                                                                                                                                                          | ٧       |
| اما  | قل مسیلمه و جمع قر آن۔                                                                                                                                                                             | ۷       |
| ٣٣١  | ابن مسعود رخیالغَنْه کی احتیاط روایتِ حدیث میں۔                                                                                                                                                    | ۸       |
| 160  | ابو دَر داء رُخْالْتُونُہ کے یاس حدیث کیلئے جانا۔                                                                                                                                                  | 9       |
| ۱۳۷  | ابن عباس طِنْ کُنْهُا کا انصاری کے پاس جانا۔                                                                                                                                                       | 1+      |
| ۱۳۷  | مختلف علمی کارنامے۔                                                                                                                                                                                | 11      |
| 100  | باب تنهم (حضور مَثَافِيَةُم كي فرمانبر داري اور انتثال كاحكم)                                                                                                                                      |         |
| 100  | حضرت عبد الله بن عَمْر وخُرِيَّتُهُا كاجيا در كو جلا دينا۔                                                                                                                                         | 1       |
| 107  | أنصاري كامكان كو ڈھادینا۔                                                                                                                                                                          | ۲       |
| 101  | صحابه رطانتينم كاسرخ جادرول كوا تارنابه                                                                                                                                                            | ٣       |
| 101  | وائل ڈٹالٹنڈ کا ذُباب کے لفظ سے بال کٹوا دینا۔                                                                                                                                                     | ۴       |
| 109  | سهبل بن خظليه رفالغيُّه كي عادت اور خَريم خالعَهُ كا بال كوادينا-                                                                                                                                  | ۵       |
| 14+  | صحابہ ڈلٹی نیم کاسر خیادروں کو اتار نا۔<br>وائل ڈلٹیڈ کا ذُباب کے لفظ سے بال کٹوادینا۔<br>سہبل بن حظلیہ ڈلٹیڈ کی عادت اور خُریم ڈلٹیڈ کا بال کٹوادینا۔<br>ابن عمر ڈلٹیٹھ کا اینے بیٹے سے نہ بولنا۔ | ۲       |

| صفحہ | عنوان                                                                     | نمبر شار |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 171  | ابن عمر ڈپنجٹا سے سوال کہ نماز قصر قر آن میں نہیں۔                        | .1       |
| 145  | ابن مُغْفَل رِثْنَاعَةً كاخذف كى وجه سے كلام حچيوڙ دينا۔                  | ۲.       |
| 145  | حکیم بن حِزام ڈلاٹٹۂ کاسوال نہ کرنے کاعہد۔                                | ۳.       |
| 144  | حُذیفِہ رٹیانٹنڈ کا جاسوسی کے لئے جانا۔                                   | ۴.       |
| ۱۲۵  | باب دہم (عور توں کادین جذبہ)                                              |          |
| ۱۲۵  | تسبيحاتِ حضرت فاطمه وللتباكية                                             | 1        |
| 172  | حضرت عائشه رفخي ها كاصد قه _                                              | ۲        |
| AFI  | ابن زبیر رفطهٔ کماکا حضرت عائشہ رفطی نیجهٔ کو صدقہ سے رو کنا۔             | ٣        |
| 179  | حضرت عائشہ ڈٹی ٹیٹا کی حالت اللہ کے خوف سے۔                               | ۴        |
| 14+  | ام سلمہ ڈگائٹا کے خاوند کی دعااور ہجرت۔                                   | ۵        |
| 127  | اُمِ زیاد ڈٹانٹیٹا کی چندعور توں کے ساتھ خیبر میں شرکت۔                   | 4        |
| 124  | ام حرام طُلْغَيُّناكي غزوة البحرمين شركت كي تمناب                         | 4        |
| 124  | ام سُکیم ڈنائٹیا کالڑے کے مرنے پر عمل۔                                    | ۸        |
| 120  | ام ّحبيبه رَفْلَ فِهَا كالبِيغ باپ كوبستر پر نه بٹھانا۔                   | 9        |
| 124  | زینب ڈیالٹیٹاکا اِفک کے معاملہ میں صفائی پیش کرنا۔                        | 1+       |
| 1∠9  | خنساء طُلِقَيْنًا کی اپنے چار بلیٹوں سمیت جنگ میں شر کت۔                  | 11       |
| 1/4  | حضرت صفیه رشخینگاکایبودی کو تنهامار نابه                                  | 11       |
| 1/1  | اساء خُلِثُهُا کاعور توں کے اجر کے بارے میں سوال۔                         | ١٣       |
| 11   | اُم عمّاره ڈِکٹِٹاکا اسلام اور جنگ میں شر کت۔                             | ۱۳       |
| ١٨۵  | حضرت امِّ حَكِيم خُلِيُّهُا كااسلام اور جنَّك مِين شركت.                  | 10       |
| PAL  | سُمَيَّه ام عمار خُلِقَتْهَا کي شهادت ِ                                   | 17       |
| ١٨٧  | اساء بنت ابو بکر ڈاکٹٹٹا کی زندگی اور تنگی۔                               | 14       |
| 1/19 | حضرت ابو بکر صدیق ڈاکٹٹی کا جمرت کے وقت مال لے جانااور حضرت اساءؓ         |          |
| 1/17 | كااپنے دادا كواطمينان دلانا_                                              | 1/       |
| 19+  | حضرت اساء خالفها کی سخاوت۔                                                | 19       |
| 19+  | حضورُ مَثَلَّاتِيْمًا کَي بيٹي حضرت زينب وَلاَيْمَهُا کي ہجرت اور انتقال۔ | ۲+       |

| صفحہ        | عنوان                                                                        | نمبر شار |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 197         | رُ بیع بنت مُعَوَّدُ رُلِیکُهٔ کی غیر تِ دینی۔                               | ۲۱       |
| 1911        | معلومات (حضور مَنَّا لِيُنَيِّرُ كي بيبياں اور اولا د )_                     | ۲۲       |
| <b>۲+</b> 7 | (معلومات)حضور مَنَاتِينَتِمْ کی اولا د_                                      | ۲۳       |
| 711         | باب ياز دېم (پو) کادين جذبه)                                                 |          |
| ۲۱۴         | بچوں کوروزہ رکھوانا۔                                                         | 1        |
| ۲۱۴         | حضرت عائشه خْنَاتْهَا كَي احاديث اور آيت كانزول _                            | ۲        |
| 710         | عمير رفالفيُّه کا جهاد کی شر کت کاشوق۔                                       | ٣        |
| 710         | عمیر رشاننڈ کابدر کی لڑائی میں چھپنا۔                                        | ۴        |
| 717         | دوانصاری بچوں کا ابوجہل کو قتل کرنا۔                                         | ۵        |
| <b>11</b>   | را فع اور ابن جُنْدُب رُلِيَّةُ كَاكا مقابله _                               | 7        |
| 119         | زید رٹائٹیڈ کا قر آن کی وجہ سے تقدُّ م۔                                      | 4        |
| 77+         | ابوسعید خُدری رٹیانٹنڈ کے باپ کاانقال۔                                       | ۸        |
| 771         | سلمه بن أَلُوع طِللتُعْمَّةُ كَي غابه پر دوڑ۔                                | 9        |
| ۲۲۳         | بدر كامقابله اور حضرت براء رهافتني كاشوق _                                   | 1+       |
| ۲۲۴         | عبد الله بن عبد الله بن أَبِي طَاللُّهُمُّ كالسِّيخ باب سے معاملہ۔           | 11       |
| 777         | جابر طَّالِيَّنَّهُ کَي حَمْراءُ الاَس <b>د م</b> ين شر کت_                  | 11       |
| 772         | ابن زبیر ڈانٹھُٹاکی بہادری روم کی لڑائی میں۔                                 | ١٣       |
| ۲۲۸         | عَمْرُ وِبن سلمه رَحْلُقْمُهُ كَا كَفْرِ كَي حالت مِين قر آن ياك يا د كرنابه | ۱۳       |
| 779         | ابن عباس ڈلی ٹھا کا اپنے غلام کے یاؤں میں بیڑی ڈالنا۔                        | 10       |
| 779         | ابن عباس رُلْنَةُ مُهَا كا بجين ميں حفظ قر آن۔                               | 17       |
| ۲۳٠         | عبد الله بن عَمْرُو بن العاص طُنْكُهُا كاحفظِ حديث _                         | 14       |
| ۲۳۱         | زيد بن ثابت رِثْنَاعَةُ كاحفظ قر آن_                                         | 1A       |
| ۲۳۲         | امام حسن طالندند کا بجین میں علمی مشغلہ۔                                     | 19       |
| ۲۳۴         | امام حسين طالعُهُ كاعلمي مشغله -                                             | ۲+       |

| صفحہ      | عنوان                                                                     | نمبر شار |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۲۳۲       | باب دواز دہم (حضورِ اقد س مَالَّيْظِ كے ساتھ محبت كے واقعات)              |          |
| ٢٣٦       | ابو بكر صديق رشانتيه كاعلان اسلام اور تكليف_                              | 1        |
| 139       | حضرت عمر ڈلاٹٹۂ کا حضور صَالَاتِیْمُ کے وصال پررنج۔                       | ٢        |
| <b>**</b> | ا یک عورت کا حضور مُنَاکِّنَایِّمُ کی خبر کیلئے بے قرار ہونا۔             | ۲        |
| ١٣١       | حديبيه ميں حضرت ابو بكر صديق ً أور مُغيره كا فعل اور عام صحابه گاطر زِعمل | 4        |
| ۲۳۵       | ابن زبیر رفحی پیابیاب                                                     | 3        |
| ۲۳۵       | مالك بن سَنان طِّاللهُ مُا حُون پینا۔                                     | 7        |
| ۲۳۲       | زيد بن حارثه رطالغُهُ کا اپنے باپ کو انکار۔                               | ۷        |
| ۲۳۸       | ٱنس بن نضر رِثْالْتُنْهُ كاعمل اُحُد كي لِرُ ا ئي ميں۔                    | ۸        |
| 469       | سعد بن رہیجے خالتین کا پیام اُحُد میں۔                                    | 9        |
| ra+       | حضور صَلَّالْلَیْمُ کی قبر دیکیھ کرایک عورت کی موت۔                       | 1+       |
| ra+       | صحابہ رخانی بھی محبت کے متفرق قصے۔                                        | 11       |
| 201       | خاتمہ (صحابہ کرام جانتی کے ساتھ بر تاؤاور ان کے اجمالی فضائل)۔            | 11       |

## ------ ﷺ ----- الله عنه الله فضائل قر آن فهرست مضامین رساله فضائل قر آن

| 777                 | خطبه کتاب                              | 1  |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| 277                 | سبب تاليف                              | ٢  |
| 771                 | تلاوت کے ظاہر ی وباطنی آ داب           | ۲  |
| 779                 | حفظِ قر آن کی وہ مقد ارجو فرض ہے۔      | ۴  |
| <b>r</b> ∠+         | احادیث                                 | ۵  |
| <b>r</b> ∠+         | سب سے بہترین شخص کون؟                  | 7  |
| <b>1</b> ∠1         | تلاوت کی بر کت اور کلام الله کی فضیلت  | 4  |
| <b>7</b> ∠ <b>7</b> | دواور تین اور چار آیات کا ثواب۔        | ٨  |
| ۲۷۳                 | تلاوت میں مہارت پر اور ا ٹکنے پر ثواب۔ | 9  |
| ۲۷۵                 | دو چیز ول میں حسد جائز ہے۔             | 1+ |

| صفحہ        | عنوان                                                                         | نمبر شار |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 724         | تلاوت کر نیوالوں اور نہ کر نیوالوں کی مثال۔                                   | 11       |
| ۲۷۸         | كتاب الله كي وجهه سے قوموں كاعر وح وزوال _                                    | 11       |
| r_9         | قیامت میں تین چیزیں عرش کے نیچے ہوں گی۔                                       | ١٣       |
| ۲۸•         | سال میں دومر تبہ ختم کرنا قر آن مجید کاحق ہے۔                                 | ۱۴       |
| ۲۸۱         | تفییر کے لیے پندرہ علوم میں مہارت ضروری ہے۔                                   | 10       |
| ۲۸۳         | قر آن یاک کی وجہ سے جنت میں بلند مقام۔                                        | 17       |
| ۲۸۷         | قرآن یاک کے ایک حرف پر دس نکیاں۔                                              | 14       |
| ۲۸۸         | تلاوت اور عمل کرنے والے کے والدین کو سورج سے زیادہ روشن تاج پہنائے جائیں گے۔  | 1/       |
| 19+         | قر آن یاک کو آگ نہیں جلاتی۔                                                   | 19       |
| 191         | کلام یاک پر عمل کرنے والے کو دس آد میوں کی سفارش کا حق۔                       | ۲+       |
| 191         | قر آن یاک کے پڑھنے والے کی مثال مشک سے بھری ہوئی تھلی کی طرح ہے۔              | ۲۱       |
| 191         | جس سینے میں قر آن یاک نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔                           | ۲۲       |
| 496         | قر آن یاک نماز میں پڑھناافضل ہے۔                                              | ۲۳       |
| 797         | قر آن دیکھ کریڑھنے کا ثواب۔                                                   | ۲۳       |
| <b>19</b> 2 | زنگ خوردہ دلول کی جلاء، تلاوتِ قرآن یاک اور موت کی یادہے۔                     | ۲۵       |
| 499         | اس امت کانثر ف اور افتخار قر آن یاک ہے۔                                       | 77       |
| ۳٠٠         | تلاوتِ قر آنِ یاک د نیامیں نور اور آخرت میں ذخیر ہے۔                          | 74       |
| ٣+١         | صحائف آسمانی اور کتبِ ساویہ کی تعداد اور ان کے مضامین۔                        | ۲۸       |
| ٣٠٣         | یکجا تلاوت کرنے والوں پر سکیینہ اور رحمت کانزول اور فرشتوں کا کھیر نا۔        | 49       |
| ٣٠٧         | امام احمد بن حنبل <u>عرانش</u> یه کاخواب۔                                     | ۳٠       |
| ٣٠٧         | مرتبه احسان کے حصول کاطریقہ۔                                                  | ٣١       |
| ٣•٨         | اہلِ تلاوت اہل اللہ ہیں۔                                                      | ٣٢       |
| ٣٠٨         | الله تعالیٰ کے یاس لوٹے والے قر آن یاک سے عمدہ اور کوئی عمل نہ لیے جاسکیں گے۔ | ٣٣       |
| ٣٠٩         | خوش الحاني سے قر آن ياك پڑھنے والے پنجبر كى طرف الله تعالى كى خاص توجه        | ٣٣       |
| ۳۱٠         | قاری کی قر اُت کی طرف اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ۔                                | 20       |
| ٣١٠         | حضرت عبد الله بن مسعو در ٹٹائنٹڈ اور ایک کویے کا قصہ۔                         | ٣٧       |
| ۳۱۱         | قر آن یاک کورات دن پڑھنے کا حکم اور اس کا ثواب۔                               | ٣٧       |

| صفحہ       | عنوان                                                                        | نمبر شار   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۳۱۳        | تورات کی ایک روایت۔                                                          | ٣٨         |
| ۳۱۳        | قران مجید سابقہ کتب کا جامع اور ان سے زیادہ پر مشتمل ہے۔                     | ٣9         |
| 710        | ضعفاءمهاجرین کی ایک مجلس۔                                                    | <b>۴</b> + |
| ۳۱۲        | قر آن یاک پڑھنے اور سننے کا ثواب۔                                            | ۴۱         |
| ۳۱۸        | قر آن یاک شافع اور مُشَفَّع ہے۔                                              | 4          |
| 471        | تلاوت کرنے والوں کے واقعات۔                                                  | ٣٣         |
| ٣٢٢        | ختم قرآن یاک کے مسائل۔                                                       | ۴۴         |
| ٣٢٣        | ختم قر آن یاک کے مسائل۔<br>کوئی شفاعت کر نیوالا قر آن مجید سے افضل نہ ہو گا۔ | 3          |
| ٣٢٣        | تلاوت کر نیوالے کی قر آن مجید حفاظت کر تاہے۔                                 | ۳۲         |
| ٣٢۴        | تلاوت کرنے والا گو یاعلوم نبوت کوایئے سینے میں سمیٹ لیتا ہے۔                 | <b>۲</b> ۷ |
| ٣٢۴        | تین شخص جوبے خوف مشک کے ٹیلول پر ہول گے۔                                     | ۴۸         |
| ٣٢٦        | ا یک آیت کاسکھناسور کعت ہے بہتر ہے۔                                          | ۴٩         |
| ٣٢٦        | دس آیتیں پڑھنے والا غافلین میں نہیں لکھاجا تا۔                               | ۵+         |
| ۳۲۷        | فتنول کا توژ کتاب اللہ ہے۔                                                   | ۵۱         |
| <b>779</b> | خاتمه                                                                        | ۵۲         |
| <b>779</b> | سورهٔ فاتحه هربیاری کی دواہے۔                                                | ۵۳         |
| ٣٣٠        | سورہ فاتحہ اور دوسری سور توں اور آیتوں کے فضائل۔                             | ۵۳         |
| ٣٣٢        | سوره کیسین کی بر کات اور فضائل۔                                              | ۵۵         |
| ٣٣٣        | سورہ واقعہ اور سورۂ ملک کے فضائل۔                                            | 24         |
| ۳۳۵        | افضل عمل کون ساہے؟                                                           | ۵۷         |
| ٣٣٩        | قر آن مجید کی خبر گیری اور اشتغال کی ضرورت۔                                  | ۵۸         |
| ٣٣٨        | قر آن مجید کو ذریعه ٔ سوال بنانے والے کاعذاب۔                                | ۵۹         |
| ۴۴.        | تتمه                                                                         | ٧٠         |
| ٣٣٣        | جس خوبی سے کسی کو محبت ہووہ قر آن پاک میں موجو دہے۔                          | 71         |
| ۳۵٠        | محبت کے پانچ اسباب ہیں اور وہ سب قر آن مجید میں موجو دہیں۔                   | 71         |
| rar        | حفظ قر آن گاایک مجرب عمل۔                                                    | 42         |

کمله- مخفر چهل مدیث- تمت بالخیر فهرست مضامین رساله فضاکل نماز 

| صفحہ       | عنوان                                                  | تمبرشار |
|------------|--------------------------------------------------------|---------|
| ۳۲۱        | خطبه وتمهيد                                            |         |
| ۳۲۳        | باب اول (نمازی اہمیت کے بیان میں)                      |         |
| ۳۲۳        | فصل اول (نمازی فضیلت کے بیان میں)                      |         |
| ٣٧٣        | اسلام کی بنیادیانج ستونوں پرہے۔                        | 1       |
| ٣٩٣        | آپ علیہ السلام سر دی کے موسم میں باہر تشریف لائے۔      | ۲       |
| ۳۲۵        | یا نچوں نمازیں پڑھنے سے خطاؤں کامعاف ہونا۔             | ٣       |
| ۳۲۸        | کسی شخص کے دروازہ پر ایک نہر جاری ہو۔                  | ۴       |
| ٣٧٠        | آپ علیه السلام کوجب کوئی سخت امرپیش آتا تھا۔           | ۵       |
| ٣٧         | نمازوں سے اعضاء کے گناہ کامعاف ہونا۔                   | 4       |
| <b>74</b>  | نمازی کاشہید سے پہلے جنت میں داخل ہونا۔                | ۷       |
| ٣٧٨        | نمازوں کی بر کت سے در میانی او قات کے گناہوں کی مغفرت۔ | ۸       |
| ٣٨٠        | یا نچوں نمازوں کے اہتمام پر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری۔   | 9       |
| ۳۸۱        | بہترین نفع کی چیز فرض نماز کے بعد دور کعت نفل۔         | 1+      |
| ٣٨٣        | چېل حدیث ار دو ـ                                       | 11      |
| ۳۸٦        | حضور سَلَّ عَلَيْهِمْ كَي عادت نماز ميں۔               | 11      |
| ٣٨٧        | ا یک مجد دی کی حسرت جنت پر ـ                           | ١٣      |
| ۳۸۹        | فصل دوم (نمازکے چپوڑنے پر وعید وعماب کابیان)           |         |
| ٣9٠        | آ د می اور کفر کے در میان فرق نماز کا حچوڑ ناہے۔       | 1       |
| <b>491</b> | حضرت عباده رشانغهٔ کو آپ علیه السلام کی سات تصیحتیں۔   | ۲       |
| <b>491</b> | حضرت معاذر شالنیهٔ کو دس باتوں کی نصیحت۔               | ٣       |
| <b>44</b>  | جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی۔                     | ۴       |
| ۳۹۴        | بلاع <i>ذر دو نمازول کو</i> ایک وقت پڑھنے کا گناہ۔     | ۵       |

| صفحہ        | عنوان                                                                                         | نمبرشار |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٣9۵         | نمازکے اہتمام کرنے کی فضیلت۔                                                                  | 4       |
| <b>m9</b> ∠ | ترک نمازیریندره قشم کی وعیدیں۔                                                                | ۷       |
| 4.4         | نماز کو قضاء کرنے کی و عبیر۔                                                                  | ٨       |
| ۹ + ۱       | دین میں نماز کی حیثیت سر کی سی ہے۔                                                            | 9       |
| ۲۱۲         | باب دوم (جماعت کے بیان میں)                                                                   |         |
| ۲۱۲         | فصل اول (جماعت کے فضائل میں)                                                                  |         |
| 414         | باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت۔                                                                  | 1       |
| ۲۱۲         | باوضومسجد میں جانے کی فضیلت۔                                                                  | ۲       |
| ∠ا۳         | مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت۔                                                         | ٣       |
| 419         | حالیس دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت۔                                             | ۴       |
| 424         | الحچھی طرح وضو کر کے مسجد میں جانے کی فضیلت۔                                                  | ۵       |
| 424         | دو آدمیوں کی باجماعت نماز کی فضیلت۔                                                           | ۲       |
| 411         | اند هیروں میں بکثرت مسجدوں میں جانے کی فضیلت۔                                                 | ۷       |
| ۳۲۵         | فصل دوم (جماعت چپوڑنے پر عتاب کابیان)                                                         |         |
| rra         | بلاعذر مسجد میں نہ جانے کی وعید۔                                                              | 1       |
| 44          | سر اسرِ ظلم ہے اور کفرہے اور نفاق ہے۔                                                         | ۲       |
| 472         | بلاعذر گھر میں نمازیر صنے والوں کے لیے آپ علیہ السلام کی ڈانٹ۔                                | ٣       |
| ۴۲۸         | بھیڑیاا کیلی بکری کو کھاجا تاہے۔                                                              | ۴       |
| 449         | جمعہ اور جماعت میں شریک نہ ہونے والے کے متعلق ایک وعید۔<br>استعلام استعلام کا متعلق ایک وعید۔ | ۵       |
| ۴۳٠         | ساق کی مجل۔                                                                                   | ۲       |
| اسم         | باب سوم (خشوع وخضوع کے بیان میں)                                                              |         |
| ۳۳۳         | تفيير آياتِ خشوع _                                                                            | 1       |
| ٢٩٦         | نمازسے فراغت پر نمازی کے لیے ثواب کی مقدار۔                                                   | ۲       |
| ۲۳۶         | بری طرح نماز پڑھنے والے کے لیے بد دعا۔                                                        | ٣       |
| ۳۳۸         | اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کاحساب ہو گا۔                                                   | ۴       |

| صفحہ | عنوان                                                  | نمبر شار |
|------|--------------------------------------------------------|----------|
| ra+  | قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہو گا۔               | ۵        |
| 401  | بدترین چوری کرنے والا شخص۔                             | 7        |
| 80m  | نماز میں اعضاء کو سکون سے رکھنے کا حکم۔                | 4        |
| raa  | بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ حر کتوں سے رو کتی ہے۔ | ۸        |
| ra7  | افضل نماز کمبی کم کمتوں والی ہے۔                       | 9        |
| 444  | نماز میں بارہ ہز ارچیزیں۔                              | 1+       |
| ٩٢٩  | آخری گذارش۔                                            | 11       |

### ------ ﴿ --- ﴿ --- ﴿ -----فهرست مضامین رساله فضائل ذکر

| ٣ <u></u> ٢ | تمهيد                                          |    |
|-------------|------------------------------------------------|----|
| ۲ <u>۷۵</u> | باب اول (نضائل ذکر)                            |    |
| ۲ <u>۷۵</u> | فصل اول (آیاتِ ذکر)                            |    |
| ۴۸۹         | فصل <b>ثانی</b> (احادیثهِذکر)                  |    |
| ۴۸۹         | اللہ کے ساتھ نیک مگانی۔                        | 1  |
| ۳۹۳         | آد می افصل ہے یا فرشتہ۔                        | ۲  |
| ۳۹۳         | ذ كركے ساتھ رطب اللسان رہنے كى تاكيد۔          | ٣  |
| 490         | بہترین عمل اللّٰہ کا ذکر ہے۔                   | ۴  |
| ~9Z         | بستروں پر ذکر کرنے والے بھی افضل ہیں۔          | ۵  |
| ~99         | ذ کر کرنے والاز ندہ ہے ،نہ کرنے والا مر دہ۔    | ٧  |
| ۵۰۰         | ذ کر کرنے والارویے تقسیم کرنے والے سے افضل ہے۔ | ۷  |
| ۵+۱         | جنتیوں کاذ کرہے خالی وقت پر افسوس۔             | ۸  |
| ۵۰۲         | ذ کر کرنے والوں کو فرشتوں کا گھیر لینا۔        | 9  |
| ۵۰۵         | اللّٰه تعالیٰ کاذا کرین پر فخر _               | 1+ |
| ۵٠٦         | ذا کرین کی خطاوٰں کا تباد لہ۔                  | 11 |

| صفحہ | عنوان                                                       | نمبر شار |
|------|-------------------------------------------------------------|----------|
| ۵۱۲  | عذاب قبرسے ذاکر کی حفاظت۔                                   | 11       |
| ۵۱۵  | ذا کرین نور کے منبروں پر۔                                   | ١٣       |
| ۵۱۸  | ذ کرکے حلقے جنت کے باغ ہیں۔                                 | ۱۳       |
| ۵۱۹  | شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی صورت بے                             | 10       |
| 211  | الله کاذ کراپیا کرو که لوگ مجنول کہنے لگیں۔                 | 14       |
| 211  | سونے کی مختی پر نصائح۔                                      | 14       |
| ۵۲۴  | ذاکر قیامت میں عرش کے سامیہ تلے۔                            | 1A       |
| ۵۲۲  | عقلمندِ وہ لوگ ہیں جو ہر وفت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔          | 19       |
| ۵۲۷  | غور و فکریعنی مراقبه ب                                      | ۲٠       |
| ۵۳۰  | حضور اکرم مَنَّالِیْکِیْمُ کُو ذاکرین کے باس بیٹنے کا حکم۔  | ۲۱       |
| ۵۳۲  | نماز فخر اور عصر کے بعد ذکر کی تاکید۔                       | ۲۲       |
| مهر  | ذ کر اور علم کے علاوہ دیما ملعون ہے۔                        | ۲۳       |
| ۵۳۲  | ذ کر الله کی سوسے زیادہ بر کات۔                             | ۲۳       |
| ۵۳۸  | باب دوم (کلمه طیبر کے نضائل)                                |          |
| ۵۳۹  | فصل اول (ان آیات میں جن سے کلمہ مرادہے)                     |          |
| ١٢۵  | قصل دوم (ان آیات میں جن میں کلمہ واردہے)                    |          |
| ۹۲۵  | فصل سوم (نضائل کلمه کی احادیث میں)                          |          |
| 246  | افضل ترین ذکرلا البہ الا اللہ ہے۔                           | 1        |
| rra  | حضرت موسیٰ علیه السلام کی خصوصی در خواست پر کلمه کی تعلیم۔  | ۲        |
| ۵۲۷  | حضور سَلَّ عَلَيْهِمْ کي شفاعت کلمه والے کے لئے۔            | ٣        |
| AYA  | حضور سَلَّ عَلَيْهِمْ کي شفاعت کے انواع۔                    | ۲        |
| ٩٢۵  | کلمہ کا اخلاص بیر ہے کہ محرمات سے روک دے۔                   | ۵        |
| ۵۷۱  | گناہوں کی نحوست سے ایمان جا تار ہتا ہے۔                     | 7        |
| ۵۷۱  | لَا إِللَّهَ إِلَّا اللهُ عَرِشَ تَك پہنچا دیتا ہے۔         | 4        |
| ۵2۲  | حضور مثَّلَ عَيْثِمُ كَا كُوارٌ بند كرواكر كلمه يرُّ هوانا- | ۸        |

| صفحہ | عنوان                                                                   | نمبر شار   |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۵۷۳  | ایمان کی تجدید اور کلمه کی کثرت کا تحکم _                               | 9          |
| ۵۷۵  | اخلاص سے کلمہ پڑھنے والے پر جہنم حرام ہے۔                               | 1+         |
| ۵۷۲  | جنت کی تمنجی لَا إِلٰهَ اِلَّااللَّهُ ہے۔                               | 11         |
| ۵۷۲  | لَا إِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ اعْمَالَ نامِ مِينِ سِے بُرائياں دھوديتاہے۔ | 11         |
| ۵۷۷  | کلمہ سے عرش کاستون حرکت میں آتا ہے۔                                     | ١٣         |
| ۵۷۸  | لَا إِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ والول كو وحشت نہيں ہوتی۔                    | ۱۳         |
| ۵۸۰  | لَّا اِللَّهُ إِلَّا اللهُ نَنانُوبِ دِ فتر ول کے مقابلہ میں۔           | 10         |
| ۵۸۳  | کلمہ طبیبہ آسان وزمین وغیرہ سب پر غالب ہے۔                              | 14         |
| ۵۸۵  | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاار شاد ہے کہ امتِ محمدیہ پر کلمہ سہل ہے۔       | 14         |
| ۵۸۸  | افضل ترین کلمه اور افضل ترین دعا۔                                       | 1A         |
| ۵۸۹  | شیطان کا قول ہے کہ کلمہ طیبہ اور استغفار نے مجھے ہلاک کر دیا۔           | 19         |
| ۵۹۱  | کلمہ کی برکات موت کے وقت۔                                               | ۲+         |
| ۵۹۳  | حضور صَالْطَيْلِمُ كالبيني چيا بوطالب پر كلمه پيش كرنا۔                 | ۲۱         |
| 7++  | حضرت آدم علیہ السلام کا حضور مَلَّ اللَّهُ اللهِ کے وسیلہ سے توبہ کرنا۔ | ۲۲         |
| 4+4  | اسم اعظم اور نظر کی دعا۔                                                | ۲۳         |
| 7+7  | حضرت نوح عليه السلام كي اپنے بيٹوں كو وصيت _                            | ۲۴         |
| 41+  | برائی کو بھلائی سے دھونے کا تھم۔                                        | ra         |
| 711  | ا یک مخصوص کلمه پر چالیس ہز ار نیکیاں۔                                  | 77         |
| 716  | وضوکے بعد کلمہ پر آٹھوں دروازے جنت کے کھلنا۔                            | 74         |
| 711  | سومرینبه کلمه پڑھنے والے کامنہ بدر کی طرح۔                              | ۲۸         |
| 410  | بچوں کواہتداء کلمہ کی تلقین کی برکت۔                                    | <b>r</b> 9 |
| 712  | لاِ الهَ إِلاَ اللهُ صُنهُ وَ فَي عمل برُهِ سَكَمّا ہے۔                 | ۳.         |
| AIF  | ا یمان کے ستر شعبے اور ان کی تفصیل۔                                     | ۳۱         |
| 444  | باب سوم (تيسر اكلمه)                                                    |            |
| 444  | فصل اول ( قر آن پاک میں کلمات مذکورہ شیچے، تحمید، تکبیر وارد ہیں)       |            |

| صفحہ | عنوان                                                                                     | نمبرشار |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 400  | فصل دوم (احادیث میں کلمات مذکورہ کے فضائل)                                                |         |
| rar  | قیامت میں اللہ کی نعمتوں کا حساب ہو گا۔                                                   | 1       |
| 177  | جنت کے در خت پیہ کلمات ہیں۔                                                               | ۲       |
| arr  | فقراء کی شکایت که مال دار ثواب میں بڑھ جاتے ہیں۔                                          | ٣       |
| IAF  | باطل میں اعانت کرنے والا اللہ کے غصہ میں ہے۔                                              | ۴       |
| MA   | انگلیوں سے قیامت میں سوال اور ان پر گننے کی فضیلت۔                                        | ۵       |
| 791  | گھلیوں پر گننے اور تشبیح متعارف کا جواز۔                                                  | 7       |
| 790  | حضرت فاطّمہ ڈھا ٹیٹا کاخادم مانگنااور حضور مُنگاٹیا گیا کااس کی بجائے تشبیح کا تلقین<br>: |         |
|      | فرمانا <u>۔</u>                                                                           | ۷       |
| 799  | خاتمه اور صلوة التسبيح-                                                                   | ٨       |
| ∠•∧  | تمت بالخير -                                                                              | 9       |

## ------ ﴿ --- ﴿ --- ﴿ ----- فَهِرِست مضامين رساله فضائل تبليغ

| ۷۱۰         | تمهيد                                                 | آغاز کتاب        |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| <u> ۱۲</u>  | آیت قرآنی در تا کیدامر بالمعروف و نهی عن المنکر_      | فصل اول          |
| 212         | احادیث ِنبوی در تا کیدامر بالمعر وف و نهی عن المنکر _ | فصل ثانی(دوم)    |
| ۷۳۲         | تنبیه برائے اصلاحِ نفس۔                               | فصل ثالث(سوم)    |
| <u>ک</u> سم | فضائل اكرام مسلم ووعيد تحقير مسلم _                   | فصل رابع (چہارم) |
| ۷۳۷         | اخلاص اورا بمان واحتساب۔                              | فصل خامس( پنجم)  |
| ۷۴٠         | تعظیم علائے کرام وبزر گانِ دین۔                       | فصل سادس (ششم)   |
| ۷۳۵         | اہلِ حق کی پیچیان اور ان کی مجالست کی اہمیت۔          | فصل سابع (ہفتم   |

### فهرست مضامين رساله فضائل رمضان

| ∠ <b>۵</b> ۲ | بمهيد                        | 1 |
|--------------|------------------------------|---|
| ۷۵°          | ر مضان کے فضائل اور انعامات۔ | ۲ |

| صفحہ         | عنوان                                                              | نمبرشار |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| ۷۲ <i>۲</i>  | ر مضان کے پانچ مخصوص انعامات۔                                      | ٣       |
| ∠49          | نبی یاک سَکَاللّٰیٰ کِمْ کَیْن بِد دعائیں۔                         | ۴       |
| 22m          | ماور مضان میں رحمت ِ خاصه کا نزول۔                                 | ۵       |
| 228          | ر مضان المبارک کے ہر شب وروز قیدیوں کی خلاصی۔                      | 4       |
| 220          | تین آد میوں کی دعارد نہیں ہوتی۔                                    | ۷       |
| <b>44</b>    | سحری کھانے والوں پررحمت۔                                           | ۸       |
| ∠۸۱          | محروم روزه دار اور شب بیدار -                                      | 9       |
| ∠۸۱          | روزہ آد می کے لیے ڈھال ہے۔                                         | 1+      |
| ∠ <b>∧</b> 9 | بلاعذرر مضان کاروزه حچبوژنا۔                                       | 11      |
| <b>∠9</b> ۲  | فصل ثانی (شب قدر کے بیان میں )                                     | 11      |
| ۷۹۵          | شب قدر میں عبادت کی فضیلت۔                                         | ١٣      |
| ∠9Y          | شب قدرسے محروم شخص کا حکم۔                                         | ۱۳      |
| ∠99          | شب قدر اور الله تعالی کی طرف سے مخصوص انعامات۔                     | 10      |
| ۸٠٠          | شبِ قدر کواخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا تھم۔             | 14      |
| A+1          | شب قدر کونویں، ساتویں اور یانچویں رات میں تلاش کرنے کا تھم۔        | 14      |
| ۸٠٨          | شبِ قدر کی علامات۔                                                 | 1/      |
| A+9          | شب قدر کی مخصوص دعا۔                                               | 19      |
| ۸۱۱          | فصل ثالث(اء یکاف کے بیان میں )۔                                    | ۲٠      |
| ۸۱۳          | ر مضان کے اخیر عشرہ کااعتکاف۔                                      | ۲۱      |
| ۸۱۴          | معتکف کی گناہوں سے حفاظت اور دیگر اعمال کااجر۔                     | ۲۲      |
| ۸۱۵          | ایک دن کے اعتکاف اور کسی مسلمان کی حاجت روی کا اجر۔                | ۲۳      |
| ΛΙΛ          | ابتدائے رمضان میں جنت کی آرائنگی اور اخیر شب میں مغفرت کی بار شیں۔ | ۲۴      |
| ٨٣٧          | مسلمانوں کی موجو دہ پستی کاواحد علاج                               |         |
| IYA          | فرہنگ                                                              |         |
| ۸۷۸          | فهرست ماخذ ومصادر                                                  |         |

### نحمدةونصلىعلىرسولهالكريم غر**ضِ تاليف**

کتاب "فضائل اعمال" جوشنج الحدیث حضرت مولانا محمد زکریاصاحب نَوْرَ اللّه مَرْفَدَهُ کے مختلف موضوعات پر تحریر کر دہ رسائل کا مجموعہ ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اللّه جل شانہ کے فضل و کرم اور حضرت کے اخلاص اور للّہیت کی بنا پرید کتاب اطر اف عالم کے دینی، دعوتی اور اصلاحی حلقوں کی زینت ہے، اور مختلف مساجدود بنی مجالس میں اس کی درس و تعلیم سالہاسال سے روز کا معمول ہے۔

یونکہ یہ کتاب فضائل، ترغیبات اور وعیدوں پر مشمل ہے، جن میں آیات قرآنیہ، احادیث طیبہ کی پر اثر تشریک اور عمل پر آمادہ کردینے والی ترغیب ہی مقصود ہوتی ہے، اور حدیث کی سند اوراس کا تھم یاراویوں کے حالات سے بحث وغیرہ علمی امور ملحوظ نہیں ہوتے، اس لیے ابتدائی طور پر اس حوالے سے کام کی ضرورت نہیں سمجھی گئ، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب تبلیغی کام عرب وعجم اور عوام وخواص میں عمومی طور پر پھیلا اور اہل علم کی ایک بڑی تعداد اللہ کے فضل واحسان سے تبلیغی کام کی طرف نہ صرف متوجہ ہوئی، بلکہ عملی طور پر اس کام کو علی وجہ البصیرت کرنے کے لئے عوام الناس کو ساتھ لیکر چلئے پر آمدہ ہوئی، تو بالخصوص اہل علم اور جدید تعلیم یافتہ حضرات کے لئے اس بات کی ضرورت کا احساس ہونے لگا کہ اس کتاب کے متن و تشریکی فوائد میں درج احادیث کی خلط فہی حقیق و تخریکی اقتصالی کام پیش کیا جائے، تا کہ اس اجمال واختصار سے کسی قسم کی غلط فہی پیدا ہو کر اس مقبول عام کتاب سے استفادہ میں کوئی مانع نہ رہے۔

الحمد للداس کتاب کو علمی نقطہ نظر سے مزید قابلِ استفادہ بنانے کی غرض سے درج ذیل خطوط پر کام کیا گیاہے:

(۱) حضرت شیخ الحدیث کے ذکر کر دہ عربی زبان میں تمام احادیث کی فنی حیثت کو واضح کیا گیاہے، لینی ہر حدیث کی صحت، حُسن اور ضعف کے لحاظ سے نشاندہی کی

گئی ہے۔ یہ تمام احکام کتاب'' تحقیق المقال فی تخر تے احادیث فضائل الاعمال'' موکفه ُمولانا لطیف الرحمان بہر انجی سے ماخو ذہیں۔

(۲) احادیث کی تخریج کے ضمن میں جن کتب کا عربی عبارات میں حوالہ دیا

گیاہے،ان کتب کے ابواب، جلد نمبر اور صفحہ نمبر کی تعین کی گئی ہے۔

حاشیہ میں ذکر کر دیئے گئے ہیں۔

کوشش کی گئی ہے کہ ہر حدیث کا اصلی ماخذ اور کتب متون ذکر کی جائیں، تاہم جن احادیث کے اصلی ماخذ تک رسائی نہیں ہو سکی، وہاں ثانوی ماخذ ذکر کر دیئے گئے ہیں۔ اور جن احادیث کے ثانوی ماخذ بھی معلوم نہیں ہو سکے، انہیں خالی چھوڑ دیا گیاہے۔

اولیاء اور سلف الصالحین کے واقعات وملفو ظات کی تخریج کا التزام نہیں کیا گیا۔ بیہ واقعات زیادہ تر: نزہمۃ البساتین، نزہمۃ المجالس، شرح الاحیاء، بَهجۂَ النفوس اور غالبۃ المواعظ سے ماخو ذہیں۔

(۴) حکایات صحابه میں ذکر کردہ واقعات جن کتب احادیث میں دستیاب

ہوئے،ان کی بھی حاشیہ میں تصریح کر دی گئی ہے۔

(۵) کتاب کے اخیر میں مشکل الفاظ کے حل کے لئے ایک فرہنگ بھی شامل کر دی گئی ہے۔

کتاب کا پچھ نمونہ تبر کا استادِ محترم حضرت مولانا محمد احسان الحق صاحب دامت برکا تہم اور حضرت مولانا محمد سعد صاحب دامت برکا تہم کی خدمت میں بھی پیش کیا گیا۔ان حضرات نے ملاحظہ کرنے کے بعد دعاؤں سے نوازااور اشاعت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ چونکہ یہ کتاب عوامی حلقوں میں بعنوان "تعلیم" اجتماعی طور پر پڑھی جاتی ہے اور تبلیغی حلقوں میں اردو دال طبقہ کے لئے ایمانی واصلاحی تربیت کے لئے ایک معمول ونصاب کا درجہ رکھتی ہے،اس لئے اہل علم سے التماس ہے کہ وہ تخریج واضافہ کے کام کے حوالے سے جہاں کہیں کوئی غلطی محسوس فرمائیں،اس کی ضرور نشاندہی فرمادیں، تاکہ وہ غلطی اس

ابلاغ کے ذریعہ عام نہ ہو جائے، انشاء اللہ اس راہنمائی پر اللہ تعالی اپنے شایان شان اجر عطا فرمائیں گے، اور ناشرین اسکی فی الفور اصلاح کا اہتمام کریں گے۔ اللہ میں درایہ کی اس کا شرک میں اللہ میں قرار منظور فو اکر مرکانہ سے

اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ اس کاوش کو اپنی بار گاہ میں قبول و منظور فرما کر موکف کے لیے ذخیر ہُ آخرت بنادے اور اس کام میں معاونت کرنے والے حضرات کو اجر جزیل سے مالامال فرمائے اور تمام قارئین کے لئے ہدایت واصلاح کاذر بعد بنادے، آمین۔ العبد: محمد زکر یااشر ف عفی عنہ

متخصص جامعه دارالعلوم کراچی ۱۵ شعبان المعظم المرجب ۲۳۳۸ ایپ

# حایات کی بر

تالیف شیغ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب قَدَّسَ اللّٰدیرُّهُ

### •

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّی وَ نُسَلِّمُ عَلَی رَسُوْ لِهِ الْکَرِیْمِ وَ الْهِ وَ صَحْبِهِ وَ اَتْبَاعِهِ الْحُمَاةِ لِللَّدِیْنِ الْقَوِیْمِ الْابعد! الله کے ایک برگزیدہ بندے اور میرے مربی و محسن کا ارشاد ۵۳ھ میں ہوا کہ صحابہ کرام ڈلٹٹنی کے چند قصے بالخصوص کم سن صحابہ ڈلٹٹنی اور عور توں کی دینداری کی کچھ حالت اردو میں لکھی جائے تاکہ جو لوگ قصول کے شوقین ہیں، وہ واہی تباہی جھوٹی حکایات کی ججائے اگر ان کو دیکھیں تو ان کے لئے دینی ترقی کا سبب ہو اور گھر کی عور تیں اگر را توں میں بچوں کو جھوٹی کہانیوں کی بجائے ان کو سنائیں، تو بچوں کے دل میں صحابہ ڈلٹٹنی کی محبت اور بخطمت کے ساتھ دینی امور کی طرف رغبت پیدا ہو۔

میرے لئے اس ارشاد کی تعمیل بہت ہی ضروری تھی کہ احسانات میں ڈوبے ہوئے ہونے کے علاوہ اللہ والوں کی خوشنودی دوجہان میں فلاح کا سبب ہوتی ہے۔ مگر اس کے باوجود اپنی کم مائیگ سے امید نہ ہوئی کہ میں اس خدمت کو مرضی کے موافق ادا کر سکتا ہوں۔ اس لئے چار برس تک بار بار اس ارشاد کو سنتار ہا اور اپنی نا اہلیت سے شر مندہ ہوتار ہا کہ صفر کے سال میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لئے دماغی کام سے روک دیا گیا، تو جھے خیال ہوا کہ ان خالی ایام کو اس بابر کت مشغلہ میں گزار دوں کہ اگر یہ اور اق پیند خاطر نہ ہوئے تب بھی میرے یہ خالی او قات تو بہترین اور بابر کت مشغلہ میں ہی گزر جائیں گے۔ نہ ہوئے تب بھی میرے یہ خالی او قات تو بہترین اور بابر کت مشغلہ میں ہی گزر جائیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ والوں کے قصے ان کے حالات یقیناً اس قابل ہیں کہ ان کی مصاحب کے عماد تب کی اور ان سے سبق حاصل کیا جائے۔ بالخصوص صحابہ کر ام رہائی کہ ان کی جماعت جس کو اللہ جائی شکنہ نے اپنے لاڈ لے نبی اور پیارے رسول سکی گئی ہی کی مصاحب کے حالت چنا، اس کی مستحق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے۔ اس کے علاوہ اللہ والوں کے ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے گو۔ صوفیاء کے سر دار حضرت جنید بغدادی و میں ہے کا ارشاد ہولی تی سے ایک لشکر ہے جس سے مریدین کے دلوں کو تقویت کہ حکایتیں اللہ کے لشکر وں میں سے ایک لشکر ہے جس سے مریدین کے دلوں کو تقویت

**<sup>1</sup> مر قاة، باب المثى بالجنازه، ۱۲۰۹/۳** 

حاصل ہوتی ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ فرمایا: ہاں! اللہ جَلَّ شَانُهُ کاار شاد ہے۔

ۅؘػؙڵؖڒؾٛڠؙڞ۠ۼڶؽڰڡؚڹٛٲٮؙڹٵ؞ؚؚٳڶڗ۠ڛؙڸؚڡٙٵٮؙٛؿؘڽؚۜؿؙۑؚڥۏؙۊؘٳۮڮۅؘڿٙٲٵڮ؈۬ٛۿڹؚؚۑٳڵڬؾ۠ۘ ۅؘڡٙۅ۫ۼڟؘةؓۅۜۮؚڬڒؽڸڵؠؙٷ۫ڝؚڹؽڹ

ترجمہ: اور پیغمبروں کے قصول میں سے ہم یہ سارے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعہ سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں، (ایک فائدہ تویہ ہوا) اور ان قصول میں آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں، (ایک فائدہ تویہ ہوا) اور ان قصول میں آپ کے پاس ایسا مضمون پہنچتا ہے جو خود بھی راست اور واقعی ہے اور مسلمانوں کیلئے نصیحت ہے (اور اچھے کام کرنے کی) یاد دہانی ہے۔ (بیان القرآن)

ایک ضروری بات یہ بھی دل میں جمالینے کی ہے کہ نبی اکر م سَلَّاتُیْمُ کی حدیثیں ہوں یا معتبر لوگوں کے وعظ وار شادات، بررگوں کے حالات، اسی طرح مسائل کی کتابیں ہوں یا معتبر لوگوں کے وعظ وار شادات، یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتیں کہ ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد ہمیشہ کو ختم کر دیا جائے بلکہ اپنی حالت اور استعداد کے موافق بار بار دیکھتے رہنا چاہئے۔ ابو سلیمان دارانی وَمُرالیّٰنے پیر ایک بزرگ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک واعظ کی مجلس میں حاضر ہواتو ان کے وعظ نے میرے دل پر اثر کیا، مگر جب وعظ ختم ہواتو وہ اثر بھی ختم ہوگیا۔ میں دوبارہ ان کی مجلس میں حاضر ہواتو اس وعظ کا اثر فارغ ہونے کے بعد گھر کے راستہ میں بھی رہا۔ تیسری مرتبہ پھر حاضر ہواتو اس کا اثر گھر میں پہنچنے پر بھی رہا۔ میں نے گھر جاکر اللہ کی نافر مانی کے جو اسباب حاضر ہواتو اس کا اثر گھر میں پہنچنے پر بھی رہا۔ میں نے گھر جاکر اللہ کی نافر مانی کے جو اسباب حض سب توڑ دیئے اور اللہ کا راستہ اختیار کر لیا۔ اسی طرح دینی کتابوں کا بھی حال ہے کہ مختی سر سری طور پر ایک مرتبہ ان کے پڑھ لینے سے اثر کم ہوتا ہے، اس لئے کبھی کبھی پڑھتے رہنا چاہئے۔ پڑھنے والوں کی سہولت اور مضامین کے دل نشین ہونے کے خیال سے بیٹ سے از کم ہوتا ہے، اس لئے کبھی کبھی میں نے اس رسالہ کو بارہ ۱۲ بابوں اور ایک خاتمہ پر تقسیم کیا ہے۔

۱- پېهلاباب : دین کی خاطر سختیوں کابر داشت کر نااور تکالیف ومشقت کا جھیلنا۔ ۲۔ دوسر اباب : اللہ جل جلالہ کاخوف اور ڈرجو صحابہ کرام ٹلٹٹنیم کی خاص عادت تھی۔ ۳۔ تیسر اباب : صحابہ ٹلٹٹنیم کی زاہدانہ اور فقیر انہ زندگی کانمونہ۔ سم۔ چوتھاباب : صحابہ کرام ڈاٹٹینی کے تقویٰ اور پر ہیز گاری کی حالت۔

۵ ـ یانچوال باب : نماز کاشوق اور اس کااهتمام ـ

۲۔ چھٹاباب : ہدر دی اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرن

۷-ساتوال باب : بهادری و دلیری اور همت و شجاعت اور موت کاشوق \_

۸ - آتھواں باب : علمی مشاغل اور علمی انہاک کانمونہ -

9۔ نواں باب : حضور اقد س سَلَّاتُنْکِمْ کے ارشادت کی تعمیل۔

• ا۔ دسواں باب : عور توں کا دینی جذبہ اور بہادری اور حضور حَلَّاقَیْمُ کی بیبیوں اور اولا د کا

بيان\_

اا ـ گيار هوال باب: بچول كاديني ولوله اور بچين ميں دين كااهتمام ـ

۱۲۔ بار هواں باب: حضور اقد س صَلَّقَالَيْمُ کے ساتھ محبت کانمونہ۔

🖈 خاتمہ : صحابہ رہائی کے حقوق اور ان کے مختصر فضائل

پېلا باب

### دین کی خاطر سختیوں کابر داشت کرنااور تکالیف ومشقت کا جھیلنا

حضور اقد س منگافیائی اور صحابہ کرام را اللہ این کے دین کے بھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں بر داشت کی ہیں، ان کا بر داشت کرنا تو در کنار اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالا کقول سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ اس باب میں چند قصول کو نمونہ کے طور پر ذکر کرنا ہے، ان میں سب سے پہلے خود حضور اکرم مُنگافیائیم کے ایک قصہ سے ابتداء کرتا ہوں کہ حضور منگافیائیم کا ذیر کر سرکت کا ذریعہ ہے۔

(۱) حضور اکرم مَثَالِثَانِمُ کے طائف کے سفر کا قصہ

نبوت مل جانے کے بعد نو برس تک نبی اکرم صَلَّا لِیُّنَا مُلم مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کو شش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا، جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لو گوں کے علاوہ، جو باجو د مسلمان ہونے کے آپ کی مد د کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ اور آپ مُگالِنَّيْراً کے صحابہ ڈلٹیٹیم کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنیاتے تھے، مٰداق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے در گزر نہ کرتے تھے۔ حضور ﷺ مُلَاثِيْمُ کے چیا ابوطالب بھی انہی نیک دل لو گوں میں سے تھے جو باوجو د مسلمان نہ ہونے کے حضور ۖ صَلَّالْيَّنَامِّ ا کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے، دسویں سال میں جب ابوطالب کا بھی انتقال ہو گیا، تو کا فروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضوراقدس مَثَالِثَيْنَمُ اس خيال سے طائف تشريف لے گئے كه وہاں قبيله ثقيف كى براى جماعت ہے،اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کوان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے تھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے تین سر داروں سے، جو بڑے درجے کے مسمجھے جاتے تھے، گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلا یا اور اللہ کے رسول کی لیتنی اپنی مد د کی طرف متوجہ کیا۔ مگر ان لو گوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے، یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نووارد مہمان کی خاطر مدار ت کرتے،صاف جواب دے دیااور نہایت بے رخی اور بداخلاقی سے پیش آئے۔

ان لو گوں نے یہ بھی گوارانہ کیا کہ آپ مَلَیٰ ﷺ یہاں قیام فرمالیں، جن لو گوں کو سر دار سمجھ کربات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے ، ان میں سے ا یک شخص بولا کہ اوہو! آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر جھیجا ہے۔ دوسر ابولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کورسول بنا کر جھجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنانہیں چاہتا، اس لئے کہ اگر تو واقعی نبی ہے، جبیبا کہ دعویٰ ہے، تو تیری بات سے انکار کر دینامصیبت سے خالی نہیں اور اگر جھوٹ ہے ، تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں جاہتا۔

اس کے بعد ان لو گوں سے ناامید ہو کر حضور اکر م صَلَّى اللّٰهِ عَلَم اور لو گول سے بات کرنے کا ارا دہ فرمایا کہ آپ مَنْاللّٰهُ ﷺ توہمت اور استقلال کے پیہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور مَنَالَّائِیْمِ سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو، وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم مُٹَلِقِیْمِ جب ان سے بالکل مایو س ہو کر واپس ہونے لگے، توان لو گوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ سَلَا لَیْنَا مُمَا کَامَداق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ مَنگاللَّیُمُّا کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگبین ہو گئے۔ حضور اقد س صَلَّاتَا يُمَّامُ اسى حالت میں واپس ہوئے، جب راستہ میں ا یک جگہ ان شریر وں سے اطمینان ہوانو حضور صَّاَفَیْتِمْ نے بیہ دعاما تگی۔

ا پنی کمزوری اور بے کسی کی اور لو گوں میں ذلت اور رسوائی کی۔اے اُرْحُمُ الرَّاحِميْن! تو ہی ضُعفاء کا رب ہے اور تُو ہی میرا یرورد گارہے، تو مجھے کس کے حوالے کر تا ہے، کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر تُرش روہو تاہے اور منہ چڑھا تاہے، یا کہ ئسی دشمن کے، جس کو تو نے مجھ پر قابو

اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشُكُوْ ضُعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةً "اكالله! تَجْمِى عَثَايت كرتامول مِن حِيلَتِي، وَهَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ، يَاأَرُكُمُ الرَّاحِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضَعَفِيْنَ، وأنْتَ رَبِّنُ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي إِلَى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِي ۚ أَمُرَعَٰلُو إِلَى مَلَّكُنَّهُ أَمْرِي إِنَّ لَمْ تَكُنْ بِكَ عَلَى غَضْبٌ، فَلَا أَبُالِي، وَلكِنْ عَافِيتُك هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجُهكَ الَّذِي أَشْرَقَتُ لَهُ الظُّلُمَاتُ،

دے دیا۔ اے اللہ! اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پر واہ نہیں ہے۔ تیری حفاظت مجھے کافی ہے، میں تیرے چہرہ کے اس نور کے طفیل، جس سے تمام اند ھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا ور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگنا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو، یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سواکوئی طاقت ہے نہ قوت۔

وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمَرُ النُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَنْ تُنْزِلَ بِيْ غَضَبَك، أَوْ يَكُلَّ عَلَىَّ سَخَطُك، تُنْزِلَ بِيْ غَضَبَك، أَوْ يَكُلَّ عَلَىَّ سَخَطُك، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوتَةً إِلَّا بِكَ (كَذَا فِي سِيْرَةِ ابْنِ هِشَامٍ، قُلْتُ وَاخَتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ في أَلْفَاظِ قُلْتُ وَانَاتُ في أَلْفَاظِ اللَّوَايَاتُ في أَلْفَاظِ اللَّعَاء، كَمَا فِي قُرَّةٍ الْعُيُونِ)

مالک الملک کی شانِ قہاری کو اس پر جوش آناہی تھا کہ حضرت جبریکل علیہ السلام نے آکر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی، سنی اور ان کے جو ابات سنے اور ایک فرشتہ کو، جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے، آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں، اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے بیہ سب در میان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور مُلَّا ﷺ کی رحیم و کریم ذات نے جو اب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امیدر کھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں، جو اللہ کی بیدا ہوں، حقور کریں اور اس کی عبادت کریں ہو۔

ف: یہ بیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذراسی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس

❶ السيرة النبوية لا بن كثير ، فصل في ذبابه عليه السلام الى أبل الطائف: (١٣٩/٢)\_

کابدلہ نہیں اتر تا۔ ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا، نبی کریم مُلَّالِیَّا اِتن سخت نکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجو دنہ بددعا فرماتے ہیں، نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔

### (٢) قصة حضرت أنس بن نضر والثين كي شهادت كا

حضرت اَنْس بن نَفَر رِثْالتُنْهُ ایک صحابی تھے، جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الثان لڑائی اور تُواس میں شریک نہ ہو سکا۔اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں۔اتفاق سے اُحُد کی لڑائی پیش آگئی، جس میں پیبر ٹی بہادری اور دلیری ہے شریک ہوئے۔ اُحد کی لڑائی میں اول اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی بیہ تھی کہ حضور اکرم مَلَّالِیُّمِّ نے کچھ آ دمیوں کو ایک خاص جگه مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنے میں نہ کہوں اس جگّہ ہے نہ ہٹنا کہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا، جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کا فروں کو بھا گتا ہوا دیکھ کریہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کرہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی، اس لئے بھاگتے ہوئے کا فروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔اس جماعت کے سر دار نے منع بھی کیا کہ خضور صَلَّالَیْا اِ کی ممانعت تھی تم یہاں سے نہ ہٹو۔ مگر ان لو گوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور مُٹاکٹیٹیم کاارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں بہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کا فروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آگر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے اس اجانک بے خبری کے حملہ سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے چیمیں آ گئے، جس کی وجہ سے اد ھراد ھریریثان بھاگ رہے تھے۔

حضرت اَنْس شُلِنْمُنْهُ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذر شُلِنْمُنْهُ آرہے تھے، ان سے کہا کہ اے سعد!کہاں جارہے ہو؟ خدا کی قسم! جنت کی خوشبواُحد کے پہاڑسے آر ہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار توہاتھ میں تھی ہی،کافروں کے ہجوم میں

گھس گئے اور اتنے شہید نہیں ہو گئے، واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیاتو چھانی ہو گیاتھا۔اسی سے زیادہ زخم اور تلوار کے نشان بدن پر تھے،ان کی بہن نے انگیوں کے پوروں سے ان کو بہچانا ●۔

### (٣) صلح حُدَ ببيه اور ابو جَنْدَل اللهُ أور ابو بصير طالنيْ كا قصه

الصد میں حضور اقدس منگانی آیا عمرہ کے ارادہ سے مکہ تشریف لے جارہے تھے،
کفارِ مکہ کواس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لئے مزاحمت کی اور حدیبیہ
میں آپ کور کنا پڑا۔ جان نثار صحابہ بڑائی ساتھ تھے جو حضور منگانی پڑم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے، لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور منگانی پڑم کے والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی اور باوجو د صحابہ بڑائی پر مستعدی اور بہادری کے حضور اکرم منگانی پڑم نشرط کو قبول فرمالیا۔
حضور اکرم منگانی پڑم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرمالیا۔
صحابہ بڑائی پر مستعدی اور فرمانبر دار، اس لئے حضرت عمر ڈگائی جیسے بہادر وں کو سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جا ثار تھے اور فرمانبر دار، اس لئے حضرت عمر ڈگائی جیسے بہادر وں کو بھی د بنا پڑا۔

صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں ان شرطوں میں ایک بیہ شرط بھی تھی کہ کافروں میں اے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں اور مسلمانوں میں سے خدانخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تووہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ

<sup>🛈</sup> الاستیعاب،باب اَنَسٌّ، اَنَس بن نضر:(١٠٨/١)۔

انجی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل ڈاٹٹٹڈ ایک صحابی سے، جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں بر داشت کر رہے سے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے سے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچ کہ ان لوگوں کی حمایت میں جاکر اس مصیبت سے چھٹکاراپاؤں گا۔ ان کے باپ سہبل نے، جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے و کیل سے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے سے، فنج مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے صاحبز ادے کے طمانچ مارے اور واپس لے جانے پر اصر ار کیا۔ حضور مُنگالیا کی اس کے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مُرتش بھی نہیں ہوا، اس لئے ابھی کیا۔ حضور مُنگالیا کی اگر انہوں نے اصر ارکیا۔ پھر حضور مُنگالیا کی ایک آدمی مجھے بابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اصر ارکیا۔ پھر حضور مُنگالیا کی ایک آدمی مجھے مائی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کئی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جارہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزری ہوگی، اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور مُنگالیا کی کہ میں مسلمانوں کے دلوں پر جو گزری ہوگی، اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور مُنگالیا کی کے ارشاد سے واپس ہوئے، حضور مُنگالیا کی کے میں اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور مُنگالیا کی کے ارشاد سے دیا گی نائہ تمہارے لئے راستہ نکالیں گے۔

صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر ڈولٹٹئ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پنچے، کفارنے ان کو واپس بلانے کیلئے دو آدمی بھیج۔ حضور اقدس منگاٹٹیٹر نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیر ڈولٹٹئٹ نے عرض بھی کیا کہ یار سول اللہ! میں مسلمان ہو کر آیا، آپ جھے کفار کے پنجہ میں پھر جھیج ہیں۔ آپ منگاٹٹیٹر نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاء اللہ عنقریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستہ میں ان میں سے ایک سے کہنے گئے کہ یار! تیری یہ تلوار توبڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذراسی بات میں پھول ہی جاتا ہے، وہ نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگا کہ ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے، یہ کہ کر تلواران کے حوالہ کر دی۔ انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا۔

دوسراساتھی بیہ دیکھ کر کہ ایک کوتونمٹا دیا، اب میر انمبرہے، بھا گاہوامدینہ آیا اور

حضور اکرم مَنَّ اللَّهُ مِنْ کَی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میر اساتھی مرچکاہے، اب میر ا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر ڈگائ پہنچ اور عرض کیا کہ یار سول اللہ! آپ اپناوعدہ بورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی عہد ان لو گوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو۔ وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لئے میں نے یہ کیا۔ حضور مَنَّ اللَّهُ مِنْ نے فرمایا کہ لڑائی بھڑ کانے والا ہے۔ کاش! کوئی اس کا مجین و مد دگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گاتو میں واپس کر دیا جاؤں گا۔ اس لئے وہ وہ ہاں سے چل کرسمندر کے کنارے ایک جگہ آیڑے۔

مکہ والوں کو اس قصہ کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل ڈاٹنٹ بھی، جن کا قصہ پہلے گزر ا
حجیب کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہو تاوہ ان کے ساتھ جاملتا۔ چندروز میں
یہ ایک مخضر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انظام، نہ وہاں باغات اور
آبادیاں، اس لئے ان لو گوں پر جو گزری ہو گی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے
ظلم سے پریشان ہو کریہ لوگ بھا گے شے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جا تا اس سے
مقابلہ کرتے اور لڑتے۔ حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور مُنَّ اللَّنِیْمُ کی خدمت میں
عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سُری
جماعت کو آپ اپنے پاس بلالیں کہ یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لئے آنے
جانے کاراستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور مُنَّ اللَّنِیْمُ کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچاتو
ابو بصیر ڈالٹیُمُ مرضُ المونت میں گرفتار شے۔ حضور مُنَّ اللَّنِیْمُ کا والا نامہ (خط مبارک) ہاتھ میں
ابو بصیر ڈالٹیمُ مرضُ المونت میں گرفتار شے۔ حضور مُنَّ اللَّنِیْمُ کا والا نامہ (خط مبارک) ہاتھ میں
قفا کہ اسی حالت میں انقال فرمایا (دَضِی الله عندہ و اُرْضاَہ) •

**ف:** آد می اگر اپنے دین پر پکاہو، بشر طیکہ دین بھی سچاہو، توبڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹاسکتی اور مسلمان کی مد د کا تواللہ کا وعدہ ہے، بشر طیکہ وہ مسلمان ہو۔

### (٧) حضرت بلال حبشي دلالثنهٔ كااسلام اور مصائب

حضرت بلال حبشی طالعیٰهٔ مشہور صحابی ہیں، جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مورُون رہے۔

<sup>◘</sup> صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة: ٩٧٣/١، (٩٧٣/٢) و فتح الباري، باب الشروط في الجهاد، (٣٣٣/٥) -

شروع میں ایک کافر کے غلام تھے۔ اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ اُمیّہ بن خَلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گر می میں دو پہر کے وقت پہتی ہوئی ریت پر سیدھالٹا کر ان کے سینہ پر پھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا، تا کہ وہ حرکت نہ کر سکیں اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں، اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی " اَحَداَحَد" کہتے تھے، لیعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا، تا کہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاویں، یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتاجاتے، بھی ابوجہل کا نمبر آتا، بھی اُمیّہ بن خلف کا، بھی اوروں کا، ہر شخص اس کی کوشش کر تا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈواٹھئا فاری کوشش کر تا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈواٹھئا

ف: چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لئے ان کے مقابلہ میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال ڈلائٹیڈ کی زبان پر" ایک ہی ایک "کاور د تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے، ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کور ٹاجاتا ہے، تواللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مجلل ڈلائٹیڈ کو ہر طرح سے سایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، مکہ کے بلال ڈلائٹیڈ کو ہر طرح سے سایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کو چوں میں چکر دیتے پھریں اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ہے دربار میں موزن سے اور سفر ، حَضَر میں ہمیشہ اذان کی خد مت اُن کے سپر دہوئی۔

حضور مَلَا لَيْنَا مِنْ کَ وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور مَلَالِیْنَا کَی جگہ کوخالی دیکھنا مشکل ہو گیا۔اس لئے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے بے (جتنے) دن ہیں، جہاد میں گزار دوں۔اس لئے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیئے،ایک عرصہ تک مدینہ منور ہلوٹ کر نہیں آئے۔ایک مرتبہ حضور مَلَّالِیْنِا کَی خواب میں زیارت کی۔حضور مَلَّالِیْنِا کُم نے فرمایا: بلال! یہ کیا ظلم ہے ہمارے پاس مجھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن ڈالٹیڈ حسین ٹے اذان کی فرماکش کی۔لاڈلوں کی فرماکش الیی نہیں تھی کہ انکار کی گنجاکش ہوتی۔اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور مُلَّا ﷺ کے زمانہ کی اذان کانوں میں پڑ کر کہرام کچ گیا۔عور تیں تک روتی ہوئی گھرسے نکل پڑیں۔چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور ۲۰جے کے قریب دمشق میں وصال ہوا ۔

### (۵) حضرت ابو ذر غِفاري رَفَيْعُمْهُ كااسلام

حضرت ابو ذر غفاری رٹھائٹنڈ مشہور صحابی ہیں، جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔حضرت علی کریمَ لللہُ وجُہَم کاار شاد ہے کہ ابو ذرٌّ ایسے علم کو حاصل کئے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس مَنَّا لِلْيَّامِ كَي نبوت كي يهلي پهل خبر بهنچي، توانهوں نے اپنے بھائي كو حالات كي تحقيق كے واسطہ مکہ بھیجا کہ جو شخص بیہ دعویٰ کر تاہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکر مہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عاد توں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اورایک ایسا کلام سناجو نہ شعر ہے، نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ ابو ذر ڈالٹنۂ کواس محمُل بات سے تشقّی نہ ہو ئی توخو د سامانِ سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور مُنَّا عُلَیْمُ کو بہجانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف مسمجھا، شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی کُرَّمَ اللّٰدُ وَجُهَهُ نے ویکھا کہ ایک یر دلیمی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پر دیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرور توں کا پورا کرناان حضرات کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ اس لئے ان کو اپنے گھر لے آئے۔ میز بانی . فرمائی، لیکن اس کے یو چینے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے؟ مسافرنے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آگئے اور دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خو دیبۃ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیانہیں۔غالباًاس کی وجہ بیرہو گی کہ حضور مَثَالِیُّیَّاً کے ساتھ د شمنی کے قصے

<sup>•</sup> أسد الغابة ، باب الباء ، بلال بن رباح: (١٥/١)

بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہو گا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی۔ دو سرے دن شام کو بھی حضرت علی ڈگاٹھ کو خیال ہوا کہ پر دلی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لئے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لئے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلا یا سلا یا، مگر پوچھنے کی اس رات بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی ڈگاٹھ نے دریافت کیا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذرر ہو تھے تا کیں ان کو قسم اور عہد و بیان دیئے اس بات کے کہ وہ صحیح بتا کیں، اس کے بعد اپنی غرض بتلائی۔ حضرت علی کُوٹم اللہ و بیان دیئے اس بات کے کہ وہ صحیح بتا کیں، اس کے بعد اپنی غرض بتلائی۔ حضرت علی کُوٹم اللہ و بین وہاں تک پہنچادوں گا۔ لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لئے راستہ میں اگر مجھے کوئی شخص ایساملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ، ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گایا اپناجو تا درست کرنے لگوں گا، تم سید ھے چلے کوئی اندیشہ، ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گایا اپناجو تا درست کرنے لگوں گا، تم سید ھے چلے چلنا، میرے ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔

چنانچہ صبح کو حضرت علی کُرَّمَ اللهُ وَجُهُم کے پیچھے حضور مَنَّا اللّٰهُ عَلَیْ اَن کی خدمت میں کہنچ۔ وہاں جاکر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہوگئے۔ حضور اقدس مَنَّالِیْ عُلِمُ نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چیکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چیکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا: یار سول اللہ! اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بی میں چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجدِ حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے 'اَشْھَدُأُنَ مُحَمَّدًا زَمِنُولُ اللهِ'' پڑھا۔ پھر کیا تھاچار وں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہوگئے۔ حضور مَنَّالِیْکُمْ کے چا حضرت اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہوگئے۔ حضور مَنَّالِیْکُمْ کے چا حضرت عباسؓ جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے سے ان کے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستہ لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ عُفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستہ میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگریہ مرگیا تو شام کا آنا میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگریہ مرگیا تو شام کا آنا

جانا بند ہو جائے گا۔

اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرور تیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لئے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جاکر ہا آوازِ بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمہ کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لئے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹا یا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا ہ۔

ف: حضور مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ ا

### 

حضرت خباب بن الارت طُلِّاتُمُ بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستہ میں سخت سے سخت تکلیفیں بر داشت کیں۔ شروع ہی میں پانچ چھ آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لئے بہت زمانہ تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوجے کی زرہ پہنا کر ان کو دھوے میں ڈال دیا جاتا جس سے گرمی اور تپش

<sup>◘</sup> صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار، باب إسلام ألي ذر، رقم الحديث:٣٦٢٨، (١٣١/٣)\_

کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔اکثر او قات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹادیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔

یہ ایک عورت کے غلام تھے،اس کو خبر بہنجی کہ یہ حضور اقد س سَکَاتَّیْا ہُمّ سے ملتے ہیں تواس کی سزامیں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کواس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضّا تُنَّهُ نَا ایک مرتبہ عرصہ کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب رضّا تُنَّهُ سے ان تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو بہنجائی گئیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت غمر دُنُاتُنَّهُ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر توکسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ محصہ آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا۔ میری کمرکی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجو د جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا، تواس پر رویا کرتے کہ خدانخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی تو نہیں مل گیا۔

<sup>■</sup> **1** أسد الغابه، باب الخاءوالباء، رقم:۷۰۰، (۱۴۷/۲)\_

**ف:** حقیقت میں مولا کوراضی کرلینا انہی لو گوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولیٰ ہی کی رضاکے واسطے تھا۔

#### (۷) حضرت عمار ڈگائنڈ اور ان کے والدین کاذکر

حضرت عمار مٹالٹھ اور ان کے ماں باپ کو بھی سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ مکہ
کی سخت گرم اور رینلی زمین میں ان کو عذاب دیا جاتا اور حضور اقد س مَلَّا لَّلْیَٰ کُم کا اس طرف
گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کی بشارت فرماتے۔ آخر ان کے والد حضرت
یاسر شُلِّلْتُوْدُ اسی حالتِ تکلیف میں وفات پاگئے کہ ظالموں نے مرنے تک چین نہ لینے دیا اور
ان کی والدہ حضرت سُمیہ ڈولٹھ کُم شرمگاہ میں ابوجہل ملعون نے ایک بر چھامارا، جس سے وہ شہید ہو گئیں، مگر اس بدنصیب
نے کسی چیز کا بھی خیال نہیں کیا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت ان کی ہے اور اسلام میں
سب سے پہلی شہادت ان کی ہے اور اسلام میں سب سے پہلی شہادت ان کی ہے اور اسلام میں سب سے پہلی شہادت ان کی ہے اور اسلام میں سب سے پہلی متجد حضرت عمار ڈولٹھ کی بنائی ہوئی ہے۔

جب حضور اقد س مَنَّا النَّيْمَ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت عمار ڈالٹھُنْہ نے کہا کہ حضور مَنَّا النَّیْمَ ہجرت فرماک مدینہ تشریف ہے جس میں تشریف رکھا کریں، دو پہر کو آرام فرمالیا کریں اور نماز بھی سایہ میں پڑھ سکیں، تو قُبامیں حضرت عمار ڈالٹھُنْہ نے اول پھر مجع کئے اور پھر مسجد بنائی۔ لڑائی میں نہایت جوش سے شریک ہوتے تھے، ایک مرتبہ مزے میں آکر کہنے گئے کہ اب جاکر دوستوں سے ملیں گے۔ محمد مَنَّالْتَا يُغِمُ اور ان کی جماعت سے ملیں گے۔ محمد مَنَّالْتَا يُغُمُ اور ان کی جماعت سے ملیں گے، اتنے میں پیاس لگی اور پانی کسی سے مانگا، اس نے دودھ سامنے کیا اس کو پیااور پی کر کہنے گئے میں نے حضور مَنَّالِیْکُو سے سنا کہ تُود نیا میں سب سے آخری چیز دودھ کے گا۔ اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اس وقت چورانوے ۱۹۴ س کی عمر تھی۔ بعض نے ایک آدھ سال کم بتلائی ہے ۔

### (۸) حضرت صهیب رفیاعهٔ کااسلام

حضرت صہبب ﷺ بھی حضرت عمار ڈالٹی کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم صَالی عَلَیْکِم

**<sup>1</sup>** أسد الغابة ، باب العين والميم ، عمار بن باسر :۳۸ ۰ ۳۸ ، (۱۲۲/۳) \_

حضرت ارقم ڈالٹیڈ صحابی کے مکان پر تشریف فرما تھے کہ یہ دونوں حضرات علیحدہ علیحدہ عامر خدمت ہوئے اور مکان کے دروازہ پر دونوں اتفاقیہ اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک نے دوسرے کی غرض معلوم کی توایک ہی غرض یعنی اسلام لانا اور حضور منگی ٹیڈٹر کے فیض سے مستفید ہونا دونوں کا مقصود تھا۔ اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد جو اس زمانہ میں قلیل اور کمزور جماعت کو پیش آتا تھا، وہ پیش آیا۔ ہر طرح ستائے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ آخر تگ آکر ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کافروں کو یہ چیز بھی گوارانہ تھی کہ یہ لوگ کسی دوسری ہی جگہ جاکر آرام سے زندگی بسر کرلیں، اس لئے جس کسی کی ہجرت کا حال معلوم ہو تا تھا، اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ تکالیف سے نجات نہ یا سکے۔

چنانچہ ان کا بھی پیچھا کیا گیا اور ایک جماعت ان کو پکڑنے کیلئے گئی۔ انہوں نے اپنا تَرَ کش سنجالا، جس میں تیر تھے اوران لو گوں سے کہا کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، اتنے ایک بھی تیر میرے پاس باقی رہے گاتم کوگ مجھ تک نہیں آ سکو گے اور جب ایک بھی تیر نہ رہے گا تو میں اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا، یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے۔اس کے بعد جو تم سے ہوسکے ، کرنا۔اس لئے اگر تم چاہو توا پنی جان کے بدلہ میں اپنے مال کا پیۃ بتلا سکتا ہوں، جُو مکہ میں ہے اور دوباندیاں بھی ہیں وہ سب تم لے لو۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے اور اپنامال دے کر جان حیمٹر ائی۔اسی بارہ مِي آيتِ بِإِكَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشَرِئُ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ ﴿ وَاللَّهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ ﴾ (البقرة :٢٠٧) نازل موئي - ترجمه: بعض لوگ ايسے ہيں جو الله كي رضا كے واسطے ا أبنى جان كوخريد ليتے ہيں اور الله تعالى بندوں پر مهربان ہيں۔ حضور صَلَّى اللهُ اس وقت قباميں تشریف فرمانتھ، صورت دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ نفع کی تجارت کی۔صہیب طالٹی کہتے ہیں کہ حضور سَلَیْلَیْمُ اس وقت تھجور نوش فرمارہے تھے اور میری آنکھ د کھ رہی تھی۔ میں بھی ساتھ کھانے لگا۔ حضور مَنْکَالِیُّنِیَّا نے فرمایا'' آنکھ تو د کھ رہی ہے اور کھجوریں کھاتے ہو'' میں نے عرض کیا کہ حضور!اُس آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں جو تندرست ہے۔ حضور ﷺ بیہ جواب سن کر ہنس پڑے۔ حضرت صہیب ڈلاٹنی بڑے ہی خرج کرنے والے تھے، حتیٰ کہ

حضرت عمر رشی عَنْهُ نے ان سے فرمایا کہ تم فضول خرچی کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ناحق کہیں خرچ نہیں کر تا۔ حضرت عمر رشی عَنْهُ کا جب وصال ہونے لگا توان ہی کو جنازہ کی نماز پڑھانے کی وصیت فرمائی تھی ●۔

#### (9) حضرت عمر رضافتهٔ کا قصه

حضرت عمر ڈالٹیڈ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج تیرہ سو برس بعد تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے۔ اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اگرم صَالَیا ﷺ کے قتل کے دریے رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی سمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد (صَلَّالَيْائِمُ) کو قتل کُر دے؟ عمرنے کہا کہ میں کروں گا۔لو گوں نے کہا کہ بیٹک تم ہی کر سکتے ہو۔عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیئے۔اس فکر میں جارہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زُہرہ کے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی و قاص طالتی ہے اور بعضوں نے اور صاحب لکھے ہیں، ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر! کہاں جارہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صَلَّاتَیْا ِمِّا کے قتل کی فکر میں ہوں. (نعوذ بالله) سعد نے کہا کہ بنوہاشم اور بنوزُ ہر ہ اور بنوعبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے ، وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے۔اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہو تاہے تُو بھی بے دین (یعنی مسلمان) ہو گیا۔ لا پہلے تحجی کو نمٹا دوں، یہ کہہ کر تلوار سونت کی اور حضرت سعد ڈالٹڈ؛ نے بھی بیہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیاہوں تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعدر ڈالٹیڈ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دُونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصہ سے بھر گئے اور سید ھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب ڈگاٹٹۂ جن کا ذکر نمبر ٦ پر گزرا، کواڑ بند کئے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھارہے تھے۔ حضرت عمر نے کواڑ کھلوائے، ان کی آواز سے حضرت خباب ڈالٹی تو جلدی سے اندر حجیب گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیاتِ قر آنی لکھی ہوئی تھیں۔ ہمشیرہ نے کواڑ کھولے۔ حضرت عمرکے ہاتھ میں کوئی

<sup>€</sup> أسد الغاية ، باب الصاد والهاء: ۲۵۳۸، (۳۸/۳)\_

چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا جس سے سرسے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنو ئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے۔' 'کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسر ادین حق ہو تب۔ یہ سننا تھا کہ ان کی دوسر ادین حق ہو تب۔ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر تھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گر اکر خوب مارا۔ بہن نے چھڑا نے داڑھی کی کوشش کی توان کے منہ پر ایک طمانچہ اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھیں کہنے لگیں کہ عمر! ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بیشک ہم مسلمان ہو گئے۔ بیشک ہم مسلمان ہو گئے۔ بیشک ہم مسلمان ہو گئے۔ بیشک

اس کے بعد حضرت عمر و گاتھ گئے گئے اور بہن کے اس طرح خون میں باہر رہ گیا تھا اور غصہ کاجوش کھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا۔ اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آر ہی تھی۔ کہنے گئے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ ، یہ کیا ہے ؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصر ارکیا، مگر وہ بے وضوا ور عسل کے دینے کو تیار نہ ہو کیں۔ حضرت عمر نے عسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طہ کھی ہوئی کو تیار نہ ہو کیں۔ حضرت عمر نے عسل کیا اور اس کو ایک الله الله ایک آلا آگا قائم بُد آپھا! مجھے بھی مجھ مُلُاتِیْ الله کیا کہ اس کو پڑھا انہ ہوگئی کہ اچھا! مجھے بھی مجھ مُلُاتیٰ الله کیا کہ اس کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رُلاتُونَّ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر انجھے خوشنجری دیتا ہوں کہ کل شب پنجشنبہ (جعر ان) میں حضور اقد س مَلُاتِیْمُ کے دعا فرما (یہ عمر انہ کی کہ یااللہ! عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پند ہو اس سے اسلام کو قوت عطافر ما (یہ دونوں قوت میں مشہور سے)۔ معلوم ہو تا ہے کہ حضور مُلُاتیٰمُ کی دعا تمہارے حق میں دونوں قوت میں مشہور سے)۔ معلوم ہو تا ہے کہ حضور مُلُاتیٰمُ کی دعا تمہارے حق میں جوئے۔ اس کے بعد حضور مُلُاتیٰمُ کی خدمت میں حاضر ہو کے اور جعہ کی صبح مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد حضور مُلُاتیُمُ کی خدمت میں حاضر ہو کے اور جعہ کی صبح مسلمان ہوگے۔

ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شر وع ہوگئے۔ مگر پھر بھی بیہ نہایت مخضر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب، اس لئے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھیں۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹٹٹڈ فرماتے ہیں کہ عمر ڈٹاٹٹٹڈ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی خلافت رحت تھی ۔ ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحت تھی ۔

### (۱۰) مسلمانوں کی حبشہ کی ہجرت اور شِعُبِ آبی طالب میں قید ہو نا

مسلمانوں کو اور ان کے سر دار فخر دوعالم مَثَلِقَدُّمْ کو جب کفار سے تکالیف پہنچی ہی رہیں اور آئے دن ان میں بجائے کمی کے اضافہ ہی ہو تار ہا، تو حضور مَثَلِقَدُّمْ نے صحابہ وَلَّا اِلَّهُمْ کو اس کی اجازت فرمادی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جائیں، تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی ہجرت فرمائی۔ حبشہ کے بادشاہ اگرچہ نصرانی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مگر ان کے رحمدل اور مُنصِف مزاج ہونے کی شہرت تھی۔ چنانچہ نبوت کے پانچویں برس رجب کے مہینہ میں پہلی جماعت کے گیارہ یابارہ مر داور چاریا یا نج عور توں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ بینہ جاسکیں، مگر یہ لوگ ہاتھ جبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ بینہ جاسکیں، مگر یہ لوگ ہاتھ

وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے سب مسلمان ہوگئے اور اسلام کو غلبہ ہو گیا۔
اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اسپنے وطن واپس آ گئے، لیکن مکہ مکر مہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اور مکہ والے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ وشمنی اور تکلیفیں پہنچانے میں مصروف ہیں توبڑی دِقَّت ہوئی۔ ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکر مہ میں داخل ہوئے۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے، اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے جو تر اسی (۸۳) مر د اور اٹھارہ ایک بڑی جماعت نے جو تر اسی کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ بعض صحابہ رہائی ہے دونوں ہجرت کہلاتی

کفار نے جب بیہ دیکھا کہ بیہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے توان کواور

❶ أسد الغابة ، باب العين والميم، عمر بن الخطاب، رقم: • ٣٨٣٠ (٣٠ / ١٣٤) \_

بھی غصہ آیا اور بہت سے تحفے تحائف دے کر خیاشی شاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا، جو بادشاہ کے لئے بھی بہت سے تحفے لے کر گیا اور اس کے خواص اور پادر یوں کے لئے بھی بہت سے ہدیے لے کر گیا اور اس کے خواص اور پادر یوں سے ملا اور ہدیے دے کر ان سے بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا اور پھر بادشاہ کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو سجدہ کیا اور پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی اور رشوت خور دگام نے بادشاہ کو سجدہ کیا اور پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی اور رشوت خور دگام نے تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ!ہماری قوم کے چند بیو قوف لڑکے اپنے قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہوگئے، جس کو نہ ہم جانتے ہیں، نہ آپ جانتے ہیں اور آپ کے ملک میں آکر رہنے لگے۔ ہم کو شرفائے مکہ نے اور ان لوگوں کے باپ، چچا اور رشتہ داروں نے بھیجاہے کہ ان کو واپس لائیں۔ آپ ان کو جوالے نہیں کر سکتا۔ اول ان سے بلا کر دوں گا۔ جن لوگوں نے میر ی پناہ پکڑی ہے بغیر تحقیق ان کو حوالے نہیں کر سکتا۔ اول ان سے بلا کر حقیق کر لوں، اگر یہ صحیح ہو اتو حوالہ کر دوں گا۔

چنانچہ مسلمانوں کو بلا یا گیا۔ مسلمان اول تو بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں گر اللہ کے فضل نے مد دکی اور ہمت سے یہ طے کیا کہ چلناچا ہیئے اور صاف بات کہنی چا ہیئے۔ بادشاہ کے یہاں پہنچ کر سلام کیا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے بادشاہ کو آداب شاہی کے موافق سحدہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے نبی مُنایِّلَیْکِمْ نے اللہ کے سواکسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سے حالات دریافت کئے۔ حضرت جعفر رفیایٹی ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے۔ نہ اللہ کو جانتے مین من اوگ پڑھے اور فرمایا کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے۔ نہ اللہ کو جانتے مین نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے۔ پھر وں کو پو جتے تھے، مر دار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑتے تھے، ہم میں قوی ضعیف کو ہلاک کر دیتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا جس کے نسب کو اس کی سچائی کو، اس کی امانت حال میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا جس کے نسب کو اس کی سچائی کو، اس کی امانت ماری کو، پر ہیز گاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو ایک اللہ وحدہ لَا شَر نِک لَهُ کی عبادت کی طرف بلایا اور پھر وں اور بتوں کے پوجنے سے منع فرمایا۔ اس نے ہم کو ایک کا حکم دیا، برے کاموں سے منع کیا۔ اس نے ہم کو پی بولنے کا حکم دیا، امانتداری کا حکم کے کیا۔ اس نے ہم کو پی بولنے کا حکم دیا، امانتداری کا حکم کے کیا۔ اس نے ہم کو پی بولنے کا حکم دیا، امانتداری کا حکم کو بی بولیا کہ کم دیا، امانتداری کا حکم کیا۔ اس نے ہم کو پی بولیا کو کھر کی بی امانتداری کا حکم کے کیا۔ اس نے ہم کو پی بولیا کو کیا کہ کی بی بولیا کو کھر کیا، امانتداری کا حکم کیا۔ اس نے ہم کو پی بولیا کو کھر کیا، امانتداری کا حکم کیا۔ اس نے ہم کو پی بولیا کو کھر کیا، امانتداری کا حکم کیا۔ اس نے ہم کو پی بولیا کو کھر کیا۔ اس نے ہم کو پی بولیا کو کھر کیا، امانتداری کا حکم کیا۔ اس نے ہم کو پی بولیا کو کھر کو کھر کو کھر کو کیا کو کھر کیا کو کھر کیا۔ اس نے ہم کو کھر کو کھر کیا کیا کھر کیا کھر کیا کھر کیا کھر کو کھر کو کھر کیا گور کیا تھر کو کھر کو کھر کیا کھر کیا گور کیا تھر کیا کھر کیا گور کھر کو کھر کھر کیا گور کھر کو کھر کھر کھر کھر کے کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کے کھر ک

دیا، صله رحمی کا حکم کیا۔ پڑوس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ نماز، روزہ، صدقہ، خیر ات کا حکم دیا۔ نماز، کوال کھانا، کسی پر خیر ات کا حکم دیااور اچھے اخلاق تعلیم کئے۔ زنا، بدکاری، جھوٹ بولنا، بیتیم کامال کھانا، کسی پر تہمت لگاناور اس قسم کے برے اعمال سے منع فرمایا۔ ہم کو قر آنِ پاک کی تعلیم دی۔ ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے فرمان کی تعمیل کی۔ جس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم کو ہر طرح ستایا۔

ہم لوگ مجبور ہو کرتمہاری پناہ میں اپنے نبی منگاناتی کے ارشاد سے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا:جو قر آن تمہارے نبی لے کر آئے ہیں وہ کچھ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رقائلی نگئی نے سورہ مریم کی اول کی آئیس پڑھیں جس کو سن کر بادشاہ بھی رود یا اور اس کے پادری بھی جو کثرت سے موجو د تھے،سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں۔

اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ خداکی قسم! یہ کلام اور جو کلام حضرت موسی کے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانا پڑی۔ آپس میں صلاح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل میں ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے۔ ساتھیوں نے کہا بھی کہ ایسا نہیں چاہئے، یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہوگئے، مگر پھر کھی دشتہ دار ہیں، مگر اس نے نہ مانا۔ دو سرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جاکر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی شان میں گتاخی کرتے ہیں ان کو اللہ کا بیٹا بھی نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔

صحابہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی۔
ہہر حال گئے، باد شاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا
کہ وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی منگالٹیڈ پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں،
اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں اور اس کے کلمہ ہیں جس کو خدانے کنواری اور پاک
مریم کی طرف ڈالا۔ نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسی بھی اس کے سوا چھ نہیں فرماتے۔ پادری
لوگ آپس میں پچھ جج جج کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا کہ تم جو چاہے کہو۔ اس کے بعد نجاشی

نے ان کو تحفے واپس کر دیئے اور مسلمانوں سے کہاتم امن سے ہو، جو تمہیں ستائے اس کو تاوان دیناپڑے گااور اس کااعلان بھی کرادیا کہ جو شخص ان کوستائے گااس کو تاوان دیناہو گا۔

اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا اور اس وفد کو ذلت سے واپس آنا پڑاتو پھر کفارِ مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کرتا، ظاہر ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضر سے عمر رڈگائٹنڈ کے اسلام لانے نے ان کو اور بھی جلار کھا تھا اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کا ان سے ملنے جلنا بند ہوجائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھے۔ اس لئے سر دارانِ مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب تھلم کھلا محمد منگائٹیڈ کم کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن قتل کر دیا جائے۔ لیکن قتل کر دیا جائے۔ لیکن قتل کر دیا جسے اس لئے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جسے اور اونچے طبقہ کے لوگ شار ہوتے تھے۔ وہ اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں تھے۔ اس لئے ان مسلمان نہیں تھے۔ اس لئے ان ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ حضور منگائٹیڈ کم کو قتل کے لئے حوالہ نہ کر دیں۔

یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا، بلکہ کیم محرم سے جے نبوی کوا یک معاہدہ تحریری کھے کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا، تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اس معاہدہ کی وجہ سے تین برس تک یہ سب حضرات دو پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ ماہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر سے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا اور کسی ضرورت کا اظہار کرتا توصاف جو اب پاتا۔ معمولی ساسامان غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھاوہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فا قوں پر فاقے گزرنے لگے اور عور تیں اور بچ بھوک سے بے تاب ہو کر روتے اور چلاتے اور ان

کے اَعِزہ کواپنی بھوک اور تکالیف سے زیادہ ان بچوں کی تکالیف ستاتیں۔

آخر تین برس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ صحیفہ دیمک کی نذر ہوااوران حضرات کی بیہ مصیبت دور ہو گی۔ تین برس کا زمانہ ایسے سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزر ااورالیل حالت میں ان حضرات پر کیا کیا مشقتیں گزری ہوں گی، وہ ظاہر ہے۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام طاق نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، بلکہ اس کی اشاعت فرماتے رہے ہے۔

ف: یہ تکالیف اور مشقتیں ان لوگوں نے اٹھائی ہیں جن کے آج ہم نام لیوا کہلاتے ہیں اور اپنے کو ان کا متبع بتلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ ترقی کے باب میں صحابہ کرام رٹا ہی جیسی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن کسی وقت ذراغور کرکے یہ بھی سوچنا چاہئے کہ ان حضرات نے قربانیاں کتنی فرمائیں اور ہم نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مذہب کی خاطر کیا کیا جا کا میابی ہمیشہ کوشش اور سعی کے مناسب ہوتی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عیش و آرام، بددینی اور دنیا طبی میں کا فروں کے دوش بدوش چلیں اور اسلامی ترقی ہمارے ساتھ ہو۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے۔

ترسم نرسی بکعبہ اے اعرابی کمیں راہ کہ تومیر وی بتر کستان است ترجمہ: مجھے خوف ہے اوبدوی! کہ تُو کعبہ کو نہیں پہنچ سکتا، اس لئے کہ بیہ راستہ کعبہ کی دوسری جانب تر کستان کی طرف جا تاہے۔ ۔

دوسر آباب

### الله جلّ جَلالُه وَعَمَّ نوالُه كاخوف اور ڈر

دین کے ساتھ اس جانفشانی کے باوجود، جس کے قصے ابھی گزرے اور دین کے لئے اپنی جان ومال، آبروسب کچھ فنا کر دینے کے بعد، جس کا نمونہ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں، اللہ حَلَّ شَانُه کا خوف اور ڈر جس قدر ان حضرات میں پایا جاتا تھا، اللہ کرے اس کا کچھ شَمّہ (حصہ)ہم سے سیہ کاروں کو بھی نصیب ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس کے بھی چند قصے

❶ السيرة النبوية لا بن كثير ، باب هجرة من هاجر من أصحاب النبي عليه السلام: (٩/٢) \_ والخميس

لکھے جاتے ہیں۔

### (۱) آندهی کے وقت حضور مُلَاثِیْمُ کاطریقہ

میں نے عرض کیا: یار سول اللہ! سب لوگ جب اَبر دیکھتے ہیں توخوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، گر آپ منگا اللہ اللہ اللہ اللہ گرانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور منگا اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا: عائشہ المجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا اور وہ ابر کو دیکھ کرخوش ہوئے تھے کہ اس ابر میں ہمارے لئے پانی برسایا جائے گا، حالا نکہ اس میں عذاب تھا ۔ اللہ جَلَّ شَائَهُ کا ارشاد ہے: ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

🛈 ابن ماجه، كتاب الدعاء، ۳۸۹۱

م کانات کے ، کچھ نہ د کھلائی دیتا تھا اور ہم مجر موں کو اسی طرح سزادیا کرتے ہیں ''۔

ف: یہ اللہ کے خوف کا حال اسی پاک ذات کا ہے، جس کا سید الاوّلین والا خرین ہونا خود اسی کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے۔ خود کلام پاک میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالی ایسانہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں۔ اس وعد ہ خداوندی کے باوجود پھر حضوراقد س مَنَّا اللّٰیَّا کَمْ کَ خوفِ اللّٰی کا یہ حال تھا کہ ابر اور آند ھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب یاد آ جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلار ہے ہیں اور زلزلوں اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کے، توبہ و اِسْتغِفَار، نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے دوسری قیم کی کُونے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک نگاہ میں مشغول ہونے کے دوسری قیم کی کُونے تھے۔ اس کے مذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کے، توبہ و اِسْتغِفَار، نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے دوسری قیم کی کُونے تھے تھات میں پڑجاتے ہیں۔

### (۲) اند هیرے میں حضرت آنس ڈکا غذا کا فعل

نضربن عبداللد کہتے ہیں کہ حضرت انس ڈالٹنٹ کی زندگی میں ایک مرتبہ دن میں اند ھیراچھا گیا۔ میں حضرت انس ڈلٹنٹ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ حضور مَنگالٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ حضور مَنگالٹیڈ کی کے زمانے میں بھی اس قسم کی چیزیں پیش آتی تھیں ؟انہوں نے فرمایا: خدا کی پناہ! حضور مَنگالٹیڈ کی کے زمانہ میں تو ذراسی ہوا تیز ہو جاتی تھی تو ہم لوگ قیامت کے آجانے کے خوف سے مسجدوں میں دوڑ جاتے تھے۔ ایک دوسرے صحابی ابوالدرداء ڈٹالٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضور مَنگالٹیڈ کی کامعمول تھا کہ جب آندھی چلتی تو حضور مَنگالٹیڈ کی گھر اے ہوئے مسجد میں تشریف لے جاتے ہوئے مسجد

ف: آج کسی بڑے سے بڑے حادثہ، مصیبت، بلا میں بھی مسجد کسی کویاد آتی ہے؟ عوام کو چھوڑ کرخواص میں بھی اس کااہتمام کچھ پایا جا تاہے؟ آپ خود ہی اس کا جواب اپنے دل میں سوچیں۔

## (٣) سورج گر بهن میں حضور مَثَاثِیْتُمُ کاعمل

حضور اقد س مَلَى النَّهُ مِنْ کے زمانہ میں سورج گر بہن ہو گیا۔ صحابہ زالیُّہُم کو فکر ہوئی کہ اس

**ا** جمع الفوائد، باب الكسوف، رقم الحديث: ٢٠ ٠ ٢٠ (٣٣٢ / ١)\_

موقع پر حضور صَالِقَائِمُ کیا عمل فرمائیں گے، کیا کریں گے، اس کی تحقیق کی جائے۔ جو حضرات اپنے اپنے کام میں مشغول تھے جھوڑ کر دوڑے ہوئے آئے۔ نوعمر لڑکے جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر لیکے ہوئے آئے، تاکہ یہ دیکھیں کہ حضور مَنَا لَيْنِيْمُ اس وقت كياكريں گے۔ نبی اكرم مَنَا لِيُنْتِمْ نے دور كعت كسوف كى نماز پڑھى،جواتنی لا نبی تھی کہ لوگ غش کھا کر گرنے لگے۔ نماز میں نبی اکرم مَثَالِثَائِمٌ روتے تھے اور فرماتے تھے۔:اے رب! کیا آپ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں فرمار کھا کہ آپ ان لو گوں کو میرے موجود ہوتے ہوئے عذاب نہ فرمائیں گے اورالیی حالت میں بھی عذاب نہ فرمائیں گے کہ وہ لوگ اِسْتِغْفار کرتے رہیں (سورہُ اَنفال میں اللّٰہ جَلَّ شَانُهُ نے اس کا وعدہ فرمار کھا ے) ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (الانفال:٣٣١) ـ پھر حضور صَلَّاتَيْنِكُمْ نے ُلو گوں کو نصیحت فرمائی کہ جب مجھی ایسا مو قع ہواور آ فقاب پاچاند گر ہن ہو جائے، تو گھبر اکر نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ میں جو آخرت کے حالات دیکھاہوں،اگرتم کومعلوم ہو جائیں توہنسنا کم کر دواور رونے کی کثرت کر دو۔جب تبھی ایسی حالت پیش آئے، نماز پڑھو، دعامانگو، صدقہ کروں۔

# حضور مَنَاقِيَّةُمُ كانمام رات روتے رہنا

نبی اکرم مَنَالِیّنِیمُ ایک مرتبه تمام رات روتے رہے اور صبح تک نماز میں یہ آیت تلاوت فرماتے رہے ﴿إِنْ تُعَنِّيْ بَهُمُ فَإِنَّهُمُ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴾ (المائدة:١١٨) "اے الله! اگر آپ ان كوسز اديں جب بھي آپ مختار ہيں كہ بيہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کے مالک۔ اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو جرائم پر سزا . دے اور اگر آپ ان کو معاف فرمادیں تو بھی آپ مختار ہیں کہ آپ زبر دست قدرت والے ہیں، تو معافی پر بھی قدر ت ہے اور حکمت والے ہیں، تو معافی بھی حکمت کے موافق ہو گی <sup>©</sup>۔امام اعظم و اللہ یہ کے متعلق بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک شب تمام رات ﴿ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾ (يس: ٥٩) يرُصة رب اور روت رب مطلب

❶ مسلم، كتاب الكنوف، باب صلاة الكنوف، رقم الحديث: ٩٠١) (٩١٨/٢) \_ ② النمائي، كتاب الافتال، باب ترديد الآية: ، رقم الحديث: ١٠١٠ (٧/ ٧٤) \_

آیتِ شریفہ کا یہ ہے کہ قیامت کے دن مجر موں کو حکم ہو گا کہ دنیا میں توسب ملے جلے رہے، مگر آج مجر م لوگ سب الگ ہو جائیں اور غیر مجر م علیحدہ۔اس حکم کو سن کر جتنا بھی رویا جاوے، تھوڑاہے، کہ نامعلوم اپناشار مجر موں میں ہو گایا فرمانبر داروں میں۔

### (۵) حضرت ابو بكر صديق طالنينو پر الله كادر

حضرت ابو بکر صدیق طُالتُمُنُہ جو باجماعِ اہل سنت انبیاءً کے علاوہ تمام دنیا کے آد میوں سے افضل ہیں اور ان کا جنتی ہونا یقین ہے کہ خود حضور اقد س سَاً النَّیْمِ نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سر دار بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی بکار اور بلاوے کی خوشخبری دی اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے۔

اس سب کے باوجو د فرمایا کرتے کہ کاش! میں کوئی در خت ہو تا، جو کاٹ دیاجا تا، کبھی فرماتے :کاش!میں کوئی گھاس ہو تا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے: کاش! میں کسی مومن کے بدن کابال ہو تا۔

ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سائس بھر ااور فرمایا کہ: توکس قدر لطف میں ہے کہ کھا تاہے، پیتاہے، در ختوں کے سائے میں پھر تاہے اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں۔ کاش! ابو بکر جھی تجھ جیسا ہو تا۔

رہیجہ اسلمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر ڈگاٹھٹو میں اور حضرت ابو بکر ڈگاٹھٹو میں کچھ بات بڑھ گئی اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے نا گوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا: تُو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہ لو، ورنہ میں حضور صَگاٹیڈٹر سے جاکر عرض کروں گا۔ میں نے اس بر بھی جو ابی لفظ کہنے سے انکار کیا۔ وہ اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے بچھ لوگ آئے اور کہنے کے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی توزیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور صَگاٹیڈٹر سے شکایت کریں۔ میں نے کہا: تم جانتے بھی ہویہ کون ہیں؟ یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو

الله كالا ڈلار سول مَنْ اللّٰهُ عَلَيْمٌ مجھ سے خفاہو جائے گا۔ اور اس كی خفگی سے الله تعالی شائه ناراض ہو جائيں گے۔ توربعیہ عَلی ہلا كت میں كياتر دو ہے؟ اس كے بعد میں حضور مَنْ اللّٰهُ عَلی خدمت میں حاضر ہو ااور قصہ عرض كيا۔ حضور مَنْ اللّٰهُ عَلَیْمٌ نے فرمایا: ٹھیک ہے ، تجھے جو اب میں اور بدله میں حاضر ہمانہیں چاہیئے۔ البتہ اس كے بدله میں یوں کہہ كہ اے ابو بكر الله تمہمیں معاف فرما دس ق۔

ف: یہ ہے اللہ کاخوف کہ ایک معمولی سے کلمہ میں حضرت ابو بکر ؓ صدیق کوبدلہ کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خو د درخواست کی اور پھر حضور صَّلَیْ اَلَیْکُمْ کے واسطہ سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیعہ ؓ بدلے لے لیں۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں۔ اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا، یا حساب کتاب بھی ہوگا۔

### (٢) حضرت عمر دفاعنه كي حالت

حضرت عمر و النيخ بسااو قات ايک تکا ہاتھ ميں ليتے اور فرماتے: کاش! ميں مين تکا ہوتا،

کھی فرماتے: کاش! مجھے ميرى ماں نے جنابى نہ ہوتا۔ ايک مرتبہ کسى کام ميں مشغول سے
ایک شخص آيا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کيا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا
د يجئے۔ آپ نے اس کے ايک دُرّہ مار ديا کہ جب ميں اس کام کے لئے بيٹھتا ہوں، اس وقت
تو آتے نہيں، جب ميں دوسرے کاموں ميں مشغول ہو جاتا ہوں تو آکر کہتے ہيں کہ بدلہ
دلوا دو۔ وہ شخص چلا گيا۔ آپ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوا يا اور دُرہ اس کو دے کر فرمايا کہ
بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کيا کہ ميں نے اللہ کے واسطے معاف کيا۔ گھر تشريف لائے، دو
د کت نماز پڑھی۔ اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمايا: " اے عمر! تو کمينہ تھا اللہ
نے تجھ کو او نچا کيا، تو گمر اہ تھا اللہ نے تجھ کو ہدايت کی، تو ذکیل تھا اللہ نے تجھ عزت دی، پھر
لوگوں کا باد شاہ بنايا۔ اب ايک شخص آکر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو تُواس کو مار تا ہے۔ کل کو قيامت کے دن اينے رب کو کيا جو اب دے گا"۔ بڑی دير تک اسی طرح اپنے

<sup>🗨</sup> تاريخ الخلفاء، أبو بكرالصديق، كلمانة دالة على شدة خوفه، (٩٥/١)\_

آپ کو ملامت کرتے رہے $^{f 0}$ ۔

آپ کے غلام حضرت اسلم کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر ڈالٹھُڈ کے ساتھ خرّہ کی طرف جارہاتھا ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر ڈالٹھُڈ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جورات ہوجانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا۔ چلواس کی خیر خبر لیں، رات کو حفاظت کا انظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں، جو رور ہے ہیں اور چلار ہے ہیں اور ایک دیگی چو لہے پر رکھی ہیں ہیں بین اور ایک دیگی چو المح پر رکھی جس کے ساتھ چند بچے ہیں، جو رور ہے ہیں اور ایک دیگی چو المح بیں اور جس میں پانی بھر اہوا ہے اور اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رور ہے ہیں؟ قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رور ہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لا چار ہو کر رور ہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیگی میں کیا ہو جائے اور سوجائیں۔ امیر المؤ منین عمر گا اور میر االلہ ہی کے یہاں فیصلہ ہو گا کہ میر کی اس جائے اور سوجائیں۔ امیر المؤ منین عمر گا اور میر االلہ ہی کے یہاں فیصلہ ہو گا کہ میر کی اس ختا کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر ڈالٹھُڈ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر خوتیں دورجارے حال کی کیز جم کرے مال کی کیا خبر بھی کو تیرے حال کی کیا خبر ہے۔ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔

اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر ڈگاٹھ کے ساتھ لے کرواپس ہوئے اور ایک بوری میں ہیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھوریں اور چربی اور کچھ کیڑے اور کچھ در ہم لئے۔غرض اس بوری کوخوب بھر لیااور فرمایا کہ یہ میری کمرپرر کھ دے۔ وہ تین مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو چلوں۔ آپٹے نے فرمایا: نہیں میری کم پرر کھ دے۔ دو تین مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا: کیا قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لئے کہ قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہو گا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمرپرر کھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا اور چھوریں ڈالیں اور اس کو چلانا شروع کیا اور چو لہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا۔

<sup>🛈</sup> أسد الغاية ، عمر بن الخطاب، فضائله ، (۴/ ۱۳۷)\_

اسلم کہتے ہیں کہ آپ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکاتا ہوا میں دیکھتارہا، حتیٰ کہ حریرہ ساتیار ہوگیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دستِ مبارک سے نکال کران کو کھلا یا۔ وہ سیر ہوکر خوب ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے اور جو بچاتھاوہ دو سرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے گئی: اللہ تعالی تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کہ بجائے حضرت عمر ڈالٹی نئے نائے جاتے۔ حضرت عمر ڈالٹی نئے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤگی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤگی۔ حضرت عمر اس کے قریب ہی ذراہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لئے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میر ادل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو بہتے ہوئے دیکھا تھا۔ میر ادل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو بہتے ہوئے دیکھا تھا۔ میر ادل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو بہتے ہوئے دیکھا تھا۔ میر ادل چاہا کہ تھوڑی دیر ان

صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف، طہ وغیرہ بڑی سورتیں پڑھتے اور روتے کہ کئی کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشُكُو بَيِّتِي وَحُورِتِ آوازنہ لَكُلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے آوازنہ لَکی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گرجاتے اور بیار ہوجاتے۔

ف: یہ ہے اللہ کاخوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور باد شاہ ڈرتے تھے، کا نیتے تھے۔ آج بھی ساڑھے تیرہ سوبرس کے زمانہ تک ان کا دبد بہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی باد شاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی ساامیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسابر تاؤکر تاہے؟

# (۷) حضرت إبنِ عباس وللفيخا كي نصيحت

وہب بن مُنتیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس ڈکاٹیٹیا کی ظاہر می بینائی جانے کے بعد میں ان کو لئے جارہاتھا، وہ مسجدِ حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر ایک مجمع سے کچھ جھٹڑے کی آواز آرہی تھی۔ فرمایا: مجھے اس مجمع کی طرف لے چلو۔ میں اس طرف لے گیا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے سلام کیا۔ ان لوگوں نے بیٹھنے کی درخواست کی تو آپ نے انکار فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے خاص بندوں کی جماعت وہ لوگ ہیں جن کو فرمادیا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے خاص بندوں کی جماعت وہ لوگ ہیں جن کو

<sup>🛈</sup> أشهر مشاهير الإسلام، عمر بن الخطاب، زبده وورعه، (۴۲۱) ـ

اس کے خوف نے چپ کرار کھا ہے۔ حالانکہ نہ وہ عاجز ہیں، نہ گونگے، بلکہ فضیح لوگ ہیں،

بولنے والے ہیں، سمجھ دار ہیں۔ گر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ذکر نے ان کی عقلوں کو اڑار کھا
ہے۔ ان کے دل اس کی وجہ سے ٹوٹے رہتے ہیں اور زبا نیں چپ رہتی ہیں اور جب اس
حالت پر ان کو پختگی میسر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے نیک کاموں میں وہ جلدی کرتے ہیں،
تم لوگ ان سے کہاں ہٹ گئے۔ ؟ وہب گہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دو آدمیوں کو بھی
ایک جگہ جمع نہیں دیکھا گے۔

ف: حضرت ابنِ عباس رُلِي الله کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ چہرہ پر آنسوؤل کے ہروفت بہنے سے دو نالیاں سی بن گئی تھیں۔ اوپر کے قصہ میں حضرت ابنِ عباس رُلِی کُھُنانے نیک کاموں پر اہتمام کا یہ ایک سہل نسخہ بتلا یا کہ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کاسوج کیا جائے کہ اس کے بعد ہر قسم کانیک عمل سہل ہے اور پھر وہ یقیناً اخلاص سے بھر اہواہو گا۔ رات دن کے چو بیس گھنٹوں میں اگر تھوڑا ساوقت بھی ہم لوگ اس سوچنے کی خاطر نکال لیں تو کیا مشکل ہے؟

### (۸) تُبُوك كے سفر ميں قوم څمُود كى بستى پر گزر

غزوہ ﴿ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى كَهُ رَوہ ہے اور نبى اكرم مَنَّ اللّٰهِ عَلَيْ اَحْرى غزوہ ہے۔ حضور اقدس مَنَّ اللّٰهِ عَلَى كَهُ رَوم كابادشاہ مدينہ منورہ پر حملہ كرنے كا ارادہ كر رہاہے اور بہت بہت بڑالشكر لے كر شام كے راستے سے مدینہ كو آرہاہے۔ اس خبر پر ۵ رجب ﴿ هِ بِنج شنبہ كو نبى اكرم مَنَّ اللّٰهِ عَلَيْمُ اس كے مقابلہ كيلئے مدينہ طيبہ سے روانہ ہو گئے۔ چونكہ زمانہ سخت كرمى كا تقاور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لئے حضور اقد س مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْمُ نے صاف اعلان فرما یادیا تھا كہ روم كے باد شاہ سے مقابلہ كيلئے چلنا ہے، تیارى كرلى جائے اور حضور مَنَّ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى

❶ كتاب الزهد لا بن المبارك، باب فضل ذكر الله ، رقم الحديث: ۱۴۹۵، (۵۲۲/۱) ـ

<sup>2</sup> غزوه اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں آپ مَنَاتَیْنِمُ خودشر یک ہوئے ہوں۔

اس کے باوجود چونکہ عام طور سے نتگی تھی، اس لئے دس دس آدمی ایک اونٹ پر سے کہ نوبت بنوبت (باری باری) اس پر سوار ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام «جَیْشُ الْحُسْمَۃ قِیّ ( تنگی کالشکر ) بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہاء نہیں تھی اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پہنے کا زمانہ زور پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے اور کھجور ہی پر مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔

ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لئے نہایت سخت امتحان کا تھا کہ ادھر اللہ کا خوف، حضور عَلَّا اَیْدِیَم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی اور دوسری جانب یہ ساری دِ قَنیں کہ ہر دِ قَت مستقل روک تھی۔ بالخصوص سال بھر کی محنت اور کیا کے در ختوں کا یوں بے یارو مددگار چھوڑ جانا جتنا مشکل تھاوہ ظاہر ہے، مگر اس سب کے باوجود اللّٰہ کاخوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس لئے بجز منافقین اور معذورین جن میں عور تیں اور بچ بھی داخل تھے اور وہ لوگ بھی جو بھرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑ ہے گئے، یاکسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے جن کے بارے میں آیت ﴿ تَوَلَّوْا کَیْ سُوری نہ مِن حَضرات ہم رکاب کے اللہ عذر کے شریک نہیں تھے، جن کے بارے میں آیت ﴿ تَوَلَّوْا وَ مُنْ اللّٰہ مُنْ مُنْ اللّٰہ عَن اللّٰہ عَن اللّٰہ عَن اللّٰہ مُنْ اللّٰہ عَن اللّٰہ مُن اللّٰہ عَن اللّٰہ عَن اللّٰہ مُن اللّٰہ مِن اللّٰہ عَن اللّٰہ مُن کا اللّٰہ تین حضرات ہم رکاب تھے، البتہ تین حضرات باعذر کے شریک نہیں تھے، جن کا قصہ آئندہ آرہا ہے۔

راستہ میں قوم شمود کی بستی پر گزر ہواتو حضور مَنَّالِیُّیْمُ نے دامن سے اپنے چہرہُ انور کو ڈھانپ لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا اور صحابہ ٹلیٹی کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستیوں میں سے روتے ہوئے گزر واور اس سے ڈرتے ہوئے گزر و کہ تم پر بھی خدانخواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جوان پر نازل ہوا تھا۔

❶ صحح البغاري كتاب المغازي، باب نزول النبي عليه السلام بالحجر: ١٢٠٩/٣). تاريخ والخبيس، الموطن التاسع في حوادث السنة التاسعة، عزوة تبوك، (١٢٠٧/٣). [

ف: الله كاپيارانى مَلَّالَيْكُمْ اور لا ڈلارسول مَلَّالَيْكُمْ عذاب والى جَلَه سے ڈرتا ہوا خوف كرتا ہوا گرتا ہوا خوف كرتا ہوا گرز تا ہوا الله كاپيارانى مَلَّالَيْكُمْ اور لو ڈلارسول مَلَّالَّيْكُمْ عذاب وقت ميں بھى جا نثارى كا ثبوت ديتے ہيں، روتے ہوئے جانے كا حكم فرما تاہے كہ خدا نخواستہ وہ عذاب ان پر نہ نازل ہو جائے۔ ہم لوگ كسى بستى ميں زلزله آ جائے تواس كوسير گاہ بناتے ہيں، كھنڈروں كى تفريح كو جاتے ہيں اور رونا تو در كنار، رونے كا خيال بھى دل ميں نہيں لاتے۔

#### (۹) تبوك میں حضرت كعب رفائلين كى غير حاضري اور توبه

اسی تبوک کی لڑائی میں معذورین کے علاوہ آسی (۸۰) سے زیادہ تو منافق انصار میں سے سے اور اسے ہی تقریباً بدُوی لوگوں میں سے ۔ ان کے علاوہ ایک بڑی جماعت باہر کے لوگوں میں سے ایک تقریباً بدُوی لوگوں میں ہوئے اور اتناہی نہیں، بلکہ بیہ لوگ دوسروں کو بھی ﴿ لَا تَنْفِرُوا فِی الْحَیِّ ﴾ (المتوبة: ۸۱) کہہ کر روکتے سے (گرمی میں نہ نکلو) حق تعالیٰ شائہ فرماتے ہیں "جہنم کی آگ کی گرمی بہت سخت ہے"۔ ان کے علاوہ تین سے پکے مسلمان بھی ایسے سے جو بلاکسی عذر قوی کے اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے: ایک کعب بن مالک ڈاٹھڈ، دوسرے ہلال بن اُمیّہ ڈاٹھڈ، تیسرے مَر ارة بن رہیج ڈاٹھڈ، دوسرے ہلال بن اُمیّہ ڈوشھالی ہی رہ جانے کا سبب بن گئی۔ کعب اُبین من ناق یا عذر سے نہیں کھہرے، بلکہ خوشھالی ہی رہ جانے کا سبب بن گئی۔ کعب اُبین سرگزشت جو اس موقع پر بیش آئی، مفصل سناتے ہیں جو آئندہ آرہی ہے۔

مرارة بن رئیع طُلِنْهُ کا باغ خوب پھل رہاتھا، ان کو خیال ہوا کہ اگر میں چلا گیا تو یہ سب ضائع ہو جائے گا، ہمیشہ میں لڑائیوں میں شریک ہو تاہی رہاہوں،اگراس مرتبہ رہ گیاتو کیا مضائقہ ہے ؟اس لئے کھہر گئے۔ مگر جب نَنَتُہ ہواتو چونکہ باغ ہی اس کا سبب ہواتھا، اس لئے سب کواللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔

ہلال مُنْ اللّٰهُ کے اہل واَعِزَه جو کہیں گئے ہوئے تھے، اتفاق سے اس موقع پر سب جمع ہو گئے، ان کو بھی یہی خیال ہوا کہ ہمیشہ شر کت کر تا ہی رہتا ہوں، اگر اس موقع پر نہ جاؤں تو کیا حرج ہے ؟ اس لئے کھہر گئے، مگر تینبہ ہونے پر سب سے تعلقات منقطع کر لینے کا ارادہ کیا کہ یہ تعلقات ہی اس لڑائی میں شرکت نہ کر سکنے کا سبب ہوئے۔ حضرت کعب رہالٹی کا قصہ احادیث میں کثرت سے آتا ہے۔ وہ اپنی سر گزشت بڑی تفصیل سے سنایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تبوک سے نیہلے کسی لڑائی میں بھی اتنا قوی و مال دار نہیں تھا جتنا کہ تبوک کے وقت تھا۔ اس وقت میرے پاس خو د اپنی ذاتی دو او نٹنیاں تھیں۔اس سے پہلے تبھی بھی دواو نٹنیاں میرے پاس ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ حضور اکر م منگانتینظم کی ہمیشہ عادتِ شریفہ بیہ تھی کہ جس طرف لڑائی کا ارادہ ہو تا تھا اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا، بلکہ دوسری جانبوں کے احوال دریافت فرماتے تھے، مگر اس لڑائی میں چونکہ گرمی بھی شدید تھی اور سفر بھی دور کا تھا۔ ان کے علاوہ د شمنوں کی بھی بہت بڑی جماعت تھی، اس لئے صاف اعلان فرما دیا تھا، تا کہ لوگ تیار ی کر لیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت حضور مَثَالِیَّاتِیِّم کے ساتھ ہو گئی کہ رجسٹر میں ان کانام بھی لکھنا د شوار تھااور مجمع کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چھپنا چاہتا کہ میں نہ جاؤں،نہ پینۃ چلے، تو د شوار نہ تھا۔اس کے ساتھ ہی کھل بالکل یک رہے تھے۔ میں بھی سامانِ سفر کی تیار ی کا صبح ہی سے ارادہ کرتا، مگر شام ہو جاتی اور کسی فشم کی تیاری کی نوبت نہ آتی۔ لیکن میں اپنے دل میں خیال کر تارہا کہ مجھے و سعت حاصل ہے، جب ارادہ پختہ کروں گا فوراً ہو جائے گا، حتی کہ حضور اقد س صَلَّا لَیْنِیَم روانہ بھی ہو گئے اور مسلمان آپ صَلَّالِیْنَام کے ساتھ ساتھ۔ مگر میر ا سامان سفر تیار نہ ہوا۔ پھر بھی یہی خیال رہا کہ ایک دوروز میں تیار کر کے جاملوں گا۔ اسی طرح آج کل پر ٹلتارہا، حتیٰ کہ حضور مَلَیٰ ﷺ کے وہاں پہنچنے کا زمانہ تقریباً آ گیا۔ اس وقت میں نے کوشش بھی کی، مگر سامان نہ ہو سکا۔

اب میں جب مدینہ طیبہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو صرف وہی لوگ ملتے ہیں جن کے اوپر نفاق کا بدنما داغ لگا ہواتھا، یاوہ معذور تھے۔اور حضور صَّلَّا اللَّٰہِ اِنْہِ ہُوں کہا: یارسول الله! دریافت فرمایا کہ کعب فظر نہیں پڑتے، کیا بات ہوئی؟ ایک صاحب نے کہا: یارسول الله! اس کواپنے مال و جمال کی اکڑنے روکا۔ حضرت معاذر ڈاٹٹٹٹ نے فرمایا کہ غلط کہا۔ ہم جہاں تک سجھتے ہیں وہ جملا آدمی ہے، مگر حضور اقد س صَلَّاللَّہُ اِنْہِ نے بالکل سکوت فرمایا اور بچھ نہیں بولے، حتی کہ چندروز میں میں نے والی کی خبر سنی، تو مجھے رنج و غم سوار ہوا اور بڑا فکر ہوا۔

دل میں جھوٹے جھوٹے عذر آتے تھے کہ اس وقت کسی فرضی عذر سے حضور مَلَّا لَیْنَا کُمِ عَصہ سے جان بچالوں، پھر کسی وقت معافی کی درخواست کرلوں گا اور اس بارے میں اپنے گھر انے کے ہر سمجھد ارسے مشورہ کرتا رہا۔ مگر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ حضور مَلَّا اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

حضور مَلَّالِیَّا کُم عادتِ شریفہ یہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف اور دور کعت تحیّه المسجد پڑھتے اور وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے کہ لوگوں سے ملا قات فرمائیں۔ چنانچہ حسب معمول حضور مَلَّالِیُّا اِسْر یف فرمارہے اور منافق لوگ آکر جھوٹے جھوٹے عذر کرتے اور قسمیں کھاتے رہے۔ حضور اکرم مَلَّالِیُّا اِللَّا اِن کے ظاہرِ حال کو قبول فرماتے رہے اور باطن کو اللّٰہ کے سپر د فرماتے رہے کہ اسے میں میں بھی حاضر ہو ااور سلام کیا۔

تعالیٰ شائہ فرمائیں گے۔

میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی کہ تونے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اگر تو کوئی عذر کرکے حضور مُنگائیڈ میں سے اِسْتیخفار کی درخواست کرتا، تو حضور مُنگائیڈ کی کا اِسْتیخفار تیرے لئے کافی تھا۔ میں نے ان سے لوچھا کہ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو۔ ؟لوگوں نے بتلایا کہ دوشخصوں کے ساتھ اور بھی بہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے بھی بہی گفتگو کی جو تونے کی اور بہی جو اب ان کو ملاجو تجھ کو ملا۔ ایک ہلال بن امیہ، دو سرے مَر ارۃ بن ربیج ۔ میں نے دیکھا کہ دوصالح شخص جو دونوں بدری ہیں وہ بھی میرے شریکِ حال ہیں۔ حضور اقد س سَالَالْیَا فَمَ مَرے ہم تینوں سے بولنے کی ممانعت بھی فرمادی کہ کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے۔

یہ قاعدہ کی بات ہے کہ غصہ آسی پر آتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے اور تنبیہ اسی کو کی جاتی ہے جس میں اس کی اہلیت بھی ہو۔ جس میں اصلاح وصلاح کی قابلیت ہی نہ ہواس کو جن ہے جس میں اس کی اہلیت بھی ہو۔ جس میں اصلاح وصلاح کی قابلیت ہی نہ ہواس کو تنبیہ ہی کون کر تا ہے۔ کعب رفیانی گئے ہیں کہ حضور منگانی کی ممانعت پر لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور ہم سے اجتناب کرنے گئے اور گویا دنیا ہی بدل گئے۔ متی کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے مجھے تنگ معلوم ہونے گئی۔ سارے لوگ اجبنی معلوم ہونے گئے۔ درود یوار اوپرے بن گئے۔ مجھے سب سے زیادہ اس کا فکر تھا کہ میں اس حال میں مرگیا تو حضور منگانی کی خماز بھی نہ پڑھیں گے اور خدا نخواستہ حضور منگانی کی کا وصال ہو گیا تو حضور منگانی کی کا منہ میری نماز پڑھے گا کہ حضور منگانی کی ارشاد کے خلاف کون کر سکتا ہے۔ غرض ہم لوگوں نے بچاس (۵۰) دن اسی حال میں گزارے۔

میرے دونوں ساتھی توشر وع ہی سے گھروں میں چپپ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں سب میں قوی تھا، چپتا پھر تا، بازار میں جاتا۔ نماز میں شریک ہو تا، مگر مجھ سے بات کوئی نہ کر تا۔ حضور مَلَّا اَلَّٰهِ مِلِّ کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کر تااور بہت غور سے خیال کر تا کہ حضور مَلَّا اللَّٰهِ کے لب مبارک جو اب کیلئے ملے یا نہیں۔ نماز کے بعد حضور مَلَّا اَلْٰہُمِّ کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پوری کرتااور آنکھ چرا کر دیکھتا کہ حضور مَلْیَاتِیْمِ مجھے دیکھتے بھی ہیں یانہیں، جب میں نماز میں مشغول ہو تاتو حضور مَلَاتِیْئِ مجھے دیکھتے اور جب میں اد ھر متوجہ ہو تاتو حضور مَلَّاتِیْئِمِ منہ پھیر لیتے اور میری جانب سے اعراض فرمالیتے۔

غرض یہی حالات گررتے رہے اور مسلمانوں کا بات چیت بند کرنا مجھ پر بہت ہی بھاری ہو گیاتو میں ابو قادہ رفیاتی کی دیوار پر چڑھا، وہ میرے رشتہ کے چپازاد بھائی بھی سے اور مجھ سے تعلقات بھی بہت ہی زیادہ سے میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا، انہوں نے سلام کاجواب نہ دیا۔ میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کا جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دی کے رسول مُنگی ٹیٹی سے محبت ہے؟ انہوں نے اس کا بھی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دی اور دریافت کیا، وہ پھر بھی چپ ہی رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دے کر پوچھا۔ انہوں نے کہا: اللہ جانے اور اس کا رسول مُنگی ٹیٹی ۔ یہ کلمہ سن کر میری آ تکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہاں سے لوٹ آیا۔

اسی دوران میں ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں جارہاتھا کہ ایک قبطی کو، جو نصرانی تھا اور شام سے مدینہ منورہ اپناغلہ فروخت کرنے آیاتھا، یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی کعب بن مالک کا پیتہ بتا دو۔ لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کرکے بتایا، وہ میرے پاس آیا اور غسّان کے کا فرباد شاہ کا خط مجھے لاکر دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا" ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے آقانے تم پر ظلم کر رکھا ہے، تمہیں اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور نہ ضائع کرے، تم ہمارے پاس آجاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے"۔ (دنیا کا قاعدہ ہوتا ہے کسی بڑے کی طرف سے اگر چھوٹوں کو تنبیہ ہوتی ہے توان کو بہکانے والے، اور زیادہ کھونے کی کوشش کیا کرتے ہیں اور خواہ بن کراس قسم کے الفاظ سے اشتعال دلایا ہی کرتے ہیں)

کعب کیتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھ کراٹاً یللہ پڑھی کہ میری حالت یہاں تک پہنے گئی کہ کافر بھی مجھ میں طمع کرنے لگے اور مجھے اسلام تک سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگیں۔ یہ ایک اور مصیبت آئی اور اس خط کو لے جاکر میں نے ایک تنور میں پھونک دیا اور حضور مَنْ اَلْنَائِمْ سے جاکر عرض کیا کہ یار سول اللہ! آپ کے اعراض کی وجہ سے میری یہ اور حضور مَنْ اَلْنَائِمْ سے جاکر عرض کیا کہ یار سول اللہ! آپ کے اعراض کی وجہ سے میری یہ

حالت ہوگئ کہ کافر مجھ میں طمع کرنے گئے۔ اسی حالت میں چالیس روز ہم پر گزرے تھے کہ حضور سکا علیہ بی کہ جوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا منشاء ہے؟ اس کو طلاق دے دوں؟ کہا: نہیں، بلکہ علیہ کی اختیار کر لو۔ اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی ان ہی قاصد کی معرفت یہی حکم پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تُو اپنے میکے چلی جا۔ جب تک اللہ تعالی اس امر کا فیصلہ فرمائیں وہیں رہنا۔ ہلال بین اُمیہ کی بیوی حضور سکی اللہ بی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کو ضور سکی اللہ بی کہ ہو گاتو ہلاک ہو جائیں عرض کیا کہ ہلال بالکل بوڑھے شخص ہیں، کوئی خبر گیری کرنے والانہ ہو گاتو ہلاک ہو جائیں کے۔ اگر آپ سکی تی ہو تو میں کچھ کام کاج ان کا کر دیا کے۔ اگر آپ سکی تی طرف تو ان کو میلان بھی نہیں۔ جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا آئ تک ارسول اللہ! اس چیز کی طرف تو ان کو میلان بھی نہیں۔ جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا آئ تک ان کا وقت روتے ہی گزر رہا ہے۔

کعب ﴿ کعب ﴿ کعب ﴿ کار بوی کی خدمت کی اور اور کا طرح تو بھی اگر بیوی کی خدمت کی اور تو بھی اگر بیوی کی خدمت کی اور تو بیل ، میں جوان ہوں۔ نہ معلوم مجھے کیا جواب ملے ، اس لئے میں جر اُت نہیں کر تا۔ غرض اس حال میں دس روز اور گزرے کہ ہم سے بات چیت ، میل جول چھٹے ہوئے پورے پچاس دن ہو گئے۔ پچاسویں دن کی صبح کی نماز اپنے گھر کی حصت پر پڑھ کر میں نہایت عمکین بیٹھا ہوا تھا۔ زمین مجھ پر بالکل تنگ تھی اور زندگی دو بھر ہور ہی تھی کہ سَلَع پہاڑکی چوٹی پرسے ایک زورسے چلانے والے نے آواز دی کہ کعب اُنو شخبر کی ہوتم کو۔ میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا اور خوش کے مارے رونے لگا اور سمجھا کہ تنگی دور ہوگئی۔

حضور اقدس مَثَلَقَیْمِ نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرمایا۔ جس پر ایک شخص نے تو پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی کہ وہ سب سے پہلے پہنچ گئی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگے ہوئے آئے، میں جو کپڑے پہن رہاتھا وہ نکال کر بشارت دینے والے کی نذر کر دیئے۔ خدا کی قشم! ان دو کپڑوں کے سوااور کوئی کپڑااس

<sup>🗨</sup> ممکن ہے کہ بیوی نے کہاہو کہ بیویوں سے علیحد گی کا حکم اب تک نہیں ہوا تھایا کسی بچے یامنا فق نے کہاہو کہ صحابہ ڈائٹیم تو بولیا تھ ہی نہ تھے۔

وقت میری مِلک میں نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے دو کپڑے مانگے ہوئے بہنے اور حضور صَالْحَالِيَّا اِلْمَا کی خدمت میں حاضر ہوا، اس طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشنجری لے کر لوگ گئے۔ میں جب مسجدِ نبوی میں حاضر ہوا تو وہ لوگ جو خدمت اقد س میں حاضر تھے، مجھے مبارک باد دینے کیلئے دوڑے اور سب سے پہلے ابو طلحہ رٹائٹنڈ نے بڑھ کر مبارک باد دی اور مصافحہ کیا،جو ہمیشہ ہی یاد گاررہے گا۔ میں نے حضور صَّلَاثَیْکِمْ کی بار گاہ میں جاکر سلام کیا تو چہرۂ انور کھِل رہاتھااور انوار خوشی کے چہرے سے ظاہر ہورہے تھے۔ حضور اقدس صَلَّىٰ ﷺ کا چیرۂ مبارک خوشی کے وقت جاند کی طرح سے حیکنے لگتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یار سول الله!میری توبه کی تکمیل میرے که میری جائیداد جوہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔( کہ بیہ تژوَت ہی اس مصیبت کاسبب بنی تھی) حضور صَّالِیُّیَا ہِ نے فرمایا کہ اس میں تنگی ہو گی، کچھ حصہ اینے پاس بھی رہنے دو۔ میں نے عرض کیا کہ بہتر ہے خیبر کا حصہ رہنے دیا جائے۔ مجھے سچ ہی نے نجات دی۔اس لئے میں نے عہد کر لیا کہ ہمیشہ ہی سچ بولوں گا**®**۔ ف: بیر ہے صحابہ کرام ڈپٹیٹیم کی اطاعت اور دیندار ی کا اور اللہ کے خوف کا نمونہ کہ ہمیشہ جنگ میں یہ حضرات شریک رہے،ایک مرتبہ کی غیر حاضری پر کیا کیا عتاب ہوااور اس کو کس فرمانبر داری سے بر داشت کیا کہ بچاس دن رو کر گزار دیئے اور مال جس کی وجہ سے بیہ واقعہ پیش آیا تھاوہ بھی صدقہ کر دیا اور کافروں نے طبع دلائی تو بجائے مشتعل ہونے کے اور زیادہ پشیمان ہوئے اور اس کو بھی اللہ کا عتاب اور حضور سَگَانِلَیْمَ کے اعر اض کی وجہ سے سمجھا کہ میرے دین کاضُغف اس درجہ تک پہنچ گیا کہ کافروں کو اس کی طمع ہونے لگی کہ وہ مجھے بے دین بنادیں۔ ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے پاک رسول صَلَّاللَّا يُكِمُّ کے ارشادات بھی سامنے ہیں۔ بڑے سے بڑا تھم نماز ہی کالے لو کہ ایمان کے بعد اس کے برابر کوئی چیز بھی نہیں۔ کتنے ہیں جو اس تھم کی چکیل کرتے ہیں؟ اور جو کرتے ہیں وہ بھی کیسی کرتے ہیں؟اس کے بعد ز کوۃ اور حج کاتو یوچھناہی کیا کہ اس میں تومال بھی خرچ ہو تا

<sup>🗨</sup> صحح الخاري، كياب المغازي، ماب حديث توبة كعب اين مالك، رقم الحديث: ۴۱۵۷، (۴۴/۱۷۰۳). الدرالمنثور، تحت الآبة: ۷۷ من التوبية بـ

### (۱۰) صحابہ زلائیم کے بیننے پر حضور مَلَائیمُ کی تنبیہ اور قبر کی یاد

نبی اکرم منگافیڈیم ایک مرتبہ نماز کے لئے تشریف لائے توایک جماعت کو دیکھا کہ وہ کھِل کھلا کر ہنس رہی تھی اور ہنسی کی وجہ سے دانت کھِل رہے تھے۔ حضور مَثَالِثَائِمُ نِ نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یا د کیا کروتو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدانہ ہو، لہذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر پر کوئی دن ایسانہیں گزر تاجس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں بریگا نگی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں۔جب کو ئی مو'من قبر میں رکھا جاتا ہے تووہ کہتی ہے کہ تیر ا آنامبارک ہے ، بہت اچھا کیا، تُو آگیا۔ جتنے آد می زمین پر چلتے تھے، تُو ان سب میں مجھے زیادہ پسند تھا۔ آج جب تُومیرے یاس آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا۔

اس کے بعد وہ قبر جہاں تک مر دے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے اور ا یک دروازہ اس میں جنت کا کھل جاتا ہے۔ جس سے وہاں کی ہوااور خوشبوئیں اس کو آتی ر ہتی ہیں۔اور جب کوئی بد کر دار قبر میں رکھاجا تاہے تووہ کہتی ہے کہ تیر ا آنانامبارک ہے، براکیا جو تو آیا۔ زمین پر جتنے آدمی چلتے تھے ان سب میں تجھ ہی سے مجھے زیادہ نفرت تھی۔ آج جب تُومیرے حوالہ ہواہے تومیرے بر تاؤ کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد وہ اس طرح ہے اس کو دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور ستر (۷۰) ا ژ د ھے اس پر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بھی زمین پر پھو نکار مارے تواس کے اثر سے زمین پر گھاس تک باقی نہ رہے۔ وہ اس کو قیامت تک ڈیتے رہتے ہیں۔اس کے بعد حضور مَنَّاتِیْتِکِم نے ارشاد فرمایا کہ قبریاجنت کاایک باغ ہے یاجہنم کاایک گڑھاہے $^oldsymbol{0}$ ۔ **ف:**الله کاخوف بڑی ضروری اور اہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقد س <sup>مَل</sup>َّاتَیْکِمُ اکثر

کسی گہری سوچ میں رہتے تھے 🗨 اور موت کا یا د کرنا اس کیلئے مفید ہے۔ اسی لئے حضور مَنَّا كَالْيَّائِمُ

نے یہ نسخہ ارشاد فرمایا، تبھی تبھی موت کو یاد کرتے رہنا بہت ہی ضروری اور مفید ہے۔

❶ مشكوة، كتاب الرقاق، باب البكاه والخوف، رقم لحديث:۵۳۵۲، (۳/۱۶۷)\_ • شعب الايمان، فصل في خلق رسول الله مَنْ النِينِّمُ : ۱۳۷۲

#### (۱۱) حضرت حنظله رفافيهٔ کو نفاق کاڈر

حضرت حنظلہ رفی تا ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور منگی تینے آئی مجلس میں تھے۔
حضورا قدس منگی تینے اور اپنی حقیقت ہمیں ظاہر ہو گئی۔ حضور منگی تینے آئی کی مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا، بیوی
کیے اور اپنی حقیقت ہمیں ظاہر ہو گئی۔ حضور منگی تینے آئی کی مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا، بیوی
بیچ پاس آگئے اور کچھ د نیا کا ذکر تذکرہ شروع ہو گیا اور بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، بیوی کے
ساتھ مذاق شروع ہو گیا اور وہ حالت جاتی رہی جو حضور منگی تینے آئی کی مجلس میں تھی۔ دفعہ خیال
آیا کہ میں پہلے کس حال میں تھا اور اب کیا ہو گیا، میں نے اپنے دل میں کہا کہ تُو تو منافق ہو
گیا کہ ظاہر میں حضور اقد س منگی تینے آئی کے سامنے تو وہ حال تھا اور اب گھر میں آکر بیہ حالت ہو
گئی۔ میں اس پر افسوس اور رنج کرتا ہوا اور بیہ کہتا ہوا گھر سے نکلا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا،
سیر افسوس اور رنج کرتا ہوا اور بیہ کہتا ہوا گھر سے نکلا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا،

سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق و گانگی تشریف لا رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ وہ یہ سن کر فرمانے لگے کہ سجان اللہ! کیا کہہ رہے ہو؟ ہر گزنہیں۔ میں نے صورت بیان کی کہ ہم لوگ جب حضور صَلَّا اللَّهِ اِلَیْ مَلَیْ مَلِیْ کُلُورِ ہُونے ہیں اور حضور صَلَّا اللَّهِ اِللَّهِ مَلَّا وَ کُلُورِ اَللَّهِ مِن ہُوتے ہیں اور حضور صَلَّا اللَّهِ اِللَّهِ مَلُولُ ایسے ہو جاتے ہیں گویاوہ دونوں ہمارے سامنے ہیں اور جب حضور صَلَّا اللَّهُ اِللَّهُ کَلُولُ اور جائے ہیں تو ہو کی بچوں اور جائے ہیں اور جب حضور صَلَّا اللَّهُ اِللَّمَ کے پاس سے آجاتے ہیں تو ہو کی بچوں اور جائے ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق طالعنی کے فرمایا کہ یہ بات تو ہم کو بھی پیش آتی ہے،اس کئے دونوں حضور مَنْ اللّٰہ ہُم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جاکر حنظلہ طُلاَئُونَہ نے عرض کیا کہ یارسول اللّٰد! میں تو منافق ہو گیا۔ حضور مَنْ اللّٰہ ہُم نے فرمایا: کیا بات ہوئی؟ حنظلہ طُلاَئُونَہ نے عرض کیا کہ جب ہم لوگ آپ مَنْ اللّٰہ ہُم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ مَنْ اللّٰہ ہُم ہنت و دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں، تب تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہیں لیکن جب خدمتِ اقد س سے جلے جاتے ہیں تو جا کر بیوی بچوں اور گھر بارکے دھندوں میں لگ کر بھول جاتے ہیں۔ حضور مَنْ اللّٰہ ہُم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میر ی جوان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے حسامیرے سامنے ہو تا ہے، تو فرشتے تم سے جان ہے،اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے حسامیرے سامنے ہو تا ہے، تو فرشتے تم سے جان ہے،اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے حسامیرے سامنے ہو تا ہے، تو فرشتے تم سے

بستروں پر اور راستوں میں مصافحہ کرنے لگیں، لیکن حنظلہ بات یہ ہے کہ گاہے، گاہے، گاہے، گاہے ●۔

ف: یعن آدمی کے ساتھ انسانی ضرور تیں بھی گی ہوئی ہیں، جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ کھانا، پینا، ہیوی بچے اور ان کی خیر خبر لینا، پہ بھی ضروری ہے۔ کھانا، پینا، ہیوی بچے اور ان کی خیر خبر لینا، پہ بھی ضروری چیزیں ہیں۔ اس لئے اس قسم کے حالات بھی بھی حاصل ہوتے ہیں۔ نہ ہر وقت بہ حاصل ہوتے ہیں اور نہ اس کی امیدر کھنی چا ہیئے۔ پہ فرشتوں کی شان ہے کہ ان کو کوئی دو سر اد ھنداہی نہیں۔ نہ بیوی بیج ، نہ فکرِ معاش اور نہ دنیوی قصے اور انسان کے ساتھ چو نکہ بشری ضروریات گی ہوئی ہیں اس لئے وہ ہر وقت ایک سی حالت پر نہیں رہ سکتا، لیکن غور کی بات ہے کہ صحابہ کرام گو اپنے دین کی کتنی فکر تھی کہ ذراسی بات سے کہ حضور صُلَّ اللَّهُ عَلَیْ کے سامنے جو حالت ہماری ہوتی اب ہے وہ بعد میں نہیں رہتی، اس سے اپنے منافق ہونے کا ان کو فکر ہو گیا۔ "عشق است وہز ار بدگانی "۔ عشق جس سے ہو تا ہے اس کے متعلق ہز ار طرح کی بدگمانی اور فکر ہو جاتا ہے۔ بہا گائی "۔ عشق جس سے ہو تا ہے اس کے متعلق ہز ار طرح کی بدگمانی اور فکر ہو جاتا ہے۔ بہا ہے وہ اور جو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہاں طاعون ہے یا فساد ہو گیا، پھر خدا جانے کئے خطوط اور تار پہنچیں گے۔

#### بتحيل

### اللہ کے خوف کے متفرق احوال

قر آن شریف کی آیات اور حضور مَنَّالیَّیْمُ کی احادیث اور بزرگوں کے واقعات میں اللہ جَلَّ شَانُه سے ڈرنے کے متعلق جتنا کچھ ذکر کیا گیاہے، اس کا احاطہ تو دشوارہے، لیکن مخضر طور پر اتنا سمجھ لینا چاہیئے کہ دین کے ہر کمال کا زینہ اللہ کا خوف ہے۔ حضور مَنَّالیُّمُ کا ارشادہے کہ حکمت کی جڑاللہ کا خوف ہے وحضرت ابن عمر ڈلگاہُ کا بہت رویا کرتے تھے حتی کہ روتے روتے آئکھیں بھی بیکار ہو گئی تھیں۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے کہ روتے روتے آئکھیں بیکار ہو گئی تھیں۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے

<sup>◘</sup> مسلم، كتاب التوبة ، باب فضل دوام الذكر، رقم الحديث: • ٢٧٥٨، (٢١٠٦/٣)، وإحياء العلوم، كتاب التوبة ، (٣/١٦٣) \_

<sup>€</sup> شعب الإيمان، ۲۳۰

لگے کہ میرے رونے پر تعجب کرتے ہو،اللہ کے خوف سے سورج رو تاہے۔

ایک مرتبہ ایسا ہی قصہ آیا تو فرمایا کہ اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے ایک نوجوان صحابی پر حضور سکی اللہ کا گزر ہوا، وہ پڑھ رہے تھے۔ جب پر فَإِذَا انْشَقَتْ السَّہَاءُ فَكَانَتْ وَرُدَدَةً كَاللہِ هَانِ ﴾ (الرحلن: ٣٧) پر پہنچ تو بدن كے بال كھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھنے لگا۔ اور كہہ رہے تھے ہاں جس دن آسمان پھٹ جاویں گے (لیعنی قیامت کے دن) میر اكیا حال ہو گا، ہائے میری بربادی! حضور سَکَّاتُیْمُ نے ارشاد فرمایا كہ تمہارے اس رونے كی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ ایک انصاری نے تہجد پڑھی اور پھر بیٹھ كر بہت روئے۔ كہتے تھے كہ اللہ ہی سے فریاد كرتا ہوں جہنم كی آگ كی۔ حضور سَکَاتُیْمُ نے ارشاد فرمایا كہ تم ارشاد فرمایا كہ تم ارشاد فرمایا كہ تم ارشاد فرمایا كہ تم ارشاد کی ایک ایک کی۔ حضور سَکَاتُیْمُ نے ارشاد فرمایا كہ تم نے آئ فرشتوں كورُلا دیا۔

عبد الله بن رواحہ و گاٹئڈ ایک صحابی ہیں، رورہے تھے۔ بیوی بھی ان کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگیں۔ پوچھا کہ کیوں روتی ہو؟ کہنے لگیں کہ جس وجہ سے تم روتے ہو۔ عبد الله بن رواحہ ؓنے کہا کہ میں اس وجہ سے رورہا ہوں کہ جہنم پر تو گزرناہے ہی، نامعلوم نجات ہو سکے گی یاوہیں رہ جاؤں گا ۔

زُرارة بن اَو فَى رَفَّا عَنَّهُ ایک مسجد میں نماز پڑھارہے سے ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِی النَّاقُودِ ﴾ (المدنو: ٨) پر جب پنچ تو فوراً گر گئے اور انقال ہو گیا۔ لوگ اٹھا کر گھر تک لائے۔ حضرت خُلَیْدٌ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے سے۔ ﴿ کُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْہَوْتِ ﴾ (العنكبوت دے) پر پنچ تواس كوبار بار پڑھنے لگے، تھوڑى دير میں گھر كے ایک كونے سے آواز آئى كہ کتنی مرتبہ اس كوپڑھو گے، تمہارے اس بار بار كے پڑھنے سے چار جن مر چكے ہیں۔ ایک اور صاحب كا قصہ كھا ہے كہ پڑھتے پڑھتے جب ﴿ وَدُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَا هُمُ الْحَقِ ﴾ (يونس:٣٠) پر پنچ توایک چخ مارى اور تڑپ تڑپ كر مر گئے۔ اور بھى اس قسم كے واقعات كثرت سے گزرے ہیں۔ حضرت فُسیلٌ مشہور بزرگ ہیں، کہتے ہیں كہ اللّٰد كاخوف ہر خیر كی طرف رہبرى كر تا ہے۔ حضرت شہلٌ کے نام سے سب ہى واقف ہیں۔ وہ كہتے ہیں كہ جب طرف رہبرى كر تا ہے۔ حضرت شہلٌ کے نام سے سب ہى واقف ہیں۔ وہ كہتے ہیں كہ جب

قيام الليل، باب البكاء عند قراءة القران، رقم الحديث: ١٦٢،
 ٢٠٩/١)

بھی میں اللہ سے ڈراہوں اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت اور عبرت کا ایسا دروازہ کھلاہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا۔ حدیث میں آیا ہے: اللہ جُلَّ شَانُهُ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کرتا اور دوبے فکریاں نہیں دیتا، اگر دنیا میں مجھ سے بے فکر رہے تو قیامت میں ڈراتا ہوں اور دنیا میں ڈرتارہے تو آخرے میں بے فکری عطاکر تاہوں ●۔

حضور مَنَّ اللَّهُ عِنْ دُرتَا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے گے۔ یحیٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ آد می بے چارہ اگر جہنم سے اتنا ڈرنے گئے جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے توسیدھا جنت میں جائے۔ ابوسلیمان جہنم سے اتنا ڈرنے گئے جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے توسیدھا جنت میں جائے۔ ابوسلیمان دارانی گہتے ہیں: جس دل سے اللّٰہ کاخوف جاتار ہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حضور مَنَّ اللَّهُ عَلَیْمُ کا اللّٰہ کے خوف کی وجہ سے ذراسا آنسوخواہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو نکل کر چرہ پر گرتا ہے، اللّٰہ تعالیٰ اس چہرہ کو آگ پر حرام فرما دیتے ہیں گوحضور مَنَّ اللَّهُ عَلَیْمُ کا ایک اور ارشاد ہے کہ جب مسلمان کا دل اللّٰہ کے خوف سے کا نیتا ہے، تواس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں گوسے میں جیسے درخوں سے پتے جھڑتے ہیں گوسے میں جانا ایسا ہی مشکل ہے اور ارشاد ہے کہ جو شخص اللّٰہ کے خوف سے روئے، اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا دورھ کا تھنوں میں واپس جانا گ

حضرت عقبہ بن عامر ر اللّٰهُ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور مَگاللّٰهُ ہِیں ہیں ہوں انہوں ہے حضور مَگاللّٰهُ ہُم ہے پوچھا کہ اپنی زبان کوروکے رکھو، گھر میں بیٹے رہواور اپنی خطاوں پر روتے رہو و حضرت عائشہ ر اللّٰهُ ہُمانے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ کیا آپ مَگاللّٰهُ ہُمانے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ کیا آپ مَگاللّٰهُ ہُمانے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ کیا آپ مَگاللّٰهُ ہُمانے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ کہا آپ مَگاللّٰهُ ہُمانے کہ اللّٰہ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب کتاب جنت میں داخل ہو؟ حضور مَگاللّٰهُ ہُمانے نے فرمایا :ہاں جو اپنے گناہوں کو یاد کرکے روتا رہے ۔ میرے آ قاکا ایک اور ارشاد ہے کہ اللّٰہ کے نزدیک دوقطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پیند نہیں: ایک آنسوکا قطرہ جو اللّٰہ کے خوف سے نکا ہو، دوسر اخون کا خطرہ جو اللّٰہ کے راستہ میں گرا ہو ایک جگہ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سات آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللّٰہ جَلَّ شَانُہُ اپنا سابی عطا فرماویں گے۔ ایک وہ شخص جو سات آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللّٰہ جَلَّ شَانُہُ اپنا سابی عطا فرماویں گے۔ ایک وہ شخص جو

🗗 ترمذی،۲۰۴۲ ابواب الزهد

<sup>€</sup> اتحاف السادة ۹\_۳۴۵ ❸ ترمذي، فضل المر ابط، ۱۲۲۹

شعب الایمان، باب الخوف، ۲۸۳
 ترمذی، ابواب فضائل الجهاد، ۱۹۳۳

<sup>•</sup> شعب الايمان، باب الخوف، ۲۵۹ • مند الشهاب، ۲۲۲/۱،۴۲۹

<sup>🛭</sup> ابن ماجه ، باب الحزن ، ۱۹۷

تنہائی میں اللہ کو باد کرے اور اس کی وجہ سے اس کی آئکھ سے آنسو بہنے لگیں ●۔

حضرت ابو بکر صدیق طالٹیو کاار شاد ہے: جوروسکتا ہو وہ روئے اور جس کورونانہ آئے وہ رونے کی صورت ہی بنالے 🗣 ہے محمد بن مُنکَدر چرالٹیا پیہ جب روتے تھے تو آنسوؤں کوایئے منہ اور داڑھی سے یونچھتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے یہ روایت بینچی ہے کہ جہنم کی آگ اس جگہ کو نہیں چھوتی جہاں آنسو پہنچے ہوں۔ ثابت ِ بنانی کی آئھیں دکھنے لگیں۔ طبیب نے کہا کہ ایک بات کا دعدہ کر لو، آنکھ اچھی ہو جاوے گی کہ رویانہ کرو۔ کہنے لگے آنکھ میں کوئی خوبی ہی نہیں اگر وہ روئے نہیں۔ یزیڈ بن میسرہ کہتے ہیں کہ روناسات وجہ سے ہو تاہے: خوشی سے ، جنون سے ، در د سے ، گھبر اہٹ سے ، د کھلا وے سے ، نشہ سے اور اللّٰہ کے خوف سے ۔ یمی ہے وہ رونا کہ اس کا ایک آنسو بھی آگ کے سمندر کو بجھادیتا ہے۔

کعب احبارٌ کہتے ہیں:اس ذات کی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر میں الله کے خوف سے روؤں اور آنسومیرے رخسار پر بہنے لگیں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کروں۔ان کے علاوہ اور بھی ہز اروں ارشادات ہیں جن سے معلوم ہو تاہے کہ اللہ کی یاد میں اور اپنے گناہوں کی فکر میں رونا کیمیا ہے اور بہت ہی ضروری اور مفید۔ اور اپنے گناہوں پر نظر کر کے یہی حالت ہونی جاہیۓ کیکن اس کے ساتھ ہی ہیہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی امیڈ میں بھی کمی نہ ہو۔ یقیناً اللہ کی ر حمت ہر شے کو وسیع ہے۔ حضرت عمر ڈکاٹٹڈڈ کا ارشاد ہے کہ اگر قیامت میں یہ اعلان ہو کہ ا یک شخص کے سواسب کو جہنم میں داخل کرو، تو مجھے اللہ کی رحمت سے بیہ امید ہے کہ وہ . مخض میں ہی ہوں۔اور اگر بیہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سواسب کو جنت میں داخل کر و، تو مجھے اپنے اعمال سے بیہ خوف ہے کہ وہ شخص میں ہی نہ ہوں®۔ اس لئے دونوں چیز وں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا اور رکھنا چاہیئے۔ بالخصوص موت کے وقت میں امید کا معاملہ زیادہ ہونا چاہئے۔ حضور مُثَالِثَائِمُ کاار شاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ خسن ظن ر کھتا ہو **●۔امام احمد بن حنبل ُ گاجب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا** اور فرمایا کہ الیمی احادیث مجھے سناؤ جن سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید بڑھتی ہو<sup>©</sup>۔

<sup>🛭</sup> اتحاف السادة ، 9 ـ 1 🎱

<sup>4</sup> مسلم، باب الامر بحسن الظن، ۲۸۷۷ 5 اتحاف السادة المتقين

<sup>🛈</sup> بخاری، کتاب البر قاق، ۲۴۷۹

**<sup>2</sup>** شعب الإيمان، فصل الخوف من الله

تيسراباب

#### صحابہ کرام ڈلائیم کے زُہدو فقر کے بیان میں

اس بارے میں خود نبی اکرم مُثَالِیَّا کُمُ کا اپنا معمول اور اس کے واقعات جو اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ بیہ چیز حضور مُثَالِیْا کُم کی خود اختیار فرمائی ہوئی اور پسند کی ہوئی تھی، اتن کثرت سے حدیثوں کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں کہ ان کا مثال کے طور پر بھی جمع کرنا مشکل ہے۔ حضور مُثَالِیَّا کُم کا ارشاد ہے کہ" فقر مومن کا تحفہ ہے "۔

#### (۱) حضور مَنْ عَيْمَةُ كَا يَهِارُون كُوسُونا بنادينے سے انكار

حضور مُلَّا لَیْدُوْ کا ارشادہ کہ میرے رب نے مجھ پریہ پیش کیا کہ میرے لئے مکہ کے پہاڑوں کوسونے کا بنادیا جاوے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ! مجھے تویہ پہندہ کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تو دوسرے دن بھو کا رہوں تاکہ جب بھو کا ہوں تو تیری طرف زاری کروں اور تجھے یاد کروں اور جب پیٹ بھروں تو تیر اشکر کروں، تیری تعریف کروں گو۔ فی نیہ اس ذاتِ مقدس کا حال ہے جس کے ہم نام لیوا ہیں اور اس کی امت میں ہونے پر فخرہے، جس کی ہربات ہمارے لئے قابلِ اتباع ہے۔

## (۲) حضرت عمر طاللین کے وسعت طلب کرنے پر تنبیہ اور حضور مالی کیا تا

### کے گزر کی حالت

بیویوں کی بعض زیاد تیوں پر ایک مرتبہ حضور اقدس مَکَّاتِیْزُ نے قسم کھالی تھی کہ ایک مہینہ تک ان کے پاس نہ جاؤں گاتا کہ ان کو تنبیہ ہو،اور علیحدہ اوپر ایک حجرہ میں قیام فرمایا تھا۔ لوگوں میں یہ شہرت ہو گئی کہ حضور مَکَّاتِیْزُ کُم نے سب کو طلاق دے دی۔ حضرت عمرٌ اس وقت اپنے گھر تھے، جب یہ خبر سنی تو دوڑے ہوئے تشریف لائے،مسجد میں دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر بیٹھے ہوئے حضور مَکَاتِیْزُ کُم کے رنج اور غصہ کی وجہ سے رور ہے ہیں۔

<sup>🛈</sup> الغرائب الملقطه، رقم الحديث:١٢٧٨

<sup>€ (</sup>۱) اُسرّ ندي، أبوُاب ٰالزبد، باب ماجاء في الكفاف، رقم الحديث:۵۳۰، (۵۳۰)\_

بیمیاں بھی سب اپنے اپنے گھروں میں رورہی ہیں، اپنی بیٹی حضرت حفصہ وُلُولُھُٹاکے پاس تشریف لے گئے، وہ بھی مکان میں رورہی تھیں۔ فرمایا کہ اب کیوں رورہی ہے؟ کیا میں ہمیشہ اس سے ڈرایا نہیں کرتا تھا کہ حضور مُلُّالِیُّلِم کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کیا کر۔ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں ایک جماعت منبر کے پاس بیٹھی رورہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے، مگر شدتِ رنج سے بیٹھانہ گیا، تو حضور مُلُّالِیُّلِم جس جگہ تشریف فرما تھے اس کے قریب تشریف فرما تھے اس کے قریب تشریف فرما تھے اس کے قریب تشریف نے اور حضرت رَباحُ ایک غلام کے ذریعہ سے جو دوباری کے زینہ پر پاؤں لاکا کے بیٹھے تھے، اندر حاضری کی اجازت چاہی۔ انہوں نے حاضرِ خدمت ہو کر حضوت رہائے نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت رہاحؓ نے آکر یہی جواب حضرت عمر شُلُلُولُولُم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت رہاحؓ کے قریب عمر شکلُولُولُم کے دریاتے سے اجازت چاہی۔ اس طرح تین مرتبہ بیش دیر میں حاضر ہو کر حضرت رہاحؓ کے ذریعے سے اجازت چاہی۔ اس طرح تین مرتبہ بیش دیر میں حاضر ہو کر حضرت رہاحؓ کے ذریعے سے اجازت چاہی۔ اس طرح تین مرتبہ بیش ایک میر بیٹانی سے غلام کے ذریعہ اجازت حاضری کی ما نگتے۔ ادھر سے جواب میں سکوت اور خاموشی ہوتی۔

تیسری مرتبہ جب لوٹے گے تو حضرت ربائے نے آواز دی اور کہا کہ تمہیں حاضری کی اجازت ہو گئی۔ حضرت عمر وہائی خاصر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ حضور اقدس منگا اللہ اللہ ایک بوریئے پر لیٹے ہوئے ہیں، جس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہے، اس وجہ سے جسم اطہر پر بوریئے کے نشانات بھی ابھر آئے ہیں۔ خوبصورت بدن پر نشانات صاف نظر آیا ہی کرتے ہیں اور سر ہانے ایک چڑے کا تکیہ ہے جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے سلام کیا اور سب سے اول تو یہ پوچھا: کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ منگا اللہ اللہ اس کے بعد میں نے دلبستگی کے طور پر حضور منگا اللہ اللہ اس کے بعد میں نے دلبستگی کے طور پر حضور منگا اللہ اللہ اس کے تعد میں ان کو دیکھ کر قریش کی عور تیں بھی اس سے متاثر ہو گئیں۔ اس کے بعد میں نے ایک آدھ بات اور کی جس سے نبی اکرم منگا اللہ اللہ اس سے متاثر ہو گئیں۔ اس کے بعد میں نے ایک آدھ بات اور کی جس سے نبی اکرم منگا اللہ اللہ کے چہرہ انور پر تبسم کے اس کے بعد میں نے ایک آدھ بات اور کی جس سے نبی اکرم منگا اللہ المی کے چہرہ انور پر تبسم کے اس کے بعد میں نے ایک آدھ بات اور کی جس سے نبی اکرم منگا تائی کے چہرہ انور پر تبسم کے اس کے بعد میں نے ایک آدھ بات اور کی جس سے نبی اکرم منگا تائی کے چہرہ انور پر تبسم کے اس کے بعد میں نے ایک آدھ بات اور کی جس سے نبی اکرم منگا تائی کے چہرہ انور پر تبسم کے اس کے بعد میں نے ایک آدھ بات اور کی جس سے نبی اکرم منگا تائی کے جہرہ انور پر تبسم کے اس کے بعد میں نے ایک آدھ بات اور کی جس سے نبی اکرم منگا تائی کے جس کے جہرہ انور پر تبسم کے اس کے بعد میں نے ایک آدھ بات اور کی جس سے نبی اکرم منگا تائی کے جہرہ انور پر تبسم کے اس کے بعد میں نے ایک آدھ بات اور کی جس سے نبی اگر میں کور تیں بھور تیں کھور تیں کھور تیں ہم کی اگر جس سے نبی اگر میں کور تیں کھور تیں کھور تیں کور کی کور تر تبس کور تیں کھور تیں کور کور کی کھور تیں کھور تیں کھور تیں کھور تیں کھور تیں کھور تیں کھور تور کی کور تیں کھور تی

آثار ظاہر ہوئے۔

میں نے دیکھا کہ گھر کاکل سامان یہ تھا: تین چڑے بغیر دباغت دیے ہوئے اور ایک میٹی جو ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا تو اس کے سوا کچھ نہ ملا۔ میں دیکھ کر رو دیا۔ حضور مُٹا گُٹی کِم نے فرمایا کیوں رور ہے ہو؟ میں نے عرض کیا: یار سول اللہ! کیوں نہ روؤں کہ یہ بوریخ کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر پڑر ہے ہیں اور گھر کی کل کا نئات یہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! دعا کچئے کہ آپ کی امت پر بھی و سعت ہو۔ یہر میں نے عرض کیا کہ یار سول باوجود کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ ان پر تو یہ و سعت، یہ قیصر و کسری تو باغوں اور نہروں کے در میان ہوں اور آپ اللہ کے رسول اور اس کے خاص بندہ ہو کر یہ حالت۔ نبی اکرم مُٹا گٹیڈ گئی تہ بات کی اندر شک میں پڑے ہوئے ہو۔ سنو! آخرت کی و سعت کہ عمر! کیا اب تک اس بات کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہو۔ سنو! آخرت کی و سعت کہ دنیا کی و سعت سے بہت بہتر ہے۔ ان کفار کو طیّبات اور اچھی چیزیں دنیا میں مل گئیں اور دنیا کی و سعت سے بہت بہتر ہے۔ ان کفار کو طیّبات اور اچھی چیزیں دنیا میں مل گئیں اور دنیا کی و سعت سے بہت بہتر ہے۔ ان کفار کو طیّبات اور انجی پر یہ دنیا میں مل گئیں اور ہوئی کہ یار سول اللہ! میرے لئے ہوئے اخرت میں ہیں۔ حضرت عمر ڈاٹھ کُٹے نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! میرے لئے ہوئی کہ و قوی میں نے غلطی کی ہوئی۔

ف: یہ دین اور دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے لاڈلے رسول مَنَّالَیْمُ کاطرزِ عمل ہے کہ بوریئے پر کوئی چیز بچھی ہوئی بھی نہیں، نشانات بدن پر پڑے ہوئے ہیں۔ گھر کے سازو سامان کا حال بھی معلوم ہو گیا اس پر ایک شخص نے دعا کی درخواست کی تو تنبیہ فرمائی۔ حضرت عائشہؓ سے کسی نے یو چھا تھا کہ آپ کے گھر میں حضور مَنَّالِیْمُ کا بسترہ کیسا تھا؟ فرمایا کہ ایک چڑہ کا تھا جس میں مجبور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ ڈبھہ ہٹا ہے بھی کسی نے یو چھا کہ آپ کے گھر میں حضور مَنَّالِیْمُ کا بسترہ کیسا تھا؟ فرمایا کہ ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہر اکر کے حضور مَنَّالِیْمُ کُلُو بِی بھی دور بھی دور مَنَّالِیْمُ کُلُو بھی کہ دور بھی دور مَنَّالِیْمُ کُلُو بھی کے گھر میں حضور مَنَّالِیْمُ کُلُو بھی دور بھی دور مَنَّالِیْمُ کُلُو بھی دور مَنَّالِیْمُ کُلُو بھی کہ دور بھی دور مَنَّالِیْمُ کُلُو بھی ایک دور بھی دور مَنَّالِیْمُ کُلُو بھی کہ دور کہ کھی دور مَنْ کُلُو بھی ایک ہو کہ ایک دور بھی دور مَنَّالِیْمُ کُلُو بھی کہا کہ دور کہ کھی دور مَنَّالِیْمُ کُلُو بھی دور مَنْ کُلُو بھی کہا کہ دور کہ کہا دیا۔ حضور مَنَّالِیْمُ کُلُو بھی کہا کہ دور کہ کہا دیا۔ حضور مَنَّالِیْمُ کُلُو بھی کہا دیا۔ حضور مَنَّالِیْمُ کُلُو بھی کہا کہ دور کہ کہا دیا۔ حضور مَنَّالِی تھا؟ ہم نے عرض کیا کہ دوری ٹاٹ تھا، اس کو چوہر اگر دیا تھا۔ فرمایا: اس

<sup>🗨</sup> صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب الغرفية والعلبية المشرفة ،ر قم الحديث: ٢٣٣٦، (٢/ ٨٤١) - فتح الباري، باب موعظة الرجل ابنته ، (٣/ ٢٤٩) ـ

۔ کوویساہی کر دوجیسا پہلے تھا۔اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مانع بنتی ہے ●۔

یں ہے ہم لوگ اپنے نرم نرم اور روئیں دار گدوں پر بھی نگاہ ڈالیں کہ اللہ نے کس قدر اب ہم لوگ اپنے نرم نرم اور روئیں دار گدوں پر بھی کی شکایت ہی زبان پر رہتی وسعت فرمار کھی ہے اور پھر بھی بجائے شکر کے ہر وقت تنگی کی شکایت ہی زبان پر رہتی

#### (۳) حضرت ابوہریرہ رضاعتہ کی بھوک میں حالت

حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹنڈ ایک مرتبہ کیّان کے کپڑے میں ناک صاف کر کے فرمانے لگے: کیا کہنے ابوہریرہ ڈٹاٹنڈ ایک مرتبہ کیّان کے کپڑے میں ناک صاف کر تاہے، حالا نکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب حضور اقد س مُٹالٹیٹٹم کے منبر اور حجرہ کے در میان بیہوش پڑا ہوا ہوتا خما اور لوگ مجنون شمجھ کریاؤں سے گردن دباتے تھے، حالا نکہ جنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی ہے۔

ف: یعنی بھوک کی وجہ سے کئی کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا، بیہوشی ہو جاتی تھی اور لوگ سیحقے تھے کہ جنون ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں مجنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا۔ حضرت ابوہریرہ ڈٹی ٹیٹٹ بڑے صابر اور قانع لوگوں میں تھے۔ کئی کئی وقت فاقہ میں گزر جاتے تھے۔ حضور سُٹی ٹیٹٹ کے بعد اللہ نے فتوحات فرمائیں تو ان پر تو ٹگری آئی۔ اس کے ساتھ ہی بڑے عابد تھے۔ ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں تھجور کی گھٹلیاں بھری رہتیں، اس پر تسبیح پڑھا کرتے۔ جب وہ ساری تھیلی خالی ہو جاتی تو باندی اس کو پھر بھر کر پاس رکھ دیتی۔ ان کا یہ بھی معمول تھا کہ خود اور بیوی اور خادم تین آدمی رات کے تین جے کر لیتے اور نمبر وار ایک شخص تینوں میں سے عبادت میں مشغول رہتا گے۔

میں نے اپنے والد صاحب ؓ سے سنا کہ میر ہے داداصاحب ؓ کا بھی تقریباً یہی معمول تھا کہ رات کوایک ہجے تک والد صاحب ؓ مطالعہ میں مشغول رہتے۔ایک ہجے داداصاحب ؓ تہجد کیلئے اٹھتے، تو تقاضا فرما کر والد صاحب ؓ کو سلا دیتے اور خود تہجد میں مشغول ہو جاتے اور صبح

<sup>📭</sup> ثِياْكُلِ الترمذي، باب ماجاء في فراش الرسول عليه السلام، (١/٢٥٠)

<sup>🗨</sup> صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب، باب ماذكر النبهي عليه السلام وحض على الانفاق، رقم الحديث: ٦٨٩٣، (٢٧٧٠)-

<sup>◙</sup> تذكرة الحفاظ، الطبقة الأولى، أبوهريرة الدوي، (١/ • ٣٠) والبخاري، كتاب الاطعمة: ٩٣٢١

ے تقریباً پون گھنٹہ قبل میرے تائے صاحب گو تہجد کیلئے جگادیتے اور خود اتباعِ سنت میں آرام فرماتے۔اَللَّهُمَّ اَوْزُ قُنِی اتِّبَاعَهُم۔

# (٧) حضرت ابو بكر صديق طالله؛ كابيت المال سے وظیفہ

حضرت ابو بکر صدیق و النائی کے یہاں کیڑے کی تجارت ہوتی تھی اور اسی سے گزر او قات تھا۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو حسبِ معمول صبح کو چند چادریں ہاتھ پر ڈال کر بازار میں فروخت کیلئے تشریف لے چلے۔ راستہ میں حضرت عمر ڈلاٹی ملے۔ پوچھا: کہاں چلے ؟ فرمایا: بازار جارہا ہوں۔ حضرت عمر ڈلاٹی نے عرض کیا کہ اگر تم تجارت میں مشغول ہو گئے تو خلافت کے کام کا کیا ہو گا؟ فرمایا: پھر اہل وعیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ عرض کیا کہ ابوعبید اللہ جن کو حضور منا گائی کے امین ہونے کالقب دیا ہے ان کے پاس چلیں، وہ آپ کے لئے بیت المال سے پچھ مقرر کر دیں گے۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے، تو انہوں نے ایک مہاجری کو جو اوسطاً مانا تھانہ کم نہ زیادہ، وہ مقرر فرمادیا۔

ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی کہ کوئی ملیٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق طالتی نے فرمایا کہ میرے پاس تو دام نہیں کہ خریدوں۔ اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچالیا کریں، کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جاوے گی۔ آپ نے اجازت فرمادی۔ اہلیہ نے کئی روز میں کچھ تھوڑے سے پیسے جمع کئے، آپ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے۔ اس لئے جو اہلیہ نے جمع کیا تھاوہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا اور آئندہ کے لئے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روز انہ جمع کیا تھا، اپنی تنخواہ میں سے کم کر دیا گو۔

ف: اتنے بڑے خلیفہ اور بادشاہ پہلے سے اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور وہ ضروریات کو کافی بھی تھی جیسا کہ اس اعلان سے معلوم ہو تا ہے کہ جو بخاری میں حضرت عائشہ شسے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رٹھاٹھ شکھ بنائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ میر اپیشہ تجارت میرے اہل وعیال کو ناکافی نہیں تھا،

اسد الغابة ، عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق (۳۱٠/۳)\_

لیکن اب خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغولی ہے، اس لئے بیت المال سے میرے اہل و عیال کا کھانا مقرر ہو گا۔ اس کے باوجو د جب حضرت ابو بکر ڈلاٹنڈ کا وصال ہونے لگا، تو حضرت عائشہ ڈلاٹنڈ کا وصیت فرمائی کہ میر می ضرور توں میں جو چیزیں بیت المال کی ہیں وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں۔ حضرت اَئس ڈلاٹنڈ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا در ہم نہیں تھا، ایک او نتٹی دودھ کی، ایک پیالہ، ایک خادم تھا۔ بعض روایات میں ایک اوڑ ھنا، ایک بچھونا بھی آیا ہے۔ یہ اشیاء جب حضرت عمر ڈلاٹنڈ شاک کے پاس نیابت میں پنچیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ابو بکر ٹرر رحم فرمائیں کہ اپنے سے بعد والے کو مشقت میں ڈال گئے ۔

## (a) حضرت عمر فاروق الثانية كابيت المال سے وظیفہ

حضرت عمر مُثَالِّعَةُ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا۔ مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں تجارت کیا کر تا تھا۔ اب تم لوگوں نے اس میں مشغول کر دیا۔ اس لئے اب گزارہ کی کیا صورت ہو؟ لوگوں نے مختلف مقداریں تجویز کیں۔ حضرت علی کُرُّ مَ اللّٰدُ وُجُهَهُ چپ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر مُثَالِّئَةُ نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ توسُط کے ساتھ جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کافی ہو جائے۔ حضرت عمر شُکُلِیْمُنَّ نے اس رائے کو پہند فرمایا اور قبول کر لیا اور متوسط مقد ارتجویز ہوگئی۔

اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مجلس میں، جس میں خود حضرت علی بھی سے اور حضرت علی بھی سے اور حضرت عثمانی، حضرت عثمانی، حضرت عثمانی، حضرت عثمانی، حضرت عمر مُرَّاتُعَنَّ کے وظیفہ میں اضافہ کرناچاہئے کہ گزر میں تنگی ہوتی ہے، مگر ان سے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس لئے ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رُفیانَ اللہ جو حضور صَالِقَیْا کُم کی بیوی ہونے کی وجہ سے ام الْہُو منین بھی تھیں، ان کی خدمت میں یہ حضرات تشریف لے گئے اور ان کے ذریعہ سے حضرت عمر شُلِنْ مُنَّدُ کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی ہی

❶ فتح الباري، باب كسب الرجل عمله بيده (٣٠/٣) \_ السنن الكبري للبيبقي . ١٣٣٨٩

بھی کہہ دیا کہ ہم لو گوں کے نام معلوم نہ ہوں۔ حضرت حفصہ ڈالٹیڈانے جب حضرت عمر رشافنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو چہرہ پر غصہ کے آثار ظاہر ہوئے۔حضرت عمر رشافۂ نے نام در یافت کئے۔ حضرت حفصہ ڈٹاٹٹائے عرض کیا کہ پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے۔ حضرت عمر طُالتُّنُ نے فرمایا کہ مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے توان کے چہرے بدل دیتا۔ یعنی الیی سزائیں دیتا کہ منہ پر نشان پڑ جاتے۔ تو ہی بتا کہ حضور مَثَّاثِیْتُمِ کا عمدہ سے عمدہ لباس تیرے گھر میں کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ دو کپڑے گیروی رنگ کے جن کو حضور <sup>مَنَّالِي</sup>َا مِعه کے دن ياکسي و فعد کی وجہ سے پہنتے تھے۔ پھر فرمايا که کونسا کھانا تيرے يہاں عمد ہ سے عمدہ کھایا؟ عرض کیا کہ ہمارا کھانا جَو کی روٹی تھی، ہم نے گرم گرم روٹی پر کھی کے ڈبہ کی تلچھٹ الٹ کر اس کو ایک مرتبہ چیڑ دیا، تو حضور سَلَّالیَّا عِنْ خو دنجی اس کو مزے لے کر نوش فرمارہے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ فرمایا: کونسابسترہ عمدہ ہو تا تھاجو تیرے یہاں بچھاتے تھے۔؟عرض کیا:ایک موٹاسا کیڑا تھا گرمی میں اس کو چوہر اکر کے بچھا لیتے تھے اور سر دی میں آدھے کو بچھالیتے اور آدھے کو اوڑھ لیتے۔ فرمایا: حفصہ!ان لو گوں تک پہ بات بہنچا دے کہ حضور مُثَالِثَاثِمُ نے اپنے طرز عمل سے ایک اندازہ مقرر فرما دیا اور امید (آخرت) پر کفایت فرمائی۔ میں بھی حضور صَلَّاليَّنَةِ کا اتباع کروں گا۔میری مثال اور میرے دوسائقی حضور اقد س سَلَاللَّیْمِ اور حضرت ابو بکر صدیق طِّاللُّیُّهُ کی مثال ان تین شخصول کی سی ہے جو ایک راستہ پر چلے۔ پہلا شخص ایک توشہ لے کر چلااور مقصد کو پہنچ گیا۔ دو سرے نے بھی پہلے کا اتباع کیا اور اسی کے طریقہ پر چلا، وہ بھی پہلے کے پاس پہنچ گیا۔ پھر تیسر بے شخص نے چلناشر وع کیا، اگر وہ ان دونوں کے طریقہ پر چلے گا تو ان کے ساتھ مل جائے گا اور اگر ان کے طریقہ کیخلاف چلے گاتو تبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکے گا۔

ف: یہ اس شخص کا حال ہے جس سے دنیا کے بادشاہ ڈرتے تھے، کا نیتے تھے، کہ کس زاہدانہ زندگی کے ساتھ عمر گزار دی۔ ایک مرتبہ آپ خطبہ پڑھ رہے تھے اور آپ کی لنگی میں بارہ پیوند تھے جن میں سے ایک چمڑہ کا بھی تھا۔ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے لئے تشریف لانے میں دیر ہوئی تو تشریف لانے میں دیر ہوئی

❶ المتدرك للحاكم، كتاب العلم، باب في توقير العلماء، رقم الحديث: ٣٢٨، (٣٢٥/١)

اور ان کیڑوں کے علاوہ اور تھے نہیں ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ڈٹاٹٹیڈ کھانا نوش فرمارہے تھے غلام نے آکر عرض کیا کہ عتبہ بن ابی فر قد طاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت فرمائی اور کھانے کی تواضع فرمائی۔، وہ شریک ہو گئے توابیا موٹا کھانا تھا کہ نگلانہ گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ چھنے ہوئے آٹے کا کھانا بھی تو ہو سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا: کیاسب مسلمان میدہ کھاسکتے ہیں۔ عرض کیا کہ سب تو نہیں کھاسکتے؟ فرمایا کہ افسوس! تم یہ چاہے ہوکہ میں اپنی ساری لذتیں دنیاہی میں ختم کر دوں گ۔

اس قسم کے سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں واقعات ان حضرات کرام کے ہیں،
ان کا اتباع نہ اب ہو سکتا ہے، نہ ہر شخص کو کرناچا ہیئے کہ قُویٰ (قو تیں) ضعیف ہیں، جس کی وجہ سے مخل بھی ان کا اس زمانہ میں دشوار ہے۔ اسی وجہ سے اس زمانہ میں مشاکُخ تصوف ایسے مجاہدوں کی اجازت نہیں دیتے، جس سے صُغف پیدا ہو کہ قو تیں پہلے ہی سے ضعیف ہیں۔ ان حضرات کو اللہ جَلَّ شَائُهُ نے قو تیں بھی عطا فرمائی تھیں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اتباع کی خواہش اور تمناضر ور رکھناچا ہیئے کہ اس کی وجہ سے آرام طلی میں کچھ کمی واقع ہو اور نگاہ کچھ تو نیجی رہے اور اس زمانہ کے مناسب اعتدال پیدا ہو جائے کہ ہم لوگ ہر وقت لذات دنیا میں بڑھتے جاتے ہیں اور ہر شخص اپنے سے زیادہ مال ودولت والے کی طرف نگاہ رکھتا ہے اور اس حسرت میں مراجا تاہے کہ فلال شخص مجھ سے زیادہ وسعت میں ہے۔

# (۲) حضرت بلال رفاللينك كاحضور مَلَا لَيْنَا كَلِيمَ كَيْكِ ايك مشرك سے قرض لينا

حضرت بلال رٹائٹی سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور اقد س سُلُٹی ہُم کے اخراجات کی کیاصورت ہوتی تھی ؟ حضرت بلال نے فرمایا کہ حضور سُلُٹی ہُم کے یاس کچھ جمع تورہتا ہی نہیں تھا یہ خدمت میرے سپر د تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان بھوکا آتا تو حضور اقد س سُلُٹی ہُم جھے ارشاد فرمادیتے۔ میں کہیں سے قرض لے کراس کو کھانا کھلا دیتا۔ کوئی نگا آتا تو جھے ارشاد فرمادیتے، میں کسی سے قرض لے کراس کو کپڑا بہنادیتا۔ یہ صورت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مشرک مجھے ملا۔ اس نے مجھے سے کہا کہ مجھے وُسُعَت اور

<sup>🗨</sup> اسد الغابة، عمر بن الخطاب، زېده و تواضعه، (۴/ • ۱۵)\_

ثروت حاصل ہے تُوکسی سے قرض نہ لیا کر ، جب ضرورت ہوا کرے مجھ ہی سے قرض لے لیا کر۔ میں نے کہا: اس سے بہتر کیا ہو گا؟ اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب ارشاد عالی ہو تا، اس سے قرض لے آیا کر تااور ارشادِ والا کی تعمیل کر دیتا۔

ایک مرتبہ وضوکر کے اذان کہنے کیلئے کھڑا ہی ہوا تھا کہ وہی مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا: او حبثی! میں ادھر متوجہ ہوا توایک دم بے تحاشہ گالیاں دینے لگا اور برا بھلا جو منہ میں آیا کہا۔ اور کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں گئے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا: قریب ختم کے ہے۔ کہنے لگا کہ چار دن باقی ہیں۔ اگر مہینہ کے ختم تک میر اسب قرضہ ادانہ کیا تو تجھے اپنے قرضہ میں غلام بناؤں گا اور اسی طرح بکریاں چراتا پھرے گا جیسا پہلے قمام ہے کہہ کر چلا گیا۔

مجھ پر دن بھر جو گزر ناچاہیے تھاوہی گزرا۔ تمام دن رخج و صدمہ سوار رہااور عشاء کی نماز کے بعد حضور مُنگانی کی خدمت میں تہائی میں حاضر ہوااور سارا قصہ سنایااور عرض کیا:

یار سول اللہ! نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کو فوری انتظام ہے اور نہ کھڑے کھڑے میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں، وہ ذلیل کرے گا، اس لئے اگر اجازت ہو تو اسے قرض اتر نے کا انتظام ہو، میں کہیں روپوش ہو جاؤں۔ جب آپ کے پاس کہیں سے پچھ آ جائے گا میں کا انتظام ہو، میں کہیں روپوش ہو جاؤں۔ جب آپ کے پاس کہیں سے پچھ آ جائے گا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ عرض کر کے میں گھر آیا، تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتہ اٹھایا۔ یہ ہی سامان سفر تھا اور صبح ہونے کا انتظار کرتارہا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے کہ حضور مُنگانی کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ چار او نٹیاں جن پر سامان لدا ہوا تھا، بیٹھی ہیں۔ حضور مُنگانی کی منظم خرما میں خات کے دکیں نے یہ منگانی کی آئے کے دکھی کہ ایک عاتب کا انتظام فرما دیا۔ یہ او نٹیاں بھی تیرے والے اور ان کا سب سامان بھی۔ فکرک کے رکیس نے یہ دیا۔ یہ او نٹیاں بھی تیرے حوالے اور ان کا سب سامان بھی۔ فکرک کے رکیس نے یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے۔

میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کولے کر گیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا۔ حضور اقدس مُنَالِّیْنِمِ اسْنے مسجد میں انتظار فرماتے رہے۔ میں نے واپس آکر

عرض کیا کہ حضور!اللہ کاشکرہ حق تعالیٰ نے سارے قرضہ سے آپ کو سُبکدوش کر دیا اور اب کوئی چیز بھی قرضہ کی باتی نہیں رہی۔ حضور مَنَا اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الل

ف: الله والوں کی ہے بھی خواہش رہتی ہے کہ کہ ان کی ملک میں مال و متاع کچھ نہ رہے، پھر حضور اقد س مَنَّ اللَّهُ عَلَيْ کا توکیا ہو چھنا جو سارے نبیوں کے سر دار، سارے اولیاء کے سر تاج، حضور مَنَّ اللَّهُ عُمَّ کو اس کی خواہش کیوں نہ ہوتی کہ میں دنیاسے بالکل فارغ ہو جاؤں۔
میں نے معتبر ذرائع سے سناہے کہ حضرت اقد س مولانا شاہ عبدالر جیم صاحب راے پوری فور الله ُ مر قدہ کا یہ معمول تھا کہ جب نذرانوں کی رقم پچھ جمع ہو جاتی، تواہتمام سے منگوا کر سب تقسیم فرما دیتے اور وصال سے قبل تو اپنے پہننے کے کپڑے وغیرہ بھی اپنے خادم خاص حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب (لَوَّرَ اللهُ مُر فَدَہ) کو دے دیئے تھے اور فرمایا تھا کہ بس اب تم سے مُستعار لے کر بہن لیا کروں گا، اور اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بار ہاد یکھا کہ مغرب کے بعد جو کوئی رو پیہ پاس ہو تا وہ کسی قرض خواہ کو دے دیئے کہ کئی بار ہاد یکھا کہ مغرب کے بعد جو کوئی رو پیہ پاس ہو تا وہ کسی قرض خواہ کو دے دیئے کہ کئی جز اس نوع کے بہت سے حالات اکا بر کے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر شخ کا ایک ہی

❶ بذل المجبود، كتاب الخراج، باب في الإمام يقبل الهدية ، (١٥٩٣) \_ والسنن الكبرىٰ للبيبيتى، كتاب الوكالة ، باب التوكيل في المال: ٢٢١٢٧، (٨٠/١) \_

رنگ ہو۔ مشائخ کے اُلوان(رنگ) مختلف ہوتے ہیں اور چمن کے پھولوں میں ہر پھول کی صورت سیرت ممتاز ہوتی ہے۔

#### (4) حضرت ابوہریرہ ڈگائی کا بھوک میں مسکلہ دریافت کرنا

حضرت ابوہریرہ ڈگائیڈ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس وقت ہماری حالتیں دیکھتے کہ ہم میں سے بعضوں کو کئی کئی وقت تک اتنا کھانا نہیں ماتا تھا جس سے کمر سید ھی ہو سکے۔ میں بھوک کی وجہ سے جگر کوز مین سے چپٹا دیتا اور بھی پیٹے کے بل پڑار ہتا اور بھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ اول حضرت باندھ لیتا تھا۔ اول حضرت ابو بحر صدیق ڈگائیڈ گررے، میں راستہ میں بیٹھ گیا جہال کو ان حضرات کا راستہ تھا۔ اول حضرت ابو بحر صدیق ڈگائیڈ گررے، میں نے ان سے کوئی بات بو چھنا شروع کر دی، خیال تھا کہ بیہ بات کرتے ہوئے گھر تک لے جائیں گے اور پھر عادتِ شریفہ کے موافق جو موجو د ہوگا اس میں تواضع ہی فرمائیں گے، مگر انہوں نے ایسانہ کیا (غالباً ذہن منتقل نہیں ہوایا اپنے گھر کا معلوم ہوگا کہ وہال بھی بچھ نہیں)۔

اس کے بعد حضرت عمر ڈگائٹۂ تشریف لائے، ان کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی، پھر نبی اکرم سکھی الوم سکھی ساتھ الدر حاضر ہوا، گھر میں ایک پیالہ دودھ کار کھا ہوا تھا جو خدمت اقد س میں پیش کیا گیا۔ دریافت فرمایا کہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا: فلال جگہ سے حضور سکھی پیش کیا گیا۔ دریافت فرمایا کہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا: الوہ ریرہ!جاؤاہل صُفۃ کو بلالا وَ۔ اہل صُفۃ اسلام کے مہمان شار ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نہ گھر تھا، نہ در، نہ ٹھکانہ نہ کھانے کا کوئی مستقل انظام۔ ان حضرات کی مقدار کم وبیش ہوتی رہی تھی، مگر اس قصہ کے وقت ستر (۱۷) تھی۔ حضور سکا پھی جھی مہمان بھی بنادیتے اور خود وبیش معمول یہ بھی مہمان بھی بنادیتے اور خود اس میں اپنا معمول یہ تھا کہ کہیں سے صدقہ آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں شرکت نہ فرماتے اور کہیں سے ہدیہ آتا تو ان کو ساتھ حضوراقد س مُنا پھی جھی اس میں شرکت نہ فرماتے اور کھی سے مدیہ آتا تو ان کو ساتھ حضوراقد س مُنا پھی آخود بھی اس میں میں میں سے مدیہ آتا تو ان کو ساتھ حضوراقد س مُنا پھی آخود بھی اس میں میں نہو تی اور کور اس میں سے ہدیہ آتا تو ان کو ساتھ حضوراقد س مُنا پھی کے دور اس میں سے مدیہ آتا تو ان کے ساتھ حضوراقد س مُنا پھی کے دور کھی اس میں میں میں کھی کیں میں کھی کے دور کا کھی کی ساتھ حضوراقد س مُنا پھی کی کی ساتھ حضوراقد س مُنا پھی کہا ہے کہا ہے کہا کہا گھی کہا کہا گھی کھی سے کہا کہا گھی کہا کہا گھی کی کھی کہا کہا گھی کھی کھی کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کھی کھی کے دورہ کے کہا گھی کھی کھی کی کھی کھی کہا کہ کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کے دورہ کے دی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے دورہ کے دیے دورہ کو دورہ کے د

شرکت فرماتے۔

حضور صَٰ النَّائِمْ نِي بِلانے کا حکم دیا، مجھے گراں تو ہوا کہ اس دودھ کی مقدار ہی کیا ہے جس پر سب کو بلالا وَں، سب کا کیا بھلا ہو گا؟ا یک آد می کو بھی مشکل سے کافی ہو گااور پھر بلانے کے بعد مجھ ہی کو پلانے کا حکم ہو گااس لئے نمبر بھی اخیر میں آئے گا، جس میں بیچے گا بھی نہیں۔ لیکن حضور مُنگیائیم کی اطاعت کے بغیرہ چارہ ہی کیا تھا؟ میں گیااور سب کو بلالا یا۔ حضور مَنَّاتِيَّةً نِے ارشاد فرمایا کہ لے ان کو ہلا۔ میں ایک ایک شخص کے پیالہ حوالہ کر تااور وہ خوب سُیر ہو کر پیتااور پیالہ مجھے واپس دیتا۔ اسی طرح سب کو پلایااور سب سیر ہو گئے۔ تو حضور مَنَا عَلَيْهِ أَنْ بِيالِه وستِ مبارك ميں لے كر مجھے ديكھا اور تبسم فرمايا، پھر فرمايا كه بس اب تو میں اور تُو ہی باقی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بیٹک، فرمایا کہ لے بی۔ میں نے پیا۔ ارشاد فرمایا: اور پی۔ میں نے اور پیا، بالا خرمیں نے عرض کیا: یار سول الله! اب میں نہیں بی سکتا۔اس کے بعد حضور مُنَّالِثْ بِمَا نے سب کابحیا ہواخو دنوش فرمایا <sup>©</sup>۔

## حضور مَنَا لِنُهُمْ مُا صحابہ ذلاہ ہُنے سے دوشخصوں کے بارے میں سوال

نبی اکرم مُنْالِثَیْمُ کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر تھے کہ ایک شخص سامنے ہے گزر ا۔ حضور مَنَّا لِيُنْا مِنْ فِي دريافت فرمايا كه تم لو گوں كى اس شخص كے بارے ميں كيارائے ہے؟ عرض کیا: یار سول الله! شریف لو گوں میں ہے۔ والله! اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیام دے دے تو قبول کیا جائے۔ کسی کی سفارش کر دے تو مانی جائے۔ حضور صَّالطَیْمِ مِن کر خاموش ہو گئے۔اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے، حضور سَلَّالَیْرُ نے ان کے متعلق بھی سوال کیا۔ لو گوں نے کہا: یار سول اللہ!ایک مسلمان فقیر ہے، کہیں منگنی کرے تو بیاہانہ جائے، کہیں سفارش کرے تو قبول نہ ہو، بات کرے تو کوئی متوجہ نہ ہو۔ آپ صَالَيْنَا عَمِ نِي ارشاد فرمایا کہ اس پہلے جیسوں سے اگر ساری دنیا بھر جائے تو ان سب سے بیہ شخض بہترہے 🕰 \_

**ف:** مطلب بیہ ہے کہ محض دنیا وی شر افت اللہ کے یہاں کچھ بھی وقعت نہیں

❶ صحح ابناري، كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي عليه السلام، رقم الحديث: ٢٠٨٧، (٢٣٧٠/٥)\_ ② ابن ماجة، متاب الزبد، باب فضل الفقراء: ۴۱۲۰، (۴۳/۳)\_

ر کھتی۔ ایک مسلمان فقیر جس کی دنیامیں کوئی بھی و قعت نہ ہو، اس کی بات کہیں بھی نہ سنی جاتی ہو، اللہ کے نزدیک سینکڑوں ان شرفاء سے بہتر ہے جن کی بات دنیا میں بڑی و قعت سے دیکھی جاتی ہواور ہر شخص ان کی بات سننے اور ماننے کو تیار ہو، لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی و قعت نہ ہو۔ دنیا کا قیام ہی اللہ والوں کی برکت سے ہے۔ یہ تو حدیث میں خود موجود ہے کہ جس دن دنیا میں اللہ کانام لینے والانہ رہے گاتو قیامت آ جائے گی اور دنیا کا وجود ہی ختم ہو جائے گا ور دنیا کا مہی کی یہ برکت ہے کہ یہ دنیا کا سارانظام قائم ہے۔

## (٩) حضور مَنْ اللَّهُ عَلَيْم سے محبت كرنے والے پر فقركى دوڑ

ایک صحابی حضور اکرم مَنَّالِیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یار سول اللہ!
مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور مَنَّالِیْمُ نے فرمایا: دیکھ! کیا کہتا ہے۔ انہوں نے پھریہی عرض
کیا کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور مَنَّالِیْمُ نِیْمُ نے پھریہی ارشاد فرمایا۔ جب تین مرتبہ یہ
سوال وجواب ہواتو حضور مَنَّالِیْمُ نے فرمایا کہ اگرتم اپنی بات میں سچے ہوتو فقر کے اوڑ سے
بچھانے کیلئے تیار ہو جاؤ۔ اس لئے کہ مجھ سے محبت رکھنے والوں کی طرف فقر ایسے زور سے
دوڑ تاہے جیسا کہ یانی کی رَونِیان (نیجائی) کی طرف دوڑتی ہے ۔

ف: یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ ڈلٹٹیج اجمعین تو اکثر فقر و فاقیہ میں رہے ہی، اکابر محد ثین،اکابر صوفیاء،اکابر فقہاء بھی تو نگری میں زیادہ نہیں رہے۔

## (١٠) سَريَةِ العَنبر مين فقر كي حالت

نبی اکرم مَلَّی اَلَیْمُ نِی رجب رجی میں سمندر کے کنارے ایک لشکر تین سو آدمیوں کا جن پر حضرت ابو عبیدہ رُلیْمُ فَیْمُ امیر بنائے گئے تھے، بھیجا۔ حضور اقد س مَلَّی اللّٰیُمُ نے ایک تھی میں مجوروں کا توشہ بھی ان کو دیا۔ پندرہ روز ان حضرات کا وہاں قیام رہا اور توشہ ختم ہو گیا۔ حضرت قیسؓ نے جو اس قافلہ میں تھے، مدینہ منورہ میں قیمت ادا کرنے کے وعدہ پر قافلہ والوں سے اونٹ خرید کر ذرج کرنا شروع کئے اور تین اونٹ روز انہ ذرج کرتے، مگر

<sup>🗗</sup> مسلم، كتاب الإيمان:۲۳۴

<sup>©</sup> الترمذي، أبواب الزبد، بإب ماجاء في فضل الفقر، رقم الحديث: • ٢٣٥٠، ( ٥٣٠)\_

تیسرے دن امیر قافلہ نے اس خیال سے کہ سواریاں ختم ہو گئیں تو واپسی بھی مشکل ہو جائے گی، ذنح کی ممانعت کی۔اورسب لو گول کے پاس اپنی اپنی جو پچھ تھجوریں موجود تھیں جمع کر کے ایک تھیلی میں رکھ لیں اور ایک ایک تھجور روز انہ تقسیم فرما دیا کرتے۔ جس کو چوس کریہ حضرات یانی پی لیتے اور رات تک کیلئے یہی کھانا تھا۔

کہنے کو مخضر سی بات ہے، مگر لڑائی کے موقع پر جب کہ قوت اور طاقت کی بھی ضرورت ہو،ایک تھجور پر دن بھر گزار دینادل و جگر کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت جابر ڈگائنڈ نے جب بیہ قصہ لوگوں کو حضور منگائنڈ کے بعد سنایا توایک شاگر دنے عرض کیا کہ حضرت! ایک تھجور کیا کام دیتی ہوگی؟ آپ نے فرمایا:اس کی قدر جب معلوم ہوئی جب وہ بھی نہ رہی کہ اب بجز فاقہ کے بچھ نہ تھا۔ در خت کے خشک پتے جھاڑتے اور پانی میں بھگو کر کھا لیتے۔ مجبور کی سب بچھ کرادیتی ہے اور ہر شکل کے بعد اللہ تعالیٰ جَلَّ شَانُہ کے بہاں سے سہولت ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ نے ان تکالیف اور مشقتوں کے بعد سمندر سے ایک مجھلی ان لوگوں کو بہنچائی جس کو عَشِر کہتے ہیں۔ اتنی بڑی تھی کہ اٹھارہ روز تک بیہ حضرات اس میں سے کھاتے رہے اور مدینہ منورہ پہنچنے تک اس کا گوشت توشوں میں ساتھ تھا۔ حضور منگائیڈ کم سامنے جب سفر کا مفصل قصہ سنایا گیا، تو حضور منگائیڈ کم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا ایک رزق تھا جو جب سفر کا مفصل قصہ سنایا گیا، تو حضور منگائیڈ کم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا ایک رزق تھا جو جب سفر کا مفصل قصہ سنایا گیا، تو حضور منگائیڈ کم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا ایک رزق تھا جو

ف: مشقت اور تکالیف اس د نیا میں ضروری ہیں اور اللہ والوں کو خاص طور پر پیش آتی ہیں۔ اس وجہ سے حضور مَنْ اللّٰهِ عَلَیْمُ کا ارشاد ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ مشقت میں رکھا جاتا ہے۔ پھر جو سب سے افضل ہوں، پھر ان کے بعد جو بقیہ میں افضل ہوں ●۔ آدمی کی آزمائش اس کی دینی حیثیت کے موافق ہوتی ہے اور ہر مشَقت کے بعد اللّٰہ کی طرف سے اس کے لطف و فضل سے سہولت بھی عطا ہوتی ہے۔ یہ بھی غور کیا بعد اللّٰہ کی طرف سے اس کے لطف و فضل سے سہولت بھی عطا ہوتی ہے۔ یہ بھی غور کیا کریں کہ ہمارے بڑوں پر کیا کیا گزر چکا اور یہ سب دین ہی کی خاطر تھا۔ اس دین کو پھیلانے میں جس کو آج ہم اپنے ہاتھوں سے کھور ہے ہیں ان حضرات نے فاقے کئے، پتے چاہے، میں جس کو آج ہم اپنے اور اس کو پھیلا یا جس کو ہم آج باقی بھی نہیں رکھ سکتے۔

**<sup>0</sup>** مسلم، كتاب الصيد، باب إباحة ميتات البحر،: ١٩٣٥، (١٥٣٥/٣)\_

چو تھاباب

## صحابہ کرام والہ بیم کے تقویٰ کے بیان میں

حضرت صحابہ کرام ڈٹائیج کی ہر عادت، ہر خصلت اس قابل ہے کہ اس کو چنا جائے اور اس کا اتباع کیا جائے اور اس کا اتباع کیا جائے اور کیوں نہ ہو کہ اللہ جَلَّ شَانُہ نے اپنے لا ڈلے اور محبوب رسول مَلَّالْتُلِمِّم کی مصاحبت کیلئے اس جماعت کو چنا اور چھا ٹٹا۔ حضور مَلَّالْتُلِمِّم کا ارشادہ کہ میں بنی آدم کے بہترین قرن اور زمانہ میں بھیجا گیا ۔ اس لئے ہر اعتبار سے یہ زمانہ خیر کا تھا اور زمانہ کے بہترین آدمی حضور مَلَّالْلِیمِّم کی صحبت میں رکھے گئے۔

# (۱) حضور مَنْاللَّهُ عَلَيْهِم كَى ايك جنازه سے واپسى اور ايك عورت كى دعوت

حضور اقدس مَلَّا لَيْرِيَّمُ ايك جنازہ سے واپس تشريف لارہے تھے كہ ايك عورت كاپيام كھانے كى درخواست لے كر پہنچا۔ حضور مَلَّ اللَّهُ مُلاّام سميت تشريف لے گئے اور كھانا سامنے ركھا گياتولو گوں نے ديكھا كہ حضور اقدس مَلَّ اللَّهُ اللّه چبارہے ہيں، نگلا نہيں جاتا۔ حضور مَلَّ اللّهٰ اللّه اللّه كى بغير اجازت لے حضور مَلَّ اللّهٰ الله عورت نے عرض كيا: يارسول الله! ميں نے ريوڑ ميں بكرى خريدنے آدمى جھيجا ليا گيا۔ اس عورت نے عرض كيا: يارسول الله! ميں نے ريوڑ ميں بكرى خريدنے آدمى جھيجا تھا، وہاں ملى نہيں۔ پڑوس نے بكرى خريدى تھى، ميں نے اس كے پاس قيمت سے لينے كو جھيجا، وہ تو ملے نہيں۔ ان كى بيوى نے بكرى جھيج دى۔ حضور مَلَّ اللَّهٰ اللهُ فرمايا كہ قيديوں كو كھلا دو گا۔

ف: حضور مَثَلِّ اللَّهِ عَلَمْ سَان کے مقابلہ میں ایک مشتبہ چیز کا گلے میں اٹک جانا کوئی ایسی اہم بات نہیں کہ حضور مَثَلِّ لَیْغُمْ کے ادنی غلا موں کو بھی اس قسم کے واقعات پیش آجاتے ہیں۔

# (۲) حضور مَنَاللَيْمَ كَاصِد قد كَى تَحْجُور كَے خوف سے تمام رات جا گنا

ایک مرتبہ نبی اکرم مُٹاٹیٹیٹم تمام رات جاگتے رہے اور کروٹیں بدلتے رہے۔ ازواجِ

❶ الشفاء للقاضي عما ضِ، الباب الثاني في بحميل الله تعالى له المحاس، (٨٢/١)\_

أبوداود، كتأب البيوع، بأب اجتناب الشبهات، ۳۳۲۵، (۱۱٬۵/۸۱)\_

مطہرات میں سے کسی نے عرض کیا: یار سول اللہ! آج نیند نہیں آتی؟ ارشاد فرمایا کہ ایک کھچور پڑی ہوئی تھی، میں نے اٹھا کر کھالی تھی کہ ضائع نہ ہو۔ اب مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں وہ صدقہ کی نہ ہو • ۔

ف: اَقُرَب بہی ہے کہ وہ حضور مَلَّا عَلَیْمَ کی اپنی ہی ہوگی، مگر چونکہ صدقہ کا مال بھی حضور مَلَّا عَلَیْمَ کے بہاں آتا تھا، اس شبہ کی وجہ سے نبی اکرم مَلَّا عَلَیْمَ کورات بھر نبیند نہ آئی کہ خدانخواستہ وہ صدقہ کی ہواور اس صورت میں صدقہ کا مال کھایا گیا ہو۔ یہ تو آقا کا حال ہے کہ محض شبہ پر رات بھر کروٹیں بدلیں اور نبیند نہیں آئی۔ اب غلا موں کا حال دیکھو کہ رشوت، سود، چوری، ڈاکہ ہر قسم کا ناجائز مال کس سرخروئی سے کھاتے ہیں اور نازسے اپنے کو غلامان محمد مَلَّا عَلَیْمَ شار کرتے ہیں۔

## (۳) حضرت ابو بکر صدیق رفانشهٔ کا ایک کا بهن کے کھانے سے قے کرنا

حضرت ابو بکر صدیق مرافعته کا ایک غلام تھا جو غلہ کے طور پر اپنی آمدنی میں سے حضرت ابو بکر صدیق مرفعته کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کچھ کھانالا یا اور حضرت نے اس میں سے ایک لقمہ نوش فرمالیا۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ روز انہ دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کس ذریعہ سے کمایا، آج دریافت نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے دریافت کرنے کی نوبت نہیں آئی، اب بتاؤ۔ عرض کیا کہ میں زمانہ کہا جاہلیت میں ایک قوم پر گزر ااور ان پر منتر پڑھا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا۔ آج میر اگزر اُدھر کو ہوا تو ان کے یہاں شادی ہورہی تھی، انہوں نے بیہ مجھے دیا تھا۔ حضرت ابو بکر ٹنے فرمایا کہ تُو مجھے ہلاک ہی کر دیتا۔ اس کے بعد حلق میں ہاتھ ڈال کرتے کرض کیا کہ یاں شادی ہورئی کی شدت میں کھایا گیا، نہ فکا۔ کسی نے عرض کیا کہ پانی سے تے ہو سکتی ہے۔ ایک بہت بڑا پیالہ پانی کا منگوایا اور پانی پی پی کرتے فرمائی سے ۔ ایک بہت بڑا پیالہ پانی کا منگوایا اور پانی پی پی کرتے فرمائی سے ۔ ایک بہت بڑا پیالہ پانی کا منگوایا اور پانی پی پی کرتے فرمائی سے ۔ ایک بہت بڑا پیالہ پانی کا منگوایا اور پانی پی پی کرتے فرمائی سے ۔ ایک بہت بڑا پیالہ پانی کا منگوایا اور پانی پی پی کرتے مرائی سے ۔ ایک بہت بڑا پیالہ پانی کا منگوایا اور پانی پی پی کرتے فرمائی سے ۔ یہاں تک کہ وہ لقمہ نکالا۔ کسی نے عرض کیا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائی سے برداشت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری مرائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری

<sup>🛭</sup> مند أحمر، مندعبدالله بن عَمُرُوبن العاص: • ۱۸۲۰، (۱۱ / ۲۲۰) \_

جان کے ساتھ بھی یہ لقمہ نکلتا تو میں اس کو نکالتا۔ میں نے حضور مَثَلَّ اَیُّیْمِ سے سناہے کو جو بدن مالِ حرام سے پرورش پائے آگ اس کیلئے بہتر ہے۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ میرے بدن کا کوئی حصہ اس لقمہ سے پرورش نہ یا جائے ۔

ف: حضرت ابو بکر صدیق ر الٹینیڈ کو اس قسم کے واقعات متعدد بارپیش آئے کہ احتیاط مزاح میں زیادہ تھی۔ تھوڑاسا بھی شبہ ہو جاتاتو قے فرماتے۔ بخاری شریف میں ایک اور قصہ اسی قسم کا ہے کہ کسی غلام نے زمانہ جاہلیت میں کوئی کہانت یعنی غیب کی بات نجو میوں کے طور پر کسی کو بتلائی تھی، وہ اتفاق سے صبح ہوگئی۔ ان لوگوں نے اس غلام کو پچھ دیا۔ جس کو انہوں نے اپنی مقررہ رقم میں حضرت ابو بکر صدیق ر الٹینیڈ کو لا کر دے دیا۔ حضرت نے نوش فرمایا اور پھر جو پچھ پیٹ میں تھاسب قے کیا۔ ان واقعات میں غلاموں کا مال ضروری نہیں کہ ناجائز ہی ہو، دونوں احتمال ہیں۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق ر الٹینیڈ کی کمالِ احتیاط نے اس مشتبہ مال کو بھی گو ارانہ کیا۔

## (۷) حضرت عمر شالله کی صدقہ کے دودھ سے قے

حضرت عمر رقائقۂ نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا کہ اس کا مزا کچھ عجیب سانیا سا معلوم ہوا، جن صاحب نے پلایا تھاان سے دریافت فرمایا کہ یہ دودھ کیسا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں جنگل میں صدقہ کے اونٹ چررہے تھے کہ میں وہاں گیا توان لوگوں نے دودھ نکالا جس میں سے مجھے بھی دیا۔ حضرت عمر ڈگالٹمۂ نے منہ میں ہاتھ ڈالا اور سارے کاساراقے فرمادیا ھے۔

**ف:**ان حضرات کواس کاہمیشہ فکر رہتا تھا کہ مشتبہ مال بھی بدن کا جزنہ ہے، چپہ جائے کہ بالکل حرام جبیبا کہ ہمارے اس زمانہ میں شائع (عام) ہو گیا۔

# (۵) حضرت ابو بكر صديق طالعين كااحتياطاً باغ وقف كرنا

ابنِ سیرین <u>عرالنگی</u>یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق طالٹیو کی جب وفات کا وقت

❶ صححالبخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب في إيام الجاهلية .:mqa/m)،mqr9) ومنتخب كنز العمال، فضائل ابي بكر الصديق،(mq٠/r)\_

<sup>•</sup> موطاالإمام مالك، كتاب الزكوة، بأب ما جاء في أخذ الصد قات، ٩٢٣٠ (٩٢٨) ـ

قریب آیا تو آپؒ نے حضرت عائشہ رفیا گیائے۔ فرمایا کہ میر ادل نہیں چاہتا تھا کہ بیت المال سے بچھ لوں، مگر عمر مثالاً نئے نہ مانا کہ وقت ہو گی اور تمہاری تجارت کی مشغولی سے مسلمانوں کا حرج ہو گا۔ اس مجبوری سے مجھے لینا پڑا، اس لئے اب میر افلاں باغ اس کے عوض میں دے دیا جائے۔ جب حضرت ابو بکر رفیانی کا وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ رفیانی نئے موافق وہ باغ دے دیا۔ حضرت عمر رفیانی نئے نئے باس آدمی بھیجا اور والدکی وصیت کے موافق وہ باغ دے دیا۔ حضرت عمر رفیانی نئے نئے ناللہ تعالی شائہ تمہارے باپ پررحم فرمائیں انہوں نے یہ چاہا کہ کسی کو لب کشائی کا موقعہ ہی نہ دیں ۔ ۔

ف: غور کرنے کی بات ہے کہ اول تو وہ مقدار ہی کیا تھی جو حضرت ابو بکر صدیق ڈلٹٹڈ نے لی، اس کے بعد لینا بھی اہل الرائے کے اصرار پر تھااور مسلمانوں کے نفع کی وجہ سے، اس میں بھی جتنی ممکن سے ممکن احتیاط ہو سکتی تھی اس کا اندازہ قصہ ۴ باب سے معلوم ہو گیا کہ بیوی نے تنگی اٹھا کر پیٹ کاٹ کر پچھ دام میٹھے کیلئے جمع کئے توان کو بیت المال میں جمع فرما دیا اور اتنی مقد ار مستقل کم کر دی۔ اس سب کے بعد یہ آخری فعل ہے کہ جو پچھ لیااس کا بھی معاوضہ داخل کر دی۔

## (۲) حضرت علی بن معبد والسیای کاکرایه کے مکان سے تحریر کوخشک کرنا

علی بن معبد روالتی ایک مُحدِّث ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک کرایہ کے مکان میں رہتا تھا، ایک مرتبہ میں نے کچھ لکھا اور اس کو خشک کرنے کیلئے مٹی کی ضرورت ہوئی، کچی دیوار تھی، مجھے خیال آیا کہ اس پرسے ذراسی کھرچ کے تحریر پر ڈال لوں۔ پھر خیال آیا کہ مکان کرایہ کا ہے (جورہے کے واسطے کرایہ پر لیا گیا، نہ مٹی لینے کے واسطے)، مگر ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ اتنی ذراسی مٹی میں کیا مضائقہ ہے، معمولی چیز ہے۔ میں نے مٹی لے لی اور رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں جو یہ فرمارہے ہیں کہ کل قیامت کو معلوم ہوگایہ کہنا کہ "معمولی مٹی" کیا چیز ہے۔

**ف:**''کل معلوم ہو گا''کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کے در جات بہت زیادہ ہیں۔

<sup>◘</sup> كتاب الأموال، كتاب مخارج الفيَّ، باب توفير الفيَّ، (١٢٠/٢)\_

۔ کمال درجہ بیہ یقیناً تھا کہ اس سے بھی احتراز کیا جاتا، اگر چیہ عرفاً معمولی چیز شار ہونے سے جواز کی حدمیں تھا●۔

## (۷) حضرت علی کاایک قبر پر گزر

کمیل ایک شخص ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کر الله و وجہ ہوئے اور فرمایا: اے مقبرہ جارہاتھا کہ وہ جنگل میں پہنچے، پھر ایک مقبرہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے مقبرہ والو! اے بوسیدگی والو! اے وحشت اور تنہائی والو! کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ ہماری خبر توبیہ ہو گئیں، پویوں نے کہ ہماری خبر توبیہ ہوگئے، اولادیں بیتیم ہو گئیں، پویوں نے دوسرے خاوند کر لئے۔ بیہ تو ہماری خبر ہے، کچھاپنی تو کہو۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہوکر فرمایا: کمیل! اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی اور بیہ بول سکتے توبیہ لوگ جو اب میں بیہ کہتے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ بیہ فرمایا اور پھر رونے لگے اور فرمایا: اے کمیل! قبر میں سے کہتے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ بیہ فرمایا اور پھر رونے لگے اور فرمایا: اے کمیل! قبر

ف: یعنی آدمی جو کچھ اچھا یابر اکام کرتاہے وہ اس کی قبر میں محفوظ رہتاہے جیسا کہ صندوق میں۔ متعدد احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ نیک اعمال اچھے آدمی کی صورت میں ہوتے ہیں، جومیت کے جی بہلانے اور اُنس پیدا کرنے کے لئے رہتاہے اور اس کی دلد اری کرتاہے۔ اور برے اعمال بری صورت میں بدبو دار بن کر آتے ہیں، جو اور بھی اذیت کا سبب ہوتاہے ۔

ایک حدیث میں وارد ہے کہ آدمی کے ساتھ تین چیزیں قبر تک جاتی ہیں:اس کا مال (حبیبا کہ عرب میں دستور تھا) اس کے رشتہ دار اور اعمال۔ دو چیزیں مال اور رشتہ دار دفن کرکے واپس آ جاتے ہیں، عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے کے حضور اقد س سَگالَّیْ اِلَّمْ نِیْ اِللَٰ وَعَیال مرتبہ صحابہ ہے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری مثال اور تمہارے اہل وعیال اور مال واعمال کی مثال کیا ہے ؟ صحابہ کے دریافت فرمانے پر حضور مَلَیْ اَلْیُوْمِ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ایک اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک شخص کے تین بھائی ہوں اور وہ مرنے لگے، اس وقت ایک

<sup>3</sup> تفییر طبری، یونس،۹ 4 بخاری، کتاب الر قاق:۹۵۱۳

إحياء العلوم، كتاب تفريق الصدقات، (۲/۱۳/۲)\_
 كنز العمال، كتاب الأخلاق، ۸۴۹۵، (۲۹۷/۳)\_

بھائی کو وہ بلائے اور پو چھے کہ بھائی! تجھے میر احال معلوم ہے کہ مجھ پر کیا گزررہی ہے؟ اس وقت تومیر ی کیا مدد کرے گا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ تیری تیار داری کروں گا، علاج کروں گا، ہر قشم کی خدمت کروں گا اور جب تو مر جائے گا تو نہلاؤں گا، کفن پہناؤں گا اور کندھے پر اٹھا کرلے جاؤں گا اور دفن کے بعد تیرا ذکر خیر کروں گا۔ حضور مُنگاتیا ہے کہ میر اتیرا بھائی تواہل وعیال ہیں۔ پھر وہ دو سرے بھائی سے یہی سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میر اتیرا واسطہ زندگی کا ہے، جب تو مر جاوے گا تو میں دو سری جگہ چلا جاؤں گا، یہ بھائی مال ہے۔ پھر وہ تیسرے بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قبر میں تیر اسا تھی ہوں، وحشت کی مگہ تیرا دل بہلا نے والا ہوں، جب تیرا حساب کتاب ہونے لگے تو نیکیوں کے پلڑے میں جبیھے کراس کو جھکاؤں گا، یہ بھائی عمل ہے۔ حضور رسکاتی تینی کی ایک کارآ مد ہوا؟ صحابہ ڈٹائی نے عرض کیا: یارسول اللہ! یہی بھائی کارآ مد ہوا؟ صحابہ ڈٹائی نے عرض کیا: یارسول اللہ! یہی بھائی کارآ مد ہوا؟ صحابہ بہلے دونوں تو بے فائدہ ہی رہے۔

## (٨)حضور مَنَاقَتْنِعُمُ كاارشاد: جس كا كھانا پیناحرام ہواس كی دعا قبول نہیں ہو تی

نبی اکرم مَلَّا اللَّهُ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی شائہ خود پاک ہیں اور پاک مال ہی قبول فرمائے ہیں، مسلمانوں کو اسی چیز کا تھم دیا جس کا اپنے رسولوں کو تھم فرمایا۔ چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے۔ ﴿ یَا اَللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُلُو اصِی چیز کا تھم دیا جس کا اینے رسولوں کو تھم اُلُوا صَالِحاً النِّی جِمَا تَعْمَلُون عَلَی اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى کرو، میں تمہارے علیہ گر (المومنون: ۱۵)۔ اے رسولوں! پاک چیزوں کو کھاؤاور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿ یَا اَللَٰهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

🛈 كنز العمال، كتاب الموت: ۲۴۹۸۱

ہی کھایا۔ تواس کی دعا کہاں قبول ہوسکتی ہے • ؟

ف: اوگوں کو ہمیشہ سوچ رہتی ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں، لیکن حالات کا اندازہ اس حدیث شریف سے کیا جاسکتا ہے۔ اگر چہ اللہ جَلَّ شَانُهُ اپنے فضل سے کبھی کا فرک بھی دعا قبول فرمالیتے ہیں چہ جائیکہ فاسق کی، لیکن متقی کی دعااصل چیز ہے اسی لئے متقیوں سے دعا کی تمناکی جاتی ہے۔ جولوگ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ان کو بہت ضروری ہے کہ حرام مال سے احتراز کریں اور ایساکون ہے جویہ چاہتا ہے کہ میری دعاقبول نہ ہو۔

## (۹) حضرت عمر طالٹینُ کا اپنی ہیوی کومثک تو لنے سے انکار

حضرت عمر مٹائٹۂ کی خدمت میں ایک مرتبہ بحرین سے مشک آیا۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی اس کو تول کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیتا۔ آپ کی اہلیہ حضرت عاتکہ مٹائٹۂ کا خوش کیا: میں تول دوں گی۔ آپ نے سن کر سکوت فرمایا۔ تھوڑی دیر میں پھریہی ارشاد فرمایا کہ کوئی اس کو تول دیتا تا کہ میں تقسیم کر دیتا۔ آپ کی اہلیہ نے پھریہی عرض کیا، آپ نے سکوت فرمایا۔ تیسری دفعہ میں ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ تُواس کو اپنے ہاتھ سے تر ازو کے بیارے میں رکھے اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے بدن پر پھیر لے اور اتنی مقد ارکی زیادتی مجھے عاصل ہو گے۔

ف: یہ کمالِ احتیاط تھی اور اپنے آپ کو محل تہمت سے بچانا، ورنہ جو بھی تولے گااس کے ہاتھ کو تو گئے ہی گا، اس کئے اس کے جواز میں کوئی تر دد نہ، تھالیکن پھر بھی حضرت عمر شالٹی نے اپنی بیوی کیلئے اس کو گوارانہ فرمایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز و النہوں نے اپنی عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے زمانہ میں ایک مرتبہ مشک تولا جارہاتھا، تو انہوں نے اپنی ناک بند فرمالی اور ارشاد فرمایا کہ مشک کا نفع تو خوشبوہی سو نگھنا ہے۔

**ف:** بیہ ہے احتیاط ان صحابہ وٹاٹیجیم اور تابعین گی اور ہمارے بڑوں کی، پیشواؤں کی۔

## (۱۰) حضرت عمر بن عبد العزيز عمليني يكا تجاج كے حاكم كو حاكم نه بنانا

حضرت عمر بن عبد العزيز والشابياني أيك شخص كوكسى جلَّه كاحاكم بنايا- كسى شخص نے عرض کیا کہ یہ صاحب تجاج بن یوسف کے زمانہ میں اس کی طرف سے بھی حاکم رہ چکے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز ؓ نے ان حاکم کو معزول کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تو تجاج بن یوسف کے یہاں تھوڑے ہی زمانہ کام کیا۔ عمر بن عبد العزیز ڈ<del>راٹن</del>یا ہیے نے فرمایا کہ براہونے کے لئے اتناہی کافی ہے کہ تُواس کے ساتھ ایک دن یااس سے بھی کم رہا●۔

**ف:**مطلب بیہ ہے کہ پاس رہنے کا اثر ضرور پڑتا ہے۔جو شخص متقیوں کے پاس رہتا ہے اس کے اوپر غیر معمولی اور غیر محسوس طریقہ سے تقوی کا اثریر تاہے۔جو فاسقوں کے یاس رہتاہے اس کے اوپر فسق کا اثر ہو تاہے۔ اسی وجہ سے بری صحبت سے رو کا جا تاہے۔ آدمی تو در کنار جانور وں تک کے اثرات پاس رہنے سے آتے ہیں۔ حضور صَّاللَّيْمَ کا ارشاد ہے کہ فخر اور بڑائی اونٹ اور گھوڑے والوں میں ہوتی ہے، اور مسکنت بکری والوں

حضور صَلَى اللَّهِ عَلَمْ كَا ارشاد ہے كہ صالح آدمى كے ياس بيٹھنے والوں كى مثال اس شخص كى سی ہے جومشک والے کے یاس ببیٹھاہے کہ اگر مشک نہ بھی ملے، تب بھی اس کی خوشبوسے د ماغ کو فرحت ہو گی۔ اور برے ساتھی کی مثال آگ کی بھٹی والے کی سی ہے کہ اگر چنگاری نہ بھی پڑے تو دھواں تو کہیں گیاہی نہیں ہے <sup>©</sup>۔ يانچوال باب

## نماز كاشَّغَف ادر شوق ادر اس ميں خشوع و خضوع

نماز ساری عباد توں میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ قیامت میں ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہونا ہے۔ حضور صَلَّى تَلْيَّا كُمُ كا ارشاد ہے كہ كفر اور اسلام كے در ميان میں نماز ہی آڑہے،اس کے علاوہ اور بہت سے ارشادات اس بارے میں وار دہیں جو میرے

❶ إحياءالعلوم، كتاب النفقات،الباب السادس فيما يحل من مخالطة السلاطين،(٢/١٣٢)\_

تحقی الخاری، کتاب المغازی، باب قدوم الأشعریین: ۳۳۸۸، (۱۷۳/۵)۔
 ق جمح الغواید، کتاب التضیر، باب فضل السور، ۲۱۱۵، (۷۸/۳)۔

\_\_\_\_ ایک دوسرے رسالہ میں مذکور ہیں۔

## (۱) الله تعالی کاار شاد نوافل والے کے حق میں

حق تعالی شائہ ارشاد فرماتے ہیں :جوشخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتاہے ،میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے۔ اور کوئی شخص میر اقرب اس چیز کی بہ نسبت زیادہ حاصل نہیں کر سکتاجو میں نے اس پر فرض کی ہے ، یعنی سب سے زیادہ قرب اور نزد کی مجھ سے فرائض کے اداکر نے سے حاصل ہوتی ہے اور نوافل کی وجہ سے بندہ مجھ سے قریب ہوتار ہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں ، تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے ، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے ، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے ، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے ، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کہے ہوں جس سے وہ کہو گئرے ، اور اس کا پاؤل بن جاتا ہوں جس سے وہ چھے ، اگر وہ مجھ ہوں جس سے وہ گئا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں اور کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں ۔

ف: آنکھ، کان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دیکھنا، سننا، چلنا، پھر ناسب میری خوشی کے تابع بن جاتا ہے اور کوئی بات بھی میری خلاف مرضی نہیں ہوتی۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو فرائض کے بعد نوافل پر کثرت کی توفیق ہواور یہ دولت نصیب ہو جائے۔اللہ تعالی شائۂ اپنے فضل سے مجھے اور میرے دوستوں کو بھی نصیب فرمائیں۔

# (٢) حضور مَلْ عَلَيْمُ كاتمام رات نماز پرُ هنا

ایک شخص نے حضرت عائشہ وُلیْ پُناسے دریافت کیا کہ حضور مَنَّالیُّیْمِ کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دکیری ہو، وہ سنا دیں۔ حضرت عائشہ وُلیْپُنا نے فرمایا کہ حضور مَنَّالیْکِمْ کی کوئی بات عجیب نہ تھی۔ ہر بات عجیب ہی تھی، ایک دن رات کو تشریف لائے اور میرے پاس لیٹ گئے، پھر فرمانے گئے: لے جھوڑ، میں تواپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر نماز کیلئے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کیا، یہاں تک کہ آنسوسینہ مبارک تک بہنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا اس میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ فرمایا اس میں بھی اسی طرح روتے رہے۔

<sup>🛈</sup> البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع: ١٥٠٢

پھر سجدہ سے اٹھے، اس میں بھی اس طرح روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رُفائِنَهُ نے آکر صبح کی نماز کیلئے آواز دی۔ میں نے عرض کیا: یار سول اللہ! آپ اسنے روئے حالا نکہ آپ معصوم ہیں، اگلے پچھلے سب گناہوں کی (اگر بالفرض ہوں بھی تو) مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمار کھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں شکر گزار نہ بنوں؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں ایسا کیوں نہ کر تا حالا نکہ آج مجھ پر یہ آئییں نازل ہوئیں۔ ﴿إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّہٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ﴾ (آل عمران: ١٩٠) • ۔

یہ متعدد روایات میں آیا ہے کہ حضور مَثَلِّقَیْمِ رات کواس قدر کمی نماز پڑھاکرتے سے کہ کھڑے باؤں پر ورم آگیا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا: یار سول اللہ! آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں حالانکہ آپ بخشائے ہیں۔ آپ مَثَلَّقَیْمُ نے ارشاد فرمایا کہ میں شکر گزار ہندہ نہ بنوں؟ ہے۔

# (m) حضور مَاللَّهُ عَلَيْمُ كَاچِار ركعت مِن جِهِ بِارے بِرُ هنا

 ۔ کااسی طرح نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چار رکعتوں میں چار سور تیں سورۃ بقرہ سے لے کر سورۂ مائدہ کے ختم تک پڑھیں ●۔

ف: ان چار سور تول کے سواچھ پارے ہوتے ہیں، جو حضور مَلَا لَیْنِیْمْ نے چار رکعتوں میں پڑھے اور حضور اکرم مَلَا لَیْنِیْمْ کی عادتِ شریفہ تجوید وتر تیل کے ساتھ پڑھنے کی تھی جیسا اکثر احادیث میں ہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہر آیت ِ رحمت اور آیت ِ عذاب پر تھہر نااور دعا ما نگنا، پھر اتناہی لمبار کوع سجدہ گا، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح چار رکعات میں ما نگنا، پھر اتناہی لمبار کوع سجدہ گا، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح چار رکعات میں سورہ کس قدر وقت خرچ ہوا ہو گا۔ بعض مر تبہ حضور اقد س مَلَّالِیْنِیْمْ نے ایک رکعت میں سورہ بھر ہو ہو آل عمران، مائدہ تین سور تیں پڑھیں جو تقریباً پاپنی پارے ہو ہو تے ہیں۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب نماز میں چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ نبی اکرم مَلَّالِیْنِمْ کا پاک ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے گا۔ اللَّهُمَّ الْذُنُونِيْءَ اِتَبَاعَهُ۔

# (٣) حضرت ابو بكر صديق اللينيُّة وحضرت ابن زبيرٌّ وحضرت عليٌّ وغيره كي

#### نمازوں کے حالات

مجاہد محضرت ابو بکر صدیق و النائی اور حضرت عبداللہ بن زبیر و النائی کا حال نقل کرتے ہیں کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے سے توابیا معلوم ہو تا تھا کہ ایک لکڑی گڑی ہوئی ہے، یعنی بالکل حرکت نہیں ہوتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابن زبیر و النائی ہوتی تھی۔ علماء نے حضور مَنائی النائی ہوتی جس نے حضرت ابو بکر صدیق و النائی ہوتی جس کے حضور مَنائی النائی نماز پڑھتے ہے اس طرح ابو بکر صدیق و النائی پڑھتے ہے اور اس طرح عبداللہ بن زبیر و النائی نماز الی ہوتی تھی کہ گویا عبداللہ بن زبیر و النائی نماز الی ہوتی تھی کہ گویا کوٹی ایک میاد ایک میاد اللہ بن زبیر و النائی نماز الی ہوتی تھی کہ گویا کوٹی ایک میاد دی۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ ابن زبیر و النائی نماز الی ہوتی تو اس قدر کرٹے تو اس قدر کہ ایا اور بے حرکت ہوتا تھا کہ چڑیاں آگر کمر پر بیٹھ جا تیں۔ بعض مر تبہ اتنائی ابراور کو کرتے کہ تمام رات صبح تک رکوع ہی میں رہتے۔ بعض او قات سجدہ اتناہی لمباہو تا کہ پوری رات

**<sup>4</sup>** نسائی: ، کتاب عشر ة النسا، ۳۹۴۰

ق تاریخ انخلفاء أبو بگر الصدیق، (۱/۹۵) ـ طبقات ابن سعد،

<sup>•</sup> سنن النسائي، كتاب الظبيق،: ۱۱۳۲، (۲۲۳/۲)\_ • ت : ي در اسان في الله كان ۲۵۲۳۰۰۰

<sup>€</sup> ترمذی، ابواب فضائل القر آن:۲۹۲۳ € ابوداود ، ابواب الر کوع:۸۷۳

گزرجاتی۔ جب (جباح کی) حضرت ابن زبیر رہائی ہاسے لڑائی ہورہی تھی توایک گولہ مسجد کی دیوار پرلگا، جس سے دیوار کاایک گلڑ ااڑا اور حضرت ابن زبیر رہائی ہاکے حلق اور داڑھی کے در میان کو گزر ا۔ مگر نہ ان کو کوئی انتشار ہوانہ رکوع سجدہ مخضر کیا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، بیٹا جس کا نام ہاشم تھا پاس سورہاتھا۔ جبت میں سے ایک سانپ گرااور بچہ پر لیٹ گیا، وہ چلا یا۔ گھر والے سب دوڑے ہوئے آئے شور کچ گیا، اس سانپ کو مارا۔ ابن زبیر اسی اطمینان سے نماز پڑھتے رہے۔ سلام پھیر کر فرمانے لگے: پچھ شور کی سی آواز آئی زبیر اسی اللہ تم پر رحم کرے، بچہ کی تو جان بھی گئی تھی، تمہیں پتہ ہی نہ چھا۔ فرمانے لگے: تیر اناس ہو، گر نماز میں دوسری طرف توجہ کر تاتو نماز کہاں باتی رہتی۔ حضرت عمر شکائی گئی ہے۔ ان کا حضرت عمر شکائی گئی ہے۔ ان کا حضرت عمر شکائی گئی ہے۔ ان کا اخیر زمانہ میں جب ان کے خنجر مارا گیا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا، تو ہر وقت خون بہتا تھا اور اکثر غفلت بھی ہو جاتی تھی، لیکن اس حالت میں بھی

انقال ہوا، توہر وفت خون بہتا تھا اور اکثر غفلت بھی ہو جاتی تھی، لیکن اس حالت میں بھی جب نماز کے لئے متنبہ کئے جاتے تو اس حالت میں نماز ادا فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز جھوڑ دے۔ حضرت عثمان ڈگائنڈ تمام رات جاگتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن شریف ختم کر لیتے ۔

حضرت علی و الله کی عادتِ شریفہ یہ تھی کہ جب نماز کاوفت آ جاتا توبدن میں کیکی آ جاتی اور چپرہ زر دہو جاتا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے ؟ فرمایا کہ اس امانت کا وقت ہے جس کواللہ جَلَّ شَانُهُ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر اتاراتو وہ اس کے تحل سے عاجز ہو گئے اور میں نے اس کا تحل کیا ہے۔ خلف بن ایوب و الله یہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں نماز میں کھیاں دق نہیں کر تیں؟ فرمایا کہ فاسق لوگ حکومت کے کوڑے کھاتے ہیں اور حرکت نہیں کرتے اور اس پر فخر کرتے ہیں اور اینے صبر و تحل پر اکڑتے ہیں کہ اسنے کوڑے مارے، میں ہلا تک نہیں۔ میں اپنے رب کے ساتھ کھڑا ہوں اور ایک مکھی کی وجہ سے حرکت کر حاؤں۔

مسلم بن بیبار و الله بیار جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تواپنے گھر والوں سے کہتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری بات کا پیتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایک مرتبہ بصرہ کی جامع مسجد

<sup>🛈</sup> الاستیعاب، باب ابن الی العاص، (۳۲۰/۱)۔

میں نماز پڑھ رہے تھے کہ معجد کا ایک حصہ گرا، لوگ اس کی وجہ سے دوڑے وہاں جمع ہوئے۔ شور و شَغَب ہوا مگر ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ حاتم اَصم ؓ سے کسی نے ان کی نماز کی کیفیت پوچھی تو کہنے لگے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو وضو کے بعد اس جگہ بہنچ کر جہاں نماز پڑھوں گا تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں کہ بدن کے تمام حصہ میں سکون پیدا ہو جائے۔ پھر نماز کیلئے کھڑا ہو تا ہوں۔ اس طرح کہ بیت اللہ کو اپنی نگاہ کے سامنے سمجھتا ہوں اور بل صراط کو پائیں طرف اور موت کے فرشتے کو اپنے بیچھے پاؤں کے بنچ ، جنت کو دائیں طرف اور جہنم کو بائیں طرف اور موت کے فرشتے کو اپنے بیچھے کھڑا ہوا نمیال کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ آخری نماز ہے ، اس کے بعد پورے خشوع و خشوع سے نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد امید اور ڈر کے در میان رہتا ہوں کہ نامعلوم قبول ہوئی یا نہیں ۔

#### (۵) ایک مهاجر اور ایک انصاری کی چو کید اری اور انصاری کا نماز میں تیر کھانا

نبی اگرم مَنَّ اللّٰهُ عَلَیْ ایک غزوہ سے واپس تشریف لارہے تھے، شب کو ایک جگہ قیام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آج شب کو حفاظت اور چو کیدارہ کون کرے گا؟ ایک مہاجری اور ایک انصاری حضرت عمارین یاسر وُٹُلُ عُنَّ اور حضرت عبادین بشر وُٹُلُ عُنَّ نے عرض کیا کہ ہم دونوں کریں گے۔ حضور مَنَّ اللّٰهُ اَللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

انصاری نے نماز کی نیت باندھ لی۔ دشمن کی جانب سے ایک شخص آیا اور دور سے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کرتیر مارااور جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو دوسر ااور پھر اسی طرح

<sup>◘</sup> إحياءالعلوم، كتاب اسرار الصلاة، الباب الأول في فضائل الصلاة، (١/١٥)

تیسراتیر مارااور ہرتیر ان کے بدن میں گھستار ہااور یہ ہاتھ سے اس کو بدن سے نکال کر پھینکتے رہے۔ اس کے بعد اطمینان سے رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پوری کر کے اپنے ساتھی کو جگایا۔ وہ توایک کی جگہ دو کو دیکھ کر بھاگ گیا کہ نامعلوم کتنے ہوں۔ گرساتھی نے جب اٹھ کر دیکھاتو انصاری کے بدن سے تین جگہ سے خون ہی خون بہہ رہاتھا۔ مہاجری نے فرمایا: سجان اللہ! تم نے مجھے شروع ہی میں نہ جگالیا۔ انصاری نے فرمایا کہ میں نے ایک سورت (سورہ کہف) شروع کر رکھی تھی، میر اول نہ چاہا کہ اس کو ختم کرنے سے پہلے رکوع کروں۔ اب بھی مجھے اس کا اندیشہ ہوا کہ ایسانہ ہو کہ میں بار بارتیر لگنے سے مرجاؤں اور حضور صَالَةً اللَّهِ مَا نَا ہُو مِی خَدمت سپر دکرر کھی ہے، وہ فوت ہو جائے۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہو تا تو میں مرجاؤں اور حضور صَالَة میں مرجاؤں ہو تا تو میں مرحاؤں ہو تھا تو میں مرحاؤں ہو تھا تو میں مرحاؤں ہو تا تو میں مرجاؤں ہو تا تو میں مرحاؤں ہو تا تو میں مرحاؤں ہو تھا تو میں مردے سے پہلے رکوع نہ کرتا ہو۔

ف: پیر تھی اُن حضرات کی نماز اور اس کاشوق کہ تیر پر تیر کھائے جائیں اور خون ہی خون ہو جائے مگر نماز کے لطف میں فرق نہ پڑے۔ ایک ہماری نماز ہے کہ اگر مجھر بھی کاٹ لے تو نماز کا خیال جاتار ہے۔ بھڑ کا تو بوچھا ہی کیا۔ یہاں ایک فقہی مسکلہ بھی اختلا فی کاٹ لے تو نماز کا خیال جاتار ہے۔ بھڑ کا تو بوچھا ہی کیا۔ یہاں ایک فقہی مسکلہ بھی اختلا فی ہے کہ خون نکلنے سے ہمارے امام یعنی امام اعظم جُرالتٰ بیرے نز دیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام شافعی جُرالتٰ بیرے نز دیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام شافعی جُرالتٰ بیرے نز دیک نہیں ٹوٹا۔ ممکن ہے کہ ان صحابی کا مذہب بھی بہی ہو، یا اس و قت تک اس مسکلہ کی تحقیق نہ ہوئی ہو، کہ حضور اکرم مُنگی اُنٹی اس مجلس میں تشریف فرمانہ تھے یا اس و قت تک بیر حکم ہوا ہی نہ ہو۔

## (٢) حضرت ابوطلحه رهالنينكا نماز مين خيال آجانے سے باغ وقف كرنا

حضرت ابوطلحہ وٹی تنظیم کی مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک پرندہ اڑا اور چونکہ باغ گنجان تھا اس کے اس کو جلدی سے باہر جانے کاراستہ نہ ملا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف اٹر تارہا اور نکلنے کاراستہ ڈھونڈ تارہا۔ ان کی نگاہ اس پر پڑی اور اس منظر کی وجہ سے ادھر خیال لگ گیا اور نگاہ اس پر ندے کے ساتھ پھرتی رہی۔ دفعۃ نماز کا خیال آیا توسہو ہو گیا کہ کو نسی رکعت ہے، نہایت قُلُق ہوا کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی کہ نماز میں بھول ہوئی، فوراً حضور مَلَی اللّٰہ ہوا کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی کہ نماز

❶ السنن الكبرى للبينيتى، باب ترك الوضوء من خروج الدم، ١٣٠٤، (١/ ١٣٠) \_ أ بو داود، كتاب الطبهارة، باب الوضوء من الدم: • ٠٠، (١/ ٣٣٠) \_

در خواست کی کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی،اس لئے میں اس کواللہ کے راستہ میں دیتاہوں۔ آپ جہاں دل چاہے اس کو صرف فرماد یجئے۔

اسی طرح ایک اور قصہ حضرت عثمان ر الله الله خلافت میں پیش آیا کہ ایک انصاری اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، کھجوریں پکنے کا زمانہ شاب پر تھا اور خوش کھجوروں کے بوجھ اور کثرت سے جھکے پڑے تھے، نگاہ خوشوں پر پڑی اور کھجوروں سے بھرے ہونے کی وجہ سے بہت ہی اچھے معلوم ہوئے۔ خیال ادھر لگ گیا جس کی وجہ سے بھی یا دنہ رہا کہ کتنی ر کعتیں ہوئیں۔ اس کے رنج اور صدمہ کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کی وجہ سے بہ ٹھان کی کہ اس باغ ہی کو اب نہیں رکھنا جس کی وجہ سے بہ مصیبت پیش آئی۔ چنانچہ حضرت عثمان و گائی گئر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آکر عرض کیا کہ یہ اللہ کے راستہ میں خرج کرنا چاہتا ہوں، اس کو جو چاہے، کیجئے۔ انہوں نے اس باغ کو بچاس ہزار میں فروخت کرے اس کی قیمت دینی کاموں میں خرج فرمادی گ۔

ف: یہ ایمان کی غیرت ہے کہ نماز جیسی اہم چیز میں خیال آ جانے سے بچاس ہزار درہم کا باغ ایک دم صدقہ کر دیا۔ ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب و الشیابیہ نے "قولِ جمیل" میں صوفیہ کی نسبت کی قسمیں تحریر فرماتے ہوئے اس کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ یہ نسبت ہے اللہ کی اطاعت کو ماسویٰ پر مقدم رکھنا اور اس پر غیرت کرنا کہ ان حضرات کو اس پر غیرت آئی کہ اللہ کی اطاعت میں کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کیوں ہوئی؟

# (2) حضرت ابن عباس دُلِيْ مُناكا نماز كي وجهه ت آنكه نه بنوانا

حضرت عبداللہ بن عباس ڈھ پہنا کی آنکھ میں جب پانی اتر آیا تو آنکھ بنانے والے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اجازت ہو تو ہم آنکھ بنادیں، لیکن پانچ دن تک آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی کہ سجدہ بجائے زمین کے کسی اونچی ککڑی پر کرنا ہو گا۔ انہوں نے فرمایا یہ ہر گز نہیں ہو سکتا۔ واللہ! ایک رکعت بھی مجھے اس طرح پڑھنا منظور نہیں۔ حضور مُلَّ اللَّٰہُ مِا کا ارشاد محملے معلوم ہے کہ جو شخص ایک نماز بھی جان کر چھوڑے وہ حق تعالیٰ شائہ سے ایس طرح

❶ المو ُطالِلامام مالك، كتاب النداء للصلواة، باب النظر من الصلواة الى مايشغلك، : ٢٧-١٣٣) \_

ملے گا کہ حق سبحانہ وتَقَدَّس اس پر ناراض ہوں گے ●۔

ف: اگرچہ شرعاً نماز اس طرح سے مجبوری کی حالت میں پڑھنا جائز ہے اور یہ صورت نماز چھوڑنے کی وعید میں داخل نہیں ہوتی، گر حضرات صحابہ رہائی کو نماز کے ساتھ جوشَعَف تھااور نبی اکرم سُگالیڈیڈم کے ارشاد پر عمل کرنے کی جس قدر اہمیت تھی، اس کی وجہ سے حضرت ابن عباس ڈگائیڈمانے آنکھ بنوانے کو بھی پیند نہ کیا کہ ان حضرات کے نزدیک ایک نماز پر ساری دنیا قربان تھی۔ آج ہم بے حیائی سے جو چاہے ان مر مٹنے والوں کی شان میں منہ سے نکال دیں۔ جب کل ان کاسامناہ وگااوریہ فدائی میدانِ حشرکی سیر کے لطف اڑارہے ہوں گے، جب حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ کیا تھے اور ہم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔

#### (۸) صحابہ والمائیم کا نماز کے وقت فوراً د کا نیں بند کرنا

حضرت عبداللہ بن عمر وُلَّا ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ جماعت کا وقت ہو گیا۔ دیکھا کہ فوراً سب کے سب اپنی اپنی دکا نیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ ابن عمر وُلِی اُلُّا فَیْ فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ﴿ دِجَالٌ لَّا تُلْهِیْهِمُ وَ بِجَارَةٌ وَلَا بَیْعُ عَنْ فِر فَلِی اللّٰهِ ﴾ (الدود: ٣٥) ترجمہ پوری آیتِ شریفہ کا یہ ہے کہ ان مسجد وں میں ایسے لوگ صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یا دسے اور بالخصوص نماز پڑھنے اور زکو قدینے سے نہ خرید ناغفلت میں ڈالتا ہے نہ بیچنا۔ وہ ایسے دن کی پکڑسے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت می آئکھیں الٹ جائیں گی۔

حضرت ابن عباس ڈلٹھ فی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تجارت وغیر ہ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے تو سب کچھ چھوڑ کر فوراً مسجد میں چلے جاتے۔ ایک جگہ کہتے ہیں: خدا کی قسم! یہ لوگ تاجر تھے، مگر ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود دی گائیڈ ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ اذان ہوگئ۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے سامان کو چھوڑ کر نماز کی

❶ سنن البيبقى الكبرى، كتاب الحيض، باب من وقع في عينه الماء: ٣٠٩٩، ٣٠٩٩)\_

َ طَرِفَ چِل دیئے۔ ابن مسعودؓ نے فرمایا: یہی لوگ ہیں جن کو اللہ جَلَّ شَانُهُ نے ﴿ لَا تُلْهِیۡهِمۡ یَجَارَۃٌ وَّلَا ہَیْۓ عَنۡ ذِ کُرِ اللّٰہ ﴾ سے یاد فرمایا۔

ایک حدیث میں حضور مگانٹیو کی کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب حق تعالیٰ شائہ تمام دنیا کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے توارشاد ہو گا'دکہاں ہیں وہ لوگ جوخوشی اور رنج دونوں حالتوں میں اللہ کی حمد کرنے والے تھے؟ توایک مخضر جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہو گا: کہاں ہیں وہ لوگ جوراتوں میں اپنی خواب گاہ سے دور رہتے اور اپنے رب کوخوف اور رغبت کے ساتھ یاد کرتے تھے؟ توایک دوسری گاہ سے دور رہتے اور اپنے رب کوخوف اور رغبت کے ساتھ یاد کرتے تھے؟ توایک دوسری مخضر جماعت اٹھے گی اور وہ بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہو گا: کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت یا بچپنا اللہ کے ذکر سے نہیں رو کتا تھا؟ توایک تیسری جماعت مخضر سی کھڑی ہو گی اور جنت میں بغیر حساب داخل ہو گی۔ اس کے بعد بقیہ تیسری جماعت مخضر سی کھڑی ہو گی اور جنت میں بغیر حساب داخل ہو گی۔ اس کے بعد بقیہ لوگوں کا حساب شر وع ہو جائے گا۔

# (9) حضرت خُبَيْب رَكَالْمُهُ كَا قُلْ كَ وقت نماز پرُ هنااور زيدوعاصم وَاللَّهُ أَكَا قُلْ

اُعُد کی لڑائی میں جو کا فرمارے گئے تھے ان کے عزیزوں میں انقام کا جوش زور پر تھا۔
سُلا فہ نے، جس کے دو بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے، مَنّت مانی تھی کہ اگر عاصم کا
(جنہوں نے اس کے بیٹوں کو قتل کیا تھا) سر ہاتھ آ جائے تو اس کی کھویڑی میں شراب
پیووُں گی۔ اس لئے اس نے اعلان کیا تھا کہ جو عاصم کا سر لائے گااس کو سو(۱۰۰) اونٹ
انعام دول گی۔ سفیان بن خالد کو اس لائچ نے آمادہ کیا کہ وہ ان کا سر لانے کی کوشش
کرے، چنانچہ اس نے عَصَل و قارہ کے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ ان لوگوں نے اپنے
آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور حضور اقد س سُلُالیُّا ہِمُ سے تعلیم و تبلیغ کے لئے اپنے ساتھ چند
حضرات کو بھیجنے کی درخواست کی اور حضرت عاصم سُلُے بھی ساتھ بھیجنے کی درخواست کی کہ
ان کا وعظ پندیدہ بتلایا۔ چنانچہ حضور مُنَّلِیُّا ہُمُ نے دس آدمیوں کو اور بعض روایات میں چھ
آدمیوں کو ان کے ساتھ کر دیا، جن میں حضرت عاصم شُلُائیٰ بھی تھے۔ راستہ میں جاکر ان

<sup>◘</sup> شعب الإيمان،الباب الحادي والعشرون، فضل المثى إلى المساجد،:٣٦٩/٣).

کے جانے والوں نے بدعہدی کی اور دستمنوں کو مقابلہ کیلئے بلا یاجو دوسو (۲۰۰) آدمی تھے اور ان میں سے سو (۱۰۰) آدمی ہوت میں ہے کہ حضور صَلَّ اللّٰہِ اِنْ اِن حضرات کو مکہ والوں کی خبر لانے کیلئے بھیجا تھا۔ راستہ میں بَوُلِخیان کے دوسو (۲۰۰) آدمیوں سے مقابلہ ہوا۔

یه مخضر جماعت دس آدمیوں کی یاچھ آدمیوں کی بیہ حالت دیکھ کر ایک پہاڑی پر ، جس کانام"فَد فَد ' تھاچڑھ گئی۔ کفارنے کہا کہ ہم تمہارے خون سے اپنی زمین رنگنا نہیں چاہتے۔ صرف اہل مکہ سے تمہارے بدلہ میں کچھ مال لینا چاہتے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تم کو قتل نہ کریں گے، مگر انہوں نے کہا کہ ہم کا فر کے عہد میں آنانہیں چاہتے اور تَر کش سے تیر نكال كر مقابله كيا، جب تير ختم هو كئے أو نيزوں سے مقابله كيا۔ حضرت عاصم والله أنا ساتھیوں سے جوش میں کہا کہ تم سے دھو کہ کیا گیا مگر گھبر انے کی بات نہیں۔ شہادت کو غنیمت سمجھو۔ تمہارا محبوب تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں، پیہ کہہ کر جوش سے مقابلہ کیا اور جب نیزہ بھی ٹوٹ گیاتو تلوار سے مقابلہ کیا۔ مقابلوں کا مجمع کثیر تھا۔ آخر شہید ہو گئے اور دعا کی کہ یا اللہ! اپنے رسول مَثَالِثَیْمَ کو ہمارے قصہ کی خبر کر دے۔ چنانچہ بیہ دعا قبول ہوئی اور اسی وقت اس واقعہ کاعلم حضور مَثَاکَتُنَیَّمٌ کو ہو گیااور چو نکہ عاصم ڈالٹیڈ کی میں شکھے تھے کہ سُلا فہ نے میرے سرکی تھوپڑی میں شراب پینے کی مَنَت مانی ہے،اس لئے مرتے وقت دعا کی کہ یااللہ!میراسر تیرے راستے میں کاٹاجارہاہے توہی اس کا محافظ ہے، وہ دعا بھی قبول ہوئی اور شہادت کے بعد جب کا فروں نے سر کا ٹیخ کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی تکھیوں کا اور بعض روایتوں میں بھٹروں کا ایک غول جھیج دیا۔ جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔

کافروں کو خیال تھا کہ رات کے وقت جب یہ اڑ جائیں گی تو سر کاٹ لیں گے، مگر رات کو ایک بارش کی رَو آئی اور ان کی نغش کو بہاکر لے گئی۔ اسی طرح سات آدمی یا تین آدمی شہید ہو گئے۔ غرض تین باقی رہ گئے حضرت خُبینب اور زید بن دہنہ اور عبد اللہ بن طارق رٹالی ہے۔ ان تینوں حضرات سے پھر انہوں نے عہد و پیان کیا کہ تم نیچے آجاؤ، ہم تم سے

بدعہدی نہ کریں گے۔ یہ تینوں حضرات نینچ اتر آئے اور نینچ اتر نے پر کفار نے ان کی کمانوں کی تانت اتار کران کی مشکیں باندھیں۔ حضرت عبداللہ بن طارق رٹالٹنڈ نے فرمایا کہ یہ پہلی بدعہدی ہے، میں تمہارے ساتھ ہر گزنہ جاؤں گا، ان شہید ہونے والوں کا اقتداء ہی مجھے پیند ہے۔ انہوں نے زبر دستی ان کو کھینچنا چاہا مگر بیانہ ٹے، تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ صرف دو حضرات ان کے ساتھ رہے جن کولے جاکر ان لوگوں نے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایک حضرت زید بن دشتہ رٹالٹنڈ جن کو صفوان بن امیہ نے بچاس اونٹ کے بدلہ میں قبل کرے۔ دو سرے حضرت نمینہ رٹالٹنڈ جن کو مجبر ابن الی اہاب نے سواونٹ کے بدلہ میں فریدا تا کہ اپنے باپ اُمیّد کے بدلہ میں فریدا تا کہ اپنے باپ کے بدلہ میں ان کو قبل کرے۔

بخاری شریف کی روایت ہے کہ حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تواپنے قیدی حضرت زید رفیاتی کی کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ہاتھ بھیج دیا کہ قتل کر دیئے جائیں، اس کا تماشاد یکھنے کے واسطے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے جن میں ابوسفیان بھی تھا۔ اس نے حضرت زید رفیاتی شہادت کے وقت پوچھا کہ اے زید! تجھ کو خدا کی قسم، بھی کہنا ''کیا تجھ کویہ پہند ہے کہ محمد (منگا تی تی می کہنا ''کیا تجھ کویہ پہند ہے کہ محمد (منگا تی تی می کہنا کہ کہ اپنے اہل وعیال میں خوش و کردن تیرے بدلہ میں مار دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنے اہل وعیال میں خوش و خرم رہے ؟ حضرت زید رفیاتی شنگا نے فرمایا کہ خدا کی قسم! مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور قدر س منگا تی تی ہی کہ ارام سے رہیں۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ ابوسفیان نے کہا کہ محمد (منگا تی تی کہا کہ محمد (منگا تی تی کہا کہ محمد صرت زید رفیاتی شہید کر دیئے گئے۔

حضرت خُبیُب رظالتُمُذُا یک عرصہ تک قید میں رہے۔ مُجیَر کی باندی جو بعد میں مسلمان ہو گئیں، کہتی ہیں کہ جب خُبیُب ہم لو گوں کی قید میں تھے، تو ہم نے دیکھا کہ خُبیُب ایک دن انگور کا بہت بڑا خوشہ آدمی کے سرکے برابر ہاتھ میں لئے ہوئے انگور کھارہے ہیں اور مکہ

میں اس وقت انگور بالکل نہیں تھا۔ وہی کہتی ہیں کہ جب ان کے قتل کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صفائی کیلئے استر امانگا، وہ دے دیا گیا۔ اتفاق سے ایک نمسن بچہ اس وقت نُحبَیْب کے یاس چلا گیا۔ ان لو گوں نے دیکھا کہ استر اان کے ہاتھ میں ہے اور بچہ ان کے پاس، پیہ دیکھ کر گھبر ائے۔خبیب ؓنے فرمایا: کیاتم یہ سمجھتے ہو کہ میں بچپہ کو قتل کر دوں گا،؟ایسانہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان کو حرم سے باہر لا یا گیا اور سولی پر لٹکانے کے وقت آخری خواہش کے طور پر یو چھا گیا کہ کوئی تمناہ و تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ دو ر کعت نماز پڑھ لوں کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اللہ جَلَّ شَانُهُ کی ملا قات قریب ہے، چنانچہ مہلت دی گئی۔ انہوں نے دور کعتیں نہانت اطمینان سے پڑھیں اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہو تا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے دیر کر رہا ہوں تو دور کعت اور پڑھتا۔ اُس کے بعد سولی پر لٹکا دیئے گئے تو انہوں نے دعا کی: یا اللہ! کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تیرے رسول پاک مُنگاتِیْم تک میر ا آخری سلام پہنچا دے، چنانچیہ حضور صَّاللَّیْنِمْ کو بذریعہ وحی اسی وقت سلام پہنچایا گیا۔ حضور صَّاللَّیْمِ نے فَرمایا '' وعلیکم السلام یا خُبَیْب"!اور ساتھیوں کو اطلاع فرمائی کہ خُبینیْب کو قریش نے قتل کر دیا۔ حضرتُ نُعَبِیُب ڈُکاٹینُ کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو چالیس کا فروں نے نیزے لے کر چاروں طرف ہے ان پر حملہ کیا اور بدن کو چھلنی کر دیا۔ اس وقت کسی نے قشم دے کریڈ بھی یو چھا کہ تم یه پیند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد (مَثَلَّاتُیْمٌ) کو قتل کر دیں اور ٰتم کو چھوڑ دیں؟انہوں نے فرمایا: والله العظیم! مجھے یہ بھی پیند نہیں کہ میری جان کے فدیہ میں ایک کانٹا بھی حضور صَلَّاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ كُوجِيعِ 🛈

ف: ویسے تو ان قصول کا ہر ہر لفظ عبرت ہے لیکن اس قصہ میں دو چیزیں خاص طور سے قابل قدر اور قابلِ عبرت ہیں: ان حضرات کی نبی کریم مَنَّالِیْنِمْ کے ساتھ محبت وعشق کہ اپنی جان جائے اور اس کے بدلہ میں اتنالفظ کہنا بھی گوارا نہیں کہ حضور مُنَّالِیْنِمْ کو کسی قسم کی تکلیف معمولی سی بھی پہونچ جائے، اس لئے کہ حضرت خُبینب وَلُیْمُونُ سے صرف زبان سے ہی کہلانا چاہتے تھے اور صرف زبان سے کہنا ہی تھا، ورنہ بدلہ میں حضور مُنَّالِیُمُومُ کو زبان سے کہنا ہی تھا، ورنہ بدلہ میں حضور مُنَّالِیُمُومُ کو

❶ صحیح ابخاری، کتاب الجھاد والسیر، باب هل بیتاسر الرجل، رقم الحدیث:۳۵-۳۸، (۱۷/۴)۔

تکلیف پہنچانے پر تو ان کفار کو بھی قدرت نہ تھی، بلکہ وہ لوگ خود ہی ہر وقت تکلیف پہنچانے کی کوشش میں رہتے تھے، جس میں بدلہ ببدلہ سب برابر تھا۔ دوسری چیز نماز کی عظمت اور اس کا شغف کہ ایسے آخری وقت میں عام طور سے بیوی بچوں کو آدمی یاد کر تا ہے۔ صورت دیکھناچا ہتا ہے، پیام وسلام کہتا ہے۔ مگران حضرات کو پیام وسلام دینا ہے تو حضور مُنگانلیم کو اور آخری تمنا ہے تو دور کعت نماز کی۔

# (۱۰) حضور مَالِّيَةُمْ كى جنت مِين معيَّت كيليّے نماز كى مدد

حضرت ربیعہ رفی انٹیڈ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم مَلی انٹیڈ کی خدمت میں رات گزارتا تھا اور تہجد کے وقت وضو کا پانی اور دوسری ضروریات، مثلاً مسواک، مصلی وغیرہ رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور مَلی انٹیڈ کیا مانگتا ہے؟ انہوں ایک مرتبہ حضور مَلی انٹیڈ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! جنت میں آپ کی رفاقت۔ آپ مَلی انٹیڈ کی فرمایا: اور کچھ۔ کہا: یس یہی چیز مطلوب ہے۔ آپ مَلی انٹیڈ کی مقالی کی کثرت سے قرمایا: اچھا میری مدد کیجیو سجدوں کی کثرت سے قرمایا۔

ف: اس میں تنبیہ ہے اس امر پر کہ صرف دعا پر بھر وسہ کر کے نہ بیٹھناچاہیے، بلکہ
پچھ طلب اور عمل کی بھی ضرورت ہے اور اعمال میں سب سے اہم نماز ہے کہ جننی اس کی
کثرت ہو گی اتنے ہی سجدے زیادہ ہوں گے۔ جو لوگ اس سہارے پر بیٹھے رہتے ہیں کہ
فلاں پیر فلاں بزرگ سے دعا کر ائیں گے، سخت غلطی ہے۔ اللہ جَلَّ شَائَهُ نے اس دنیا کو
اسباب کے ساتھ چلایا ہے، اگر چہ بے اسباب ہر چیز پر قدرت ہے اور قدرت کے اظہار کے
واسطے بھی ایسا بھی کر دیتے ہیں، لیکن عام عادت یہی ہے کہ دنیا کے کاروبار اسباب سے لگا
رکھے ہیں۔ چیرت ہے کہ ہم لوگ دنیا کے کاموں میں تو تقدیر پر اور صرف دعا پر بھر وسہ
کر کے بھی نہیں بیٹھتے۔ پچاس طرح کی کوشش کرتے ہیں، مگر دین کے کاموں میں تقدیر
اور دعا بچے میں آ جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ والوں کی دعا نہایت اہم ہے، مگر
حضور مُنَّا اللہ عالی مدد کرنا۔

<sup>●</sup> أبوداود، أبواب قيام الليل، باب وقت قيام الليل عليه السلام، رقم الحديث:٣١٣١، (٢٠٣/٣)\_

حجطاباب

#### ایثار و جدر دی اور الله کی راه میں خرچ کرنا

ایثار کہتے ہیں اپنی ضرورت کے وقت دوسروں کو ترجیح دینا۔ اول تو صحابہ کرام ہوں گئی کہ ہر ادا، ہر عادت الیی ہی ہے جس کی برابر می تو در کنار، اس کا کچھ حصہ بھی کسی خوش قسمت کو نصیب ہو جائے تو عین سعادت ہے، لیکن بعض عاد تیں ان میں سے الیی ممتاز ہیں کہ انہیں کا حصہ تھیں۔ ان کے منجملہ ایثار ہے کہ حق تعالی شائہ نے کلام اللہ شریف میں اس کی تعریف فرمائی اور ﴿ يُؤْیِرُونَ عَلَی آنْفُسِهِمْ وَلَوْ کَانَ عِهِمْ خَصَاصَة ﴾ میں اس صفت کو ذکر فرمایا کہ وہ لوگ اینے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گوان پر فاقہ ہی ہو۔

## (۱) صحابی ڈالٹیئے کا مہمان کی خاطر چراغ بجھادینا

ایک صحابی طالغنی مخت و حضور اقدس منگالیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھوک اور پریشانی کی حالت کی اطلاع دی۔ حضور منگالیا کی ایسے گھر وں میں آدمی بھیجا، کہیں بچھ نہ ملا تو حضور منگالیا کی اطلاع دی۔ حضور منگالیا کی کوئی شخص ہے جو ان کی ایک رات کی مہمانی قوصفور منگالیا کی ایک رات کی مہمانی مہمانی کروں گا۔ ان کو گھر قبول کرے۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا: یار سول اللہ! میں مہمانی کروں گا۔ ان کو گھر لے گئے اور بیوی سے فرمایا کہ بیہ حضور منگالیا کی مہمان ہیں جو اکرام کر سکے اس میں کسر نہ کرنا اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھنا۔ بیوی نے کہا کہ خدا کی قسم! بچوں کے قابل بچھ تھوڑا سا کہ کرنا اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھنا۔ بیوی نے کہا کہ خدا کی قسم! بچوں کے قابل بچھ تھوڑا سا مائیں تو کھانے اور بچھ بھی گھر میں نہیں۔ صحابی نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا کر سلاد یجیو اور جب وہ سو جائیں تو کھانا لے کر مہمان کے ساتھ بیٹھ جاویں گے اور تُوچر اغ کے درست کرنے کے بہانہ سے اٹھ کر اس کو بچھادینا۔ چنا نچہ بیوی نے ایسابی کیا اور دونوں میاں بیوی اور بچوں نے فاقہ سے اٹھ کر اس کو بچھادینا۔ چنا نچہ بیوی نے ایسابی کیا اور دونوں میاں بیوی اور بچوں نے فاقہ سے رات گزاری، جس پر بیہ آیت ﴿ يُؤْثِرُونَ عَلَی ٱنْفُسِهِمْ ﴾ (الحشر: ۹)۔ نازل ہوئی۔ سے رات گزاری، جس پر بیہ آیت ﴿ يُؤْثِرُونَ عَلَی ٱنْفُسِهِمْ ﴾ (الحشر: ۹)۔ نازل ہوئی۔ تو رات گزاری، جس پر بیہ آیت ﴿ يُؤْثِرُونَ عَلَی ٱنْفُسِهِمْ ﴾ (الحشر: ۹)۔ نازل ہوئی۔

ف: اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جو صحابہؓ کے یہاں پیش آئے چنانچہ ایک دوسرا واقعہ اس قسم کالکھاہے۔

<sup>●</sup> صحیح ایخاری، کتاب تغییر القرآن، باب قوله و پوکژون علی انفسحم، رقم الحدیث: ۴۸۸۰ (۱۴۸/۲)۔

## (۲) روزہ دار کے لئے چراغ بجھادینا

ایک صحابی ٔ روزہ پر روزہ رکھتے تھے۔ افطار کیلئے کوئی چیز کھانے کی میسر نہ آتی تھی۔
ایک انصاری صحابی حضرت ثابت ڈالٹیئہ نے تاڑلیا۔ بیوی سے کہا کہ میں رات کوایک مہمان کولاؤں گا، جب کھاناشر وع کریں تو تم چراغ کو درست کرنے کے حیلہ سے بجھادینا اور اتنے مہمان کا پیٹ نہ بھر جائے خو د نہ کھانا۔ چنا نچہ انہوں نے ایساہی کیا۔ ساتھ میں سب شریک رہے جیسے کھار ہے ہوں۔ صبح کو حضرت ثابت ڈالٹیئہ حضور صَالَیْتَیْم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور صَالَیْتَیْم کی ساتھ برتاؤ حق تعالی شائہ کو بہت تو حضور صَالَیْتَیْم کی ساتھ برتاؤ حق تعالی شائہ کو بہت پیند آیا ہے۔

## (٣) ايك صحابي الكثيرُ كاز كوة ميں اونٹ دينا

حضرت أبی بن كعب و الله فی ایک مرتبه حضور اقدس مَلَّا لَیْمُ آب نوکو تا کا مرتبه حضور اقدس مَلَّالَیْمُ آب نوکو تا کو تا کا کا کا وصول کرنے کیلئے بھیجا، میں ایک صاحب کے پاس گیا اور ان سے ان کے مال کی تفصیل معلوم کی تو ان پر ایک اونٹ کا بچہ ایک سالہ واجب تھا میں نے ان سے اس کا مطالبہ کیا۔ وہ فرمانے گئے کہ ایک سال کا بچہ نہ دودھ کے کام کا، نہ سواری کے کام کا، انہوں نے کیا۔ فی کہ میں قو اس کو نہیں لے ایک نفیس عمدہ بجو ان او نٹنی سامنے کی کہ بیا ہے جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں تو اس کو نہیں لے سکتا کہ مجھے عمدہ مال لینے کا حکم نہیں۔ البتہ اگر تم یہی دینا چاہتے ہو تو حضور اقد س سَکَالَیْمُ مِنْ مِن بیں اور آج پڑاؤ فلال جگہ تمہارے قریب ہی ہے۔ حضور صَلَّا الَّیُمُ کی خدمت میں جاکر میں کر دواگر منظور فرمالیا تو مجھے انکار نہیں، ورنہ میں معذور ہوں۔

وہ اس او نٹنی کو لے کرمیرے ساتھ ہو لئے اور حضور اقد س منگانڈیٹم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ یار سول اللہ! میرے پاس آپ کے قاصد ز کو قاکامال لینے آئے تھے اور خدا کی قسم مجھے آج تک بیہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ رسول اللہ یاان کے قاصد نے میرے مال میں بھی تصرف فرمایا ہو۔ اس لئے میں نے اپناسارامال سامنے کر دیا، انہوں نے فرمایا کہ اس میں ایک سالہ اونٹ کا بچے ز کو قاکا واجب ہے حضور! ایک سال کے بچے سے نہ تو

دودھ کا ہی نفع ہے نہ سواری کا، اس لئے میں نے ایک عمدہ جوان او نٹنی پیش کی تھی جس کو انہوں نے قبول نہیں فرمایااس لئے میں خو د لے کر حاضر ہواہوں۔حضور صَّا اللَّهُ عَمْ نَے فرمایا کہ تم پر واجب تو وہی ہے جو انہوں نے بتلائی، مگر تم اپنی طرف سے اس سے زیادہ اور عمد ہ مال دو تو قبول ہے، اللہ شہمیں اس کا اجر مرحت فرمائیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ حاضر ہے۔حضور مُنَّالِثَيْمُ نے قبول فرماليااور بركت كى دعافرمائي 🗗

ف: بیرز کوۃ کے مال کا منظر ہے آج بھی اسلام کے بہت سے دعویدار ہیں اور حضور ﷺ کی محبت کادم بھی بھرتے ہیں، لیکن ز کوۃ کے ادا کرنے میں زیادتی کا تو کیاذ کر ہے، پوری مقدار بھی ادا کرناموت ہے۔ جو اونچے طبقے والے زیادہ مال والے کہلاتے ہیں ان کے یہاں تواکثر و بیشتر اس کا ذکر ہی نہیں، لیکن جو متوسط حیثیت کے لوگ ہیں اور اینے کو دیندار بھی سمجھتے ہیں وہ بھی اس کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خرچ اپنے عزیزر شتہ داروں میں یاکسی دوسری جگہ مجبوری سے پیش آ جائے اس میں زکوۃ ہی کی نیت کرلیں۔

## 

حضرت عمر ڈکاٹٹنڈ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس سَلَاثْنِیْمُ نے صدقہ کرنے کا تکم فرمایا، انفا قاً اس زمانے میں میرے یاس کچھ مال موجود تھا۔ میں نے کہا کہ آج میرے یاں اتفاق سے مال موجو د ہے ، اگر میں ابو بکر ؓ سے تہھی بھی بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ جاؤں گا۔ یہ سوچ کرخوشی خوشی میں گھر گیا اور جو کچھ بھی گھر میں رکھا تھا اس میں سے آ دھالے آیا۔ حضور مَنَّاتِیْکِمْ نے فرمایا کہ گھر والوں کیلئے کیا جھوڑا؟ میں نے عرض کیا کہ جھوڑ آیا۔ حضور مَنَّا عُنَّيْهِمُ نِے فرمایا آخر کیا حچوڑا۔ میں نے عرض کیا آدھا حچوڑ آیا۔اور حضرت ابو بکر صدیق ڈلانڈ؛ جو کچھ رکھا تھاسب لے آئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ابو بکر!گھر والوں کیلئے کیا جھوڑا؟ انہوں نے فرمایاان کیلئے اللہ اور اس کے رسول کو جھوڑ آیا۔ یعنی اللہ اور اس کے ر سول یاک کے نام کی برکت اور ان کی رضا اور خوشنو دی کو جپوڑ دیا۔ حضرت عمر ڈگاغڈ کہتے ہیں: میں نے کہا کہ میں حضرت ابو بکر ؓ سے تبھی نہیں بڑھ سکتا 🕰

❶ أبو داود ، كتاب الزكوة ، ماب في زكوة السائمة ، رقم الحديث: ١٥٤٣ ، (٣٢٥/٢)\_ • فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل ، تن فضائل عمر بن الخطاب ، رقم : ۵۲∠

ف:خوبیوں اور نیکیوں میں اس کی کوشش کرنا کہ دو سرے سے بڑھ جاؤں یہ مستحن اور مند ُ وب (پیندیدہ) ہے۔ یہ قصہ غزوہ ُ اور مند ُ وب (پیندیدہ) ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی ترغیب آئی ہے۔ یہ قصہ غزوہ کتوک کا ہے۔ اس وقت میں حضور اکرم مُثَلِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعُلِّ اللْمُعُلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## (۵) صحابہ ولائیم کا دوسروں کی وجہ سے پیاسے مرنا

حضرت ابو بھم بن حذیفہ و گافی کہتے ہیں کہ یر موک کی اٹر ائی میں میں اپنے چھازاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ وہ اٹر ائی میں شریک سے اور ایک مشکنرہ پانی کا میں نے اپنے ساتھ لیا کہ ممکن ہے وہ بیاسے ہوں تو پانی پلاؤں، اتفاق سے وہ ایک جگہ اس حالت میں پڑے ہوئے کہ دم توڑرہ ہے سے اور جان کی شروع تھی۔ میں نے پوچھا پانی کا گھونٹ دوں۔ انہوں نے اشارے سے ہاں کی۔ اسنے میں دوسرے صاحب نے جو قریب ہی پڑے سے اور وہ بھی مرنے کے قریب ہی پڑے سے اور وہ بھی مرنے کے قریب ہی پڑے سے اور وہ بھی مرنے کے قریب ہی پڑے دوسے اور وہ بھی مرنے کے قریب سے آہ کی۔ میرے چھازاد بھائی نے آواز سی ، تو جھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا، میں ان کے پاس پانی لے کر گیا، وہ ہشام بن ابی العاص و گافیؤ سے۔ ان کے پاس پہنچاہی تھا کہ ان کے قریب ایک تیسرے صاحب اسی حال میں پڑے دم توڑ رہے سے ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو ان کادم نگل چکا تھا۔ ہشام گاتو ان پاس لے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو ان کادم نگل چکا تھا۔ ہشام گاتو است میں وہ بھی ختم ہو چکے سے۔ اِنؓ النہ کے پاس واپس آیا تو وہ بھی ختم ہو چکے سے۔ اِنؓ النہ کے وال کیوں سے اپنے بھائی کے پاس لوٹا تو است میں وہ بھی ختم ہو چکے سے۔ اِنؓ النہ کے وَن گ

ف: اس نوع کے متعدد واقعات کتبِ احادیث میں ذکر کئے گئے۔ کیا انتہاءہے اس ایثار کی کہ اپنابھائی تو دم توڑ رہا ہو اور پیاسا ہو، ایسی حالت میں کسی دوسرے کی طرف توجہ کرنا بھی مشکل ہو جاتاہے، چہ جائیکہ اس کو پیاسا چھوڑ کر دوسرے کو پانی پلانے چلا جائے۔ اور ان مرنے والوں کی روحوں کو اللہ جل شانہ اپنے لطف و فضل سے نوازیں کہ مرنے کے

<sup>•</sup> • شعب الايمان،الباب الثاني والعشرون، فصل في ماجاء في الايثار، رقم الحديث:۴۸·۳۲۰(۱۳۲/۵).

وقت بھی جب ہوش وحواس سب ہی جواب دے دیتے ہیں، یہ لوگ ہدردی میں جان دیتے ہیں۔

# (۲) حضرت حمزه درالثنهٔ کا کفن

حضورا قدس مَنَا عَلَيْهُمْ کے جِیاِ حضرت حمزہ رَفَالنَّهُۥ غزوهُ اُحُد میں شہید ہو گئے اور بیدر د کا فروں نے آیٹے کے کان، ناک، وغیرہ اعضاء کاٹ دیئے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور طرح طرح کے ظلم کئے۔ لڑائی کے ختم پر حضور اکرم مَثَّا لِیُّنِیْمُ اور دوسرے صحابہ رِٹالیُٹیم شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرمارہے تھے کہ حضرت حمزہ ڈلاٹیڈ کو اس حالت میں دیکھا، نہایت صدمہ ہوا اور ایک جادر سے ان کو ڈھانک دیا۔ اتنے میں حضرت حزه رفیانید؛ کی حقیقی بهن حضرت صفیه رفیانیمهٔ انشریف لائیں که اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں۔ حضور صَلَّالِيَّيْمُ نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہیں ایسے ظلموں کے دیکھنے کا مخمل مشکل ہو گا، ان کے صاحبزادہ حضرت زبیر ڈگاٹھئے سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور ﷺ کی کیفنے کو منع فرمادیا۔انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک کان وغیرہ کاٹ دیئے گئے۔اللہ کے راستے میں یہ کونسی بڑی بات ہے۔ ہم اس پر راضی ہیں، میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءالله صبر کروں گی۔حضرت زبیر ڈلاٹٹنڈ نے حضور حَلَّاللَّیْلُ سے جاکر اس کلام کاذ کر کیا تو حضور سَلَّالِیْمِ نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطافر مادی۔ آکر دیکھا، اناللّٰہ پڑھی اور ان كيليِّ إِسْتَغِفَار اور دعا كي \_

ایک روایت میں ہے کہ غزوہ اُحُد میں جہال نعشیں رکھی ہوئی تھیں ایک عورت تیزی سے آرہی تھی۔ حضور صَلَّاتَیْمُ نِے فرمایاد یکھو، عورت کوروکو۔ حضرت زبیر مُثَاتِیْمُ کہتے ہیں:
میں نے بیچان لیا کہ میر کی والدہ ہیں، جلدی سے روکنے کیلئے بڑھا، مگر وہ قوی تھیں ایک مھونسامیرے مارا اور کہا کہ پرے ہٹ۔ میں نے کہا: حضور صَلَّاتِیْمُ نے منع فرمایا ہے، تو فوراً کھڑی ہوگئیں۔ اس کے بعد دو کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کیلئے لائی تھی کہ ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی۔ ان کپڑوں میں ان کو کفنادینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے

کے کر حضرت حمزہ ڈلائٹیڈ کو کفنانے لگے کہ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کانام حضرت سہیل تھا۔ ان کا بھی کفار نے ایساہی حال کر رکھا تھاجیسا کہ حضرت حمزہ ٹولٹیڈ کو دو کپڑوں میں کفن دیا جائے اور تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ ٹولٹیڈ کو دو کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو۔ اس لئے ہم نے دونوں کیلئے ایک ایک کپڑا تجویز کر دیا مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا اور دو سر اچھوٹا۔ تو ہم نے قرعہ ڈالا قرعہ میں جو کپڑا جن کے حصہ میں آئے گاوہ ان کے کفن میں لگائیڈ کے حصہ میں آیا۔ جو ان کے قدسے بھی کم تھا، اگر سر کو میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ ڈلائٹیڈ کے حصہ میں آیا۔ جو ان کے قدسے بھی کم تھا، اگر سر کو ڈھا نکا جا تا۔ حضور اکرم مُٹائٹیڈ کیٹے دار شاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دواور یاؤں پر سے وغیرہ ڈال دو ۔

نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دواور یاؤں پر سے وغیرہ ڈال دو ۔

ابن سعد گیروایت میں ہے کہ حضرت صفیہ ڈگائیٹا جب دو کپڑے لے کر حضرت حمزہؓ کی نعش پر پہنچیں، توان کے قریب ہی ایک انصاری اسی حال میں پڑے ہوئے تھے، توایک ایک کپڑے میں دونوں کو کفن دیا گیا۔ حضرت حمزہ ڈگائٹٹا کا کپڑ ابڑا تھا۔ یہ روایت مختصر ہے اور خمیس (کتاب)کی روایت مفصل ہے۔

ف: یہ دوجہال کے بادشاہ کے چپاکا گفن ہے، وہ بھی اس طرح کہ ایک عورت اپنے بھائی کے لئے دو کپڑے دیتی ہیں اس میں یہ گوارا نہیں کہ دوسر اانصاری بے گفن رہے۔ ایک ایک کپڑ ابانٹ دیا جاتا ہے اور پھر چپوٹا کپڑ ااس شخص کے حصہ میں آتا ہے جو کئی وجہ سے ترجیح کا استحقاق بھی رکھتا ہے۔ غریب پروری اور مساوات کے دعویدار اگر اپنے دعوؤں میں سیچ ہیں تو ان پاک ہستیوں کا اتباع کریں، جو کہہ کر نہیں بلکہ کر کے دکھلا گئے۔ ہم لوگوں کو اپنے لئے ان کا پیرو کہنا بھی شرم کی بات ہے۔

## (2) کرے کی سری کا چکر کاٹ کرواپس آنا

حضرت ابنِ عمر ٹرنگائیگافرماتے ہیں کہ ایک صحابیؓ کو کسی شخص نے بکرے کی سری ہدیہ کے طور پر دی۔انہوں نے خیال فرمایا کہ میرے فلاں ساتھی زیادہ ضرورت مند ہیں، کنبہ

<sup>🛭</sup> تاریخ الخمیس،الموطن الثالث، غزوة أحد،(۱/۱۳۸)\_

والے ہیں اور ان کے گھر والے زیادہ محتاج ہیں اس لئے ان کے پاس بھیج دی۔ ان کوایک تیسرے صاحب کے متعلق یہی خیال پیدا ہوا اور ان کے پاس بھیج دی۔ غرض اس طرح سات گھروں میں پھر کروہ سری سب سے پہلے صحابیؓ کے گھر لوٹ آئی •۔

ف: اس قصہ سے ان حضرات کا عام طور سے محتاج اور ضرورت مند ہونا بھی معلوم ہو تاہے اور بیہ بھی کہ ہر شخص کو دو سرے کی ضرورت اپنے سے مقدم معلوم ہوتی تھی۔

#### (۸) حضرت عمر شاللنهٔ کااپنی بیوی کوزچگی میں لے جانا

امیر ُ الْمُوْمنین حضرت عمر مُنْالِنَّهُ اپنے خلافت کے زمانہ میں بسا او قات رات کو چوکیدارہ کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا، دیکھا کہ ایک خیمہ بالوں کا بناہوالگا ہوا ہے جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹے ہوئے ہیں اور خیمہ سے پچھ کر اہنے کی آواز آر ہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ایک مسافر ہوں جنگل کا رہنے والا ہوں۔ امیر الْمُوْمنین کے سامنے پچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مد دچاہنے کے واسطے آیاہوں۔

دریافت فرمایا کہ یہ تھے۔ میں سے آواز کیسی آرہی ہے۔ان صاحب نے کہا کہ میاں!
جاؤاپناکام کرو۔ آپ نے اصر ار فرمایا کہ نہیں بتادو کچھ تکلیف کی آواز ہے۔ان صاحب نے
کہا کہ عورت کی ولادت کاوفت قریب ہے، دردِ زہ ہورہا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کوئی
دوسری عورت بھی پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ وہاں سے اٹھے اور مکان
تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم ڈولٹ شاسے فرمایا کہ ایک بڑے تواب کی چیز
مقدر سے تمہارے لئے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک گاؤں کی
رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو دردِ زہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا: ہاں ہاں تمہاری
صلاح ہو تو میں تیار ہوں، اور کیوں نہ تیار ہو تیں کہ یہ بھی آخر حضرت سیدہ فاطمہ ڈولٹ شاکی ہی
صاحبزادی تھیں۔ حضرت عمر ڈولٹ شاکھ نے فرمایا کہ ولا دت کے واسطے جن چیزوں کی

**<sup>1</sup>** المتدرك للحاكم، الباب الثاني والعشرون، ۳۴۷۹، (۵۲۲\_۵۲)

ضرورت پڑتی ہو، تیل گودڑ، وغیرہ لے لو اور ایک ہانڈی اور پچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو۔ وہ لے کر چلیں۔ حضرت عمر مٹالٹنڈ خود پیچھے پیچھے ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم مٹالٹی او خیمہ میں چلی گئیں اور آپ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابلے، گھی ڈالا، اتنے میں ولا دت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے حضرت ام کلثوم شار نے میں ولا دت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے حضرت ام کلثوم سائٹو میں بڑا، تو وہ گھبر اگئی، آپ نے فرمایا۔ گھبر انے کی المئو منین کا لفظ جب ان صاحب کے کان میں بڑا، تو وہ گھبر اگئی، آپ نے فرمایا۔ گھبر انے کی بات نہیں۔ وہ ہانڈی خیمہ کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی پچھ کھلا دیں۔ حضرت ام کلثوم شائٹو بائٹری خور کہ اس عورت کو بھی پچھ کھلا دیں۔ حضرت ام کلثوم شائٹو بائٹر نے اس کو کھلا بیا اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر شائٹو نے اس برق کے کھر انہوں کے احد ہانہ کو ساتھ لے کھر تشریف لے آئے اور ان صاحب سے فرمایا کہ کل آنا تمہارے لئے انتظام کر دیا حائے گا۔

ف: ہمارے زمانے کا کوئی بادشاہ یار کیس نہیں، کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کی ضرورت میں مسافر کی مدد کے واسطے اس طرح بیوی کورات جنگل میں لے جائے اور خود اپنے آپ چولہا دھونک کر پکائے۔ مالدار کو چھوڑ یئے، کوئی دیندار بھی ایسا کر تاہے؟ سوچنا چاہئے کہ جن کے ہم نام لیواہیں اور ان جیسی برکات کی ہر بات میں امید رکھتے ہیں کوئی کام بھی ہم ان جیسا کر لیتے ہیں۔

### (٩) ابوطلحه طالله کاباغ وقف کرنا

حضرت اَنُس وَ اللّهُ عُنَّا فَرَهاتِ بِيل كه ابوطلحه انصارى وَ اللّهُ مُدينه منوره ميں سب سے زيادہ اور سب سے بڑے باغ والے تھے۔ ان كا ایک باغ تھا جس كانام "بیرُ حا"تھا۔ وہ ان كو بہت ہى زیادہ محبوب تھا۔ مسجد نبوى مَنَّا لِلْنَائِمُ كے قریب تھا۔ پانی بھی اس میں نہایت شیریں اور افراط سے تھا۔ حضور مَنَّا لَلْنَائِمُ بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس كا پانی نوش فرماتے۔ جب قرآن شریف كی آیت ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَ تَحَتَّى تُنْفِقُوْا عِمَّا فَوْشَ

شاہیر الإسلام، عمر بن الخطاب، اہتمامہ لأمور الرعیة ، (۱۴۲)۔

تُحِبُّون ﴾ (آل عمران ۹۲) (ترجمہ تم نیکی (کے کامل درجه) کو نہیں پہنچ سکتے جب تک الیک چیزوں سے خرچ نہ کروگے جو تم کو پہند ہیں۔) نازل ہوئی تو ابوطلحہ ڈگاٹنٹئ حضور مَٹاگاٹیٹلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپناباغ" بیر حا"سب سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ محبوب مال اللہ کے راستہ میں خرج کرو۔ اس لئے وہ اللہ کے راستہ میں دیتا ہوں۔ آپ مَٹاگاٹیٹلم جیسا مناسب سمجھیں اس کے موافق اس کو خرج فرمادیں۔ حضور مُٹاگاٹیٹلم نے بہت ہی عمدہ مال ہے۔ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو ایٹ کو ایس کو ایس کو ایس کو ایس کو ایس کو ایس کو رہو کے اس کو رہو کے اس کو رہو کے اس کو رہو کے اور کی میں تقسیم کر دو۔ ابوطلحہ رُدگاٹیٹ نے اس کو ایپ رشتہ دار وں میں تقسیم فرمادیا ہوں میں تقسیم فرمادیا ہوں میں تقسیم فرمادیا ہوں میں تقسیم فرمادیا ہوں میں تقسیم فرمادیا ہو

ف: ہم بھی اپناکوئی محبوب ترین مال جائیداد کوئی آدھ وعظ سن کر ، قر آن پاک کی کوئی آیت پڑھ کریاس کر اس طرح بے دھڑک خیر ات کر دیتے ہیں؟ اگر وقف وغیر ہ کرنے کا خیال بھی آتا ہے توزندگی سے مایوس ہو جانے کے بعد ، یا وار توں سے خفا ہو کر ان کو محروم کرنے کی نیت سے ، اور برس کے برس اس سوچ میں لگادیتے ہیں کہ کوئی صورت الیں پیدا ہو جائے کہ میری زندگی میں تو میرے ہی کام آوے بعد میں جو ہو، وہ ہو تارہے۔ ہاں! نام و نمودکی کوئی چیز ہو، بیاہ شادی کی تقریب ہو، تو سودی قرض سے بھی انکار نہیں۔

## (۱۰) حضرت ابوذر رفي كان خادم كو تنبيه كرنا

حضرت ابوذر غِفاری رِ الله فَیْ مشہور صحابی ہیں، جن کے اسلام لانے کا قصہ باب نمبر ا
کے نمبر ۵ پر گزر چکا۔ یہ بڑے زاہد لو گوں میں تھے۔ مال نہ اپنے پاس جمع رکھتے تھے نہ یہ
چاہتے تھے کہ کوئی دوسر اجمع رکھے۔ مالدار لو گول سے ہمیشہ لڑائی رہتی تھی۔ اس لئے
حضرت عثمان رِ الله فَیْ کے حکم سے "ربٰذہ" میں رہنے لگے تھے، جو جنگل میں ایک معمولی سی
آبادی تھی۔ حضرت ابوذر رِ الله فی کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک ناتواں ضعیف ساچر واہا تھا،
جوان کی خبر گیری کرتا تھا، اسی پر گزر تھا۔

ایک شخص قبیلہ بنوسُکیم نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ تمنا ظاہر کی کہ

❶ مسلم، كتاب الزكوة، ماب فضل النفقة ، ۸۹۸، (۲۹۳/۲)\_

آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تا کہ آپ کے فیوض سے استفادہ کروں۔ میں آپ کے چرواہے کی مدد کرتار ہوں گا اور آپ کی برکات سے فائدہ بھی حاصل کروں گا۔ حضرت ابوذر ؓ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جو میری اطاعت کرے، اگرتم بھی میری اطاعت کے لئے تیار ہو توشوق سے رہو۔ کہنانہ مانو تو تمہاری ضرورت نہیں۔ سُلیمی صاحب نے عرض کیا: کس چیز میں آپ اپنی اطاعت چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں اپنے مال میں سے کسی چیز کے خرچ کا حکم کروں تو عمدہ سے عمدہ مال خرچ کیا جائے۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبول کیا اور رہنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن ان سے کسی نے ذکر کیا کہ یانی پر پچھے لوگ رہتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، کھانے کے محتاج ہیں، مجھ سے فرمایا: ایک اونٹ لے آؤ۔ میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عمدہ اونٹ ہے جو نہایت قیمتی کارآ مد اور سواری میں مطیع۔ میں نے حسب وعدہ اس کو لے جانے کا ارادہ کیا، مگر مجھے خیال ہوا کہ غرباء کو کھلانا ہی توہے اور بیہ اونٹ بہت زیادہ کارآ مد ہے۔ حضرت کی اور متعلقین کی ضر ورت کا ہے ،اس کو چھوڑ کر اس سے ذرا کم درجہ کی عمدہ اونٹنی کہ اس اونٹ کے علاوہ اور باقی سب سے بہتر تھی، لے کر حاضر خدمت ہوا۔ فرمایا کہ تم نے خیانت کی۔ میں سمجھ گیااور واپس آ کر وہی اونٹ لے گیا۔ یاس بیٹھنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے واسطے ایک کام کریں؟ دو آدمی اٹھے، انہوں نے اپنے کو پیش کیا۔ فرمایا کواس کو ذیج کر واور ذیج کے بعد گوشت کاٹ کر جتنے گھریانی پر آباد ہیں ان کو شار کر کے ابو ذرؓ کا یعنی اپناگھر بھی ایک عد د ان میں شار کر لو اور سب کو برابر تقسیم کر دو۔ میرے گھر بھی اتناہی جائے جتنا ان میں سے ہر گھر جائے۔ انہوں نے تغمیل ارشاد کی اور تقسیم کر دیا۔

اس کے بعد مجھے بلایا اور فرمایا کہ تونے میری وصیت عمدہ مال خرج کرنے کی جان بوجھ کر چھوڑی یا بھول گیا تھا، اگر بھول گیا تھا تو معذور ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بھولا تو نہیں تھا، میں نے اول اسی اونٹ کو لیا تھا، مگر مجھے خیال ہوا کہ یہ بہت کارآ مدہے آپ کو اکثر اس کی ضرورت رہتی ہے، محض اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا کہ محض میری ضرورت سے جھوڑا تھا۔ فرمایا: اپنی ضرورت کا دن جھوڑا تھا۔ عرض کیا کہ محض آپ کی ضرورت سے جھوڑا تھا، فرمایا: اپنی ضرورت کا دن

بناؤں۔ میری ضرورت کا دن وہ ہے جس دن میں قبر کے گڑھے میں اکیلا ال اور یا جاؤں گا۔
وہ دن میری ضرورت اور احتیاج کا ہے۔ مال کے اندر تین حصہ دار ہیں: ایک تقذیر جو مال
لے جانے میں کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی، اچھابر اہر قسم کا لے جاتی ہے۔ دوسر ا: وارث جو
اس کے انتظار میں ہے تُو مرے تو وہ لے لے اور تیسر احصہ دار تو خو د ہے، اگر ہو سکتا ہو اور
تیری طاقت میں ہو تو تینوں حصہ دار وں میں سب سے زیادہ عاجزنہ بن۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
ہے ﴿ لَنْ تَنَالُو اللّٰ اِللّٰ حَتَّی تُنْفِقُو اُ چِیَّا تُحِیُّون ﴾ (آل عمران: ۹۲) اس لئے جو مال مجھے سب
سے زیادہ پہند ہے اس کو میں اپنے لئے آگے چپا کروں تا کہ وہ میرے لئے جمع رہے ۔
ف: " تین حصہ داروں میں سب سے زیادہ عاجزنہ بن "کا مطلب یہ ہے کہ جو ہو سکے
اپنے لئے آخرت کا ذخیرہ جمع کر لئے۔ ایسانہ ہو کہ مقدر غالب آ جائے اور وہ مال تجھ سے
ضائع ہو جائے، یا تو مر جائے اور وہ دو سروں کے قبضہ میں آ جائے کہ بعد میں کوئی کسی کو
نہیں پوچھتا۔ آل اولاد بیوی نیچ سب تھوڑے بہت دنوں رو کر چپ ہو جائیں گے۔ ایسا بہت کم ہو تا ہے کہ مرنے والے کے لئے بھی کچھ صدقہ خیر ات کر دیں اور اس کو یا د

<sup>🛭</sup> تاريخ ابن عساكر، أبو ذرالغفاري، (٢٢/ ٥٠٦) والدرالمنثور، الآبة: ٥٢، آل عمران\_

<sup>🗗</sup> مسلم، كتاب الزبدوالر قاق، ٢٩٥٩

<sup>€</sup> صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب ماقدم من ماله، ۱۹۴۴، (۹۳/۸)\_

## (۱۱) حضرت جعفر شائنهٔ کا قصه

حضرت جعفر طیار ڈگائنڈ حضور اقدس مَنَا لَٰٰٰٰیا گُلُم کے چھازاد بھائی اور حضرت علی ڈگائنڈ کے حقیقی بھائی ہیں۔ اول تو یہ سارا ہی گھر انہ اور خاندان بلکہ آل اولاد سخاوت، کرم، شجاعت، بہادری میں ممتاز رہے ہیں، لیکن حضرت جعفر شمساکین کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے اور زیادہ اٹھنا بیٹھنا، غرباہی کے ساتھ ہو تا تھا۔ کفار کی تکالیف سے تنگ ہو کر اول حبشہ کی ہجرت کی اور کفار نے وہاں بھی پیچھا کیا تو نجاشی کے یہاں اپنی صفائی پیش کرنا پڑی جس کا حصہ پہلے باب کے نمبر واپر گزرا۔ وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی اور غزوہ میں شہید ہوئے جس کا قصہ اگلے باب کے ختم پر آرہا ہے۔ ان کے انتقال کی خبر پر حضور مَنَا لَٰلَٰوْ اُن کے گھر تعزیت کے طور پر تشریف لے گئے اور ان کے صاحبز ادول عبد اللہ اور برکت کی عبد اللہ اور برکت کی عبد اللہ اور برکت کی عبد اللہ میں سخاوت کا مضمون بہت زیادہ دعا فرمائی، ساری ہی اولا دمیں باپ کارنگ تھا، مگر عبد اللہ میں سخاوت کا مضمون بہت زیادہ تھا، اس وجہ سے ان کا لقب قطب السّخاء، سخاوت کا قطب تھا، سات برس کی عمر میں حضور قدس مَنَا اللّٰہ علیہ سے بیعت ہوئی۔

انہی عبداللہ بن جعفر ڈاٹی ہاسے کسی شخص نے حضرت علی کُرَّمَ اللہُ وَجُہُ کے یہاں سفارش کرائی، ان کی سفارش پر اس کا کام ہو گیا تواس نے نذرانہ کے طور پر چالیس ہزار در ہم بھیجے۔ انہوں نے واپس کر دیئے کہ ہم لوگ اپنی نیکی کو فروخت نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ کہیں سے دو ہزار در ہم نذرانہ میں آئے، اسی مجلس میں تقسیم فرما دیئے۔ ایک مرتبہ کہیں سے دو ہزار در ہم نذرانہ میں فروخت نہ ہوئی، اس کو فکر ورنج ہوا۔ ایک تاجر بہت سی شکر لے کر آیا مگر بازار میں فروخت نہ ہوئی، اس کو فکر ورنج ہوا۔ عبداللہ بن جعفر رہا ہے کہا کہ ساری شکر اس سے خرید لو اور لوگوں میں مفت لٹادو۔ رات کو قبیلہ میں جو مہمان آجاتا تھاوہ ان کے یہاں سے کھانا پینا ہر قسم کی ضروریات یوری کرتا ۔

حضرت زبير رثمالتُنهُ ايك لڙائي ميں شريك تھے۔ايك دن اپنے بيٹے عبدالله كووصيت

<sup>🛈</sup> الإصابة ، حرف العين المهملة ، (۴/۴) \_

فرمائی کہ میر اخیال ہے ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا۔تم میر اقرضہ اداکر دینا اور فلال فلال کام کرنا۔ یہ وصیتیں کر کے اسی دن شہید ہو گئے۔ صاحبز ادہ نے جب قرضہ کو جوڑا تو بائیس لا کھ درہم سے اور یہ قرضہ بھی اس طرح ہواتھا کہ امانت دار بہت مشہور سے، لوگ اپنی اپنی امانتیں بہت کثرت سے رکھتے، یہ فرماد سے کہ رکھنے کی جگہ تومیر ہے پاس نہیں، یہ رقم قرض ہے جب تمہیں ضرورت ہولے لینا۔ یہ کہہ کر اس کوصد قد کر دیتے اور یہ بھی وصیت کی کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تومیر ہے مولی سے کہہ دینا۔ عبد اللہ ڈولٹوئٹ کہتے ہیں کہ میں مولی کو نہ سمجھا۔ میں نے یو چھا کہ آپ کے مولی کون ؟ فرمایا کہ اللہ تعالی۔

چنانچہ حضرت عبد اللہ و الله فالنائي نے تمام قرضہ ادا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی دِقَت پیش آتی میں کہتا کہ اے زبیر ٹاکے مولی! فلال کام نہیں ہو تا وہ فوراً ہو جاتا۔ یہ عبد اللہ بن زبیر و فاللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ان عبد اللہ بن جعفر و فلی اسے کہا کہ میرے والد کے قرضہ کی فہرست میں تمہارے ذمہ دس لا کھ درہم کھے ہیں۔ کہنے گئے کہ جب چاہو لے لو۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں دوبارہ گیا۔ میں نے کہا کہ وہ تو تمہارے ان کے ذمہ ہیں۔ کہنے گئے میں نے معاف کہ وہ تو تمہارے ان کے ذمہ ہیں۔ کہنے گئے میں نے معاف کر دیئے۔ میں نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتا۔ کہنے گئے جب تمہیں سہولت ہو دے دینا۔ میں نے کہا کہ اس کے بدلہ میں نہیں کرتا۔ کہنے فوراً قبول کر لی اور غلام سے کہا کہ اس زمین میں مصلی بچھا دے۔ میں نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً قبول کر لی اور غلام سے کہا کہ اس زمین میں مصلی بچھا دے۔ میں نے مصلی بچھا دیا۔ دور کعت نماز وہاں پڑھی اور بہت دیر تک سجدہ میں پڑے رہے۔ نماز میں بائی کا چشمہ اس نے مصلی بچھا دیا۔ دور کعت نماز وہاں پڑھی اور بہت دیر تک سجدہ میں پڑے رہے۔ نماز وہاں پڑھی اور بہت دیر تک سجدہ میں پڑے رہے۔ نماز وہاں ہا کہ اس جبدہ میں بڑے ایک یا کہ اس جبدہ میں اسے المانی کے اللہ کے اس جا کہا کہ اس نے کھودنا شر دع کیا۔ ایک پائی کا چشمہ سے فارغ ہو کر غلام سے کہا کہ اس جا کہا گودنا شر دع کیا۔ ایک پائی کا چشمہ و وال سے المخل کا آگ

**ف:**ان حضرات صحابہ کرام ٹھائی کے یہاں یہ اور اس قشم کی چیزیں جو اس باب میں لکھی گئیں کوئی بڑی بات نہ تھی۔ان حضرات کی عام عاد تیں ایسی ہی تھیں۔

<sup>\*\*\*</sup> 

-ساتوال باب

#### بهادری، دلیری اور موت کاشوق

جس کالاز می نتیجہ بہادری ہے کہ جب آد می مرنے ہی کے سر ہو جائے تو پھر سب پچھ کر سکتا ہے۔ ساری بزدلی، سوچ فکر زندگی ہی کے واسطے ہے اور جب مرنے کا اشتیاق پیدا ہو جائے تو نہ مال کی محبت رہے نہ دشمن کا خوف۔ کاش! مجھے بھی ان سچوں کے طفیل بید دولت نصیب ہو جاتی۔

#### (۱) ابن جَحش اور حضرت سعد رفي هما کی دعا

حضرت عبداللہ بن مجنس رٹائٹیڈ نے غزوہ اُحد میں حضرت سعد بن ابی و قاص رٹائٹیڈ سے کہا کہ اے سعد! آؤمل کر دعا کریں ہر شخص اپنی ضرورت کے موافق دعا کرے دوسرا آمین کہے کہ یہ قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ دونوں حضرات نے ایک کونے میں جا کر دعا فرمائی۔ اول حضرت سعد ٹے دعا کی: یا اللہ! جب کل کولڑائی ہو تو میرے مقابلہ میں ایک بڑے بہادر کو مقرر فرماجو سخت حملہ والا ہو، وہ مجھ پر سخت حملہ کرے اور میں اس پر زور دار حملہ کروں، پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرما کہ میں اس کو تیرے راستے میں قبل کرول اور اس کے معد حضرت عبداللہ رٹھائٹیڈ نے آمین کہی اور اس کے بعد حضرت عبداللہ رٹھائٹیڈ نے دعا کی: اے اللہ! کل کو میدان میں ایک بہادر سے مقابلہ کرا جو سخت حملہ کروں، وہ بھی عبداللہ رٹھائٹیڈ نے دعا کی: اے اللہ! کل کو میدان میں ایک بہادر سے مقابلہ کرا جو سخت حملہ قبل کروں، وہ بھی مجھ پر زور سے حملہ کرے اور پھر وہ مجھے قبل کر دے۔ پھر میرے ناک، کان کاٹ کے بھر قیامت میں جب تیرے حضور میں پیشی موت کو کہ کہ عبداللہ! تیرے اور تیرے دسول مَگائٹیڈ کے داستے میں کاٹے گئے۔ پھر تُو کہے کہ بچے ہے میرے ہی راستے میں کاٹے گئے۔ پھر تُو کہے کہ بچے ہے میرے ہی راستے میں کا اور تیرے دسول مَگائٹیڈ کے داستے میں کاٹے گئے۔ پھر تُو کہے کہ بچے ہے میرے ہی راستے میں کاٹے گئے۔ پھر تُو کہے کہ بچے ہے میرے ہی راستے میں کاٹے گئے۔ حضرت سعد ڈھائٹیڈ نے آمین کہی۔

دوسرے دن کڑائی ہوئی اور دونوں حضرات کی دعائیں اسی طرح قبول ہوئیں جس طرح مانگی تھیں۔ سعد ڈگالٹیُؤ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جَحش ڈگالٹیُؤ کی دعامیری دعاسے بہتر تھی۔ میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک کان ایک دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں۔ اُحد کی لڑائی میں ان کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی حضور سَلَّاتَیْکِمْ نے ان کوایک ٹہنی عطافرمائی جوان کے ہاتھ میں جاکر تلوار بن گئی اور عرصہ تک بعد میں رہی اور دو سو دینار کی فروخت ہوئی ●۔ دینار سونے کے ایک سکہ کانام ہے۔

ف: اس قصہ میں جہاں ایک جانب کمال بہادری ہے کہ بہادر دشمن سے مقابلہ کی تمنا ہے، وہاں دوسری جانب کمال عشق بھی کہ محبوب کے راستے میں بدن کے ٹکڑے ہونے کی تمنا کرے اور آخر میں جبوہ بوچیں کہ سب کیوں ہوا؟ تومیں عرض کروں کہ تمہارے لئے .

رہے گا کوئی تو تیغ ستم کے یاد گارول میں مے اشے کے ٹکڑے دفن کرناسومز ارول میں

## (۲) اُحُد کی لڑائی میں حضرت علی رفی تھنڈ کی بہادری

غزوہ اُحد میں مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی تھی جس کی بڑی وجہ نبی اکرم منگانا کے ایک ارشاد پر عمل نہ کرنا تھی، جس کا ذکر باب اقصہ نمبر ۲ میں گزر چکا۔ اس وقت مسلمان چاروں طرف سے کفار کے بچ میں آگئے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے اور کفار نے یہ اور کچھ بھاگے بھی۔ نبی اکرم منگانا کی گار کے ایک جھتے کے بچ میں آگئے اور کفار نے یہ مشہور کر دیا کہ حضور منگانا کی شہید ہوگئے۔ صحابہ والی نیم اس خبر سے بہت پریشان حال تھے اور ادھر ادھر متفرق ہوگئے۔

حضرت علی کُرَّمَ اللهُ وَجُهَهُ فرماتے ہیں کہ جب کفار نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور حضور اقد س مَلَّ اللهُ يُؤُم ميرى نظر سے او جھل ہو گئے تو میں نے حضور مَلَّ اللهُ يُؤُم ميرى نظر سے او جھل ہو گئے تو میں نے حضور مَلَّ اللهُ يُؤُم کو اول زندوں میں تلاش کیا، نہ پایا، نہ پایا، نو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حضور مَلَّ اللهُ يُؤُم لڑائی سے بھاگ جائیں۔ بظاہر حق تعالی شائہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر ناراض ہوئے، اس لئے اپنے پاک رسول مَلَّ اللهُ ہُوں کے جھے میں اس لئے اب اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ میں بھی تلوار لے کرکا فروں کے جھے میں گھس جاؤں یہاں تک کہ مارا جاؤں۔

❶ السنن الكبرى للبيبيقي، كتاب قشم الفيئ، باب الساب للقاتل، ۱۳۱۴۸، (۷/۷) ـ تاريخٌ الخميس، الموطن الثالث، غزوة أحد، دعاء عبدالله بن جَحش (۳۴/۱) ـ الإصابية، حرف العين المهمله، (۳۹/۳) ـ

میں نے تلوار کے کر حملہ کیا یہاں تک کہ کفار نج میں سے بٹنے گے اور میری نگاہ نبی اکرم منگافیڈ کی پر پڑگئ تو بیحد مسرت ہوئی اور میں نے سمجھا کہ اللہ جُلَّ شَانُہ نے ملائکہ کے ذریعے سے اپنے محبوب منگافیڈ کی حفاظت کی۔ میں حضور منگافیڈ کی کے پاس جا کر کھڑ اہوا کہ ایک جماعت کفار کی حضور منگافیڈ کی جملہ کیلئے آئی۔ حضور منگافیڈ کی نے فرمایا:
علی! ان کوروکو۔ میں نے تنہااس جماعت کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیئے اور بعضوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور جماعت حضور منگافیڈ کی پر حملہ کی نیت سے بڑھی، آپ منگافیڈ کی ان جماعت کا مقابلہ کیا اس کے بعد حضرت علی ڈکاٹٹ کی گر حضرت کی طرف اشارہ فرمایا۔ انہوں نے پھر تنہااس جماعت کا مقابلہ کیا اس کے بعد حضرت جبر کیل علیہ السلام نے آکر حضرت علی ڈکاٹٹ کی کی اس جوانمر دی اور مد و کی تعریف کی تو حضور منگافیڈ کی ان جوانمر دی اور میں علی اس جو ان یک کی تعریف کی تو حضور منگافیڈ کی آئی مینگ علی جموسے ہیں اور میں علی سے ہوں یعنی کمال اتحاد کی طرف اشارہ فرمایا، تو حضرت جبر کیل ٹنے عرض کیاؤ آنا مِنْکُمَا دیمیں تم دونوں سے ہوں "۔

"میں تم دونوں سے ہوں "۔

ف: ایک تنها آدمی کا جماعت سے بھڑ جانا اور نبی اکر م مَثَلِّ اَلَّیْکِمْ کی مقد س ذات کونہ پاکر مر جانے کی نیت سے کفار کے جمکھٹے میں گھس جانا، جہاں ایک طرف حضور مَثَّالِیْکِمْ کے ساتھ سچی محبت اور عشق کا پیتہ دیتا ہے وہاں دوسری جانب کمال بہادری اور دلیری جر اُت کا بھی نقشہ پیش کر تاہے۔

#### (۳) حضرت حنظله رفحاتی شهادت

غزوہ اُحُد میں حضرت حنظلہ رُٹالٹیُڈ اول سے شریک نہیں تھے کہ ان کی نئی شادی ہوئی سے ہمبتر ہوئے تھے۔ اس کے بعد عسل کی تیار کی کر رہے تھے اور عسل کرنے کیلئے بیٹھ بھی گئے، سر کو دھورہے تھے کہ ایک دم مسلمانوں کی شکست کی آواز کان میں پڑی، جس کی تاب نہ لا سکے، اسی حالت میں تلوارہاتھ میں لی اور لڑائی کے میدان کی طرف بڑھے چلے گئے اور کفار پر حملہ کیا اور بر ابر بڑھتے چلے گئے کہ اسی حالت میں شہید ہوگئے، چونکہ شہید کو اگر جُنبی (حالت جنابت میں) نہ ہو تو بغیر عسل دیئے دفن کیا جا تاہے اس لئے

<sup>🛭</sup> الكامل في التاريخ، البنة الثالثه ، غزوة أحد، (٢٣٣/١)\_

ان کو بھی اسی طرح کر دیا۔ مگر حضوراکر م سُلَّاتِیْزِ نے دیکھا کہ ملائکہ ان کو عسل دے رہے ہیں۔ حضور سُلَّاتِیْزِ نے عسل دیے عسل دینے کا تذکرہ فرمایا۔ ابوسعید ساعدی ڈالٹیڈ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سُلُّاتِیْزِ کا یہ ارشاد سن کر حنظلہ ڈالٹیڈ کو جاکر دیکھاتو ان کے سرسے عسل کا پانی ڈیک رہاتھا۔ حضور اقد س سَلَّاتِیْزِ نے واپسی پر تحقیق فرمائی توان کے برسے عسل کا پانی ڈیک رہاتھا۔ حضور اقد س سَلَّاتِیْزِ نے واپسی پر تحقیق فرمائی توان کے بغیر نہائے جانے کا قصہ معلوم ہوا ۔

ف: بیہ بھی کمال بہادری ہے۔ بہادر آدمی کواپنے ارادہ میں تاخیر کرناد شوار ہو تاہے، اس لئے اتناانتظار بھی نہیں کہ عنسل یورا کر لیتے۔

#### (۷) عَمْرُوبِن جموح داللّٰهُ كَي تمنائے شہادت

حضرت عَمْرُو بن جموح مُثَالِّمَةُ پاؤں سے لنگڑے سے، ان کے چار بیٹے سے جو اکثر حضور مَلَّالِیْا کُمْ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے اور لڑائیوں میں شرکت بھی کرتے ہے۔ غزوہ اُحُد میں عَمْرُوبن جموح مُثَالِیْمُ کو بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں۔ لوگوں نے کہا کہ تم معذور ہو، لنگڑے بن کی وجہ سے چلنا د شوار ہے۔ انہوں نے فرمایا: کیسی بری بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں رہ جاؤں۔ بیوی نے بھی ابھار نے کیلئے طعنہ کے طور پر میر کے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں رہ جاؤں۔ بیوی نے بھی ابھار نے کیلئے طعنہ کے طور پر کہا کہ میں تود کیھر ہی ہوں کہ وہ لڑائی سے بھاگ کر لوٹ آیا۔ عمر و مُثَالِّمُنَّ نے یہ س کر ہتھیار لئے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کی۔ آللَٰ ہُمَ لَا تَوْ دَنِی اِلٰی اُھٰلِی (اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لوٹائیو)۔

اس کے بعد حضور منگانگیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی قوم کے منع کرنے کا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ میں امید کر تاہوں کہ اپنے لنگڑے پیرسے جنت میں چلوں پھر وں۔حضور منگانگیا نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو معذور کیا ہے تو نہ جانے میں کیا حرج ہے۔ انہوں نے پھر خواہش کی تو آپ منگانگیا نے اجازت دے دی۔ ابوطلحہ ڈگانگیا کہ تیں ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی قسم! میں جنت کہ عَمَر و کو لڑائی میں دیکھا کہ اکڑتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی قسم! میں جنت کا مشاق ہوں۔ ان کا ایک بیٹا بھی ان کے پیچھے دوڑا ہوا جاتا تھا۔ دونوں لڑتے رہے، حتی کہ

❶ السنن الكبري للبيهيتي، كتاب الجنائز، باب الجنب يستشهد في المعركة ، ٣٠ - ٧٠ (١٥/٣) \_ الخصائص الكبري ، باب ماو تع في غزوة أحد ، ( / ٣٥٧ ) \_

دونوں شہید ہوئے۔ان کی بیوی اپنے خاوند اور بیٹے کی تغش کو اونٹ پر لا دکر دفن کیلئے مدینہ لانے لگیں تو وہ اونٹ بیٹھ گیا۔ بڑی دِقّت سے اس کو مار کر اٹھایا اور مدینہ لانے کی کوشش کی گروہ اُحُد ہی کی طرف کا منہ کرتا تھا۔ ان کی بیوی نے حضور صَلَّا اَلْیَا اُسْ سے ذکر کیا۔ آپ مَنَّا اَلْیَا اُلْمِی نَظِیم کے فرمایا کہ اونٹ کو یہی حکم ہے۔ کیا عَمْرُو چلتے ہوئے کچھ کہہ کر گئے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بید دعا کی تھی "اَللّٰهُمَّ لَا تَوْ دَنِی الٰی اُھٰلِی "آپ مَنَّا اللّٰهُمُّ اَلا تَوْ دَنِی الٰی اُھٰلِی "آپ مَنَّا اللّٰهُمُّ اَلا تَوْ دَنِی الٰی اُھٰلِی "آپ مَنَّا اللّٰهُمُّ اَلا تَوْ دَنِی الٰی اُھٰلِی "آپ مَنَّا اللّٰہُمُّ اِللّٰہُمُ اَللّٰہُمُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَالٰہُمُ اَلٰہُ اِلْہُ اَلٰہُ اِلْہُ اَلٰہُ اِلٰہُ اِلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اِلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اِلْہُ اِللّٰہُ اِلٰہُ اللّٰہُ اِلٰہُ اِلٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اَلٰہُ اللّٰہُ اِلٰہُ اِلٰہُ اِلٰہُ اللّٰہُ اِلٰہُ اِلٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ

ف: اس کانام ہے جنت کاشوق اور یہی ہے وہ سچاعشق اللّٰہ کا اور اس کے رسول مَثَّلُ اللّٰهِ کَا اور اس کے رسول مَثَّلُ اللّٰهِ کَا اس کی وجہ سے صحابہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ ان کے جذبے مرنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے۔ بہتیری کوشش کی کہ اونٹ چلے مگریا تو وہ بیڑھ جاتا، یااُ حُد کی طرف چلتا تھا۔

#### (۵) حضرت مُضعَب بن عمير رفاعة كي شهادت

حضرت مُضْعَب بن عمير وَلْكُنْ الله لا نے سے پہلے بڑے ناز کے پلے ہوئے اور مالد ارلؤ کوں میں سے ،ان کے باپ ان کے لئے دو دوسو در ہم کاجوڑ اخرید کر پہناتے سے ، نو عمر سے ، بہت زیادہ نازو نعمت میں پرورش پاتے سے ۔ اسلام کے شروع ہی زمانے میں گھر والوں سے جھپ کر مسلمان ہو گئے اور اسی حالت میں رہتے ۔ کسی نے ان کے گھر والوں کو بھی خبر کر دی ۔ انہوں نے ان کو باندھ کر قید کر دیا ، پچھ روز اسی حالت میں گزرے اور جب موقع ملا توجھپ کر بھاگ گئے اور جولوگ حبشہ کی ہجرت کر رہے سے ان کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے۔

وہاں سے واپس آکر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی اور زہدو فقر کی زندگی بسر کرنے لگے اور الیم تنگی کی حالت تھی کہ ایک مرتبہ حضور اقد س منگاٹیٹیٹم تشریف فرما تھے۔ حضرت مصعب رٹالٹیٹی سامنے سے گزرے، ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جو گئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور ایک جگہ جائے کیڑے کے چڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ حضور منگاٹیٹیٹم ان کی اس حالت اور اس پہلی حالت کا تذکرہ فرماتے ہوئے آئکھوں میں آنسو بھر لائے۔ غزوہ اُحُد میں حالت اور اس پہلی حالت کا تذکرہ فرماتے ہوئے آئکھوں میں آنسو بھر لائے۔ غزوہ اُحُد میں

<sup>🛈</sup> المغازي للواقدي، غزوهٔ أحد، (٢٦٣/١)\_

مہاجرین کا جھنڈ اان کے ہاتھ میں تھا۔ جب مسلمان نہایت پریشانی کی حالت میں منتشر ہو رہے تھے، تو یہ جے ہوئے کھڑے تھے۔ ایک کافر ان کے قریب آیا اور تلوار سے ہاتھ کاٹ دیا کہ جھنڈ اگر جاوے اور مسلمانوں کو گویا کھلی شکست ہو جائے۔ انہوں نے فوراً دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا۔ انہوں نے دونوں بازؤں دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا۔ انہوں نے دونوں بازؤں کوجوڑ کر سینہ سے جھنڈے کو چمٹالیا کہ گرے نہیں۔ اس نے ان کے تیر مارا جس سے شہید ہوگئے، مگر زندگی میں جھنڈے کو خمٹالیا کہ گرنے دیا، اس کے بعد جھنڈ اگر ا، جس کو فوراً دوسرے شخص نے اٹھالیا، جب ان کو دفن کرنے دیا، اس کے بعد جھنڈ اگر ا، جس کو فوراً دوسرے پورے بدن پر نہیں آتی تھی اگر سرکی طرف سے ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی جو کے جاتی توسر کی جاتا۔ حضور مُنگی تیو میں ان کے جاتا کو باز کر کے جاتا کو باز کر کے جاتا کو باز کی جانب کر دیا جائے اور یاؤں پر اِڈ خرے سے ڈال دیئے جائیں گے۔

ف: یہ آخری زندگی ہے اس نازک اور نازوں سے پلے ہوئے کی جو دوسو درہم کا جوڑا پہنتا تھا کہ آج اس کو کفن ایک چادر بھی پوری نہیں ملتی اور اس پر ہمت یہ کہ زندگی میں حجسنڈانہ گرنے دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ گئے مگر پھر بھی اس کونہ چھوڑا۔ بڑے نازوں کے پلے ہوئے تھے، مگر ایمان ان لوگوں کے دلوں میں کچھ اس طرح سے جمتا تھا کہ پھر وہ اپنے سوا کسی چیز کا بھی نہ چھوڑ تا تھا۔ روپیہ ، پیسہ ، راحت ، آرام ہر قسم کی چیز سے ہٹا کر اپنے میں لگالیتا تھا۔

## (٢) قادسيه كي الرائي مين حضرت سعد شاكلين كاخط

عراق کی لڑائی کے وقت حضرت عمر کا ارادہ خود لڑائی میں شرکت فرمانے کا تھا،
عوام اور خواص دونوں قسم کے مجمعوں سے کئی روز تک اس میں مشورہ ہو تارہا کہ حضرت
عمر رشالٹنڈ کا خود شریک ہونازیادہ مناسب ہے یا مدینہ رہ کر لشکروں کو روانہ کرتے رہنے کا
انتظام زیادہ مناسب ہے۔ عوام کی رائے تھی کہ خود شرکت مناسب ہے اور خواص کی
رائے تھی کہ دو سری صورت زیادہ بہتر ہے۔ مشوروں کی گفتگو میں حضرت سعد بن الی

❶ الصيح ابخاري كتاب منا قب الانصار، باب ججرة النبي صلى الله عليه وسلم ، ٣٨٩٧ ( ٥٦/ ٥٦) ـ الإصابية ، الميم بعد هاالصاد ، رقم ٨٠٠٠٨ ( ٢/ ١٢٣ ) ـ

و قاص رٹھائٹنڈ کا بھی تذکرہ آگیا۔ ان کو سب نے پیند کر لیا کہ ان کو بھیجا جاوے تو بہت مناسب ہے۔ پھر حضرت عمر ٹھالٹنڈ کے جانے کی ضرورت نہیں۔

حضرت سعد و النائية بڑے بہادر اور عرب کے شیر وں میں شار ہوتے تھے۔ غرض بیہ سجویز ہو گئی اور ان کو بھیج دیا گیا۔ جب قادسیہ پر حملہ کیلئے پہنچے، تو شاہ کیسریٰ نے ان کے مقابلہ کیلئے رستم کو جو مشہور پہلوان تھا تجویز کیا۔ رستم نے ہر چند کوشش کی اور بادشاہ سے بار باراس کی درخواست کی کہ مجھے اپنے پاس رہنے دیں۔ خوف کا غلبہ تھا گر اظہار اس کا کر تا تھا کہ میں یہاں سے لشکروں کے جھیجے میں اور صلاح مشورہ میں مدد دوں گا۔ مگر بادشاہ نے جس کانام یَزدِجَر د تھا، قبول نہ کیا اور اس کو مجبور اُجنگ میں شریک ہوناپڑا۔

حضرت سعد ر النافر النافر جب روانہ ہونے گئے تو حضرت عمر ر النافر ان کو وصیت فرمائی جس کے الفاظ کا مخضر ترجمہ ہیہ ہے۔ "سعد"! تمہمیں ہیہ بات دھو کہ میں نہ ڈالے کہ تم حضور صَالَّتُهُم کے صحابی ہو۔ اللہ تعالی برائی کو برائی سے منافی ہیں۔ اللہ تعالی کے اور بندوں کے در میان نہیں دھوتے، بلکہ برائی کو بھلائی سے دھوتے ہیں۔ اللہ تعالی کے اور بندوں کے در میان کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کے بہاں صرف اس کی بندگی مقبول ہے۔ اللہ کے بہاں شریف دونیل سب برابر ہیں سب بی اس کے بندے ہیں، اور وہ سب کارب ہے۔ اس کے انعامات بندگی سے حاصل ہوتے ہیں۔ ہر امر میں اس چیز کو دیکھنا جو حضور صَالِّتُهُم کا طریقہ تھاوہ ہی بندگی سے حاصل ہوتے ہیں۔ ہر امر میں اس چیز کو دیکھنا جو حضور صَالِّتُهُم کا طریقہ تھاوہ ہی عمل کی چیز ہے۔ میری اس نصیحت کو یا در کھنا۔ تم ایک بہت بڑے کام کیلئے جسم جارہے ہو۔ اس سے چھٹکارا صرف حق کے اتباع سے ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو خوبی کا عادی بنانہ اللہ کے خوف کو اختیار کرنا اور اللہ کا خوف دو باتوں میں جمع ہوتا ہے اس کی عادی بنانہ اللہ کے خوف کو اختیار کرنا اور اللہ کا خوف دو باتوں میں جمع ہوتا ہے اس کی اطاعت جس کو بھی نصیب ہوئی، دنیا طاعت میں اور آخرت کی محبت سے نصیب ہوئی ہے۔

اس کے بعد حضرت سعد رفحاً عُمَّا نہایت بشاشت سے لشکر لے کر روانہ ہوئے، جس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو انہوں نے رستم کو لکھاہے، جس میں وہ لکھتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعِیَ قَوْ ما یُحِبُونَ الْمَوْتَ کَمَا یُحِبُونَ الْاَعَاجِمَ الْحَمْرَ (بیشک میرے ساتھ ایسی جماعت ہے

<sup>📭</sup> مشاہیر الاسلام، سعد بن ابی و قاص، حروبہ، (۵۱۲)۔

جوموت کو ایباہی محبوب رکھتی ہے جبیبا کہ تم لوگ شر اب پینے کو محبوب رکھتے ہو $^oldsymbol{0}$  ۔ ف: شر اب کے دل دادوں سے یو جھو کہ اس میں کیا مز ہ ہے جو لوگ موت کو ایسا محبوب رکھتے ہوں، کامیابی کیوں نہ ان کے قدم چوہے۔

#### (۷) حضرت وہب بن قابوس شالٹیئر کی اُحد میں شہادت

حضرت وہب بن قابوس ڈکاٹھنڈ ایک صحابی ہیں، جو کسی وقت میں مسلمان ہوئے تھے اور اپنے گھر کسی گاؤں میں رہتے تھے۔ بکریاں چراتے تھے، اپنے بھینیج کے ساتھ ایک رسی میں بکریاں باندھے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے، پوچھا کہ حضور صَلََّ لِنَّیْرُ اُ کہاں تشریف لے گئے؟ معلوم ہوا کہ اُحُد کی لڑائی پر گئے ہوئے ہیں۔ بکریوں کو وہیں جیموڑ کر حضور صَلَّاللَّائِمُ کے پاس بہنچ گئے۔اتنے میں ایک جماعت کفار کی حملہ کرتی ہوئی آئی۔حضور مَنَّا لِلْیُمَّا نِے فرمایا:جوان کو منتشر کر دے وہ جنت میں میر اساتھی ہے۔ حضرت وہب ڈلٹٹی نے زور سے تلوار چلانی شروع کی اور سب کوہٹا دیا۔ دوسری مرتبہ پھریہی صورت پیش آئی، تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا۔ حضور نے ان کو جنت کی خوشنجر ی دی۔اس کاسننا تھا کہ تلوار لے کر کفار کے جمگھٹے میں گھس گئے اور شہید ہوئے۔

حضرت سعد بن ابی و قاص طالتُهُ کہتے ہیں کہ میں نے وہ سِ جیسی دلیری اور بہادری کسی کی بھی کسی لڑائی میں نہیں دیکھی اور شہید ہونے کے بعد حضور عَلَّالِیْکِمْ کو میں نے دیکھا کہ وہباڑے سرہانے کھڑے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تم سے راضی ہو، میں تم سے راضی ہوں۔ اس کے بعد حضور مَنَاللَّائِمُ نے خود اینے دستِ مبارک سے دفن فرمایا، باوجو دیکہ اس لڑائی میں حضور اقد س مَلَّالَیْکِمٌ خو دیجی زخمی تھے۔ حضرت عمر رٹھاغۃ فرماتے تھے کہ مجھے کسی کے عمل پر بھی اتنار شک نہیں آیا جتناوہب ڈلاٹیڈ کے عمل پر آیا۔میر ادل چاہتاہے کہ اللہ کے یہاں ان جیسااعمال نامہ لے کرپہنچوں ●۔

**ف:**ان پر رینک اس خاص کار نامه کی وجہ سے ہے کہ جان کو جان نہیں سمجھا، ورنہ خود حضرت عمر ڈگائفۂ اور دوسرے حضرات کے دوسرے کارنامے اس سے کہیں بڑھے

❶ الكامل في التاريخ، سنة أربع عشرة، ذكرا بنداء أمر القادسية، (٥٠٨/١)\_ ❷ الإصابية، الواوبعدهاالحاء، رقم: ٩١٤/٧) ك

ہوئے ہیں۔

## (٨) بيرِمَعُوْنَه كَى لِرُانَى

بیرِمعُونَهٔ کی ایک مشہور لڑائی ہے، جس میں ستر (۵۰) صحابہ ڈلٹی کی ایک بڑی جماعت پوری کی پوری شہید ہوئی، جن کو قراء کہتے ہیں، اس لئے کہ سب حضرات قرآن مجید کے حافظ سے اور سوائے چند مہاجرین کے اکثر انصار سے۔ حضور مُنگالیا کم کوان کے ساتھ بڑی محبت تھی، کیونکہ یہ حضرات رات کا اکثر حصہ ذکر و تلاوت میں گزارتے سے اور دن کو حضور مُنگالیا کم کی میدیوں کے گھر وں کی ضروریات، لکڑی پانی وغیرہ پہنچایا کرتے سے دن کو حضور مُنگالیا کم کم بیبیوں کے گھر وں کی ضروریات، لکڑی پانی وغیرہ پہنچایا کرتے سے اس مقبول جماعت کو نجد کار ہنے والا قوم بنی عامر کا ایک شخص جس کا نام عامر بن مالک اور کنیت ابوبراء تھی، اپنے ساتھ اپنی پناہ میں تبلیخ اور وعظ کے نام سے لے گیا تھا۔ حضور اقد س مُنگالیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میر سے اصحاب کو مُصرت نہ پہنچے، مگر اس شخص نے بہت زیادہ اطمینان دلایا۔ آپ مُنگالیا کم نے ان ستر (۵۰) صحابہ کو ہمراہ کر دیا اور ایک والا نامہ (خط مبارک) عامر بن طفیل کے نام جو بنی عامر کارئیس تھا، تحریر فرمایا جس میں اسلام کی دعوت تھی۔

یہ حضرات مدینہ سے رخصت ہو کر بیرِ معونہ پہنچ تو تھہر گئے اور دو ساتھی ایک حضرت عمر بن اُمیہ رفالٹنڈ ، دو سرے حضرت مُنڈ ربن عمر رفالٹنڈ سب کے او نٹول کو لے کر چرانے کیلئے تشریف لے گئے اور حضرت حرام رفالٹنڈ اپنے ساتھ دو حضرات کو ساتھیوں میں سے لے کر عامر بن طفیل کے پاس حضور صَّالِیْلِیْم کا والا نامہ دینے کیلئے تشریف لے گئے۔ قریب پہنچ کر حضرت حرام رفالٹنڈ نے اپنے دو ساتھیوں سے فرمایا کہ تم یہیں تھہر جاؤ، میں آگے جاتا ہوں اگر میرے ساتھ کوئی دغانہ کی گئی تو تم بھی چلے آنا، ورنہ یہیں سے واپس ہو جانا کہ تین کے مارے جانے سے ایک کامارا جانا بہتر ہے۔

عامر بن طفیل اس عامر بن مالک کا بھتجا تھاجو ان صحابہ گو اپنے ساتھ لا یا تھا۔ اس کو اسلام سے اور مسلمانوں سے خاص عداوت تھی۔ حضرت حرام ڈلالٹھُنڈ نے والا نامہ دیا تو اس نے غصہ میں پڑھا بھی نہیں، بلکہ حضرت حرامؓ کے ایک ایسا نیزہ ماراجو پار نکل گیا حضرت حرام رفیانیم ''فؤٹ وَرَبِّ الْکَعْبَةِ '' (رب کعبہ کی قسم! میں تو کامیاب ہو گیا) کہہ کر جال بحق ہوئے۔ اس نے نہ اس کی پر واہ کی کہ قاصد کو مارنا کسی قوم کے نزدیک بھی جائز نہیں اور نہ اس کا لحاظ کیا کہ میر اچچاان حضرات کو اپنی پناہ میں لا یا ہے۔ ان کو شہید کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اس پر آمادہ کیا کہ ان مسلمانوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑو، لیکن ان لو گول نے ابوبراء کی پناہ کی وجہ سے تر دد کیا تو اس نے آس پاس کے اور لو گول کو جمع کیا اور بہت بڑی جماعت کے ساتھ ان ستر (۴۷) صحابہ کا مقابلہ کیا۔ یہ حضرات آخر کہاں تک مقابلہ کرتے، چار ول طرف سے کفار میں گھرے ہوئے تھے، بجز ایک کعب بن زید رفیانی کے جن میں کچھ زندگی کی رَمَق باقی تھی اور کفار ان کو مر دہ سمجھ کر جھوڑ گئے تھے، باقی سب شہید ہوگئے۔

حضرت منذر ر التحقیٰ اور عمر ر التحقٰ جواونٹ چرانے گئے ہوئے تھے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مر دار خور جانور اڑر ہے تھے۔ دونوں حضرات یہ کہہ کر لوٹے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا۔ یہاں آکر دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو شہید پایا اور سواروں کو خون کی بھر ی ہوئی تلواریں گئے ہوئے ان کے گرد چکر لگاتے دیکھا۔ یہ حالت دیکھ کر دونوں حضرات مشورہ کیا کہ کیا کر ناچا ہیئے۔ عمر بن اُمیّۃ ر التحقٰیٰ نے کہا کہ چلوواپس چل کر حضور صفور منگالیا نیا کہ کو اطلاع دیں۔ مگر حضرت منذر ر التحقٰیٰ نے جواب دیا کہ خبر تو ہو ہی جائے گی، میر اتو دل نہیں مانتا کہ شہادت کو چھوڑں اور اس جگہ سے چلاجاؤں جہاں ہمارے دوست پڑے سو دل نہیں مانتا کہ شہادت کو چھوڑں اور اس جگہ سے جاملو۔ چنانچہ دونوں آگے بڑھے اور میدان میں کو در سے ہیں۔ آگے بڑھو اور ساتھیوں سے جاملو۔ چنانچہ دونوں آگے بڑھے اور میدان میں کو در میدان میں کو در کئی میں ایک غلام کا آزاد کرنا تھا، اس لئے عامر نے ان عامر نے ان کواس منت پر آزاد کیا گئے۔

ان حضرات میں حضرت ابو بکر صدیق طُّالتُّفَۃُ کے غلام حضرت عامر بن فُہَیرَ ہ طُّالتُّفۃُ کے علام حضرت عامر بن فُہَیرَ ہ طُّالِّفۃُ بھی تھے۔ان کے قاتل جبار بن سلمٰی کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کے برچھامارااور وہ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا فُزُ تُ وَاللّٰہ (خداکی قسم! میں کامیاب ہو گیا) اس کے بعد میں نے

❶ الصحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع، ٨٦٠ م، (١١٣/٥)\_

دیکھا کہ ان کی نغش آسان کواڑی چلی گئی، میں بہت متحیر ہو ااور میں نے بعد میں لو گوں سے پوچھا کہ میں نے خو دبر چھامارا وہ مرے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا، تو وہ کامیابی کیا تھی؟لو گوں نے بتایا کہ وہ کامیابی جنت کی تھی،اس پر میں مسلمان ہو گیا ●۔

ف: یہ ہی ہیں وہ لوگ جن پر اسلام کو بجاطور پر فخر ہے، بیشک موت ان کے لئے شر اب سے زیادہ محبوب تھی اور کیوں نہ ہوتی جب دنیا میں کام ہی ایسے کئے تھے جن پر اللہ کے یہاں کی سر خروئی یقینی تھی۔اس لئے جو مرتا تھاوہ کامیاب ہوتا تھا۔

## (۹) حضرت عمير رفاي مُنْ كا قول كه تحجوري كھاناطويل زندگى ہے

غزوہ بدر میں حضور اقد س منگا ایک جیمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ منگا ایک جیمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ منگا ایک آسان و صحابہ ڈٹائٹیڈ سے ارشاد فرمایا کہ اٹھو اور بڑھو ایسی جنت کی طرف، جس کی چوڑائی آسان و زمین سے کہیں زیادہ ہے اور متقبول کے واسطے بنائی گئی ہے۔ حضرت عمیر بن الحمامؓ ایک صحابی ہیں، وہ سن رہے تھے، کہنے لگے: واہ واہ۔ حضور منگا لیڈٹیڈ کے فرمایا: واہ واہ کس بات پر کہا۔ عرض کیا: یار سول اللہ! مجھے یہ تمناہے کہ میں بھی ان میں سے ہوتا۔ آپ منگا لیڈٹیڈ کے فرمایا: تم بھی ان میں سے ہوتا۔ آپ منگا لیڈٹیڈ کے فرمایا: تم بھی ان میں سے چند کھوریں نکال کر کھانے لگے۔ ورمایا: تم بھی ان میں ہیں، بڑی کمبی زندگی اس کے بعد جھولی میں سے چند کھوریں نکال کر کھانے لگے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ ان کھوروں کے ختم ہونے کا انظار جوہاتھ میں ہیں، بڑی کمبی زندگی اس کے بعد کہنے لگے کہ ان کھوروں کے ختم ہونے کا انظار جوہاتھ میں ہیں، بڑی کمبی زندگی اور شہید ہونے تک انظار کروں گا، یہ کہہ کر ان کو چینک دیا اور تلوار لے کر مجمع میں گئس گئے اور شہید ہونے تک لڑتے رہے گے۔

**ف:** حقیقت میں یہی لوگ جنت کے قدر دان ہیں اور اس پریقین رکھنے والے۔ ہم لو گوں کو بھی اگریقین نصیب ہو جائے توساری باتیں سہل ہو جائیں۔

#### (۱۰) حضرت عمر رضاعهٔ کی ہجرت

حضرت عمر مٹالٹی گاتو ذکر ہی کیا ہے، بچہ بچہ ان کی بہادری سے واقف اور شجاعت کا معترف ہے۔ اسلام کے شروع میں جب مسلمان سب ہی ضُغف کی حالت میں تھے۔

<sup>🗨</sup> تاريخُ الخميس،الموطن الرابع، سرية المنذر بن عُمُزوا لي بير معونة ، (١/٣٥٣) \_

<sup>◙</sup> مسلم، كتاب الامارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، ا• 9أ، (٣/٩٠٥) ـ الطبقات لا بن سعد، (٣/٣٧) ـ

حضور مُلَّا اللَّهِ عَنِی نے خود اسلام کی قوت کے واسطے عمر رقی النیڈ کے مسلمان ہونے کی دعا کی جو قبول ہوئی۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رقی النیڈ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کعبہ کے قریب اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جب تک کہ عمر رقی النیڈ مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اول اول ہر شخص نے ہجرت حجیب کرکی مگر جب عمر رقی النیڈ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو تلوار گلے میں ڈالی، کمان ہاتھ میں لی اور بہت سے تیر ساتھ لئے۔ اول مسجد میں گئے، طواف اطمینان سے کیا، پھر نہایت اطمینان سے نماز پڑھی، اس کے بعد کفار کے مجمعوں میں گئے اور فرمایا کہ جس کا یہ دل چاہے کہ اس کی ماں اس کوروئے، اس کی بیوی رانڈ ہو، اس میں گئے اور فرمایا کہ جس کا یہ دل چاہ آکر میر ا مقابلہ کرے۔ یہ الگ الگ جماعتوں کو سنا کر شریف لے گئے۔ کسی ایک شخص کی بھی ہمت نہ پڑی کہ پیچھاکر تا اگ۔

#### (۱۱) غزوهٔ مُؤته کا قصه

حضور اقدس مَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

حضور اقد س سَکَاتِیْمَ نِے ایک سفید حجنڈ ابناکر حضرت زید ڈکاتُمُنَّہ کے حوالے فرمایا اور خو د مع ایک جماعت کے ان حضرات کو رخصت فرمانے تشریف لے گئے۔ شہر کے باہر

<sup>🛈</sup> أسد الغابة ، عمر بن الخطاب ، ججرته ، (۴/ ۱۳۷) ـ

جب پہنچانے والے واپس آنے گئے تو ان مجاہدین کیلئے دعاکی کہ حق تعالی شائہ تم کو سلامتی کے ساتھ کامیا بی کے ساتھ واپس لائے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ڈگالٹیڈ نے اس کے جواب میں تین شعر پڑھے، جن کامطلب یہ تھا کہ میں تو اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایس تلوار ہو جس سے میرے خون کے فوارے بھوٹے لگیں، یا ایسا بر چھا ہو جو آنتوں اور کلیجہ کو چیر تا ہوا نکل میرے اور جب لوگ میری قبر پر گزریں تو یہ کہیں کہ اللہ تجھ غازی کو رشید اور کامیاب جائے اور جب لوگ میری قبر پر گزریں تو یہ کہیں کہ اللہ تجھ غازی کو رشید اور کامیاب کے بعد یہ حضرات روانہ ہوگئے۔

شُرُ خبیل کو بھی ان کی روانگی کاعلم ہواوہ ایک لا کھ فوج کے ساتھ مقابلہ کیلئے تیار ہوا۔ یہ حضرات کچھ آگے چلے تو معلوم ہوا کہ خود ہر قل روم کا باد شاہ بھی ایک لا کھ فوج ساتھ لئے ہوئے مقابلہ کے لئے آرہاہے۔ان حضرات کو اس خبر سے تر دد ہوا کہ اتنی بڑی جمعیت کامقابلہ کیا جاوے یا حضور اقد س مَثَالِیْا ہِمُ کو اطلاع دی جاوے۔

حضرت عبداللہ بن رواحہ و الله الكار كر فرمایا: اے لوگو! تم كس بات سے گھبر الرہ ہو، تم كس چيز كے ارادہ سے نكلے ہو، تمهارا مقصود شہيد ہو جانا ہے، ہم لوگ كبھى بھى قوت اور آدميوں كى كثرت كے زور پر نہيں لڑے، ہم صرف اس دين كى وجہ سے لڑے ہیں جس كى وجہ سے اللہ نے ہميں اكرام نصيب فرمايا ہے۔ آگے بڑھو، دوكاميا بيوں ميں سے ايک توضر ورى ہے: يا شہادت يا غلبہ۔ يه سن كر مسلمانوں نے ہمت كى اور آگے بڑھ گئے۔ حتیٰ كہ موتہ پر پہنچ كر لڑائى شروع ہو گئے۔ حضرت زيد دُلَّاتُونُهُ نے جمنڈا ہاتھ ميں ليا اور ميدان ميں پہنچ۔ گھسان كى لڑائى شروع ہوئى۔ شرحبيل كا بھائى بھى مارا گيا اور اس كے مياس ساتھى بھاگ گئے۔ خود شرَخبيل بھى بھاگ كرايك قلعہ ميں چھپ گيا اور ہم قل كے پاس مدد كيلئے آدمى بھيجا۔ اس نے تقريباً دولا كھ فوج بھيجى اور لڑائى زور سے ہوتى رہى۔

حضرت زید ڈٹاٹٹیڈ شہید ہوئے تو حضرت جعفر ڈٹاٹٹیڈ نے جھنڈ الیااور اپنے گھوڑے کے خود ہی پاؤں کاٹ دیئے تا کہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے اور چند اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے۔ اے لو گو! کیا ہی اچھی چیز ہے جنت اور کیا ہی اچھاہے اس کا قریب ہونا، کتنی ہمترین چیزہے اور کتنا ٹھنڈاہے اس کا پانی اور ملک روم کے لوگوں پر عذاب کاوقت آگیا، مجھ پر بھی لازم ہے کہ ان کو ماروں۔ یہ اشعار پڑھے اور اپنے گھوڑے کے پاؤں خود ہی کاٹ چکے بتھے کہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آوے اور تلوار لے کر کا فروں کے مجمع میں گس گئے۔ امیر ہونے کی وجہ سے جھنڈ انجی انہی کے پاس تھا۔ اول جھنڈ ا دائیں ہاتھ میں لیا۔ گئے۔ امیر ہونے کی وجہ سے جھنڈ اگر جائے۔ انہوں نے فوراً بائیں ہاتھ میں لیا۔ انہوں نے وہ بھی کاٹا تو انہوں نے دونوں بازؤں سے اس کو تھاما اور منہ سے مضبوط پکڑ لیا۔ ایک شخص نے پیچھے سے ان کے دو ٹکڑے کر دیئے جس سے یہ گر پڑے۔ اس وقت ان کی عمر شخص نے پیچھے سے ان کے دو ٹکڑے کر دیئے جس سے یہ گر پڑے۔ اس وقت ان کی عمر شخص نے پیچھے سے ان کے دو ٹکڑے کہ دیئے جس سے یہ گر پڑے۔ اس وقت ان کی عمر شینتیں (۳۳) سال کی تھی۔

حضرت عبداللہ بن عمر ڈالٹہ ہاکتے ہیں کہ ہم نے بعد میں نعشوں میں سے حضرت جعفر رڈالٹہ ہوگئے جب یہ جعفر رڈالٹہ کو جب اٹھایا تو ان کے بدن کے اگلے حصہ میں نوے(۹۰)زخم تھے۔ جب یہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے عبداللہ بن رواحہ ڈالٹھ کو آواز دی۔ وہ لشکر کے ایک کونہ میں گوشت کو شہید ہو گئے تو لوگوں ہے کہ تین دن سے کچھ جگھنے کو بھی نہ ملاتھا۔ وہ آواز سنتے ہی گوشت کے مکڑے کو جینک کر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہ جعفر الوشہید ہو جائیں اور تُود نیا میں مشغول رہے۔

آگے بڑھے اور جھنڈالے کر قال شروع کر دیا۔انگل میں زخم آیاوہ لٹک گئ توانہوں نے پاؤں سے اس کی ہوئی انگلی کو دبا کر ہاتھ کھنچا اور وہ الگ ہو گئی۔ اس کو بھینک دیا اور آگے بڑھے۔اس گھسان اور پریشانی کی حالت میں تھوڑاسا تردد بھی پیش کیا کہ نہ ہمت نہ مقابلہ کی طاقت، لیکن اس تردد کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اپنے دل کو مخاطب بناکر کہا: او دل! کس چیز کا اشتیاق اب باقی ہے جس کی وجہ سے تردد ہے ؟ کیا بیوی کا ہے تواس کو تین طلاق، یا غلاموں کا ہے تو وہ سب آزاد، یا باغ کا ہے تو وہ اللہ کے راستہ میں صدقہ۔اس کے بعد چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ ہیہ ہے: قسم ہے اودل! تھے اترناہو گا، خوشی سے اتریا گواری سے اتر، تھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا۔ سوچ تو آخر تُوایک قطرۂ منی ہے۔ دیکھ کا فرلوگ مسلمانوں پر کھنچے ہوئے آر ہے ہیں، تھے کیا ہوا کہ جنت کو پہند نہیں منی ہے۔د کھ کا فرلوگ مسلمانوں پر کھنچے ہوئے آر ہے ہیں، تھے کیا ہوا کہ جنت کو پہند نہیں

۔ کر تا۔اگر تو قتل نہ ہواتوویسے بھی آخر مرے ہی گا۔

اس کے بعد گھوڑے سے اترے، ان کے چپازاد بھائی گوشت کا ایک ٹکڑ الائے کہ ذرا سا کھالو، کمر سید ھی کر لو، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ انہوں نے لے لیا۔ اتنے میں ایک جانب سے بلّے کی آواز آئی۔ اس کو چپینک دیا اور تلوار لے کر جماعت میں گھس گئے اور شہید ہونے تک تلوار چلاتے رہے • ۔

ف: صحابہ ولی ایک پوری زندگی کا یہی نمونہ ہے، ان کا ہر قصہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے شوق کا سبق دیتا ہے۔ صحابہ کرام ولی آئی کا تو پوچھناہی کیا، تابعین پر بھی یہی رنگ چڑھا ہوا تھا۔ ایک قصہ پر اس باب کو ختم کر تاہوں جو دوسرے رنگ کا ہے دشمن سے مقابلہ کے نمونے تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ اب حکومت کے سامنے کا منظر بھی دیکھ لیجئے۔

## (12) حضرت سعید بن جبیر و الشیایی اور مجاج کی گفتگو

نی اکرم مَثَالِیْمِیُمُ کا ارشاد ہے۔ اَفْضَلُ الْجِهَادِ کَلِمَهُ حَقِّ عِنْدَ سُلُطَانِ جِابِر بَهْرِین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہناہے ●۔

تَجُانَ كَاظُم وستم دنیا میں مشہور ہے، گواس زمانہ کے بادشاہ باوجود ظلم وستم کے دین کی اشاعت کا کام بھی کرتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی دیندار اور عادل بادشاہوں کے لحاظ سے وہ بدترین شار ہوتے تھے اور اسوجہ سے لوگ ان سے بیز ارتھے۔ سعید گن جبیر نے بھی ابن الاَشْعَث کے ساتھ مل کر تَجاج کا مقابلہ کیا۔ حجاج عبد الملک بن مَرْ وان کی طرف سے حاکم تھا۔

سعید بن جبیر ورات ہیں مشہور تابعی ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں۔ حکومت اور بالخصوص جَباح کو ان سے بغض و عداوت تھی اور چونکہ مقابلہ کیا تھا اس لئے عداوت کا ہونا بھی ضروری تھا۔ مقابلہ میں حجاج ان کو گر فتار نہ کر سکا۔ بیہ شکست کے بعد حجیب کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حکومت نے اپنے ایک خاص آدمی کو مکہ کا حاکم بنایا اور پہلے حاکم کو اپنے پاس بلالیا۔ اس نئے حاکم نے جاکر خطبہ پڑھا، جس کے بعد اخیر میں عبد الملک بن مروان بادشاہ کا بلالیا۔ اس نئے حاکم نے جاکر خطبہ پڑھا، جس کے بعد اخیر میں عبد الملک بن مروان بادشاہ کا

❶ تباريخُ الخميس، الموطن الثامن، سرية موته، (٢/٠٤) \_ الطبقات لا بن سعد، سرية موته، (١١٩/٢) \_

<sup>2</sup> السنن الكبرى للنسائي، كتاب البيعة: ٧٥٨٦

یہ حکم بھی سنایا کہ جو شخص سعید بن جبیر وجرالٹیا پیہ کو ٹھکا نہ دے اس کی خیر نہیں۔اس کے بعد اس حاکم نے خو داپنی طرف سے بھی قسم کھائی کہ جس کے گھر میں بھی وہ ملے گا،اس کو قتل کیاجائے گااور اس کے گھر کو نیز اس کے پڑوسیوں کے گھر کو ڈھاؤں گا۔

غرض بڑی دِقت سے مکہ کے حاکم نے ان کو گر فار کر کے جَباح کے پاس بھیج دیا۔

اس کو غصہ نکالنے اور ان کو قتل کرنے کاموقع مل گیا۔ سامنے بلایا اور پوچھا۔ جَباح: تیر انام کیا ہے، سعید ؟ میر انام سعید ہے۔ جَباح: کس کا بیٹا ہے ؟ سعید: جبیر کا بیٹا ہوں (سعید کا ترجمہ نیک بخت ہے اور جَبیر کے معنی اصلاح کی ہوئی چیز)۔ اگرچہ ناموں میں اکثر معنی مقصود نہیں ہوتے، کیکن حَباح کو ان کے نام کا اچھے معنی والا ہونا پیند نہیں آیا، اس نے کہا: نہیں تو شقی کہتے ہیں بد بخت کو اور کسیر ٹوٹی ہوئی چیز) سعید: میر کی والدہ میر انام تجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ جَباح: تو بھی بد بخت اور تیر کی مال بھی بد بخت۔ سعید: غیب کا جاننے والا تیر سے علاوہ اور ہے۔ (یعنی عَلامُ الغُیوب) جَباح: دیکھ میں اب تجھے موت کے جاننے والا تیر سے علاوہ اور ہے۔ (یعنی عَلامُ الغُیوب) جَباح: دیکھ میں اب تجھے موت کے گھائے اتار تا ہوں۔ سعید: تو میر کی مال نے میر انام درست رکھا۔ جَباح: اب میں تجھ کو ذید گی کے بدلہ کیسا جہنم رسید کر تا ہوں۔ سعید: اگر میں جانتا کہ یہ تیر سے اختیار میں ہوتے تو کھی کو معبود بنالیتا۔

جَاج: حضور اقدس مَلَّا النَّهُمُ كَيْ نَسِبَ تير اكباعقيده ہے۔ سعيد: وه رحت كے نبی تھے اور اللہ كے رسول مَلَّا النَّهُمُ تھے جو بہترين نصيحت كے ساتھ تمام دنيا كى طرف بھيج گئے۔ حجاج: خلفاء كى نسبت تير اكباخيال ہے۔ سعيد: ميں ان كا محافظ نہيں ہوں۔ ہر شخص اپنے كئے كا ذمہ دار ہے۔ حَجَاج: ميں ان كوبر اكہتا ہوں يا اچھا۔ سعيد: جس چيز كا مجھے علم نہيں ميں اس ميں كيا كہہ سكتا ہوں، مجھے اپنا ہى حال معلوم ہے۔ حَجَاج: ان ميں سب سے زيادہ پينديده تير نے نزد يک كون ہے۔ سعيد: جو سب سے زيادہ مير نے مالک كو راضى كرنے والا تھا۔ بعض كتب ميں بجائے اس كے يہ جو اب ہے كہ ان كے حالات بعض كو بعض پر ترجيح ديت بيں۔ حَجَاج: سب سے زيادہ رافى ركھنے والا كون تھا؟ سعيد: اس كو وہى جانتا ہے جو دل كے بيں۔ حَجَاج: سب سے زيادہ رافى ركھنے والا كون تھا؟ سعيد: اس كو وہى جانتا ہے جو دل كے بيد وں اور چھيے ہوئے رازوں سے واقف ہے۔ حَجَاح: حضرت على شُلْكُوْ جَت ميں ہيں يا

دوزخ میں؟ سعید: اگر میں جنت اور جہنم میں جاؤں اور وہاں والوں کو دیکھ لوں تو بتا سکتا ہوں۔

جَاج: میں قیامت میں کیسا آدمی ہوں گا؟ سعید: میں اس سے کم ہوں کہ غیب پر مطلع کیا جاؤں۔ جَاج: تو مجھ سے سے بولنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ سعید: میں نے جھوٹ بھی نہیں کہا۔ جَاج: تو مجھ ہنتا کیوں نہیں۔ سعید: کوئی بات بنننے کی دیکھا نہیں اور وہ شخص کیا بننے جو مٹی سے بنا ہو اور قیامت میں اس کو جانا ہو اور دنیا کے فتنوں میں دن رات رہتا ہو۔ جاج: میں تو بنتا ہوں۔ سعید: اللہ نے ایسے ہی مختلف طریقوں میں ہم کو بنایا ہے۔ جَاج: میں تجھ قل کرنے والا ہوں۔ سعید: اللہ نے ایسے ہی مختلف طریقوں میں ہم کو بنایا ہے۔ جَاج: میں تجھ قل کرنے والا ہوں۔ سعید: میر کی موت کا سبب پیدا کرنے والا اپنے کام سے فارغ ہوں جو چکا۔ جَاج: میں اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہوں۔ سعید: اللہ پر کوئی بھی جر اُت نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنا مر تبہ معلوم نہ کرلے اور غیب کی اللہ ہی کو خبر ہے۔ جَاج: میں کیوں جر اُت نہیں کر سکتا جب سے دعوں اور تو باغیوں کی جماعت کے بادشاہ کے ساتھ ہوں اور تو باغیوں کی جماعت کے بادشاہ کے ساتھ ہوں اور تو باغیوں کی جماعت کے بادشاہ کے ساتھ ہوں اور تو باغیوں کی جماعت کے بادشاہ کے ساتھ ہوں اور تو باغیوں کی جماعت سے علیحدہ نہیں ہوں اور فتنہ کو خود ہی پہند نہیں حماعت کے ساتھ صے۔ سعید: میں جماعت سے علیحدہ نہیں ہوں اور فتنہ کو خود ہی پہند نہیں سکتا۔

جَاجَ: ہم جو کچھ امیر اُلُو منین کیلئے جمع کرتے ہیں اس کو تُو کیسا سمجھتاہے؟ سعید: میں نہیں جانتا کہ کیا جمع کیا۔ تجاج نے سونا چاندی کپڑے وغیرہ منگا کر ان کے سامنے رکھ دیئے۔ سعید: یہ اچھی چیزیں ہیں اگر اپنی شرطے موافق ہوں۔ تجاجی: شرط کیاہے؟ سعید: یہ کہ تو ان سے ایسی چیزیں جریدے جو بڑے گھبر اہٹ کے دن یعنی قیامت کے دن امن پیدا کرنے والی ہوں، ورنہ ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور حمل گرجائیں گے اور آدمی کو اچھی چیز کے سوا کچھ کام بھی نہ دے گی۔ تجاجی: ہم نے جو جمع کیا یہ اچھی چیز ہیں؟ سعید: تو نے جمع کیا تو ہی اس کی اچھائی کو سمجھ سکتا ہے۔ تجاجی: کیا تُو اس میں سے کوئی چیز اپنے لئے پیند کر تا ہوں جس کو اللہ پیند جیز اپنے لئے پیند کر تا ہوں جس کو اللہ پیند کرے۔ تجاجی: تیری لئے ہلاکت ہو۔ سعید: ہلاکت اس شخص کیلئے ہے جو جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔

تحاج:(دِق ہو کر) بتلا کہ میں مجھے کس طریقہ سے قتل کروں۔سعید: جس طرح سے قتل ہونا اینے لئے بیند ہو۔ تجاج: کیا تھے معاف کر دوں۔ سعید: معافی اللہ کے یہاں کی معافی ہے، تیرامعاف کرنا کوئی چیز بھی نہیں۔ تَجاج نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ سعید باہر لائے گئے اور منسے۔ تجاج کو اس کی اطلاع دی گئی، پھر بلایا اور یو چھا۔ تجاج: تو کیوں ہنسا۔ سعید: تیری اللہ پر جر أت اور اللہ تعالیٰ کے تجھ پر حلم سے۔ حَجاج: میں اس کو قتل کر تا ہوں جس نے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق کی۔ پھر جلاد سے خطاب کر کے کہا کہ اس کی گر دن اڑاؤ۔ سعید: میں دور کعت نماز پڑھ لول، پھر قبلہ رخ ہو کر ﴿ إِنِّي ٓ وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ﴿ وَمَا أَنَامِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (الانعام: ٧٩) پرُها، یعنی میں نے اپنامنہ اس یاک ذات کی طرف کیا جس نے آسان زمین بنائے اور میں سب طرف سے ہٹ کر اد ھر متوجہ ہوااور نہیں ہوں مشر کین میں سے۔ تجاج:اس کا منہ قبلہ سے پھیر دواور نصاریٰ کے قبلہ کی طرف کر دو کہ انہوں نے بھی اپنے دین میں تفریق کی اور اختلاف بيدا كيا، چنانچه فوراً يهير ديا گيا۔ سعيد: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّه وَجُهُ اللهِ (البقرة :۱۱۵)الکافی بالسرائو۔ جدھرتم منہ پھیروادھر بھی خداہے جو بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ تجاج: اوندھاڈال دو(یعنی زمین کی طرف منہ کر دو) ہم تو ظاہر پر عمل کرنے کے ذمہ . دارېيں َ سعيد:مِنْهَا خَلَقُنْكُمْ وَفِيهَا نُعِينُ كُمْ وَمِنْهَا نُغُرِجُكُمْ تَارَةً أُخُرِي(طه:۵۵) ـ ہم نے زمین ہی سے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کولوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ اٹھائیں

جہاج: اس کو قتل کر دو۔ سعید: میں تجھے اس بات کا گواہ بنا تاہوں۔ اَشْھَدُانُ لَآ اِلْمَالَا اللهُ وَ حَدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ وَ اَشْھَدُانَ مَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تُواس کو محفوظ رکھنا۔ جب میں تجھ سے قیامت کے دن ملول گا تو لے لول گا۔ اس کے بعد وہ شہید کر دیئے گئے۔ إِنَّا یللهِ وَالنَّا اِلَیْهُ وَ اَجِعُونَ۔ ان کے انتقال کے بعد بدن سے خون بہت زیادہ نکلا، جس سے جَاجَ کو بھی جرت ہوئی۔ اپنے طبیب سے اس کی وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ ان کا دل نہایت مظمئن تھا اور قتل کا ذرا بھی خوف ان کے دل میں نہیں تھا، اس لئے خون اپنی اصلی مقدار پر قائم

رہا۔ بخلاف اور لو گوں کے کہ خوف سے ان کاخون پہلے ہی خشک ہو جا تاہے 🗣۔

ف: اس قصہ کے سوال جواب میں کتب میں کمی زیادتی بھی ہے اور بھی بعض سوال جواب میں کتب میں کمی زیادتی بھی ہے اور بھی بعض سوال جواب نقل کئے گئے ہیں، ہمیں تو نمونہ ہی دکھانا تھااس لئے اسی پر اکتفاء کیا گیا۔ تابعین کے اس قسم کے قصے بہت زیادہ ہیں۔ حضرت امام اعظم ؓ، امام مالک ؓ،، امام احمد بن حنبل ؓ وغیرہ حضرات اسی حق گوئی کی وجہ سے ہمیشہ مشقتیں بر داشت فرماتے رہے، لیکن حق کوہا تھ سے نہیں چھوڑا۔

آ گھوال باب

#### علمى وَلُوَلِهِ اور اس كاانبهاك

چونکہ اصل دین کلمہ توحیدہے اور وہی سب کمالات کی بنیادہے جب تک وہ نہ ہو کوئی
کار خیر مقبول نہیں، اس کئے صحابہ کرام رَضِیَ اللہ عنہم کی ہمت بالخصوص ابتدائی زمانہ میں
زیادہ تر کلمہ توحید کے پھیلانے اور کفارسے جہاد کرنے میں مشغول تھی اور وہ علمی انہماک
کے لئے فارغ ویکسونہ تھے، لیکن اس کے باوجود ان مشاغل کے ساتھ ان کا انہماک اور شوق
وشغف جس کا ثمرہ آج چودہ سوبرس تک علوم قرآن و حدیث کا بقاہے، ایک کھلی ہوئی چیز
ہے۔

ابتدائے اسلام کے بعد جب کچھ فراغت ان حضرات کو میسر ہوسکی اور جماعت میں بھی کچھ اضافہ ہواتو آیت کلام اللہ ﴿ وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْوَقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی اللّین وَلِیُنْنِدُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمُ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیتَفَقَّهُوا فِی اللّین وَلِیُنْنِدُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمُ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیتَفَقَّهُوا فِی اللّین وَلِینْنِدُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمُ لَعَلَّهُمْ لَیَا اللّهُ مِن کا ترجمہ بیے مسلمان کو بیہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل گھڑے ہوں، سوایسا کیوں نہ کیا جاوے کہ ان کی ہر ہر بڑی جماعت میں سب کے سب نکل گھڑے ہوں، سوایسا کیوں نہ کیا جاوے کہ ان کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور تاکہ وہ قوم کو جب وہ ان کے پاس واپس آویں، ڈراویں تاکہ وہ احتیاط رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس ڈالٹی فرماتے ہیں: ﴿ إِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا ﴾ (التوبة: ٢١)

بغیة الطلب فی تاریخ الحلب، الحجاج بن بوسف، (۲۹۲/۲)\_

اور ﴿إِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَنِّبُكُمْ عَنَاابًا أَلِيمًا ﴾ سے جو عموم معلوم ہوتا ہے اس کو ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً ﴾ نے منسوخ كر ديا • صحابہ كرام وَ اللّهُ وَ كَانَ اللّهُ عَلَى شَائُهُ نَے مِنْ عِلَا فَرِمائى تَقَى اور اس وقت كيلئے يہ چيز نہايت ہى ضرورى تقى، كہ وہى ايك مخضر سى جماعت دين كے سارے كام سنجالئے والى تقى، مَر تابعين كے زمانہ ميں جب اسلام بيل كيا اور مسلمانوں كى بڑى جماعت اور جمعیت ہوگئ، نیز صحابہ كرام واللہ تعالى نے پيدا بجى باقى نہ رہى تو ہر ہر شعبہ دين كيلئے پورى توجہ سے كام كرنے والے اللّه تعالى نے پيدا فرمائى جماعت ہوئى، صوفياء، قُرّاء، مجاہدين غرض دين كے ہر ہر شعبہ كو مستقل جماعت ہوئى، صوفياء، قُرّاء، مجاہدين غرض دين كے ہر ہر شعبہ كو مستقل صورت نہ ہوتى تو ہر شعبہ كو مستقل على اور ترتى دشوار تھى۔ اس لئے ہر شخص تمام چيزوں ميں سنجالئے والے پيدا ہوئے۔ اس وقت كے لئے يہ ہى چيز مناسب اور ضرورى تقى اگر يہ انتہائى كمال پيدا كر لے يہ بہت دشوار تى دشوار تھى۔ اس لئے ہر شخص تمام چيزوں ميں انتہائى كمال پيدا كر لے يہ بہت دشوار ہے۔ يہ صفت حق تعالى شائہ نے انبياء عليه الصلوة و السّام بالخصوص سيّد الا نبياء عليه اَفْضَلُ الصَّلَوْ قَوَ السَّلا مِ ہى كوعطا فرمائى تقى، اس لئے السلام بالخصوص سيّد الا نبياء عليه اَفْضَلُ الصَّلَوْ قَوَ السَّلامِ ہى كوعطا فرمائى تقى، اس لئے السلام بالخصوص سيّد الا نبياء عليه اَفْضَلُ الصَّلَوْ قَوَ السَّلامِ ہى كوعطا فرمائى تھى، اس لئے السلام بالخصوص سيّد الا نبياء عليه اَفْضَلُ الصَّلَوْ قَوَ السَّلامِ ہى كوعطا فرمائى تھى، اس لئے السلام بالخصوص سيّد الا نبياء عليه اَفْضَلُ الصَّد اللّه عَلَى وَاقعات بھى ذكر كئے جائيں گے۔

## (۱) فتوی کاکام کرنے والی جماعت کی فہرست

اگرچہ صحابہ کرام ولا اللہ علی مشغولی کے باوجو دسب ہی علمی مشغلہ میں ہر وقت منہمک تھے اور ہر شخص ہر وقت جو کچھ حاصل کر لیتا تھااس کو پھیلانا، پہنچانا یہی اس کامشغلہ تھا، لیکن ایک جماعت فتویٰ کے ساتھ مخصوص تھی، جو حضورِ اقد س سَگاللہ ﷺ کے زمانہ میں بھی فتویٰ کا کام کرتی تھی وہ حضرات حسب ذیل ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبدالرحمن بن عوف، اُبی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، معاذبن جبل، عمار بن یاسر، حذیفہ، سلمان فارسی، زید بن ثابت، ابو موسیٰ، ابوالدرداءرَضِی اللہ عنہم اجمعین گ۔

ف: بیہ ان حضرات کے کمالِ علم کی بات ہے کہ حضور مَنَا عَلَیْزُمْ کی موجود گی میں بیہ

<sup>🛭</sup> تفسير ابن المنذر، سوره يونس، ا

ت تلقيح فهوم أبل الأثر، تسمية من كان يفتق، (١/ ٣٢١)\_اعلام الموقعين، التوسطون في الفتيا، (١٨/١)\_

لوگ اہل فتویٰ شار کئے جاتے تھے۔

#### حضرت ابو بكر صديق والثيثة كالمجموعه كوجلادينا

حضرت عائشہ ڈٹاٹٹٹا فرماتی ہیں کہ میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹٹٹ نے پانچ سو (۵۰۰) احادیث کا ایک ذخیرہ جمع کیا تھا۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ نہایت بے چین ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ مجھے یہ حالت دیکھ کر بے چینی ہوئی۔ دریافت کیا کہ کوئی تکلیف ہے یا کوئی فکر کی بات سننے میں آئی ہے، غرض تمام رات اسی بے چینی میں گزری اور صبح کو فرمایا کہ وہ احادیث جو میں نے تیرے پاس ر کھوار کھی ہیں، اٹھالا۔ میں لے کر آئی۔ آپ نے ان کو جلا دیا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں جلا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ میں مر جاؤں اور بیہ میرے پاس ہوں ان میں دوسر وں کی سنی ہو ئی روایتیں بھی ہیں کہ میں نے معتبر سمجھاہو اور واقع میں وہ معتبر نہ ہوں اور اس کی روایت میں کوئی گڑ بڑ ہو جس کاوبال مجھ پر ہوں۔

ف: حضرت ابو بكر صديق طُالتُمنُ كابيه توعلمي كمال اور شغف تھا كه انہوں نے يانچ سو (۵۰۰)احادیث کا ایک رسالہ جمع کیا اور اس کے بعد اس کو جلا دینا پیر کمال احتیاط تھا۔ اکا بر صحابہ ڈلٹیٹنم کا احادیث کے بارے میں احتیاط کا یہی حال تھا۔اسی وجہ سے اکثر صحابہ ڈلٹیٹنم سے بہت کم روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔ ہم لو گول کواس واقعہ سے سبق لینے کی ضرورت ہے جو منبروں پر بیٹھ کربے دھڑک احاٰدیث نقل کر دیتے ہیں، حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق ڈگاغیڈ ہر وفت کے حاضر باش، سفر حضر کے ساتھی، ہجرت کے رفیق، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں بڑے عالم حضرت ابو بکر ڈالٹنڈ، تھے 🕰

حضرت عمر ڈکاٹنڈ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے وصال کے بعد جب بیعت کا قصہ پیش آیا اور حضرت ابو بکر صدیق ڈلاٹھۂ نے تقریر فرمائی تو کوئی آیت اور کوئی حدیث ایسی نہیں حچوڑی جس میں انصار کی فضیلت آئی ہو اور حضرت ابو بکر ڈلاٹیڈ نے اپنی تقریر میں نہ فرمادی ہو۔ اس سے اندازہ ہو تاہے کہ قر آن یاک پر کتناعبور تھااوراحادیث <sup>کس</sup> قدریا د

تذكرة الحفاظ، الطبقة الأولى بو بكر الصديق، (١٠/١)\_

۔ تھیں۔ مگر پھر بھی بہت کم روایتیں حدیث کی آپ سے منقول ہیں۔ یہی راز ہے کہ حضر ت امام اعظم ڈولٹیلیے سے بھی حدیث کی روایتیں بہت کم نقل کی گئی ہیں۔

#### (س) تبليغ حضرت مُضعَب بن عمير رفاليهُ: (س) منطرت مُضعَب بن عمير رفاليهُ:

مُصْعَب بن عمیر رفیانیڈ جن کا ایک قصہ ساتویں باب کے نمبر ۵ پر گزر چکاہے، ان کو حضورِ اقد س مَلَیٰ اَلَیٰئِم نے مدینہ منورہ کی اس جماعت کے ساتھ جوسب سے پہلے منی کی گھاٹی میں مسلمان ہوئی تھی، تعلیم اور دین کے سکھانے کیلئے بھیج دیا تھا۔ یہ مدینہ طیب میں ہر وقت تعلیم اور دین کی سکھانے کیلئے بھیج دیا تھا۔ یہ مدینہ طیب میں ہر وقت تعلیم اور تبلیغ میں مشغول رہتے۔ لوگوں کو قرآن نثر یف پڑھاتے اور دین کی باتیں سکھلاتے تھے۔ اُسْعَد بن زُرارہ رفیانی کی پاس ان کا قیام تھا اور مُقْرِی (پڑھانے والا، مدرس) کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔

سعد بن معاذر گائفہ اور اُسَید بن مُحَنَیر طُالتہ اُ ہے دونوں سر داروں میں سے تھے۔ ان کو یہ بہت نا گوار ہوئی۔ سعد نے اُسَیْد سے کہا کہ تم اسعد کے پاس جاؤاور ان سے کہو کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم کسی پر دلیں کو اپنے ساتھ لے آئے ہوجو ہمارے ضعیف لوگوں کو بیو قوف بناتا ہے ، بہکا تا ہے۔ وہ اسعد کے پاس گئے اور ان سے شخی سے یہ گفتگو کی۔ اَسعد طُلاَئی نَٰ نے کہا کہ تم ان کی بات سن لو۔ اگر تمہیں پیند آئے قبول کر لو، اگر سننے کے بعد ناپیند ہو تو روکنے کا مضا لقتہ نہیں۔ اُسیُد نے کہا کہ یہ انصاف کی بات ہے ، سننے لگے۔ حضرت مصعب نے اسلام کی خوبیال سنائیں اور کلام اللہ شریف کی آئییں تلاوت کیں۔ حضرت اسیر نے کہا کہ کہ کیا ہی اور کلام اللہ شریف کی آئییں تلاوت کیں۔ حضرت اسیر نے کہا کہ کہ کیا ہی اچھی با تیں ہیں اور کیا ہی بہتر کلام ہے جب تم اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے ہو تو اور کلمہ کس طرح داخل کرتے ہوئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم نہاؤ، پاک کپڑے پہنو اور کلمہ شہادت پڑھو۔ حضرت اسیر نے اسی وقت سب کام کئے اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد یہ شہادت پڑھو۔ حضرت اسیر نے اسی وقت سب کام کئے اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سعد کے پاس گئے اور ان کو بھی اپنے ہمر اہ لائے ، ان سے بھی یہی گفتگو ہوئی۔

سعد بن معاذ میں مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہوتے ہی اپنی قوم بنواَلا شَہَل کے پاس گئے۔ان سے جاکر کہا کہ میں تم لوگوں کی نگاہ میں کیسا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں سب سے افضل اور بہتر ہو۔ اس پر سعد نے کہا کہ مجھے تمہارے مر دوں اور عور توں سے کلام حرام ہے جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤاور محمر صَلَّا قَیْنِم پر ایمان نہ لے آؤ۔ ان کے اس کہنے سے قبیلہ اَشہل کے سب مر دعورت مسلمان ہو گئے اور حضرت مصعب رِثَّا قَیْدُ ان کو تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے • ۔

ف : صحابه کرام طلقهٔ کامیه عام دستور تھا کہ جو شخص بھی مسلمان ہو جاتاوہ مستقل ایک مُنلِّغ ہو تا اور جو بات اسلام کی اس کو آتی تھی اس کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا اس کی زندگی کا ایک مستقل کام تھاجس میں نہ کھیتی مانع تھی، نہ تجارت، نہ پیشہ ، نہ ملاز مت۔

## (٧) حضرت أبنّ بن كعب رضافينه كي تعليم

حضرت اُبِی بن کعب رشالی نی مشہور صحابہ اور مشہور قاریوں میں ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ عرب میں لکھنے کا دستور عام نہیں تھا۔ اسلام کے بعد سے اس کا چرچا ہوالیکن یہ پہلے سے واقف تھے۔ حضورِ اقد س سکا نیڈیٹم کی خدمت میں حاضر رہ کر وحی بھی لکھا کرتے تھے۔ قرآن شریف کے بڑے ماہر تھے اور ان لوگوں میں تھے جنہوں نے حضور سکا نیڈیٹم کی زندگی ہی میں تمام قرآن شریف حفظ کر لیاتھا۔ حضور سکا نیڈیٹم کا ارشاد ہے حضور سکا نیڈیٹم کی زندگی ہی میں تمام قرآن شریف حفظ کر لیاتھا۔ حضور سکا نیڈیٹم کا ارشاد ہے کہ میری المت کے بڑی قاری ابی بن کعب ٹیس۔ شہور میں آٹھ راتوں میں قرآن پاک ختم کرنے کا اہتمام تھا۔

ایک مرتبہ حضورِ اقدس مَگاتِیْئِ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جَلَّ شَانُہ نے مجھے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں قرآن شریف سناؤں۔ عرض کیا: یار سول اللہ!اللہ تعالیٰ نے میر انام لے کر کہا؟ حضور مَلَّاتِیْئِ نے فرمایا:ہاں! تیرانام لے کر کہا۔ یہ سن کر فرطِ خوشی سے رونے لگے۔ ذکر میر امجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے

جُندُب بن عبداللّٰد کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ تعلیم حاصل کرنے کیلئے حاضر ہوا تو مسجد نبوی میں حدیث پڑھانے والے متعدد حضرات تھے اور شاگر دوں کے حلقے متفرق طور پر علیحدہ علیحدہ ہر استاد کے پاس موجو د تھے۔ میں ان حلقوں پر گزر تا ہواایک حلقہ پر پہنچا جس میں ایک صاحب مسافرانہ ہئیت کے ساتھ صرف دو کپڑے بدن پر ڈالے ہوئے

<sup>◘</sup> تلقيح فهوم أبل الأثر، ذكر العقبة الثانية، (١/٣٠٣)\_السيرة النبوية لا بن حبأن، ذكر بيعة العقبة الأولى، (١٠٥/١)\_

بیٹے حدیث پڑھارہے تھے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون بزرگ ہیں۔ بتایا کہ مسلمانوں کے سر دارانی بن کعب ٹہیں۔ میں ان کے حلقہ درس میں بیٹھ گیا۔ جب حدیث سے فارغ ہوئے تو گھر جانے لگے۔ میں بھی پیچھے ہو لیا۔ وہاں جاکر دیکھا ایک پر انا سا گھر خستہ حالت، نہایت معمولی سامان، زاہدانہ زندگی •۔

ف: بیہ حضرت اُبی رُقْتُاتُمُۃُ باوجو داس علمی شغف اور قُر آن پاک کی مخصوص خدمات کے حضور صَلَّاتُیْکِمُ کے ساتھ ہر غزوہ میں شریک ہوئے ہیں، حضور صَلَّاتُیْکُمُ کا کوئی جہاد ایسا نہیں جس میں ان کی شرکت نہ ہوئی ہو۔

#### (۵) حضرت حذیفه رفتانینهٔ کاامتمام فتن

حضرت حذیفہ رٹی گنٹے مشہور صحابہ میں ہیں۔ صاحبُ السِّر (جمیدی) ان کالقب ہے۔ حضورِ اقد س مَلَّ اللَّهِ عَنِی اور فتنوں کاعلم ان کو بتایا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورِ اقد س مَلَّ اللَّهِ عَنِی نَی مِنا فقین اور فتنوں کاعلم ان کو بتایا تھا۔ کوئی ایسا فتنہ اقد س مَلَّ اللَّهُ اَلَّهُ مَنْ مِن عَن سو آد میوں کے بقدر لوگ شریک ہوں حضور مَلَّ اللَّهُ اَلَّهُ مَنِی حجورًا، بلکہ اس فتنہ کا حال اور اس کے مُفْتَدَ اکا حال مع اس کے نام کے نیز اس کی ماں کانام، اس کے باپ کا

<sup>🛭</sup> الطبقات لا بن سعد ، (۲/۲۴۰) ـ

<sup>•</sup> الطيعات بن محدور ۱۰ سار). • مند أحمد، مند الأنصار، ۲۱۲۸۱، (۲۰۳/۳۵). صحيح الخاري، كتاب منا قب الأنصار، منا قب ابي بن كعب، ۳۸۰۹، (۳۲/۵).

نام،اس کے قبیلہ کانام صاف صاف بتادیا تھا۔

حضرت حذیفہ طُلِّنَّهُ فَرماتے ہیں کہ لوگ حضور صَلَّنْیَوْم سے خیر کی باتیں دریافت کیا کرتے تھے اور میں برائی کی باتیں دریافت کیا کرتا تھا تا کہ اس سے بچا جائے۔ ایک مرتبہ میں نے دریافت کیا۔ یارسول اللہ! یہ خیر وخوبی جس پر آج کل آپ کی برکت سے ہم لوگ ہیں اس کے بعد بھی کوئی برائی آنے والی ہے؟ حضور صَلَّنَّیْوَم نے فرمایا۔ ہاں! برائی آنے والی ہے دولی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس برائی کے بعد پھر بھلائی لوٹ کر آئے گی یا نہیں۔ حضور صَلَّنَا یُوَمِم نے فرمایا کہ حذیفہ!اللہ کا کلام پڑھ اور اس کے معانی پر غور کر، اس کے احکام کی اتباع کر۔ (جھے فکر سوارتھا)۔

میں نے عرض کیا: یارسول اللہ!اس برائی کے بعد بھلائی ہوگئ۔ حضور مَنَّا اَلَّٰہِ اِس بَہِ اِس نِهِ مِن کے بعد بھلائی ہوگئ۔ حضور مَنَّا اَلْٰہِ اِس بھلائی ہوگ لیکن دل ایسے نہیں ہوں گے جیسے پہلے تھے۔ میں نے عرض کیا:
یارسول اللہ!اس بھلائی کے بعد پھر برائی ہوگی؟ حضور مَنَّا اِلْنَہُ اِس نے فرمایا بال ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ میں نے عرض ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں اس زمانہ کو پاؤں تو کیا کروں؟ حضور مَنَّا اِلْنَہُ اِن فرمایا:اگر مسلمانوں کی کوئی متحدہ جماعت ہو اور ان کا کوئی بادشاہ ہو تو اس کے ساتھ ہو جانا ورنہ ان سب فرقوں کو چھوڑ کر ایک کونہ میں علیحدہ بیٹے جانا یا کسی درخت کی بڑ میں جا کر بیٹے جانا اور مرنے تک جھوڑ کر ایک کونہ میں علیحدہ بیٹے جانا یا کسی درخت کی بڑ میں جا کر بیٹے جانا اور مرنے تک حضرت عمر شکائی اُن نے اس کا بتلا دیا تھا، اس لئے حضرت عمر شکائی اُن اُن کے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ میرے دُکام میں کوئی منا فق تو نہیں۔ عضرت عمر شکائی تھوٹ کوئی منا فق تو نہیں۔ عالیہ کا کہ ایک منا فق ہو بیٹیان لیامو گا۔ جب کوئی شخص مرائی تھوٹ نے ان کو معزول کر دیا۔ غالباً اپنی فراست سے بہیجان لیامو گا۔ جب کوئی شخص مرائی تو حضرت عمر شکائی تھوٹ میں شریک ہیں یا نہیں، جاتا تو حضرت عمر شکائی تھوٹ تو حضرت عمر شکائی تھوٹ تو حضرت عمر شکائی تھوٹ تھوٹ درنہ وہ بھی نہ پڑ ھے۔ ان کو معزول کر دیا۔ غالباً این فراست سے بہیجان لیامو گا۔ جب کوئی شخص مرائی خش شریک ہوتے تو حضرت عمر شکائی تا تو حضرت عمر شکائی تو حضرت تو حضرت کیا تو حضرت کوئی تو حضرت کی تو حضرت کی تو حضرت کے حضرت کے

حضرت حذیفه رٹائٹیُءُ کا جب انتقال ہونے لگا تو نہایت گھبر اہٹ اور بے چینی میں رو

رہے تھے۔لو گوں نے دریافت کیا، فرمایا کہ دنیا کے حچوٹے پر نہیں رور ہاہوں، بلکہ موت تو

مجھے محبوب ہے البتہ اس پر رور ہاہوں کہ مجھے اس کی خبر نہیں کہ میں اللہ کی ناراضی پر جار ہا ہوں یاخوشنو دی،اس کے بعد کہا کہ بیہ میر ی دنیا کی آخری گھڑی ہے۔ یااللہ! تجھے معلوم ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے،اس لئے اپنی ملاقات میں برکت عطافر ما ●۔

# (۲) حضرت ابو هريره ديانتي كا احاديث كو حفظ كرنا

حضرت ابوہریرہ وٹائٹی نہایت مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں، اتنی کثرت سے حدیثیں ان سے نقل ہیں کہ کسی دوسرے صحابی سے اتنی زیادہ نقل کی ہوئی موجود نہیں۔ اس پرلوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ کے میں یہ مسلمان ہو کر تشریف لائے اور ااچ میں حضوراقد س مَلَّاتَّیْنِم کا وصال ہو گیا۔ اتنی قلیل مدت میں جو تقریباً چار برس ہوتی ہے اتنی زیادہ حدیثیں کیسے یاد ہوئیں ؟خود حضرت ابوہریرہ وٹائٹیُنْ اس کی وجہ بتاتے ہیں۔

فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابوہریرہ وُٹُونُونُو بہت روایتیں نقل کرتے ہیں۔
میرے مہاجر بھائی تجارت پیشہ تھے، بازار میں آنا جانا پڑتا تھا اور میرے انصاری بھائی کھیتی کا
کام کرتے تھے، اس کی مشغولی ان کو در پیش رہتی تھی اور ابوہریرہ وُٹُوانُونُو اصحابِ صُفّہ کے
مساکین میں سے ایک مسکین تھا، جو حضورِ اقدس مَٹُالْیُانِمُ کی خدمت اقدس میں جو کچھ
کھانے کو مل جاتا تھا، اس پر قناعت کئے پڑار ہتا تھا۔ ایسے او قات میں موجود ہوتا تھا جس
میں وہ نہیں ہوتے تھے اور الیم چیزیں یاد کر لیا تھا جن کو وہ یاد نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ
میں نے حضور مُٹُلُلْیُونُم سے حافظہ کی شکایت کی۔ حضور مُٹُلُلْیُونُم نے فرمایا: چادر بچھا، میں نے
چادر بچھائی۔ حضور مُٹُلُلْیُونُم نے دونوں ہاتھوں سے اس میں کچھ اشارہ فرمایا، اس کے بعد فرمایا:
اس چادر کو ملالے۔ میں نے اپنے سینہ سے ملالیا اس کے بعد سے کوئی چیز نہیں بھولا ۔
اس چادر کو ملالے۔ میں نے اپنے سینہ سے ملالیا اس کے بعد سے کوئی چیز نہیں بھولا۔

ف: اصحابِ صُفه وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضورِ اقد س سَگَاتِیْرِ مِّی کَی گویا خانقاہ کے رہنے والے تھے ان حضرات کے اخر اجات کا کوئی خاص نظم نہیں تھا۔ گویا حضور سَگَاتِیْرِ مُّی کے مہمان تھے جو کہیں سے بچھ ہدیہ یاصد قد کے طور پر آتااس پر ان کا زیادہ تر گزر تھا۔ حضرت ابوہریرہ ڈٹائیڈ بھی ان ہی لوگوں میں تھے۔بسااو قات کئی کئی وقت فاقے کے بھی ان پر گزر

❶ إيو داؤد ، كتاب الفتن ، باب ذكر الفتن ، ٣٢٢٣م، (٩/٥) \_ أسد الغابة ، حذيفة بن اليمان ، (١٨/١) \_

<u> حاتے۔ بعض او قات بھوک کی وجہ سے جنون کی سی حالت ہو جاتی تھی، جیسا کہ تیسر بے</u> باب کے قصہ نمبر ۳و کے میں گزر ا،لیکن اس کے باوجود احادیث کا کثرت سے یا د کرناان کا مشغلہ تھا، جس کی بدولت آج سب سے زیادہ احادیث انہی کی بتائی جاتی ہیں۔ ابن جوزیؓ نے تلقیح میں لکھاہے کہ یانچ ہزار تین سوچو ہتر (۵۳۷۳) حدیثیں ان سے مر وی ہیں۔ ایک مر تبہ حضرت ابوہریرہ و گانگنا نے جنازہ کے متعلق ایک حدیث بیان کی کہ حضورِ اقد س صَلَّى اللَّهِ عَلَيْ كَارَ شاد ہے جو شخص جنازہ كى نماز پڑھ كرواپس آ جائے اس كوايك قير اط ثواب ملتا ہے اور جو د فن تک شریک رہے اس کو دو قیر اط ثواب ملتاہے اور ایک قیر اط کی مقدار اُحُد کے پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ڈپھٹیٹا کو اس حدیث میں کچھ تر در ہوا۔ انہوں نے فرمایا: ابوہریرہؓ! سوچ کر کہو، ان کو غصہ آگیا۔ سید ھے حضرت عائشہ ڈگا کھا کے پاس گئے اور جاکر عرض کیا کہ میں آپ کو قشم دے کر پوچھتا ہوں، یہ قیر اط والی حدیث آپ نے حضور صَلَّىٰ عَلَيْهُمُ سے سنى؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! سنى، ابوہریرہ دُلْلِنْهُ فرمانے لگے کہ مجھے حضور صَّلَ اللَّهِ مِنْ کے زمانہ میں نہ تو باغ میں کوئی در خت لگانا تھا، نہ بازار میں مال بیجنا تھا، میں تو حضور ﷺ کے دربار میں پڑار ہتا تھا اور صرف یہ کام تھا کہ کوئی بات یا د کرنے کو مل جائے یا کچھ کھانے کو مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ڈلٹٹ کٹانے فرمایا: بیٹک تم ہم لو گوں سے زیادہ حاضر باش تھے اور احادیث کوزیادہ جاننے والے 🗗

اس کے ساتھ ہی ابو ہریرہ ڈٹالٹھُنُہ کہتے ہیں کہ میں بارہ ہزار مرتبہ روز انہ اِسْتِخْفار پڑھتا ہوں اور ایک دھاگہ ان کے پاس تھا جس میں ایک ہزار گرہ لگی ہوئی تھی۔ رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک اس کو سجان اللہ کے ساتھ یورا نہیں کر لیتے تھے ۔

# (2) قتل مُسَلِمه و قرآن کاجع کرنا

حضورِ اقدس سَلَّ اللَّهُ عِلَمُ کے وصال کے بعد مُسیلِمہ کذاب کا جس نے حضور سَلَّ اللَّهُ عِلَمُ کے سامنے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اثر بڑھنے لگا اور چونکہ عرب میں ارتداد بھی زور وشور سے شروع ہو گیا تھا اس سے اس کو اور بھی تقویت پہنچی۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈلالٹیُڈ نے

اس سے لڑائی کی۔ حق تعالی شائہ نے اسلام کو قوت عطافر مائی اور مُسیلہ قبل ہوالیکن اس لڑائی میں صحابہ کرام ڈلٹٹٹ کی بھی ایک بڑی جماعت شہید ہوگئ۔ بالخصوص قرآن پاک کے حافظوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہوگئ ، امیر النو منین حضرت ابو بکر صدایق ڈلٹٹٹٹ کی ایک بڑی جماعت شہید ہوگئے اگر اسی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس لڑائی میں قاری بہت شہید ہوگئے اگر اسی طرح ایک دولڑائی میں اور شہید ہوگئے تو قرآن پاک کا بہت ساحصہ ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے ، اس لئے اس کو ایک جگہ کھوا کر محفوظ کر لیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈلٹٹٹٹ نے فرمایا: ایسے کام کی کیسے جرات کرتے ہو جس کو حضورِ اقد س مُلُٹٹٹٹٹٹ نے نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر محدیق ڈلٹٹٹٹٹ اس پر اصرار فرماتے رہے اور ضرورت کا اظہار کرتے رہے بالا خر حضرت ابو بکر صدیق ڈلٹٹٹٹٹ کی رائے بھی موافق ہوگئ تو حضرت زید بن ثابت ڈلٹٹٹٹ کو جن کا قصہ باب اا قصہ باب اا قصہ نمبر ۱۸ پر آرہا ہے بلایا۔

حضرت زید را النفاذ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق والنفاذ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عمر والنفاذ کہی تشریف رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر والنفاذ کی ساری گفتگو نقل فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم جوان ہو اور دانش مند، تم پر کسی فتیم کی بر گمانی بھی نہیں اور ان سب باتوں کے علاوہ یہ کہ خود حضورِ دانش مند، تم پر کسی فتیم کی بر گمانی بھی تم وہ کے لکھنے پر ماموررہ پچے ہو۔ اس لئے اس کام کو تم کرو۔ لوگوں کے پاس سے قر آن پاک جمع کرواور اس کوایک جبگہ نقل کر دو۔ زید والنفاذ کہ بہیں کہ خدا کی فتیم! اگر مجھے یہ تھیم فرماتے کہ فلاں پہاڑ کو توڑ کر ادھر سے ادھر منتقل کر دو تو بیں کیا کہ خدا کی فتیم! اگر مجھے یہ تھیم فرماتے کہ فلاں پہاڑ کو توڑ کر ادھر سے ادھر منتقل کر دو تو سیری کیا کہ جبھی میرے لئے قر آن پاک جمع کرنے کے تھیم سے سہل تھا۔ میں نے عرض کیا کہ جبھی سیرے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق والنفیذ نے زید والنفیڈ سے بہی کہا کہا گہا گرتم عمر تی موافقت کرو تو میں اس کا تھیم دوں اور نہیں تو پھر میں بھی ارادہ نہ کروں۔ بھی سیر تی موافقت کرو تو میں اس کا تھیم دوں اور نہیں تو پھر میں بھی ارادہ نہ کروں۔ زید بن ثابت والنفیڈ کہتے ہیں کہ طویل گفتگو کے بعد حق تعالی شائہ نے میر انہی اسی جانب شرح صدر فرما دیا کہ قرآن پاک کو یکجا جمع کیا جائے۔ چنانچہ میں نے تعمیل ارشاد میں جانب شرح صدر فرما دیا کہ قرآن پاک کو یکجا جمع کیا جائے۔ چنانچہ میں نے تعمیل ارشاد میں

لوگوں کے پاس جو قر آن شریف متفرق طور پر لکھا ہوا تھا اور جو ان حضرات صحابہ کرام طالبی کے سینوں میں بھی محفوظ تھاسب کو تلاش کر کے جمع کیا ●۔

ف: اس قصہ میں اوّل توان حضرات کے اتباع کا اہتمام معلوم ہو تاہے کہ پہاڑکا منتقل کرنا ان کیلئے اس سے سَہل تھا کہ کوئی ایساکام کیا جائے جس کو حضور مَثَّلَّا اَیْمُ کَیْ ایساکام کیا جائے جس کو حضور مَثَّلِیْمُ کِیْ ایساکام کیا جائے جس کو حضور ات کے نہیں کیا۔ اس کے بعد کلام پاک کا جمع کرناجو دین کی اصل ہے ، اللہ نے ان حضرات کے اعمال نامہ میں رکھا تھا۔ پھر حضرت زید رُثُلِیْمُ نُنے اتنا اہتمام اس کے جمع فرمانے میں کیا کہ کوئی آیت بغیر لکھی ہوئی نہیں لیتے تھے۔ جو حضورِ اقد س مَثَّالِیْمُ کے زمانہ کی لکھی ہوئی تھیں ان ہی سے جمع کرتے تھے اور حفاظ کے سینوں سے اس کا مقابلہ کرتے تھے اور چونکہ تمام قرآن شریف متفرق جگہوں میں لکھا ہوا تھا اس کے اس کی تلاش میں گو محنت ضرور کرنا پڑی مگر سب مل گیا۔ اُبی بِن کعب رُثُلِیْمُ جن کوخود حضور مَثَّالِیْمُ نِیْ قرآن پاک کا سب سے پہلے جمع فرمایا۔

سے زیادہ ماہر بتایا ان کی اعانت کرتے تھے۔ اس محنت سے کلام اللہ شریف کو ان حضرات نے سب سے پہلے جمع فرمایا۔

## (٨) حضرت ابنِ مسعود رفالغُهُ كي احتياط روايتِ حديث ميں

حضرت عبداللہ بن مسعود رہ گانگائی بڑے مشہور صحابہ میں ہیں اور ان صحابہ میں شار ہیں جو فقوے کے مالک تھے۔ ابتدائے اسلام میں مسلمان ہو گئے تھے اور حبشہ کی ہجرت بھی کی حقی۔ تمام غزوات میں حضور منگائی کی ساتھ شریک رہے اور مخصوص خادم ہونے کی وجہ سے صاحب النعل، صاحب الوسادَة، صاحب المنظم مرتة، جوتے والے، تکیہ والے، وضو کے پانی والے، القاب بھی ان کے لئے ہیں۔ اس لئے کہ حضورِ اقد س منگائی کی میہ خد متیں اکثر ان کے سیر در ہتی تھیں۔ حضور منگائی کی کان کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر میں کی بغیر مشورہ امیر بناؤں تو عبد اللہ بن مسعود گو بناؤں۔ حضور منگائی کی کہ بھی ارشاد میں کہ تمہیں ہر وقت حاضری کی اجازت ہے۔ حضور منگائی کی کہ بھی ارشاد ہے کہ جس شور کو تان شریف بالکل ایسی طرح پڑھنا ہو جس طریقہ سے اتراہے تو عبد اللہ بن شخص کو قرآن شریف بالکل ایسی طرح پڑھنا ہو جس طریقہ سے اتراہے تو عبد اللہ بن

❶ الدرالمنثور، تحت الآية: ۸۳، من سورة التوبة - صحيح البخاري، كتاب فضائل القر آن، باب قوله لقد جاءر سول من انشكم، ۴۹۸۷ (× /۱۸۳ ) -

<u> مسعودٌ کے طریقہ کے موافق پڑھے۔</u>

حضور مُنگافید اُ کا یہ بھی ارشادہ کہ کہ ابن مسعود جو حدیث تم سے بیان کریں اس کو پی سے مسمجھو۔ ابوموسیٰ اشعری و ٹالٹیڈ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب بمن سے آئے توایک زمانہ تک ابن مسعود و ٹالٹیڈ کواہل بیت میں سمجھتے رہے ، اس لئے کہ اتنی کثرت سے ان کی اور ان کی والدہ کی آمدور فت حضور مُنگافیڈ کی گھر میں تھی جیسی گھر کے آدمیوں کی ہوتی ہے و لیکن ان سب باتوں کے باوجود ابو عمر و شیبائی گہتے ہیں کہ میں ایک سال تک ابن مسعود گئی یاس سب باتوں کے باوجود ابو عمر و شیبائی گہتے ہیں کہ میں ایک سال تک ابن مسعود گئی ہی ایک سب باتوں کے باوجود کر فی ہوتی ہے کہ میں ایک سال تک ابن مسعود گئی ہی ہی ایک میں ہر جمعر ات کو ایک سال تک ابن مسعود و ٹائٹیڈ کی آ جاتی تھی۔ کہمی اگر حضور مُنگافیڈ کی کی طرف منسوب کر دیتے تھے توبدن پر کیکی آ جاتی تھی۔ مؤروین میمون کہتے ہیں کہ میں ہر جمعر ات کو ایک سال تک ابن مسعود و ٹائٹیڈ کی آ جاتی تھی۔ رہا۔ میں نے کہی حضور مُنگافیڈ کی کی طرف نسبت کر کے بات کرتے نہیں سنا۔ ایک مر شبہ حدیث بیان فرمائی ہو گیا کہ حضور مُنگافیڈ کی کی اور فرمایا، تو حدیث بیان فرمائی ہو گیا آگی کے قریب قریب قریب قریب قریب تھایا ہی سے کچھ زیادہ یاس سے کچھ کی اس ان کی بارہ میں ، اس انشاء اللہ یہی فرمایا تھایا ہی کے قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب کے بارہ میں ، اس انتاء اللہ یہی فرمایا تھایا ہی کے قریب قریب قریب قریب قریب کے بارہ میں ، اس

ف: یہ تھی ان حفرات صحابہ کرام رفی تا تھیا طرف سے جھوٹ نقل کرے، اپنا ٹھکانہ جہنم الئے کہ حضور مَنَّی تَنْیِرُمْ کاار شاد ہے کہ جو میری طرف سے جھوٹ نقل کرے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے، اس خوف کی وجہ سے یہ حضرات باوجو دیکہ مسائل حضور مَنَّی تَنْیُرْمُ کے ارشادات اور حالات ہی سے بتاتے تھے۔ مگریہ نہیں کہتے تھے کہ حضور مَنَّی تَنْیُرُمْ کا یہ ارشاد ہے کہ خدانخواستہ جھوٹ نہ نکل جائے۔ اس کے بِالْتقابل ہم اپنی حالتیں دیکھتے ہیں کہ بے دھڑک، بیا خواستہ جھوٹ نہ نکل جائے۔ اس کے بِالْتقابل ہم اپنی حالتیں دیکھتے ہیں کہ بے دھڑک، بیا حضور مَنَّی تَنْیُرُمْ کی طرف بے تحقیق حدیث نقل کر دیتے ہیں ذرا بھی نہیں جھ جکتے۔ حالا نکہ حضور مَنَّی تَنْیُرُمْ کی طرف منسوب کر کے بات کا نقل کرنا بڑی سخت ذمہ داری ہے۔ فقہ حنی انہی عبداللہ بن مسعود رُدُی تَنْیُرُمْ سے زیادہ ترلیا گیا ہے۔

#### (9) حضرت ابوالدرداء الكُنْهُ كے پاس مدیث كیلئے جانا

ف: حضرت ابوالدرداء رقائق فقہائے صحابہ میں ہیں، حکیم الاُمَّت کہلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور سکالی فرماتے ہیں کہ حضور سکالی فیرائی کی نبوت کے وقت میں تجارت کیا کرتا تھا، میں نے مسلمان ہونے کے بعد چاہا کہ تجارت اور عبادت دونوں کو جمع کروں مگر دونوں اکٹھی نہ رہ سکیں تو جمعے تجارت جھوڑ ناپڑی ۔ اب میر ادل ہے بھی گوارا نہیں کرتا کہ بالکل دروازہ پر ہی دکان ہو جس کی وجہ سے ایک بھی نماز فوت نہ ہو اور روز انہ چالیس دینار کا نفع ہو اور میں ان سب کو صدقہ کر دوں ۔ کسی نے پوچھا کہ ایس تجارت سے کیوں خفا ہوئے کہ نماز بھی نہ جائے اور اتنا نفع روزانہ کا اللہ کے راستہ میں خرچ ہو، پھر بھی پیند نہیں کرتے۔ فرمایا حساب تو دینا ہی پڑے گا۔

**<sup>1</sup>** ابن ماجه ، كتاب العلم ، باب فضل العلماء ، ۲۲۳ ، (۱۴۶/۱) ـ

ابوالدرداء ڈالٹنڈ کی خرماتے ہیں کہ مجھے موت سے محبت ہے اپنے مولی سے ملا قات کے شوق میں ، اور فقر سے محبت ہے گناہ د صلنے کے واسطے • اور بیاری سے محبت ہے گناہ د صلنے کے واسطے • ۔

اوپر کے قصہ میں ایک حدیث کی خاطر اتناطویل سفر کیا ہے۔ ان حضرات کے ہاں حدیث حاصل کرنے کیلئے سفر کرنا کچھ اہم نہیں تھا، ایک حدیث سننے اور معلوم کرنے کیلئے وُور دُور کا سفر طے کر لینا ان حضرات کو بہت سَہل تھا۔ شَعبی وَرَائِتُ پِی ایک مشہور محدث ہیں، کو فہ کے رہنے والے ہیں اپنے کسی شاگر دکوایک مرتبہ حدیث سنائی اور فرمایا کہ لے، گھر بیٹے مفت مل گئی ورنہ اس سے کم کے لئے بھی مدینہ منورہ کاسفر کرنا پڑتا تھا کہ ابتداء میں حدیث کا مُخرِّن مدینہ طیبہ ہی تھا۔ علمی شَغَف رکھنے والے حضرات نے بڑے بڑے طویل سفر علم کی خاطر اختیار فرمائے ہیں۔ سعید بن اَلْمُسَیَّب وَرِائِتُ ہِی جو ایک مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک ایک حدیث کی خاطر راتوں اور دنوں پیدل چلاہوں۔

امام الائمہ امام بخاری شوال ۱۹۴ ہے میں پیداہوئے۔ ۲۰۵ ہیں یعنی گیارہ سال کی عمر میں حدیث پڑھناشر وع کی تھی۔ عبد اللہ بن مبارک ؓ کی سب تصانیف بچین ہی میں حفظ کر لی تھیں۔ اپنے شہر میں جتنی احادیث مل سکیں ان کو حاصل کر لینے کے بعد ۲۱۲ھ میں سفر شروع کیا۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا اس وجہ سے بیٹیم تھے، والدہ سفر میں ساتھ تھیں اس کے بعد بلخ، بغداد، مکہ مکر مہ، بھر ہ، کو فہ، شام، عَنقلان، حِمَص، دِمشق ان شہر وں میں گئے اور ہر جگہ جو ذخیرہ حدیث کا مل سکا، حاصل فرما یا اور ایسی نوعمری میں اسادِ حدیث بن گئے تھے ہر جگہ جو ذخیرہ حدیث کا مل سکا، حاصل فرما یا اور ایسی نوعمری میں اسادِ حدیث بن گئے تھے کہ منہ پر داڑھی کا ایک بال بھی نہ نکلا تھا۔ کہتے ہیں کہ میری اٹھارہ برس کی عمر تھی جب میں نے صحابہ اور تابعین آ کے فیصلے تصنیف کئے۔ حاشد آور ان کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ امام بخاری ہم لوگوں کے ساتھ استاد کے پاس جایا کرتے۔ ہم لوگ کھتے اور بخاری ویسے ہی واپس جب مئی مرتبہ کہا تو کہنے گئے کہ تم نے دِق ہی کر دیا، لاؤتم نے کیا لکھا۔ ہم نے اپنا مجموعہ احادیث نکالا جو پندرہ ہز ارحد پثوں سے زیادہ مقدار میں تھا انہوں نے ان سب کو حفظ سنا حدیث نکالا جو پندرہ ہز ارحد پثوں سے زیادہ مقدار میں تھا انہوں نے ان سب کو حفظ سنا حفظ سنا خوالہ کہ تم نے دیا تھا کہ تم نے دیا تھی کہا کہ تم نے کیا لکھا۔ ہم نے اپنا مجموعہ احدیث نکالا جو پندرہ ہز ارحد پثوں سے زیادہ مقدار میں تھا انہوں نے ان سب کو حفظ سنا

دیا، ہم دَ نگ (حیران)رہ گئے۔

#### (۱۰) حضرت ابن عباس فی کی کا انصاری کے یاس جانا

حضرت عبداللہ بن عباس وہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضورِ اقدس مَالِنا اللہ کے وصال کے بعد میں نے ایک انصاری سے کہا کہ حضور مَالَیٰ اللہ کی کا قووصال ہو گیا ابھی تک صحابہ کرام وہ اللہ کہ بڑی جماعت موجود ہے۔ آؤان سے پوچھ پوچھ کر مسائل یاد کریں۔ ان انصاری نے کہا کہ کیا ان صحابہ کرامؓ کی جماعت کے ہوتے ہوئے بھی لوگ تم سے مسئلہ پوچھے آئیں گے؟ صحابہ وہ ہمت کی نہیں۔ میں صحابہ وہ ہمت بڑی جماعت موجود ہے۔ غرض ان صاحب نے تو ہمت کی نہیں۔ میں مسائل کے بیچھے پڑ گیا اور جن صاحب کے متعلق بھی مجھے علم ہوتا کہ فلال حدیث انہوں نے حضور مَلَیٰ اللہ اللہ اللہ کا بہت بڑا ذریرہ انصار سے ملا۔ بعض لوگوں کے پاس آجاتا اور حقیق کرتا۔ مجھے مسائل کا بہت بڑا ذریرہ انصار سے ملا۔ بعض لوگوں کے پاس جاتا اور معلوم ہوتا کہ وہ سور ہے ہیں، تو ابنی چادر وہیں چو کھٹ پر رکھ کر انتظار میں بیٹھ جاتا۔ گو ہوا سے منہ پر اور بدن پر مٹی بھی پڑتی رہی گرمیں وہیں بیٹھار ہتا۔ جب وہ اٹھے تو جس بات کو معلوم کرنا تھاوہ دریافت کرتا۔

وہ حضرات کہتے بھی کہ تم نے حضور مَثَلُظَیُّمُ کے چھازاد بھائی ہو کر کیوں تکلیف کی؟
مجھے بلالیتے، مگر میں کہتا کہ میں علم حاصل کرنے والا ہوں اس لئے میں ہی حاضر ہونے کا زیادہ مسحق تھا۔ بعض حضرات پوچھتے کہ تم کب سے بیٹھے ہو؟ میں کہتا بہت دیر سے۔وہ کہتے کہ تم نے بُراکیا، مجھے اطلاع کر دیتے، میں کہتا میرا دل نہ چاہا کہ تم میری وجہ سے اپنی ضروریات سے فارغ ہونے سے پہلے آؤ۔ حتی کہ ایک وقت میں سے بھی نوبت آئی کہ لوگ علم حاصل کرنے کے واسطے میرے پاس جمع ہونے لگے۔ تب ان انصاری صاحب کو بھی قاتی ہوا۔ کہنے لگے کہ بے لڑکا ہم سے زیادہ ہوشیار تھا۔

ف: مختلف علمی کارنامے : یہی چیز تھی جس نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈلٹٹٹٹٹا کو اپنے وقت میں جبڑ الاُمَّہ اور بَحُرُ الْعِلم کالقب دلوایا۔ جب ان کا وصال ہوا تو طا کف میں تھے۔ حضرت علی ڈلٹٹٹڈ کے صاحبزادہ محر ؓ نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ اس امت کا امام ر تانی

1 السنن الدارمي، باب الرحلة في طلب العلم، ٥٨٥

آج رخصت ہوا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر وُلَّا الله الله علیہ کہ ابن عباس وُلِله الله آبتوں کے شان نزول جاننے میں سب سے ممتاز ہیں۔ حضرت عمر وُلَا الله ان کو علماء کی ممتاز صف میں جگہ دیتے تھے۔ یہ سب اسی جانفشانی کا ثمرہ تھا۔ ورنہ اگریہ صاحبزادگی کے زَعم میں رہتے تو یہ مراتب کسے حاصل ہوتے ؟! خود آقائے نامدار نبی کریم صَلَّا الله اُله اُله اُله اُله ہوتے کہ جن سے علم حاصل کروان کے ساتھ تواضع سے بیش آؤ ۔ بخاری میں مجاہد سے نقل کیا کہ جو شخص پڑھنے میں کروان کے ساتھ تواضع سے بیش آؤ گو۔ بخاری میں مجاہد سے معلی کروان کے ساتھ تواضع سے بیش آؤ گو۔ بخاری میں مجاہد سے نقل کیا کہ جو شخص پڑھنے میں حیا کردے یا تکبر کرے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت علی کروان موں ،خواہ وہ مجھے آزاد کر دے ، جس شخص نے مجھ کوا یک حرف بھی پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں ،خواہ وہ مجھے آزاد کر دے ،

یخی بن کثیر گہتے ہیں کہ علم تن پروری کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا۔ امام شافعی کا ارشاد ہے کہ جو شخص علم کو بے دِلی اور اِسْتعِنّاء کے ساتھ حاصل کر بے وہ کا میاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں! جو شخص خاکساری اور تنگ دستی کے ساتھ حاصل کرناچاہے وہ کا میاب ہو سکتا ہے۔ مغیرہ گہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے استاد ابر اہیم ؓ سے ایسے ڈرتے تھے جیسا کہ بادشاہ سے ڈراکرتے ہیں۔ یخی بن معین ؓ بہت بڑے محدث ہیں۔ امام بخاریؓ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ محد ثین کا جتنا احترام وہ کرتے تھے اتناکسی دو سرے کو کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ امام ابو یوسف ؓ کہتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو استاد کی قدر نہیں کرتا، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔

اس قصہ میں جہاں حضرت عبد اللہ بن عباس ڈلگائھا کے اساتذہ کے ساتھ تواضع اور انکساری معلوم ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی علم کا شَغف اور اہتمام بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس کسی حدیث کا ہونا معلوم ہوتا، فوراً جاتے اور اس کو حاصل فرماتے، خواہ اس میں کتنی ہی مشقت، محنت اور تکلیف اٹھائی پڑتی اور حق یہ ہے کہ بے محنت اور مشقت کے علم تو در کنار معمولی سی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی اور یہ ضرب المتنگل ہے ''مَن طَلَبَ العُلی سَهِدَ اللَّيَا لِی ''جو شخص بلند مر تبول کا طالب ہو گاراتوں کو جاگے گا۔ حارث بن یزید ہم بی فشر مُن مغیرہ اُچاروں حضرات عشاء کی نماز کے بعد علمی بحث شروع کرتے۔ صبح کی فشر وع کرتے۔ صبح کی

الجامع لا خلاق الراوى، تواضعه لهم: ۲-۴۲۷

اذان تک ایک بھی جدانہ ہو تا۔ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ امام زہری عشاء کے بعد باوضو بیٹھ کر حدیث کا سلسلہ شروع فرماتے تو صبح کر دیتے (۲)۔ دَراوَرُدِی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ وَ اللّٰیٰ یہ اور امام مالک وَ اللّٰیٰ یہ کو میں نے دیکھا کہ مسجر نبوی میں عشاء کے بعد سے ایک مسئلہ میں بحث شروع فرماتے اور وہ بھی اس طرح کہ نہ کوئی طعن و تشنیع ہوتی، نہ تغلیظ اور اسی حالت میں صبح ہو جاتی اور اسی جگہ صبح کی نماز پڑھتے (۳)۔ ابن فُرات بغدادی ایک مُحَدِّثُ بیں، جب انتقال ہو اتو اٹھارہ صندوق کتابوں کے چھوڑے جن میں سے اکثر خود اپنے قلم کی لکھی ہوئی تھیں اور کمال ہے ہے کہ محد ثین کے نزدیک صحت ِ نقل اور عمد گی ضبط کے اعتبار سے ان کا لکھا ہو انجست بھی ہے۔

ابن جوزی مشہور مُحدِّ بیں۔ تین سال کی عمر میں باپ نے مفارفت کی، بیمی کی حالت میں پرورش پائی لیکن محنت کی حالت یہ تھی کہ جمعہ کی نماز کے علاوہ گھر سے دور نہیں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ منبر پر کہا کہ میں نے اپنی ان انگیوں سے دو ہز ار جلدیں لکھی ہیں۔ جُھائی سوسے زیادہ خود ان کی اپنی تصنیفات ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی وقت ضائع نہیں جاتا تھا۔ چار جُزو روز انہ لکھنے کا معمول تھا۔ درس کا یہ عالم تھا کہ مجلس میں بعض مرتبہ ایک لا کھ سے چار جُزو روز انہ لکھنے کا معمول تھا۔ درس کا یہ عالم تھا کہ مجلس میں بعض مرتبہ ایک لا کھ سے تھے۔ ابن جوزی خود کہتے ہیں کہ ایک لا کھ آدمی مجھ سے بیعت ہوئے اور بیس ہز ارمیر بے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں۔ اس سب کے باوجود شیعوں کا زور تھا۔ اس وجہ سے تکلیفیں بھی اٹھانا پڑیں (۲۲)۔ احادیث لکھنے کے وقت میں قلموں کے تراشے جمع کرتے رہتے تھے۔ مرتبے وقت وصیت کی تھی کہ میرے نہانے کا پانی اس سے گرم کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے نہانے کا پانی اس سے گرم کرنے کے بعد نے بھی صرف غسل میت کے پانی گرم کرنے ہی کے لئے کافی نہ تھا، بلکہ گرم کرنے کے بعد نے بھی گیا تھا۔

یجیٰ بن معین ؓ حدیث کے مشہور استاد ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے دس لا کھ حدیثیں لکھی ہیں۔ ابن جریر ؓ طبری مشہور مؤرّ خہیں۔ صحابہ ؓ اور تابعین ؓ کے احوال کے ماہر، چالیس سال تک ہمیشہ چالیس ورق روزانہ لکھنے کا معمول تھا۔ ان کے انتقال پر شاگر دوں نے روز انہ کی لکھائی کا حساب لگایا تو بلوغ کے بعد سے مرنے تک چو دہ ورق روزانہ کا اوسط نکلا۔ ان کی تاریخ مشہور ہے عام طور سے ملتی ہے۔ جب اس کی تصنیف کا ارادہ ظاہر کیا تو لوگوں سے بوچھا کہ تمام عالم کی تاریخ سے تو تم لوگ بہت خوش ہوگے۔ لوگوں نے بوچھا کہ اندازاً کتنی بڑی ہوگی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے بورا کرنے سے پہلے عمریں فناہو جائیں گی۔ کہنے لگا کہ افالید، ہمتیں بہت ہو گئیں اس کے بعد مختصر کیا اور تقریباً تین ہزار ورق پر لکھی۔ اسی طرح ان کی تفسیر کا بھی قصہ ہوا۔ وہ بھی مشہور ہے اور عام طور سے ملتی ہے۔

دار قطنی مدیث کے مشہور مصنف ہیں، حدیث حاصل کرنے کیلئے بغداد، بھرہ، کوفہ، واسط، مصراور شام کاسفر کیا۔ایک مرتبہ استاذکی مجلس میں بیٹھے تھے، استاذپڑھ رہے تھے اور پیہ کوئی کتاب نقل کر رہے تھے۔ایک ساتھی نے اعتراض کیا کہ تم دوسری طرف متوجہ ہو۔ کہنے لگے کہ میری اور تمہاری توجہ میں فرق ہے، بتاؤ استاذ نے اب تک کتنی حدیثیں سنائیں وہ سوچنے لگے۔ دار قطنیؓ نے کہا کہ شیخ نے اٹھارہ حدیثیں سنائی ہیں۔ پہلی پیہ تھی، دوسری پیہ تھی۔ اسی طرح ترتیب وار سب کی سب مع سند کے سنا دیں۔ حافظ انڑٹم ایک محدث ہیں، احادیث کے یا د کرنے میں بڑے مشّاق تھے۔ ایک مرتبہ حج کو تشریف لے گئے۔ وہاں خراسان کے دو بڑے استاذِ حدیث آئے ہوئے تھے اور حرم شریف میں دونوں علیحدہ علیحدہ درس دے رہے تھے ہر ایک کے پاس پڑھنے والوں کا ایک بڑا مجمع موجو د تھا، پہ دونوں کے در میان بیٹھ گئے اور دونوں کی حدیثیں ایک ہی وفت میں لکھ ڈالیں۔ عبد الله بن مبارک چرکتیبیه مشہور محدّث ہیں۔ حدیث حاصل کرنے میں ان کی محنتیں مشہور ہیں،خو د کہتے ہیں کہ میں نے چار ہزار استاذوں سے حدیث حاصل کی ہے۔ علی بن الحسن کہتے ہیں کہ ایک رات سخت سر دی تھی، میں اور ابن مبارک وطلب پیر مسجد سے عشاء کے بعد نکلے۔ دروازہ پر ایک حدیث میں گفتگو شروع ہو گئی میں کچھ کہتا رہا وہ بھی فرماتے رہے۔ وہیں کھڑے کھڑے <sup>صبح</sup> کی اذان ہو گئی۔ ٹمیدی <del>ڈرالٹ</del>ی پیرایک مشہور محدث ہیں، جنہوں نے بخاری اور مسلم کی احادیث کو ایک جگہ جمع بھی کیاہے۔رات بھر لکھتے تھے

اور گرمی کے موسم میں جب گرمی بہت ساتی توایک لگن (بڑا برتن) میں پانی بھر لیتے اور اس میں بیٹھ کر لکھتے۔سب سے الگ رہتے تھے۔شاعر بھی ہیں،ان کے شعر ہیں۔ اقدام لائڈ سائٹ کرنے کا فوند کر ڈیٹا کہ

لِقَاءَالنَّاسِ لَيْسَ يُفِيْدُشَيْئاً سِوَى الْهَذْيَانِ مِنْ قِيْلُ وَقَالَ فَاقُلِلُ مِنْ لِقَاءِ النَّاسِ اللهِ لَيْخِذِ الْعِلْم اَوْ اِصْلَاح حَالَ

ترجمہ "لو گوں کی ملا قات کچھ فائدہ نہیں دیتی بجز قبل و قال کی بکواس کے،اس لئے لو گوں کی ملا قات کم کر بجزاس کے کہ علم حاصل کرنے کے واسطے استاذ سے یااصلاحِ نفس کے واسطے کسی شیخ سے ملا قات ہو"۔

امام طبرانی و النیجید مشہور محد ثین، بہت سی تصانیف فرمائی ہیں کسی نے ان کی کثرتِ تصانیف کود کیھ کر پوچھا کہ کس طرح لکھیں؟ کہنے گئے کہ تیس برس بوریئے پر گزار دیئے۔ یعنی رات دن بوریئے پر پڑے رہتے تھے۔ ابوالعباس شیر ازی و النیجید کہتے ہیں کہ میں نے طبرانی و النیجید سے تین لاکھ حدیثیں کھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ و النیجید بر بڑی شدت کے ساتھ ناسخ اور منسوخ احادیث کی تحقیق فرماتے تھے۔ کوفہ جو اس زمانے میں علم کا گھر کہلا تا تھا، اس میں جتنے محدثین تھے سب کی احادیث کو جمع فرمایا تھا اور جب کوئی باہر سے محدث آتے تو شاگر دوں کو حکم فرماتے کہ ان کے پاس کوئی الیمی حدیث ہوجو اپنی پاس نہ ہو تو اس کی تحقیق کرو۔ ایک علمی مجلس امام صاحب کے یہاں تھی جس میں محدث، فقیہ، اہل لغت کا مجمع تھا۔ جب کوئی مسئلہ در پیش ہو تا تو اس مجلس میں اس پر بحث ہوتی اور بعض مرتبہ لغت کا مجمع تھا۔ جب کوئی مسئلہ در پیش ہو تا تو اس مجلس میں اس پر بحث ہوتی اور بعض مرتبہ ایک ایک مہینہ بحث رہتی۔ اس کے بعد جب کوئی بات طے ہوتی تو وہ مذہب قرار دی جاتی اور لکھ لی جاتی۔

امام ترمذی و اللیابیہ کے نام سے کون ناواقف ہو گا۔ احادیث کا کثرت سے یاد کرنااور یاد رکھناان کی خصوصی شان تھی اور قوت حافظہ میں ضرب المُثَل تھے۔ بعض محد ثین نے ان کا امتحان لیا اور چالیس حدیثیں ایس سائیں جو غیر معروف تھیں، امام ترمذی و اللیابیہ نے فوراً سنادیں۔خود امام ترمذی و اللیابیہ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ مکر مہ کے راستے میں ایک شخ کی احادیث کے دو جز نقل کئے تھے۔ اتفاق سے خود ان شخ سے ملاقات ہوگئے۔ میں نے احادیث کے دو جز نقل کئے تھے۔ اتفاق سے خود ان شخ سے ملاقات ہوگئے۔ میں نے

درخواست کی کہ وہ دونوں جزو، احادیث کے استاذ سے سن بھی لوں، انہوں نے قبول کرلیا۔
میں سمجھ رہاتھا کہ وہ جزومیرے پاس ہیں، مگر استاذ کی خدمت میں گیا تو بجائے ان کے دو
سادے جزوہاتھ میں تھے۔استاذ نے سنانا شروع کیا اتفاقاً ان کی نظر پڑی تومیرے ساتھ میں
سادے جزوہتھ میں نے استاذ نے سنانا شرم نہیں آتی! میں نے قصہ بیان کیا اور عرض
سادے جزوشے۔ناراض ہو کر فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی! میں نے قصہ بیان کیا اور عرض
کیا کہ آپ جو سناتے ہیں وہ مجھے یا د ہو جاتا ہے۔ استاذ کو یقین نہ آیا فرمایا اچھا سناؤ۔ میں نے
سب حدیثیں سنا دیں فرمایا کہ یہ تم کو پہلے سے یا د ہوں گی۔ میں نے عرض کیا کہ اور نئی
حدیثیں سنا دیجئے۔ انہوں نے چالیس حدیثیں اور سنا دیں۔ میں نے ان کو بھی فوراً سنا دیا اور
ایک بھی غلطی نہیں گی۔

محد ثین نے جو جو محنتیں احادیث کے یاد کرنے میں ،ان کو پھیلانے میں کی ہیں ان کا انتباع تو در کنار ان کا شار بھی مشکل ہے۔ قرطمہ تولٹیا پیدایک محدث ہیں ، زیادہ مشہور بھی نہیں ہیں ان کے ایک شاگر د داؤد تولٹیا پیدا کہتے ہیں کہ لوگ ابوحاتم تولٹیا پیدو غیرہ کے حافظہ کا ذکر کرتے ہیں میں نے قرطمہ تولٹیا پیدا سے زیادہ حافظہ نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا۔ کہنے گئے کہ ان کتب میں سے جو نسی دل چاہے اٹھالو میں سنادوں گا۔ میں نے کیا بال شربہ اٹھائی وہ ہر باب کے اخیر سے اوّل کی طرف پڑھتے گئے اور پوری کتاب سنا دی۔ ابوزر مے تولٹی ہی کہتے ہیں کہ امام احمد بن صنبل تولٹی ہید کو دس لا کھ حدیثیں یاد تھیں۔ اسحاق بن را نہویئہ تولٹی ہی کہتے ہیں کہ ایک لا کھ حدیثیں میں نے جمع کی ہیں اور تمیں ہزار محمد شمیں لکھوائیں اور تمیں ہزار محمدیثیں اپنی یاد سے ہمیں لکھوائیں اور پھر ان کو نمبر وار سنایا ، نہ کوئی حرف کم ہوانہ زیادہ۔

ابوسعد و النيابي اصبهانی بغدادی سوله سال کی عمر میں ابونصر عوالنیابی کی احادیث سننے کے لئے بغداد پہنچے۔ راستے میں ان کے انتقال کی خبر سن کر بے ساختہ رو پڑے، چینیں نکل گئیں کہ ان کی سند کہاں ملے گی۔ اتنارنج کہ رونے میں چینیں نکل جائیں جب ہی ہو سکتا ہے جب کسی چیز کا عشق ہو جائے۔ ان کو مسلم شریف بوری حفظ یا دشمی اور حفظ ہی طلبہ کو کھوایا کرتے تھے۔ گیارہ حج کئے۔ جب کھانا کھانے بیٹھتے تو آئھوں میں آنسو بھر آتے۔

ابو عمر ضریر و النسابید پیدائشی نابینا تھے، مگر مخفاظِ حدیث میں شار ہیں۔ علم فِقہ، تاریخ، فراکفن، حساب میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ابوالحسین و النسابید اِصفہانی کو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں یا دخصوص بخاری شریف کا توبہ حال تھا کہ جو کوئی سند پڑھتااس کا متن یعنی حدیث پڑھ دیتے اور جو متن پڑھتااس کی سند پڑھ دیتے تھے۔ شخ تقی الدین بغلی و النسابید نے چار مہینے میں مسلم شریف تمام حفظ کر لی تھی اور "جمع بین المصَّحِیْحیٰن" کے بھی حافظ تھے۔ صاحبِ کرامات بزرگ تھے۔ قرآن پاک کے بھی حافظ الکھنے کین "کے بھی حافظ تھے۔ صاحبِ کرامات بزرگ تھے۔ قرآن پاک کے بھی حافظ سنے۔ کہتے ہیں کہ سورہ انعام ساری ایک دن میں حفظ کر لی تھی۔ ابن السنی و النسابی و النسانی و النسابی سے حاصل کیا۔ اس کے بعد علم حدیث کا شغل رہا۔ ہرات میں دس برس قیام کیا جس میں چھ حاصل کیا۔ اس کے بعد علم حدیث کا صفا رہا۔ ہرات میں دس برس قیام کیا جس میں چھ حریث کا صفا کہ اسی حال میں ابن مندہ و و النسابی و سابی میں دس برس قیام کیا جس میں چھ میں حقے کہ اسی حال میں ابن مندہ و و النسابی کا عشاء کی نماز کے بعد انقال ہو ا

پڑھنے والے سے پڑھانے والا کا ولولہ علمی قابلِ قدرہے کہ اخیر وقت تک پڑھاتے رہے۔ ابوعمر و خَفّاف وَاللّٰیہِ کو ایک لاکھ حدیثیں ازبر تھیں۔ امام بخاری وَاللّٰیہِ کے اسافہ عاصم بن علی وَ اللّٰیہِ جب بغداد پہنچ تو شاگر دول کا اس قدر ہجوم تھا کہ اکثر ایک لاکھ سے ذائد ہو جاتے تھے ایک مرتبہ اندازہ لگایا گیا تو ایک لاکھ ہیں ہزار ہوئے۔ اسی وجہ سے بعض الفاظ کو کئی کم تبہ کہنا پڑتا۔ ان کے ایک شاگر دکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ 'حدَّ فَنَا اللّٰیٰتُ'' کو چودہ مرتبہ کہنا پڑا۔ فاہر بات ہے کہ سُوالا کھ آد میوں کو آواز پہنچانے کے واسط بعض لفظوں کو کئی کئی مرتبہ کہنا ہی پڑے گا۔ ابو مسلم بھری وَراللّٰیہِ جب بغداد پہنچ تو ایک بڑے میدان میں حدیث کا درس شروع ہوا۔ سات آدمی کھڑے ہو کر لکھواتے تھے۔ جس طرح عید کی تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ سبق کے بعد دوا تیں شار کی گئیں تو چالیس ہزار سے طرح عید کی تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ سبق کے بعد دوا تیں شار کی گئیں تو چالیس ہزار سے زیادہ تھیں اور جولوگ صرف سننے والے تھے وہ ان سے علیحدہ۔ فریا بی وَالْیْ وَالْیْسِیْنِی کی مُعلِّس میں دریات کی میں اور جولوگ صرف سننے والے تھے وہ ان سے علیحدہ۔ فریا بی وَرالی وَرالیْ وَرالیْسِیْنِی کی مُعلِّس میں میں دریولوگ صرف سننے والے تھے وہ ان سے علیحدہ۔ فریا بی وَرالیْ وَرالیْسُیْرِیں کی مُعلِّس میں دریا تھی اور جولوگ صرف سننے والے تھے وہ ان سے علیحدہ۔ فریا بی وَرالیْسُیْرِیں کی مُعلِّس میں میں دریا ہوں میں اور جولوگ صرف سننے والے تھے وہ ان سے علیحدہ۔ فریا بی وَرالیْسُیْرِیں کی مُعلِّس میں

اسی طرح لکھوانے والے تین سوسولہ تھے،اس سے جمع کا اندازہ اپنے آپ ہو جاتا ہے۔

اس محنت اور مشقت سے یہ پاک علم آج تک زندہ ہے۔ امام بخاری رحماتیں فرماتے

ہیں کہ میں نے چھ لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کر کے بخاری شریف لکھی ہے، جس میں

سات ہزار دو سو بچھتر حدیثیں ہیں اور ہر حدیث لکھتے وقت دور کعت نقل نماز پڑھ کر
حدیث لکھی ہے۔ جب یہ بغداد پہنچ تو وہاں کے محدثین نے ان کا امتحان لیا۔ اس طرح کہ

دس آدمی متعیّن ہوئے ان میں سے ہر شخص نے دس دس حدیثیں چھا نئیں، ان کو بدل

بدل کر ان سے پوچھا۔ یہ ہر سوال کے جو اب میں "مجھے معلوم نہیں" کہتے رہے۔ جب دس

بدل کر ان سے پوچھا۔ یہ ہر سوال کے جو اب میں "مجھے معلوم نہیں" کہتے رہے۔ جب دس

کے دس پوچھ چکے، تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھے والے کو مخاطب کر کے فرما یا کہ تم نے

سب سے پہلی حدیث یہ پوچھی تھی قم نے اس طرح بیان کی، یہ غلط ہے اور صحیح اس طرح ہے۔ دو سری حدیث یہ یو چھی تھی وہ اس طرح تم نے بیان کی، یہ غلط ہے اور صحیح اس طرح کے خرض اس طرح سوکی سو حدیثیں تر تیب وار بیان فرما دیں کہ ہر حدیث کو اوّال اس
طرح پڑھتے جس طرح امتحان لینے والے نے پڑھا تھا، پھر کہتے کہ یہ غلط ہے اور صحیح اس طرح ہے۔ خرض اس طرح امتحان لینے والے نے پڑھا تھا، پھر کہتے کہ یہ غلط ہے اور صحیح اس طرح ہے۔ عرض اس طرح امتحان لینے والے نے پڑھا تھا، پھر کہتے کہ یہ غلط ہے اور صحیح اس طرح ہے۔

امام مسلم عرالتی ہے نے چودہ برس کی عمر میں حدیث پڑھناشر وع کی، اسی میں اخیر تک مشخول رہے۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے تین لاکھ احادیث میں سے چھانٹ کر مسلم شریف تصنیف کی ہے، جس میں بارہ ہزار حدیثیں ہیں۔ امام ابوداؤد رخ التی ہے ہیں میں نے پانچ لاکھ احادیث سنی ہیں، جن میں سے انتخاب کر کے سنن ابوداؤد شریف تصنیف کی ہے۔ جس میں چار ہزار آٹھ سوحدیثیں ہیں۔ یوسف مِز "می مشہور محد" ثبیں، اساءِرِ جال کے امام ہیں۔ اوّل اپنے شہر میں فقہ اور حدیث حاصل کیا اس کے بعد مکہ مکر مہ، مدینہ منوّرہ، حلّب، حیات، بغلّبک وغیرہ کا سفر کیا۔ بہت سی کتابیں اپنے قلم سے کھیں۔ تہذیب الکمال دوسو جلدوں میں تصنیف کی اور 'دکتاب الاطراف'' اسیّ (۱۸) جلدوں سے زیادہ میں۔ ان کی عدادت شریف تھی کہ اکثر چپ رہتے بات کسی سے بہت ہی کم کرتے تھے۔ اکثر او قات عادت شریف تھی کہ اکثر چپ رہتے بات کسی سے بہت ہی کم کرتے تھے۔ اکثر او قات کتاب کے دیکھنے میں مشغول رہتے تھے۔ حاسدوں کی عدادت کا شکار بھی بنے، مگر انتقام

نہیں لیا۔

ان حضرات کے حالات کا احاطہ وُشوار ہے۔ بڑی بڑی کتابیں ان کے حالات اور جانفشانیوں کا احاطہ نہیں کر سکیں۔ یہاں نمونہ کے طور پر چند حضرات کے دوچار واقعات کا ذکر اس لئے کیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ علم حدیث جو آج ساڑھے تیرہ سوبرس تک نہایت آب و تاب سے باتی ہے وہ کس محنت اور جانفشانی سے باتی رکھا گیا ہے اور جولوگ علم حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں وہ کتنی محنت اور مشقت اس کیلئے گوارا کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ چاہیں کہ ہم اپنی عیش و عشرت، راحت و آرام، سیر و تفرت کا ور دنیا کے دو سرے مشاغل میں گے رہیں، اور حضور مشائل ہی کیا کیا م کا یہ شیوع (اشاعت) اسی طرح باتی رہے، تو "ایں خیال است و محال است و جنون "کے سوااور کیا ہوسکتا ہے گ

## حضور مَنَا لِلْمِيْمُ كَي فرمانبر داري اور امتثالِ حَكم

اور یہ دیکھنا کہ حضور منگانگینم کا منشاء مبارک کیا ہے۔ ویسے توصحابہ کرام ڈٹائیم کاہر فعل فرمانبر داری تھااور گزشتہ قبقوں سے بھی یہ بات خُوب روشن ہے، لیکن خاص طور سے چند قبقے اس باب میں اس لئے ذکر کئے جاتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی حالتوں کا اس باب سے خاص طور پر مقابلہ کر کے دیکھیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پاک منگانگینی کے احکام کی فرمانبر داری کہاں تک کرتے ہیں جس پر ہم لوگ ہر وقت اس کے بھی منتظر رہتے ہیں کہ وہ برکات وتر قیات اور خَمَر ات جو صحابہ کرام دلائیم کو حاصل ہوتے تھے، ہمیں بھی حاصل ہوں۔ اگر واقعی ہم لوگ اس چیز کے متمنی ہیں تو ہمیں بھی وہ کرناچا ہیے جو وہ حضر ات کر کے دِکھلا گئے ہیں۔

# (۱) حضرت عبد الله بن عَمْرُ و دُلْكُ مُهُا كاچادر كوجلادينا

حضرت عبدالله بن عَمرِ وبُنِ الْعَاص رُكَافِيهُا كہتے ہیں كہ ایک مرتبہ سفر میں ہم لوگ

❶ السنن الداري، باب الرحلة في طلب العلم: ۵۸۵، (۳۱۵/۱) ـ السنن الداري، باب مذاكرات العلم: ۶۱۰، (۳۸۵/۱) ـ تذكرة الحفاظ ، ابن الجوزي، (۸۱/ ۱۳۲۳) ـ السنن الداري، باب ذاكرات العلم: ۳۱۰، (۵۱) ـ الطبقات لا بن سعد، ذكر من جمع القرآن (۳۸۷/۳) ـ أخباراً في حنيفة وأصحابه ، (۸۱) ـ

حضورِ اقدس سَكَّافِیْدِ کَمِ سَاتھ تھے۔ میں حضور سَکُافِیْدِ کَم خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے اوپر ایک چادر تھی جو سُسم کے رنگ میں ہلکی سی رنگی ہوئی تھی۔ حضور سَکُافِیْدِ کِم کے دیکھ کر فرمایا: یہ کیااوڑھ رکھاہے؟ جمجھ اس سوال سے حضور سَکُافِیْدِ کَم کی ناگواری کے آثار معلوم ہوئے۔ میں گھر والوں کے پاس واپس ہواتو انہوں نے چولہا جلار کھا تھا۔ میں نے وہ چادر اس میں ڈال دی۔ دوسرے روز جب حاضری ہوئی تو حضور سَکُافِیْدِ مِن نے فرمایا: وہ چادر کیا ہوئی؟ میں نے قسے سی کو کیوں نہ بہنا دی؟ میں نے قسے سُنادیا۔ آپ سَکُافِیْدِ مِن نے ارشاد فرمایا: عور توں میں سے کسی کو کیوں نہ بہنا دی؟ عور توں کے بہنے میں تو مضا کفتہ نہ تھا ۔

#### (٢) أنصاري شيء كامكان كودهادينا

حضورِ اقد س مَنَّ الْنَهُ ایک مرتبه دولت کده سے باہر تشریف لے جارہے سے ، راستہ میں ایک فُتُہ (گنبد دار مجرہ) دیکھا جو اونچا بناہوا تھا۔ ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلال انصاری نے فُتُہ بنایا ہے۔ حضور مَنَّ اللَّنَا مِن کر خاموش ہو رہے۔ کسی دوسرے وقت وہ انصاری حاضر خدمت ہوئے اور سلام کیا۔ حضور مَنَّ اللَّنَا مِنَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>€</sup> أبوداؤد، كتاب اللباس، باب في الحمراء، ١٥٠٠م، (۴٠٠/ ٢٠٠٠)\_

۔ کس کا ہے۔ یہ سن کر وہ انصاری فوراً گئے اور اس کو توڑ کر ایساز مین کے برابر کر دیا کہ نام و نشان بھی نہ رہا اور پھر آ کر عرض بھی نہیں کیا۔ اتفاقاً حضور صَلَّقَاتُمْ کا ہی اس جگہ کسی دوسرے موقع پر گزر ہواتو دیکھا کہ وہ قبہ وہاں نہیں ہے۔ دریافت فرمایا۔ صحابہ ؓ نے عرض کیا کہ انصاری نے آنحضرت مَنَّاتَّاتُمْ کے اعراض کا کئی روز ہوئے ذکر کیا تھا۔ ہم نے کہہ دیا تھا کہ تمہارا قُبَّہ دیکھاہے۔انہوں نے آکر اس کو بالکل توڑ دیا۔ حضور مَنَّ کَالْیَکِمُ نے ارشاد فرمایا کہ ہر تغمیر آد می پر وہال ہے، مگر وہ تغمیر جو سخت ضر ورت اور مجبور ی کی ہو $^oldsymbol{0}$  ۔

ف: بیه کمالِ عشق کی باتیں ہیں ان حضرات کو اس کا تخل ہی نہیں تھا کہ چپرۂ انور کو ر نجیدہ دیکھیں یا کوئی شخص اپنے سے حضور مَٹَاکِّیْائِمٌ کی گرانی کو محسوس کرے۔ان صحابیؓ نے قُبُّہ کو گرایااور پھریہ بھی نہیں کہ گرانے کے بعد جتانے کے طور پر آکر کہتے کہ آپ مُٹَاکِّنَا ﷺ کی خوشی کے واسطے گرا دیا بلکہ جب حضور ﷺ کاخو د ہی اتفاق سے ادھر کو تشریف لے حاناهواتوملاحظه فرمايابه

حضور ﷺ کو تعمیر میں رویے کا ضائع کرنا خاص طور سے ناگوار تھا۔ بہت سی احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ خود ازواج مطہر ات کے مکانات تھجور کی ٹہنیوں کے طبطے تھے جن پر ٹاٹ کے پر دے پڑے رہتے تھے تا کہ اجنبی نگاہ اندر نہ جا سکے۔ ایک مرتبہ حضور مَنَا لَيْنِيَا كَهِينِ سَفر مِينِ تشريف لے گئے۔ حِضرت ام سلمہ ڈالٹیا کو کچھ تروت حاصل تھی۔ انہوں نے اپنے مکان پر بجائے شُوں 🗨 کے کچی اینٹیں لگالیں۔ واپسی پر جب حضور صَّالَيْنِ عَلَمُ نِهِ مِلا حظه فرمايا تو دريافت كياكه بيه كياكيا؟ انہوں نے عرض كياكه اس ميں بے یر دگی کا احتمال رہتا ہے۔ حضور سَنَیْ عَلَیْهُم نے فرمایا کہ بدترین چیز جس میں آدمی کاروپیہ خرج ہو، تغمیر ہے <sup>®</sup>۔عبد اللہ بن عمر وڑگا گھٹا کہتے ہیں کہ ایک مریتبہ میں اور میری والدہ اینے مکان کی ایک دیوار کو جو خراب ہو گئی تھی، درست کر رہے تھے۔ حضور سَلَّاتِیْمِ نے ملاحظہ فرمایا اور ارشاد فرمایا که موت اس دیوار کے گرنے سے زیادہ قریب ہے 🕰 ـ

<sup>🛭</sup> الطبقات الكبرى لإبن سعد،١١٥٢٨/ ٢٩٩ 4 أبوداود، باب ماجاء في البناء، ۵۱۹۳، (۴۴۴۸)\_

<sup>€</sup> أبوداود، أبواب النوم، باب ماجاء في البناء، ۵۱۹۵، (۵/۴۳۴)\_

<sup>2</sup> پانس یا پر کنڈوں کا بناہوا چھپر جو دروازوں وغیر ہ پر لگاہو تاہے۔

#### (٣) صحابه راي المرخ جادرول كواتارنا

حضرت رافع طالتٰہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ سفر میں حضورِ اقد س سَاللّٰہ ﷺ کے ہم ر کاب تھے اور ہمارے او نٹول پر چادریں پڑی ہوئی تھیں جن میں سرخ ڈورے تھے۔ حضور سَلَّا عَلَيْهِمْ نِے ارشاد فرمایا: میں دیکھتا ہوں کہ بیہ سرخی تم پر غالب ہوتی جاتی ہے۔ حضور صَالَيْنَا عَمَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَمْ لُوكَ ايك دِم اللِّي كَفَبِرِ الْحَهِ الشَّف كه بهارے بھاگئے سے اونٹ بھی إد هر اُد هر بھا گئے لگے اور ہم نے فوراًسب جادریں او نٹوں سے اتار لیں •۔ ف: صحابہ کرام وللہ پنہ کی زندگی میں اس قسم کے واقعات کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ہاں ہماری زندگی کے اعتبار سے ان پر تعجّب ہو تاہے۔ ان حضرات کی عام زندگی الیی ہی تھی۔ عُرُوَہ بن مسعود ڈکاٹھنڈ جب صلح حدیبیہ میں جس کا قصہ باب نمبر اکے نمبر ۳ پر گزرا، کفار کی طرف سے قاصد کی حیثیت سے آئے تھے تومسلمانوں کی حالت کا بڑی غور سے مطالعہ کیا تھا اور مکہ واپس جاکر کفار سے کہاتھا کہ میں بڑے بڑے باد شاہوں کے یہاں قاصد بن کر گیا ہوں۔ فارسِ، روم اور حبشہ کے باد شاہوں سے ملا ہوں۔ میں نے کسی باد شاہ کے یہاں <sub>می</sub>ہ بات نہیں دیکھی کہ اس کے درباری اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد مَلَّا عَلَيْظًم کی جماعت ان کی تعظیم کرتی ہے۔ تبھی ان کا بلغم زمین پر گرنے نہیں دیتی، وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑتا ہے، اور وہ اس کو منہ اور بدن پر مل لیتا ہے۔ جب وہ کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر شخص دوڑ تاہے کہ تعمیل کرے۔جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی بدن پر ملنے اور لینے کے واسطے ایسے دوڑتے ہیں گویا آپس میں جنگ و حَدَل ہو جاوے گا، اور جب وہ بات کرتے ہیں توسب چیپ ہوجاتے ہیں۔ کوئی شخص ان کی طرف عظمت کی وجہ سے نگاہ اٹھا کر نہیں د مکھ سکتا**ہ**۔

## (۷) حضرت وائل دگانشهٔ کا ذُباب کے لفظ سے بال کثوادینا

وائل بن حجر ڈگاٹٹۂ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حاضر خدمتِ ہوا، میرے سرکے بال بہت بڑھے ہوئے تھے۔ میں سامنے آیا تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:" ذُباب ذُباب ''۔

**<sup>2</sup>** صحیح البخاری، کتاب الشروط، ۲۷۳۱، (۱۹۳/۳)\_

میں یہ سمجھا کہ میرے بالوں کو ارشاد فرمایا۔ میں واپس گیا اور ان کو کٹوا دیا، جب دوسرے دن خدمت میں حاضری ہوئی توارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہاتھالیکن اچھا کیا ●۔

ف: ذُباب کے معنی منحوس کے بھی ہیں اور بڑی چیز کے بھی۔ یہ اشاروں پر مَر مٹنے کی بات ہے کہ منشاء سیجھنے کے بعد خواہ وہ غلط بی سمجھا ہواس کی تعمیل میں دیر نہ ہوتی تھی۔ یہاں حضور مَنَّا ﷺ کی ارشاد ہی فرما دیا کہ تم کو نہیں کہاتھا، مگریہ چونکہ اپنے متعلق سمجھے اس لئے کیا مجال تھی کہ دیر ہوتی۔ ابتدائے اسلام میں نماز میں بولنا جائز تھا پھر منسوخ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رُٹُالٹُنْ عاضر خدمت ہوئے۔ حضور مَنَّاللَٰہُ مُنَّا نہر ہوتی ۔ ابتدائے اسلام میں بماز میں بولنا جائز تھا پھر منسوخ ہو تھے انہوں نے حسبِ معمول سلام کیا چونکہ نماز میں بولنا منسوخ ہوچکا تھا۔ حضور مَنَّاللَٰہُ مُنَّا نَے جواب نہ دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور مَنَّاللَٰہُ مُنَا کہ خواب نہ دینے سے نئی اور پر انی باتیں نے جواب نہ دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور مَنَّاللَٰہُ مُنَا کہ خال بات سے ناراضی ہوئی۔ مُبھی خیال کہ نماز میں کام کرنا منسوخ ہو گیا ہے، اس لئے میں نے سلام کاجواب نہیں دیا تھا۔ تب جان میں میں کلام کرنا منسوخ ہو گیا ہے، اس لئے میں نے سلام کاجواب نہیں دیا تھا۔ تب جان میں جان آئی ہیں آئی۔ آخر حضور مَنَّاللہُ مِنْ اللَٰم کرنا منسوخ ہو گیا ہے، اس لئے میں نے سلام کاجواب نہیں دیا تھا۔ تب جان میں جان آئی گیا۔

#### (۵) حضرت سهيل بن حظليه الله يه کافت کا عادت اور خُريم طالعه کابال کثوادينا

دمشق میں سہیل بن حظلیہ ڈالٹیڈ نامی ایک صحابی رہاکرتے سے جو نہایت کیسو سے۔

بہت کم کسی سے ملتے جلتے سے اور کہیں آتے جاتے نہ سے۔ دن بھر نماز میں مشغول رہتے یا

تسبیح اور وظا کف میں مسجد میں آتے جاتے۔ راستہ میں حضرت ابوالدرداء ڈگالٹیڈ پر جو مشہور
صحابی ہیں، گزر ہو تا۔ ابوالدردا ﷺ فرماتے کہ کوئی کلمہ خیر سناتے جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں

ہمیں نفع ہو جائے گا۔ تو وہ کوئی واقعہ حضور مٹالٹیڈ پٹر کے زمانہ کا یا کوئی حدیث سنا دیتے۔ ایک

مرتبہ اسی طرح جارہے سے کہ ابوالدردا ﷺ کے معمول کے موافق درخواست کی کہ کوئی کلمہ

خیر سناتے جائیں۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ حضورِ اقد س مٹالٹیڈ پٹر نے ارشاد فرمایا کہ خُریم

اسدی اچھا آدمی ہے اگر دو باتیں نہ ہوں: ایک سرکے بال بہت بڑے رہتے ہیں دو سری:

أبوداود، كتاب الترجل، باب في تطويل الجمه، ١٨٧٨،

<sup>🗗</sup> سنن نسائی، کتاب السهو: ۱۲۲۰

لنگی ٹخنوں کے پنچ باندھتاہے۔ ان کو حضور مَنْکَاتَّیْئِم کا یہ ارشاد پہنچا فوراً چا قولے کر بال کانوں کے پنچے سے کاٹ دیئے اور لنگی آدھی پنڈلی تک باندھناشر وع کر دی • ۔

ف: بغض روایات میں آیا ہے کہ خود حضورِ اقد س مَگَاتِیَّا ہِے ان سے ان دونوں باتوں کو ارشاد فرمایا اور انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اب سے نہ ہوں گی ۔ مگر دونوں روایتوں میں کچھ اشکال نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خود ان سے بھی ارشاد فرمایا ہو اور غَیْبَت (غیر موجودگی) میں بھی ارشاد فرمایا ہو، جو سننے والے نے ان سے جاکر عرض کر دیا۔

## (٢) حضرت ابن عمر فللفي كالسيخ بيني سے نہ بولنا

حضرت عبداللہ بن عمر وُلِيُّهُانے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حضورِ اقد س مَلَّ اللّٰهُ ہُانے ایک ارشاد فرمایا کہ حضورِ اقد س مَلَّ اللّٰهُ اللّٰهِ ارشاد فرمایا تھا کہ عور توں کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دیا کرو۔ ابن عمر اُلّٰے کی اجاز ادہ نے عرض کیا کہ ہم تواجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اس کو آئندہ چل کر بہانہ بنالیس گی آزادی اور فساد و آوارگی کا۔ حضرت ابن عمر وُلِیُّهُا بہت ناراض ہوئے۔ بر اجملا کہا اور فرمایا کہ میں تو حضور مَلَّ اللّٰہُ کا ارشاد سناؤں اور تُو کے کہ اجازت نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد سے ہمیشہ کیلئے ان صاحبز ادے سے بولنا چھوڑ دیا گے۔

ف: صاحبزادہ کا یہ کہنا کہ فساد کا حیلہ بنالیں گی اپنے زمانہ کی حالت کو دیکھ کر تھا،
اسی وجہ سے خود حضرت عائشہ ڈو ٹھٹا ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر حضور سکی ٹیٹے ہم اس زمانہ کی عور توں کا حال دیکھتے تو ضرور عور توں کو مسجد میں جانے سے منع فرما دیتے ہی، حالا نکہ حضرت عائشہ ڈو ٹھٹا کا زمانہ حضورِ اقد س سکی ٹیٹے ہم سے بچھ زیادہ بعد کا نہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت ابن عمر ڈو ٹھٹا گئے کو اس کا تحل نہیں ہوسکا کہ حضور سکی ٹیٹے ہم کے ارشاد کو سن کر اس میں کوئی ترکہ دیو تا تامل کیا جائے اور صرف اس بات پر کہ حضور سکی ٹیٹے کے ارشاد پر انہوں نے انکار کیا، عمر بھر نہیں بولے اور حضرات صحابہ کرام ڈو ٹھٹی کو بھی اس میں دِ قتیں اشہوں نے انکار کیا، عمر بھر نہیں بولے اور حضرات صحابہ کرام ڈو ٹھٹی کو بھی اس میں دِ قتیں اضان پڑیں کہ حضورِ اقد س سکی ٹیٹے کے اور حضرات صحابہ کرام ڈو ٹھٹی کو بھی اس میں دِ قتیں اٹھانا پڑیں کہ حضورِ اقد س سکی ٹیٹے کے پاک ارشاد کی اہمیت کی وجہ سے جو ان کی جان تھی،

<sup>🛈</sup> أبوداود، كتاب اللباس، ٨٦٠ م، (١٥/٨)\_

ع. و منداحمه، حدیث خریم بن فاتک: ۱۹۳۷

**③** مسلم، كتاب الصلوة، بأب خروج النساء إلى المساجد، ٣٢٢/٢). ٢ بو داود، كتاب الصلوة، باب خروج النساء إلى المسجد، ٥٦٩، (١/٣٢٠) ـ

خارى، كتأب الاذان، بأب خروج النساء الى المساجد: ٨٦٩

مسجد سے روکنا بھی مشکل تھااور زمانہ کے فساد کی وجہ سے جس کا اندیشہ اسی وقت سے شروع ہوگیا تھا، اجازت بھی مشکل تھی، چنانچہ حضرت عاتکہ ڈلیٹٹٹا جن کے کئی نکاح ہوئے جن میں سے حضرت عمر سے بھی ہوا، وہ مسجد میں تشریف لے جاتی تھیں اور حضرت عمر کو گرال ہوتا تھا۔ کسی نے ان کو کہا کہ عمر گوگرال ہے، تو منع کر دیں۔

حضرت عمر مُثَافِقُهُ کے وصال کے بعد حضرت زبیر مُثَافِقُهُ سے نکاح ہوا۔ ان کو بھی یہ چیز گرال تھی، مگر روکنے کی ہمت نہ ہوئی، توایک مرتبہ عشاء کی نماز کیلئے یہ جہال کو جاتی تھیں راستہ میں بیٹھ گئے اور جب یہ پاس سے گزریں توان کو چھٹر ا، خاوند تھے اس لئے ان کو تو جائز تھاہی، مگر ان کو خبر نہ ہوئی۔ اند ھیر اتھا کہ یہ کون ہیں۔ اس کے بعد سے انہوں نے جانا چھوڑ دیا۔ دوسرے وقت حضرت زبیر مُثَالِّمُنُهُ نے یو چھا کہ مسجد میں کیوں جانا چھوڑ دیا۔ کہنے لگیں کہ اب زمانہ نہیں رہا گ۔

## (۷) حضرت ابن عمر کال کی اسے سوال کہ نماز قصر قر آن میں نہیں

حضرت عبداللہ بن عمر ڈلٹ ﷺ سے ایک شخص نے پوچھا کہ قر آن نثریف میں مقیم کی نماز کا بھی ذکر ہے اور خوف کی نماز کا بھی، مسافر کی نماز کا ذکر نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ برادرزادہ!اللہ جَلَّ شَانُهُ نے حضورِ اقد س سَلَّ اللہ اِللّٰمِ کو نبی بناکر بھیجا، ہم لوگ انجان تھے کچھ نہیں جانتے تھے۔بس جو ہم نے ان کو کرتے دیکھا،وہ کریں گے ہے۔

ف: مقصودیہ ہے کہ ہر مسلہ کا صراحةً قر آن شریف میں ہونا ضروری نہیں۔ عمل کے واسطے حضورِ اقد س سَلَّا اللّٰہِ مَا است ہو جانا کا فی ہے۔ خود حضورِ اقد س سَلَّا اللّٰہِ کَا ارشاد ہے کہ مجھے قر آن شریف عطا ہوا اور اس کے برابر اور احکام دیئے گئے۔ عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ پیٹ بھرے لوگ اپنے گدول پر بیٹھ کر کہیں گے کہ بس قر آن شریف کو مضبوط پکڑلو جو اس میں احکام ہیں، ان پر عمل کرو 8۔

<sup>🛭</sup> أسد الغابة ، حرف العين ، عا تكه بن زيد : ۷۰۸۷

الثفاء، الفصل الأول، ماورد عن السلف، (١٣/٢).

آبوداود، کتاب السنة، ۴۵۹۳، (۱۸۵/۵) \_ مؤطاالامام مالک، باب قصر الصلوة فی السفر، (۳۳۷) \_

ف: پیٹ بھرے سے مر ادیہ ہے کہ اس قشم کے فاسد خیال دولت کے نشہ سے ہی پیداہوتے ہیں۔

## (٨) حضرت ابن مُعْفل طاللهُ كاخذف كى وجهس كلام حجور دينا

عبداللہ بن مُعَفَّل وُلَا عَنْمُ کا ایک نوعمر بھتجاخَذ ف سے کھیل رہاتھا۔ انہوں نے دیکھا اور فرمایا کہ برادر زادہ ایسانہ کرو۔ حضور مُلَّ عَلَیْمُ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے فائدہ کچھ نہیں، نہ شکار ہو سکتا ہے اور نہ دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اور اتفاقاً کسی کے لگ جائے تو آئکھ پھوٹ جائے، دانت ٹوٹ جائے، بھتجا کم عمر تھا۔ اس نے جب چچا کو غافل دیکھا تو پھر کھیلنے لگا۔ انہوں نے دیکھ لیا۔ فرمایا کہ میں تجھے حضور مُلَّ اللَّهُ کَمُ کا ارشاد سنا تاہوں تو پھر اسی کام کو کرتا ہے۔ خدا کی قسم تجھ سے بھی بات نہیں کروں گا۔ ایک دوسرے قصہ میں اس کے بعد ہے خدا کی قسم! نہ تیرے جنازہ میں شریک ہوں گا۔ نہ تیری عیادت کروں گا۔

ف: خَذُن اَسُ کہ کہتے ہیں کہ انگوشے پر چھوٹی سی کنگری رکھ کر اس کو انگل سے چھینک دیا جائے۔ بچوں میں عام طور سے اس طرح کھیلنے کا مرض ہو تا ہے، وہ ایسا تو ہو تا نہیں کہ اس سے شکار ہو سکے۔ ہاں آکھ میں کسی کے اتفاقاً لگ جائے تو اس کو زخمی ہی کر دے۔ حضرت عبد اللہ بن مُعْفَل رُلِّاللَّمَٰذُ کو اس کا تخمل نہ ہو سکا کہ حضور صَّلَاللَّیْمُ کا ارشاد سنانے کے بعد بھی وہ بچہ اس کام کو کرے۔ ہم لوگ صبح سے شام تک حضور صَّلَاللَّیْمُ کے کتنے ارشادت سنتے ہیں اور ان کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، ہر شخص خود ہی اپنے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے۔

## (٩) حضرت حكيم بن حِزام الله كاسوال نه كرنے كاعهد

حکیم بن حِزام مُنْ عَنْمُ ایک صحابی ہیں۔ حضور مَنْ اَللّٰهُ مِنْ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ طلب کیا۔ حضور مَنْ اللّٰهُ مِنْ نے عطافر مایا۔ پھر کسی موقع پر کچھ مانگا۔ حضور مَنْ اللّٰهُ مِنْمُ نے پھر مرحت فرمایا۔ تیسری دفعہ پھر سوال کیا۔ حضور مَنْ اللّٰهُ بِمِنْمُ نے عطافر مادیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ حکیم! یہ مال سبز باغ ہے، ظاہر میں بڑی میٹھی چیز ہے مگر اس کا دستوریہ ہے کہ اگریہ دل کے استغناء سے ملے، تواس میں برکت ہوتی ہے اور اگر طمع اور لا پلے سے حاصل ہوتواس میں کے استغناء سے ملے، تواس میں برکت ہوتی ہے اور اگر طمع اور لا پلے سے حاصل ہوتواس میں

<sup>•</sup> السنن للدارى، باب تعجيل العقوبة، ٣٥٣م، (٤/١) وصفح البخاري، كتاب الذباءح، باب الخذف والبندقة، ٥٣٧٩، (٨٦/١) \_

برکت نہیں ہوتی، ایساہو جاتا ہے (جیسے بُورُ عُ البَقَر کی بیاری ہو) کہ ہر وقت کھائے جائے اور پیٹ نہ بھر ہے۔ حکیم ڈلائٹیڈ نے عرض کیا: یار سول اللہ! آپ کے بعد اب کسی کو نہیں سناؤں گا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ڈلائٹیڈ نے اپنے زمانہ خلافت میں حکیم ڈلائٹیڈ کو بیت المال سے کچھ عطا فرمانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر ڈلائٹیڈ نے اپنے زمانہ خلافت میں بار بار اصر ارکیا، مگر انہوں نے انکار ہی فرمادیا ہے۔ مگر ڈلائٹیڈ نے اپنے زمانہ خلافت میں بار بار اصر ارکیا، مگر انہوں نہیں ہوتی کہ لا لچ اور فعمیں گھرے رہتے ہیں۔

#### (۱۰) حضرت مُذيفِه رَكَاعُمُ كَاجِاسُوسَ كَ لِيَّةِ جَانَا

حضرت حُذیفہ رقمانی فی اللہ فی اللہ فی خورہ کو خند تی میں ہمارے ایک طرف تو مکہ کے کفار اور ان کے ساتھ دو سرے کا فرول کے بہت سے گروہ تھے جو ہم پر چڑھائی کرکے آئے سے اور حملہ کے لئے تیار تھے، اور دو سری طرف خود مدینہ منورہ میں بنو قُریظہ کے یہود ہماری دشمنی پر تلے ہوئے تھے، جن سے ہر وقت اندیشہ تھا کہ کہیں مدینہ منورہ کو خالی دیکھ کر وہ ہمارے اہل وعیال کو بالکل ختم نہ کر دیں۔ ہم لوگ مدینہ منورہ سے باہر لڑائی کے سلسلہ میں پڑے ہوئے تھے۔ منافقوں کی جماعت گھر کے خالی اور تنہا ہونے کا بہانہ کر کے اجازت ما نگنے اجازت ما نگنے والے کو اجازت ما نگنے والے کو اجازت ما نگنے والے کو اجازت مرحمت فرمادیتے تھے۔

اسی دوران میں ایک رات آندھی اس قدر شدت سے آئی کہ نہ اس سے پہلے مجھی اتنی آئی اور نہ اس کے بعد۔ اندھیر ااس قدر زیادہ کہ آدمی کو پاس والا آدمی تو کیا، اپناہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھااور ہوااتنی سخت کہ اس کا شور بجلی کی طرح گرج رہاتھا۔ منافقین اپنے گھروں کولوٹ رہے تھے۔ ہم تین سو(۱۰۰۰) کا مجمع اسی جگہ تھا۔ حضورِ اقدس سَلَی اللّٰی ایک ایک کا حال دریافت فرمارہے تھے اور اسی اندھیری میں ہر طرف تحقیقات فرمارہے تھے۔ اور اسی اندھیری میں ہر طرف تحقیقات فرمارہے تھے۔ استے میں میرے پاس نہ تو دشمن سے بچاؤ کے استے میں میرے پاس کو حضور صَلَّ اللّٰہ ایک کا گزر ہوا۔ میرے پاس نہ تو دشمن سے بچاؤ کے

<sup>◘</sup> صحيح البخاري، كتاب الزكوة، بإب الاستعفاف عن المسئلة، ١٣٧٢/ (١٢٣/٢)\_

واسطے کوئی ہتھیار، نہ سر دی سے بچاؤ کے لئے کوئی کیڑا، صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی جو اوڑھنے میں اس کو اوڑھے ہوئے اوڑھنے میں گھٹنوں تک آتی تھی اور وہ میری نہیں بیوی کی تھی۔ میں اس کو اوڑھے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین سے چمٹا ہوا بیٹھا تھا۔ حضور مُنَّا ﷺ مِنْ نے دریافت فرمایا: کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حُذیفہ مُر مجھ سے سر دی کے مارے اٹھا بھی نہ گیا اور شرم کے مارے زمین سے چھٹ گیا۔

خُذیفہ رُفائِفَۃ کہتے ہیں کہ حضور مُلَا اَلَیْمِ کا یہ ارشاد فرماناتھا کہ گویا مجھ سے خوف اور سر دی بالکل ہی جاتی رہی اور ہر ہر قدم پر یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا گرمی میں چل رہا ہوں۔ حضور مُلَّا اِلَّهِ کَا ہَ جَلَّے وقت یہ بھی ارشاد فرمایاتھا کہ کوئی حرکت نہ کرے آئیو۔ چپ چاپ د کیھ کر آجاؤ کہ کیا ہورہا ہے۔ میں وہاں پہنچاتو دیکھا آگ جل رہی ہے اور لوگ سینک رہے ہیں۔ ایک شخص آگ پرہاتھ سینکتاہے اور کو کھ پر پھیر لیتاہے اور ہر طرف سے "واپس چل دوواپس چل دو"کی آوازیں آرہی ہیں۔ ہر شخص اپنے قبیلہ والوں کو آواز دے کر کہتاہے کہ واپس چلواور ہواکی تیزی کی وجہ سے چاروں طرف سے پتھر ان کے خیموں پر ہرس رہے سے۔ خیموں کی رسیاں ٹوٹتی جاتی تھیں اور گھوڑے وغیر ہ ہلاک ہور ہے تھے۔

ابوسفیان جو ساری جماعتوں کا اس وقت گویا سر دار بن رہاتھا، آگ سینک رہاتھا۔ میرے دل میں آیا کہ موقع اچھاہے اس کو نمٹا تا چلوں، ترکش میں سے تیر نکال کر کمان میں بھی رکھ لیا مگر پھر حضور سَکَاطِیْکِمُ کا ارشادیاد آیا کہ کوئی حرکت نہ کیجیو، دیکھ کر چلے آنا۔ اس لئے میں نے تیر کوترکش میں رکھ دیا۔ ان کوشبہ ہو گیا تو کہنے لگے۔ تم میں سے کوئی جاسوس ہے ہر شخص آپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑے۔ میں نے جلدی سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، تُو کون؟ وہ کہنے لگا: سبحان اللہ! تو مجھے نہیں جانتا میں فلاں ہوں۔ میں وہاں سے واپس آیا۔ جب آدھے راستے پر تھا، تقریباً میں سوار عمامہ باندھے ہوئے مجھے ملے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے آقاسے کہہ دینا کہ اللہ نے دشمنوں کا انتظام کر دیا، بے فکر رہیں۔ میں واپس پہنچاتو، حضور مُنگانیا ہم ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ہمیشہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی گھبر اہٹ کی بات پیش آتی تو حضور مُنگانیا ہم نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے سے۔ نمازے فراغت پر میں نے وہاں کا جو منظر دیکھا تھا، عرض کر دیا۔ جاسوس کا قصہ سن کر دندان مبارک جیکنے گے۔ حضور مُنگانیا ہم نے مجھے اپنے پاؤں مبارک کے قریب لٹالیا اور اپنی چادر کا ذراسا حصہ مجھ پر ڈال دیا۔ میں نے اپنے سینے کو حضور مُنگانیا ہم کے تلوؤں سے چھٹا لیا میارک کے قریب لٹالیا اور اپنی چادر کا ذراسا حصہ مجھ پر ڈال دیا۔ میں نے اپنے سینے کو حضور مُنگانیا ہم کے تلوؤں سے چھٹا لیا ہما۔

ف: ان ہی حضر ات کا یہ حصہ تھااور ان ہی کو زیباتھا کہ اس قدر سختیوں اور دِقَّوں کی حالت میں بھی تعمیل ارشاد تن من ، جان ومال سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اللہ جَلَّ شَاُنُه 'بلااستحقاق اور بلاا ہلیت مجھ ناپاک کو بھی ان کے اتباع کا کوئی حصہ نصیب فرمادیں، توزہے قسمت۔ دسوال باب

#### عور توں کا دینی جذبہ

حقیقت ہے ہے کہ اگر عور توں میں دین کا شوق اور نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اولاد پر اس کا اثر ضروری ہے۔ اس کے بر خلاف ہمارے زمانہ میں اولاد کو شروع ہی سے ایسے ماحول میں رکھا جاتا ہے جس میں اس پر دین کے خلاف اثر پڑے ، یا کم از کم یہ کہ دین کی طرف سے بے توجہی پیدا ہو جائے۔ جب ایسے ماحول میں ابتدائی زندگی گزرے گی تواس سے جو نتائج پیدا ہول گے، وہ ظاہر ہیں۔

#### (۱) تسبيجاتِ حضرت فاطمه ولكافهنا

حضرت علی ڈالٹڈ؛ نے اپنے ایک شاگر دیے فر مایا کہ میں تمہیں اپنااور فاطمہ ڈلٹٹجُنا کا

<sup>€</sup> كنزالعمال، كتاب الغزوات، باب غزوة الخندق، ۴۰۰۰۳، (۱۰) ۲۳۸)\_

بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ ڈاٹنٹائے عرض کیا کہ یار سول اللہ! میر بے اور علی ڈاٹنٹ کے پاس ایک ہی بسترہ ہے اور وہ بھی مینڈھے کی ایک کھال ہے۔ رات کواس کو بچھا کر سو جاتے ہیں، صبح کواسی پر گھاس دانہ ڈال کر اونٹ کو کھلاتے ہیں۔ حضور مُٹاکٹٹٹ کے ارشاد فرمایا کہ بیٹی صبر کر۔ حضرت موسی اور ان کی بیوی کے پاس دس برس تک ایک ہی ارشاد فرمایا کہ بیٹی صبر کر۔ حضرت موسی کا چوغہ تھا۔ رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے۔ تُو تھوٹا (بسترہ) تھا، وہ بھی حضرت موسی کا چوغہ تھا۔ رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے۔ تُو تھوٹی حاصل کر اور اللہ سے ڈر اور اپنے پر ورد گار کا فریضہ اداکرتی رہ اور گھر کے کاروبار کو انجام دیتی رہ اور جب سونے کے واسطے لیٹا کرے تو سبحان اللہ ساسم تبہ ، الحمد للہ ساسم تبہ اور اللہ اکبر ۱۳ مر تبہ برٹھ لیا کرو۔ یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ ڈاٹنٹٹا نے ور سول مُٹاکٹٹٹا نے مرض کیا: میں اللہ اور اس کے رسول مُٹاکٹٹٹا سے راضی ہوں ۔

**①** أبوداود، كتاب الخروج، ۲۹۸۱(۳۱/۳۸)\_

ف: یعنی جو الله اوراس کے رسول منگالی کی رضامیر بے بارہ میں ہو، مجھے بخوشی منظور ہے۔ یہ تھی زندگی دو جہان کے بادشاہ کی بیٹی کی۔ آج ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس دو پیسہ ہو جائیں تواس کے گھر والے گھر کاکام کاج در کنار اپناکام بھی نہ کر سکیں۔ پاخانہ میں لوٹا بھی ماما (نوکر) ہی رکھ کر آئے۔ اس واقعہ میں جو اوپر ذکر کیا گیا صرف سونے کے وقت کا ذکر ہے دو سری حدیثوں میں ہر نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ یہ تینوں کلے اور ایک مرتبہ "لَاإِلَهُ وَكُم دُو هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ" بھی آیا ہے۔ یہ حوالے کے مرتبہ "کہ کی آیا کے ایک میں ہے کے وقت کا سے کے۔

#### (۲) حضرت عائشه طالثنا كاصدقه

حضرت عائشہ ڈھائٹیٹا کی خدمت میں دو گو نین (تھیلیاں) در ہموں کی بھر کر پیش کی

گئیں جن میں ایک لاکھ سے زیادہ در ہم تھے۔ حضرت عائشہ ڈھائٹیٹا نے طباق منگایا اور ان کو

بھر بھر کر تقسیم فرمانا شروع کر دیا اور شام تک سب ختم کر دیئے۔ ایک در ہم بھی باقی نہ
چھوڑا۔ خو دروزہ دار تھیں۔ افطار کے وقت باندی سے کہا کہ افطار کے لئے بچھ لے آؤ۔وہ
ایک روٹی اور زیتون کا تیل لے آئیں اور عرض کرنے لگیں! کیا اچھا ہوتا کہ ایک در ہم کا
گوشت ہی منگالیتیں۔ آج ہم روزہ گوشت سے افطار کر لیتے۔ فرمانے لگیں: اب طعن دیئے
سے کیا ہوتا ہے؟ اس وقت یاد دلاتی تو میں منگالیتی ۔

ف: حضرت عائشہ ڈلاٹھٹاکی خدمت میں اس نوع کے نذرانہ امیر معاویہ ڈلاٹھٹا، حضرت عبداللہ بن زبیر ڈلاٹھٹا و غیرہ حضرات کی طرف سے پیش کئے جاتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ فتوحات کی کثرت کا تھا۔ مکانول میں غلہ کی طرح سے اشر فیول کے انبار پڑے رہتے تھے اور اس کے باوجو داپنی زندگی نہایت سادہ اور نہایت معمولی گزاری جاتی تھی، حتی کہ افطار کے واسطے بھی ماما کے یاد دلانے کی ضرورت تھی۔ پچیس ہزار روپے کے قریب تقسیم کر دیا اور یہ خیال بھی نہ آیا کہ میر اروزہ ہے اور گوشت بھی مزگانا ہے۔

آج کل اس قشم کے واقعات اتنے دور ہو گئے ہیں کہ خو د واقعہ کے سچاہو نے میں ترَدُّ د

ہونے لگا، لیکن اس زمانہ کی عام زندگی جن لوگوں کی نظر میں ہے ان کے بزدیک بیہ اور اس فتسم کے سینکڑوں واقعات کچھ بھی تعجب کی چیز نہیں۔ خود حضرت عائشہ ڈھی ہٹا کے بہت سے واقعات اس کے قریب ہیں۔ ایک دفعہ روز دار تھیں اور گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا، ایک فقیر نے آکر سوال کیا۔ خاد مہ سے فرمایا کہ وہ روٹی اس کو دیدو۔ اس نے عرض کیا کہ افطار کے لئے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کیا مضا گفتہ ہے۔ وہ روٹی اس کو دیدے دو۔ اس نے دو۔ اس نے دیدی گے۔ ایک مرتبہ ایک سانپ مار دیا۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ تم نے ایک سانپ مار دیا۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، فرمایا: اگر وہ مسلمان ہو تا تو حضور مُلَّا ﷺ کی بیویوں کے بہاں نہ آتا۔ اس نے کہا مگر پر دے کی حالت میں آیا تھا۔ اس پر گھبر اگر آئکھ کھل گئی اور بارہ ہزار در ہم جوایک آدمی کاخون بہا ہوتے ہیں، صدقہ کئے۔ عُروۃ ڈگائٹۂ کہتے ہیں کہ میں نے ایک در ہم جوایک آدمی کاخون بہا ہوتے ہیں، صدقہ کئے۔ عُروۃ ڈگائٹۂ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ستر ہزار در ہم صدقہ کئے اور اپنے کرتہ میں پیوندلگ رہا تھا گے۔

## (٣) حضرت ابن زبير وَكُنْ مُهَا كاحضرت عائشه وَيَ مَهَا كو صدقه سے روكنا

حضرت عبداللہ بن زہیر رہ گانگہا، حضرت عائشہ رہ گانگہا کے بھانج سے اور وہ ان سے بہت محبت فرماتی تھیں، انہوں نے ہی گویا بھانچ کو پالا تھا۔ حضرت عائشہ رہ گانگہا کی اس فیاضی سے پریشان ہو کر کہ خود تکلیفیں اٹھائیں اور جو آئے وہ فوراً خرج کر دیں، ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ خالہ کاہاتھ کسی طرح رو کناچا ہئے۔ حضرت عائشہ رہ گانگہا کو بھی یہ فقرہ بہنچ گیا۔ اس پر ناراض ہو گئیں کہ میر اہاتھ رو کناچا ہتا ہے اور ان سے نہ بولنے کی نذر کے طور پر قسم کھائی۔ حضرت عبداللہ بن زہیر رہ گانگہا کو خالہ کی ناراضی کا بہت صدمہ ہوا۔ بہت سے لوگوں سے سفارش کرائی، مگر انہوں نے اپنی قسم کا عذر فرما دیا۔ آخر جب عبداللہ بن زہیر رہ گانگہا بہت سفارش کرائی، مگر انہوں نے اپنی قسم کا عذر فرما دیا۔ آخر جب عبداللہ بن زہیر رہ گانگہا بہت سفارش کرائی، مگر انہوں نے اپنی قسم کا عذر فرما دیا۔ آخر جب عبداللہ بن زہیر رہ گانگہا بہت کے دو حضرات کو سفارشی بنا کر ساتھ لے کئے، وہ دونوں حضرات اجازت لے کر اندر گئے۔ یہ بھی چھپ کر ساتھ ہو لئے جب وہ دونوں پر دہ کے بیچے بیٹھے اور حضرت عائشہ رہائگہا پر دہ کے اندر بیٹھ کر بات چیت فرمانے دونوں پر جبر کی بیٹھا اور حضرت عائشہ رہائگہا پر دہ کے اندر بیٹھ کر بات چیت فرمانے لگیں، تو یہ جلدی سے پر دہ میں جلے گئے اور جاکر خالہ سے لیٹ گئے اور بہت روئے اور کئیں، تو یہ جلدی سے بردہ میں جلے گئے اور جاکر خالہ سے لیٹ گئے اور بہت روئے اور کئیں، تو یہ جلدی سے بردہ میں جلے گئے اور جاکر خالہ سے لیٹ گئے اور بہت روئے اور کئیں، تو یہ جلدی سے بردہ میں جلے گئے اور جاکر خالہ سے لیٹ گئے اور بہت روئے اور

 <sup>◘</sup> مؤطاالاً ما مالك، كتاب الجامع،٣٩٥٥، (١٣٥١/٥)\_

ا الطبقات لا بن سعد، ذكر أزواج مَثَلَّ لِلْيُثَمِّمُ، (٢٦/٨) \_

خوشامد کی۔ وہ دونوں حضرات بھی سفارش کرتے رہے اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے کے متعلق حضور سَگالیّیم کے ارشادات یاد دلاتے رہے اور احادیث میں جو ممانعت اس کی آئی متعلق حضور سَگالیّیم کی وجہ سے حضرت عائشہ ڈھی مینان عادیث میں جو ممانعت اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے پر جو عتاب وار د ہوااس کی تاب نہ لا سکیں اور رونے لگیں، آخر معان فرما دیا اور بولنے لگیں، لیکن اپنی اس قسم کے کفارہ میں بار بار غلام آزاد کرتی تھیں حتیٰ کہ چالیس غلام آزاد کئے اور جب بھی اس قسم کے توڑنے کا خیال آجاتا، اتنارو تیں کہ دویٹہ تک آنسوؤں سے بھیک جاتا ہ۔

ف: ہم لوگ صبح سے شام تک کتنی قشمیں ایک سانس میں کھالیتے ہیں اور پھر اس کی کتنی پرواہ کرتے ہیں، اس کاجواب اپنے ہی سوچنے کا ہے۔ دوسر اشخص کون ہر وقت پاس رہتا ہے جو بتا دے، لیکن جن لوگوں کے ہاں اللہ کے نام کی وقعت ہے اور اللہ سے عہد کر لینے کے بعد پورا کرنا ضروری ہے، ان سے پوچھو کہ عہد کے پورانہ ہونے سے دل پر کیا گزرتی ہے، اسی وجہ سے حضرت عائشہ ڈھائیڈا کو جب بیہ واقعہ یاد آتا تھاتو بہت زیادہ روتی تھیں۔

#### (۴) حضرت عائشہ فاللہ اللہ کے خوف سے

حضرت عائشہ ڈاٹٹیٹا سے حضورِ اقدس مگاٹٹیٹا کو جتنی محبت تھی وہ کسی سے مخفی نہیں۔
حق کہ جب حضور مُٹاٹٹیٹا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کوسب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو
آپ مُٹاٹٹیٹا نے فرمایا: عائشہ سے۔ اس کے ساتھ ہی مسائل سے اتن زیادہ واقف تھیں کہ
بڑے بڑے صحابہ وہائٹیٹا مسائل کی تحقیق کیلئے آپ وُٹٹیٹا کی خدمت میں ماضر ہوتے تھے۔
حضرت جبر ئیل علیہ السلام ان کو سلام کرتے تھے۔ جنت میں بھی حضرت عائشہ وُٹٹیٹٹا کو حضور مُٹاٹٹیٹٹا کی بیوی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ منافقوں نے آپ وُٹٹیٹٹا پر تہمت لگائی تو
قر آن شریف میں آپ وُٹٹیٹٹا کی براءت نازل ہوئی۔ خود حضرت عائشہ وُٹٹیٹٹٹا فرماتی ہیں کہ
دس خصوصیات مجھ میں ایس ہیں کہ کوئی دوسری ہیوی ان میں شریک نہیں۔ ابن سعد نے
ان کو مفصل نقل کیا ہے۔ صدقہ کی کیفیت پہلے قصوں سے معلوم ہو ہی چکی۔

<sup>€</sup> صحح البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب قريش، ۵۰۵، (۱۸۰/۴)\_

کیکن ان سب باتوں کے باوجود اللہ کے خوف کا یہ حال تھا۔ فرمایا کرتیں کہ کاش! میں در خت ہی ہو جاتی کہ تشبیح کرتی رہتی اور کوئی آخرت کا مطالبہ مجھ سے نہ ہو تا۔ کاش! میں پھر ہوتی، کاش!میں مٹی کاڈلا ہوتی، کاش!میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش!میں در خت کا پتا ہوتی، کاش!میں کوئی گھاس ہوتی ●۔

ف: الله کے خوف کا بیہ منظر دوسرے باب کے پانچویں چھٹے قصہ میں بھی گزر چکا ہے۔ان حضرات کی بیہ عام حالت تھی۔اللہ سے ڈرناانہیں کا حصہ تھا۔

### (۵) حضرت ام سلمه فَتَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ام الْمُوْمنين حضرت ام سلمه وَٰلَيْنِهُا حضورِ اقدس مَكَّالِيَّةُ ﷺ سے پہلے حضرت ابوسلمہ صحابی کے نکاح میں تھیں۔ دونوں میں بہت ہی زیادہ محبت اور تعلق تھا، جس کااند ازہ اس قصہ سے ہو تاہے کہ ایک مرینبہ ام سلمہ ڈلائٹائے ابوسلمہ ڈلائٹۂ سے کہا کہ میں نے بیہ سناہے کہ اگر مر د اور عورت دونول جنتی ہول اور عورت مر د کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اسی مر د کو ملے گی۔ اسی طرح اگر مر د دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اس کو ملے گی۔ اس لئے لاؤ ہم اور تم دونوں عہد کرلیں کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے وہ دوسرا نکاح نہ کرے۔ ابوسلمہ ڈالٹیڈ نے کہا کہ تم میر اکہنامان لو گی؟ ام سلمہ ڈالٹیٹانے کہا کہ میں تواسی واسطے مشورہ کر رہی ہوں کہ تمہارا کہنا مانوں۔ ابوسلمٹٹنے کہا کہ تم میرے بعد نکاح کرلینا۔ پھر دعا کی کہ یااللہ!میرے بعد ام سلمہؓ کو مجھ سے بہتر خاوند عطا فرماجونہ اس کو رنج پہنچائے اور نہ تکلیف دے۔ ابتدائے اسلام میں دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت ساتھ ہی گی۔اس کے بعد وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی۔جس کا مفصل قصہ خو د ام سلمہ ڈلٹینٹا بیان کرتی ہیں کہ جب ابوسلمہ ڈلٹنڈ نے ہجرت کاارادہ کیاتوا پینے اونٹ پر سامان لا دا اور مجھے میرے بیٹے سلمہ کو سوار کر ایا اور خو د اونٹ کی <sup>تکی</sup>ل ہاتھ میں کے کر چلے۔ میرے میکے کے لو گوں بنو مغیرہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے ابوسلمہ سے کہا کہ تم اپنی ذات کے بارے میں تو آزاد ہو سکتے ہو مگر ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ کیوں جانے دیں کہ

<sup>●</sup> صحيح البخاري، كتاب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب قوله عليه السلام لو كنت متخذا، ٣٦٦٣، (٥/۵)\_

سے شہر در شہر پھرے۔ یہ کہہ کر اونٹ کی نگیل ابوسلمہ کے ہاتھ سے چھین کی اور مجھے زبر دستی واپس لے آئے۔ میرے سسر ال کے لوگ بنو عبد الاسد کو جو ابوسلمہ کے رشتہ دار تھے جب اس قصہ کی خبر ملی تووہ میرے میکہ والوں بنو مغیرہ سے جھگڑنے گئے کہ تمہیں اپنی لڑکی کا تواختیار ہے مگر ہم اپنے لڑکے سلمہ ڈالٹیڈ کو تمہارے پاس کیوں چھوڑ دیں جبکہ تم نے اپنی لڑکی کو اس کے خاوند کے پاس نہیں چھوڑا اور بیہ کر میرے لڑکے سلمہ کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب میں اور میر الڑکا اور میر اشو ہر تینوں جد اجد اہو گئے۔ خاوند تو مدینہ چلے گئے۔ میں اور میر الڑکا اور میر اشو ہر تینوں جد اجد اہو گئے۔ خاوند تو مدینہ چلے گئے۔ میں اپنے میکہ میں رہ گئی اور بیٹا اپنے ددھیال میں پہنچ گیا۔ میں روز میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی ، اسی طرح پورا ایک سال مجھے روتے گزر گیا۔ نہ میں خاوند کے پاس جا سکی شہر بچے مجھے مل سکا۔

ایک دن میرے ایک چیازاد بھائی نے میرے حال پرترس کھاکر اپنے لوگوں سے کہا کہ تہہیں اس مسکینہ پرترس نہیں آتا کہ اس کو بچہ اور خاوندسے تم نے جداکر رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں چوڑ دیتے۔ غرض میرے چیازاد بھائی نے کہہ سن کر اس بات پر ان سب کو راضی کر لیا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ تُو اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ یہ د کیھ کر بنوعبدالاسد نے بھی لڑکا دے دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور بچہ گو د میں طحہ دُلا اللہ بھی کہ تعیم میں عثمان بن طحہ دُلا اللہ بھی کہ تعیم میں عثمان بن طحہ دُلا اللہ بھی جے ملے۔ مجھ سے پوچھا کہ اکیلی کہاں جارہی ہو؟ میں نے کہا کہ اپنے خاوند کے پاس مدینہ جارہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں؟ میں نے کہا کہ اللہ کی بیاس مدینہ جارہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں بو جاتے ہا کہ اللہ کی دیے۔ خدا پاک کی قتم ! مجھے عثمان سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب اتر نے کا وقت آتا وہ میرے اونٹ کی آڑ میں ہو جاتے، میں اتر جاتی اور وقت آتا وہ میرے اونٹ کو بھاکہ دینہ کوسامان وغیرہ لا دکر میرے قریب بھا دیتے۔ میں اس پر سوار ہونے کا وقت ہوتا، اونٹ کو سامان وغیرہ لا دکر میرے قریب بھا دیتے۔ میں اس پر سوار ہو جاتی اور وہ آکر اس کی نکیل کیڈ کر آگے آگے چلے گئے۔ اس طرح ہم مدینہ منورہ کہنچے۔

جب قُبا میں پنچے تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خاوند کیہیں ہے۔ اس وقت تک ابوسلمہ ڈالٹیڈ قُبابی میں مقیم تھے۔ عثمان مجھے وہاں پہنچا کر خود مکہ مکر مہ واپس ہو گئے پھر کہا کہ خدا کی قسم! عثمان بن طلحہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا اور اس سال میں جتنی مشقت اور تکلیف میں نے بر داشت کی شاید ہی کسی نے کی ہو • ۔ سال میں جتنی مشقت اور تکلیف میں نے بر داشت کی شاید ہی کسی نے کی ہو • ۔

ف: الله پر بھروسہ کی بات تھی کہ تنہا ہجرت کے ارادہ سے چل دیں۔ الله جَلَّ شَانُهُ نِے الله جَلَّ شَانُهُ الله بخت فضل سے ان کی مد د کا سامان مہیا کر دیا، جو الله پر بھروسہ کر لیتا ہے الله جَلَّ شَانُهُ اس کی مد د فرما تا ہے۔ بندوں کے دل اس کے قبضہ میں ہیں۔ ہجرت کا سفر اگر کوئی مَحرم نہ ہو تو تنہا بھی جائز ہے بشر طیکہ ہجرت فرض ہو۔ اس لئے ان کے تنہا سفر پر شرعی اشکال نہیں۔

### (۲) حضرت اُم زیاد رفی این کی چند عور تول کے ساتھ خیبر میں شرکت

حضورِ اقد س مَنَّ اللَّيْرِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَيْلِ مِر دول کو توجهاد کی شرکت کاشوق تھاہی جس کے واقعات کثرت سے نکل کئے جاتے ہیں۔ عور تیں بھی اس چیز میں مر دول سے پیچے نہیں تھیں ہمیشہ مشاق رہتی تھیں اور جہال موقع مل جاتا پہنچ جاتیں۔ ام زیاد ڈولائن کہتی ہیں کہ خیبر کی لڑائی میں ہم چے عور تیں جہاد میں شرکت کیلئے چل دیں۔ حضورِ اقد س مَنَّ اللَّٰهِ اللَّٰهِ اللَٰهِ اللَٰهُ اللَٰهُ اللَٰهِ اللَٰهِ اللَٰهِ اللَٰهِ اللَٰهُ اللَٰهِ اللَٰهُ اللَٰهِ اللَٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَٰهُ اللَّهُ اللَٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَٰهُ اللَٰهُ اللَٰهُ اللَٰهُ اللَّهُ اللَّه

ف: حق تعالی شائہ نے اس وقت عور توں میں کچھ ایساولولہ اور جر اُت پیدا فرمائی تھی جو آج کل مر دوں میں بھی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ سب اپنے شوق سے خود ہی پہنچ گئیں اور

<sup>🛭</sup> أسد الغابة ، أم سعد بن عبادة ، (۱/۱۴۴۲).

أبو داو د، كتاب الجهاد، بأب في الرأة والعبد يحذيان من الغنيمة ، ٢٤٢٣ (٣٢٣/٣)\_

کتنے کام اپنے کرنے کیلئے تجویز کرے۔ خنین کی لڑائی میں ام سلیم ڈولٹھٹا اوجودیکہ حاملہ تصین، عبداللہ بن ابی طلحہ ڈلٹھٹٹ پیٹ میں تھے، شریک ہوئیں اور ایک خنجر ساتھ لئے ہوئے رہتی تصیں۔ حضور مَنالِقیْئِم نے فرمایایہ کس لئے ہے؟ عرض کیا کہ اگر کوئی کا فرمیرے پاس آئے گا تو اس کے پیٹ میں بھونک دول گی۔ اس سے پہلے اُحد وغیرہ کی لڑائی میں بھی یہ شریک ہوئی تصیں۔ حضرت مشریک ہوئی تصیں۔ حضرت اُسٹریک ہوئی تصیں۔ زخیوں کی دوا دارہ اور بیاروں کی خدمت کرتی تصیں۔ حضرت اُسٹریک ہوئی تھیں۔ حضرت مائٹ ڈلٹھٹٹ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ڈلٹھٹٹٹ اور ام سلیم ڈلٹٹٹٹٹا کو دیکھا کہ نہایت مستعدی سے مشک بھر کرلاتی تصیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تصیں اور جب خالی ہو جاتی تو پھر مستعدی سے مشک بھر کرلاتی تصیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تصیں اور جب خالی ہو جاتی تو پھر کھرلا تیں ۔

# (۷) حضرت ام حرام ولله المراكبيكا كي غزوة البحر ميں شركت كى تمنا

حضرت ام حرام و النها حضرت اکس و النها کی خالہ تھیں۔ حضورِ اقدس منا النها کم کثرت سے ان کے گھر تشریف لے جاتے اور کبھی دو پہر وغیرہ کو وہیں آرام بھی فرماتے تھے۔
ایک مرتبہ حضوراقدس منا النها کم ان کے گھر آرام فرمارہ سے کہ مسکراتے ہوئے اٹھے۔
ام حرام و کی کھانے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ منا کھی کہ مسکراتے ہوئے اٹھے۔
ام حرام و کی کھی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ منا کھی گھر قربان ہوں کس بات پر آپ منا کھی کہ خو سمندر پر لڑائی کے ارادہ سے اس طرح سوار ہوئے جیسے تحتوں پر بادشاہ دکھلائے گئے جو سمندر پر لڑائی کے ارادہ سے اس طرح سوار ہوئے جیسے تحتوں پر بادشاہ میں شامل فرما دیں۔ حضور منا کھی گئے کہ من کیا ان میں شامل ہوگی۔ اس کے بعد پھر مسکرات ہو جی اس کے بعد پھر حضور منا کھی گئے کے آرام فرما یا اور پھر مسکرات ہوئے اٹھے۔ام حرام و کی اس کے بعد پھر وہی کا سبب پوچھا۔ آپ منا کھی اور پھر اس طرح ارشاد فرمایا۔ ام حرام و کی کہ یارسول اللہ! آپ دعا فرما دیں میں بھی ان میں ہوں۔ آپ منا کھی تھے اس کے دمانہ خلافت میں درخواست کی کہ یارسول اللہ! آپ دعا فرما دیں میں بھی ان میں ہوں۔ آپ منا کھافت میں ارشاد فرمایا کہ تم پہلی جماعت میں ہو گی۔ چنانچہ حضرت عثان و کھی تھی ہوں۔ آپ منا کھافت میں امیر معاویہ و کھی خواش کے حاکم سے ، جزائر قبر س پر حملہ کرنے کی اجازت چاہی۔ امیر معاویہ و کھی اللہ کھی نے حاکم سے ، جزائر قبر س پر حملہ کرنے کی اجازت چاہی۔ امیر معاویہ و کھی کھی کے حاکم سے ، جزائر قبر س پر حملہ کرنے کی اجازت چاہی۔ امیر معاویہ و کھی کھی اس میں جملہ کرنے کی اجازت چاہی۔

 <sup>■</sup> الطبقات لا بن سعد: ۱۰/ ۳۹۵\_مصنف ابن الي شيبه: ۳۸۱۴۲

حضرت عثمان ڈکٹٹٹٹٹ نے اجازت دے دی۔ امیر معاویہ ڈٹٹٹٹٹٹ نے ایک کشکر کے ساتھ حملہ فرمایا، جس میں ام حرامؓ بھی اپنے خاوند حضرت عبُادہ ڈٹٹٹٹٹٹ کے ساتھ کشکر میں شریک ہوئیں اور واپسی پر ایک خچر پر سوار ہور ہی تھیں کہ وہ بد کا اور پیراس پر سے گر گئیں جس سے گر دن ٹوٹ کی گئیں ۔ ٹوٹ گی اور انتقال فرما گئیں اور وہیں دفن کی گئیں ۔

ف: یہ ولولہ تھاجہاد میں شرکت کا کہ ہر لڑائی میں شرکت کی دعاکراتی تھیں، مگر چونکہ ان دونوں لڑائیوں میں سے پہلی لڑائی میں انتقال فرمانا متعین تھااس لئے دوسری لڑائی میں شرکت نے دوسری لڑائی میں شرکت کی دعا بھی نہ فرمائی تھی۔ فرمائی تھی۔

## (A) حضرت ام سُلَيم وُلِيُّ فِي اللهِ عَالِي عَمَل مَا لِمُ عَمِل اللهِ عَمَل (A)

ام سلیم ڈائٹیڈ حضرت انس ڈائٹیڈ کی والدہ تھیں، جواپنے پہلے خاوند یعنی حضرت انس ڈائٹیڈ کی والد کی وفات کے بعد بیوہ ہوگئی تھیں اور حضرت انس ڈائٹیڈ کی پرورش کے خیال سے پچھ دنوں تک زکاح نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ سے زکاح کیا جن سے ایک صاحبرادہ ابو عمیر ڈائٹیڈ پیدا ہوئے، جن سے حضورِ اقد س سُلُٹیڈیڈ جب ان کے گھر تشریف لے جاتے تو ہنی جمی فرمایا کرتے تھے۔ اتفاق سے ابو عمیر ڈائٹیڈ کا انتقال ہو گیا۔ ام سُلیم ڈائٹیڈ کا نے ان کو نہلا یا دھلا یا، کفن پہنایا اور خوداپنے آپ کو جمی آراستہ کیا۔ خوشبو وغیرہ لگائی۔ رات کو خاوند کے محب کیا۔ ہو شبو وغیرہ لگائی۔ رات کو خاوند آپ کھاناوغیرہ بھی کھایا، بچپہ کا حال پو چھا تو انہوں نے کہ دیا کہہ اب تو سکون معلوم ہو تا ہے بالکل اچھا ہو گیا۔ وہ بے فکر ہو گئے۔ رات کو خاوند نے صحبت بھی کی۔ صبح کو جب وہ الشے تو کہنے لگیں کہ ایک بات دریا فت کرنا تھی اگر کوئی شخص کسی کوما تگی چیز دیدے پھر وہ اسے واپس لینے گئے تو واپس کر دینا چا ہیے ، روک نے واپس نہ کرے؟ وہ کہنے گئے کہ ضرور واپس کر دینا چا ہیے ، روک نے واپس نہ کرے؟ وہ کہنے گئے کہ ضرور واپس کر دینا چا ہیے ، روک نے کا کیا حق ہے ؟ ما نگی چیز تو واپس کرنا ہی ضرور وری ہے۔ یہ سن کر واپس کر دینا چا ہیے ، روک نے واپس کر دینا چا ہے کہا کہ تمہارا لڑکا جو اللہ کی امانت تھاوہ اللہ نے لیا۔ ابو طلحہ ڈائٹیڈ کو اس

<sup>🛭</sup> صحیح البخاری، کتاب الجهاد ، باب ر کوب البحر ، ۲۸۹۴ ، (۳۲/۴) \_

طلحہ وٹی تنٹیڈ نے اس سارے قصہ کو عرض کیا۔ حضورِ اقد س مٹالٹیڈٹر نے دعادی اور فرمایا کہ شاید اللہ جَلَّ شَانُهُ اس رات میں بر کت عطا فرما دیں۔ ایک انصاری کہتے ہیں کہ میں نے حضور مُٹالٹیڈٹر کی دعا کی بر کت دیکھی کہ اس رات کے حمل سے عبداللہ بن ابی طلحہ وہملسی پیدا موئے، جن کے نویجے ہوئے اور سب نے قرآن شریف پڑھا ●۔

ف: بڑے صبر اور ہمت کی بات ہے کہ اپنا بچہ مر جائے اور ایسی طرح اس کو بر داشت کرے کہ خاوند کو بھی محسوس نہ ہونے دے، چونکہ خاوند کاروزہ تھااس لئے خیال ہوا کہ خبر ہونے پر کھانا بھی مشکل ہو گا۔

#### (٩) حضرت ام حبيبه ولافقها كااپنے باپ كوبستر پر نه بھانا

ام المُوْمنین حضرت ام حبیبہ ڈھی گھٹا حضورِ اقدس مَلَّا لَیْنَیْم سے پہلے عبید اللہ بن جَحْش کے نکاح میں تھیں۔ دونوں خاوند بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے اور حبشہ کی ہجرت بھی اکھے ہی کی۔ وہاں جاکر خاوند مرتد ہو گیا اور اسی حالت ارتداد میں انتقال کیا۔ حضرت ام حبیبہ ڈھٹٹی نے یہ بیوگی کا زمانہ حبشہ میں ہی گزارا۔ حضورِ اقدس مَلَّا لَیْنَیْمُ نے وہیں نکاح کا پیام جسجا اور حبشہ کے بادشاہ کی معرفت نکاح ہوا۔ حبیبا کہ باب کے ختم پر بیبیوں کے بیان میں آئے گا۔

نکاح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائیں۔ صلح کے زمانہ میں ان کے باپ ابوسفیان مدینہ طیبہ آئے کہ حضور مُنَّا اللّٰہِ کُلِی مضبوطی کیلئے گفتگو کرنا تھی۔ بیٹی سے ملنے گئے وہاں بستر بچھا ہوا تھا اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ ڈُلِی کُٹُا نے وہ بستر الٹ دیا۔ باپ کو تعجب ہوا کہ بجائے بستر بچھانے کے اس بچھے ہوئے کو بھی الٹ دیا۔ پوچھا کہ یہ بسترہ میرے قابل نہیں تھا؟ حضرت ام حبیبہ نِّنے فرمایا کہ یہ اللّٰہ کے پاک اور پیارے رسول مُنَّا اللّٰہ کَا بستر ہے اور تم بوجہ مشرک ہونے کے ناپاک ہو۔ یہ اللّٰہ کے پاک اور پیارے رسول مُنَّا اللّٰہ کَا بستر ہے اور تم بوجہ مشرک ہونے کے ناپاک ہو۔ اس پر کیسے بٹھا سکتی ہوں۔ باپ کو اس بات سے بہت رنج ہوا اور کہا کہ تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بری عاد توں میں مبتلا ہو گئیں۔ مگر ام حبیبہ ڈی ٹیا گئا کے دل میں حضور مُنَّا اللّٰہ کَا جو

<sup>•</sup> فتح الباري، باب اذا أصاب ثوب المصلي، ۲۶۴۳، (۸۹/۱) مسيح ابن في كتاب اخباره صلى الله عليه وسلم، باب ذكر كنية حفذ الصبي، ۳۵۲۲ (۲۳۳/۳) و (۲۳۳/۳) (۲۳۳/۳)

عظمت تھیاس کے لحاظ سے وہ کب اس کو گوارا کر سکتی تھیں کہ کوئی ناپاک مشرک، باپ ہو یاغیر ہو، حضور صَلَّیْ اَلْیَٰکِمُّ کے بستر پر بیٹھ سکے ●۔

ایک مرتبہ حضور مُنگانیا کی جاشت کی بارہ رکعتوں کی فضیلت سنی تو ہمیشہ ان کو پابندی سے نبھا دیا۔ ان کے والد بھی جن کا قصہ ابھی گزر اہے، بعد میں مسلمان ہو گئے سے جب ان کا انتقال ہوا تو تیسرے دن خوشبو منگائی اور اس کو استعال کیا اور فرما یا کہ مجھے نہ خوشبو کی ضرورت نہ رغبت، مگر میں نے حضورِ اقد س مُنگانیا کی ویہ فرماتے ہوئے سنا کہ عورت کو جائز نہیں کہ خاوند کے علاوہ کسی پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے، ہاں! خاوند کیلئے چار مہینہ دس دن ہیں۔ اس لئے خوشبو استعال کرتی ہوں کہ سوگ نہ سمجھا جائے۔ جب خود اپنے انتقال کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ وُنگائیا کو بتایا اور ان سے کہا کہ میر اتمہار معاملہ سوکن کا تھا اور سوکنوں میں آپس میں کسی نہ کسی بات پر تھوڑی بہت ر بخش ہو ہی جاتی ہے۔ سوکن کا تھا اور سوکنوں میں آپس میں نہ کسی بات پر تھوڑی بہت ر بخش ہو ہی جاتی ہو تی معاف فرما دیں اور تمہیں بھی۔ حضرت عائشہ وُنگائیا نے فرما یا اللہ تمہیں سب معاف فرما دیں اور تمہیں بھی۔ حضرت عائشہ وُنگائیا نے فرما یا اللہ تمہیں ہی خوش و خرم رکھے۔ اس کے بعد اسی طرح ام سلمہ وُنگائیا کے پاس بھی ہو ہی بھیا ہی۔ یہ بہت ہی خوش و خرم رکھے۔ اس کے بعد اسی طرح ام سلمہ وُنگائیا کے پاس بھی آدمی بھیجا ہی۔

ف: سوکنوں کے جو تعلقات آپس میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی صورت بھی دیوں نہیں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی صورت بھی دیونا نہیں چاہا کر تیں، مگر ان کو یہ اہتمام تھا کہ دنیا کا جو معاملہ ہو وہ پہیں نمٹ جائے۔ آخرت کا بوجھ سرپر نہ رہے اور حضور صَّلَا عَلَيْوٌ کی محبت اور عظمت کا اندازہ تواس بسترہ کے معاملہ سے ہی ہو گیا۔

## (۱۰) حضرت زینب را کا افک کے معاملہ میں صفائی پیش کرنا

ام الُمُوْمنین حضرت زینب بنت جحش ڈگا ٹھٹا رشتہ میں حضورِ اقد س مَلَّالِیْا کی پھو پھی زاد بہن تھیں۔ ابتداء میں آپ کا نکاح حضرت زید دھیں۔ ابتداء میں آپ کا نکاح حضرت زید دھالی شیخ سے ہواجو حضور مَلَّالِیْا ہِمَ کے آزاد کئے ہوئے غلام تھے اور حضور مَلَّالِیْا ہِمَ کے

 <sup>●</sup> الطبقات لا بن سعد، باب ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، (۹۹/۸)-

<sup>©</sup> صحح البخاري، كتاب البخائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها، ١٢٨٠، (٨/٢)\_

مُنْتَبَنّی بھی تھے، جس کولے یالک کہتے ہیں۔اسی وجہ سے زید بن محمد گہلاتے تھے مگر حضرت زید ﷺ حضرت زینب ڈٹائٹیا کا نباہ نہ ہو سکا توانہوں نے طلاق دے دی۔ حضورِ اقد س صَالْمَالْیَا مِمْ نے اس خیال سے کہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ٹوٹے، وہ بیر کہ متبنی بالکل ہی بیٹے جیسا ہو تا ہے اور اس کی بیوی سے نکاح بھی نہ کرنا چاہئے، اس لئے اپنے نکاح کا پیام بھیجا۔ حضرت زینب ڈاٹٹٹٹا نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے مشورہ کرلوں۔ پیر کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باند ھی کہ اللہ سے مشورہ کئے بغیر میں کچھ جواب نہیں دیتی۔ جس کی برکت یہ ہوئی کہ الله جَلَّ شَأْنُهُ نِهِ خود حضور صَلَّاللَّيْمَ كا نكاح حضرت زينبٌّ سے كيا اور قرآن ياك كي آيت نازل مِونَى ﴿ فَلَمَّا قَطِي زَيْنٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا كَهَا لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوَاجِ أَدْعِيَا عِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ " يُس جب زید طالعی نے این حاجت کو اس سے بورا کر لیا تو ہم نے اس کو تمہارے نکاح میں دے دیا تا کہ نہ رہے مومنین پر تنگی اپنے لے پالکوں کی بیبیوں کے بارہ میں جب کہ وہ اپنی حاجت ان سے بوری کر چکیں اور اللہ کا تھم ہو کر ہی رہا۔ جب حضرت زینب ڈالٹیٹا کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشنجری دی گئی توجس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو وہ اس وقت پہن رہی تھیں اور خو د سجدہ میں گر گئیں اور دو مہینے کے روز وں کی منت مانی۔

حضرت زینب ڈپانچہا کو اس بات پر بجافخر تھا کہ سب بیبوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا گر حضرت زینب ڈپانچہا کا نکاح آسان پر ہوااور قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ ڈپانچہا سے مقابلہ کی نوبت بھی آجاتی تھی کہ ان کو حضورا قدس مگائیلیا کی سب سے زیادہ محبوبہ ہونے پر ناز تھا اور ان کو آسان کے نکاح پر ناز تھا لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ ڈپانچہا پر تہمت کے قصہ میں جب حضورِ اقدس مگائیلیا کی مخملہ اوروں کے ان سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ عائشہ میں بھلائی کے سوا پچھ نہیں جانتی۔ یہ تھی سچی دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ عائشہ میں بھلائی کے سوا پچھ نہیں جانتی۔ یہ تھی سچی دینداری، ورنہ یہ وقت سوکن کے الزام لگانے کا تھا اور خاوند کی نگاہ سے گرانے کا۔ بالخصوص اس سوکن کے جو لا ڈلی بھی تھی مگر اس کے باوجود زور سے صفائی کی

اور تعریف کی۔

حضرت زینب ڈلائٹٹٹا بڑی بزرگ تھیں ،روزے بھی کثرت سے رکھتی تھیں اور نوافل بھی کثرت سے پڑھتی تھیں۔اپنے ہاتھ سے محنت بھی کرتی تھیں اور جو حاصل ہو تا تھااس کو صدقہ کر دیتی تھیں۔ حضور سَاْتَا لَیْمُ کے وصال کے وقت ازواج مطہر ات نے پوچھا کہ ہم میں سب سے پہلے آپ مَنْکَاتُیْکِمْ سے کون سی بیوی ملے گی؟ آپ مَنْکَاتِیْکِمْ نے فرمایا جس کا ہاتھ ً لمبا ہووہ لکڑی کے کر ہاتھ ناپنے لگیں لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ہاتھ کے لمباہونے سے بہت زیادہ خرج کرنا مراد تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت زینب رہا گا وصال ہوا۔ حضرت عمر ڈلاٹنئ نے جب ازواج مُظَهّرات کی تنخواہ مقرر فرمائی اور ان کے پاس ان کے ھے کا مال بارہ ہز ار در ہم بھیج، تو یہ سمجھیں کہ یہ سب کا ہے، فرمانے لگیں کہ تقسیم کیلئے تو اور بیدیاں زیادہ مناسب تھیں۔ قاصد نے کہا کہ یہ سب آپ ہی کا حصہ ہے اور تمام سال کیلئے ہے تو تعجب سے کہنے لگیں: سبحان اللہ اور منہ پر کیڑاڈال لیا کہ اس مال کو دیکھیں بھی نہیں۔اس کے بعد فرمایا کہ حجرہ کے کونہ میں ڈال دیاجائے اور اس پر ایک کپڑا ڈلوادیا۔ پھر برزہؓ سے فرمایا (جواس قصہ کو نقل کر رہے ہیں)اس میں سے ایک مٹھی بھر کر فلاں کو دے آ وَاور ا یک مٹھی فلاں کو، غر ض رشتہ دار وں اور غریبوں، بیواؤں کو ایک ایک مٹھی تقسیم فرما دیا۔ اس میں جب ذراسارہ گیا تو ہر زہ ڈگا ٹیا نے بھی خواہش ظاہر کی۔ فرمایا کہ جو کیڑے کے نیچے رہ گیاوہ تم لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو رہ گیا تھاوہ لے لیا اور گنا تو چوراسی (۸۴) در ہم تھے۔اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یااللہ! آئندہ سال بیہ مال مجھے نہ ملے کہ اس کے آنے میں بھی فتنہ ہے۔ چنانچہ دوسرے سال کی تنخواہ آنے سے پہلے ہی ان کاوصال ہو گیا۔

حضرت عمر شکانٹیڈ کو خبر ہوئی کہ وہ بارہ ہزار تو ختم کر دیئے گئے توانہوں نے ایک ہزار اور جھیج کہ اپنی ضرور تول میں خرچ کریں۔ انہوں نے وہ بھی اسی وقت تقسیم کر دیئے۔ باوجود کثرت فقوحات کے انتقال کے وقت نہ کوئی در ہم چھوڑانہ مال، صرف وہ گھر تر کہ تھا جس میں رہتی تھیں۔ صدقہ کی کثرت کی وجہ سے ماوی المساکین (مساکین کاٹھکانہ) ان کا

لقب تھا ۔ ایک عورت کہتی ہیں کہ میں حضرت زینب ڈھٹ ٹھٹا کے یہاں تھی اور ہم گیروسے
کپڑے رنگنے میں مشغول تھے۔ حضورِ اقد س مُٹاٹٹٹٹٹ تشریف لے آئے ہم کورنگتے ہوئے
دیچہ کرواپس تشریف لے گئے۔ حضرت زینب ڈٹٹٹٹٹٹ کوخیال پیدا ہوا کہ حضور مُٹاٹٹٹٹٹٹٹ کو بیہ
چیز ناگوار ہوئی، سب کپڑوں کو جو رنگے تھے فوراً دھوڈالا۔ دوسرے موقع پر حضور مُٹاٹٹٹٹٹٹل تشریف لائے جب دیکھا کہ وہ رنگ کا منظر نہیں ہے تواندر تشریف لائے ہے۔

ف: عور توں کو بالخصوص مال سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی مخفی نہیں اور رنگ وغیرہ سے جو اُنس ہو تاہے وہ بھی مختاج بیان نہیں لیکن وہ بھی آخر عور تیں تھیں جو مال ر کھنا جانتی ہی نہ تھیں اور حضور مُنَّى اللَّهِ مُمَّا کا معمولی سااشارہ یا کر سارار نگ دھوڈالا۔

# (۱۱) حضرت خنساء دُلِي جَهُا كَي الشِّيخ إِلَّهُ بِيلُول سميت جنگ مين شركت

تمہیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیئے کہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہو جانے والی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔اللہ جَلَّ شَانُهُ کا پاک ارشاد ہے ﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

<sup>€</sup> الطبقات لا بن سعد، زينب، (۸ /١٠١) ـ

<sup>◙</sup> الوداود، كتاب اللباس، باب في الحمرة ، ٨٨ ٢٠، (٣٠٨/٣) \_ الإصابة، ذكر من اسمحازينب، (٤٦٧٧) \_

اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ (آل عمران: ٢٠٠) ترجمه" اب ايمان والو! تكاليف پر صبر كرو (اور كفارك مقابله ميں) صبر كرو اور مقابله كيك تيار رہو، تاكه تم پورے كامياب ہو"لہٰذاكل صبح كوجب تم صبح وسالم الھوتو بہت ہوشيارى سے لڑائى ميں شريك ہو اور اللہ تعالى سے دشمنوں كے مقابله ميں مدد مائلتے ہوئے بڑھو اور جب تم ديھو كه لڑائى ذور پر آگئ اور اس كے شعلے بھڑكنے لگے تواس كى گرم آگ ميں گھس جانا اور كا فروں كے سر دار كا مقابله كرنا۔ انشاء اللہ جنت ميں اكرام كے ساتھ كامياب ہوكر رہوگے۔

چنانچہ جب صبح کو لڑائی زوروں پر ہوئی تو چاروں لڑکوں میں سے ایک ایک نمبر وار آگے بڑھتا تھا اور اپنی مال کی نصیحت کو اشعار میں پڑھ کر امنگ پیدا کرتا تھا اور جب شہید ہو جاتا تھا تو اسی طرح دو سر ابڑھتا تھا اور شہید ہونے تک لڑتا رہتا تھا۔ بالاخر چاروں شہید ہوئے اور جب مال کو چاروں کے مرنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ان کی شہادت سے مجھے شرف بخشا۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی رحمت کے ساتھ میں بھی رہوں گی ہوں گی ۔

ف:الیی بھی اللہ کی بندی مائیں ہوتی ہیں جو چاروں جوان بیٹوں کو لڑائی کی تیزی اور زور میں گھس جانے کی تر غیب دیں اور جب چاروں شہید ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں سب کام آ جائیں تواللہ کاشکر ادا کریں۔

#### (۱۲) حضرت صفیه فی چناکایبودی کو تنهامارنا

حضرت صفیہ ڈپھنٹی حضور اقدس منگا گینٹی کی پھو پھی اور حضرت حمزہ ڈپلٹیٹی حقیقی بہن تخلیں۔ اُحد کی لڑائی میں شریک ہوئیں اور جب مسلمانوں کو پچھ شکست ہوئی اور بھا گئے لگے توہ بر چھاان کے منہ پر مار مار کرواپس کرتی تخلیں۔ غزوہ خندق میں حضورِ اقدس منگا گینٹی کی نے سب مستورات کو ایک قلعہ میں بند فرمادیا تھا اور حضرت حسان بن ثابت رٹیکٹیڈ کو بطور محافظ کے جھوڑ دیا تھا۔ یہود کے لئے یہ موقع بہت غنیمت تھا کہ وہ تو اندرونی دشمن تھے ہی۔ یہود

کی ایک جماعت نے عور توں پر حملہ کاارادہ کیا اور ایک یہودی حالات معلوم کرنے کیلئے قلعہ پر پہنچا۔

موقع دیکھنے آیا ہے تم قلعہ سے باہر نکلو اور اس کو مار دو۔ وہ ضعیف سے ضعف کی وجہ سے موقع دیکھنے آیا ہے تم قلعہ سے باہر نکلو اور اس کو مار دو۔ وہ ضعیف سے ضعف کی وجہ سے ان کی ہمت نہ ہوئی تو حضرت صفیہ ڈیلٹی انے ایک خیمہ کا کھونٹا اپنے ہاتھ میں لیا اور خود نکل کر اس کا سر کچل دیا۔ پھر قلعہ میں واپس آکر حضرت حسان ڈیلٹی ہے کہا کہ چونکہ وہ یہودی مرد تھا۔ نامحرم ہونے کی وجہ سے میں نے اس کا سامان اور کیڑے نہیں اتارے تم اس کے سب کیڑے اتار لاؤاور اس کا سر بھی کا ٹلاؤ۔ حضرت حسان ڈیلٹی شعیف سے جس کی وجہ سے اس کی بھی ہمت نہ فرما سکے تو دوبارہ تشریف لے گئیں اور اس کا سرکاٹ لائیں اور دیوار پر کو یہود کے مجمع میں چھینک دیا۔ وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی سے سمجھتے سے کہ محمد یور توں کو بالکل تنہا نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ضرور ان کے محافظ مرد اندر موجود ہیں ۔

ف: رسم میں حضرت صفیه ڈگائیٹا کاوصال ہوا۔اس وقت ان کی عمر تہتر (۷۳)سال کی تھی۔اس لحاظ سے خندق کی لڑائی میں جو ہھے میں ہوئی ان کی عمر اٹھاون (۵۸)سال کی تھی۔اس لحاظ سے خندق کی لڑائی میں جو ہھے نہیں دو بھر ہو جاتا ہے چہ جائیکہ ایک مر د کا اس طرح تنہا قتل کر دینااور ایس حالت میں کہ یہ تنہاعور تیں اور دوسری جانب یہود کا مجمع۔

### (۱۳) حضرت اساء فلا چنا کاعور توں کے اجر کے بارے میں سوال

اساء بنت یزید انصاری ڈوٹائجہا صحابیہ حضورِ اقدس منگاٹیڈیم کی خدمت میں حاضر ہو تیں اور عرض کیا۔ یار سول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں مسلمان عور توں کی طرف سے بطور قاصد کے حضور منگاٹیڈیم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بیشک آپ منگاٹیڈیم کو اللہ جا شکاٹیڈیم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بیشک آپ منگاٹیڈیم کو اللہ جا شکاٹیڈیم کی جماعت مکانوں کی جماعت مکانوں میں آپ منگاٹیڈیم پر ایمان لائی اور اللہ پر ایمان لائی ، لیکن ہم عور توں کی جماعت مکانوں میں گھری رہتی ہے پر دوں میں بندر ہتی ہے ، مر دوں کے گھروں میں گڑی رہتی ہے اور مردوں

<sup>1</sup> أسد الغابة ، صفية بنت عبد المطلب، (١٤٢/٤) ـ

کی خواہشیں ہم سے پوری کی جاتی ہیں۔ ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رہتی ہیں اور ان
سب باتوں کے باوجود مر دبہت سے تواب کے کاموں میں ہم سے بڑھے رہتے ہیں۔ جمعہ
میں شریک ہوتے ہیں، جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، بیاروں کی عیادت کرتے
ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، فج پر فج کرتے رہتے ہیں اوران سب سے بڑھ کر جہاد
کرتے رہتے ہیں اور جب وہ فج کے لئے یا عمرہ کے لئے یا جہاد کے لئے جاتے ہیں تو ہم عور تیں
ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں ان کے لئے کپڑا بنتی ہیں، ان کی اولاد کو پالتی ہیں کیا ہم
ثواب میں ان کی شریک نہیں؟

حضورِ اقدس مَنَّ عَلَیْمِ یہ سن کر صحابہ رٹائی کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم نے دین کے بارہ میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کوئی سنی ؟ صحابہ رٹائی کی غرض کیا: یار سول اللہ! ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد حضورِ اقد س مَنَّ اللہ کِنْمُ اساء رُٹائی کُٹُو کُلُ طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غورسے سن اور سمجھ اور جن عور توں نے تجھ کو بھیجاہے ان کو بتادے کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنو دی کو ڈھونڈ نا اور اس پر عمل کرنا ، ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اساء رُٹائی کُٹُایہ جواب سن کرنہایت خوش ہوئی واپس ہو گئیں ۔۔

ف: عور توں کا اپنے خاوندوں کے ساتھ اچھابر تاؤکر نااور ان کی اطاعت و فرمانبر داری
کرنابہت ہی قیمتی چیز ہے، مگر عور تیں اس سے بہت ہی غافل ہیں۔ صحابہ کرام ڈاٹیٹیم نے ایک
مرتبہ حضورِ اقد س مُنگائیٹیم کی خدمت اقد س میں عرض کیا کہ مجمی لوگ اپنے بادشاہوں اور
سر داروں کو سجدہ کرتے ہیں آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور
اقد س مُنگائیٹیم نے منع فرما یا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سواکسی کو سجدہ کا حکم کرتا تو
عور توں کو حکم کرتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں۔ پھر حضور سَنگائیٹیم نے فرمایا: اس
ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا
نہیں کرسکتی جب تک کہ خاوند کا حق ادانہ کرے ہے۔

ا یک حدیث میں آیا ہے کہ ایک اونٹ آیااور حضور ﷺ کو سجدہ کیا۔ صحابہ رٹائیج

نے عرض کیا جب یہ جانور آپ مُنگانیا کو سجدہ کرتا ہے تو ہم زیادہ مستحق ہیں کہ آپ مُنگانیا کو سجدہ کریں۔ حضور مُنگانیا کی منع فرمایا اور یہی ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ کسی کو اللہ کے سواسجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو عورت الی حالت میں مرے کہ خاوند اس سے راضی ہو وہ جنت میں جائے گی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر عورت خاوند سے ناراض ہو کر علیحدہ رات میں جائے گی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دو آدمیوں گزارے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دو آدمیوں کی نماز قبولیت کے لئے آسان کی طرف آئی بھی نہیں جاتی کہ سرسے اوپر ہو جائے: ایک وہ غلام جو اینے آتا سے بھا گا ہو، اور ایک وہ عورت جو کہ خاوند کی نافر مانی کرتی ہو ہے۔

### (۱۴) حضرت أم عمّاره فَيْ فَيْنَاكا اسلام اور جنگ مين شركت

اُحُد کی لڑائی کا قصہ خود ہی سناتی ہیں کہ میں مشکیزہ پانی کا بھر کر اُحد کو چل دی کہ دیکھوں مسلمانوں پر کیا گزری اور کوئی پیاسازخی ملا تو پانی پلا دوں گی۔ اس وقت ان کی عمر تنتالیس (۴۳) برس کی تھی ان کے خاوند اور دو بیٹے بھی لڑائی میں شریک تھے۔ مسلمانوں کو فتح اور غلبہ ہو رہاتھا مگر تھوڑی دیر میں جب کافروں کو غلبہ ظاہر ہونے لگا تو میں حضور منگا اللہ تھی۔ ابتداء میں ان کے منگا اللہ تھی۔ ابتداء میں ان کے پاس ڈھال بھی نہ تھی بعد میں ملی جس پر کافروں کا حملہ روکتی تھیں۔ کمر پر ایک کپڑا باندھ پاس ڈھال بھی نہ تھی بعد میں ملی جس پر کافروں کا حملہ روکتی تھیں۔ کمر پر ایک کپڑا باندھ

٨ مسلم، كتاب الزكاح، باب تحريم امتنا عما من فراش زو جها: ١٣٣٧
 شعب الإيمان، حقوق الاولاد والاهلين: ٨٣٥٣

**<sup>2</sup>** شعب الایمان، باب فی حقوق الأولاد، ۸۳۲۹، (۱۱/۱۷۷)۔ **§** تر مذي، ابواب الرضاع، حق الزوج على المرءة: ۱۱۲۱

ر کھا تھا جس کے اندر مختلف چیتھڑے بھرے ہوئے تھے، جب کوئی زخمی ہو جاتا توایک چیتھڑ انکال کر جلا کر اس زخم میں بھر دیتیں۔خود بھی کئی جگہ سے زخمی ہوئیں۔بارہ تیرہ جگہ زخم آئے جن میں ایک بہت سخت تھا۔

ام سعید ڈٹاٹٹٹا کہتی ہیں کہ میں نے ان کے مونڈ ھے پر ایک بہت گہر ازخم ویکھا۔ میں نے یو چھا کہ بیر کس طرح پڑا تھا۔ کہنے لگیں کہ احد کی لڑائی میں جب لوگ ادھر ادھر یریثان پھر رہے تھے، توابن ثُمَیّہ بیہ کہتا ہوا بڑھا کہ محمد (مَثَلَّقَیْئِمْ) کہاں ہیں؟ مجھے کوئی بتادو کہ کد هر ہیں۔اگر آج وہ چ گئے تومیری نجات نہیں۔مُضعَب بن عمیر طالٹھُۂُ اور چند آد می اس کے سامنے آگئے ان میں میں بھی تھی۔ اس نے میرے مونڈھے پر وار کیا۔ میں نے بھی اس پر کئی وار کئے مگر اس پر دوہر می زرہ تھی اس لئے زرہ سے حملہ رک جاتا تھا۔ یہ زخم ایسا سخت تھا کہ سال بھر تک علاج کیا مگر اچھا نہ ہوا۔ اسی دوران میں حضور مَنْلَطَيْةِم نے ''حمراءالاسد''کی لڑائی کااعلان فرمادیا۔ام عمارہ ڈاٹٹیٹا بھی کمر باندھ کر تیار ہو گئیں، مگر چو نکہ پہلازخم بالکل ہر اتھااس لئے شریک نہ ہو شکیں۔ حضور صَّاَلَیْنِمُ مبحمرُ اءَالاَسدے واپس ہوئے توسب سے پہلے ام عمارہ ڈاپٹیٹا کی خیریت معلوم کی اور جب معلوم ہوا کہ افاقہ ہے ، تو بہت خوش ہوئے۔اس زخم کے علاوہ اور بھی بہت سے زخم اُحد کی لڑائی میں آئے تھے۔ام عمارہ ڈٹنٹٹا کہتی ہیں کہ اصل میں وہ لوگ گھوڑے سوار شجے اور ہم پیدل تھے اگر وہ بھی ّ ہماری طرح پیدل ہوتے جب بات تھی اس وقت اصل مقابلہ کا پیتہ چپتا۔ جب گھوڑے پر کوئی آتااور مجھے مارتا تواس کے حملوں کو ڈھال پررو کتی رہتی اور جب وہ مجھ سے منہ موڑ کر دوسری طرف جلتا تومیں اس کے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کرتی اور وہ کٹ جاتی جس سے وہ بھی گر تااور سوار بھی گر تااور جب وہ گر تا تو حضور ﷺ میرے لڑکے کو آواز دے کر میری مد د کیلئے تیمیجے ، میں اور وہ دونوں مل کر اس کو نمٹادیتے۔

ان کے بیٹے عبداللہ بن زید رفیانی کے بیں کہ میرے بائیں بازو پر زخم آیا اور خون تھمتا نہ تھا۔ حضور مُثَانِیْنَ کے ارشاد فرمایا کہ اس پر پٹی باندھ لو۔ میری والدہ آئیں اپنی کمرسے کچھ کپڑا نکالا، پٹی باندھی اور باندھ کر کہنے لگیں کہ جا، کافروں سے مقابلہ کر۔ حضورِ اقد س

منگانی آن منظر کو دیکھ رہے تھے۔ فرمانے لگے: ام عمارہ! اتنی ہمت کون رکھتا ہوگا جتنی تُو رکھتا ہوگا جتنی تُو رکھتی ہے۔ حضورِ اقد س منگانی آن کے اس دوران میں ان کو اور ان کے گھر انے کو کئی بار دعائیں بھی دیں اور تعریف بھی فرمائی۔ ام عمارہ ڈاٹٹٹٹ کہتی ہیں کہ اسی وقت ایک کا فرسامنے آیا تو حضور منگانی آئی نے مجھ سے فرمایا کہ یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کوزخمی کیا ہے۔ میں بڑھی اور اس کی پنڈلی پر وار کیا جس سے وہ زخمی ہوا اور ایک دم بیٹھ گیا۔ حضور منگانی آئی مسکرائے اور اس کی پنڈلی پر وار کیا جس سے وہ زخمی ہوا اور ایک دم بیٹھ گیا۔ حضور منگانی آئی مسکرائے اور فرمایا کہ بیٹے کا بدلہ لے لیا اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھے اور اس کو نمٹا دیا۔ حضور منگانی آئی ہے جب ہم لوگ آگے بڑھے اور اس کو نمٹا دیا۔ حضور منگانی آئی ہے جب ہم لوگ آگے بڑھے اور اس کو دعائیں دیں تو میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! وعا فرما دی تو کہنے گئیں کہ اب مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا مصیبت گرمانے۔

اُحُد کے علاوہ اور بھی کئی لڑائیوں میں ان کی شرکت اور کارنامے ظاہر ہوئے ہیں۔
حضورِ اقد س سَلُّالِیُّا مِنْ کے وصال کے بعد ارتداد کا زور وشور ہوااور بمامہ میں زبر دست لڑائی
ہوئی۔ اس میں بھی ام عمارہ ڈلیٹٹٹاشریک تھیں۔ ان کا ایک ہاتھ بھی اس میں کٹ گیا تھا اور
اس کے علاوہ گیارہ زخم بدن پر آئے تھے۔ انہیں زخموں کی حالت میں مدینہ طیبہ پہنچیں ۔
ف: ایک عورت کے یہ کارنامے ہیں جن کی عمر احد کی لڑائی میں تنتالیس (۳۳)
برس کی تھی جیسا کہ پہلے گزر ااور بمامہ کی لڑائی میں تقریباً باون (۵۲) برس کی۔ اس عمر میں
ایسے معرکوں کی اس طرح شرکت کرامت ہی کہی جاسکتی ہے۔

### (١٥) حضرت الم حكيم ولله في المالة الله اور جنگ ميں شركت

ام حکیم بنت حارث ڈھا پھٹا جو عکر مہ بن ابی جہل ڈھا ٹھٹٹ کی بیوی تھیں اور کفار کی طرف سے اُحد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئی تھیں جب مکہ مکر مہ فتح ہو گیاتو مسلمان ہو گئیں۔ خاوندسے بہت زیادہ محبت تھی مگر وہ اپنے باپ کے اثر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جب مکہ فتح ہو گیاتو بمن بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے حضور منگا ٹیٹٹے سے اپنے خاوند کیلئے

ف: ہمارے زمانہ کی کوئی عورت تو در کنار مر دنجھی ایسے وقت میں نکاح کو تیار نہ ہو تا اور اگر نکاح ہو بھی جاتا تو اس اچانک شہادت پر روتے روتے نہ معلوم کتنے دن سوگ میں گزرتے، اس اللہ کی بندی نے خو دبھی جہاد شر وع کیا اور عورت ہو کر سات آدمیوں کو قتل کیا۔

### (۱۲) حضرت سُمَّيَّه ام عمار في هناك شهادت

سُمَیہ بنت خیّا طرفی ﷺ حضرت عمار ڈی ٹھٹے کی والدہ تھیں، جن کا قصہ پہلے باپ کے ساتویں نمبر پر گزر چکاہے، یہ بھی اپنے لڑکے حضرت عمار ڈی ٹھٹے اور اپنے خاوندیا سر ڈل ٹھٹے کی طرح اسلام کی خاطر قسم قسم کی تکلیفیں اور مشقتیں بر داشت کرتی تھیں مگر اسلام کی سچی محبت جو دل میں گھر کر چکی تھی اس میں ذرا بھی فرق نہ آتا تھا۔ ان کو گرمی کے سخت وقت دھوے میں کنگریوں پر ڈالا جاتا تھا اور لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کیا جاتا تھا تا کہ

<sup>🛈</sup> أسدالغابة، أم الحكيم بنت الحارث، ۷۴۲۱، (۳۰۹/۷)\_

دھوپ سے لوہا تینے گئے اور اس کی گرمی سے تکلیف میں زیادتی ہو۔ حضورِ اقد س منگا تیائی کا ادھر گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کا وعدہ فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت سمیہ رفی تھیں کہ ابوجہل کا ادھر کو گزر ہوا۔ بر ابھلا کہا اور غصہ میں بر چھاشر مگاہ پر مارا جس کے زخم سے انتقال فرما گئیں۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلی شہادت انہیں کی ہوئی ہو۔ مس کے زخم سے انتقال فرما گئیں۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلی شہادت انہیں کی ہوئی ہو۔ فی عور توں کا اس قدر صبر ،ہمت اور استقلال قابل رشک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آدمی کے دل میں کوئی چیز گھر کر جاتی ہے تو اس کو ہر بات سہل ہو جاتی ہے۔ اب بھی عشق کے بیسیوں قصے اس قسم کے سننے میں آتے ہیں کہ جان دے دی، مگر یہی جان دینا اگر عشق کی ساتھ ہی شر وع ہو اللہ کے راستہ میں ہو، دین کی خاطر ہو تو دوسری زندگی میں جو مرنے کے ساتھ ہی شر وع ہو جاتی ہے، سر خروئی کا سبب ہے اور اگر کسی دنیاوی غرض سے ہو تو دنیا تو گئی تھی ہی، آخر ت بھی برباد ہوئی۔

### (١٧) حضرت اساء بنت ابو بكر فلافتها كي زندگي اور تنگي

حضرت اساء بنت ابی بکر رفی پیما حضرت ابو بکر رفی پیمی اور عبداللہ بن زبیر رفی پیمی اور عبداللہ بن زبیر رفی پیمی والدہ اور حضرت عائشہ رفی پیمی کہ سترہ (کا) آدمیوں کے بعد یہ مسلمان ہوئی تھیں۔ ہم سترہ (کا) آدمیوں کے بعد یہ مسلمان ہوئی تھیں۔ ہم ستر ہ (کا) آدمیوں کے بعد یہ مسلمان ہوئی تھیں۔ ہم ست ستائیس سال پہلے پیدا ہوئیں اور جب حضورِ اقدس مسلمان ہوئی تھیں ابو بکر رفی تھی ہم ست ستائیس سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اور حضرت زید رفی تھی وغیرہ کو بھیجا کہ ان ابو بکر رفی تھی ہم ست کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو حضرت زید رفی تھی وغیرہ کو بھیجا کہ ان دونوں حضرات کے اہل و عیال کو لے آئیس۔ ان کے ساتھ ہی حضرت اساء رفی پیمی چلی ان کے ساتھ ہی حضرت اساء رفی پیمی جلی ان کے ساتھ ہی حضرت اساء رفی پیمی جلی اس کے ساتھ ہی اس کی ہوئی۔ اس زمانہ کی عام غربت، شک دستی، فقر و فاقہ مشہور و معروف ہے اور بیدائش ان کی ہوئی۔ اس زمانہ کی عام غربت، شک دستی، فقر و فاقہ مشہور و معروف ہے اور بیدائش ان کی ہوئی۔ اس زمانہ کی عام غربت، شک دستی، فقر و فاقہ مشہور و معروف ہے اور بیدائش این کی ہوئی۔ ساتھ ہی اس زمانہ کی ہمت، جفائشی، بہادری، جرات کے زبان سے نقل کیا ہے۔ فرماتی بیدائی کہ جب میر انکاح زبیر رفی گئی سے ہواتو ان کے یاس نہ مال تھانہ جائیداد، نہ کوئی خادم کام

<sup>📵</sup> أسد الغابة، حرف السين، أم ممارة ، ۲۱-۷۰/ ۱۵۲/ مصنف لابن أبي شيبة ، كتاب المغازي ، اسلام أبي بكر ، ۳۷۷ ۲۳، (۱۳۳/ ۳۱۱)

کرنے والانہ کوئی اور چیز۔ ایک اونٹ پانی لا دکر لانے والا اور ایک گھوڑا، میں ہی اونٹ کیلئے گھاس وغیر ہ لاتی تھی اور کھور کی گھلیاں کوٹ کر دانہ کے طور پر کھلاتی تھی۔ خو د میں پانی کھر کر لاتی اور پانی کا ڈول کھٹ جاتا تو اس کو آپ ہی سیتی تھی اور خو د ہی گھوڑے کی ساری خدمت گھاس دانہ وغیر ہ کرتی تھی اور گھر کا سارا کاروبار بھی انجام دیتی تھی گر ان سب کاموں میں گھوڑے کی خبر گیری اور خدمت میرے لئے زیادہ مشقت کی چیز تھی۔ روٹی البتہ مجھے اچھی طرح پکانا نہیں آتی تھی تو میں آٹا گوندھ کر اپنے پڑوس کی انصار عور توں کے بہاں لے جاتی وہ بڑی سچی مخلص عور تیں تھیں۔ میری روٹی بھی پکادیتی تھیں۔

حضور اقد س مَنَّا لَيْنِهُمْ نے مدینہ پہنچنے پر زبیر ڈالٹینُ کوایک زمین جاگیر کے طور پر دے دی جو دو میل کے قریب تھی، میں وہاں سے اپنے سر پر تھجور کی گھلیاں لا د کر لا یا کرتی تھی۔ میں ایک مرتبہ اسی طرح آرہی تھی اور گٹھڑی میرے سرپر تھی۔راستہ میں حضورِ اقد س صَالَيْتِهُمْ مِل گئے اونٹ پر تشریف لارہے تھے اور انصار کی ایک جماعت ساتھ تھی۔ حضور صَّالَاتُهُمُّ نِهِ مَجْهِ دِيكِهِ كراونٹ تُشهر ايااور اسے بيٹھنے كااشارہ كيا تاكيہ ميں اس پر سوار ہو جاؤں مجھے مر دوں کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آئی اور یہ بھی خیال آیا کہ زبیر ؓ کو غیرت بہت ہی زیادہ ہے۔ان کو بھی بیہ ناگوار ہو گا۔ حضورِ اقد س صَلَّالْتَیْمُ میرے انداز سے سمجھ گئے کہ مجھے اس پر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضور صَالطَّیٰۃُ اِ تشریف لے گئے میں گھر آئی اور زبیر رٹالٹیٰۂ کو قصه سنایا که اس طرح حضور سَنَّاتِیْتُم ملے اور بیہ ارشاد فرمایا، مجھے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا خیال بھی آیا۔ زبیر طُالتُّنُّ نے کہا کہ خدا کی قسم! تمہارا گھلیا ں سرپر رکھ کرلانا میرے لئے اس سے بہت زیادہ گراں ہے ( مگر مجبور ی پیہ کتھی کہ بیہ حضرات خُو د توزیادہ تر جہاد میں اور دین کے دوسرے امور میں مشغول رہتے تھے اس لئے گھر کے کاروبار عام طور پر عور توں ہی کو کرنا پڑتے تھے) اس کے بعد میرے باپ حضرت ابو بکر مٹالٹیڈ نے آیک خادم جو حضور سَلَاتِیَمُ نے ان کو دیا تھامیرے یاس جھیج دیا، جس کی وجہ سے گھوڑے کی خد منت سے مجھے خلاصی ملی گویابڑی قید سے میں آزاد ہو گئ 🗣۔

**ف:** عرب کا دستور پہلے بھی تھااور اب بھی ہے کہ کھجور کی گٹھلیاں گوٹ کریا چکی **می**ں

<sup>€</sup> صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب الغیر ة، ۵۲۲۳، (۳۵/۷)\_

دَل کر ( کوٹ کر ) پھریانی میں بھگو کر جانور وں کو دانہ کے طور پر کھلاتے ہیں۔

# (۱۸) حضرت ابو بکر صدیق ڈالٹئے کا ہجرت کے وقت مال لے جانا اور حضرت

### اساء رفي شاكابيخ دادا كواطمينان دلانا

حضرت ابو بکر و النیم انجرت فرما کر تشریف لے جارہ سے تھے تواس خیال سے کہ نامعلوم راستہ میں کیا ضرورت در پیش ہو کہ حضورِ اقدس منگالیا کی جا بھی ساتھ تھے، اس لئے جو پچھ مال اس وقت موجود تھا جس کی مقدار پانچ چھ ہزار در ہم تھی وہ سب ساتھ لے گئے تھے۔ ان حضرات کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر ڈالٹونڈ کے والد ابو تحافہ جو نابینا ہو گئے تھے۔ اس حضرات کے تشریف لے جانے کہ بعد حضرت ابو بکر ڈالٹونڈ کے والد ابو تحافہ جو نابینا ہو گئے تھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوتیوں کے پاس تسلی کیلئے آئے، آکر افسوس سے کہ ابو بکر ڈالٹونڈ کے اپنے جانے کا صدمہ بھی تم کو پہنچایا اور مال بھی شاید سب لے گیا کہ بید و وسری مشقت تم پر ڈالی۔ اساء ڈالٹونڈ کہتی ہیں میں نے کہا: نہیں دادااابا! وہ تو بہت پچھوڑ گئے ہیں، یہ کہہ کر میں نے چھوڈ چھوڈ پھوڈی پھر یاں جمع کرکے گھر کے اس طاق میں بھر دیں جس میں حضرت ابو بکر ڈالٹونڈ کے در ہم پڑے رہتے تھے اور ان پر ایک کپڑا ڈال میں بھرے ہوئے ہیں۔ کہنے گئے: خیر! یہ اس نے انہوں نے ہاتھ سے یہ اندازہ کیا کہ یہ در ہم بھرے ہوئے گئے۔ اس میں ہو کے ہیں۔ کہنے گئے: خیر! یہ اس نے انہوں نے ہاتھ سے یہ اندازہ کیا کہ یہ در ہم جائے گی۔ اساء ڈولٹونڈ کہن ہیں کہن کے دادا کو تسلی کیا ہوئے گی۔ اساء ڈولٹونڈ کہن ہیں کہ خدا کی قسم! پچھ بھی نہیں چھوڑ اتھا، گر میں نے دادا کو تسلی کیا ہے جائے گی۔ اساء ڈولٹونڈ کہن کہن کی کہن کو اس کا صدمہ نہ ہو ہے۔

ف: یہ دل گردہ کی بات ہے ورنہ داداسے زیادہ ان لڑکیوں کو صدمہ ہوناچا ہیئے تھااور جتنی بھی شکایت اس وقت دادا کے سامنے کر تیں درست تھا کہ اس وقت کا ظاہر کی سہاراان پر ہی تھا۔ ان کے متوجہ کرنے کی بظاہر بہت ضرورت تھی کہ ایک تو باپ کی جدا ئی دوسرے گزارہ کی کوئی صورت ظاہر نہیں۔ پھر مکہ والے عام طور سے دشمن اور بے تعلق، مگر اللہ جَلَّ شَائُهُ نے ایک ایک اداان سب حضرات کو مرد ہویا عورت، ایسی عطافرمائی تھی کہ رشک آنے کے سوااور کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈالٹی ڈاول میں نہایت مالدار

<sup>🛭</sup> منداحد، حدیث أساء بنت أبی بكر، ۲۵۷۱، (۳۹۲/۵۴)\_

اور بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اسلام کی اور اللہ کی راہ میں یہاں تک خرچ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں یہاں تک خرچ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو کچھ گھر میں تھا، سب ہی کچھ لادیا جیسا کہ چھٹے باب کے چوتھے قصے میں مفصل گزراہے، اسی وجہ سے حضورِ اقد س مَلَّ اللّٰہُ ہِمُ کا ارشاد ہے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر ؓ کے مال نے میں ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں مگر ابو بکر ؓ کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں مگر ابو بکر ؓ کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں مگر ابو بکر ؓ کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دیں گے ۔

#### (۱۹) حضرت اساء فيالنجنا كي سخاوت

حضرت اساء ولی نظیم از کی سخی تھیں۔ اول جو کچھ خرج کرتی تھیں اندازہ سے ناپ تول کر خرج کرتی تھیں اندازہ سے ناپ تول کر خرج کرتی تھیں، مگر جب حضور اقد س سکا لیڈیٹم نے ارشاد فرمایا کہ باندھ باندھ کرنہ رکھا کر اور حساب نہ لگایا کر، جتنا بھی قدرت میں ہو خرج کر لیا کر۔ تو پھر خوب خرج کرنے لگیں۔ اینی بیٹیوں اور گھر کی عور توں کو نصیحت کیا کرتی تھیں کہ اللہ کے راستہ میں خرج کرنے اور صدقہ کرنے میں ضرورت سے زیادہ ہونے اور بچنے کا انتظار نہ کیا کرو، اگر ضرورت سے زیادہ کو بہت نے اور اگر ضرورت سے زیاد تی کا انتظار کرتی رہوگی تو ہونے کا ہی نہیں (کہ ضرورت خود بڑھتی رہتی ہے) اور اگر صدقہ کرتی رہوگی تو صدقہ میں خرج کردیئے سے نقصان میں نہ رہوگی ہے۔

ف: ان حضرات کے پاس جتنی تنگی اور ناداری تھی اتنی ہی صدقہ وخیر ات اور اللہ کے راستہ میں خرچ کر ات اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کی گنجاکش اور وسعت تھی۔ آج کل مسلمانوں میں افلاس و تنگی کی عام شکایت ہے، مگر شاید ہی کوئی الیی جماعت نکلے جو پہیٹ پر پتھر باندھ کر گزر کرتی ہو یا ان پر کئی کئی دن کا مسلسل فاقہ ہو جاتا ہو۔

### (۲۰) حضور مَلَّالَيْنَا كَي بيثي حضرت زينب نُالِيْنَا كَي جَجرت اور انتقال

دوجہان کے سر دار حضورِ اقد س مَنَّالِیُّمِنِّم کی سب سے بڑی صاحبز ادی حضرت زینب رہی گئی ہُنا نبوت سے دس بر س پہلے جبکہ حضور مَنَّالِیْمِنِّم کی عمر نثر بف تیس بر س کی تھی، پیدا ہوئیں اور خالہ زاد بھائی ابوالعاص بن رہیج سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت حضور مَنَّالِیْمِیْمُ کے ساتھ نہ جا

 مند اسحاق بن راہویہ ،باب مایروی عن اُساء بنت اُلی بکر،۲۲۵۱، (۱۳۵/۵)۔ سکیں، ان کے خاوند بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے اور قید ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کیلئے فدیے ارسال کئے تو حضرت زینب ڈاٹٹیٹانے بھی اپنے خاوند کی رہائی کیلئے مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھاجو حضرت خدیجہ ڈاٹٹیٹانے جہیز میں دیا تھا۔ نبی اکرم مُٹاٹٹیٹی نے اس کو دیکھا تو حضرت خدیجہ ڈاٹٹیٹاکی یا د تازہ ہو گئی۔ آبدیدہ ہوئے اور صحابہ ڈاٹٹیٹی کے مشورہ سے یہ قراریایا کہ ابوالعاص کو بلا فدیہ کے اس شرط پر چھوڑ دیاجائے کہ وہ واپس جا کر حضرت زینب ڈاٹٹیٹاکو مدینہ طیبہ بھیج دیں۔ حضور مُٹاٹٹیٹی کو دو آدمی حضرت زینب ڈاٹٹیٹا کو مدینہ طیبہ بھیج دیں۔ حضور مُٹاٹٹیٹی اور ان کے پاس حضرت زینب ڈاٹٹیٹا کو مدینہ طیبہ بھیج دیں۔ حضور مُٹاٹٹیٹا کو لینے کیلئے ساتھ کر دیئے کہ وہ مکہ سے باہر طہر جائیں اور ان کے پاس میں ابوالعاص پہنچوا دیں۔ چنانچہ حضرت زینب ڈاٹٹیٹیا اپنے دیور کِنانہ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئیں۔

کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ بگولہ ہوگئے اور ایک جماعت مزاحمت کے لئے پہنچ گئی، جن میں حبار بن اَسُود جو حضرت خدیجہ ڈی پہنچ گئی، جن میں حبار بن اَسُود جو حضرت خدیجہ ڈی پہنچ گئی، جن میں حبار بن اَسُود جو حضرت خدیجہ ڈی پہنچ گئی، جن میں تھا۔ ان دونوں میں سے حضرت زینب ڈی پہنچ گئی ہوا وہ اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ ان دونوں میں سے وہ سے کسی نے اور اکثر ول نے حبار کو ہی لکھا ہے، حضرت زینب ڈی پہنچ کی ضائع ہوا۔ کنانہ زخمی ہو کر اونٹ سے گریں، چو نکہ حاملہ تھیں اس وجہ سے پیٹے سے بچہ بھی ضائع ہوا۔ کنانہ نے تیر ول سے مقابلہ کیا۔ ابوسفیان نے ان سے کہا کہ محمد مثل الله آلم کی بیٹی اور اس طرح علی الله علان چلی جائے یہ تو گوارا نہیں۔ اس وقت واپس چلو پھر چپکے سے بھیج دینا۔ کنانہ نے اس کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے۔ دو ایک روز بعد پھر روانہ کیا۔ حضرت زینب ڈی پہنکا کا یہ زخم کئی سال تک رہا اور کئی سال اس میں بیار رہ کر ہمھے میں انتقال فرمایا۔ دَضِی الله عنہا وارضاھا

حضور مَنَّا اللَّيْمِ نِهِ الرشاد فرمایا کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ د فن کے وقت نبی اکرم مَنَّا اللَّیْمِ خود قبر میں اترے اور د فن فرمایا۔ اترتے وقت بہت رنجیدہ تھے جب باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا تھا۔ صحابہ رٹالٹیم نے دریافت کیا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے زینب رٹالٹیما کے ضُعف کا خیال تھا۔ میں نے دعاکی کہ قبر کی تنگی اور اس کی

سخق اس سے ہٹادی جائے۔اللہ تعالیٰ نے قبول فرمالیا**®**۔

### (۲۱) حضرت رُبيع بنت مُعَوَّدُ وَلَيْ لَهُمَّا كَي غير تِ ديني

ر نیج بنتِ معوذ ڈالٹی انصاری صحابیہ ہیں۔ اکثر لڑائیوں میں حضورِ اقد س سُلُا اللّٰہ اُللہ کے ساتھ شریک ہوئی ہیں۔ زخمیوں کی دوا دار و فرمایا کرتی تھیں اور مقتولین اور شہداء کی نشیں اٹھا کر لا یا کرتی تھیں۔ حضور مُلُا اللّٰہ کی ہجرت سے پہلے مسلمان ہوگئی تھیں۔ ہجرت کے بعد شادی ہوئی۔ حضور اکرم مُلُا اللّٰہ کی شادی کے دن ان کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ وہاں چند لڑکیاں خوشی میں شعر پڑھ رہی تھیں جن میں انصار کے اسلامی کارنامے اور ان کے بڑوں کا ذکر تھاجو بدر کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے یہ مصرعہ بھی پڑھا۔ وَ فِینَا نَبِی یَعْلَمُ مَا فِی غَدِ (ہم میں ایک ایسے نبی ہیں جو آئندہ کی باتوں کو جانتے ہیں)۔ حضور مُلَّا اللّٰہ ہی کو خت کو منع فرما دیا کیونکہ آئندہ کے حالات اللّٰہ ہی کو معلوم ہیں۔ رہے کے والد حضرت مُعَوَّدُ رُلَّاللّٰہ کی کو معلوم ہیں۔ رہے کے والد حضرت مُعَوَّدُ رُلَّاللّٰہ کی اور حضرت مُعَوَّدُ رُلَّاللّٰہ کی کو الله کی کا دور مِن کی منا کی کو بیا کی کو کی کی کے والد حضرت مُعَوَّدُ رُلَّاللّٰہ کی کو الله کی کو بیا ہیں۔ رہے کے والد حضرت مُعَوَّدُ رُلَّاللّٰہ کی کو منع فرما دیا کیونکہ آئندہ کے حالات اللّٰہ ہی کو معلوم ہیں۔ رہے کے والد حضرت مُعَوَّدُ رُلَّاللّٰہ کی الله کی کو کا کر نے والوں میں ہیں۔

ایک عورت جس کانام اساء تھا، عطر بیچاکرتی تھیں۔ وہ ایک مرتبہ چند عور توں کے ساتھ حضرت رُبیع طالبہ اللہ کا نام اساء تھا، عطر بیچاکرتی تھیں۔ وہ ایک مرتبہ وغیرہ جیسے کہ عور توں کی ساتھ حضرت رُبیع طاقت کیا۔ انہوں نے بتا دیا۔ ان کے والد کانام سن کروہ کہنے لگی کہ تو ایٹ سر دار کے قاتل کی بیٹی ہے۔ ابوجہل چونکہ عرب کا سر دار شار کیا جاتا تھا اس لئے اپنے سر دار کا قاتل کہا۔ یہ سن کرر بیچ طالبہ گا کو غصہ آگیا۔ کہنے لگی کہ میں اپنے غلام کے قاتل کی بیٹی ہوں۔ رُبیع طالب کے انہوں نے بیٹی ہوں۔ رُبیع طالب کے انہوں نے انہوں نے بیٹی ہوں۔ رُبیع طالب کا سر دار سنے ، اس لئے انہوں نے

**❶** تاريخ الخميس،الباب الثالث، ذكرزينب،(٢٧٣/١) ـ أسد الغابة، زينب،(١٣٠/٧) ـ

اپنے غلام کے لفظ سے ذکر کیا۔ اساء کو ابوجہل کے متعلق غلام کا لفظ سن کر غصہ آیا اور کہنے لگی کہ مجھ پر حرام ہے کہ تیرے ہاتھ عطر فروخت کروں۔ رہنچ ڈپاٹٹیٹا نے کہا کہ مجھ پر بھی حرام کہ تجھ سے عطر خریدوں۔ میں نے تیرے عطر کے سواکسی عطر میں گندگی اور بدبو نہیں رکھی ہے۔

ف: ربیع ڈلٹیٹا کہتی ہیں کہ میں نے بد بو کا لفظ اس کے جلانے کو کہاتھا، یہ حمیت اور دین غیرت تھی کہ دین کے اس سخت دشمن کے متعلق وہ سر داری کا لفظ نہ س سکیں۔ آج کل دین کے بڑے سے بڑے دشمن پر بھی اس سے اونچے اونچے لفظ بولے جاتے ہیں اور کوئی شخص اگر منع کرے تو وہ تنگ نظر بتادیا جاتا ہے۔ نبی اکرم مُثَالِّیْتِیْم کا ارشادہے کہ منافق کو سر دار مت کہو، اگر وہ تمہاراسر دار ہوگیا تو تم نے اپنے رب کوناراض کیا ہے۔

#### معلومات

# حضور مَلَىٰ فَيْرُوْم كَى بيبياں اور اولا د

اپنے آقا اور دو جہان کے سر دار حضورِ اقد س منگانگیا گی بیدوں اور اولاد کا حال معلوم کرنے کا اشتیاق ہوا کرتا ہے اور ہر مسلمان کو ہونا بھی چاہیئے۔ اس لئے مخضر حال ان کا لکھا جاتا ہے کہ تفصیلی حالات کیلئے توبڑی ضخیم کتاب چاہیئے۔ حضوراقد س منگانگیا گم کا نکاح جن پر محد ثین اور مور خین کا اتفاق ہے۔ گیارہ عور توں سے ہوا، اس سے زیادہ میں اختلاف ہے۔ اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان میں سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ ڈوگائیا سے ہوا گے۔ جو بوہ تھیں۔ حضور منگانگیا کی عمر شریف اس وقت پچیس برس کی تھی اور حضرت خدیجہ گی موبی ہے موبور منگانگیا کی عمر شریف اس وقت پچیس برس کی تھی اور حضرت خدیجہ گی موبی ہے جو خوب ابراہیم گے سب انہیں سے موبی ہے۔ جن کا بیان بعد میں آئے گا۔

**<sup>1</sup>** أسد الغابة ، الربيع بنت معوذ ، (4/4) \_

<sup>🗨 (</sup>۲) أبو داود، كتاب الأدب، باب لا يقول المملوك ربي، ۴۹۳۸م، (۳۴۴/۵)\_مند اسحاق بن را دبویه، باب مایر وی عن الرئیج بنت معوذ، ۲۲۲۵ه، (۳۴۲/۲)\_

<sup>🛭</sup> الاستيعاب، خديجه بنت خويلد: ال/۵۸۶

#### حضرت خدیجہ ڈی ٹیا گئا کے حالات

حضرت خدیجہ ڈاٹٹیٹا کے نکاح کی سب سے اول تجویز وَرقہ بن نو فل سے ہو ئی تھی مگر نکاح کی نوبت نہیں آئی۔اس کے بعد دو شخصوں سے نکاح ہوا۔

اہل تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں پہلے کس سے ہوا۔ اکثر کی رائے

اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان دونوں میں پہلے کس کا نکاح ہوا۔ بعض مور خین نے حضرت سودہؓ حضرت عائشہ ڈالٹیﷺ سے نکاح پہلے ہونا لکھاہے اور بعضوں کی رائے بیہ ہے کہ حضرت سودہؓ سے پہلے ہوا، بعد میں حضرت عائشہ ڈالٹیؓ سے۔

فرمایا تھا۔ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی ان کے بعد اسی سال شوال میں

حضرت عائشہ ڈُلِیْجُنَّا اور حضرت سودہ ڈُلیٹجُنَّا سے نکاح ہوا 🗗۔

#### حضرت سودہ ڈی جہاکے حالات

حضرت سُودہ ڈُولئُ جُنا بھی ہیوہ تھیں۔ان کے والد کانام زمنعہ بن قیس ہے۔ پہلے سے اپنے چازاد بھائی سکر ان بن عُمُرُوکے نکاح میں تھیں۔ دونوں مسلمان ہوئے اور ہجرت فرما کر حبشہ تشریف لے گئے اور حبشہ میں سکر ان کا انتقال ہو گیا۔ بعض مور خین نے لکھا ہے کہ مکہ واپس آکر انتقال فرمایا۔ان کے انتقال کے بعد باھے نبوی میں حضرت خدیجہ ڈُولٹُ جُنا کے انتقال کے بچھ دنوں بعد ان سے نکاح ہوا اور رخصتی حضرت عائشہ ڈُولٹُ کُاک رخصتی سے سب انتقال کے بچھ دنوں بعد ان سے نکاح ہوا اور رخصتی حضرت عائشہ ڈُولٹُ کُنا کی مشغول رہنا کے بزد یک پہلے ہی ہوئی۔ حضور مُنا اللّٰہ اللّٰ کے انتا لمبار کوع تھی ہی۔ایک مرتبہ حضور مُنا اللّٰہ کاڈر ہو گیا۔ (یہ بھی حضور مُنا اللّٰہ کے بیجھے نماز بڑھ رہی کیا کہ دات آپ نے اتنا لمبار کوع تھیں چونکہ بدن کی بھاری تھیں اس وجہ سے اور بھی مشقت ہوئی ہوگی )۔

ایک مرتبہ حضور مَگَانِیْکِیْم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ: مجھے خاوند کی خواہش نہیں، مگریہ تمناہے کہ جنت میں حضور مَگَانِیْکِم کی بیویوں میں داخل رہوں، اس لئے مجھے آپ طلاق نہ دیں۔ میں اپنی باری عائشہ و دیتی ہوں، اس کو حضور مَگَانِیْکِم نے قبول فرمالیا اور اس وجہ سے ان کی باری کا دن حضرت عائشہ وُلائی کے حصہ میں آتا تھا۔ ۵۴ھے یا ۵۵ھے میں اور بعض نے لکھاہے کہ حضرت عمر وَلاَنْکُونُدُ کے اخیر زمانہ خلافت میں وفات یائی ۔

ان کے علاوہ ایک سودہ اور بھی ہیں جو قریش ہی کی ہیں۔ حضور سُلَّ عَیْرُمْ نے ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں، مگر میرے پانچ چھ بچے ہیں۔ مجھے یہ بات گراں ہے کہ وہ آپ سُلَّا اَیْرُمْ کے سرہانے روئیں چلائیں۔ حضور سُلَّا اَیْرُمْ نے ان کی اس بات کو پیند فرمایا، تعریف کی اور نکاح کا ارادہ ملتوی فرمادیا ھے۔

#### حضرت عائشہ فیافٹاکے حالات

حضرت عائشہ ڈھائچہا سے بھی نکاح مکہ مکر مہ میں ہجرت سے پہلے شوال ۱۰ نبوی میں ہوا۔ جس وقت کہ ان کی عمر چھ سال کی تھی۔ حضور منگائیائیم کی بیویوں میں صرف یہی ایک الی ہیں جن سے کنوارے پن میں نکاح ہوااور باقی سب سے نکاح بیوگی کی حالت میں ہوا۔ نبوت ہیں جن سے چار سال بعد یہ پیدا ہوئیں اور ہجرت کے بعد جب کہ ان کی عمر کو نوال برس تھا، مرحصتی ہوئی اور اٹھارہ سال کی عمر میں حضور منگائیائیم کاوصال ہوا اور چھیا سٹھ سال کی عمر میں حضور منگائیائیم کاوصال ہوا در چھیا سٹھ سال کی عمر میں عام قبر ستان میں جہاں اور بیبیاں و فن کی گئی ہیں و فن کیا جائے، حضور مَنگائیلیم کے قریب عمر میں نہ و فن کی گئیں۔

عرب میں یہ مشہور تھا کہ شوال کے مہینہ میں نکاح نامبارک ہوتا ہے، حضرت عائشہ ڈلٹٹٹٹا فرماتی ہیں کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا، رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ حضور صَّالَيْنِهُمْ کی بیویوں میں کو نسی مجھ سے زیادہ نصیبہ ور اور حضور صَّالِیْنِمُ کی محبوبہ تھی۔ حضرت خدیجہ ڈناٹیٹا کے انتقال کے بعد خولہ حکیم ڈناٹیٹا کی بیٹی حضور مٹاٹیٹیٹر کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یار سول اللہ! آپ نکاح نہیں کرتے۔ حضور صَلَّاتَیْمُ نے فرمایا: کس ہے ؟ عرض کیا: کنواری بھی ہے ، ہیوہ بھی ہے جو منظور ہو۔ حضور سَلَّا ﷺ عَمِّ نے دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ کنواری تو آپ کے سب سے زیادہ دوست ابو بکر ڈالٹیڈ کی عائشہ ہے اور بیوہ سودہ بنت زمعہؓ۔ حضور صَّاَ فَلَیْمِؓ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تذکرہ کر کے دیکھ لو۔ وہ وہاں سے حضرت ابو بکر رضافتگئ کے گھر آئیں اور حضرت عائشہ ڈپھنٹا کی والدہ ام رومان ڈپھنٹا سے عرض کیا کہ میں ایک بڑی خیر وبرکت لے کر آئی ہوں۔ دریافت کرنے پر کہا کہ حضور مَنَّالِيَّةً نِعْ نِعْ مِجْ عَاكَثُهُ وَلَا لِيَّا سِي مَنَكَى كُرنَ كِيكَ بِهِجابِ- ام رومانٌ نِهَ كَها كه وه توان كي بجنیجی ہے۔ اس سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ اچھاابو بکر اُکو آنے ُدو۔ حضرت ابو بکر ڈاٹنچٹااس وقت گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کے تشریف لانے پر ان سے بھی یہی ذکر کیا۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ وہ تو حضور مَنَا لَيْنَا مِنَا كَيْ تَجْتَبِي ہے۔ حضور مَنَا لِنَائِمَ اِسے كيسے نكاح ہو سكتا ہے۔ خولہ ڈُلُونُ مُنَّانے جاکر حضور مَنَّا لَیْنِیْم سے عرض کیا، حضور مَنَّالِیْنِیْم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے اسلامی بھائی ہیں ان کی لڑکی سے میر انکاح جائز ہے۔ خولہ ڈُلُونُیْما واپس ہوئیں اور حضرت ابو بکر ڈُلُلٹُیْمُ کو جو اب سنایا۔ وہاں کیا دیر تھی کہا: بلالا وَ۔ حضور مَنَّالِیْمَامُ تشریف لے گئے اور نکاح ہو گیا۔

ہجرت کے بعد چند مہینے گزر جانے پر حضرت ابو بکر صدیق ڈگاٹھنڈ نے دریافت کیا کہ آپ منگاٹیڈ اپنی بیوی عائشہ کو کیوں نہیں بلالیت۔ حضورِ اقد س منگاٹیڈ کم نے سامان مہیانہ ہونے کا عذر فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈگاٹھڈ نے نذرانہ پیش کیا جس سے تیاری ہوئی اور شوال اھے بیا سے میں چاشت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق ڈگاٹھڈ ہی کے دولت کدہ پر بنا یعنی رخصتی ہوئی۔ یہ تین فکاح حضور منگاٹیڈ کم ہجرت سے پہلے ہوئے۔ اس کے بعد جتنے فکاح ہوئے وہ ہجرت کے بعد موزے ۔ حضرت عائشہ ڈگاٹھڈ کی اعد حضرت عمر ڈگاٹھڈ کی صاحبز ادی حضرت حضصہ ڈگاٹھڈ کی جو اس۔

### حضرت حفصہ فی فیا کے حالات

حضرت حفصہ وُلِيُّهُا نبوت سے پانچ برس قبل مکہ میں پیدا ہوئیں، پہلا نکاح مکہ میں فرنسی بیدا ہوئیں، پہلا نکاح مکہ میں خُنسیس بن حذافہ وُلِیُّمُنُ سے ہوا۔ یہ بھی پرانے مسلمان ہیں، جنہوں نے حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی۔ بدر میں بھی شریک ہوئے اور اسی لڑائی میں یااُحُد کی لڑائی میں ان کے ایساز خم آیا جس سے اچھے نہ ہوئے اور سے باسھے انتقال فرمایا۔ حضرت حفصہ جمی اس کے ایساز خم آیا جس سے اچھے نہ ہوئے اور سے باس بھی میں ہجب بیوہ ہو گئیں تھیں، جب بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر وُلِیُّ کُنگی تو حضرت کی کہ میں حفصہ وُلِیُّ کُنگی کی میں حفصہ وُلِی کُنگی کا اللہ حضور سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سکوت فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عمان وُلِی کُنگی کی اہلیہ حضور میں گئی کُنگی کی صاحبز ادی حضرت رقیہ وُلِی کُنگی جب انتقال ہوا تو حضرت عمان وُلِی کُنگی سے دو کر فرمایا۔ انہوں نے فرمادیا کہ میر اتو اس وقت نکاح کا ارادہ نہیں۔ حضور مَنگی لِنگی سے حضرت عمان وُلی کُنگی کے عمان مُلی کُنگی کے عمان کے عمان کُنگی کے عمان کے عمان کے عمان کے عمان کُنگی کے عمان کُنگی کے عمان کے کہ کے کہ کے عمان

<sup>0 (</sup>الإصابة ، حرف الجاءالمهمله ، (۵۸۱/۷)\_

بہتر خاوند اور عثمانؓ کے لئے حفصہؓ سے بہتر بیوی بتا تاہوں۔

اس کے بعد حضرت حفصہ ڈھنٹیٹا سے ۲ھن یا سم فیود نکاح کیااور حضرت عثمانٌ کا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم ڈالٹیٹا سے کر دیا۔ ان کے پہلے خاوند کے انتقال میں مور خین کا اختلاف ہے کہ بدر کے زخم سے شہیر ہوئے یا اُحُد کے۔ بدر <mark>سم ہ</mark>یں ہے اور ا*حد ساھے* بیں۔اسی وجہ سے ان کے نکاح میں بھی اختلاف ہے۔اس کے بع*د حضر*ت ابو بکر صدیق ڈکاٹھڈ نے حضرت عمر ڈکاٹھڈ سے فرمایا کہ جب تم نے حفصہؓ کے نکاح کا ذکر کیا تھا اور میں نے سکوت کیا تھا تمہمیں اس وقت نا گواری ہوئی ہو گی، مگر چونکہ حضور سَنَافَیْاتِمُ مجھ سے نکاح کا تذکرہ فرما چکے تھے اس لئے نہ تو میں قبول کر سکتا تھا اور نہ حضور ﷺ کے راز کو ظاہر كر سكتا تھا، اس كئے سكوت كيا تھا۔ اگر حضور صَلَّى لِيَّيْظِ ارادہ ملتوى فرماديتے تو ميں ضرور کر لیتا۔ حضرت عمر ڈلاٹنیڈ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکرٹئے سکوت کا حضرت عثمان ڈلاٹنڈ کے انکار ہے بھی زیادہ رنج تھا۔ حضرت حفصہ ڈلٹٹیٹا بڑی عابدہ زاہدہ، تھیں رات کو اکثر جاگتی تھیں اور دن میں کثرت سے روزہ رکھا کرتی تھیں۔ کسی وجہ سے حضورا قدس صَلَّاتُیْمِ ہِمُ ان کوایک طلاق بھی دی تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر ڈلاٹٹنُۂ کو بہت رنج ہوااور ہونا بھی چاہیئے تھا۔ حضرت جبرئیل تشریف لائے اور عرض کیا: اللہ جَلَّ شَانُهُ کاار شاد ہے کہ حفصہ سے رجوع کر لو۔ بیہ بڑی شب بیدار اور کثرت سے روزہ رکھنے والی ہیں اور عمر ؓ کی خاطر بھی منظور ہے۔ اس لئے حضور ﷺ نے رجوع فرمالیا۔ جمادی الاُولی ۴۵ جے میں جب کہ ان کی عمر تقریباً تریسٹھ برس کی تھی مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔ بعض نے ان کا انتقال ا<u>س صنہ</u> میں اور عمر ساٹھ برس کی لکھی ہے 🗗 ان کے بعد حضور عَلَّالِیْکِمْ کا نکاح حضرت زینب ڈٹاٹیٹا سے ہوا۔

# حضرت زینب فی جناک حالات

حضرت زینب ڈلٹٹٹٹاخزیمہ کی بیٹی، جن کے پہلے نکاح میں اختلاف ہے۔ بعض نے کھاہے کہ پہلے عبداللہ بن جحش ؓ سے نکاح ہوا تھاجب وہ غزوہ اُحد میں شہید ہوئے، جن کا قصہ باب نمبر کے کی پہلی حدیث میں گزراتو حضور مُلٹٹٹٹٹ نے نکاح کیا۔اور بعض نے لکھا کہ ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے ہو اتھاان کے طلاق دینے کے بعد ان کے بھائی عبید ہ بن الحارث رفی تھی ہو جرت الحارث رفی تھی ہو جر میں شہید ہوئے، اس کے بعد حضورِ اقد س منگا تیائی سے ہجرت کے اکتیس مہینے بعد رمضان ساھ میں ہوا۔ آٹھ مہینے حضور منگا تیائی کے نکاح میں رہیں اور رہیج الآخر ہم ہے میں انتقال فرمایا۔ حضور منگا تیائی کی بیویوں میں حضرت خدیجہ رفی پیٹا اور حضرت زینب رفی تیائی کو حضور منگا تیائی میں جن کا وصال حضور منگا تیائی کے سامنے ہوا۔ باقی نو حضور منگا تیائی کے وصال کے وقت زندہ تھیں جن کا بعد میں انتقال ہوا۔ حضرت زینب رفی ہیں بی سے پہلے بھی ائم المساکین (مسکینوں کی ماں) تھا۔ ان کے بعد حضورِ اقد س منگا تیائی کا نکاح حضرت ام سلمہ رفی تھیں ہوا۔

### حضرت ام سلمہ ڈگا ٹھاکے حالات

حضرت ام سلمہ ڈالٹیٹا ابوائمیٹہ کی بیٹی تھیں، جن کا پہلا نکاح اپنے بچازاد بھائی ابوسلمہ اسے ہواتھا، جن کا نام عبداللہ بن عبدالاسد تھا۔ دونوں میاں بیوی ابتدائی مسلمانوں میں بیں۔ کفار کے ہاتھ سے ننگ آگر اول دونوں نے حبشہ کی ہجرت کی۔ وہاں جاکر ایک لڑکا پیدا ہوا، جن نام سلمہ تھا۔ حبشہ سے واپسی کے بعد مدینہ طیبہ کی ہجرت کی جس کا قصہ اسی بیدا ہوا، جن نام سلمہ تھا۔ حبشہ سے واپسی کے بعد مدینہ طیبہ کی ہجرت کی جس کا قصہ اسی بیدا ہوئیں۔ ابوسلمہ ڈالٹیڈ دس آدمیوں کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ بدر اوراُحد کی لڑائی میں ایک نزم ہاگیا تھا۔ مہت کی جہت کی تو واپسی پروہ زخم آگیا تھا جس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی۔ اس کے بعد صفر سمجے میں ایک تربیہ میں تشریف لے گئے تو واپسی پروہ زخم تکلیف اٹھائی۔ اس کے بعد صفر سمجے میں ایک تربیہ میں انتقال کیا۔

حضرت ام سلمہ ڈلائٹٹا اس وقت حاملہ تھیں اور زینب پیٹ میں تھیں، جب وہ پیدا ہوئیں تو توں ہوں اور زینب پیٹ میں تھیں، جب وہ پیدا ہوئیں تو عدت پوری ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈلائٹٹٹ نے نکاح کی خواہش فرمائی تو انہوں نے عذر کر دیا۔ اس کے بعد حضورِ اقدس منگاٹٹٹٹٹ نے ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے بچے بھی ہیں اور میرے مزاج میں غیرت کا مضمون بہت ہے اور میر اکوئی ولی یہاں

۱۷۵۲/۷) (الإصابة، حرف الزاء، من اسمهازينب، (۲/۲/۷)

حضرت عائشہ ڈالٹینا فرماتی ہیں کہ ان کے حُسن کی بہت شہرت تھی جب نکاح ہو گیاتو میں نے جھپ کر حیلہ سے جاکر دیکھاتو جیساسنا تھااس سے زیادہ پایا۔ میں نے حفصہ ڈالٹینا سے میں نے جھپ کر حیلہ سے جاکر دیکھاتو جیساسنا تھااس سے زیادہ پایا۔ میں نے حفصہ ڈالٹینا سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی حسین نہیں ہیں جتنی شہرت ہے۔ امّہات الّٰہوٰ منین سب سے اخیر میں حضرت ام سلمہ ڈالٹینا گاانقال 29ھ پالاھ میں ہوا۔ اس وقت چوراسی (۸۴) سال کی عمر تھی، اس لحاظ سے نبوت سے تقریباً نو برس پہلے پیدا ہو کہ میں ۔ حضرت زینب بنت خزیمہ ڈالٹینا کے انقال کے بعد ان سے نکاح ہوا اور حضرت زینب بنت خزیمہ ڈالٹینا کے انقال کے بعد ان سے نکاح ہوا اور حضرت زینب ڈالٹینا کے مکان میں مقیم ہو نیں۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک میک میں جو رکھے ہیں اورایک چکی اور ہانڈی بھی۔ انہوں نے جو خود پیسے اور چکنائی ڈال کر ملیدہ تیار کیا اور پہلے ہی دن حضور مُلٹینا گا کا کاح زینب بنت جمش ڈالٹینا سے ہوا۔

### حضرت زینب بنت جَحش ڈی ڈیا گھا کے حالات

یہ حضوراقد س سَگالِیُّیْمُ کی پھو پھی زاد بہن ہیں۔ان کا پہلا نکاح حضور سَگالِیُّمُ نے اپنے متبتی حضرت زید بن حارثہ ڈگالٹُنُہُ سے کیا تھا۔ان کے طلاق دینے کے بعد اللہ جَلَّ شَانہ نے خود ان کا زکاح حضور مَنَّ النَّیْمِ سے کر دیا جس کا قصہ سورہ اَنْحزاب میں بھی ہے، اس وقت ان کی عمر پینیتیں سال کی تھی۔ مشہور قول کے موافق ذیقعدہ ہے۔ اور اس حساب سے نبوت سے گویاستر ہسال قبل ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کو اس بات پر فخر تھا کہ سب عور توں کا نکاح ان کے اولیاء نے کیا اور ان کا نکاح ہوئی۔ ان کو اس بات پر فخر تھا کہ سب عور توں کا نکاح ان کے اولیاء نے کیا اور ان کا نکاح اللہ جُلَّ شَانُهُ نے کیا۔ حضرت زید رُخالِقَهُ نے جب ان کو طلاق دی اور عدت پوری ہو گئ تو حضور مَنَّ اللّٰهِ جُلَّ شَانُهُ نے ان کے پاس پیام بھیجا۔ انہوں نے جو اب میں عرض کیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک اپنے اللہ سے مشورہ نہ کر لوں اور بیہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ کی اور یہ دعا کی کہ یا اللہ! تیرے رسول مَنَّ اللّٰهِ عَلَیْ اللہ بیل ہوں تو میر انکاح ان سے فرمادے۔ اوھر حضور مَنَّ اللّٰهِ عَلَیْ اس ہوں تو میر انکاح ان سے فرمادے۔ اوھر حضور مَنَّ اللّٰهُ عَلَیْ اس ہوں تو میر انکاح ان سے فرمادے۔ اوھر حضور مَنَّ اللّٰهُ عَلَیْ اور میں کہ حضور اقد س آیت نے خوشخری بھیجی۔ حضرت زینب رُنُّ اُنْکُا خوشی کی وجہ سے سجدہ میں گر گئیں۔ حضور اقد س نے خوشخبری بیسے بی اس کے نان کے نکاح کا ولیمہ بڑی شان سے کیا۔ بکری ذبح کی اور گوشت روٹی کی دعوت فرائی ہو جاتی تو دو سری جماعت اس طرح فرائی ہو جاتی تو دو سری جماعت اسی طرح فرائی ہو جاتی تو دو سری جماعت اسی طرح بلائی جاتی تھی، حتی کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ بلائی جاتی تھی، حتی کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔

حضرت زینب ڈوٹائیٹا بڑی سخی تھیں اور بڑی محنی۔ اپنے ہاتھ سے محنت کر تئیں اور جو حاصل ہو تا وہ صدقہ کر دیتیں۔ ان ہی کے بارہ میں حضور مُلَّائیٹِا نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ سے سب سے پہلے مرنے کے بعد وہ ملے گی جس کا ہاتھ لانبا ہو گا۔ بیبیاں ظاہری لمبائی سے محصیں۔ اس لئے ککڑی لے کر سب کے ہاتھ ناپنے شروع کر دیئے۔ دیکھنے میں حضرت معرف سودہ ڈوٹائیٹا کا ہاتھ اسب سے پہلے ہوا، سودہ ڈوٹائیٹا کا ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ کی کثرت تھی۔ روزے بھی بہت زیادہ رکھی خیس۔ میں انقال فرمایا۔ حضرت عمر ڈوٹائیٹا نے نمازِ جنازہ پڑھائی۔ بچاس برس کی عمر تھیں۔ ان کا قصہ اسی باب کے نمبر ۱۰ پر بھی گزر اہے۔ ان کے بعد آپ مُلَّائیْتُم کا نکاح حضرت جُوٹریہ بنت الحارث بن ابی ضرار ڈوٹائیٹا سے ہوا۔

<sup>0 (</sup> اُسدالغاية ،زينب بنت جحش، (١٢٥/٧) \_

### حضرت جویر بیہ بنت الحارث بن ابی ضر ار دی جنگ کے حالات

یہ غزوۂ مُرینُسِیْع میں قید ہو کر آئیں تھیں اور غنیمت میں حضرت ثابت بن قیس ڈالٹیُ کے حصہ میں آئیں۔ قید ہونے سے پہلے مُسافع بن صفوان کے نکاح میں تھیں۔ حضرت ثابت رٹائٹیُّ نے ان کو نو اُوقیہ سونے پر ُمکاتَب کر دیا۔ مکاتب اس غلام یا باندی کو کہتے ہیں جس سے مقرر کرلیاجاوے کہ اتنے دام تم اگر دے دو تو تم آزاد۔ ایک اوقیہ چالیس در ہم کا ہوتا ہے اور ایک در ہم تقریباً ساڑھے تین آنے کا۔ اس حساب سے نو اوقیہ کی قیمت ۲۷ رویے ۱۲ آنے ہوئی اور چار آنے کا اگر درہم ہو تو ۹۰ روپے ہوئی۔ یہ حضور صَالَى اللَّهُمْ كی خدمت میں آئیں اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں اپنی قوم کے سر دار حارث کی بیٹی جُو َيريهِ رَبِي اللَّهُ اللَّهُ مول جو مصيبت مجھ پر نازل ہوئی آپ کو معلوم ہے۔ اب اتنی مقدار پر میں مکاتب ہوئی ہوں اور بیہ مقدار میری طاقت سے باہر ہے۔ آپ کی امید پر آئی ہوں۔ حضور صَالَيْنَا عَلَمُ نِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّ دوں اور تجھ سے نکاح کرلوں؟ ان کے لئے اس سے بہتر کیا تھا۔ بخوشی منظور کرلیا اور ہے مشہور قول کے موافق اور بعضوں نے ۲ ہے میں اس قصہ کو بتایا ہے ، نکاح ہو گیا۔ صحابہ ڈلٹی پھ نے جب سنا کہ بنو المصطلق حضور مَنَافِلْیَمْ کے سسر ال بن گئے تو انہوں نے بھی اس رشتہ کے اعزاز میں اپنے اپنے غلام آزاد کر دیئے۔ کہتے ہیں کہ ایک حضرت جُوَیر یہ ڈُلٹیٹا کی وجہ سے سو( ۱۰۰)گھر انے آزاد ہوئے، جن میں تقریباً (۲۰۰) آد می تھے،اس قشم کی مصلحتیر حضور صَالَعْنَائِمُ کے ان سب نکاحوں میں تھیں۔

حضرت بُویریہ ڈالٹیئا نہایت حسین تھیں، چرے پر ملاحت تھی، کہتے ہیں جو نگاہ پڑجاتی تھی اٹھتی نہ تھی۔ حضرت بُویٹیئا نہایت حسین تھیں، چرے پر ملاحت تین دن پہلے ایک خواب ریکھا تھا کہ یٹر بسے ایک چاند چلااور میرکی گود میں آگیا۔ کہتی ہیں کہ جب میں قید ہوئی تو بھے اپنے خواب کی تعبیر کی امید بند ھی۔ اس وقت ان کی عمر بیس سال کی تھی اور رہیے الاول جھے میں صحیح قول کے موافق پینسٹھ برس کی عمر میں مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایااور

## بعضوں نے ان کا انتقال ک<sup>ھی</sup>ے میں ستر (۷۰)برس کی عمر میں کھاہے <sup>●</sup>۔ **حضرت اُم حبیبہ ڈگائٹا کے حالات**

ام الُمُوْمنین حضرت ام حبیبہ ڈی ٹھٹا، ابوسفیان کی صاحبزادی، ان کے نام میں اختلاف ہے۔ اکثروں نے ''رنلہ ، اور بعضوں نے ''بند'' بتایا ہے۔ ان کا پہلا نکاح عبیداللہ بن جُحش سے مکہ مکرمہ میں ہواتھا۔ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے۔ کفار کی تکالیف کی بدولت وطن چھوڑ ناپڑا اور حبشہ کی ہجرت دونوں نے کی۔ وہاں جاکر خاوند نفر انی ہو گیا۔ یہ اسلام پر باتی رہیں۔ انہوں نے اسی رات میں اپنے خاوند کو خواب میں نہایت بری شکل میں دیکھا۔ می کو معلوم ہوا کہ وہ نفر انی ہو گیا ہے۔ اس تنہائی میں اس حالت میں ان پر کیا گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہوا کہ وہ نفر انی ہو گیا ہے۔ اس تنہائی میں اس حالت میں ان پر کیا گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ لیکن حق تعالیٰ شائہ نے اس کا نعم اُلبد کی یہ عطافر مایا کہ حضور مثالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ لیکن حقور مثالیٰ شائہ نے اس کا نعم اُلبد کی یہ علام میں اس کوعطا کر دیئے بھیجا کہ ان کا نکاح مجھ سے کر دو۔ چنانچہ نجاشی نے ایک عورت ابر ہہ کو ان کے پاس اس کی خبر کیلئے بھیجا۔ انہوں نے خوشی میں اپنے دونوں کنگن جو پہن رہی تھیں اس کوعطا کر دیئے خبر کیلئے بھیجا۔ انہوں نے خوشی میں اپنے دونوں کنگن جو پہن رہی تھیں اس کوعطا کر دیئے اور پاؤں کے چھے ، کڑے وغیرہ متعدد دیجزیں دیں۔ نباش نے نکاح کیا اور اپنے پاس سے چار سو دینار مہر کے ادا کئے اور بہت کچھ سامان دیا جولوگ مجلس نکاح میں موجود تھے ان کو بھی دینار دیئے اور کھانا کھلایا۔

اس میں اختلاف ہے کہ یہ نکاح مجھے ہیں ہواجیبا کہ اکثر کا قول ہے یا آھے ہیں، جیسا کہ بعض نے کہا ہے۔ صاحب تاریخ خمیس نے لکھا ہے کہ ان کا نکاح آھے میں ہوااور رخصتی کے ھے ہیں۔ جب یہ مدینہ طیبہ بہنچیں۔ نجاشی نے بہت سی خوشبو اور سامان جہیز وغیرہ دے کر ان کو نکاح کے بعد حضور مُنَّا ﷺ کی خدمت میں جھیج دیا۔ بعض کتبِ تواریخ اور احادیث سے معلوم ہو تا ہے کہ ان کے باپ نے نکاح کیا مگریہ صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ ان کے باپ نے نکاح کیا مگریہ صحیح نہیں ہوئے تھے وہ اس قصہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کا ایک قصہ اسی باب کے نمبر 9 پر گزر چکا ہے۔ ان کے انتقال میں بہت اختلاف

€ الاستیعاب، جویریه بنت الحارث، (۱/۸۲)

ہے۔ اکثر نے ۴۴ جو بتایا ہے اور اس کے علاوہ ۴۲ جو اور ۵۵ جو اور ۴۰ جو وغیر ہ اقوال بھی ہیں۔ ہیں 🗗

## ام الموسِمنين حضرت صفيه في فيا كا حالات

بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور مَنَّا ﷺ نے ان کو اختیار دے دیا تھا کہ اگرتم اپنی قوم اور اپنے ملک میں رہنا چاہو تو آزاد ہو، چلی جاؤ اور میرے پاس میرے نکاح میں رہنا چاہو تو آزاد ہو، اللہ! میں شرک کی حالت میں حضور مَنَّا ﷺ کی چاہو تور ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! میں شرک کی حالت میں حضور مَنَّا ﷺ کی تمناکرتی تھی اب مسلمان ہو کر کیسے جاسکتی ہوں۔ اس سے مر ادغالباً ان کا وہ خواب ہے جو انہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے دیکھا تھا کہ ایک چاند کا مُکڑ امیری گود میں ہے۔ اس خواب کو انہوں نے ایک طمانچہ اس زور سے منہ پر مارا کہ خواب کو انہوں نے ایک طمانچہ اس زور سے منہ پر مارا کہ

1 الاستيعاب، أم حبيبه بنت أني سفيان، (٦٢٦/١)

آنکھ پر اس کا نشان پڑگیا اور یہ کہا کہ تو پٹر ب کے بادشاہ کے نکاح کی تمناکرتی ہے۔ ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آفتاب ان کے سینہ پر ہے۔ خاوند سے اس کو بھی ذکر کیا۔ اس نے اس پر بھی یہی کہا کہ تو یہ چاہتی ہے کہ پٹر ب کے بادشاہ کے نکاح میں جائے۔ ایک مرتبہ انہوں نے چاند کو گود میں دیکھا تو اپنے باپ سے ذکر کیا۔ اس نے بھی ایک طمانچہ مارا اور یہ کہا کہ تیری نگاہ پٹر ب کے بادشاہ پر جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ چاند کا وہی ایک خواب خاوند اور باپ دونوں سے کہا ہویا چاند دومر تبہ دیکھا ہو۔

ر مضان ﴿ ٤٥ جِ مِیْں صحیح قول کے موافق انقال ہوااور تقریباً ساٹھ برس کی عمر پائی۔ خود کہتی ہیں کہ میں جب حضور صَلَّاتَیْمِ کَمِ نَال کی نہیں ہوئی تھی۔

#### ام المومنين حضرت ميمونه رفي فهاكت حالات

ام المُومنین حضرت میمونه رکھا، پہلے سے ابور حم بن عبدالعُریٰ کے نکاح میں تھیں۔ اکثر مئی اللہ علیہ میں تھیں۔ اکثر مؤرخین کا یہی قول ہے اور بہت سے اقوال ان کے پہلے خاوند کے نام میں ہیں۔ بعض نے کھا ہے کہ حضور مُلُّ اللہ علیہ تھیں دو نکاح ہوئے تھے۔ بیوہ ہو جانے کے بعد ذیقعدہ کھا ہے کہ حضور مُلُّ اللہ علیہ بھی دو نکاح ہوئے تھے۔ بیوہ ہو جانے کے بعد ذیقعدہ کھا ہے میں جب حضور اقد س مُلُّ اللہ علیہ کمہ مکر مہ تشریف لے جارہے تھے، موضع میں جب حضور اقد س مُلُّ اللہ علیہ کمہ مکر مہ تشریف لے جارہے تھے، موضع میں فرف میں نکاح ہوا۔ حضور مُلُّ اللہ علیہ کہا کہ عمرہ سے فراغت کے بعد مکہ میں مرضی ہو جائے مگر مکہ والوں نے قیام کی اجازت نہ دی۔ اس لئے واپسی میں سَر ف ہی میں رخصتی ہوئی اور سَر ف ہی میں خاص اسی جگہ جہاں رخصتی کا خیمہ تھا۔ اکھے میں صحیح قول رخصتی ہوئی اور سَر ف ہی میں خاص اسی جگہ جہاں رخصتی کا خیمہ تھا۔ اکھے میں صحیح قول کے موافق انقال ہو ااور بعض نے الاھے میں لکھا ہے۔ اس وقت ان کی عمر اکیاسی برس تھی اور اسی جگہ قبر بنی۔ یہ بھی عبرت کا مقام ہے اور تاریخ کا عجیبہ ہے کہ ایک سفر میں وہاں نظر میں وہاں رخصتی اور عرصہ کے بعد اسی جگہ قبر بنی۔

حضرت عائشہ ڈٹائٹۂ فرماتی ہیں کہ میمونہ ڈٹائٹۂ ہم سب میں زیادہ متقی اور صلہ رحمی کرنے والی تھیں۔ یزید بن اصمؓ کہتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام۔ اگر دونوں سے فراغت ہوتی تومسواک کرتی رہتی تھیں **0**۔

جن عور توں کے نکاح پر محدثین و مور خین کا اتفاق ہے ان میں حضرت میمونہ رہا گہا کا نکاح سب سے آخری نکاح ہے۔ ان کی در میانی ترتیب میں البتہ اختلاف ہے جس کی وجہ سے ان نکاحوں کی تاریخ کا اختلاف ہے، جیسا کہ مختصر طور پر معلوم ہوا، ان گیارہ بیو یوں میں سے ان نکاحوں کی تاریخ کا اختلاف ہے، جیسا کہ مختصر طور پر معلوم ہوا، ان گیارہ بیو یوں میں سے دو کا وصال حضور منگی الله کے سامنے ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رہا گہا گہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رہا تھا کہ اب باتی نو بیبیاں حضور منگی گیا گھا کے وصال کے وقت موجود تھیں، ان کے علاوہ اور بھی بعض نکاح بعض محدثین و مور خین نے لکھے ہیں، جن کے ہونے میں اختلاف ہے، اس لئے ان بیبیوں کاذکر لکھا ہے جن پر اتفاق ہے۔

#### معلومات

### حضور مَنَّالِثُينَةِم كي اولا د

اور حضور مَلَّ اللَّهُ مِمَّ کَی ساری اولا د حضرت ابر اہیم رَفّائَعُهُ کے سوا حضرت خدیجہ رَفّیٰهُائی اس میں سے پیدا ہوئی۔ لڑکوں میں حضرت قاسم رَفّائِعُهُ سب سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ حضرت زینب رَفِیْهُان سے بڑی تھیں یا چھوٹی، حضرت قاسم رَفّائِعُهُ نے بحیری ہی میں انتقال فرمایا۔ دوسال کی عمر اکثر نے لکھی ہے اور بعض نے اس سے کم یازیادہ بھی لکھی ہے۔

دوسرے صاحبزادے حضرت عبدالله و گالفتهٔ جو نبوت کے بعد پیدا ہوئے اور اسی وجہ سے ان کا نام طیب و گالفتهٔ اور طاہر و گالفتهٔ بھی پڑا اور بچپن ہی میں انتقال ہوا۔ ان کے انتقال پر بعضوں نے لکھا ہے کہ حضرت قاسم و گالفتهٔ کے انتقال پر کفار بہت خوش ہوئے کہ آپ مئا گلفتهٔ کے انتقال پر کفار بہت خوش ہوئے کہ آپ مئا گلفتهٔ کی نسل منقطع ہوگئ جس پر سورہ ﴿ إِنَّا اَعْطَيْدُ لُك ﴾ نازل ہوئی اور کفار کے اس کہنے کا کہ جب نسل ختم ہوگئ تو بچھ دنوں میں نام مبارک بھی مٹ جائے گایہ جواب ملا کہ آج ساڑھے تیرہ سوبر س بعد تک بھی حضور مَنَّ اَنْتُمْ کِمُ نام کے فدائی کروڑوں موجود ہیں۔

تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم ڈگائٹۂ ہے، جو ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں بالا تفاق ذی الحجہ ہے۔ میں پیدا ہوئے۔ یہ حضور صَلَّالَیْکِم کی باندی حضرت ماریہ ڈاٹٹہ کا کہ پیٹ سے پیدا ہوئے اور حضور صَلَّالَیْکِم کی سب سے آخری اولاد ہیں۔ حضور صَلَّالَیْکِم نے ساتویں دن ان کاعقیقہ کیا اور دو مینڈھے ذیح کئے اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ فرمائی اور بالوں کو دفن کرایا۔ ابوہند بیاضی ڈگائٹۂ نے سر کے بال اتارے۔ حضور صَلَّالَیْکِم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم کے نام پرنام رکھاہے اور سولہ مہینے کی عمر میں ان صاحبزادہ نے بھی • اربیج الاول • اجبہ میں انتقال فرمایا۔ بعضوں نے اٹھارہ مہینے کی عمر بتلائی صاحبزادہ نے بھی • اربیج الاول • اجبہ میں انتقال فرمایا۔ بعضوں نے اٹھارہ مہینے کی عمر بتلائی ہے۔ حضور صَلَّالَیْکُم کا ارشاد ہے کہ ابراہیم کے لئے جت میں دودھ پلانے والی تجویز ہوگئی۔

#### حضرت زینب رہائٹا کے حالات

صاحبزادیوں میں سب سے بڑی حضرت زینب ڈاٹٹٹا ہیں اور جن مور خین نے اس

حضرت سیدہ فاطمہ ڈپیٹنگا کے وصال کے بعد جو ان کی خالہ تھیں حضرت علی کر مَ اللہ وَ وَجُہَہُ نے ان سے نکاح کیا اور ان کے وصال کے بعد مغیرہ بن نوفل ڈپلٹنگ سے نکاح ہوا۔ حضرت علی ڈپلٹنگ کی کوئی اولاد ان سے نہیں ہوئی۔ البتہ مغیرہ ڈپلٹنگ سے بعضوں نے ایک لڑکا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ ڈپلٹنگ نے خود وصیت کی لکھا ہے اور بعضوں نے انکار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ ڈپلٹنگ نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی کا نکاح بھانجی سے کر دیا جائے ان کا انتقال موجے میں ہوا۔

### حضرت رُقیہ ڈٹی ٹھاکے حالات

 سے نکاح ہوا تھا، جب سور ہُتبت نازل ہوئی تو ابولہب نے ان سے اور ان کے دوسرے بھائی عُتیبہ سے (اس کے نکاح میں حضور صَافِیْتِیْم کی تیسری صاحبز ادی حضرت ام کلثوم ڈاکٹیٹا تھیں ) یہ کہا کہ میری ملا قات تم دونوں سے حرام ہے اگر تم محمد صَافِیْتِیْم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ اس پر دونوں نے طلاق دے دی۔

یہ دونوں نکاح بچپن میں ہوئے تھے رخصتی کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔اس کے بعد فتح مکہ پر حضرت رقبہ ڈاٹٹیٹا کا خاوند عتبہ مسلمان ہو گئے تھے، مگربیوی کو پہلے ہی طلاق دے چکے تھے اور حضرت رقبہ ڈٹاٹٹوٹٹا کا نکاح حضرت عثمان ڈٹالٹنٹ سے عرصہ ہو اُہو چکا تھا۔ حضرت عثمان ڈالٹیوُ؛ اور حضرت رقیہ ڈالٹوُنا نے دونوں مرتبہ حبشہ ہجرت کی تھی جس کا بیان پہلے باب کے نمبر • ایر گزر چکااس کے بعد جب حضور صَّالِیُّائِم ہے بیہ ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی ہجرت کا حكم ہونے والا ہے اور مدینہ منورہ میری ہجرت كی جگہ ہوگی توصحابہ رہا ﷺ نے مدینہ طبیبہ كی ہجر ًت شروع کر دی۔اس سلسلہ میں حضور صَلَّالَیْکِمْ سے پہلے ہی بیہ دونوں حضرات بھی مدینہ طیبہ پہنچ گئے تھے۔ حضور صَالْقَائِیمُ کی ہجرت کے بعد جب حضور صَالْقَیْمُ بدر کی لڑائی میں تشر یف لے جانے لگے تو حضرت رُقیہ رُلیُّتُهُا بیار تھیں اسی لئے حضور مَثَالَیْمُ اِللَّهُمُّ حضرت عثمان ڈالٹیڈ؛ کو ان کی تیار داری کے واسطے مدینہ حیبوڑ گئے۔ بدر کی فنج کی خوشخبری مدینہ طبیبہ میں اس وقت بہنچی جب بیہ حضرات حضرت رقبہ ڈگاٹھٹا کو د فن کر کے آرہے تھے۔اسی وجہ سے حضورِ اقد س صَالَاتُنِیمٌ ان کے د فن میں شر کت نہ فرما سکے۔ حضرت رقیہ ڈیاٹیمُا کے پہلے خاوند کے یہاں رخصتی بھی نہیں ہو سکی تواولا د کا کیا ذکر۔البتہ حضرت عثمان ڈالٹیڈ سے ایک صاحبزادہ جن کانام عبداللّٰه تھا، حبشہ میں پیدا ہوئے تھے جواپنی والدہ کے انتقال کے بعد تک زندہ رہے اور چھ سال کی عمر میں ت<u>ہ ہے۔</u> میں انتقال فرمایا اور بعض نے لکھاہے کہ اپنی والدہ سے ایک سال پہلے انتقال کیا۔ ان کے علاوہ کوئی اور اولا د حضرت رقیہ ڈاٹٹیٹا سے نہیں ہوئی۔

### حضرت ام کلثوم ڈی جنگ کے حالات

حضورِ اقد س مَثَالِثَیْمِ کمی تیسر ی صاحبزادی حضرت ام کلثوم ڈٹاٹیٹیا تھیں۔اس میں اختلاف ہے کہ ان میں اور حضرت فاطمہ ڈاٹٹیٹا میں سے کو نسی بڑی تھیں۔ اکثر کی رائے بیہ چنانچہ عُتیبہ ایک مرتبہ شام کے سفر میں جارہاتھا اس کا باپ ابولہب باوجود ساری عداوت اور دشمنی کے کہنے لگا کہ مجھے محمہ صَلَّاتَٰیْاً کی بددعا کا فکر ہے۔ قافلہ کے سب لوگ ہماری خبر رکھیں۔ایک منزل پر پہنچے وہاں شیر زیادہ تھے۔رات کو تمام قافلہ کاسامان ایک جگہ جمع کیا اور اس کا ٹیلہ سابنا کر اس پر عتیبہ کو سلا یا اور قافلہ کے تمام آدمی چاروں طرف سوئے۔ رات کو ایک شیر آیا اور سب کے منہ سونگھے۔ اس کے بعد ایک زَقَند (چھلانگ ) لگائی اور اس ٹیلے پر پہنچ کر عتیبہ کا سربدن سے جدا کر دیا۔ اس نے ایک آواز دی مگر ساتھ ہی کام تمام ہو چکا تھا۔ بعض مور خین نے لکھاہے کہ یہ مسلمان ہو گیا تھااور یہ قصہ پہلے بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ بہر حال حضرت رقیہ ڈلائیٹا اور حضرت ام کلثوم ڈلائیٹا کے پہلے شوہر وں میں سے ایک مسلمان ہوئے۔ دوسرے کے ساتھ یہ عبرت کاواقعہ پیش آیا۔اسی واسطے اللّٰہ والول كى دشمنى سے ڈرایا جاتا ہے۔خود الله جَلَّ شَانُهُ كاار شاد ہے" مَنْ عَادٰى لِييْ وَلِيّاً فَقَدُ اَذَنَتُه بِالْحَوْبِ " • (جومیرے کسی ولی کوستائے میری طرف سے اس کولڑ ائی کا اعلان ہے ) حضرت رقیہ ڈاٹٹیٹا کے انتقال کے بعد رہیج الاول ساھے میں حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان ڈلاٹنڈ سے ہوا۔ حضور مَنْلَطْنِمْ کا ارشاد ہے کہ میں نے ام کلثوم کا نکاح آسانی وحی کے تحکم سے حضرت عثان ڈکائفۂ سے کیا۔ بعض روایات میں حضرت رقیہ ڈکائٹۂا اور حضرت ام کلثوم ڈٹاٹیٹا دونوں کے متعلق یہی ارشاد فرمایا۔پہلے خاوند کے یہاں تور خصتی بھی نہیں ہو ئی تھی۔ اولا د کو ئی حضرت عثان <sub>ط</sub>الٹیوئے سے بھی نہیں ہو ئی اور شعبان <mark>9 ھے. می</mark>ں

❶ صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع:۲۵۰۲، (۱۰۵/۸)\_

انتقال فرمایا۔ حضور مُکَالِنَّیْکِمْ نے ان کے انتقال کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر میری سولڑ کیاں ہو تیں اور انتقال کر تیں تو اسی طرح ایک دوسری کے بعد سب کا نکاح عثمان رہی گئے ہے۔ کرتا۔

#### حضرت فاطمه ڈی جہائے حالات

حضور مَنْ اللّٰهُ عَلَيْ كَيْ جُو تَضَى صاحبزادى جَنَى عور توں كى سر دار حضرت فاطمہ وَٰ اللّٰهُ جُو عمر ميں اكثر مور خين كے نزديك سب سے چھوٹی ہیں۔ نبوت كے ايك سال بعد جبلہ حضور مَنْ اللّٰهُ عَمر شريف اكتاليس برس كى تَضَى پيدا ہوئيں اور بعض نے نبوت سے پانچ سال بہلے پينيس سال كى عمر ميں لكھا ہے۔ كہتے ہیں كہ ان كانام فاطمہ الہام ياوحى سے ركھا گيا۔ فطم كے معنی روكنے كے ہیں ليعنى ہے جہنم كى آگ سے محفوظ ہیں۔ آھے محرم ياصفريار جب يار مضان ميں محضرت على كَرَّ مَ اللّٰهُ وَجُهَهُ سے نكاح ہوا اور نكاح سے سات ماہ اور پندرہ دن بعد رخصتی ہوئی۔ یہ نکاح بھی اللّٰه جَلَّ شَانَهُ كے حكم سے ہوا۔ كہتے ہیں كہ نكاح كے وقت آپ كى عمر پندرہ سال پانچ ماہ كی تخص سال پانچ ماہ كی تخص سال پانچ ماہ كی چھی۔ اس سے بھی اكتاليسویں سال میں پیدائش یعنی پہلے قول كی تصدیق ہوتی ہے اور حضرت علی وَاللّٰهُ كَلَّ عَمر اكیس سال پانچ ماہ يا چو ہیں سال دُيرُ ہے ماہ كی

پھر فرمایا کہ میر ابسترہ گھر کے نیچ میں کر دو۔اس پر تشریف لے گئیں اور قبلہ رخ لیٹ کر داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا اور فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں۔ یہ فرما کر وصال فرمایا۔ حضور اکرم مُثَالِّیْاُ کِی اولاد کا سلسلہ انہیں سے چلا اور انشاء اللّٰہ قیامت تک چلتارہے گا۔ ان کی چھے اولا دتین لڑکے اور تین لڑکیاں ہوئیں۔

سب سے اول حضرت حسین رفائقی تیسر سے سال میں یعنی سم صبہ میں پھر حضرت حسین رفائقی تیسر سے سال میں یعنی سم صبہ میں پھر حضرت حسین رفائقی تیسر سے سال میں یعنی سم صبہ میں پھر حضرت رقیہ رفائقی تیسر سے سال میں یعنی سم صبہ اور کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا اس بحین ہیں ہو گیا تھا اس وجہ سے بعض مور خین نے ان کو لکھا بھی نہیں۔ دو سری صاحبزادی ام کلثوم رفائقی کا بہلا نکاح حضرت عمر رفائقی امیر المُومنین سے ہوا جن سے ایک صاحبزادی مقد رفائقی امیر المُومنین سے ہوا جن سے ایک صاحبزادے زید اور ایک صاحبزادی رقیہ رفائقی سیدا ہوئیں۔ حضرت عمر رفائقی کے وصال کے بعد ام کلثوم رفائقی کا نکاح عون بن جعفر رفائقی سے ہوا۔ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے تیسر سے بھائی عبداللہ جو بجین ہی میں انتقال کر گئیں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے تیسر سے بھائی عبداللہ کلثوم رفائقی کا کا اور اسی دن ان کے صاحبزادے زید رفائقی کا بھی انتقال ہوا، اور اسی دن ان کے صاحبزادے زید رفائقی کا بھی انتقال ہوا، اور اسی دن ان کے صاحبزادے زید رفائقی کا بھی انتقال ہوا، اور اسی دن ان کے صاحبزادے زید رفائقی کے نکاح میں حضرت علی رفائقی جنازے ساتھ ہی اٹھی اور کوئی سلسلہ اولاد کا ان سے نہیں چلا۔ یہ تینوں بھائی وہی عبداللہ اور عون اور محمد رفائقی میں میں اختال کے بعد اللہ کے نہر اا پر گزرا ہے۔ یہ حضرت علی رفائقی اور عون اور جمد طیار رفائقی کے صاحبزادے ہیں۔

حضرت فاطمہ طلح اللہ علیہ میں ماجبزادی حضرت زینب طلح تھیں جن کا نکاح عبداللہ بن جعفر طلح تھی ہیں ہیں ہیں اور انہیں کے عبداللہ بن جعفر طلح تھی ہوااور دوصاحبزادے عبداللہ بن جعفر تکاح ان کی ہمشیرہ حضرت نکاح میں انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد عبداللہ بن جعفر تکا نکاح ان کی ہمشیرہ حضرت ام کلثوم طلح تھی ہوا تھا یہ اولا د حضرت فاطمہ طلح تھی ہوا تھا یہ اولا د حضرت علی کُرُّمَ اللہ وُجُہَہ کی دوسری بیویوں سے جو بعد میں ہوئیں اور بھی اولا د ہے۔ مور خین نے حضرت علی طالح تھی گھی گئی کی

تمام اولاد بتیس لکھی ہے جن میں سولہ لڑک، سولہ لڑکیاں اور حضرت امام حسن رفی تعقیقہ کے پندرہ لڑکے ، آٹھ لڑکیاں اور حضرت امام حسین رفیالٹیئ کے چھ لڑکے تین لڑکیاں۔ رَضِی الله تعالیٰ عنهم و أرضاهم أجمعین و جعلنا بهدیهم متعبین والله أعلم و علمه اتم ملخص من الخمیس و الزرقانی علی الموهب و التلقیح و الاصابه و أسد الغابة۔ گیار هو ال باب

#### بچول کادینی جذبه

کمسن اور نو عمر بچوں میں جو دین کا جذبہ تھاوہ حقیقت میں بڑوں کی پرورش کا ثمرہ تھا، اگر ماں باپ اور دو سرے اولیاء (سرپرست) اولا د کو شفقت میں کھو دینے اور ضائع کر دینے کی بجائے شروع ہی ہے ان کی دینی حالت کی خبر گیری اور اس پر تنبیہ رکھیں تو دین کے امور بچوں کے دلوں میں جگہ پکڑیں اور بڑی عمر میں جاکروہ چیزیں ان کیلئے بمنزلہ ُعادت کے ہو جائیں۔ لیکن ہم لوگ اس کے بر خلاف بچے کی ہر بری بات پر بچیہ سمجھ کر چیثم پوشی کرتے ہیں بلکہ زیادہ محبت کا جوش ہو تاہے تواس پر خوش ہوتے ہیں اور دین میں جتنی کو تاہی دیکھتے ہیں اپنے دل کو بیہ کہہ کر تسلی دیتے ہیں کہ بڑے ہو کر سب درست ہو جاوے گا۔ حالا نکہ بڑے ہو کر وہی عادات بکتی ہیں جن کا شر وع میں جے بویا جاچکا ہے آپ چاہتے ہیں کہ جے چے کاڈالا جائے اور اس سے گیہوں پیدا ہو، یہ مشکل ہے۔اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیچے میں اچھی عاد تیں پیدا ہوں، دین کا اہتمام ہو، دین پر عمل کرنے والا ہو تو بیجین ہی ہے اس کو دین کے اہتمام کاعادی بنائیں۔صحابہ کرام ڈلٹیٹیم بچین سے ہی اپنی اولاد کی نگہداشت فرماتے تھے اور دینی امور کااہتمام کراتے تھے۔ حضرت عمر طالٹھنڈ کے زمانہ ُخلافت میں ایک شخص پکڑ کرلایا گیا جس نے رمضاُن میں شر اب بی رکھی تھی اور روزہ سے نہیں تھا۔ حضرت عمر ڈگاٹٹنڈ نے ار شاد فرمایا تیر اناس ہو، ہمارے توبیج بھی روزہ دار ہیں 🗗

ف: یعنی تواتنا بڑا ہو کر بھی روزہ نہیں رکھتا اس کے بعد اس کواسی (۸۰) کوڑے شراب کی سزامیں مارے اور مدینہ منورہ سے نکل جانے کا تھم فرما کر ملک شام کو چلتا کر دیا۔

❶ صیح ابنجاری، کتاب الصوم، باب صوم الصبیان،۱۹۵۹، (۳۷/m)\_

#### (۱) بچول کوروزه رکھوانا

رُ بیع بنت مُعَوِّ ذَرِی ﷺ جن کا قصہ پہلے باب کے اخیر میں گزراہے، کہتی ہیں کہ حضور مَثَّلَ لِلْبُوَّ نے ایک مرتبہ اعلان کرایا کہ آج عاشورہ کا دن ہے سب کے سب روزہ رکھیں۔ ہم لوگ اس کے بعد سے ہمیشہ روزہ رکھتے رہے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ جب وہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتے توروئی کے گالے کے کھلونے بنا کر ان کو بہلا یا کرتے تھے اور افطار کے وقت تک اسی طرح ان کو تھیل میں لگائے رکھتے تھے 🗣

ف: بعض احادیث میں یہ بھی آیاہے کہ مائیں دودھ پیتے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں اگر چہ اس وقت تُویٰ نہایت قَوِی تھے اور اب بہت ضعیف، وہ لوگ اور وہ بیجے اس کے ستحمل تھے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جتنے کا اب تخل ہے ، وہی کہاں کیا جا تا ہے۔ تخل کا دیکھنا تو نہایت ضروری ہے مگر اب جس کا تخل ہو اس میں کو تاہی یقیناً نامناسب ہے۔

### حضرت عائشه وللفي كالحاديث اور آيت كانزول

حضرت عائشہ ڈٹائٹٹا جیھ سال کی عمر میں حضورِ اقد س سُاٹیٹیٹر کے نکاح میں آئیں، مکہ مکر مه میں نکاح ہوااور نویں سال کی عمر میں مدینہ طبیبہ میں رخصتی ہوئی۔اٹھارہ سال کی عمر میں حضور مَنَّالِیْمُ اِمْ کا وصال ہوا۔ اٹھارہ سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے جس میں اس قدر دینی مسائل اور نبی اکرم صَمَّاتُنَايُّا اِکْ ارشادات اور افعال ان سے نقل کئے جاتے ہیں کہ حد نہیں۔ مسروق و اللہ بیا کہ بڑے بڑے سے سحابہ والنہ کی میں نے ویکھا کہ حضرت عائشہ ڈلائٹۂا سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ عطاء عرالٹیلیہ کہتے ہیں کہ مر دوں سے زیادہ مسائل سے واقف اور عالم تھیں۔ ابوموسیٰ ڈگاٹنڈ کہتے ہیں کو جو علمی مشکل ہمیں درپیش آتی تھی حضرت عائشہ زلی ﷺ کے پاس اس کے متعلق تحقیق ملتی تھی 🕰 ہو ہزار دو سو دس حدیثیں کتب حدیث میں ان کی ملتی ہیں ●۔خود فرماتی ہیں کہ مکہ مکر مہ میں بجین میں تھیل ر ہی تھی اس وقت حضورِ اقد س مَنَّاتِیْزُ پر سورہ قمر کی آیت ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِكُهُمْ وَ

<sup>€</sup> تلقيح فهوم أهل الأثر، أصحاب المئين، (٢٦٣/١) \_

<sup>📭</sup> صحیح البخاري، کتاب الصوم، باب صوم الصبيان، ١٩٦٠ 2 الإصابة، حرف العين، (١٤/٨) ـ

السَّاعَةُ اَدُهِیٰ وَ اَمَر ﴾ (القمر: ۴۷)۔نازل ہوئی ●۔مکہ مکر مہ میں آٹھ برس کی عمر تک حضرت عائشہ ڈلِلٹِنْار ہی ہیں۔اس کم عمری میں اس آیت کے نازل ہونے کی خبر ہونااور پھر اس کا یاد بھی رکھنا دین کے ساتھ خاص لگاؤ سے ہی ہو سکتاہے ورنہ آٹھ برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے۔

### (۳) حضرت عمير رفي عنه كاجهاد كي شركت كاشوق

حضرت عمیر و گالٹیڈ آبی اللحم کے غلام اور کم عمر بچے تھے۔ جہاد میں شرکت کاشوق اس وقت ہر چھوٹے بڑے کی جان تھا۔ خیبر کی لڑائی میں شرکت کی خواہش کی، ان کے سر داروں نے بھی حضورِ اقد س منگالٹیٹی کی بارگاہ میں سفارش کی کہ اجازت فرما دی جائے، چنانچہ حضور منگالٹیٹی نے اجازت فرما دی اور ایک تلوار مرحت فرمائی جو گلے میں لٹکالی، مگر تناور بڑی تھی اور قد جھوٹا تھا اس لئے وہ زمین پر گھسٹتی جاتی تھی، اسی حال میں خیبر کی لڑائی میں شرکت کی چونکہ بیج بھی تھے اور غلام بھی اس لئے غنیمت کا پورا حصہ تو ملا نہیں البتہ بطور عطاکے کچھ سامان حصہ میں آیا گا۔

ف:ان جیسے حضرات کو یہ بھی معلوم تھا کہ غنیمت میں ہمارا پوراحصہ بھی نہیں،اس کے باوجو دپھریہ شوق کہ دو سرے حضرات سے سفارش کرائی جاتی تھیں۔اس کی وجہ دینی جذبہ اور اللّٰہ تعالٰی اور اس کے سپچے رسول مُلَّا تَلْیُّمْ کے وعدوں پر اطمینان کے سوااور کیا ہو سکتی ہے۔

### (۴) حضرت عمير رفالنين كابدر كي الرائي ميں چھپنا

حضرت عمیر بن ابی و قاص ر النائیڈ ایک نو عمر صحابی ہیں۔ شروع ہی میں مسلمان ہو گئے۔ سعد بن ابی و قاص ر النائیڈ مشہور صحابی کے بھائی ہیں۔ سعد ر النائیڈ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی عمیر ر النائیڈ کو بدر کی لڑائی کے وقت دیکھا کہ لشکر کی روائل کی تیاری ہورہی تھی اور وہ ادھر چھیتے پھر رہے تھے کہ کوئی دیکھے نہیں۔ مجھے یہ بات دیکھ کر تعجب ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا چھیتے کیوں پھر رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے یہ ڈرہے کہ کہیں حضورِ

<sup>🗨</sup> صحح البخاري، كتاب تغيير القرآن، بل الساعة موعد هم، ٣٨٧٦ . ﴿ وَ البوداود، كتاب الجهاد، باب في المر أة والعبديحذيان، ٣٧٢٣،

اقدس مَلَیٰ اللّٰیٰ ہِم مِحے نہ دیکھ لیں اور بچہ سمجھ کر جانے کی ممانعت کر دیں کہ پھر نہ جاسکوں گا اور مجھے تمناہے کہ لڑائی میں ضرور شریک ہوں، کیا بعید ہے اللّٰہ تعالیٰ مجھے بھی کسی طرح شہادت نصیب فرمائیں۔ آخر جب لشکر پیش ہوا توجو خطرہ تھا وہ پیش آیا اور حضورِ اقد س مَلَّا اللّٰهِ عَلَیْ نے ان کے کم عمر ہونے کی وجہ سے انکار فرمادیا، مگر شوق کا غلبہ تھا تخل نہ کر سکے اور رونے لگے۔ حضورِ اقد س مَلَّا اللّٰهُ کَمُ کو شوق کا اور رونے کا حال معلوم ہوا تو اجازت عطا فرما دی۔ لڑائی میں شریک ہوئے اور دو سری تمنا بھی پوری ہوئی اور اسی لڑائی میں شہید ہوئے۔ ان کے بھائی سعد رڈالٹی کہ جن ہیں کہ ان کے جھوٹے ہونے اور تلوار کے بڑے ہونے کی وجہ سے میں اس کے تسموں میں گرہیں لگا تا تھا کہ اونچی ہوجائے ۔

### (۵) دوانصاری بچون کاابوجهل کو قتل کرنا

**1** الإصابة ، ذكر من اسمه عمير ، (۲۵/۴) \_

شروع کر دی یہاں تک کہ اس کو گرادیا<mark>®۔</mark>

ف: یہ دونوں صاحبزادے مُعاذبن عَمْرُوبن جموح اور معاذبن عفر الحظیم المعلی ہے۔ مُعاذبی عفر الحظیم اللہ علی ہے۔ مُعاذبی عمر ور اللہ علی کہ میں لوگوں سے سنیا تھا کہ ابوجہل کو کوئی نہیں مار سکیا، وہ بڑی حفاظت میں رہتا ہے۔ مجھے اسی وقت سے خیال تھا کہ میں اس کو ماروں گا۔ یہ دونوں صاحبزادے پیدل تھے اور ابوجہل گھوڑے پر سوار تھا۔ صفوں کو درست کر رہاتھا جس وقت عبدالرحمٰن بن عوف رہ گلی ہے نہ دیکھا اور یہ دونوں دوڑے تو گھوڑے سوار پر براہ راست حملہ مشکل تھا، اس لئے ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابوجہل کی ٹانگ پر حملہ کیا جس سے گھوڑا بھی گرااور اٹھ نہ سکا۔ یہ دونوں حضرات تو اس کو ایسا کر جس سے گھوڑا آئے تھے کہ اٹھ نہ سکا اور وہیں پڑا تر پتارہے۔ مگر مُعَوَذ بن عفراء رُالگُانِیُنَ ان کے بھائی نے اور ذرا ٹھنڈ اکر دیا کہ مبادا اٹھ کر چلا جائے، لیکن بالکل انہوں نے بھی نہ نمٹا یا۔ اس کے بعد عبد اللہ بن مسعود رہ الکی تی بالکل ہی سر جدا کر دیا۔

مُعاذبن عَمْرُورُ وَلَّالِنَّمُ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے اس کی ٹانگ پر حملہ کیا تھا تو اس کا ٹانگ پر حملہ کیا تھا اور لڑکا عکر مہ ساتھ تھا، اس نے میرے مونڈھے پر حملہ کیا جس سے میر اہاتھ کٹ گیا اور صرف کھال میں لٹکا ہوارہ گیا <sup>ہے</sup>۔ لیکن جب اس کے لئکے رہنے سے دِقَّت ہوئی تو میں نے اس کو پاؤں کے نیچے دبا کر زورسے کھینچاوہ کھال بھی ٹوٹ گئ جس سے وہ اٹک رہاتھا اور میں نے اس کو چھینک دیا ہے۔

# (٢) حضرت رافع اور ابنِ جُنْدُب رُكُامُهُا كامقابله

نبی اکرم مَٹُلَقِیُوَم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب لڑائی کے لئے تشریف لے جاتے تو مدینہ منورہ سے باہر جانے کے بعد لشکر کامعائنہ فرماتے۔ان کے احوال کو،ان کی ضرور توں کو دیکھتے اور لشکر کی اصلاح فرماتے۔ کم عمر بچوں کو واپس فرما دیتے۔ یہ حضرات شوق میں نکل پڑتے۔ چنانچہ اُحُد کی لڑائی کے لئے جب تشریف لے جانا ہوا تو ایک موقع پر جاکر لشکر کامعائنہ فرمایا اور نوعمر لڑکوں کو لڑکین کی وجہ سے واپس فرمادی، جن میں حضرات ذیل بھی

🛭 تاريخ الخميس، الموطن الثاني، لطيغة في استماع الطبل، (٣٨٣/١)\_

<sup>🗨</sup> صحیح ابخاری، کتاب فرض الحمٰس،۱۳۱۴، (۹۱/۴) ـ

<sup>2</sup> الإصابة ، ذكر من اسمهُ معاذ ، (۱۴۳/۲) \_

تنھے۔ عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، اسامہ بن زید ، زید بن ارقم، براء بن عازب، عَمُرُو بن حزم ، اُسَیْد بن ظہیر، عرابہ بن اوس، ابو سعید خدری، سمرہ بن جندب، رافع بن خد تِجَمِّلْ ﷺ کہ ان کی عمریں تقریباً تیرہ چو دہ برس کی تھیں۔

جب ان کو واپسی کا حکم ہوا تو حضرت خدیج ڈکاٹھنڈ نے سفارش کی اور عرض کیا کہ یار سول اللہ!میر الڑ کارافع تیر چلانا بہت اچھاجانتاہے اور خو درافع بھی اجازت کے اشتیاق میں اُبھر کر کھڑے ہوتے تھے کہ قد لا نبامعلوم ہو۔ حضور مُنَّاتِلَیْمَ نے اجازت عطا فرما دی توسّمُر ہ بن جندب ڈ<sup>یالٹو</sup>ڈ نے اپنے سو تیلے باپ مُر<sup>°</sup> ق بن سنان سے کہا کہ حضور مُنگ<sup>انل</sup>ڈِمُم نے رافع طُالتُّهُمُّ كُونُو اجازت مرحمت فرما دى اورمجھے اجازت نہيں عطا فرمائي حالا نكه ميں رافع ٹالٹنئ سے قوی ہوں، اگر میر ااور اس کا مقابلہ ہو تو میں اس کو پچھاڑ لوں گا۔ حضور صَالْحَالْيَا لِمْ نے دونوں کا مقابلہ کر ایا تو سمر ۃ ڈلالٹنڈ نے رافع ڈلالٹنڈ کو واقعی بچھاڑ کیا۔ اس لئے حضور مَلَّالِیْلِیَّا نے سَمُرَة طَاللَّٰہُ کو بھی اجازت عطا فرما دی اس کے بعد اور بچوں نے بھی کو شش کی اور بعضوں کو اور بھی اجازت مل گئی۔ اسی سلسلے میں رات ہو گئی۔ حضور مَنَّ اللَّٰیُمِّمٰ نے تمام لشکر کی حفاظت کا انتظام فرمایا اور پیاس آ دمیوں کو پورے لشکر کی حفاظت کے واسطے متعین فرمایا اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ایک صاحب اٹھے۔ حضور صَّلَیْ تَلِیْزُمُّ نے ارشاد فرمایا تمہارانام کیاہے؟ انہوں نے کہا کہ ذکوانؓ۔ حضور صَّلَّالَیْمُ اِنْ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ، پھر فرمایا ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ایک صاحب اٹھے، حضور مُنْلَقَیْمِ نے نام دریافت کیاعرض کیا:ابوسُنج (سبع کاباپ)۔ حضور سَگَاطِیَّا مِے فرمایا:بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر ار شاد ہوا کہ ہماری حفاظت کون کرنے گا پھر ایک صاحب کھڑے ہوئے۔ حضورِ اقد س صَّالَاثِيَّا نِي نام دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کیا: ابن عبدالقیس (عبد قیس کا بیٹا) حضور صَّالَا يُعَلِّمُ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بیٹھ جاؤ۔اس کے تھوڑی دیر بعد ارشاد ہوا کہ تینوں آدمی آ جاؤتو ایک صاحب حاضر ہوئے۔ حضور صَلَّالْیَّامُّ نے فرمایا کہ تمہارے دونوں ساتھی کہاں كَّئَے؟ انہوں نے عرض كيا: يار سول الله! تنيوں د فعہ ميں ہى اٹھاتھا۔ حضور صَّا لِلْيَاتِمُ نے دعا كى اور حفاظت کا تھم فرمایا۔ رات بھر بیہ حضور سَگالیُّنِیَمْ کے خیمہ کی حفاظت فرماتے رہے 🗣 ۔ 🛭 تاريخ الخميس، الموطن الثالث، غزوهٔ احد، (۴۲۳/۱)\_ ف: یہ شوق اور وَلُو لے سے ان حضرات کے کہ بچہ ہویابڑا، ہر شخص کچھ ایسامست تھا کہ جان دینا مستقل مقصود تھا۔ اسی وجہ سے کامیا بی ان کے قدم چومتی تھی۔ رافع بن خَد یَجُ دُلُالِیْنُ نے بدر کی لڑائی میں بھی اپنے آپ کو پیش کیا تھا مگر اس وقت اجازت نہ مل سکی تھی پھر احد میں پیش کیا جس کا قصہ ابھی گزرا۔ اس کے بعد سے ہر لڑائی میں شریک ہوتے رہے۔ اُحُد کی لڑائی میں سینے میں ایک تیر لگا جب اس کو کھینچا گیا تو سارا نکل آیا مگر بھال کا حصہ اندر بدن میں رہ گیا جس نے زخم کی صورت اختیار کی اور اخیر زمانہ میں بڑھاپے کے قریب یہی زخم ہر اہو کر موت کا سبب بنا ہے۔

### (۷) حضرت زید را گانگهٔ کا قرآن کی وجہ سے نقلام

حضرت زیدبن ثابت ر التا تا گئاتا کی عمر ہجرت کے وقت گیارہ سال کی تھی اور چھ سال کی محمر میں بنتی ہو گئے تھے۔ بدر کی لڑائی میں اپنے آپ کو پیش کیا، اجازت نہ ملی۔ پھر اُصد کی لڑائی میں نکلے مگر واپس کر دیئے گئے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ چو نکہ سمر قاور رافع ر التا گئادونوں کو اجازت ہو چکی تھی جیسا کہ ابھی اس سے پہلے قصہ میں گزرا، اس لئے ان کو بھی اجازت ہو گئی تھی اس کے بعد سے ہر لڑائی میں شریک ہوتے رہے۔ تبوک کی لڑائی میں بنومالک کا جھنڈ احضرت مُارہ و گائی گئے کے ہاتھ میں تھا۔ حضور مُنَّا اللَّٰہ ہُمُ نے عمارہ و گائی گئے کو دے دیا۔ مُمارہ و گائی گئے کو فکر اہوا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی صادر ہوئی یا کوئی وجہ ناراضی پیش آئی۔ دریافت کیا:یا رسول اللہ! میری کوئی شکایت حضور تک پہنچی ہے؟ ارشاد فرمایا:یہ بات نہیں بلکہ زید قرآن شریف میں تم سے شکایت حضور تک بہنچی ہے؟ ارشاد فرمایا:یہ بات نہیں مقدم کر دیا ہے۔

ف: حضورِ اقدس مَثَالِيَّا عَمَّ كَا عام معمول تھا كہ فضائل ميں دين كے اعتبار سے ترجيح فرماتے تھے۔ يہاں اگر چہ لڑائی كاموقعہ تھااور قرآن شريف كے زيادہ پڑھے ہوئے ہونے كواس ميں كوئى دخل نہيں تھا۔ اس كے باوجود حضور مَثَلَّالِیَّمِ نے قرآن پاک كى زياد تى كى وجہ سے حضاڑے كے اٹھانے ميں ان كو مقدم فرمايا۔ اكثر چيزوں ميں حضورِ اقدس مَثَالِثَائِمَمَ اس کا لحاظ فرماتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر کئی آدمیوں کو کسی ضرورت سے ایک قبر میں دفن فرمانے کی نوبت آتی توجس کا قر آن شریف زیادہ پڑھاہواہو تا تھا، اس کو مقدم فرماتے تھے جیسا کہ غزوۂ اُحد میں کیا۔

## (۸) حضرت ابوسعید خُدری رشیعند کے باپ کا انتقال

حضرت ابوسعید خدری رفالٹی فرماتے ہیں کہ میں احد کی لڑائی میں پیش کیا گیا۔ تیرہ سال کی میر ی عمر تھی۔ حضور مَلَّ اللّٰی ﷺ خوماتے ہیں خور اقد س مَلَّ اللّٰی ﷺ نگاہ میر ی طرف اوپر کو کہ اس کے قُویٰ اجھے ہیں، ہڈیاں بھی موٹی ہیں حضورِ اقد س مَلَّ اللّٰی ﷺ نگاہ میر ی طرف اوپر کو اٹھاتے تھے، پھر نیچ کر لیتے تھے۔ بالاخر کم عمر ہونے کی وجہ سے اجازت نہیں دی۔ میرے والد اس لڑائی میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ کوئی مال وغیرہ کچھ نہ تھا۔ میں حضورِ اقد س مَلَّ اللّٰہ ہوا۔ حضور مَلَّ اللّٰہ ہوا کی غرض سے حاضر ہوا۔ حضور مَلَّ اللّٰہ ہوا کہ جو صبر ما نگتا ہے اللہ تعالی اس کو صبر عطا فرماتے ہیں اور جو پاکبازی اللّٰہ سے ما فرماتے ہیں اور جو پاکبازی اللّٰہ سے ما فرماتے ہیں اور جو پاکبازی اللّٰہ عطا فرماتے ہیں۔ حق تعالیٰ اس کو غنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنا حیا ہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنا حیا ہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنا حیا ہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنا حیا ہیں۔

میں نے بیہ مضمون حضور مُگالِیُّائِمِ سے سنا پھر کچھ نہ ما نگا۔ چیکے ہی واپس آگیا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ شائہ نے ان کو وہ رتبہ عطا فرمایا کہ نو عمر صحابہ رٹائی میں اس بڑے درجہ کا عالم دوسر امشکل سے ملے گا۔

ف: بچپن کی عمر اور باپ کے صد مہ کے علاوہ ضرورت کاوقت، لیکن نبی اکرم منگانگیا کی ایک منگانگیا کی ایک عام نصیحت کو سن کر چپ چاپ چلے آنا اور اپنی پریشانی کا اظہار تک نہ کرنا۔ کیا آج کل کوئی بڑی عمر والا بھی کر سکتا ہے۔ جسے یہ اللہ تعالیٰ شائہ نے اپنے رسول منگانگیا کی کل کوئی بڑی عمر والا بھی کر سکتا ہے۔ جسے جو اس کے اہل تھے۔ اسی لئے حضور منگانگیا کی کا ارشاد مصاحبت کیلئے ایسے ہی لوگ چنے تھے جو اس کے اہل تھے۔ اسی لئے حضور منگانگیا کی کا ارشاد ہے جو خاتمہ میں آتا ہے کہ اللہ نے سارے آدمیوں میں سے میرے صحابہ رہائتی کو چنا ہے۔

<sup>🗨</sup> الإصابة ،السين بعدهالعين ،(۳/ ۷۹)\_الاستيعاب، سعد بن مالک، 👂 تاريخ ابن عساكر، عبد الله بن صالح: ۲۰۰۲ ۱۹۵۶ (۲۰۲۲)

### (٩) حضرت سلمه بن أَنُوع وَاللَّهُ كَي غابه ير دورُ

غابہ مدینہ طیبہ سے چار پانچ میل پر ایک آبادی تھی۔ وہاں حضورِ اقد س مُلُا ﷺ کے کھے اونٹ چرا کرتے تھے۔ کافروں کے ایک مجمع کے ساتھ عبدالرحمن فزاری نے ان کو لوٹ لیاجو صاحب چرا تے تھے ان کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر چل دیئے۔ یہ لٹیرے لوگ گھوڑوں پر سوار تھے اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے۔ اتفاقاً حضرت سلمہ بن اکوع ڈگاٹٹۂ صبح کے وقت پیدل تیر کمان لئے ہوئے غابہ کی طرف چلے جارہے تھے کہ اچانک ان لئیروں پر نگاہ پڑی، نیچے تھے دوڑتے بہت تھے، کہتے ہیں کہ ان کی دوڑ ضرب المثل اور مشہور تھی۔ یہ اپنی دوڑ میں گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے اور گھوڑاان کو نہیں پکڑ سکتا تھا اس کے ساتھ ہی تیر اندازی میں بھی مشہور تھے۔

حضرت سلمہ بن اَکُوع ڈلالٹنُہ نے مدینہ منورہ کی طرف ایک پہاڑی پر چڑھ کر لوٹ کا اعلان کیا اور خود تیر کمان ساتھ تھی ہی، ان لٹیروں کے پیچھے دوڑ لئے حتیٰ کہ ان کے پاس تک پہنچ گئے اور تیر مارنے شر وع کئے اوراس پھر تی سے دمادم تیر برسائے کہ وہ لوگ بڑا مجمع سمجھے اور چونکہ خود تنہاتھے اور پیدل بھی تھے۔ اس لئے جب کوئی گھوڑالوٹا کر پیچھا كرتاتوكسى درخت كى آڑ ميں حييب جاتے اور آڑ ميں سے اس گھوڑے كے تير مارتے جس ہے وہ زخمی ہوتا اور وہ اس خیال سے واپس جاتا کہ گھوڑا گر گیاتو میں پکڑا جاؤں گا۔ حضرت سلمہ ؓ فرماتے ہیں :غرض وہ بھاگتے رہے اور میں پیچیا کر تار ہاحتیٰ کہ جتنے اونٹ انہوں نے حضور مَنَّا لِيُنْزِّمُ كِ لُوٹْے تھے، وہ میرے پیچھے ہو گئے اور اس کے علاوہ تیس بر چھے اور تیس چادریں وہ اپنی جھوڑ گئے۔ اتنے میں عُبییُنہ بن حصن کی ایک جماعت مد د کے طور پر ان کے . پاس پہنچ گئی اور ان لٹیر وں کو قوت حاصل ہو گئی ہیہ بھی ان کو معلوم ہو گیا کہ میں اکیلا ہوں۔ کئی آدمیوں نے مل کر میر ایتیجا کیامیں ایک پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہ بھی چڑھ گئے جب میرے قریب ہو گئے تومیں نے زور سے کہا کہ ذرائھہر و، پہلے میری ایک بات سنو۔ تم مجھے جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بتا کون ہے۔ میں نے کہا کہ میں ابن الا گوع ہوں۔اس ذات یاک کی قشم جس نے محمد صَالَا لَیْا اُلْا کُو عزت دی، تم میں سے اگر کوئی مجھے پکڑنا

چاہے تو نہیں پکڑ سکتا اور تم میں سے جس کو میں پکڑنا چاہوں وہ مجھ سے ہر گز نہیں جھوٹ سکتا۔ان کے متعلق چو نکہ عام طور سے یہ شہرت تھی کہ بہت زیادہ دوڑتے ہیں حتیٰ کہ عربی گھوڑا بھی ان کامقابلہ نہیں کر سکتا۔اس لئے دعویٰ کچھ عجیب نہیں تھا۔

سکمہ طالع کے پاس مدہ تو بہتے گئی ہے مسلمانوں کی طرف سے میر کی مدہ بھی آ جائے کہ میں بھی مدینہ میں اعلان کر کے آیا تھا۔ غرض ان سے اسی طرح میں بات کرتا رہا اور درختوں کے در میان سے مدینہ منورہ کی طرف سے غور سے دیمقارہا کہ مجھے ایک جماعت درختوں کے در میان سے مدینہ منورہ کی طرف سے غور سے دیمقارہا کہ مجھے ایک جماعت گوڑے سواروں کی دوڑ کر آتی ہوئی نظر آئی، ان میں سے سب سے آگے آخرم آسدی رڈگاٹیڈ سے انہوں نے آتے ہی عبدالر حمن فراری پر حملہ کیا اور عبدالر حمن بھی ان پر متوجہ ہوا۔ عبدالر حمن نے گرتے ہوئی ان پر حملہ کیا جس سے وہ شہید ہوگئے اور عبدالر حمن فوراً ان انہوں نے عبدالر حمن نے گرتے ہوئے ان پر حملہ کیا جس سے وہ شہید ہوگئے اور عبدالر حمن فوراً ان عبدالر حمن نے گرتے ہوئے گئے گئے گئے ہوئی اور گائیڈ سے فوراً انہوں نے حملہ شروع کر دیا۔ عبدالر حمن نے ابو قادہ رڈگاٹیڈ کے گوڑے کے پاؤل پر حملہ کیا جس سے وہ گرے اور گرتے ہوئے اور گرتے ہوئے انہوں نے عبدالر حمن پر حملہ کیا جس سے وہ قتل ہو گیا اور ابو قادہ رڈگاٹیڈ فوراً اس کی حملہ کیا جس سے وہ قتل ہو گیا اور ابو قادہ رڈگاٹیڈ فوراً اس کی حملہ کیا جس سے وہ قتل ہو گیا اور ابو قادہ رڈگاٹیڈ کی کی اور ابو قادہ رڈگاٹیڈ کی خوراً سے کی گوڑے پر جو اخرم اَسدی رڈگاٹیڈ کا تھا اور اب اس پر عبدالرحمن سوار ہو رہا تھا، سوار ہو گیا ور ابور ہو

ف: بعض تواریخ میں لکھاہے کہ حضرت سلمہ ڈالٹیڈ نے اخرم اسدی ڈالٹیڈ کو حملہ سے روکا بھی تھا کہ ذرا تھہر جاؤاپنا مجمع اور آنے دو، مگر انہوں نے فرمایا کہ مجھے شہید ہونے دو۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں صرف یہی شہید ہوئے اور کفار کے بہت سے آدمی اس لڑائی میں مارے گئے۔ اس کے بعد بڑا مجمع مسلمانوں کا پہنچ گیا اور وہ لوگ بھاگ گئے تو حضرت سلمہ نے حضورِ اقد س منگالٹیڈ می سے درخواست کی کہ میرے ساتھ سو (۱۰۰) آدمی کر دیں میں ان کا پیچھا کروں مگر حضور منگالٹیڈ می نے فرمایا کہ وہ اپنی جماعتوں میں پہنچ گئے ہے۔

❶ ابو داود ، كتاب الجهاد ، باب في السرية تر د على أهل العسكر ، ٢٧٥٢، (٨١/٣)\_

<sup>2</sup> الطبقات الكبرى: ۲/۲2

اکثر توار تخسے معلوم ہو تاہے کہ حضرت سلمہ ڈگائٹٹ کی عمراس وقت بارہ یا تیرہ برس کی تھی۔بارہ تیرہ برس کالڑ کا گھوڑے سواروں کی ایک بڑی جماعت کو اس طرح بھگادے کہ ہوش وحواس کم ہو جائیں، جو لُوٹا تھاوہ بھی چھوڑ دیں اور اپناسامان بھی چھوڑ جائیں یہ اسی اخلاص کی برکت تھی جواللہ جَلَّ شَانُہُ نے اس جماعت کونصیب فرمایا تھا۔

#### (۱۰) بدر کامقابله اور حضرت براء رفی تنظیم کاشوق

بدر کی لڑائی سب سے افضل اور سب سے زیادہ مُہتمّ بالشّان لڑائی ہے اس لئے کہ اس میں مقابلہ میں نہایت سخت تھا۔ مسلمانوں کی جماعت نہایت قلیل کل تین سوپندرہ آد می تھے۔ جن کے پاس صرف تین گھوڑے، چھ یا نُوزِر ہیں اورآ ٹھ تلواریں تھیں اور ستر اونٹ تھے۔ ایک ایک اونٹ پر کئی کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے اور کفار کی جماعت ایک ہز ار کے قریب تھی جن میں سو گھوڑے اور سات سواونٹ اور لڑائی کا کافی سامان تھا۔اسی وجہ سے وہ لوگ نہایت اطمینان کے ساتھ باجوں اور گانے والی عور توں کے ساتھ میدان میں آئے۔اد ھر نبی اکرم مُٹالٹیڈ منہایت متفکر کہ مسلمان نہایت کمزوری کی حالت میں تھے۔ جب حضور مَثَلَ عَيْنِمُ نے دونوں جماعتوں کا اندازہ فرمایا تو دعاما نگی: یا اللہ! یہ مسلمان ننگے یاؤں ہیں ، تو ہی ان کو سواری دینے والا ہے۔ یہ ننگے بدن ہیں تُو ہی ان کو کپڑ ایہنانے والا ہے۔ یہ بھوکے ہیں تُو ہی ان کا پیٹ بھرنے والا ہے۔ یہ فقیر ہیں تُو ہی ان کو غنی کرنے والا ہے۔ چنانچہ بیہ دعا قبول ہوئی۔ان سب باتوں کے باوجو د حضرت عبداللہ بن عمر ڈلاکھٹا اور حضرت براء بن عازب ڈالٹنئ دونوں حضرات لڑائی میں شرکت کے شوق میں گھر سے چل دیئے۔ نبی ا کرم مَنْکَ اللَّیْمُ نے بچیہ ہونے کی وجہ سے راستہ میں سے لوٹا دیا ● یہ دونوں حضرات اُحد کی لڑائی میں سے بھی واپس کئے گئے تھے جبیبا کہ پہلے قصہ گزر چکاہے۔ احد کی لڑائی بدر کی لڑائی سے ایک سال بعد ہوئی، جب اس میں بھی یہ بچوں میں شار کئے گئے توبدر میں بطریقِ اولیٰ بیجے تھے۔ مگر ان حضرات کا شوق تھا کہ بچین ہی سے بیہ وَلُوَلہ اور شوق دل میں جوش مارتا تھااور ہر لڑائی میں شریک ہونے اور اجازت ملنے کی کوشش کرتے تھے۔

❶ (1) تاریخ اخمیس،الموطن الثانی،غزوهٔ بدرالکبریٰ،(۳۶۸/۱)\_اُسد الغابة، براءین عازب،(۲۰۵/۱)\_

# (۱۱) حضرت عبدالله بن عبدالله بن أبّى طالله؛ كالسّيخ باب سے معامله

ھے۔ میں بنوالمُصُطِّق کی مشہور جنگ ہوئی۔ اس میں ایک مہاجری اور ایک انصاری کی بہم لڑائی ہوگئ۔ معمولی بات تھی مگر بڑھ گئی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی قوم سے دو سرے کے خلاف مد د چاہی اور دونوں جماعتیں پیدا ہو گئیں اور قریب تھا کہ آپس میں لڑائی کا معر کہ گرم ہو جائے کہ در میان میں بعض لوگوں نے پڑکر صلح کرادی۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سر دار اور نہایت مشہور منافق اور مسلمانوں کا سخت مخالف تھا، مگر چو نکہ اسلام ظاہر کرتا تھا اس لئے اس کے ساتھ خلاف کا ہر تاؤنہ کیا جاتا تھا اور یہی اس وقت منافقوں کے ساتھ عام برتاؤ تھا۔ اس کے جب اس قصے کی خبر ہوئی تو اس نے حضورِ اقد س مُنَّا اللَّائِمُ کی شان میں گتا خانہ لفظ کہے اور اپنے دوستوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا ہوا ہے، تم نے ان لوگوں کو اپنے شہر وں میں ٹھکانا دیا۔ اپنے مالوں کو ان کے در میان آدھوں کے ہم تم نے ان لوگوں کو اپنے شہر وں میں ٹھکانا دیا۔ اپنے مالوں کو ان کے در میان آدھوں کہ خدا کی قسم! ہم لوگ اگر مدینہ پہنچ گئے تو ہم عزت والے مل کر ان ذکیلوں کو وہاں سے کال دیں گے۔

حضرت زید بن ارقم طالعی نوعمر بچے سے وہاں موجود سے یہ سن کر تاب نہ لا سکے،
کہنے گئے کہ خداکی قسم! تو ذکیل ہے تو اپنی قوم میں بھی ترچی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے،
تیرا کوئی جمایتی نہیں ہے اور محمد مُنگانگیر عزت والے ہیں، رحمن کی طرف سے بھی عزت دیئے گئے ہیں اور اپنی قوم میں بھی عزت والے ہیں۔ عبداللہ بن اُبَی نے کہا کہ اچھا چُپکارہ۔
میں تو ویسے ہی مذاق میں کہہ رہاتھا، مگر حضرت زیدنے جاکر حضورِ اقد س مُنگانگیر میں کہ رہاتھا، مگر حضرت زیدنے جاکر حضورِ اقد س مُنگانگیر میں کہ حضور کر دیا۔ حضرت عمر مُنگانگیر میں کہ درخواست بھی کی کہ اس کا فرکی گر دن اڑا دی جائے مگر حضور مُنگانگیر میں نے اور کی حسور اللہ بن اُبی کو جب اس کی خبر ہوئی کہ حضور مُنگانگیر میں نے کوئی سفور منت ہو کر جھوٹی قسمیں کھانے لگا کہ میں نے کوئی لفظ ایسا نہیں کہا، زید مُنگانگیر نے جھوٹ نقل کر دیا۔ انصار کے بھی بچھ لوگ حاضر خد مت سفور انہوں نے بھی سفارش کی کہ یار سول اللہ! عبد اللہ قوم کا سر دار ہے بڑا آدمی شار ہوتا

ہے۔ ایک بچپہ کی بات اس کے مقابلہ میں قابل قبول نہیں۔ ممکن ہے کہ سننے میں پچھ غلطی ہوئی ہویا سبچنے میں۔ حضور صَالَقَائِمُ نِے اس کاعذر قبول فرمالیا۔

حضرت زیر ڈٹائٹنڈ کو جب اس کی خبر ہوئی اس نے جھوٹی قسموں سے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا اور زید ڈٹائٹنڈ کو جٹلا دیا تو شرم کی وجہ سے باہر نکلنا جھوڑ دیا۔ حضور مُنٹائٹیڈ کی جلس میں بھی ندامت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے ، بالاخر سورہ منا فقون نازل ہوئی جس سے حضرت زید ڈٹائٹنڈ کی سچائی اور عبداللہ بن اُبی کی جھوٹی قسموں کا حال ظاہر ہوا۔ حضرت زید ڈٹائٹنڈ کی و قعت موافق، مخالف سب کی نظر وں میں بڑھ گئی اور عبداللہ بن ابی کا قصہ بھی نظر وں میں بڑھ گئی اور عبداللہ بن ابی کا قصہ بھی سب پر ظاہر ہو گیا۔ جب مدینہ منورہ قریب آیا تو عبداللہ بن اُبی کے بیٹے جن کا نام بھی عبداللہ تھا اور بڑے پئے مسلمانوں میں تھے۔ مدینہ منورہ سے باہر تلوار تھن کر کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہنے گئے کہ اس وقت تک مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک اس کا قرار نہ کرے کہ تُو ذکیل ہے اور محمد مُلگائیا عزیز ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ صاحبز دہ ہمیشہ سے باپ کے ساتھ بہت احترام اور نیکی کابر تاؤ کرنے والے تھے، مگر حضور مُنگائیا ہم کے مقابلہ میں خمل نہ کر سکے۔ آخر اس نے مجبور ہو کر اس کا قرار کیا کہ واللہ! میں ذکیل ہوں مقابلہ میں خمل نہ کر سکے۔ آخر اس کے بعد مدینہ میں داخل ہو سکا 6۔

## (۱۲) حضرت جابر شافعهٔ کی حَمْر اءُ الأسد میں شرکت

اُحد کی لڑائی سے فراغت پر مسلمان مدینہ طیبہ پنچے۔ سفر اور لڑائی کی تکان خوب تھی۔ مگر مدینہ منورہ پنچے ہی یہ اطلاع ملی کہ ابوسفیان نے لڑائی سے واپسی پر" حمراءالاسد" (ایک جگہ کانام ہے) پہنچ کر ساتھیوں سے مشورہ کیا اور یہ رائے قائم کی کہ اُحد کی لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، ایسے موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیۓ تھا کہ نہ معلوم پھر ایساو قت آسکے یانہ آسکے۔ اس لئے حضور اقد س مَلَّا ﷺ کو نعوذ باللہ قبل کر کے لوٹنا چاہیۓ تھا۔ اس ارادہ سے اس نے واپسی کامشورہ کیا۔ حضورِ اقد س مَلَّا ﷺ نے اعلان فرمادیا کہ جولوگ اُحد میں ساتھ مے وہی صرف ساتھ ہوں اور دوبارہ حملہ کیلئے چلنا چاہئے۔

<sup>🛭</sup> تاریخ الخمیس، غزوه المریسع، (۱/۱۷۸)\_

اگرچہ مسلمان اس وقت تھے ہوئے تھے گر اس کے باوجود سب کے سب تیار ہو گئے۔ چونکہ حضور مُلُّ اللّٰہ ہُمْ نے اعلان فرما دیا تھا کہ صرف وہی لوگ ساتھ چلیں جو اُحُد میں ساتھ تھے اس لئے حضرت جابر شُلُّنْ ہُنْ نے درخواست کی کہ بیار سول اللہ! میری تمنا اُحد میں بھی شرکت کی تھی مگر والد نے بیہ کہہ کر اجازت نہ دی کہ میری سات بہنیں ہیں، کوئی مرد اور ہے نہیں۔ انہوں نے فرما یا تھا کہ ہم دونوں میں سے ایک کار ہناضر وری ہے اور وہ خود جانے کا ارادہ فرما چکے تھے اس لئے مجھے اجازت نہ دی تھی۔ اُحد کی لڑائی میں ان کی شہادت ہوگئی اب حضور مُلَّنَّا اللّٰهِ مُجھے اجازت مرحمت فرما دیں کہ میں بھی ہمرکاب چلوں۔ حضور مُلَّنَا اللّٰهِ نَا اِحازت عطافر مادی۔ ان کے علاوہ اور کوئی ایسا شخص نہیں گیا جو چلوں۔ حضور مُلَّنَا اللّٰہ کے اجازت عطافر مادی۔ ان کے علاوہ اور کوئی ایسا شخص نہیں گیا جو اُحد میں شریک نہ ہوگے۔

ف: حضرت جابر ڈگاٹھ کا اس شوق و تمناسے اجازت مانگنا کس قدر قابل رشک ہے کہ والد کا انتقال ہوا ہے۔ قرضہ بھی باپ کے ذمہ بہت ساہے ، وہ بھی یہود کاجو سختی کا برتاؤ کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ خاص طور سے سختی کا معاملہ کر رہے تھے۔ اس سب کے علاوہ بہنوں کے گذرَ ان کا فکر کہ سات بہنیں بھی باپ نے چھوڑی ہیں، جن کی وجہ سے ان کو اُحد کی لڑائی میں شرکت کی باپ نے اجازت بھی نہ دی تھی ، لیکن جہاد کا شوق ان سب پر غالب ہے۔

### (۱۳) حضرت ابن زبیر ڈالٹیٹا کی بہادری روم کی لڑائی میں

حضرت عثمان و گائفت کے زمانہ خلافت میں ۲۱ھے میں مصر کے پہلے حاکم حضرت عَمْر و بن عاص و گائفت کی بجائے جب عبداللہ بن ابی سرح و گائفت کا مینائے گئے تووہ روم کی الرائی کے واسطے بیس ہزار کے مجمع کے ساتھ نکلے، رومیوں کا لشکر دولا کھ کے قریب تھا۔ بڑے گھسان کی لڑائی ہوئی۔ رومیوں کے امیر جَرجیر نے اعلان کیا کہ جو شخص عبداللہ بن ابی سرح کو قتل کر دے گااس سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اور ایک لاکھ دینارا نعام بھی دوں گا۔ اس اعلان سے بعض مسلمانوں کو فکر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر و گائفتہ کا کو علم ہوا۔

<sup>🗗</sup> تاریخ الخبیس،الموطن الثالث،غزوه حمراءالاسد،(۱/۴۴۷)\_

انہوں نے کہا کہ یہ فکر کی بات نہیں، ہماری طرف سے بھی اعلان کیا جائے کو جو جرجیر کو قتل کرے گااس کی بیٹی سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور ایک لا کھ دینار انعام اور مزیدیہ کہ اس کو ان شہر وں کا امیر بھی بنادیا جائے گا۔

الغرض دیرتک مقابلہ ہو تارہا۔ حضرت عبداللہ رفحائی نے نہ یکھا کہ جرجیر سارے لشکر کے پیچھے ہے اور لشکر اس سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ دوباندیاں مورکے پروں سے اس پر سایہ کئے ہوئے ہیں، انہوں نے غفلت کی حالت میں لشکر سے ہٹ کر اس پر تنہا جاکر حملہ کیا وہ یہ سمجھتارہا کہ بیہ تنہا اس طرح بڑھے آرہے ہیں، کوئی پیغام صلح لے کر آئے ہیں۔ مگر انہوں نے سیدھے پہنچ کر اس پر حملہ کر دیا اور تلوارسے سرکاٹ کر بر چھے پر اٹھا کر لے آئے اور سب دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے گ

ف: حضرت عبداللہ بن زبیر طُلِیُّ اُنوعمر ہی تھے۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش مہاجرین میں ان ہی کی ہے۔ مسلمانوں کو ان کی پیدائش سے بہت خوشی ہوئی تھی، اس لئے کہ ایک سال تک کسی مہاجری کے کوئی لڑکانہ ہوا تھا تو یہود نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان مہاجرین پر جادو کرر کھاہے ان کے لڑکا نہیں ہو سکتا ●۔ حضور مُنَّا الْنَیْمُ کا معمول بچوں کو بیعت فرمالیا کو بیعت فرمالیا تھا۔ اس لڑائی کے وقت ان کی عمر چو بیس بچیس سال کی تھی۔ اس عمر میں دولا کھ کے مجمع کو بیلانگ کر اس طرح سے بادشاہ کا سرکا ہے لانا معمولی چیز نہیں۔

# (۱۴) حضرت عَمْرُوبِن سلمه واللهُ كَا كَفْرِ كَي حالت مِين قر آن پاك ياد كرنا

عَمْرُوبِن سلمہ وُکالِیْمُ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ طیبہ کے راستے میں ایک جگہ رہا کرتے سے۔ وہاں کے آنے جانے والے ہمارے پاس سے گزرتے تھے۔ جولوگ مدینہ منورہ سے واپس آتے ہم ان سے حالات پوچھا کرتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ جو صاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی کیا خبرہے؟ وہ لوگ حالات بیان کرتے کہ وہ کہتے ہیں: مجھ پر وحی آتی ہے، یہ یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ میں کم عمر بچہ تھا وہ جو بیان کرتے اس کو یا دکر لیا کر تا۔

<sup>🛭</sup> الكامل في البّاريخ،سنة سبع وعشرين، ذكر ولاية عبدالله بن سعد، (١/ ٣٨٣) \_

<sup>€</sup> بخارى، كتاب اليعقيقة، باب تسمية المولود: ٢٩ ٩٥ م

اسی طرح مسلمان ہونے سے پہلے ہی مجھے بہت سا قر آن شریف یا د ہو گیا تھا۔ عرب کے سب لوگ مسلمان ہونے کے لئے مکہ والوں کا انتظار کر رہے تھے،جب مکہ مکر مہ فتح ہو گیا تو ہر جماعت اسلام میں داخل ہونے کے لئے حاضرِ خدمت ہوئی۔ میرے باپ بھی اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ ساری قوم کی طرف سے قاصد بن کر حاضر خدمت ہوئے۔ حضورِ اقدس مَثَالِثَانِيَمْ نے ان کو شریعت کے احکام بتائے اور نماز سکھائی۔ جماعت کاطریقہ بتایا اور ار شاد فرمایا که جس کوتم میں سب سے زیادہ قر آن یاد ہو وہ امامت کیلئے افضل ہے۔ میں چو نکہ آنے والوں سے آیتیں سن کر ہمیشہ یا د کر لیا کرتا تھا اس لئے سب سے زیادہ حافظِ قر آن میں ہی تھا۔ سب نے تلاش کیا تو مجھ سے زیادہ حافظ قر آن کو کی بھی قوم میں نہ نکلاتو مجھے ہی کو انہوں نے امام بنایا۔ میری عمر اس وقت چھ سات برس کی تھی جب کوئی مجمع ہو تا یاجنازہ کی نماز کی نوبت آتی تو مجھ ہی کوامام بنایاجا تا**●**۔

ف: بیہ دین کی طرف طبعی میلان اورر جحان کااثر تھا کہ اس عمر میں بغیر مسلمان ہوئے قر آن شریف کا حصہ بہت سایا د کر لیا۔ رہا بچہ کی امامت کا قصہ ، یہ مسکلہ کی بحث ہے جس کے نزدیک جائز ہے ان کے نزدیک تواشکال نہیں اور جن کے نزدیک جائز نہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور مَنَّاتِیْکِمْ نے ان ہی لو گوں کوار شاد فرمایا تھا کہ تم میں جس کو قر آن زیادہ یاد ہو، یج اس سے مراد نہیں تھے۔

### (10) حضرت ابن عباس والنجينكا اينے غلام كے ياؤں ميں بير ى دالنا

حضرت عبدالله بن عباس ڈٹاٹٹیٹا کے غلام حضرت عکر مہ توسٹنیلیہ مشہور علماء میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے آ قاحضرت عبداللہ بن عباس ڈلاٹٹٹٹا نے قرآن اور حدیث اور شریعت کے احکام پڑھانے کیلئے میرے یاؤں میں بیڑی ڈال دی تھی کہ کہیں آؤں جاؤں نہیں۔وہ مجھے قر آن شریف پڑھاتے اور حدیث شریف پڑھاتے 🎱۔

ف: حقیقت میں پڑھنااسی صورت سے ہو سکتا ہے۔جولوگ پڑھنے کے زمانہ میں سیر وسفر اور بازار کی تفریح کے شوق میں رہتے ہیں وہ برکار اپنی عمر ضائع کرتے ہیں۔اسی چیز کا

❶ صحح ابنخاري، كتاب المغازي، ۳۰ ۴۳۰، (۵/ ۱۵)\_ أبو داؤ د، كتاب الصلوق، باب من احق بالإمامة ، ۵۸۸، (۳۲۷/۱)\_ • صحح ابنخاري، كتاب الخصومات، باب النوت من تختق معرجه، ۲۳۲۲، (۱۲۳/۳)\_ الطبقات لا بن سعد، باب مولد التالبعين من الانصار، (۴۸۷/۵)\_

اثر تھا کہ پھر عکر مہ غلام، حضرت عکر مہ بن گئے کہ" بحر الاُمَّه''اور" حِبْرُ الامه'' کے القاب سے یا د کئے جانے لگے۔ قادہ ڈٹاٹنٹئ کہتے ہیں کہ تمام تابعین میں زیادہ عالم چار ہیں جن میں سے ایک عکر مہ ڈسٹیلیہ ہیں۔

## (١٦) حضرت ابنِ عباس وللهُ كَالْجَهُنَا كالجبين ميس حفظ قرآن

خود حضرت عبداللہ بن عباس ڈگائٹۂ فرماتے ہیں کہ مجھ سے تفسیر پو جھو، میں نے بحیین میں قرآن نثریف حفظ کیا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے دس برس کی عمر میں اخیر کی منزل پڑھ لی تھی ●۔

ف: اس زمانه کایرُ هنا ایسانہیں تھا جیسا کہ اس زمانہ میں ہم لوگ غیر زبان والوں کا، بلکہ جو کچھ پڑھتے تھے وہ مع تفسیر کے پڑھتے تھے۔ اسی واسطے حضرت ابن عباس ڈلاٹھُٹا تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں کہ بجین کا یا دکیا ہوا بہت محفوظ ہو تاہے۔ چنانچہ تفسیر کی حدیثیں جتنی حضرت عبداللہ بن عباس طلقۂ اسے نقل ہیں، بہت کم دوسرے حضرات ہے اتنی نقل ہوں گی۔عبداللہ بن مسعو د ڈللٹڈ؛ کہتے ہیں کہ قر آن کے بہترین مفسر ابن عباسٌ ہیں ●۔ ابوعبد الرحمٰن ڈالٹنڈ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کر ام ڈلٹٹیم ہم کو قر آن شریف پڑھا تے تھے وہ کہتے تھے کہ صحابہ رٹائٹینم حضور منگافیوم سے دس آیتیں قر آن کی سیکھتے تھے اس کے بعد دوسری دس آیتیں اس وقت تک نہیں سکھتے تھے جب تک پہلی دس آیتوں کے موافق علم اور عمل نہیں ہو جاتا تھا®۔ تیرہ سال کی عمر تھی جس وقت کہ حضورِ اقد س صَّالَاتِيْمُ كَا وصال ہوا۔ اس عمر میں جو درجہ تفسیر و حدیث میں حاصل کیا وہ کھلی کر امت اور قابل رشک ہے کہ امام تفسیر ہیں اور بڑے بڑے صحابہ ولٹی ہم تفسیر ان سے دریافت کرتے ہیں۔اگر چہ بیہ حضور صَالَّاتُیْزُم ہی کی دعاکا ثمرہ تھا کہ ایک مرتبہ حضور صَالَّاتُیْزُمُ اسْتَنجے کے لیے تشریف لے گئے۔ باہر تشریف لائے تولوٹا بھراہوار کھاتھا۔ آپ مَثَا لِلْیَّا مِّا نے دریافت فرمایا یہ کس نے رکھاہے؟ عرض کیا گیا کہ ابن عباسؓ نے۔ حضورِ اقدس مَنَّ اللَّيْمُ کو بيہ

❶ (1) صحيح المخاري، كتاب فضائل القر آن، باب تعليم الصبيان القر آن، ٥٣٠٥. (١٩٣/١) فق الباري، باب سنقرء ك فلا تنسي، (٨٣/٩) \_

<sup>2</sup> متدرك حاكم، ذكر عبدالله بن عباس: ٦٢٩١

<sup>🛭</sup> منداحمه:۲۳۴۸۲

خدمت پیند آئی اور دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دین کا فہم اور کتاب اللہ کی سمجھ عطا فرمائیں ۔

اس کے بعد ایک مرتبہ حضورِ اقدس مَنَّا تَلَیْتُمْ نوافل پڑھ رہے تھے یہ بھی نیت باندھ کر پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضور مَنَّا تَلَیْتُمْ نے ہاتھ سے کھینچ کر برابر کھڑ اکر لیا کہ ایک مقتدی اگر ہو تواس کو برابر کھڑ اہونا چاہیئے۔ اس کے بعد حضور مَنَّا تَلَیْتُمْ تو نماز میں مشغول ہوگئے یہ ذراسا پیچھے کو ہٹ گئے۔ حضور مَنَّا تَلَیْتُمْ نے نماز کے بعد دریافت فرمایا۔ عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے برابر کس طرح کھڑ اہو سکتا ہوں۔ حضور مَنَّا تَلَیْتُمْ نے علم و فہم کے ریادہ ہونے کی دعادی ۔

# (١٤) حضرت عبد الله بن عَمْرُو بن العاص رُفَّا مُهَا كَاحِفظِ حديث

حضرت عبدالله بن عَمْرُو بن العاص ڈُلِلنَّمُ ان عابد اورز اہد صحابہ رُلِیَّتِیم میں تھے کہ روز انہ ایک کلام مجید ختم کرتے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے اور دن کو ہمیشہ روزہ دار رہتے۔ حضور اقد س مَنَّ طَلِيْمَ نے اس کثیر محنت پر تنبیہ بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ الیمی صورت میں بدن ضعیف ہو جائے گا۔ آنکھیں رات بھر جاگنے سے پتھر اجائیں گی۔ بدن کا بھی حق ہے اہل و عیال کا بھی حق ہے۔ آنے جانے والوں کا بھی حق ہے۔ کہتے ہیں میر ا معمول تھا کہ روز انہ ایک ختم کرتا تھا۔ حضور صَلَّى لِلْيَّامِ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مہینے میں ایک قر آن پڑھا کرو۔ میں نے عرض کیا یار سول اللہ! مجھے اپنی قوت اور جوانی سے متع ہونے کی اجازت فرما دیجئے۔ حضور صَلَّالِیُّا کُم نے فرمایا:اچھا بیس روز میں ایک ختم کر لیا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! بہت کم ہے۔ مجھے اپنی جوانی اور قوت سے متمتع ہونے کی اجازت دیجئے۔ غرض اسی طرح عرض کر تارہا۔ اخیر میں تین دن میں ایک ختم کی اجازت ہوئی۔ ان کامعمول تھا کہ نبی اکرم مُٹائِلْڈِم کے ارشادت کو تحریر کیا کرتے تھے تا کہ یاد رہیں۔ چنانچیہ ان کے یاس ایک مجموعہ حضور منگی لیام کی احادیث کا لکھا ہوا تھا جس کا نام انہوں نے ''صاد قیہ ''ر کھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور مُنَّالِّیْکِمْ سے جو سنتا اس کو لکھ لیا کر تا تا کہ یا د رہے۔ مجھے لو گوں نے منع کیا کہ حضور صَالَّاتُیْاً بہر حال آد می ہیں، کبھی غصہ اور کبھی ناراضی

<sup>●</sup> الإصابة ، ذكر من اسمه عبدالله ، (۴/ ۱۴۳)\_

میں کسی کو پچھ فرماتے ہیں کبھی خوشی اور مزاح میں پچھ ارشاد ہو تاہے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ میں نے چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ حضور مُنَّافِیْکِمْ سے میں نے اس کا ذکر کیا۔ حضور مُنَّافِیْکِمْ نے ارشاد فرمایا کہ لکھا کرو۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میر ی جان ہے اس منہ سے غصہ میں یاخوشی میں حق کے سواکوئی بات نہیں نکلی ●۔

ف: حضرت عبداللہ بن عمرو رفی کھیا ہاوجود اس قدر زاہد و عابد ہونے کے کہ کثرت عبادت میں ممتاز شار کئے جاتے ہیں پھر بھی ابوہریرہ رفی کھئے ہیں کہ صحابہ رفی ہی میں مجھ سے زیادہ روایت کرنے والا کوئی نہیں بجز عبداللہ بن عمروؓ کے کہ وہ کھتے تھے میں لکھتا نہیں تھا ۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ ان کی روایات ابوہریرہ رفی گھئے سے بھی زیادہ ہیں۔ اگرچہ ہمارے زمانے میں ابوہریرہ رفی گھٹے کی روایات ان سے کہیں زیادہ ملتی ہیں جس کی بہت سی وجوہ ہیں، لیکن اس زمانہ میں اتنی عبادت پر بھی کثرت سے ان کی احادیث موجود تھیں۔

### (۱۸) حضرت زید بن ثابت شاهنهٔ کا حفظ قر آن

<sup>•</sup> مند أحمد، مند عبدالله بن عمر بن العاص، ١٩٥٧- أبو داؤد، كماب العلم، باب في كتاب العلم، ٣٦٣١، (٣٣٨/٢)-

<sup>🛭</sup> بخاری، کتاب العلم: ۱۱۳

نے امتحان کے طور پر مجھے پڑھنے کو ارشاد فرمایا۔ میں نے سورہ ق حضور مَلَّاتَّائِکُمْ کو سنائی۔ حضور مَلَّاتِیُکِمْ کومیر ایڑھناپیند آیا۔

حضورِ اقد س مَنَّا الْمُنِیْمُ کو جو خطوط بہود کے پاس بھیجنا ہوتے تھے وہ بہود ہی لکھتے تھے۔
ایک مرتبہ حضور مَنَّا الْمُنِیْمُ نے ارشاد فرمایا کہ بہود کی جو خطوک کتابت ہوتی ہے اس پر مجھ کو اطمینان نہیں کہ گڑبڑنہ کر دیتے ہوں، تُو بہود کی زبان سکھ لے۔ زید رفیانی کُم ہیں کہ میں صرف پندرہ دن میں ان کی زبان عبر انی میں کامل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے جو تحریر ان کو جاتی وہ میں ہی پڑھتا۔ ایک دوسری حدیث جاتی وہ میں ہی پڑھتا۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضورِ اقد س مُنَّا اللَّهِ اُلِیْ زبان میں خطوط لکھنا پڑتے ہیں اس لئے مجھ کو سریانی زبان سکھنے کیلئے ارشاد فرمایا۔ میں نے سترہ دن میں سریانی زبان سکھے کیلئے ارشاد فرمایا۔ میں نے سترہ دن میں سریانی زبان سکھے کیلئے ارشاد فرمایا۔ میں نے سترہ دن

# (19) حضرت امام حسن طاللهُ كا بجين مين علمي مشغله

سیّد السادات حضرت حسن و النّه نُوگی پیدائش جمہور کے قول کے موافق رمضان ساجے میں ہے، اس اعتبار سے حضورِ اقد س مَنَا النّه نُوگی کے وصال کے وقت ان کی عمر سات برس اور پچھ مہینوں کی ہوئی۔ سات برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے جس میں کوئی علمی کمال حاصل کیا جاسکتا ہولیکن اس کے باوجود حدیث کی گئی روابیّیں ان سے نقل کی جاتی ہیں۔ ابوالحورا وَرالْتُهِ اللّه خص ہیں انہوں نے حضرت حسن و اللّه نُوگا ایک شخص ہیں انہوں نے حضرت حسن و اللّه نُوگا اللّه مُنا کے ساتھ جارہا تھا۔ راستہ میں صدقہ یا دہور الله کر منہ میں دکھ لی۔ عضورِ اقد س مَنَا اللّه نُوگا کے ساتھ جارہا تھا۔ راستہ میں صدقہ کی کھجوروں کا ایک ڈھیر لگ رہا تھا میں نے اس میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ حضورِ اقد س مَنَا اللّه نُوگا کے ساتھ جارہا تھا۔ راشتہ میں سکے حضورِ اقد س مَنَا اللّه نُوگا کے ساتھ کی بیں ہے۔ حضرت حضورِ اقد س مَنَا اللّه نُوگا فی سے سمجھی ہیں ہے۔ حضرت صدقہ کا مال نہیں کھاتے اور میں نے پانچوں نمازیں حضورِ اقد س مَنَا اللّه نُوگا فی نَدُوگا نَدَ وَ مَا وَلَا مُنْ مَا فَیْنَ وَ مَنَا اللّه مُنَا اللّه مُنْ اللّه مُنَا اللّه مُنَالِقُلْ اللّه مُنَا اللّه مُنَا اللّه مُنْ اللّه مُنَا اللّه مُنَا اللّه مُنَالِقُلُمُ مُنَا اللّه مُنَا اللّه مُنَا اللّه مُنَا اللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه مُنَا اللّه مُنَالِقُلُ

❶ الإصابة ، زيد بن ثابت ، (۵۹۲/۲) فق الباري ، كتاب الفتن ، باب ترجمة الحكام ، (١٨٦/١٣) \_

<sup>🛭</sup> مند احمد، مند اهل البيت، حديث حسن بن علي، ١٦٢٥

اَعُطَیْتَ وَقِنِیْ شَرَّ مَا قَصَیْتَ فَاِنَکَ تَقْضِیْ وَ لَا یُقْطَی عَلَیْکَ اِنّه لَا یَذِلُ مَنْ وَ الیّت تَبَارَ کُتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَیْتَ ـ ترجمہ: اے اللہ! تو مجھے ہدایت فرما، من جملہ ان کے جن کو تونے ہدایت فرمائی اور مجھے عافیت عطا فرما، ان لوگوں کے ذیل میں جن کو تونے عافیت بخشی اور تُومیرے کاموں کامُتُولی بن جاجہاں اور بہت سے لوگوں کامتولی ہے اور جو پچھ تونے مجھے عطا فرمایا، اس میں برکت عطا فرما اور جو پچھ تونے مقدر فرمایا ہے اس کی برائی سے مجھے بچا کہ تُو تو جو چاہے طے فرما سکتا ہے تیرے خلاف کوئی شخص پچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا اور جس کا تُو والی ہے وہ بھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ تیر ی ذات بابرکت ہے اور سب سے بلند ہے۔

امام حسن را النافی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مکا النی کے بعد سے طلوع آفاب تک اس میں کے بعد سے طلوع آفاب تک اس جگہ بیٹھارہ وہ جہنم کی آگ سے نجات پائے گا۔ حضرت حسن را النافی نے کئی جج پیدل کئے اور ارشاد فرماتے سے کہ مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملول اور اس کے گھر پاؤل چل کرنہ گیا ہوں۔ نہایت حلیم مزاح سے اور پر ہیز گار۔ مُسند احمد میں متعد دروایات ان سے نقل کی گئ ہیں اور صاحب تلقیح نے ان صحابہ والنہ ہیں میں ان کا ذکر کیا ہے جن سے تیرہ حدیثیں روایت کی جاتی ہیں۔ سات برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے اس وقت کی اتن احادیث کا یا در کھنا اور نقل کرنا حافظ کا مال ہے اور شوق کی انتہاء۔ افسوس ہے کہ ہم لوگ آپنے بچوں کو سات برس تک دین کی معمولی سی باتیں بھی نہیں بتاتے۔

## (۲۰) حضرت امام حسين طالفيُّ كالبحيين ميں علمي مشغله

سید السادات حضرت حسین ڈگاٹنڈ اپنے بھائی حضرت حسن ڈگاٹنڈ سے بھی ایک سال جھوٹے تھے اس لئے ان کی عمر حضورِ اقد س منگاٹنڈ م کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی لیعنی چھ برس اور چند مہینے کی تھی۔ چھ برس کا بچہ کیادین کی باتوں کو محفوظ کر سکتا ہے لیکن امام حسین ڈگاٹنڈ کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں اور محد ثین نے اس جماعت میں ان کا شار کیا ہے جن سے آٹھ حدیثیں منقول ہیں۔امام حسین ڈپاٹنڈ فرماتے ہیں کہ میں نے حضورِ اقد س منگاٹنڈ می سے سنا کہ کوئی مسلمان مر دہویا عورت اس کو کوئی مصیبت

بَیْنِی ہو پھر وہ عرصہ کے بعد یاد آئے اور یاد آنے پر پھر وہ''اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُوْنَ'' پڑھے تواس کواس وفت بھی اتناہی ثواب پہنچے گا جتنا کہ مصیبت کے وقت پہنچا تھا۔

یہ بھی حضور صَاللَّیْمِ کاارشاد ہے کہ میری امت جب دریا پر سوار ہو اور سوار ہوتے وقت بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا و مُرْسُهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُورٌ رَّحِيْم (سورة هود: ٢١) پِرْ هِ تُوسِ ڈو بنے سے امن کا ذرایعہ ہے۔ حضرت حسین ڈالٹیو نے پچیس حج پیدل کئے ہیں۔ نماز اور روزہ کی بھی بہت کثرت فرماتے تھے اور صدقہ اور دین کے ہر کام میں کثرت کا اہتمام تھا۔ر بیعہ رفیافنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین رفیافنہ سے یو چھا کہ حضور صَالِقائِم کی کوئی ' بات آپ کو یاد ہے؟انہوں نے فرمایا: ہاں میں ایک کھڑ کی پر چڑھا جس میں تھجوریں رکھی تھیں اس میں سے ایک تھجور میں نے منہ میں رکھ لی۔ حضور مَکَالِیُکِمُ نے فرمایا کہ اس کو یجینک دو ہم کو صدقہ جائز نہیں۔ حضرت حسین طاللہ؛ سے حضور مَلَاللّٰہُ کَا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی ہے ہے کہ بیکار کاموں میں مشغول نہ ہو ●۔ان کے علا وہ اور بھی متعد د روایات آپ ڈگاٹنڈ سے منقول ہیں۔

ف: اس قشم کے واقعات صحابہ کرام ولٹی پیم کے بکثرت ہیں کہ بحیین کے واقعات حضور مَنَّالِيَّيْلِ سے نقل کئے اور یا د ر کھے۔ محمود بن الربیع طْلَلْمُنْدُ ایک صحابی ہیں جن کی عمر حضورا کرم مُٹالٹینٹ کے وصال کے وقت یانچ برس کی تھی،وہ کہتے ہیں کہ میں عمر بھر اس بات کو نہیں بھولوں گا کہ نبی اکرم مُتَّالِيَّةُ مارے گھر تشریف لائے۔ ہمارے یہاں ایک کنواں تھااس کے پانی سے ایک کلی میرے منہ پر کی 🗨 ہم لوگ بچوں کو واہی تباہی فضول باتوں میں لگاتے ہیں جھوٹے جھوٹے قصے ان کوسنا کر لغویات میں دماغ کو پریشان کرتے ہیں۔اگر الله والول کے قصے تلاش کر کے ان کو سنائے جائیں اور بجائے جن بھوت سے ڈرانے کے اللہ سے اور اس کے عذاب سے ڈرائیں اور اللہ کی ناراضی کی اہمیت اور ہیب ول میں پیدا کریں تو دنیا میں بھی ان کے کارآ مد ہو اور آخرت میں تو مفید ہے ہی۔ بچین کا زمانہ حافظہ کی قوت کا زمانہ ہو تا ہے۔اس وقت کا یا د کیا ہوا تبھی بھی نہیں بھولتاً۔ ایسے وقت میں اگر قر آن

❶ أسد الغابة ، باب الحاء والسين ، الحسين بن على ، ١١٤٣ ، (٢٣/٢ ) \_ الإصابة ذكر البقية حرف الميم: ٣٩/ ٣٩ ② بخارى ، كتاب العلم ، باب متى الصح -ائ الصفير : ٤٧

پاک حفظ کرا دیا جائے تونہ کوئی دِقت ہو،نہ وقت خرچ ہو۔ میں نے اپنے والد صاحب نَوّر اللّٰهُ مَرُ فَدَهُ سے بھی بارہاسنا اور اپنے گھر کی بوڑھیوں سے بھی سناہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللّٰه کا جب دودھ چھڑ ایا گیاہے تو پاؤپارہ حفظ ہو چکا تھا اور ساتویں برس کی عمر میں قرآن شریف پورا حفظ ہو چکا تھا اور وہ اپنے والد یعنی میرے دادا صاحب سے مخفی فارسی کا بھی مُختَد بہ حصہ بوستان، سکندر نامہ وغیرہ پڑھ چکے تھے۔

فرمایا کرتے کہ میرے والد صاحب نے قر آن شریف ختم ہونے کے بعدیہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک قرآن شریف روز انہ پڑھ لیا کروباقی تمام دن چھٹی۔ میں گرمی کے موسم میں صبح کی نماز کے بعد مکان کی حیوت پر بیٹھا کر تا تھااور چھ سات گھنٹہ میں قر آن شریف بورا کر کے دوپہر کو روٹی کھا تا تھا اور شام کو اپنی خوشی ہے فارسی پڑھا کر تا تھا۔ چھ ماہ تک سلسل یہی معمول رہا۔ چھے ماہ تک روز انہ ایک کلام مجید پڑھنا پھر اس کے ساتھ ہی دو سر ہے اسباق بھی پڑھتے رہنااور وہ بھی سات برس کی عمر میں کوئی معمولی بات نہیں۔اس کا پیہ ثمرہ تھا کہ قر آن شریف میں متثابہ لگنایا بھولنا جانتے ہی نہ تھے۔ چو نکہ ظاہری معاش کتابوں کی تجارت پر تھی اور کتب خانہ کا اکثر کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے اس لئے ایسا کبھی بھی نہیں ہو تا تھا کہ ہاتھ سے کام کرتے وقت زبان سے تلاوت نہ فرماتے رہتے ہوں اور کبھی تہمی اسی کے ساتھ ہم لو گوں کو جو مدرسہ سے الگ پڑھتے تھے، اسباق بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔اس طرح تین کام ایک وفت میں کر لیا کرتے تھے۔ مگر ان کا طریقہ تعلیم ہم لو گوں کے ساتھ وہ نہیں تھاجو مدرسہ کے اسباق کا تھا اور عام مدار س کا مر وجہ طریقہ ہے کہ سارا بوجھ اساد ہی کے ذمہ رہے، بلکہ مخصوص طلبہ کے ساتھ بیہ طریقہ تھا کہ شاگر د عبارت پڑھے، ترجمہ کرے، مطلب بیان کرے اگر وہ مطلب صحیح ہو تا، تو آگے چلو فرما دیتے اور غُلط ہو تا تواگر غُلطی قابل تنبیہ ہوتی تو تنبیہ فرماتے اور بتانے کے قابل ہوتی توبتا دیتے۔ یہ یرانے زمانے کا قصہ نہیں ہے اسی صدی کاواقعہ ہے لہذا ہیہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ صحابہ ڈلاپیج جیسے قُویٰ اور ہمتیں اب کہاں سے لائی جائیں۔

بار هو ال باب

### حضورِ اقدس مُلَاثِينًا كے ساتھ محبت كے واقعات

اگرچہ جینے قصے اب تک نقل کئے گئے ہیں وہ سب ہی محبت کے کرشے تھے کہ محبت ہی ان حضرات کی والہانہ زندگی کا سبب تھی جس کی وجہ سے نہ جان کی پرواہ تھی، نہ زندگی کی تمنا، نہ مال کا خیال تھانہ تکلیف کا خوف، نہ موت سے ڈر۔ اس کے علاوہ محبت حکایت کی جیز بھی نہیں۔ وہ ایک کیفیت ہے جو الفاظ وعبارات سے بالاتر ہے۔ محبت ہی ایک الیمی چیز ہے وہ دل میں بس جانے کے بعد محبوب کو ہر چیز پر غالب کر دیتی ہے، نہ اس کے سامنے نگ و ناموس کوئی چیز ہے نہ عزت و شر افت کوئی شے۔ حق تعالی شائہ اپنے لطف سے اور اپنے محبوب کے وسیلہ سے اپنی اور اپنے پاک رسول سکی تھی کی محبت عطافر مائیں تو ہر عبادت میں لذت ہے اور دین کی ہر تکلیف میں راحت۔

### (I) حضرت ابو بكر صديق الله يُ كاعلان اسلام اور تكليف

ابتدائے اسلام میں جو شخص مسلمان ہو تا تھاوہ اپنے اسلام کو حتی الوسع مخفی رکھتا تھا۔ حضورِ اقدس مَلَّ النَّائِم کی طرف سے بھی اس وجہ سے کہ ان کو کفار سے اذبیت نہ پہنچے، اِخفاء کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی مقدار انتالیس تک پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رُخلائی نُے نے اظہار کی درخواست کی کہ تھلم کھلا علی الا علان تبلیغ کی جائے۔ حضورِ اقدس مَلَّ النَّائِم نے اول انکار فرمایا مگر حضرت ابو بکر صدیق رُخلائی کے اصرار پر قبول فرمالیا اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر مسجد کعبہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رُخلائی نُخ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا اور حضورِ اقدس مَلَّ النَّائِم کے چھاسید الشہداء حضرت حمزہ رُخلائی اسی دن اسلام لائے ہیں اور حضورِ اقدس مَلَّ اللّٰ الله الله الله الله ہوئے ہیں۔ اوراس کے تین دن بعد حضرت عمر مُحشر ف باسلام ہوئے ہیں۔

خطبہ کاشر وع ہوناتھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشر کین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈگاٹئۂ کو بھی باوجو دیکہ مکہ مکر مہ میں ان کی عام طور سے عظمت و شرافت مُسلَّم تھی اس قدر مارا کہ تمام چہرہ مبارک خون میں بھر گیا۔ناک کان سب لہولہان ہو گئے تھے۔ پیچانے نہ جاتے تھے جو توں سے،لا توں سے مارا۔ یاؤں میں روند ااور جو نہ کر نا تھاسب ہی کچھ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رٹھائیڈ بیہوش ہو گئے۔ بنو تئیم یعنی حضرت ابو بکر صدیق ڈالٹنڈ کے قبیلے کے لو گوں کو خبر ہوئی وہ وہاں سے اٹھا کر لائے کسی کو بھی اس میں تر در نہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ڈالٹنُۂُ اس وحشانہ حملے سے زندہ نہ بچ سکیں گے۔ بنوتیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رٹھاٹنٹڈ کی اگر اس حادثہ میں وفات ہو گئی توہم لوگ ان کے بدلہ میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل گریں گے۔ عتبہ نے حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹڈ کے مارے میں بہت زیادہ بد بختی کا اظہار کیا تھا۔ شام تک حضرت ابو بکر ڈالٹونڈ کو بیہوشی ر ہی۔ باوجود آوازیں دینے کے بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے توسب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضورِ اقدس مَٹَلَیْنَۃُ کَا کیا حال ہے؟ ٰلو گوں نے اس پر بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ کی بدولت بیہ مصیبت آئی اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور مُنَّالِیْمِ ہی کا جذبہ اور ان ہی کے لے۔ لوگ پاس سے اٹھ کر خلے گئے کہ بد دلی بھی تھی اور یہ بھی کہ آخر کچھ جان باقی ہے کہ بولنے کی نوبت آئی اور آپ کی والدہ اُمِّ خیر سے کہہ گئے کہ ان کے کھانے پینے کیلئے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔وہ کچھ تیار کرکے لائیں اور کھانے پر اصر ار کیا۔ مگر حضرت ابو بکر ڈالٹڈڈ کی وہی ایک صد اتھی کہ حضور منگاتیا پہنے کا کیا حال ہے، حضور منگاتیا کم پر کیا گزری۔ان کی والدہ نے فرمایا کہ مجھے تو خبر نہیں کہ کیاحال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اُمّ جمیل (حضرت عمر طالٹیّ کی بہن) کے یاس جا کر دریافت کر لو کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹے کی اس مظلومانہ حالت کی بے تابانہ درخواست کو پورا کرنے کے واسطے ام جمیل ڈاپٹی کے پاس گئیں اور محمد مَثَاتِیْئِم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک اپنے اسلام کو چھیائے ہوئے تھیں۔ فرمانے لگیں میں کیا جانوں کون محمد صَالَقَیْمُ اور کون ابو بکر ڈلاٹٹۂ ۔ تیرے بیٹے کی حالت س کررنج ہوا،اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔

ُ ام خیر نے قبول کر لیا۔ ان کے ساتھ گئیں اور حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹٹڈ کی حالت دیکھ کر مخل نہ کر سکیں۔ بے تحاشاروناشر وع کر دیا کہ بد کر دار وں نے کیا حال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کواپنے کئے کی سزادے۔ حضرت ابو بکر ٹنے پھر بوچھا کہ حضور منگی ٹیڈی کا کیا حال ہے؟
ام جمیل ڈی ٹیٹ نے حضرت ابو بکر ڈی ٹیڈی کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی
ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو۔ توام جمیل ڈی ٹیٹ نانے نے فیریت سنائی اور عرض
کیا کہ بالکل صحیح سالم ہیں۔ آپ نے بوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ
ار قم ڈی ٹیڈ کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ ڈی ٹی ٹیٹ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا کی قسم ہے کہ اس
وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا، نہ پیوؤں گا جب تک حضور منگی ٹیٹی کی زیارت نہ کر لوں۔ ان
کی والدہ کو تو بے قراری تھی کہ وہ کچھ کھالیں اور انہوں نے قسم کھالی کہ جب تک زیارت نہ
کر لوں کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس لئے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آ مدور فت بند ہو
جائے۔ مبادا! کوئی دیکھ لے اور کچھ اذبیت پہنچائے۔

جب رات کا بہت ساحصہ گزر گیا تو حضرت ابو بکر رفیاتیڈ کو لے کر حضور مَنَاتَیْڈ کِّ کِ ضدمت میں ارقم رفیاتیڈ کے گھر پہنچیں۔ حضرت ابو بکر رفیاتیڈ، حضور مَنَاتَیْڈ کِ سے لیٹ گئے۔ حضورِ اقد س مَنَاتَیْڈ کِ بھی لیٹ کر روئے اور مسلمان بھی سب رونے لگے کہ حضرت ابو بکر رفیاتیڈ کی حالت و کیھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رفیاتیڈ نے درخواست کی کہ یہ میری والدہ ہیں۔ آپ ان کے لئے ہدایت کی دعا بھی فرما دیں اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرما دیں۔ حضورِ اقد س مَنَاتَیْد کِم نے اول دعا فرمائی اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی، وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔

'**ف:**عیش و عشرت، نشاط و فرحت کے وقت محبت کے دعوے کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔محبت وعشق وہی ہے جو مصیبت و تکلیف کے وقت بھی باقی رہے۔

## (۲) حضرت عمر شاللنه کا حضور مَنَاللَهُ کَا حضرت عمر شائل پررنج

حضرت عمر طُلِّنَا فَنَهُ باوجود اپنی اس ضرب المثل قوت، شجاعت، دلیری اور بهادری کے جو آج ساڑھے تیرہ سوبرس کے بعد بھی شہرہُ آفاق ہے اور باوجود یکہ اسلام کا ظہور حضرت عمر طُلِّنَا فَنَهُ کے اسلام لانے ہی ہے ہوا کہ اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کا اخفاء گوارا

<sup>—</sup> **0** تاریخ الخمیس، ذکر اسلام حمز ق،(۲۹۴/۱)\_

نہ ہوا۔ حضور منگا لیڈیٹم کے ساتھ محبت کا ایک ادنی ساکر شمہ یہ ہے کہ اپنی اس بہادری کے باوجود حضورِ اقد س منگالیڈیٹم کے وصال کی حالت کا تحل نہ فرما سکے۔ سخت جیرانی اور پریشانی کی حالت میں تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوگئے کہ جو شخص یہ ہے گا کہ حضور منگالیڈیٹم کا وصال ہو گیا ہے تو اس کی گردن اڑا دول گا۔ حضورِ اقد س منگالیڈیٹم تو اپنے رب کے پاس تشریف لے تشریف لے گئے ہیں جیسا کہ حضرت موسی علی نبیٹنا وعلیہ الصلوۃ والسلام طور پر تشریف لے گئے تھے۔ عنقریب حضور منگالیڈیٹم واپس تشریف لائیں گے تھے۔ عنقریب حضور منگالیڈیٹم واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤل کا حبور گیا تھے۔ عنقریب حضور منگالیڈیٹم کے انتقال کی جبورٹی خبر اڑا رہے ہیں۔ حضرت عثمان ڈالٹیئر بالکل گم سم سے اور دوسرے دن تک بالکل آ واز نہیں نکلی۔ چلتے بھرتے تھے مگر بولا نہیں جاتھا۔

حضرت علی کُون ماللہ و بُحبَهُ چپ چاپ بیٹھے رہ گئے کہ حرکت بھی بدن کونہ ہوتی تھی۔
صرف ایک حضرت ابو بکر ڈلائٹھ کا دم تھا کہ اس وقت کے پہاڑ جیسے وقت کوبر داشت کیا اور
اپنی اس محبت کے باوجو دجو پہلے قصہ میں گزری، اس وقت نہایت سکون سے تشریف لاکر
اول حضور مُکاٹھ کُون کی بیٹائی مبارک کو بوسہ دیا اور باہر تشریف لاکر حضرت عمر شکاٹھ کُوک ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد خطبہ پڑھا جس کا حاصل بیہ تھا کہ جو شخص محمر مُکاٹھ کُون کی برستش کر تاہو وہ جان لے کہ حضور مُکاٹھ کُون کا اللہ کی پرستش کر تاہو وہ جان لے کہ حضور مُکاٹھ کُون کا کو صال ہو چکالیکن جو شخص اللہ کی پرستش کر تا ہو وہ جو لیا گئا کہ کہ اللہ تعالی شائہ زندہ ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد کلام پاک کی آیت وَمَا مُحَمَّدٌ اللّٰ دَسُول اللّٰ کُلْ آیت وَمَا مُحَمَّدٌ اللّٰ دَسُول اللّٰ کُلْ آیت وَمَا کُون اللّٰ کُلْ آیت وَمَا مُحَمَّدٌ اللّٰ کہ بیٹھ کہ کہ مُکُلْ اللّٰ کہ بیٹھ کو جائے کہ انتقال ہو جاوے یا آپ شہید بھی ہو جاویں تو کیا تم لوگ اللّٰ پھر جاؤ آپ کا اور جو شخص الٹا پھر جائے گا تو خدا تعالی کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا (اپنا ہی کچھ کھو کے اور جو شخص الٹا پھر جائے گا تو خدا تعالی کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا (اپنا ہی کچھ کھو دے گا) اور خدا تعالی شائہ جلد ہی جزادے گا حق شناس لوگوں کو۔

ف: چونکه الله جَلَّ شَأَنُهُ کو حضرت ابو بكر صديق طَالِنْهُ من خلافت كا اہم كام لينا تھا

**<sup>◘</sup>** تاريخُ الخميس،الموطن الحادي عشر،ذكروقت موته عليه السلام،

اس کے ان کی شایانِ شان اس وقت یہی حالت تھی۔ اسی وجہ سے اس وقت جس قدر استقلال اور محل حضرت ابو بر صدیق ڈلاٹھ میں تھا، کسی میں بھی نہ تھا اور اس کے ساتھ ہی جس قدر مسائل دفن ومیر اث وغیرہ کے اس وقت کے مناسب حضرت صدیق اکبر ڈلاٹھ کا کو معلوم سے مجموعی طور پر کسی کو بھی معلوم نہ تھے۔ چنانچہ حضورِ اقد س منگا لیڈ کی کے دفن میں اختلاف ہوا کہ مکہ مکر مہ میں دفن کیا جائے یا مدینہ منورہ میں یا بیت المقدس میں تو حضرت ابو بکر صدیق ڈلاٹھ کی نے فرمایا کہ میں نے حضور منگا لیڈ کی سے سنا ہے کہ نبی کی قبر صدیق ڈلاٹھ کی نے فرمایا کہ میں نے حضور منگا لیڈ کی سے سنا ہے کہ نبی کی قبر حودی جائے ہے۔ آپ ڈلاٹھ نے فرمایا میں نے حضور منگا لیڈ کی سے سنا کہ ہم لوگوں (یعنی انبیاء) کا جائے ہی دور منگا لیڈ کی سے سنا ہے جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا متولی سے اور وہ لا پرواہی سے حضور منگا لیڈ کی سنا ہے جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا متولی سے اور وہ لا پرواہی سے کو تاہی کرتے ہوئے کسی دو سرے کو امیر بنائے اس پر لعنت ہے ہے۔ نیز حضور منگا لیڈ کی کی ارشاد ہے کہ قریش اس امریعنی سلطنت کے مئوتی ہیں وغیرہ وغیرہ و شور منگا لیڈ کیا سلطنت کے مئوتی ہیں وغیرہ و غیرہ و شے۔

## (m) ایک عورت کا حضور مَالْیَا فِیمُ کی خبر کیلئے بے قرار ہونا

اُحُد کی لڑائی میں مسلمانوں کو اذبت بھی بہت بہنچی اور شہید بھی بہت ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں یہ وحشت اثر خبر پہنچی تو عور تیں پریشان ہو کر تحقیق حال کیلئے گھر سے نکل بڑیں۔ایک انصاری عورت نے مجمع کو دیکھاتو بے تابانہ پوچھا کہ حضور مُگانٹیٹی کیسے ہیں؟اس مجمع میں سے کسی نے کہا کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اِنَا لِللّٰہ پڑھی اور پھر بے قراری سے حضور مُگانٹیٹی کی خیریت دریافت کی۔اتنے میں کسی نے خاوند کے انتقال کی خبر سائی اور کسی نے خاوند کے انتقال کی خبر سائی اور کسی نے میں اور کسی نے ہوائی کی کہ یہ سب ہی شہید ہو گئے تھے۔ گر انہوں نے پوچھا کہ حضور مُگانٹیٹی بخیریت ہیں، تشریف لوچھا کہ حضور مُگانٹیٹی بین اور کسی نے ہوا، کہنے لگیں کہ مجھے بنادو، کہاں ہیں۔ لوگوں نے اشارہ کر انہاں ہیں۔ لوگوں نے اشارہ کر

منداحه، مندانی بکر صدیق،۲۱
 سنن البیه قلی اکبری، کتاب قال اهل البنی:۱۹۳۱۳

❶ مصنف عبدالرزاق، باب لا يقل الرجل من حيث لا يموت: ١٥٣٣ ② بخارى، كمّاب اصحاب البي عليه السلام، باب قرابة الرسول عليه السلام: ٣٤١٢

کے بتایا کہ اس مجمع میں ہیں۔ یہ دوڑی ہوئی گئیں اور اپنی آنکھوں کو حضور مُٹُلُقْلُیْم کی زیارت سے ٹھنڈ اکر کے عرض کیا۔ یار سول اللہ! آپ کی زیارت ہو جانے کے بعد ہر مصیبت ہلکی اور معمولی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور مُٹُلُقْلِیْم کا کیڑا پکڑ کر عرض کیا: یار سول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب آپ مُٹُلُقْلِیْم زندہ وسلا مت ہیں تو مجھے کسی کی ہلاکت کی پرواہ نہیں ۔

ف:اس قسم کے متعدد قصے اس موقع پر پیش آئے ہیں اسی وجہ سے مورُ خین میں ناموں میں اختلاف بھی ہواہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس نوع کا واقعہ کئی عور توں کو پیش آیا ہے۔

# (۴) حدیبیه میں حضرت ابو بکر صدیق اور مُغیرہ کا فعل اور عام صحابہ رہائی کا طرزِ عمل

حُدَیدی کی مشہور لڑائی ذیقعدہ آھے۔ میں ہوئی جبکہ حضورِ اقدس مَثَالِیْمُ اُلَّمِی جا اس کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ عمرہ کے ارادہ سے تشریف لارہے سے کفارِ ملہ کو جب اس کی خبر بہنجی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور طے کیا کہ مسلمانوں کو مکہ آنے سے روکا جائے۔ اس کے لئے بہت بڑے بیانہ پر تیار کی اور مکہ کے علاوہ باہر کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شرکت کی دعوت دی اور بڑے جمع کے ساتھ مقابلہ کی تیاری کی۔ ذُو الحکینَهُ سے حضورِ ساتھ شرکت کی دعوت دی اور بڑے جمع کے ساتھ مقابلہ کی تیاری کی۔ دُو الحکینَهُ سے حضور کا اقدس مُنَّا اللہ ہُ بھیجا جو مکہ سے حالات کی شخین کر کے ''عُنفان'' پر حضور مُنَا اللہ ہُ اُس سے با انہوں نے عرض کیا کہ مکہ والوں نے مقابلہ کی بہت سے لوگوں کو اپنی مدد کیلئے بلا رکھا ہے۔ حضور مُنَا اللہ ہُ سے مدد کو گئے ہیں ان کے گھروں پر حملہ کیا جائے جب وہ خبر رکھا ہے۔ حضور شریع بھی بہت سے لوگوں کو اپنی مدد کو گئے ہیں ان کے گھروں پر حملہ کیا جائے جب وہ خبر صورت یہ ہے کہ جولوگ باہر سے مدد کو گئے ہیں ان کے گھروں پر حملہ کیا جائے جب وہ خبر سنیں گئے تو مکہ سید سے جائیں آ جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سید سے چلے چلیں۔ حضرت ابو بکر صدیتی بڑائی ہُ بی ان اس وقت آپ مُنَا اللہ گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیتی بڑائی ہو گئے ہیں ان کے گھروں اللہ اس وقت آپ مُنَا اللہ کے تا اللہ کے حضرت ابو بکر صدیتی بڑائی ہو کہا کہ اس وقت آپ مُنا کے گئے۔ اس کے حضرت ابو بکر صدیتی بڑائی ہو کہا کہا ہے۔ عوض کیا: یار سول اللہ اس وقت آپ مَنَا اللہ کی سید سے جائے ہو گئیں۔

<sup>🗨</sup> تاریخ الخمیس، غربیة فی امر معاویة ، (۱/۴۴۳)۔

ارادہ سے تشریف لائے ہیں لڑائی کا ارادہ تو تھاہی نہیں۔ اس لئے آگے بڑھے چلیں اگروہ ہمیں رو کیں گے تو مقابلہ کریں گے، ورنہ نہیں۔ حضور سَلَّاتَائِظُم نے اس کو قبول فرمایا اور آگے بڑھے۔

حدیبیہ میں پہنچ کر بُدَیل بن ور قا خُزاعی ایک جماعت کو ساتھ لے کر آئے اور حضور صَالِّيْنَائِمُ سے اس کا ذکر کیا کہ کفار آپ صَالِّیْنَائِم کو ہر گزمکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے وہ تولڑائی پر ٹلے ہوئے ہیں۔ آپ مَلَیٰ تَیْئِمْ نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ لڑنے کے واسطے نہیں آئے ہیں۔ ہمارامقصد صرف عمرہ کرناہے اور قریش کوروز مرہ کی لڑائی نے بہت نقصان پہنچا ر کھا ہے، بالکل ہلاک کر دیا ہے، اگر وہ راضی ہوں تو میں ان سے مصالحت کرنے کو تیار ہوں کہ میرے اور ان کے در میان اس پر معاہدہ ہو جائے تو مجھ سے تعرُّ ض نہ کریں، میں ان سے تعر ض نہ کروں۔ مجھے اوروں سے نمٹنے دیں اور اگر وہ کسی چیزیر بھی راضی نہ ہوں تو اس ذات کی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں اس وقت تک ان سے لڑول گا جب تک کہ اسلام غالب ہو جائے یامیری گردن جدا ہو جائے۔ بُدیل نے عرض کیا: اچھا میں آپ مَنْالنَّیُّا کا پیام ان تک پہنچائے دیتاہوں وہ لوٹے اور جا کرپیام پہنچایا مگر کفار راضی نہ ہوئے۔ اسی طرح طر فین سے آمدور فت کا سلسلہ جاری رہاجن میں ایک مرتبہ عُرُوہ بن مسعود ثقفی کفار کی جانب ہے آئے کہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضور مَنَّا لِلَّيْئِمُ نے ان سے بھی وہی گفتگو فرمائی جو بُدیل سے کی تھی۔ عُروہ نے عرض کیا۔ اے محمد! (صَالَحَاتُهُمُ )اگرتم یہ چاہتے ہو کہ عرب کا بالکل خاتمہ کر دوتو یہ ممکن نہیں، تم نے کبھی سنانہ ہو گا کہ تم سے پہلے کونگی شخص ایسا گزرا ہو جس نے عرب کو بالکل فنا کر دیا ہو۔ اور اگر دوسری صورت ہوئی کہ وہ تم پر غالب ہو گئے تویا در کھو کہ میں تمہارے ساتھ اشراف کی جماعت نہیں دیکھتا۔ یہ اطراف کے کم ظرف لوگ تمہارے ساتھ ہیں مصیبت پڑنے پر سب بھاگ جائیں گے۔حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹٹڈ یاس کھڑے ہوئے تھے یہ جملہ سن کر غصہ میں بھر گئے اور ارشاد فرمایا کہ تواپنے معبود''لات'' کی پیشاب گاہ کو چاہ۔ کیا ہم حضور صَلَّ اللّٰہُ ہِمِ سے بھاگ جائیں گے اور آپ صَلَّیْ لَیْمُ کُو اکیلا حجھوڑ دیں

گے۔ عروہ نے بوچھا کہ بیہ کون ہیں؟ حضور مَنَّ اللّٰیَّۃ نِے فرمایا کہ ابو بکر ٹہیں۔ انہوں نے حضرت ابو بکر مُنْ اللّٰه ہُم سے خاطب ہو کر کہا کہ تمہارا ایک قدیمی احسان مجھ پر ہے جس کا میں بدلہ نہیں دے سکا اگر بیہ نہ ہو تا تو اس گالی کا جواب دیتا۔ بیہ کہہ کر عروہ پھر حضور مَنْ اللّٰه ہُم سے بات میں مشغول ہو گئے اور عرب کے عام دستور کے موافق بات کرتے ہوئے حضور مَنْ اللّٰه ہُم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ لے جاتے کہ خوشامد کے موقع پر داڑھی میں ہاتھ لگا کر بات کی جاتی ہے۔ صحابہ رُلیّ ہُم کو یہ بات کب گوارا ہو سکتی تھی۔ عُروہ کے جیتیج حضرت مُغیرہ بن شعبہ رُلیّ لُمُنَّ سر پر خود (لوہے کی ٹوپی) اوڑھے ہوئے ہتھیار لگائے ہوئے پاس کھڑے حضرت مُغیرہ بن شعبہ رُلیّ لُمُنَّ سر پر خود (لوہے کی ٹوپی) اوڑھے ہوئے ہتھیار لگائے مورک ہوئے ہتھیار لگائے کو وہ نے پاس کھڑے ہے۔ انہوں نے ہوا ایک مغیرہ عروہ نے کہا کہ اوغدار! تیری غداری کو میں اب تک بھگت رہا ہوں اور تیر ایہ بر تاؤ؟ (حضرت مُغیرہ بن شعبہ رُلیّ لُمُنَّ نے اسلام سے قبل چند کافروں کو قتل کر دیا تھا جن کی دِیت عروہ نے ادا کی تھی، اس کی طرف یہ اشارہ قبل چند کافروں کو قتل کر دیا تھا جن کی دِیت عروہ نے ادا کی تھی، اس کی طرف یہ اشارہ قبل ۔

غرض وہ طویل گفتگو حضور منگانگی اسے کرتے رہے اور نظریں بچاکر صحابہ کرام رہائی اسے کہ اللہ کا اندازہ بھی کرتے جاتے تھے۔ چنانچہ واپس جاکر کفار سے کہا کہ اے قریش! میں بڑے بڑے باد شاہوں کے یہاں گیاہوں۔ قیصر و کیسری اور نجاشی کے درباروں کو بھی دیکھا ہے اور ان کے آداب بھی دیکھے ہیں۔ خدا کی قسم! میں نے کسی باد شاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی جماعت اس کی الیسی تعظیم کرتی ہو جیسی محمد منگانگی کی جماعت ان کی تعظیم کرتی ہو جیسی اگر وہ تھو کتے ہیں تو جس کے ہاتھ پر پڑ جائے وہ اس کو بدن اور منہ پر مل لیتا ہے، جو بات محمد منگانگی کی کھا میں اور شیم پر مل لیتا ہے، جو بات وضو کا پانی آپس میں اور لاکر تقسیم کرتے ہیں، زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ اگر کسی کو قطرہ نہیں وضو کا پانی آپس میں اور لاکر تقسیم کرتے ہیں، زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ اگر کسی کو قطرہ نہیں تو دو سرے کے تر ہاتھ کو ہاتھ سے مل کر اپنے منہ پر مل لیتا ہے۔ ان کے سامنے بولتے ہیں تیبی تو بہت نیجی آ واز سے، ان کے سامنے زور سے نہیں بولتے۔ ان کی طرف نگاہ اٹھا لیتے ہیں کی وجہ سے نہیں دیکھتے اگر ان کے سامنے زور سے نہیں بولتے۔ ان کی طرف نگاہ اٹھا لیتے ہیں کی وجہ سے نہیں دیکھتے اگر ان کے سریا داڑھی کا کوئی بال گرتا ہے تو اس کو تبر گاہ اٹھا لیتے ہیں کی وجہ سے نہیں دیکھتے اگر ان کے سریا داڑھی کا کوئی بال گرتا ہے تو اس کو تبر گاہ اٹھا لیتے ہیں کی وجہ سے نہیں دیکھتے اگر ان کے سریا داڑھی کا کوئی بال گرتا ہے تو اس کو تبر گاہ اٹھا لیتے ہیں کی وجہ سے نہیں دیکھتے اگر ان کے سریا داڑھی کا کوئی بال گرتا ہے تو اس کو تبر گاہ اٹھا کیتے ہیں

اور اس کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں۔ غرض میں نے کسی جماعت کو اپنے آقا کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھاجتنی محمد مَنَّاتِلَیْکِمَ کی جماعت ان کے ساتھ کرتی ہے۔

اسی دوران حضورِ اقدس مَنَّالِثَیْمَ نے حضرت عثمان رہا تھے کو اپنی طرف سے قاصد بنا کر سر دار انِ مکہ کے پاس بھیجا۔ حضرت عثمان رشائٹۂ کی باوجو د مسلمان ہو جانے کے ، مکہ میں بہت عزت تھی اور ان کے متعلق زیادہ اندیشہ نہ تھا، اس لئے ان کو تجویز فرمایا تھا۔ وہ تشریف لے گئے۔ تو صحابہ ڈلٹینیم کورشک ہوا کہ عثمان ڈکانٹنڈ تو مزے سے کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حضور مَنْکَاتُنْکِمْ نے فرمایا: مجھے امید نہیں کہ وہ میرے بغیر طواف کریں۔ چنانجیہ حضرت عثمان ڈکاٹٹڈؤ مکہ میں داخل ہوئے تو ابان بن سعید نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا اور ان سے کہا جہاں دل چاہے چلو پھر و، تم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت عثمانٌ ابوسفیان وغیرہ مکہ کے سر داروں سے ملتے رہے اور حضور صَلَالْیَالِمُ کا پیام پہنچاتے رہے۔ جب واپس ہونے لگے تو کفارنے خود درخواست کی کہ تم مکہ میں آئے ہو تو طواف کرتے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ حضور سَاَعْلَیْمُ تو روکے گئے ہوں اور میں طواف کر لول۔ قریش کو اس جواب پر غصہ آیا جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت عثان رهالنُّهُ کوروک لیا۔ مسلمانوں کو بیہ خبر پہنچی کہ ان کو شہید کر دیا۔ اس پر حضورا قبر س صَالَةً عِنْهِمْ نے صحابہ وُلا ﷺ سے اخیر دم تک لڑنے پر بیعت لی۔ جب کفار کو اس کی خبر پہنچی تو گھبر اگئے اور حضرت عثمان رٹھائٹن<sup>ڈ</sup> کو فوراً جھوڑ دیا<mark>®۔</mark>

ف: اس قصہ میں حضرت ابو بکر صدیق رقائقۂ کا ارشاد، حضرت مغیرہ ورقائعۂ کا مارنا، صحابہ رقائیۂ کا عام برتاؤجس کو عُروہ نے بہت غور سے دیکھا۔ حضرت عثال کا طواف سے انکار، ہر واقعہ ایساہے کہ حضور مَنَّا اَلَّٰہُ کَمَ ساتھ بے انتہاء عشق و محبت کی خبر دیتا ہے۔ یہ بیعت جس کا اس قصہ میں ذکر ہے" بیعۃ الشَّحَرَة" کہلاتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے اور اللہ تعالی نے سورہ فنج کی آیت ﴿ لَقَلُ رَضِی اللّٰهُ عَنِ الْہُوْمِنِدُن ﴾ الایۃ (الفتح ذکر ہے اور اللہ تعالی نے سورہ فنج کی آیت ﴿ لَقَلُ رَضِی اللّٰهُ عَنِ الْہُوْمِنِدُن ﴾ الایۃ (الفتح در اس کا ذکر فرمایا ہے۔ بوری آیت مع ترجمہ کے عنقریب خاتمہ میں ہی آرہی ہے۔

<sup>🛭</sup> تاریخ الخمیس،الموطن السادس، غزوه الحدیبییه ،(۲/۲)

#### (۵) حضرت ابن زبير رُفَّا فَهُمَّا كاخون بينا

حضور اقد س مَلَّا لَيُّنِيِّمُ نے ایک مرتبہ سینگیاں لگوائیں اور جوخون فکاوہ حضرت عبد الله بن زبیر ڈلِیُّنِیُّا کو دیا کہ اس کو کہیں دبادیں، وہ گئے اور آکر عرض کیا کہ دبادیا۔ حضور مَلَّا لَیْنِیِّم نے دریافت فرمایا کہاں: عرض کیا: میں نے پی لیا۔ حضور مَلَّا لِیُّیْمِ نے فرمایا کہ جس کے بدن میں میر اخون جائے گا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوسکتی، مگر تیرے لئے بھی لوگوں سے ہلاکت ہے اور لوگوں کو تجھے ہے۔

ف: حضور مَنَّ اللَّيْمَ کَ فَضلات، پاخانه، پیشاب وغیره سب پاک ہیں، اس لئے اس میں کوئی اشکال نہیں۔ حضور مَنَّ اللَّیْمِ کے اس ارشاد کا مطلب که "ہلاکت ہے"۔ علماء نے کھا ہے کہ سلطنت اور امارت کی طرف اشارہ ہے کہ امارت ہوگی اور لوگ اس میں مُزاحم ہوں گے۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر رُقی ﷺ جب پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی حضور مَنَّ اللَّیْمِ نَے اس طرف اشارہ فرمایا تھا کہ ایک مینڈھا ہے بھیڑیوں کے در میان، ایسے بھیڑیئے جو کیڑے جو کیڑے ہوئے ہوں گے ۔ چنانچہ یزید اور عبدالملکِ دونوں کے ساتھ حضرت ابن زبیر رُقی ﷺ کی مشہور لڑائی ہوئی اور آخر شہید ہوئے۔

#### (۲) حضرت مالك بن سَنان رُكَاتُمُهُ كاخون بينا

اُحُد کی لڑائی میں جب نبی اکرم مَثَّلَ النَّیْمَ کے چہرۂ انوریا سر مبارک میں خُود کو دو حلقے گسس گئے سے تو حضرت ابو بکر صدیق مُثَلِّمَنَّهُ دوڑے ہوئے آگے بڑھے اور دوسری جانب سے حضرت ابوعبیدہ مُثَلِّمَنَّهُ دوڑے اور آگے بڑھ کرخود کے حلقے دانت سے تھینچنے شروع کئے۔ ایک حلقہ نکالا جس سے ایک دانت حضرت ابوعبیدہ مُثَلِّمَنَّهُ کالُوٹ گیااس کی پرواہ نہ کی۔ دوسر احلقہ تھینچا جس سے دوسر ادانت بھی لُوٹالیکن حلقہ بھی تھینچ ہی لیا۔ ان حلقوں کے نکلنے سے حضور مَثَلِّ النِّهُ کُلُوٹ کیاک جسم سے خون نکلنے لگا تو حضرت ابو سعید حدری مُثَلِّمَنَّهُ کے والد ماجد مالک بن سَنان مُثَلِّمَنَّهُ نے اپنے لبول سے اس خون کو چوس لیا اور خدری مُثَلِّمَنَّهُ کے والد ماجد مالک بن سَنان مُثَلِّمَنَّهُ نے اپنے لبول سے اس خون کو چوس لیا اور

❶ تاريخُ الخبيس، الموطن الأول، ولا دة النعمان بن بشير ، (٣٥٣/١)\_

نگل لیا۔ حضور صُلَّاتِیْنِم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے خون میں میر اخون ملاہے اس کو جہنم کی آگ نہیں جیموسکتی • \_

### (۷) حضرت زید بن حارثه رفحاتین کااپنے باپ کوا نکار

حضرت زید بن حارثہ ڈلگٹڈ زمانہ کے اہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننھیال جارہے تھے، بنو قیس نے قافلہ کولوٹا جس میں زید ڈالٹنڈ تھی تھے،ان کومکہ کے بازار میں لا کر بیجا۔ تحکیم بن حزام نے اپنی پھو پھی حضرت خدیجہ ڈاٹٹیٹا کے لئے ان کو خرید لیا۔ جب حضور مُلَّا عَلَيْكُمْ كا نکاح حضرت خدیجہ وٹاٹٹنڈ سے ہوا توانہوں نے زید وٹاٹٹنڈ کو حضورِ اقد س مَگَاٹِیْزُم کی خدمت میں ہدیہ کے طور پرپیش کر دیا۔ زید ڈگائن کے والد کوان کے فراق کا بہت صدمہ تھااور ہو نا ہی چاہیئے تھا کہ اولاد کی محبت فطری چیز ہے۔ وہ زید ڈگاٹھڈ کے فراق میں روتے اور اشعار پڑھتے پھراکرتے تھے۔اکثر جواشعار پڑھتے تھے ان کامختصر ترجمہ پیہے کہ میں زید کی یاد میں رو تاہوں اور بیہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے تا کہ اس کی امید کی جائے یاموت نے اس کونمٹادیا۔ خدا کی قشم!مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تجھے اے زید! نرم زمین نے ہلاک کیایا کسی پہاڑنے ہلاک کیا۔ کاش! مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ تو عمر بھر میں تبھی بھی واپس آئے گا یا نہیں۔ساری دنیامیں میری انتہائی غرض تیری واپسی ہے۔جب آ فتاب طلوع ہو تاہے جب بھی مجھے زید ہی یاد آتا ہے اور جب بارش ہونے کے ہوتی ہے جب بھی اسی کی یاد مجھے ستاتی ہے اور جب ہوائیں چلتی ہیں تووہ بھی اس کی یاد کو بھڑ کاتی ہیں۔ ہائے میر اغم اور میر افکر کس قدر طویل ہو گیا۔ میں اس کی تلاش اور کوشش میں ساری دنیا میں اونٹ کی تیز رفتاری کو کام میں لا وَں گا اور دنیا کا چکر لگانے سے نہیں اکتاؤں گا۔ اونٹ چلنے سے اکتا جائیں تو اکتا جائیں لیکن میں تبھی بھی نہیں اکتاؤں گا،اپنی ساری زندگی اسی میں گزار دوں گا۔ ہاں میری موت ہی آگئی توخیر کہ موت ہر چیز کو فنا کر دینے والی ہے۔ آ د می خواہ کتنی ہی امیدیں لگا دیں مگر میں اینے بعد فلاں فلاں رشتہ دار وں اور آل اولاد کو وصیت کر جاؤں گا کہ وہ بھی اسی طرح زید کو ڈھونڈتے رہیں۔غرض بیہ اشعار وہ پڑھتے تھے اور روتے ہوئے ڈھونڈتے پھر ا

<sup>🛈</sup> المجم الأوسط، باب الميم من اسمه مسعدة ، ٩٠ ٩٨ ، (٩٠/٩) ـ

کرتے تھے۔

اتفاق سے ان کی قوم کے چندلو گوں کا جج کو جانا ہوا اور انہوں نے زید رُٹی تھنگہ کو پہچانا۔
باپ کا حال سنایا۔ شعر سنائے ان کی یا دو فراق کی داستاں سنائی۔ حضرت زید رُٹی تھنگہ نے ان
کے ہاتھ تین شعر کہہ کر بھیج جن کا مطلب سے تھا کہ میں یہاں مکہ میں ہوں۔ خیریت سے
ہوں۔ تم غم اور صدمہ نہ کرو۔ میں بڑے کریم لوگوں کی غلامی میں ہوں۔ ان لوگوں نے جا
کر زید رُٹی تھنگہ کی خیر و خبر ان کے باپ کوسنائی اور وہ اشعار سنائے جو زید رُٹی تھنگہ نے کہہ کر بھیج
سخے اور پتہ بتایا۔ زید رُٹی تھنگہ کے باپ اور چچا فدیہ کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑا نے کی
نیت سے مکہ مکر مہ پنچے۔ تحقیق کی ، پتہ چلایا، حضور مُٹی تھنگہ کی خدمت میں پنچے اور عرض کیا:
اے ہاشم کی اولاد اور اپنی قوم کے سر دار! تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اور اللہ کے گھر
کے پڑوس۔ تم خود قیدیوں کو رہا کر اتے ہو، بھوکوں کو کھانا دیتے ہو،۔ ہم اپنے بیٹے کی طلب
میں تمہارے پاس پنچے ہیں ہم پر احسان کر واور کرم فرماؤ اور فدیہ قبول کر لو اور اس کو رہا کر

حضور مَنَّ اللَّيْمِ نَے فرمایا: کیا بات ہے؟ عرض کیا: زید کی طلب میں ہم لوگ آئے ہیں۔ حضور مَنَّ اللَّیْمِ نَے ارشاد فرمایا: بس اتنی ہی بات ہے۔ عرض کیا کہ حضور (مَنَّ اللَّهِ عِلَمُ )!

بس یہی غرض ہے۔ آپ مَنَّ اللَّهُ فَم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بلالو اور اس سے پوچھ لو، اگر وہ ہمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بغیر فدیہ ہی کے وہ تمہاری نذر ہے اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ مَنَّ اللَّهُ اللّهِ اللّهُ ا

دونوں باپ چپانے کہا کہ زید! غلامی کو آزادی پرترجیج دیتے ہواور باپ چپااور سبگھر والوں کے مقابلہ میں غلام رہنے کو پیند کرتے ہو؟ زید شکا تیڈ نے کہا کہ ہاں! میں نے ان میں (حضور صَّا اَلْیَٰکُمْ کی طرف اشارہ کرکے) ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلہ میں میں کسی چیز کو بھی پیند نہیں کر سکتا۔ حضور صَّالِلْیُوْمْ نے جب یہ جواب سنا تو ان کو گو دمیں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنالیا۔ زید ڈلی ٹیڈ کے باپ اور چپا بھی یہ منظر دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے گ۔

حضرت زید رفحالفیُّ اس وقت بچے تھے۔ بچپن کی حالت میں سارے گھر کو، عزیز و اقارب کوغلامی پر قربان کر دینا جس محبت کا پیۃ دیتا ہے،وہ ظاہر ہے۔

## (٨) حضرت آئس بن نضر الله يُه كاعمل أحُد كى لرُ اتَى ميں

احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو جب شکست ہورہی تھی توکسی نے یہ خبر اڑا دی کہ حضور مَنگائیڈی بھی شہید ہوگئے،اس وحشت ناک خبر سے جواثر صحابہ رٹائیڈی پر ہونا چاہیئے تھا، وہ ظاہر ہے۔اسی وجہ سے اور بھی زیادہ گھٹے ٹوٹ گئے۔ حضرت اَئس بن نفر رٹھائیڈ چلے جا رہے تھے کہ مہاجر بن اور انصار کی ایک جماعت میں حضرت عمر اور حضرت طلحہ رٹھائیڈ نظر رہے کہ سب حضرات پریشان حال تھے۔ حضرت اَئس رٹھائیڈ نے یو چھا یہ کیا ہو رہاہے کہ مسلمان پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ان حضرات نے کہا کہ حضور مُنگائیڈ میں شہید ہو گئے۔ حضرت اَئس رٹھائیڈ نے نور کیا کروگے۔ تلوار معنی لواور چل کر مر جاؤ۔ چنانچہ حضرت اَئس رٹھائیڈ نے خود تلوار ہاتھ میں لی اور کفار کے ہا تھ میں لواور چل کر مر جاؤ۔ چنانچہ حضرت اَئس رٹھائیڈ نے خود تلوار ہاتھ میں لی اور کفار کے جماعے میں گھس گئے اور اس وقت تک لڑتے رہے کہ شہید ہوئے ہے۔

ف: ان کامطلب میہ تھا کہ جس ذات کے دیدار کیلئے جینا تھاجب وہ ہی نہیں رہی تو پھر گویاجی کر ہی کیا کرناہے، چنانچہ اسی میں اپنی جان نثار کر دی۔

**<sup>1</sup>** تاريخ الخميس، الموطن الثامن، ذكر زيد بن حارثه، (۲/۸۷) ـ

<sup>◙</sup> تاريخُ الخبيس، الموطن الثالث، غزوهُ احد، (٣٨٣/١) ـ الإصابة، النون بعدهاالصاد، (٣٨٦/١) ـ

### (٩) سعد بن ربع رفاعه كابيام أحد ميس

اسی اُحَد کی لڑائی میں حضورِ اقدس مَنَّالِیَّا آغِم نے دریافت فرمایا کہ سعد بن رہے ڈالٹیڈ کا حال معلوم نہیں ہوا کہ کیا گزری۔ ایک صحابی رفیانیڈ کو تلاش کیلئے بھیجاوہ شہداء کی جماعت میں تلاش کررہے سے آوازیں بھی دے رہے سے کہ شاید وہ زندہ ہوں۔ پھر پکار کر کہا کہ مجھے حضور مَنَّالِیْکِم نے بھیجا ہے کہ سعد بن ربع ڈالٹیڈ کی خبر لاؤں، توایک جگہ سے بہت ضعیف سی آواز آئی۔ یہ اس طرف بڑھے جاکر دیکھا کہ سات مقتولین کے در میان پڑے یہ اور ایک آدھ سائس باقی ہے۔ جب یہ قریب پنچ تو حضرت سعد رفیانی نے کہا کہ حضور مَنَّالِیْکِم کو میر اسلام عرض کر دیا اور کہہ دینا کہ اللہ تعالی میری جانب سے آپ کو اس سے افضل اور بہتر بدلہ عطا فرمائیں جو کسی نبی کو اس کے امتی کی طرف سے بہتر سے بہتر عطاکیا ہواور مسلمانوں کو میر ایہ پیام پہنچادینا کہ اگر کا فرحضور مَنَّالِیْکِم کی طرف سے بہتر سے میں سے کوئی ایک آئھ بھی چمکتی ہوئی رہے یعنی وہ زندہ رہا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عذر میں سے کوئی ایک آئھ بھی چمکتی ہوئی رہے یعنی وہ زندہ رہا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عذر میں بھی تہمارا نہیں جلے گا اور یہ کہ کر جاں بحق ہوگئی ہوگئی ہوگئی رہے کئی وہ زندہ رہا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عذر میں بھی تہمارا نہیں جلے گا اور یہ کہ کر جاں بحق ہوگئی ہوگ

ف: ''فَجَزَاهُ اللهُ عَنّا اَفْضَلَ مَاجَزَى صَحَابِيًّا عَنْ اُمَّةِ وَبَيِيهِ ''در حقيقت ان جا ثارول نے (الله تعالی اپنی جا ثاری کا پورا ثبوت نے (الله تعالی اپنی جا ثاری کا پورا ثبوت دے دیا کہ زخمول پرزخم لگے ہوئے ہیں۔ دم توڑرہے ہیں مگر کیا مجال ہے کوئی شکوہ، کوئی گھبر اہٹ، کوئی پریثانی لاحق ہو جائے۔واُولہہ تو حضور مَنَّا اَلَّيْئِمُ کی حفاظت کا، حضور مَنَّا اَلَّيْئِمُ کی جفاظت کا، حضور مَنَّا اَلَّيْئِمُ کی جفاظت کا، حضور مَنَّا اَلْتُنْمُ کی جفاظت کا محبور مَنَّا اللهُ کو بھی کوئی حصہ اس محبت کا پر جا نثاری کا، حضور مَنَّا اَلْتُنْمُ پر قربانی کا۔ کاش! مجھ جیسے نااہل کو بھی کوئی حصہ اس محبت کا فصیب ہو جاتا۔

### (۱۰) حضور مَثَالِثَانِمُ كَي قبر ديكِير كرايك عورت كي موت

حضرت عائشہ صدیقہ ڈالٹیٹا کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئیں اور آکر عرض کیا کہ مجھے حضوراقدس مَنَّالِّیْٹِلِم کی قبر مبارک کی زیارت کرا دو۔ حضرت عائشہ ڈلٹٹیٹا نے حجرہ شریفہ کھولا۔ انہوں نے زیارت کی اور زیارت کرکے روتی رہیں اور روتے روتے انتقال فرما

**①** تاريخ الخبيس،الموطن الثالث،غزوهٔ احد، (١/ • ٣٨٠)\_

گئیں رَضِیَ الله عنهاوار ضاہا**<sup>•</sup>۔** 

**ف:** کیااس عشق کی نظیر بھی کہیں ملے گی کہ قبر کی زیارت کی تاب نہ لا سکیں اور وہیں جان دے دی۔

#### (۱۱) صحابہ زلائیم کی محبت کے متفرق قصے

حضرت علی کَرَّمَ اللهُ وَجُهَهُ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضورِ اقد س مَلَّا لَیْنَمِ سے کتی محبت تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدائے پاک کی قسم! حضور مَلَّا لَیْنَمِ ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں سے اور اپنی اولا دوں سے اور اپنی ماؤں سے اور سخت پیاس کی حالت میں محند ہے این سے زیادہ محبوب تھے ہے۔

فُ: يَح فرمايا، در حقيقت صحابہ كرام وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَدَسُولِهِ وَ جَهَادٍ قُ عَشِيْدَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ اِللهُ وَدَسُولِهِ وَ جِهَادٍ قُ عَشِيْدَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ اللهُ وَدَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فَى تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَ اللهُ كُمْ وَسِي اللهُ وَرَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فِى تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَ اللهُ لَا يَهُولِي الْقَوْمَ اللهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي تَخْشَوْنَ كَسِيلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى يَأْتِي اللهُ بِإَمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهُولِي الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ﴾ [التوبة: ٣٣] سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهُولِي الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ﴾ [التوبة: ٣٣] سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَعْلَى اللهُ عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى الل

اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مُنَّالِیْکِمْ کی محبت کے ان سب چیزوں پر کم ہونے پر وعید ہے۔ حضرت آنس ڈلاٹنٹُر فرماتے ہیں کہ حضورِ اقدس مُنَّالِیْکِمْ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کومیری

❶ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، القسم الثانى، فصل فيماروى عن السلف الاائمة: (١٧/٢)...

محبت اپنے باپ اور اولا داور تمام لو گوں سے زیادہ نہ ہو جائے ۔ حضرت ابوہریرہ ڈگاٹھنڈ سے محبت اختیاری مضمون نقل کیا گیاہے۔ علماء کا ارشاد ہے کہ ان احادیث میں محبت سے محبت اختیاری مر اد ہے۔ غیر اختیار کی لیعنی طبعی اضطراری مر اد نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر محبت طبعی مر اد ہو تو پھر ایمان سے مر اد کمالِ در جہ کا ایمان ہو جیسا کہ صحابہ کر ام ڈگاٹینئے کا تھا۔ حضرت انس ڈگاٹینئے فرماتے ہیں کہ حضور اقد س سَگاٹینئے کا ارشاد ہے کہ تین چیز س

حضرت آنس فی تین چیزیں الیہ ہوجائے۔
ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ پائی جائیں، ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ نصیب ہوجائے۔
ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ پائی جائیں، ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ نصیب ہوجائے۔
ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول منگالیہ ہی کے واسطے کرے۔ تیسرے یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا
یہ کہ جس کسی سے محبت کرے، اللہ ہی کے واسطے کرے۔ تیسرے یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا
اس کو ایساہی گراں اور مشکل ہوجیسا کہ آگ میں گرنا ہے۔ حضرت عمر منگالیہ ہے کہ مرتبہ
عرض کیا: یار سول اللہ! مجھے اپنی جان کے علاوہ اور سب چیزوں سے آپ منگالیہ ہم نیاں ہوسکتا
محبوب ہیں۔ حضور منگالیہ ہم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص مو من اس وقت تک نہیں ہو سکتا
جب تک اس کو میر کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو۔ حضرت عمر منگالیہ ہم نے ارشاد
کیا: یار سول اللہ! اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں تو حضور منگالیہ ہم نے ارشاد
فرمایا "اَلاٰنَ یَاعْمَرُ "(اس وقت اے عمرٌ) ہے۔

علماء نے اس کے دو مطلب بتائے ہیں ایک یہ کہ اس وقت تمہاراایمان کامل ہواہے، دو سرایہ کہ تنبیہ ہے کہ اس وقت یہ بات پیدا ہوئی کہ میں تمہیں اپنے نفس سے زیادہ محبوب ہوں، حالا نکہ یہ بات اول ہی سے ہو ناچا ہیئے تھی۔ سہیل تُستری عرافتی ہیں کہ جو شخص ہر حال میں حضور مَلَّ اللَّہُ فَمِ کَوَ اپناوالی نہ جانے اور اپنے نفس کو اپنی ملک میں سمجھ، وہ سنت کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ ایک صحابی دُلُی فُنْ نے آکر حضورِ اقد س مَلَّ اللَّہُ اِسے عرض کیا کہ قیامت کیلئے کیا تیار کر رکھا ہے جس کی وجہ قیامت کیلئے کیا تیار کر رکھا ہے جس کی وجہ سے انتظار ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یار سول اللہ! میں نے بہت سی نمازیں اور روزے اور صدقے تو تیار کر نہیں رکھے ہیں، البتہ اللہ اور اس کے رسول مَلَّ اللَّهُ اِلَّمِ کَمُ مِن مِیرے دِل میں

❶ مسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب المحبة: ٢٩ ② بخارى، كتاب الأكراه: ٣٩٣

<sup>🛭</sup> بخاری، کتاب الایمان: ۲۶۳۲

ہے۔ حضور صَلَا لِیُّا اِیُّمْ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو • ۔

حضور مَلَيْ تَلْيُمْ كابيه ارشاد كه" آدمي كاحشر اسى كے ساتھ ہو گاجس سے اس كو محبت ہے "کئی صحابہ رطانی ہے نقل کیاہے، جن میں عبد اللہ بن مسعود، ابوموسیٰ اشعری، صفوان، ابو ذر دلائيَّ ۾ وغير ه حضرات ٻيں۔ حضرت اَنْس شاللنُّهُ کہتے ہيں که صحابہ کرام دلائيَّ ۾ کو جس قدر خو ثی اس ار شاد مبارک سے ہو ئی ہے کسی چیز سے بھی اتنی خو شی نہیں ہو ئی 🗣، اور ظاہر بات ہے ہو ناتھی جاہیئے تھی کہ حضور مَٹالِنْڈیَلِمُ کی محبت توان کے رگ ویے میں تھی چھران کو کیوں نہ خوشی ہوتی۔ حضرت فاطمہ ڈلٹیٹا کا مکان شروع میں حضور مَلَیْلِیَّا ہے ذرا دور تھا۔ ا یک مرتبہ حضور مَنْکَاتَیْزِم نے ارشاد فرمایا کہ میر ا دل چاہتا تھا تمہارا مکان تو قریب ہی ہو جا تا۔ حضرت فاطمہ ڈٹائیٹائے عرض کیا کہ حارثہ ڈٹائنڈ کا مکان آپ مُٹائلٹیٹا کے قریب ہے، ان سے فرمادیں کہ میرے مکان سے بدل لیں۔ حضور صَالَّتْیَا مُ نے فرمایا کہ ان سے پہلے بھی تبادلہ ہو چکاہے اب توشر م آتی ہے۔ حارثہ ڈکاٹٹی کواس کی اطلاع ہوئی فوراً حاضر ہو کر عرض کیا: یارسول الله! مجھے معلوم ہواہے کہ آپ فاطمہ ڈلٹٹٹا کا مکان اپنے قریب چاہتے ہیں، یہ میرے مکانات موجود ہیں، ان سے زیادہ قریب کوئی مکان بھی نہیں، جونسا پیند ہو بدل لیں۔ یار سول اللہ! میں اور میر امال تو اللہ اور اس کے رسول کاہی ہے۔ یار سول اللہ! خدا کی قشم!جو مال آپ مَنَّاللَّيْمَ لے ليں وہ مجھے زيادہ پيند ہے اس مال سے جو مير ہے ياس رہے۔ حضور مَنَّالَيْئِمَّ نے ارشاد فرمایا: سچ کہتے ہو،اور برکت کی دعادی اور مکان بدل لیا<sup>®</sup>۔

ایک صحابی طالعُنیُ حضور مَنَّالِیْکِمْ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ مَنْ اللّٰهِ عِنْ کی محبت محصے میں این گھر میں آپ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْکِمْ کی محبت محصے میں این گھر میں ہوتا ہوں اور آپ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ کا خیال آجاتا ہے تو صبر نہیں آتا یہاں تک کہ حاضر ہوں اور آکر زیارت نہ کر لوں۔ مجھے یہ فکر ہے کہ موت تو آپ مَنْ اللّٰهُ عُمْ کو بھی اور مجھے بھی ضرور آنی ہی ہے،اس کے بعد آپ مَنْ اللّٰهُ عُمْ تُون رہتا ہے کہ موت کے جاس کے بعد آپ مَنْ اللّٰهُ عُمْ کو بھی اور مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ

العارى، كتاب الادب، باب ما جاء فى قول الرجل ويلك: ∠١١٦٧

<sup>€</sup> الطبقات لا بن سعد، بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، (۲۲/۸)

پھر میں آپ کو نہیں دکھ سکوں گا۔ حضور مَلَّا اَیْنَمُ نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا کہ حضرت جر نیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت سائی۔ وَمَن یُّطِع اللهُ وَالرَّسُولَ فَا وَلَمْ اللهِ وَالرَّسُولَ فَا وَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ هُمْ مِنَ النَّدِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَاءِ وَالصَّلَاءِ مَعَ الَّذِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً ٥ ذٰلِكَ الْفَضُلُ مِنَ اللهِ وَ كَفَىٰ بِاللهِ عَلِيمًا ٥ (سورة النساء: ٢٥)۔

ترجمہ: جو شخص اللہ اور رسول مَثَّلِظَیْمُ کا کہنامان لے گا، تو ایسے اشخاص بھی جنت میں ان حضر ات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی انبیاءٌ اور صدیقین اور شہداء، اور صلحاء اور یہ حضر ات بہت اچھے رفیق ہیں اور ان کے ساتھ رفاقت محض اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں ہر ایک کے عمل کو''۔

اس قسم کے واقعات بہت سے صحابہ رہا ہیں آئے اور آناضر وری تھے۔ "عشق است وہزاربد کمانی"۔ حضور منگائیڈ نے جواب میں یہی آیت سنائی۔ چنانچہ ایک صحابی رہائیڈ است وہزاربد کمانی"۔ حضور منگائیڈ نے جواب میں یہی آیت سنائی۔ چنانچہ ایک صحابی رہائیڈ است و خاصر ہوئے اور عرض کیا: یار سول اللہ! مجھے آپ سے ایک محبت ہے کہ جب خیال آجا تا ہے گر اگر اس وقت میں آکر زیارت نہ کر لوں تو جھے غالب گمان ہے کہ میری جان نکل جائے۔ مگر مجھے یہ خیال ہے کہ اگر میں جنت میں داخل بھی ہو گیا تو تب بھی آپ سے تو نیچ درجہ میں ہوں گا۔ مجھے تو جنت میں بھی آپ کی زیارت کے بغیر بڑی مشقت ہوگی، آپ مئلین گیاں ہوگی آپ منظمین کیوں ہو؟ آپ منگائیڈ نے نہی آیت سنائی اس ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک انصاری رہائیڈ کو مشقت ہو گی، حضور منگائیڈ کے نے دریافت فرمایا کہ کیا سوچ عاضر خد مت ہوتے ہیں۔ آپ منگائیڈ کے کیا سوچ ہے۔ عرض کیا: یار سول اللہ! ایک سوچ وشام حاضر خد مت ہوتے ہیں۔ آپ منگائیڈ کے کیا سوچ سے مخطوظ ہوتے ہیں، آپ منگائیڈ کی خد مت میں بیٹھتے ہیں۔ کل آپ تو انبیاء علیہم السلام کے درجے پر پہنچ جائیں گے۔ ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہوگی۔ حضور منگائیڈ کی نے سکوت نے درایا اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور منگائیڈ کی نے ان انصاری رہائیڈ کو بھی بلایا اور ان کو فرمایا اور دجب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور منگائیڈ کی نے ان انصاری رہائیڈ کو بھی بلایا اور ان کو فرمایا اور دجب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور منگائیڈ کی نے ان انصاری رہائیڈ کو بھی بلایا اور ان کو فرمایا اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور منگائیڈ کی نے ان انصاری رہائیڈ کو بھی بلایا اور ان کو اس کی بشارت دی ہے۔

<sup>1</sup> المجم الكبير،الشعبي عن ابن عباس:١٢٥٥٩

ایک حدیث میں آیاہے کہ بہت سے صحابہ رٹائی پہنے نیہ اشکال کیا۔ حضور سَلَّائیا ہِمُّا نَے یہ آیت ان کو سنائی ●۔ ایک حدیث میں ہے صحابہ ڈلٹیٹیم نے عرض کیا:یار سول اللہ! یہ تو ظاہر ہے کہ نبی کوامتی پر فضیلت ہے اور جنت میں اس کے در جہ اونچے ہوں گے تو پھر اکٹھا ہونے کی کیاصورت ہو گی۔ حضور صَلَّاتِیْزِم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر کے درجہ والے نیچے کے در جہ والوں کے پاس آئیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے بات چیت کریں گے۔ حضور صَالَّی اَلْاَیْمُ اِ کا ارشاد ہے کہ مجھ سے بہت محبت کرنے والے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو میرے بعد پیدا ہوں گے اور ان کی بیر تمنا ہو گی کہ کاش! اپنے اہل وعیال اور مال کے بدلے میں وہ مجھے د مکھ لیتے۔خالد شالٹیڈ کی بیٹی عبدہ کہتی ہیں کہ میرے والد جب بھی سونے کیلئے لیٹتے تواتنے آنکھ نہ لگتی اور جاگتے رہتے، حضور ﷺ کی یا د اور شوق و اشتیاق میں لگے رہتے اور مہاجرین وانصار صحابہ دلائیم کانام لے کریاد کرتے رہتے اوریہی کہتے کہ یہی میرےاصول و فروع ہیں (یعنی بڑے اور چھوٹے) اور ان کی طرف میر اول کھنچا جارہاہے۔ یا اللہ! مجھے جلدی موت دے دے کہ ان لو گوں سے جا کر ملوں اور یہی کہتے کہتے سو جاتے۔ حضرت ابو بكر صديق طالعُنهُ في ايك مرتبه عرض كيا: يارسول الله! مجھ اينے باب كے مسلمان ہونے کی نسبت آپ کے چیا ابوطالب کے مسلمان ہو جانے کی زیادہ تمناہے اس لئے کہ اس سے آپ مَنَالِنَّيْلِاً کوزَيادہ خوشی ہو گی۔ حضرت عمر ڈالٹیڈ نے ایک مرینبہ حضور مَنَالِنْیُلِاً کے چیا حضرت عباس طالتین سے عرض کیا کہ آپ کے اسلام لانے کی مجھے زیادہ خوشی ہے اپنے باپ کے مسلمان ہونے سے ،اس لئے کہ آپ کا اسلام حضور صَلَّاتَیْرِ اُم کوزیادہ محبوب ہے 🕰۔ حضرت عمر ڈالٹنڈ ایک مرتبہ رات کو حفا خلتی گشت فرمار ہے تھے کہ ایک گھر میں سے چراغ کی روشنی محسوس ہوئی اور ایک بڑھیا کی آواز کان پڑی جواون کو دھنتی ہوئی اشعار پڑھ رہی تھیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد مُثَاثِّاتُم پر نیکوں کا درود پہنچے اور پاک صاف لو گوں کی طرف سے جوبر گزیدہ ہوں ان کا درود پہنچے۔ بیٹک یار سول اللہ! آپ راتوں کو عبادت کرنے والے تھے اور اخیر راتوں کورونے والے تھے۔ کاش!مجھے بیہ معلوم ہو جاتا کہ میں اور میر ا محبوب کبھی اکٹھے ہوسکتے ہیں یانہیں۔اس لئے کہ موت مختلف حالتوں میں آتی ہے نہ معلوم

میری موت کس حالت میں آئے اور حضور مُٹاکٹیڈیٹر سے مرنے کے بعد ملنا ہو سکے یانہ ہو سکے۔ انہ ہو سکے اپنہ ہو سکے۔ حضرت عمر مُٹاکٹیڈ بھی ان اشعار کو سن کر رونے بیٹھ گئے ۔ حضرت بلال ڈکاٹٹیڈ کا قصہ مشہور ہے ہی کہ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو ان کی بیوی جدائی پر رنجیدہ ہو کر کہنے لگیں کہ ہائے افسوس! وہ کہنے لگے: سجان اللہ! کیا مزے کی بات ہے کہ کل کو محمد مُٹاکٹیڈ کم کریں گے اور ان کے صحابہ ڈکاٹٹی سے ملیں گے ہے۔

حضرت زید ڈگائیڈ کا قصہ باب ۵ کے قصہ نمبر ۹ میں گزر چکاہے کہ جب ان کو سولی دی جانے جانے لگی تو ابو سفیان نے پوچھا کہ کیا تجھے یہ گواراہے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں اور تیرے بجائے خدانخواستہ حضور منگائیڈ کی کے ساتھ یہ معاملہ کریں توزید ڈگائیڈ نے کہا کہ خداکی قسم! مجھے یہ کھی اور انہیں کہ حضور منگائیڈ کی اینے دولت کدہ پر تشریف فرما ہوں اور وہاں ان کے کا ٹنا چھے جائے اور میں اپنے گھر آرام سے رہ سکوں۔ ابوسفیان کہنے لگا کہ میں نے کبھی کسی کو کسی کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی (محمد منگائیڈ کیم) کی جماعت کو ان سے ہے۔

## خاتمه

## صحابہ کرام رہائی کے ساتھ برتاؤاور ان کے اجمالی فضائل

صحابہ کرام طلبیٰ کی ہے بیہ چند قصے نمونہ کے طور پر لکھے گئے ہیں، ورنہ ان کے حالات بڑی ضخیم کتابوں میں بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ار دو میں بھی متعد دکتابیں اور رسالے اس مضمون کے ملتے ہیں۔ کئی مہینے ہوئے یہ رسالہ شروع کیا تھا پھر مدرسہ کے مشاغل اوروقتی عوارض کی وجہ سے تعویق ( تاخیر ) میں پڑ گیا۔ اس وقت ان اوراق پر خاتمہ کر تاہوں کہ حتنے لکھے جا چکے ہیں وہ قابلِ انتفاع ہو جائیں۔ اخیر میں ایک ضروری امریر تنبیہ بھی اشد ضروری ہے کہ وہ بیر کہ اس آزادی کے زمانہ میں جہاں ہم مسلمانوں میں دین کے اور بہت ہے امور میں کو تاہی اور آزادی کارنگ ہے وہاں حضرات صحابہ کرام رہا ﷺ کی حق شناسی اور ان کے ادب واحترام میں بھی حدسے زیادہ کو تاہی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بعض دین سے بے پر واہ لوگ تو ان کی شان میں گستاخی تک کرنے لگتے ہیں۔ حالا نکہ صحابہ کرام بڑھی وین کی بنیاد ہیں۔ دین کے اول پھیلانے والے ہیں۔ ان کے حقوق سے ہم لوگ مرتے دم تک بھی عہدہ بر آنہیں ہو سکتے۔ حق تعالیٰ شائہ اپنے فضل سے ان پاک نفوس پر لا کھوں رحمتیں نازل فرمائیں کہ انہوں نے حضورِ اقدس مَنَّا لِيُنَامِّم سے دین حاصل کیا اور ہم لو گوں تک بہنچایا۔ اس لئے اس خاتمہ میں قاضی عیاض <del>قرالن</del>یاییہ کی شفاء کی ایک فصل کا مختصر ترجمہ جو اس کے مناسب ہے، درج کر تاہوں اور اسی پر اس رسالہ کو ختم کر تاہوں۔

وہ فرماتے ہیں کہ حضورِ اقدس مَنَّا عَلَیْمُ ہی کے اعزاز و اکرام میں داخل ہے حضور مَنَّا عَلَیْمُ کاعزاز واکرام کرنااور ان کا اتباع کرنا اور ان کی تعریف کرنااور ان کا اتباع کرنا اور ان کی تعریف کرنااور ان کے لئے استغفار اور دعائے مغفرت کرنااور ان کے آپس کے اختلاف میں لب کشائی نہ کرنااور مور خین اور شیعہ اور بدعتی اور جاہل راویوں کی ان خبر ول سے اعراض کرناجو ان حضرات کی شان میں نقص پیدا کرنے والی ہوں اور اس نوع کی کوئی روایت اگر سننے میں آئے تواس کی کوئی اچھی تاویل کرے اور کوئی اچھا محمل تجویز کرے کہ وہ اس کے مستحق ہیں اور ان حضرات کو برائی سے یا دنہ کرے، بلکہ ان کی خوبیاں اور ان کے وہ اس کی خوبیاں اور ان کے دواس کے مستحق ہیں اور ان حضرات کو برائی سے یا دنہ کرے، بلکہ ان کی خوبیاں اور ان کے دواس کے مستحق ہیں اور ان حضرات کو برائی سے یا دنہ کرے، بلکہ ان کی خوبیاں اور ان کے دواس کے مستحق ہیں اور ان حضرات کو برائی سے یا دنہ کرے، بلکہ ان کی خوبیاں اور ان کے دواس کے مستحق ہیں اور ان حضرات کو برائی سے یا دنہ کرے، بلکہ ان کی خوبیاں اور ان کے دواس کے مستحق ہیں اور ان حضرات کو برائی سے یا دنہ کرے، بلکہ ان کی خوبیاں اور ان کے دواس کے مستحق ہیں اور ان حضرات کو برائی سے یا دنہ کرے، بلکہ ان کی خوبیاں اور ان کو برائی سے باد نہ کرے بیاں اور ان کے دواس کے مستحق ہیں اور ان حضرات کو برائی سے باد نہ کرے بیاں اور ان کی خوبیاں اور ان کے دواس کے مستحق ہیں اور ان حضرات کو برائی سے دور اور ان حضرات کو برائی سے دور اور ان حضرات کو برائی سے دور ان حضرات کو برائی سے دور اور ان حضرات کو برائی سے دور ان حضرات کو برائی میں میں میں میں کی کو برائی کی دور ان کر اور ان حضرات کو برائی کر کے دور ان کی خوبرائی کیں کو برائی کو برائی کو برائی کر ان کر کیکھ کر کی کو برائی کو برائی کو برائی کو برائی کو برائی کی کر کے دور ان کو برائی کو برائی کو برائی کو برائی کے دور ان کی خوبرائی کو برائی ک

فضائل بیان کیا کرے اور عیب کی باتوں سے سکوت کرے جبیبا کہ حضور صَالَّا لَیْنِم کا ارشاد ہے کہ جب میرے صحابہ ڑٹائینم کاذکر (یعنی براذ کر) ہو تو سکوت کیا کرو•۔

صحابہ وللتہ اللہ کا فضائل قرآن شریف اور احادیث میں بکثرت وارد ہیں۔ حق تعالی شَانُهُ كَارَشَادِ هِ-هُحَيَّكُ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِيَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمۡ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبُتَغُونَ فَضَلَّا مِّنَ اللهِ وَرِضُوَانًا ۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذٰلِكَ مَثَلُهُمُ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمُ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَإَزَرَهُ فَاسۡتَغۡلَظ فَاسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعۡجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ يَهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَاللهُ الَّذِينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَّأَجُرًا عَظِيمًا ۚ (سورة الفتح:٢٩) (رَجْم): ''محمد مَنَّا لِنَّهُ عِلَى الله کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ مَنَّا لِنَّائِمِ کے ساتھ ہیں وہ کا فروں کے مقابلیہ میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان اور اے مخاطب! تو ان کو دیکھے گا کہ مجھی رکوع کرنے والے ہیں، تہمی سجدہ کرنے والے ہیں، اور اللہ کے فضل اور رضامندی کی جنتجو میں لگے ہوئے ہیں۔ان کی عبدیت کے آثار بوجہ تاثیر ان کے سجدہ کے ان کے چرہ پر نمایاں ہیں، یہ ان کے اوصاف توریت میں ہیں۔اور انجیل میں ان کی بیہ مثال ذکر کی ہے کہ جیسے کھیتی کہ اس نے اول اپنی سوئی نکالی، پھر اس نے اپنی سوئی کو قوی کیا( یعنی وہ کھیتی موٹی ہوئی ) پھر وہ کھیتی اور موٹی ہوئی اور پھر اینے تنہ پر سید ھی کھڑی ہوئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لکی (اسی طرح صحابہ رہائی میں اول ضُعف تھا، پھر روز انہ قوت بڑھتی گئی اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ ولی پہر کا اس لئے بیہ نشوو نمادیا) تا کہ ان سے کا فروں کو حسد میں جلاوے اور آخرت میں اللہ تعالٰی نے ان صاحبوں سے جو کہ ایمان لائے اور نیک کام کر رہے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کاوعدہ کرر کھاہے۔"

یہ ترجمہ اس صورت میں ہے کہ تورات پر آیت ہواور آیت کے فرق سے ترجمہ میں بھی فرق ہو جائے گا جو تفاسیر سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اس سورۃ میں دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿ لَقَلُ رَضِى اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُو بِهِمَ فَانْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَنْعًا قَرِيْبًا ٥ وَمَغَانِمَ كَثِيْرٌ ةً يَّا خُنُونَهَا وَكَانَ

<sup>🛈</sup> المجم الكبير، ثعبان، ١۴٢٧

الله عزیزًا حکیمًاہ (سورۃ الفتح: ۱۸) ترجمہ: تحقیق الله تعالیٰ ان مسلمانوں سے (جو کہ آپ مَلَّ اللّٰہ عَزیزًا حکیمًاہ (سورۃ الفتح: ۱۸) ترجمہ: تحقیق الله تعالیٰ ان مسلمانوں سے (جو کہ آپ مَلَّ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ تعالیٰ کو وہ بھی بیعت کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں جو کچھ (اخلاص اور عزم) تھا الله تعالیٰ کو وہ بھی معلوم تھا اور الله تعالیٰ نے ان کے دل میں اطمینان پیدا کر دیا تھا اور ان کو ایک لگتے ہاتھ فتح بھی دے دی (مراد اس سے فتح خیبر ہے جو اس کے قریب ہی ہوئی) اور بہت سی منیمیں بھی دیں اور الله تعالیٰ بڑا زبر دست حکمت والا ہے۔ "یہ ہی وہ بیعت ہے جس کو بیعت الشّجرہ کہا جاتا ہے، اخیر باب کے قصہ نمبر ۴ میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔

صحابہ رہائی کے بارے میں ایک جگہ ارشادِ خداوندی ہے۔ ﴿ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَي بُهُمْ هَنْ قَطَى مَخْبَهُ وَمِنْهُمْ هَنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيْلًا وَ الاحزاب: ٢٣)، ترجمہ: ان مومنین میں ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سے اترے پھر ان میں سے بعض توایسے ہیں جو اپنی نذر پوری کر چکے (یعنی شہید ہو چکے) اور بعض ان میں اس کے مشاق و منتظر ہیں (ابھی شہید نہیں ہو کے) اور اپنی اردہ میں کوئی تغیر و تُبدُّل نہیں کیا۔ ایک جگہ ارشادِ خداوندی ہے۔ ﴿ وَالسَّابِقُونَ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنْتِ تَجْرِی تَحْتَمُا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَلًا وَلِکَ الْفَوْزُ اللهِ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ وَاور وہ سب الله سب امت المقور میں ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسے باغ تیار کر راضی ہو اور وہ سب اللہ سے راضی ہو کے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے بیر وہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اور وہ سب اللہ سے راضی ہو کے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے بیر وہیں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی مامیابی ہے۔ "

ان آیات میں اللہ جَلَّ شَانُهُ نے صحابہ رَلِی ﷺ کی تعریف اور ان سے خوشنو دی کا اظہار فرمایا ہے، اسی طرح احادیث میں بھی بہت کثرت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضورِ اقد س مَلَی اللّٰہ ﷺ کا اور اور میں کہ میرے بعد ابو بکر وعمر رُبِی ﷺ کا اقتداء کیا کرو • ایک حدیث

میں ارشاد ہے کہ میرے صحابہ رٹائینیم ستاروں کی طرح ہیں، جس کا اتباع کروگے ، ہدایت یاؤ

گے ●۔ محدثین کو اس حدیث میں کلام ہے اور اسی وجہ سے قاضی عیاض و النسابیہ پر اس کے ذکر کرنے میں اعتراض ہے، مگر ملاعلی قاری عملتی ہیں نے لکھاہے کہ ممکن ہے کہ تعدّ دِ گُرُ ق (روایتوں کی کثرت) کی وجہ سے ان کے نز دیک قابلِ اعتبار ہویا فضائل میں ہونے کی وجہ سے ذکر کیاہو۔( کیونکہ فضائل میں معمولی ضعف کی روایتیں ذکر کر دی جاتی ہیں )۔ حضرت اَنْس طَالِتُهُ: کہتے ہیں حضور مَنَّالِثَیْمَ کاارشاد ہے کہ میرے صحابہ طالبیم کی مثال کھانے میں نمک کی سی ہے کہ کھانا بغیر نمک کے اچھانہیں ہو سکتا 🕰 حضور صَّالْطَیْمِ کا پیہ بھی ار شاد ہے کہ اللہ سے میر ہے صحابہ ڈلٹیجم کے بارے میں ڈرو، ان کو ملامت کا نشانہ نہ بناؤ، جو تخض ان سے محبت رکھتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتاہے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتاہے، جو شخص ان کواذیتت دے اس نے مجھ کواذیت دی اور جس نے مجھ کواذیت دی اس نے اللہ کواذیت دی اور جو شخص اللہ کواذیت دیتاہے قریب ہے کہ پکڑ آ جائے ●۔حضور مُلَّالِیُّتُم کابیہ بھی ارشادہے کہ میر ہے صحابہ ڈلٹٹنیم کو گالیاں نہ دیا کرو،اگرتم میں سے کوئی شخص احدیبہاڑ کے برابر سوناخرچ کرے تووہ نواب کے اعتبار سے صحابہ رہائی کے ایک مُد ( گرام ۸۸۴ ) یا آدھے مُد کی برابر بھی نہیں ہو سکتا 🍑 ۔ اور حضور مَنْ اللّٰہُ مِنْمُ کاار شاد ہے کہ جو شخص صحابہ طلیّہ ہم کو گالیاں دے اس پر اللّٰہ کی لعنت اور فرشوں کی لعنت اور تمام آدمیوں کی لعنت، نہ اس کافر ض مقبول ہے نہ نفل 🗨 حضور صَلَّالَيْنَةِمْ كا ارشاد ہے كہ الله تعالى نے انبياءً كے علاوہ تمام مخلوق ميں سے

الیوب سختیانی عمر طلنی پیر کہتے ہیں کہ جس نے ابو بکر طابقتی سے محبت کی اس نے دین کو سیدھا کیا اور جس نے میر طابقتی سے محبت کی اس نے دین کے واضح راستے کو پالیا اور جس نے عثمان طابقتی سے محبت کی وہ اللہ کے نور کے ساتھ منور ہو ااور جس نے علی رشانی سے محبت کی

میرے صحابہ ولی ایک کو چھاٹا ہے اور ان میں سے چار کو ممتاز کیا ہے: ابو بکر، عمر، عثان،

علی ٹاٹیجنی، ان کومیر ہے سب صحابہ ٹاٹیٹنیم سے افضل قرار دیا®۔

<sup>•</sup> مسلم،باب تحريم سب الصحابة: • ۲۵۴٠

<sup>🗗</sup> الغرائب،۲۸۴۱

<sup>🗗</sup> تاریخ این عسا کر:۲۹\_۱۸۴

<sup>🗨</sup> جامع بيان العلم، ٢-١٨٣

<sup>🗗</sup> منداتی یعلی،۲۷۶۲

<sup>🗗</sup> ترندی:۳۸۹۲

اس نے دین کی مضبوط رسی کو پکڑلیا۔ جو صحابہ رہائی کی تعریف کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہے اور جو صحابہ رہائی کی کے ادر بی کرتا ہے وہ بدعتی ، منافق ، سنت کا مخالف ہے ، مجھے اندیشہ ہے کہ اس کا کوئی عمل قبول نہ ہو ، یہاں تک کہ ان سب کو محبوب رکھے اور ان کی طرف سے دل صاف ہو ۔ ایک حدیث میں حضور صَّا اللہ کا اللہ کے اس ابو بکر سے خوش ہوں تم لوگ ان کا مرتبہ بہجانو ، میں عمر سے ، عثمان سے ، علی سے ، طلحہ سے ، زبیر سے معد سے ، سعد سے ، سعد سے ، سعد سے ، عبد الرحن بن عوف سے ، ابو عبیدہ سے خوش ہوں ، تم لوگ ان کا مرتبہ بہجانو ، میں شریک ہونے والوں کی اور حدید یہ بہجانو رہائی میں شریک ہونے والوں کی اور حدید یہ کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی مغفر سے فرمادی ، تم میر سے صحابہ رہائی ہی بارے میں میر کی بیٹیاں میر سے نکاح میں ہیں ، ایسانہ ہو کہ یہ لوگ قیامت میں تم سے کسی قسم میں ہیں یامیر کی بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں ، ایسانہ ہو کہ یہ لوگ قیامت میں تم سے کسی قسم میں ہیں یامیر کی بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں ، ایسانہ ہو کہ یہ لوگ قیامت میں تم سے کسی قسم میں ہیں یامیر کی بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں ، ایسانہ ہو کہ یہ لوگ قیامت میں تم سے کسی قسم میں بارے ظلم کا مطالبہ کریں کہ وہ معاف نہیں کیا جائے گا ہی۔

ایک جگہ ارشادہ کہ میرے صحابہ رٹائی اور میرے دامادوں میں میری رعایت کیا کرو، جو شخص ان کے بارے میں میری رعایت کرے گا اللہ تعالی شائہ دنیا اور آخرت میں اس کی حفاظت فرمائیں گے اور جو ان کے بارے میں میری رعایت نہ کرے گا اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائیں گے اور جو ان کے بارے میں میری رعایت نہ کرے گا اللہ تعالی اس سے بری ہیں اور جس سے اللہ تعالی بری ہیں، کیا بعید ہے کہ کسی گرفت میں آجائے ہے۔ حضور مُنا اللہ ہُم سے یہ بھی نقل کیا گیاہے کہ جو شخص صحابہ دلائی ہے کہ ارشادہ کہ میری رعایت کرے گا، میں قیامت کے دن اس کا محافظ ہو نگاہ۔ ایک جگہ ارشادہ کہ جو جو میرے بیاس حوض کو تزیر جو میرے صحابہ دلائی ہے بارے میں میری رعایت رکھے گا وہ میرے پاس حوض کو تزیر بہیں پہنچ سکے گا اور جو ان کے بارے میں میری رعایت نہ کرے گا وہ میرے پاس حوض تک نہیں پہنچ سکے گا اور ججھے دور ہی سے دیکھے گاہ۔ سہل بن عبد اللہ درائی ہیں کہ جو شخص حضور مُنا اللہ ہی گا اور جھے دور ہی سے دیکھے گاگ۔ سہل بن عبد اللہ درائی ہی پر ایمان نہیں لا شخص حضور مُنا اللہ ہی شائہ اپنے لطف و فضل سے اپنی گرفت سے اور اپنے محبوب کے عتاب سے مجھ کو یا۔ اللہ جُلُ شَائهُ اپنے لطف و فضل سے اپنی گرفت سے اور اپنے محبوب کے عتاب سے مجھ کو یا۔ اللہ جَلُ شَائهُ اپنے لطف و فضل سے اپنی گرفت سے اور اپنے محبوب کے عتاب سے مجھ کو یا۔ اللہ جَلُ شَائهُ اپنے لطف و فضل سے اپنی گرفت سے اور اپنے محبوب کے عتاب سے مجھ کو

**<sup>4</sup>** فضائل صحابه لابن حنبل: ١٠

<sup>🗗</sup> المعجم الكبير، سالم عن ابن عمر:١٣١٢٥

<sup>🛈</sup> الثفاء ٦ ـ ۵۵

<sup>🗗</sup> كذا في المعجم الكبير، ٢/١٠٦\_١٠١٠

<sup>€</sup> ایضا،عباس الانصاری:۱۰۱۲

اور میرے دوستوں کو، میرے محسنوں کو اور ملنے والوں کو، میرے مشائح کو، تلا مذہ کو اور سب مومنین کو محفوظ رکھے اور ان حضرات صحابہ کر ام رٹائٹنی کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے۔

آمين، بِرَ حُمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرِّحِمِيْن، وَ آخِرُ دَعُوانَا اَنِ الْحَمُدُ اللَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْن. وَ آخِرُ دَعُوانَا اَنِ الْحَمُدُ اللَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْن. وَ الصَّلُوهُ وَ السَّلَامُ اَلَا تَمَّانِ الْاَ كُمَلَانِ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْن وَعَلَى اللهِ وَ اَصْحَابِهِ الطَّبِينَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَلَى اَتُبَاعِهُ وَ اَتُبَاعِهِمْ حَمَلَةِ الدِّيْنَ الْمُتِيْن. تَمَّتُ الطَّبِينَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَلَى اَتُبَاعِهُ وَ اَتُبَاعِهُمْ حَمَلَةِ الدِّيْنَ الْمُتِيْن. تَمَّتُ مُحَمُ لَا يَعْلَى عَنْه كَانْدُ صَلَوى مُحَمِد لَر يَاعَفَى عَنْه كَانْدُ صَلَى مَا اللهِ وَسُنْهُ وَالْمُ وَسُنْهُ وَسُنْهُ وَالْمُ وَسُنْهُ وَالْمُ وَسُنْهُ وَالْمُ وَسُنْهُ وَالْمُ وَسُنْهُ وَالْمُ وَسُنْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَمِيْنَ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُ لَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ لَالْمُ اللَّالِمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُ لَالْمُ اللْمُ اللَّامِ اللَّهُ اللَّذِي وَلَى الْمُؤْمِنُ وَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ وَالْمُ لَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمِنَا الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُثَلِّمُ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنِيْنِ اللْمُؤْمِنِيْلِيْمُ الللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنِيْلِيْلُولُومُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# فضائل قرآن

تالیف شیغ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب قَدَّسَ اللّٰدیمرُّهُ

### السالخ الم

ٱلْحَمُٰكُ يِلٰهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ وَآنْزَلَ لَهُ الْقُرْانَ وَجَعَلَهُ مَوْعِظَةً وَّشِفَآءً وَّهُدِّي وَّرَحْمَةً لِّنَوِي الْإِيْمَانِ لَارَيْبَ فِيْهِ وَلَمْ يَجْعَلُ لَّهُ عِوَجًا وَّأَنْزَلَهُ فَيِّمًا خُجَّةً نُوْرًا لِّنَاوِي الْإِيْقَانِ وَالصَّلْوةُ وَالسَّلاَمُ الْأَمَّتَانِ الْأَكْمَلَانِ عَلَى خَيْرِ الْخَلَائِقِ مِنَ الْإِنْسَ وَالْجَآنِّ الَّذِي نَوَّرَ الْقُلُوْبَ وَالْقُبُورَ نُوْرَهٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْعَلَمِيْنَ ظُهُوْرَهٰ وَعَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ الَّذِينَ هُمْ نُجُوْمُ الْهِمَالِيةِ وَنَاشِرُو الْفُرُقَانِ وَعَلَىٰ مَنْ تَبِعَهُمُ بِٱلْإِيْمَانِ وَبَعْلُ فَيَقُولُ الْمُفْتَقِرُ إِلَى رَحْمَةِ رَبِّهِ الْجَلِيْلِ عَبْدُهُ الْمَدْعُوُّ بِزَكُرِيًّا بِنْ يَحْىٰ بِنْ السَّمْعِيْلَ هٰذِيهِ الْعُجَالَةُ آرُبَعُوْنَةٌ فِي فَضَائِلِ الْقُرْانِ ٱلَّفْتُهَا مُنتَثِلًا لِآمُرِ مَنْ إَشَارَتُهُ حُكُمٌ وَّ طَاعَتُهُ غُنْهُ \_

تمام تعریف اس پاک ذات کے لئے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو وضاحت سکھائی اور اس کیلئے وہ قرآن پاک نازل فرمایا جس کو نصیحت اور شفااور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لئے بنایا، جس میں نہ کوئی شک ہے اور نہ کسی قشم کی کجی، بلکہ وہ بالکل متنقیم ہے اور جحت ونور ہے یقین والول کے لئے، اور کامل ومکمل درو د وسلام اس بهترین خلائق پر ہوجیو، جس کے نور نے زندگی میں دلوں کو اور مرنے کے بعد قبروں کو منور فرما دیا اور جس کا ظہور تمام عالم کیلئے رحمت ہے اور آپ صَالَانْيَا لِمَ كَي اولا د اور اصحاب وَلَيَّا يَنِهِ بِر جو ہدایت کے سارے ہیں اور کلام یاک کے پھیلانے والے، نیز ان مومنین پر بھی جو ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے لگنے والے

حمد وصلوۃ کے بعد اللہ کی رحمت کا محتاج بندہ زکریابن کی بن اساعیل عرض کر تاہے کہ یہ جلدی میں لکھے ہوئے چند اور اق" فضائل قرآن" میں ایک چہل حدیث ہے جس کو میں نے ایسے حضرات کے امتثالِ حکم میں جمع کیا ہے جن کا اشارہ بھی حکم ہے اور ان کی اطاعت ہر طرح مُغْتَنَمُ ہے۔ حق سجانہ و تقدیش کے ان انعامات خاصہ میں سے جو مدرسہ عالیہ مظاہر علوم سہار نپور کے ساتھ ہمیشہ مخصوص رہے ہیں، مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے جو ہر سال مدرسے کے اجمالی حالات سنانے کیلئے منعقد ہو تا ہے، مدرسے کے اس جلسہ میں مقررین واعظین اور مشاہیر اہل ہند کے جمع کرنے کا اس قدر اہتمام نہیں کیا جاتا جتنا کہ اللہ والے، قلوب والے، گمنامی میں رہنے والے مشائخ کے اجتماع کی سعی کی جاتی ہے۔

وہ زمانہ اگر چہ کچھ دور ہوگیا ہے جب کہ ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمہ قاسم صاحب نانوتوی قد ؓ اللہ ُ مِرؓ ہُ العزیز اور قطب الارشاد حضرت اقد س مولانا رشیہ احمہ صاحب گنگوہی نَوَّرَ اللہ ُ مَرْ فَدَه کی تشریف آوری حاضرین جلسہ کے قلوب کو منور فرمایا کرتی تھی۔ مگر وہ منظر ابھی آئکھوں سے زیادہ دور نہیں ہوا جب کہ ان مجد دین اسلام اور شموس ہدایت کے جانشین حضرت شخ الہند رج اللہ ہم و قلب مولانا شرف علی صاحب و اللہ ہم و قدرت مولانا اشرف علی صاحب و اللہ ہم و قدرت مولانا اشرف علی صاحب نوار اللہ مُر قدرت مردسہ کے سالانہ جلسہ میں مجتمع ہو کر مردہ قلوب کے لئے زندگی ونورانیت کے لئے چشمے جاری فرمایا کرتے تھے اور عشق کے پیاسوں کو سیر اب فرماتے تھے۔

دورِ حاضر میں مدرسے کا جلسہ اُن بُدورِ ہدایت سے بھی گو محروم ہوگیا، گر ان کے سچے جانشین حُضَّارِ جلسہ کو اب بھی اپنے فیوض وبرکات سے مالامال فرماتے ہیں جو لوگ امسال جلسے میں شریک رہے ہیں وہ اس کے لئے شاہدِ عدل ہیں، آئکھوں والے برکات دیکھتے ہیں لیکن ہم سے بے بھر بھی اتناضر ور محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بات ضرور ہے۔ مدرسہ کے سالانہ جلسہ میں اگر کوئی شخص شستہ تقاریر، زور دار لیکچروں کا طالب بن کر آئے تو شاید وہ اتنا مسرور نہ جائے جس قدر کہ دوائے دل کا طالب کا مگار وفیض یاب حائے گا۔ فَلِلَٰهِ الْحَمْدُ وَ الْمِنَةُ

اسی سلسلہ میں سال رواں ۲۷ ذیقعدہ ۱۳۴۸ کے جلسہ میں حضرت الثاہ حافظ محمہ لیسین صاحب <u>عرالتی ہی</u> نگینوی نے قدم رنجہ فرما کر اس سیہ کارپر جس قدر شفقت ولطف کا مینہ برسایا یہ ناکارہ اس کے تشکر سے بھی قاصر ہے ،ممدوح کے متعلق یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ آپ حضرت گنگوہی ع<sup>والٹی</sup>ا پیر کے خلفاء میں سے ہیں، پھر آپ کے اوصاف جلیلہ ، یک سوئی، نقد س،مظہر انوار وبر کات وغیر ہ کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی۔

جلسہ سے فراغت کے بعد ممدوح جب مکان واپس تشریف لے گئے تو گرامی نامہ،
گرُمت نامہ، عزت نامہ سے مجھے اس کا حکم فرمایا کہ فضائل قر آن میں ایک چہل حدیث
جمع کرکے اس کا ترجمہ خدمت میں پیش کروں اور نیزیہ کہ اگر ممدوح کے حکم سے میں نے
انحراف کیا تو وہ میرے جانشین شیخ اور مثیل والد چچا جان مولا نا الحافظ الحاج مولوی محمد الیاس
صاحب و اللہ پیسے اپنے اس حکم کو مؤکد کرائیں گے اور بہر حال یہ خدمت ممدوح کو مجھے خیسے ناکارہ ہی سے لین ہے۔

یہ افتخار نامہ اتفاقاً ایسی حالت میں پہنچا کہ میں سفر میں تھا اور میرے چچا جان یہاں تشریف فرماتھ، انہوں نے میری واپسی پریہ گرامی نامہ اپنے تاکیدی حکم کے ساتھ میرے حوالے فرمایا کہ جس کے بعد نہ مجھے کسی معذرت کی گنجائش رہی اور نہ اپنی عدم اہلیت کے پیش کرنے کاموقع رہا، میرے لئے شرح مؤطا امام مالک وطلانے ہیں کہ شغولیت بھی ایک قوی عذر تھا مگر ارشا وات عالیہ کی اہمیت کی وجہ سے اس کو چندروز کے لئے ملتوی کرکے ماخص خدمات عالیہ میں پیش کرتا ہوں اور ان لغزشوں سے جن کا وجود میری نااہلیت کے لئے لازم ہے، معافی کا خواستگار ہوں۔

رِجَاءَ الْحَشِرِ فِيُ سِلْكِ مَنْ قَالَ فِيهِمُ النَّبِيُّ عَلَى الْمَتِي اَرْبَعِيْنَ النَّبِيُّ عَلَى الْمَّتِي اَرْبَعِيْنَ حَدِيْنَهَا بَعَثَهُ اللهُ فَقِيْهًا حَدِيْنَهَا بَعَثَهُ اللهُ فَقِيْهًا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ شَافِعًا وَّشَهِيْنًا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ شَافِعًا وَّشَهِيْنًا قَالَ الْعَلْقِيقُ الْعِلْمِ قَالَ الشَّيْءَ وَمَنْعُهُ مِنَ الضِّيَاعِ فَقَارَةً يَكُونُ حِفْظُ الْعِلْمِ فِأَلْقَلْبِ وَإِنْ لَّمْ يَكُونُ حِفْظُ الْعِلْمِ الْكِتَابِ وَإِنْ لَّمْ يَكُونُ عِفْظُهُ بِقَلْبِهِ الْكِتَابِ وَإِنْ لَّمْ يَخْفَظُهُ بِقَلْبِهِ إِلَى الْمَا لَهُ الْمَا الْكِتَابِ وَإِنْ لَّمْ يَخْفَظُهُ بِقَلْبِهِ الْمُ

اس جماعت کے ساتھ حشر ہونے کی امید میں جن کے بارے میں حضور مُگالِّیْکِمُ کا ارشادہ کہ جو شخص میری امت کے لئے ان کے دینی امور میں چالیس حدیثیں محفوظ کرے گا حق تعالی شانہ اس کو قیامت میں عالم اٹھائے گا اور میں اس کے لئے سفارشی اور گواہ بنوں گا۔ علقمی و مُرالنے پی لئے سفارشی اور گواہ بنوں گا۔ علقمی و مُرالنے پی کے منضبط کرنے کہتے ہیں کہ محفوظ کرناشی کے منضبط کرنے

اور ضائع ہونے سے حفاظت کا نام ہے چاہے بغیر لکھے برزبان یاد کرلے یا لکھ کر منحفوظ کرلے اگر چپہ یاد نیہ ہو پس اگر کوئی شخص کتاب میں لکھ کر دوسروں تک پہنچا دے وہ بھی حدیث کی بشارت میں داخل ہو گا، مناوی <u>عرالٹ</u>یبیہ کہتے ہیں کہ میری امت پر محفوظ کر لینے سے مراد ان کی طرف نقل کرناہے سندکے حوالے کے ساتھ، اور بعض نے کہاہے کہ مسلمانوں تک پہنچانا ہے اگر چہ وہ برزبان یاد نہ ہوں نہ ان کے معنی معلوم ہوں، اسی طرح عالیس حدیثیں بھی عام ہیں کہ سب صحیح ہوں یا حسن یا معمولی درجہ کی ضعیف جن پر فضائل میں عمل جائز ہو،اللّٰدا کبر!اسلام میں بھی کیا کیا سہو کتیں ہیں اور تعجب کی بات ہے کہ علماءنے بھی کس قدر باریکیاں نكالي بين، حق تعالى شانه كمال اسلام مجھے بھی نصیب فرماویں اور تنہمیں بھی۔

فَلُوْحَفِظَ فِي كِتَابِثُمَّ نَقَلَ إِلَى النَّاسِ دَخَلَ فِي وَعُدِ الْحَدِيثِ وَقَالَ الْمُنَاوِيُ قَوْلُهٰ مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِيْ آئُ نَقَلَ إِلَيْهِمُ بِطَرِيْقِ التَّخْرِيُّجَ وَالْإِسْنَادِ وَقِيْلَ مَعْلَى حِفْظِها أَنْ يَنْقُلَهَا إِلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَإِنْ لُّمُهِ يَخْفَظُهاً وَلَا عَرَفَ مَعْنَاهَا وَقَوْلُهُ اَرْبَعِيْنَ حَدِينَتَا صِحَاحًا أَوْحِسَانًا قِيْلَ أَوْ ضِعَافًا يُعْمَلُ بِهَا فِي الْفَضَائِلِ انتهى فَيلْهِ دَرُّ الْإِسْلَامِ مَا آيْسَرَ هُ وَيلْهِ دَرُّ آهُلِهِ مَا آجُوَدَ مَا اسْدَتُنْبَطُوْا رَزَقَنِيَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاكُمُ كَمَالَ الْإِسْلَامِ وَمِيَّا ڵٙ<sup>ڔ</sup>ؙؠۜۜۧڡؚؽٵڶؾؖؖڹ۫ؠؚؽۅۼڶؽۅٳڹۣٚٵؚۼؾؠٙڶؾؙؖڣۣ التَّخْرِيْجِ عَلَى الْمِشْكُوةِ وَتَخْرِيْجِهِ وَشَرُحِهُ الْمِرْقَاقِوَشَرُحِ الْإِحْيَاءِلِلسَّيِّدِ هُحَمَّدِينِ الْمُرْتَطِي وَالتَّرْغِيْبِ لِلْمُنْذِيرِيِّ وَمَاعَزُوْتُ اِلَيْهَا لِكَثْرَةِ الْآخَٰنِ عَنْهَا وَمَا آخَنُتُ عَنْ غَيْرِهَا عَزَوْتُهُ اللَّ مَأْخَذِهٖ وَيَنْبَغِيُ لِلْقَارِيُ مُرَاعَاةُآدَابِ التِّلاوَةِعِنْكَالُقِرَأَةِ

اس جگہ ایک ضروری امر پر متنبہ کرنا بھی لابدی ہے وہ یہ کہ میں نے احادیث کاحوالہ دینے میں مشکوۃ، تنقیح الرواۃ، مرقاۃ اور احیاء العلوم کی شرح اور منذری و النسیایہ کی ترغیب پر اعتماد کیا ہے اور کشرت سے ان سے لیاہے، اس لئے ان کے حوالے کی ضرورت نہیں مجھی، البتہ ان کے علاوہ کہیں سے لیاہے تواس کا حوالہ نقل کر دیا۔

نیز قاری کے لئے تلاوت کے وقت اس کے آداب کی رعایت بھی ضروری ہے۔ مقصود سے قبل مناسب معلوم ہو تا ہے کہ کلام مجید پڑھنے کے کچھ آداب بھی لکھ دیئے جائیں کہ

بادب محروم گشت از فضل رب

مخضر طور پر آداب کا خلاصہ یہ ہے، کلام اللہ شریف معبود کا کلام ہے، محبوب ومطلوب کے فرمودہ الفاظ ہیں۔

جن لو گوں کو محبت سے کچھ واسطہ پڑا ہے وہ جانتے ہیں کہ معشوق کے خط کی، محبوب کی تقریر و تحریر کی کسی دل کھوئے ہوئے کے یہاں کیا و قعت ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو شیفتگی و فریفتگی کا معاملہ ہو تاہے اور ہوناچا ہئیے وہ قواعد وضو ابط سے بالاتر ہے

ع محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھادے گی

اس وقت اگر جمالِ حقیقی اور انعاماتِ غیر متناہی کا تصور ہو تو محبت موجزن ہوگی، اس کے ساتھ ہی وہ اُٹھکم الْحا کمین کا کلام ہے، سلطان السلاطین کا فرمان ہے، اس سَظوَت وجَبَر وت والے بادشاہ کا قانون ہے کہ جس کی ہمسر ی نہ کسی بڑے سے بڑے سے ہوئی اور نہ ہوسکتی ہے۔ جن لوگوں کو سلاطین کے دربار سے کچھ واسطہ پڑچکا ہے وہ تجربے سے اور جن کو سابقہ نہیں پڑاوہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سلطانی فرمان کی ہیبت قلوب پر کیا ہوسکتی ہے، کلام اللی محبوب وحاکم کاکلام ہے، اس لئے دونوں آداب کا مجموعہ اس کے ساتھ بر تناضر وری

حضرت عکر مہ و النتی ہیں جب کلام پاک پڑھنے کے لئے کھولا کرتے تھے تو ہے ہوش ہو کر گر جاتے تھے اور زبان پر جاری ہوجاتا تھا" ھٰذَا کَلَامُ رَبِّیٰ، ھٰذَا کَلَامُ رَبِّیٰ، ﴿ رَبِی ﴿ وَ مِی ﴾ میرے رب کا کلام ہے )۔ میرے رب کا کلام ہے ، یہ میرے رب کا کلام ہے )۔

یہ ان آداب کا اجمال ہے اور ان تفصیلات کا اختصار ہے جو مشائے گئے آدابِ تلاوت میں کھے ہیں جن کی کسی قدر تو ضیح بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جن کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ بندہ نو کربن کر نہیں، چاکر بن کر نہیں، بلکہ بندہ بن کرآ قاومالک، محسن و

❶ المجم الكبير، عكر مه بن ابي جهل،١٨٠ ((١٤ / ٣٤١)

مُنْعِم كاكلام پڑھے، صوفیاء نے لکھاہے كہ جو شخص اپنے كو قرائت كے آداب سے قاصر سمجھتارہے گاوہ قرب كے مراتب میں ترقی كرتارہے گااور جواپنے كورضاو عُجُب كی نگاہ سے دكھے گاوہ ترقی سے دور ہو گا۔

## ☆آداب

وَ اللَّهُ حَالَاتِ الْغَرَامِ لِمُغُوَمِ شِكُوَى الْهَوٰى بِالْمِدُمَعِ الْمُهُوَاقِ ترجمہ: کسی عاشق کے لئے سبسے زیادہ لذت کی حالت یہ ہے کہ محبوب سے اس کا گلہ ہور باہواس طرح کہ آئکھوں سے بارش ہو۔

پس اگریاد کرنامقصود نہ ہو تو پڑھنے میں جلدی نہ کرے، کلام پاک کور حل یا تکیہ یا کسی اونچی جگہ پر رکھے، تلاوت کے در میان میں کسی سے کلام نہ کرے، اگر کوئی ضرورت پیش ہی آجاوے تو کلام پاک بند کر کے بات کرے اور پھر اس کے بعد" اعوذ" پڑھ کر دوبارہ شروع کرے، اگر مجمع میں لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں تو آہتہ پڑھنا افضا ہے، ورنہ آوازسے پڑھنا اولی ہے۔ مشاک نے تلاوت کے چھ آداب ظاہری اور چھ باطنی ارشاد فرمائے ہیں۔

ظاہری آداب: اول: غایتِ احترام سے باوضو، روبہ قبلہ بیٹے، دوم: پڑھنے میں جلدی نہ کرے، ترتیل و تجوید سے پڑھے۔ سوم: رونے کی سعی کرے چاہے بہ تکلف ہی کیوں نہ ہو، چہارم: آیاتِ رحمت وآیاتِ عذاب کا حق ادا کرے جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ پنجم: اگر ریا کا احمال ہو یاکسی دوسرے مسلمان کی تکلیف وحرج کا اندیشہ ہو تو آہت ہو پڑھے ورنہ آوازہ۔ ششم:خوش الحانی سے پڑھے کہ خوش الحانی سے کلام پاک پڑھنے کی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔

باطنی آواب: اول: کلام پاک کی عظمت دل میں رکھے کہ کیسا عالی مرتبہ کلام ہے۔ دوم: حق سجانہ و نقد اُس کی عُلُو شان اور رفعت و کبریائی کو دل میں رکھے جس کا کلام ہے۔ سوم: دل کو وساوس و خطرات سے پاک رکھے۔ چہارم: معانی کا تدبر کرے اور لذت کے ساتھ پڑھے۔ حضور اکرم مُثَانِّیْ اِنْ ایک شب تمام رات اس آیت کو پڑھ کر گزاردی اُن تُحَیِّر اُنہ اُن تُحَیِّر اُنہ اُن کَ الْحَدِی الله اِن الله اِن کو عذاب دے تو یہ تغیر کے بندے ہیں اور اگر مغفرت فرما (المائدہ: ۱۱۸) دو حکمت والا ہے۔ درالمائدہ: ۱۱۸)

سعید بن جبیر و النیابی نے ایک رات اس آیت کوپڑھ کر صبح کر دی۔ وَامْتَازُوا الْیَوْمَدِ اَیُّهَا الْہُجْدِمُوْنَ (یس: او مجر مو! آج قیامت کے دن فرمانبر داروں

۵۹) سے الگ ہو جاؤ<sup>©</sup>۔

پنجم: جن آیات کی تلاوت کررہاہے دل کوان کے تابع بنادے، مثلاً اگر آیتِ رحمت زبان پرہے، دل سرورِ محض بن جائے اور آیتِ عذاب اگر آگئ ہے تو دل لرز جائے۔ خشم: کانوں کو اس درجہ متوجہ بنا دے کہ گویا خود حق سجانہ و تقدُّس کلام فرمارہے ہیں اور یہ سن رہاہے، حق تعالی شانہ محض اپنے لطف و کرم سے مجھے بھی ان آ داب کے ساتھ پڑھنے کی تو فیق عطافر مائے اور تمہیں بھی۔

مسکلہ: اتنے قر آن شریف کا حفظ کرنا جس سے نماز ادا ہو جائے ہر شخص پر فرض ہے اور تمام کلام پاک کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، اگر کوئی بھی العیاذ باللہ حافظ نہ رہے تو تمام مسلمان گناہ گار ہیں، بلکہ زر کشی عرائشی ہے سے ملاعلی قاری عرائشی ہے نقل کیا ہے کہ جس شہریا گاؤں میں کوئی قر آن پاک پڑھنے والانہ ہو توسب گناہ گار ہیں۔

اس زمانه کشلالت وجہالت میں جہال ہم مسلمانوں میں اور بہت سے دینی امور میں

گر اہی پھیل رہی ہے وہاں ایک عام آوازہ (شہرت) یہ بھی ہے کہ قر آن شریف کے حفظ کرنے کو فضول سمجھا جارہا ہے، اس کے الفاظ یاد کرنے کو فضول سمجھا جارہا ہے، اس کے الفاظ یاد کرنے کو دماغ سوزی اور نضیع او قات کہا جاتا ہے، اگر ہماری بددینی کی یہی ایک وباہوتی تو اس پر پچھ تفصیل سے لکھا جاتا، مگر یہاں ہر ادامر ض ہے اور ہر خیال باطل ہی کی طرف کھینچتا ہے۔ اس لئے کس کس چیز کورویئے اور کس کس کا شکوہ کیجئے، فَاِلَی اللهِ الْمُشْتَکٰی وَ اللهُ الْمُشْتَکٰی وَ اللهُ اللهُ الْمُشْتَکٰی وَ اللهُ الْمُشْتَکٰی وَ اللهُ اللهُ اللهِ الْمُشْتَکٰی وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اله

حضرت عثمان وٹلگٹئ سے حضور اقدس مَنَا الْمِنَا کُلُوم کا بیہ ارشاد منقول ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔

(۱) عَنْ عُثْمَانَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَانَ اللَّهُ وَآنَ وَعَلَّمَهُ اللَّهُ وَآنَ وَعَلَّمَهُ اللَّهُ وَآنَ وَعَلَّمَهُ اللَّهُ وَآنَ

(متفقعليه)

رواه البخارى كتاب افضائل القرآن, باب خير كم من تعلم القرآن: ٣٤/٩، (١٩١٩/١) وابود اود, كتاب الصلاة ق باب ثواب قراء قالقرآن: ١٩٣٨ ( ١٩٠٨) والترمذي، ابواب فضائل القرآن، باب ماجاء في تعليم القرآن: ٢٩٠٧ ( ص ١٥٠) والنسائي في الكبرى، كتاب فضائل القرآن، باب فضل من تعلم القرآن: ٣١٣ ( (٣٩٤١) وابن ماجة، كتاب السنة، باب فضل من تعلم القرآن: ٣١٣ ( (٣٩٤١) هذا في الترغيب ١٣٥١، ( (٩٨٣/٢) وعزاه الى مسلم ايضالكن حكى الحافظ في الفتح، باب خير كم من تعلم القرآن ( ٤٥/٩) عن ابي العلاء ان مسلم اسكت عن اخراج هذا العديث في صحيحه

اکثر کتب میں بیر روایت "واؤ" کے ساتھ ہے جس کا ترجمہ لکھا گیا، اس صورت میں فضیلت اس شخص کے لئے ہے جو کلام پاک سیکھے اور اس کے بعد دوسروں کو سکھائے، لیکن بعض کتب میں بیر روایت "اُؤ" کے ساتھ وارد ہوئی ہے، اس صورت میں بہتری اور فضیلت عام ہوگی کہ خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے، دونوں کے لئے مستقل خیر وبہتری ہے۔

کلام پاک چونکہ اصل دین ہے اس کی بقاء واشاعت پر ہی دین کا مدار ہے، اس کئے اس کئے اس کے اس کے سکھنے اور سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے، کسی تو شیخ کا مختاج نہیں، البتہ اس کی انواع مختلف ہیں، کمال اس کا میہ ہے کہ مطالب ومقاصد سمیت سکھے اور ادنی در جہ اس کا میہ ہے کہ فقط الفاظ سکھے۔

نبی کریم مٹالٹینٹم کا دوسر اار شاد حدیث مذکور کی تائید کر تاہے جو سعید بن سُلیم و الٹیا پیہ سے مر سلاً منقول ہے کہ جو شخص قر آن نثریف کو حاصل کرلے اور پھر کسی دوسرے شخص کوجو کوئی اور چیز عطاکیا گیاہوا پنے سے افضل سمجھے تواس نے حق تعالی شانہ کے اس انعام کی جو اپنے کلام پاک کی وجہ سے اس پر فرمایا ہے تحقیر کی ہے ●۔ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جب کلام اللی سب کلاموں سے افضل ہے جیسا کہ مستقل احادیث میں آنے والا ہے تواس کا پڑھنا پڑھانا یقیناسب چیزوں سے افضل ہوناہی چاہیئے۔

ایک دوسری حدیث سے مُلّا علی قاری عِلِیْنَیْ پیشانی میں جمع کرلیا ہے۔ کہ جس شخص نے کلام پاک کو حاصل کرلیا اس نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی میں جمع کرلیا ہے۔ سہل تُستری عِلِیْنِی فِی فَرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ سے محبت کی علامت سے ہے کہ اس کے کلام پاک کی محبت قلب میں ہو ہے۔ شرح احیاء میں ان لو گوں کی فہرست میں جو قیامت کے ہولناک دن میں عرش کے سایہ کے نیچے رہیں گے ، ان لو گوں کو بھی شار کیا ہے جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، نیز ان لو گوں کو بھی شار کیا ہے جو بچین میں قرآن شریف سیکھتے ہیں اور بڑے ہوں کی تعلیم دیتے ہیں، نیز ان لو گوں کو بھی شار کیا ہے جو بچین میں قرآن شریف سیکھتے ہیں اور بڑے ہوں کی تعلیم دیتے ہیں، نیز ان لو گوں کو بھی شار کیا ہے جو بچین میں قرآن شریف سیکھتے ہیں اور بڑے ہوں کی تعلیم کرتے ہیں۔

(٢) وَعَنْ آبِي سَعِيْدٍ الله قَالَ قَالَ رَسُولُ الله قَالَ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِيْ وَمَسْئَلَتِي أَعَطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِيْنَ وَفَضْلُ كَلَامِ الله عَلَى سَأَئِرِ الله عَلَى سَأَئِرِ النَّه عَلَى النَّه عَلَى النَّه عَلَى النَّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى النَّه عَلَى النَّه عَلَى النَّه عَلَى النَّه عَلَى النَّه عَلَى الله عَلَى الله النَّه عَلَى النَّه عَلَى النَّه عَلَى النَّه عَلَى النَّه الْعَلْمُ النَّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله الله الله الله الله عَلَى الله الله الله الله الله الله المَلْهُ الله الله المَلْهُ الله المَلْهُ الله المَلْه الله الله الله المَلْهُ الله الله المَلْه الله المَلْهُ الله الله الله المَلْهُ الله المَلْه الله المَلْه الله المَلْهُ الله المَلْهِ الله المَلْهِ الله المَلْهُ الله الله المَلْهُ الله المَلْهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله المَلْهُ اللهُ اللهُل

(ض)

رَوَالْهُ الرَّوْمِدِيْقُ، ابواب فضائل القرآن، باب: ۲۹۲۱، (۲۵۳). وَاللَّهْ الرَّحْقِقْ فَي سننه)، كتاب فضائل القرآن باب فضل كلام الله: وقاللهٔ الرحمة (۳۲۷۳)، وَالْمَيْهُ فَي فِي الشُعَبِ، كتاب الايمان، الباب التاسع عشروهو باب في تعظيم القرآن، فصل في ادمان تلاوة القرآن: ۱۸۲۰، (۳۹۳/۳)

ابوسعید شالین سے حضور اکرم مگاناتیم کا ارشاد منقول ہے کہ حق سبحانہ و تقدیس کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کوسب مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کوسب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطاکر تاہوں اور اللہ تعالی شانہ کے کلام کوسب کلاموں پرالیمی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔

یعنی جس شخص کو قر آنِ پاک کے یاد کرنے یا جاننے اور سمجھنے میں اس درجہ مشغولی

❶ تفسیر ابن عطیه ، (۳۹/۱) • شعب الإیمان ، باب تعظیم القر آن: ۲۳۵۲، (۱۹۱/۴)

ہے کہ کسی دوسری دعاوغیرہ کے مانگنے کاوقت نہیں ملتا، میں دعامائکنے والوں کے مانگنے سے بھی افضل چیز اس کو عطا کروں گا۔ دنیا کامشاہدہ ہے کہ جب کوئی شخص شیرینی وغیرہ تقسیم کررہاہواور کوئی مٹھائی لینے والا اس کے ہی کام میں مشغول ہواور اس کی وجہ سے نہ آسکتاہو تو یقینا اس کا حصہ پہلے ہی نکال لیا جاتا ہے، ایک دوسری حدیث میں اس موقع پر مذکور ہے کہ میں اس کوشکر گزار بندوں کے ثواب سے افضل ثواب عطاکروں گا ۔۔

الصُّفَّةِ صَلَّا اللَّهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

(٣) وعَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالُ وَكُنُ فِي الصُّقَّةِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ اللهِ وَنَحْنُ فِي الصُّقَّةِ فَعَالَ اللهِ اللهِ وَنَحْنُ فِي الصُّقَّةِ فَقَالَ اللهُ كُلُّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَلَا قَطْعِ رَمْمٍ كُومَا وَيُنِ فِي غَيْرِ اللهِ كُلُّ مَا نُحِيهُ ذَلِكَ قَالَ يَعْدُو اللهِ كُلُّ مَا نُحِيهُ ذَلِكَ قَالَ اللهِ كُلُّ مَا نَحِيهُ ذَلِكَ قَالَ اللهِ كُلُّ مَا نُحِيهُ ذَلِكَ قَالَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ كُلُّ مَا نُحِيهُ ذَلِكَ قَالَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَيْكُولُهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَيْكُولُهُ مِنْ كَتَابِ اللهِ فَيْكُولُهُ مِنْ اللهِ وَلَيْهُ مِنْ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا الللّهُ الللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَالللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

#### (صحيح)

رَوَاهُ مُسُلِم، كتاب صلوة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن: ۱۸۷۰ (۳۳۰/۲) وابوداود، كتاب الصلوة، باب في ثواب قراءة القرآن: ۱۳۵۱ (۲۲۹/۲)

دوم نقر "مسجد نبوی میں ایک خاص معیّن چبوترہ کانام ہے جو فقر اءِ مہاجرین کی نشست گاہ تھی، اصحابِ صفہ کی تعداد مختلف او قات میں کم وبیش ہوتی رہتی تھی، علامہ سیوطی ؓ نے ایک سوایک نام گنوائے ہیں اور مستقل رسالہ ان کے اساء گرامی میں تصنیف کیا ہے۔ بطحان

اور عقیق مدینہ طیبہ کے پاس دو جگہ ہیں جہال اونٹوں کا بازار لگتا تھا، عرب کے نزدیک اونٹ نہایت پیندیدہ چیز تھی بالخصوص، وہ او نٹنی جس کا کوہان فربہ ہو۔

بغیر گناہ کا مطلب ہے ہے کہ بے محنت چیز اکثریا چھین کر کسی سے لی جاتی ہے یا ہے کہ میر اث وغیرہ میں کسی رشتہ دار کے مال پر قبضہ کرلے یا کسی کا مال چرالے، اس لئے حضور اگرم منگی تی آئے ان سب کی نفی فرمادی کہ بالکل بلامشقت اور بدون کسی گناہ کے حاصل کر لینا۔ اور یہ بھینی لینا جس قدر بینندیدہ ہے اس سے زیادہ بہتر وافضل ہے چند آیات کا حاصل کر لینا۔ اور یہ بھینی امر ہے کہ ایک دواونٹ در کنار ہفت اقلیم کی سلطنت بھی اگر کسی کو مل جاوے تو کیا، آج نہیں تو کل موت اس سے جبر اُجدا کر دے گی، لیکن ایک آیت کا اجر ہمیشہ کے لئے ساتھ رہنے والی چیز ہے۔ دنیا ہی میں دیکھ لیجئے کہ کسی شخص کو ایک روپیہ عطافر ماد بیجئے اس کی اس کو مسرت ہوگی بمقابلہ اس کے کہ ایک ہزار روپیہ اس کے حوالے کر دیں کہ اس کو اپنی پاس رکھ لے، میں ابھی واپس آگر لے لوں گا کہ اس صورت میں بجز اس پر بارِ امانت کے باس کی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔

در حقیقت اس حدیث شریف میں فانی وباقی کے تقابل پر تنبیہ بھی مقصود ہے کہ آدمی اپنی حرکت وسکون پر غور کرے کہ کسی فانی چیز پر اس کو ضائع کر رہاہوں یا باقی رہنے والی چیز پر ، اور پھر حسرت ہے ان او قات پر جو باقی رہنے والا وبال کماتے ہوں۔

حدیث کا اخیر جملہ اور "ان کے برابر اونٹول سے افضل ہے" تین مطالب کا محمل ہے: اول ہے کہ چار کے عدد تک بالتفصیل ارشاد فرمایا اور اس کے مافوق (زائد) کو اجمالاً فرما دیا کہ جس قدر آیات کوئی شخص حاصل کرے گااس کے بقدر اونٹول سے افضل ہے۔ اس صورت میں اونٹول سے جنس مر ادہے خواہ اونٹ ہول یا اونٹیاں اور بیان ہے چار سے زیادہ کا ماس کئے کہ چار تک کا ذکر خود تصریحاً مذکور ہو چکا، دوسر امطلب یہ ہے کہ انہیں اعداد کا ذکر ہو چکے اور مطلب یہ ہے کہ رغبات مختلف ہوا کرتی ہیں: کسی کو اونٹی فرایا کہ پہند ہے تو کوئی اونٹ کا گرویدہ ہے، اس لئے حضور صَّلَی اُنٹی ہِمْ نے اس لفظ سے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر آیت ایک اونٹی سے بھی افضل ہے اور اگر کوئی شخص اونٹ سے محبت رکھتا ہو تو ایک

آیت ایک اونٹ سے بھی افضل ہے۔

تیسر امطلب سے ہے کہ سے بیان انہی اعداد کا ہے جو پہلے ذکر کئے گئے، چارسے زائد کا نہیں ہے، مگر دوسرے مطلب میں جو تقریر گزری کہ ایک اونٹی یا ایک اونٹ سے افضل ہے، بیہ نہیں بلکہ مجموعہ مر ادہے کہ ایک آیت ایک اونٹ اور ایک اونٹی دونوں کے مجموعہ سے افضل ہے، اسی طرح ہر آیت اپنے موافق عد د اونٹی اور اونٹ دنوں کے مجموعے سے افضل ہے، اسی طرح ہر آیت اپنے موافق عد د اونٹی اور اونٹ دنوں کے مجموعے سے افضل ہے تو گویا فی آیت کا مقابلہ ایک جوڑا سے ہوا۔

میرے والد صاحب نُوْرَ اللهُ مَرُ قَدَهُ نے اسی مطلب کو پیند فرمایا ہے کہ اس میں فضیلت کی زیادتی ہے، اگر چہ یہ مراد نہیں کہ ایک آیت کا اجر ایک اونٹ یا دو اونٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے، یہ صرف تنبیہ اور تمثیل ہے، میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ ایک آیت جس کا تواب دائمی اور ہمیشہ رہنے والا ہے، ہفت اقلیم کی باد شاہت سے جو فنا ہو جانے والی ہے، افضل اور بہتر ہے۔

مُلاّ علی قاری عراضی ہیں نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے بعض تجارت پیشہ احباب نے ان سے درخواست کی کہ جہاز سے اتر نے کے وقت حضرت جدّہ تشریف فرما ہوں تاکہ جناب کی برکت سے ہمارے مال میں نفع ہو اور مقصود یہ تھا کہ تجارت کے منافع سے حضرت کے بعض خدام کو کچھ نفع حاصل ہو۔ اول تو حضرت نے عذر فرمایا، مگر جب انہوں نے اصرار کیا تو حضرت نے دریافت فرمایا کہ تمہیں زائد سے زائد جو نفع مالِ تجارت میں ہو تا ہے وہ کیا مقد ارہے ؟ انہوں نے عرض کیا کہ تمہیں زائد سے زائد جو نفع مالِ تجارت میں دو ہو جاتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ "اس قلیل نفع کے لئے اس قدر مشقت اٹھاتے ہو؟ اتنی سی بات کے لئے ہم حرم محترم کی نماز کیسے چھوڑ دیں جہاں ایک کے لاکھ ملتے ہیں"۔ در حقیقت مسلمانوں کے غور کرنے کی جگہ ہے کہ وہ ذراسی دنیوی متاع کی خاطر کس

قدر دینی منافع کو قربان کر دیتے ہیں۔

حضرت عائشہ ڈھی شائل نے حضور اقدس منگانیکم کا یہ ارشاد نقل کیاہے کہ قرآن کا (٣)وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ

ماہر اُن ملا ئکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں اور نیک کار ہیں اور جو شخص قر آن شریف کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دِقتُ اٹھاتاہے اس کو دوہر ااجرہے۔ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرُانَ **ۅ**ؘيَتَتَعُتَعُ فِيۡهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقُّ لَّهُ ٱجۡرَانِ

(متفقعلیه)

رواه البخاري، كتاب التفسير، باب عبس وتولى: ٣١٥٣م، (۱۸۸۲/۴) ـ ومسلم كتاب صلوة المسافرين , باب فضل

الماهرفي القرآن:١٨٥٩، (٣٢٥/٦). **وابودآود،** كتاب الصلوة، باب في ثواب قراءة القرآن: ١٣٣٩، (٢٦٨/٢). **والترمذي**، ابواب فضائل القرآن، باب ماجاء في فضل قارئ القرآن: ١٣٣٩، (٩٣٩)**- والنسائي** في سننه، كتاب فضائل القرآن، باب المتتعَّتع في القرآن: ٩ ٩ ٩ / (٢٢١٩) **- وابن ماجم** كتاب الادب، باب ثواب القرآن، ٣٢٨/٣ (٢٣٨/٣) -

قر آن شریف کا ماہر وہ کہلا تاہے جس کو یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی خوب ہو اور اگر معانی ومراد پر بھی قادر ہوتو پھر کیا کہنا۔ ملا تکہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی قر آن شریف کے لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں اور یہ بھی اس کا نقل کرنے والا اور پہنچانے والا ہے ، تو گویا دونوں ایک ہی مسلک پر ہیں یا یہ کہ حشر میں ان کے ساتھ اجتماع

ا ٹکنے والے کو دوہر ااجر ، ایک اس کی قر أت کا دوسر ااس کی اس مشقت کا جو اس بار بار کے اٹکنے کی وجہ سے وہ بر داشت کر تاہے، لیکن اس کا مطلب بیہ نہیں کہ بیہ اس ماہر سے بڑھ جاوے، ماہر کے لئے جو فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ مخصوص ملائکہ کے ساتھ اس کا اجتماع فرمایاہے، بلکہ مقصودیہ ہے کہ اس کے اسکنے کی وجہ ہے اس مشقت کا اجر مستقل ملے گا،لہذااس عذر کی وجہ سے کسی کو حچپوڑ نانہیں جائیے۔

مُلّا علی قاری و الٹیا پیر نے" طبر انی"اور" بیہقی"کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جو شخص قر آن شریف پڑھتاہے اور وہ یاد نہیں ہو تا تواس کے لئے دوہر ااجرہے اور جواس کو یاد کرنے کی تمناکر تارہے لیکن یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر وہ پڑھنا بھی نہیں جھوڑ تا توحق تعالی شانہ اس کا حُفَّاظ ہی کے ساتھ حشر فرمائیں گے 🗣۔

ارشاد منقول ہے کہ حسد دو شخصوں کے سواکسی پر جائز نہیں، ایک وہ جس کو حق

(۵) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِينَا قَالَ قَالَ دَسُولُ ابن عمر رَفِينَهُمَّا سے حضور اقدس مَلْمَالَيْمُ كابيه الله ﷺ لَا حَسَدَالَّا عَلَى اثْنَايُنِ رَجُلُ اتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ انَّآءَ اللَّيْلِ

<sup>1</sup> المجم الكبير، اساعيل بن عبيد الله، ۲۰،۱۳۶

وَانَآءَ النَّهَارِ وَرَجُلُّ اتَاهُ اللهُ مَالَّا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ انَآءَ اللَّيْلِ وَانَآءَ النَّهَارِ ـ

(متفقعليه)

رواه البخارى، كتاب فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن: ۳۷۳۷، (۱۹۱۹/۳) والترمذى، ابواب البروالصلة، باب ماجاء فى الحسد ۱۹۳۱، (۳۲۳) والنسائى فى الكبرى، كتاب فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن: ۸۰۱۹، (۲۸۰/۷)

تعالی شانہ نے قر آن شریف کی تلاوت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہے، دوسرے وہ جس کو حق سبحانہ نے مال کی کثرت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتاہے۔

قرآن شریف کی آیات اور احادیثِ کثیرہ کے عموم سے حسد کی برائی اور ناجائز ہونا مطلقاً معلوم ہوتاہے، اس حدیث شریف سے دو آدمیوں کے بارے میں جواز معلوم ہوتاہے، چونکہ وہ روایات زیادہ مشہور و کثیر ہیں اس لئے علماء نے اس حدیث کے دو مطلب ارشاد فرمائے ہیں: اول یہ کہ حسد اس حدیث شریف میں رشک کے معنی میں ہے جس کو عربی میں غیطہ کہتے ہیں۔

حسد اور غِبط میں یہ فرق ہے کہ حسد میں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کریہ آرزوہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، خواہ اپنے پاس حاصل ہو یانہ ہو اور رشک میں اپنے پاس اس کے حصول کی تمنا و آرزو ہوتی ہے، عام ہے کہ دوسرے سے زائل ہو یانہ ہو۔ چونکہ حسد بالا جماع حرام ہے اس لئے علماء نے اس لفظِ حسد کو مجازاً غبطہ کے معنی میں ارشاد فرمایا ہے جو دنیوی امور میں مباح ہے اور دینی امور میں مستحب۔ دوسر امطلب یہ بھی ممکن ہے کہ بسا او قات کلام عَلٰی سَبِیْلِ الْفَرْضِ وَ التَّقُدِیْرِ مستعمل ہو تا ہے یعنی اگر حسد جائز ہو تا ہے دی اگر حسد جائز ہو تا۔

(٢) عَنْ أَنِي مُوسَى فَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنِي مُوسَى فَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْانَ مَثَلُ الْمُؤْمِنُ الَّذِي كَ لَا يَقْرَأُ الْقُرُانَ مَثَلُ النَّهُ وَلَا رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا الْقُرُانَ مَثَلُ التَّهُ رَقِلَا رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا الْقُرُانَ مَثَلُ التَّهُ رَقِلَا رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا

حُلُو وَّمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِئ لَا يَقْرَأُ الْفُرُانَ كَلَا يَقْرَأُ الْقُرُانَ كَمَثَلِ الْمُنَافِقِ الَّذِئ لَهَا رِئُ وَّ لَا عَثْرَأُ طَعْمُهَا مُرُّ وَّمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِئ يَقْرَأُ الْقُرُانَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبُ الْقُرُانَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبُ وَطَعْمُهَا مُرَّد

#### (متفقعليه)

رواه البخارى، كتاب الاطعمة، باب ذكرالطعام: اا۵، (م.۷۰۷) ومسلم، كتاب صلوة المسافرين، باب فضيلة حافظ القرآن: ۱۸۵۷، (۳۲۳/۸) والنسائى، فى سننه، كتاب الايمان، باب مثل الذى يقراء القرآن: ۵۰۳۸، (۱۲۳۸، وابن ماجة، كتاب السنة، باب فضل من تعلم القرآن: ۲۱۳، (۱۳۹۱)

نہ پڑھے اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ خوشبو کچھ نہیں مگر مزہ شیریں ہوتا ہے،
اور جو منافق قر آن شریف نہیں پڑھتا،
اس کی مثال حَنْظل کے کچل کی سی ہے کہ مزہ کڑوا اور خوشبو کچھ نہیں اور جو منافق قر آن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار کچول کی سی ہے کہ خوشبو عمدہ اور مزہ کڑوا۔

مقصود اس حدیث سے غیر محسوس شے کو محسوس کے ساتھ تشبیہ دیناہے تا کہ ذہن میں فرق کلام پاک کے پڑھنے اور نہ پڑھنے میں سہولت سے آ جاوے، ور نہ ظاہر ہے کہ کلام پاک کی حلاوت ومہک سے کیا نسبت ترنج و تھجور کو، اگر چہ ان اشیاء کے ساتھ تشبیہ میں خاص نکات بھی ہیں جو علوم نبویہ سے تعلق رکھتے ہیں اور نبی کریم مُلُّ اللَّهُ عُلِم کے علوم کی وسعت کی طرف مشیر ہیں۔

مثلاً ترنج ہی کو لے لیج منہ میں خوشبوپیدا کرتا ہے، معدہ کوصاف کرتا ہے، ہضم میں قوت دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ منافع ایسے ہیں کہ قراتِ قرآن شریف کے ساتھ خاص مناسبت رکھتے ہیں، مثلاً منہ کاخوشبودار ہونا، باطن کا صاف کرنا، روحانیت میں قوت پیدا کرنا، یہ منافع تلاوت میں ہیں جو پہلے منافع کے ساتھ بہت ہی مشابہت رکھتے ہیں۔ ایک خاص اثر ترنج میں یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ جس گھر میں ترنج ہو وہاں جن نہیں جاسکتا، اگر یہ صحیح ہے تو پھر کلام پاک کے ساتھ خاص مشابہت ہے، بعض اطباء سے میں نے سنا ہے کہ ترنج سے حافظہ بھی قوی ہو تا ہے اور حضرت علی کڑم اللہ وُجُہَہ سے احیاء میں نقل کیا ہے کہ تین چیزیں حافظہ کوبڑھاتی ہیں:۔(۱) مسواک (۲) روزہ (۳) تلاوت کلام اللہ شریف ہیں۔ ابوداؤدکی روایت میں اس حدیث کے ختم پر ایک اور مضمون نہایت ہی مفید ہے کہ ابوداؤدکی روایت میں اس حدیث کے ختم پر ایک اور مضمون نہایت ہی مفید ہے کہ ابوداؤدکی روایت میں اس حدیث کے ختم پر ایک اور مضمون نہایت ہی مفید ہے کہ

بہتر ہم نشیں کی مثال مثک والے آدمی کی سی ہے، اگر تجھے مثک نہ مل سکاتواس کی خوشبوتو کہیں گئی نہیں، اور بدتر ہم نشیں کی مثال آگ کی بھٹی والے کی طرح سے ہے کہ اگر سیاہی نہ پہنچ تب بھی دھواں تو کہیں گیاہی نہیں ک، نہایت ہی اہم بات ہے۔ آدمی کواپنے ہم نشینوں پر بھی نظر کرناچاہیئے کہ کس قسم کے لوگوں میں ہر وقت نشست وبر خاست ہے۔

و برست عمر رفائقة حضور اقدس مَلَّالَيْمَ كَالِيهِ اللهُ مَلْلِيَّةُ كَالِيهِ الرشاد نقل كرتے ہیں كه حق تعالی شانه اس كتاب يعنی قرآن پاک كی وجہ سے كتنے ہی لوگوں كوبلند مرتبه كرتاہے اور كتنے ہی لوگوں كوبلت وذليل كرتاہے۔

(2) عَنْ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ قَالَ قَالَ وَاللهُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهِ الْخَرِيْنَ . اخْرِيْنَ .

(صحيح)

یعنی جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ ان کو دنیا و
آخرت میں رفعت وعزت عطا فرماتے ہیں اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے حق سجانہ و
تقدُّس ان کو ذکیل کرتے ہیں، کلام اللہ شریف کی آیات سے بھی یہ مضمون ثابت ہو تا ہے
کہ ایک جگہ ارشاد ہے ﴿ یُضِلُّ بِه کَثِیْرًا وَ یَمُینِی بِه کَثِیْرًا ﴾ (البقرة: ٢١)۔ حق تعالیٰ شانہ
اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمر اہدو مسری
جگہ ارشاد ہے: ﴿ وَذُنَوِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ وَلا یَوِیْنُ الظّلِیمِیْنَ اللّٰ خَسارًا ﴾ (بنی اسرائیل: ٨١)۔ حضور اکرم مُثَاثِیْم کا ارشاد منقول ہے کہ اس
الظّلِیمِیْنَ اِلّٰا خَسارًا ﴾ (بنی اسرائیل: ٨١)۔ حضور اکرم مُثَاثِیْم کا ارشاد منقول ہے کہ اس
امت کے بہت سے منافق قاری ہوں گے ﴿ بعض مشارُخ سے احیاء میں نقل کیا ہے کہ بندہ
ایک سورت کلام پاک کی شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے لئے رحمت کی دعاکرتے رہے
ہیں یہاں تک کہ وہ فارغ ہو اور دو سر اشخص ایک سورت شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے ختم ہونے تک اس پر لعنت کرتے ہیں ﴿ وَالْ مِیْلُولُولُ اِلْ اِلْمُولُ اِلْمُ اِلْ کَا اللّٰ کَالَ اللّٰ کِلَ اللّٰ کہ اس کے ختم ہونے تک اس پر لعنت کرتے ہیں ﴿ وَالْ اِلْمُ الْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ وَالْمُ اِلْمُ اِلْمُ

بعض علاء سے منقول ہے کہ آدمی تلاوت کر تا ہے اور خود اپنے اوپر لعنت کر تا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ قرآن شریف میں پڑھتا ہے۔ ﴿ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَی

ابوداؤد، کتاب الادب: ۴۸۲۹ (۲۵۹/۳)
 منداحه، مندعبدالله بن عمرو: ۲۱۲/۱۱)

الظّلِيدِيْنَ ﴾ (هود، ۱۸) اور خود ظالم ہونے کی وجہ سے اس وعید میں داخل ہو تا ہے۔ اسی طرح پڑھتا ہے ﴿ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكُذِيدِيْنَ ﴾ (ال عمران) اور خود جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا مستحق ہوتا ہے ۔ کا مستحق ہوتا ہے ۔

عام بن واثله رفحانی که حضرت عمر رفحانی نی نی عبد الحارث رفحانی کو مکه مکر مه کا حاکم بنار کھا تھا۔ ان سے ایک د فعہ دریافت فرمایا کہ جنگلات کا ناظم کس کو مقرر کر رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ابن ابزی رفحانی کو ، حضرت عمر رفحانی نی نی کی انہوں نے عرض کیا: ابن ابزی رفحانی کہ ہماراایک غلام ہے۔ حضرت عمر رفحانی نی کون شخص ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہماراایک غلام ہے۔ حضرت عمر رفحانی نی کون شخص ہے۔ انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہے۔ اعتراضاً فرمایا کہ غلام کو امیر کیوں بنا دیا؟ انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہے۔ حضرت عمر رفحانی نی کریم منگانی کی کم می منگانی کی کہ حق تعالی حضرت عمر رفحانی کی بدولت بہت سے لوگوں کے رفع در جات فرماتے ہیں اور بہت سوں کو پست شانہ اس کلام کی بدولت بہت سے لوگوں کے رفع در جات فرماتے ہیں اور بہت سوں کو پست کرتے ہیں ۔

(A) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بَنِ عَوْفٍ ﴿ عَنِ عَبْدِ الْعَرُشِ النَّبِيِّ صَلَّى ﷺ قَالَ ثَلْثُ تَحْتَ الْعَرُشِ النَّبِيِّ صَلَّى ﷺ قَالَ ثَلْثُ تَحْتَ الْعِبَادَ لَهُ عَنِ مَلْ الْقِيَامَةِ الْقُرُانُ يُحَاجُ الْعِبَادَ لَهُ ظَهْرٌ وَّ بَطْنُ وَالْالْمَانَةُ وَالرَّحِمُ تُنَادِي الله وَمَنْ قَطَعَنِي الله وَمَنْ قَطَعَنِي وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَنِي وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ الله وَمَنْ قَطَعَنِي وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَنِي وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَنِي الله وَمَنْ قَطَعَنِي وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَنِي وَمَلْ الله وَمَنْ قَطَعَنِي الله وَمَنْ قَطَعَنِي الله وَمَنْ قَطَعَنِي الله وَمَنْ قَطَعَنِي اللهُ وَمَنْ قَطَعَنِي الله وَمَنْ قَطَعَنِي الله وَمَنْ قَطَعَنِي الله وَمَنْ قَطَعَنِي الله وَمَنْ قَطَعَنِي اللهُ وَمَنْ قَطَعَنِي اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ قَطَعَنِي اللهُ وَمَنْ قَطَعَنِي اللهُ وَمَنْ قَطَعَنْ اللهُ وَمَنْ قَطَعَنِي الله وَمَنْ قَطَعَنِي اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ قَطَعَانِي اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ قَطَعَنِي اللهُ وَمَنْ قَطَعَنِي اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمَانَ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ قَطَعَنِي اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ قَطَعَنِي اللهُ وَمُنْ اللهِ وَمَنْ قَطَعَنِي اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَالْعَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَالْمِنْ اللهِ وَالْمُنْ اللهُ وَالْعَلَالِي الْمُنْ اللهُ وَالْمَالِي الْمُنْ اللهُ وَالْمَالِي الْمُنْ اللهُ وَالْمَالِي الْمِنْ اللهُ وَالْمِنْ الْمُنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُنْ أَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(ض)

**رواه البغوى في شرح السنة**، كتاب البر والصلة , باب ثواب صفة الرحم: ٣٣٣٣ ( ١٢/١٣ )

عبدالرحمن بن عوف رفی النید مضور اقد س منا النید من بین چریں منا قل کرتے ہیں کہ تین چریں قیامت کے دن عرش کے نیچ ہوں گی، ایک کلام پاک کہ جھٹڑے گا بندوں ہے، قر آن پاک کیلئے ظاہر ہے اور باطن، دوسری چیز امانت ہے اور تیسری رشتہ داری جو پکارے گی کہ جس شخص نے مجھ کو داری جو پکارے گی کہ جس شخص نے مجھ کو جوڑ االلہ اس کو اپنی رحمت سے ملا دے اور جس نے مجھ کو جس شخص نے مجھ کو جس شخص نے مجھ کو جس شخص نے مجھ کو جس اللہ اپنی رحمت سے اس کو حدا کرے۔

ان چیزوں کے عرش کے بنچے ہونے سے مقصو دان کا کمالِ قُرب ہے، لیعنی حق سبحانہ و تقلّاُس کے عالی دربار میں بہت ہی قریب ہوں گی۔ کلام اللّٰد شریف کے جھکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لو گوں نے اس کی رعایت کی ، اس کا حق ادا کیا، اس پر عمل کیا، ان کی طرف ہے دربارِ حق سجانہ میں جھگڑے گااور شفاعت کرے گا،ان کے درجے بلند کرائے گا۔

مُلاعلی قاری ﷺ نے بروایتِ ترمذی نقل کیاہے کہ قر آن شریف بار گاوالہی میں عرض کرے گا کہ اس کو جوڑا مرحمت فرمائیں تو حق تعالی شانہ کرامت کا تاج مرحمت فرماویں گے۔ پھروہ زیادتی کی درخواست کرے گاتوحق تعالیٰ شانہ اکرام کا پوراجوڑامر حمت فرماویں گے پھر وہ در خواست کرے گا کہ یااللہ! آپ اس شخص سے راضی ہو جائیں، توحق سبحانہ و تفکدُ س اس سے رضا کا اظہار فرماویں گے <sup>10</sup> اور جب کہ دنیا میں محبوب کی رضا سے بڑھ کر کوئی بھی بڑی سے بڑی نعمت نہیں ہوتی تو آخرت میں محبوب کی رضاکا مقابلہ کون سی نعت کر سکتی ہے اور جن لو گوں نے اس کی حق تلفی کی ہے ان سے اس بارے میں مطالبہ کرے گا کہ میری کیارعایت کی،میر اکیاحق ادا کیا۔

شرح احیاء میں امام صاحب عمر للنے پیر سے نقل کیا ہے کہ سال میں دو مرتبہ ختم کرنا قر آن شریف کاحق ہے۔ اب وہ حضرات جو تبھی بھول کر بھی تلاوت نہیں کرتے ذراغور فرمالیں کہ اس قوی مقابل کے سامنے کیاجواب دہی کریں گے ،موت بہر حال آنے والی چیز ہے اس سے کسی طرح مَفَر "نہیں۔

ا کے ای رہ سر ہے۔ قرآن نثریف کے ظاہر اور باطن ہونے کا مطلب ظاہریہ ہے کہ ایک ظاہری معنی د کہ مہ شخص سمجھ تا سے اور ایک باطنی معنی ہیں جن کو ہر شخص نہیں سمجھتا جس کی ہیں جن کو ہر شخص سمجھتا ہے اور ایک باطنی معنی ہیں جن کو ہر شخص نہیں سمجھتا جس کی طرف حضورِ اقد س مَلَّا اللَّهِ عِلَى اللہِ ا رائے سے کچھ کیے اگر وہ صحیح بھی ہو تب بھی اس شخص نے خطا کی 🗨 لیفس مشائخ نے ظاہر سے مر اد اس کے الفاظ فرمائے ہیں کہ جن کی تلاوت میں ہر شخص برابر ہے اور باطن سے مر اداس کے معنی اور مطالب ہیں جو حسب استعداد مختلف ہوتے ہیں۔

ابن مسعود ڈالٹیئۂ فرماتے ہیں کہ اگر علم چاہتے ہو تو قر آن پاک کے معنی میں غور و فکر کرو کہ اس میں اولین و آخرین کا علم ہے <sup>©</sup>۔ مگر کلام یاک کے معنی کے لئے جو شر ائط و

<sup>🗨</sup> ترمذي، ابواب فضائل القر آن:۲۹۱۵ (۲۸/۵)

<sup>€</sup> شعب الايمان، باب تعظيم القرآن:۸۰۸،۳۲۷ 🗗 ترمذی، ابواب تفسیر الّقر آن:۲۹۵۲، (۵۰/۵)

آداب ہیں ان کی رعایت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے زمانے کی طرح سے جو شخص عربی کے چند الفاظ کے معنی جانے عربی کے چند الفاظ کے معنی جانے اردوتر جے دیکھ کر اپنی رائے کو اس میں داخل کر دے۔

اہل فن نے تفسیر کے لئے پندرہ علوم پر مہارت ضروری بتلائی ہے، وقتی ضرورت کی وجہ سے مخضراً عرض کر تاہوں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ بطنِ کلام پاک تک رسائی ہر شخص کو نہیں ہو سکتی۔ اول: لغت جس سے کلام پاک کے مفرد الفاظ کے معنی معلوم ہو جاویں۔ مجاہد وطلعت ہے ہیں کوجو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو جائر نہیں کہ بدونِ معرفت لغات عرب کے کلام پاک میں پچھ لب کشائی کرے ● اور چند لغات کا معلوم ہو جاناکافی نہیں، اس لئے کہ بسااو قات لفظ چند معنی میں مشترک ہو تا ہے اور وہ ان میں سے ایک دو معنی جانتا ہے اور فی الواقع اس جگہ کوئی اور معنی مر اد ہوتے ہیں۔ دو سرے: نحو کا جاننا ضروری ہے اس لئے کہ اعراب کے تغیر و تبدل سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں اور اعراب کی معرفت نحو پر موقوف ہے۔

تیسرے: صرف کا جاننا ضروری ہے اس لئے کہ بناء اور صیغوں کے اختلاف سے معانی بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ ابنِ فارس والنسایی کہ جس شخص سے علم صَرْف فوت ہو گیا اس سے بہت کچھ فوت ہو گیا۔ علامہ زَمُخْشری وَ النسایی الجوباتِ تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کلام پاک کی آیت ﴿ یَوْهَمْ نَکْ عُوْا کُلُّ اُنَایِس بِاِمَامِهِمْ ﴾ (بنی اسرائیل: کہ ایک شخص نے کلام پاک کی آیت ﴿ یَوْهَمْ نَکْ عُوْا کُلُّ اُنَایِس بِاِمَامِهِمْ ﴾ (بنی اسرائیل: اے) ترجمہ (جس دن کو پکاریں گے ہم ہم شخص کو اس کے مقتد ااور پیش روکے ساتھ) اس کی تفسیر علم صَرف کی ناوا قفیت کی وجہ سے یہ کی کہ جس دن پکاریں گے ہم شخص کو ان کی ماؤں کے ساتھ، امام کا لفظ جو مفرد تھا اس کو اُم کی جمع سمجھ گیا۔ اگر وہ ''صے واقف ہو تا تو معلوم ہو جا تا کہ اُم کی جمع اللہ منہیں آتی۔

یو تھے: اشتُفاق کا جاننا ضروری ہے اس لئے کہ لفظ جب کہ دومادوں سے مشتق ہو تو اس کے معنی مختلف ہوں گے جیسا کہ مسیح کالفظ ہے کہ اس کا اشتقاق مسے بھی ہے جس کے معنی جھونے اور تر ہاتھ کسی چیز پر پھیرنے کے ہیں اور مساحت سے بھی ہیں جس کے

معنی بیائش کے ہیں۔

پانچویں: علم معانی کا جاننا ضروری ہے جس سے کلام کی ترکیبیں معنی کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں۔

چھے: علم بیان کا جانناضر وری ہے جس سے کلام کا ظہور و خفا، تشبیہ و کنایہ معلوم ہو تا

ے۔

ساتویں: علم بدیع جس سے کلام کی خوبیاں تعبیر کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ تینوں فن علم بلاغت کہتے ہیں۔ مُفَسِرٌ کے اہم علوم میں سے ہیں،اس لئے کہ کلام پاک جو سراسراعجازہے اس سے اس کااعجاز معلوم ہو تاہے۔

آ گھویں: علم قر اَت کا جاننا بھی ضروری ہے اس لئے کہ مختلف قر اُ توں کی وجہ سے مختلف معنی معلوم ہوتے ہیں اور بعض معنی کی دوسر ہے معنی پر ترجیح معلوم ہو جاتی ہے۔

نویں: علم عُقائد کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لئے کہ کلام پاک میں کبعض الین آیات بھی ہیں جن کے ظاہری معنی کا اطلاق حق سجانہ و تقدُّس پر صحیح نہیں، اس لئے ان میں کسی تاویل کی ضرورت پڑے گی جیسے کہ ﴿ یَکُ اللّٰهِ فَوْقَ آئیدِیْ ہِمْ ﴾ (الفت ۱۰) د سویں: اصولِ فقہ کامعلوم ہو تاکیں۔

گیار ھویں: اسبابِ نزول کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ شانِ نزول سے آیت کے معنی زیادہ واضح ہونگے اور بسااو قات اصل معنی کامعلوم ہونا بھی شانِ نزول پر مو قوف ہو تا

*-چ*-

' بارھویں: ناسخ و منسوخ کا علم ہونا بھی ضروری ہے تا کہ منسوخ شدہ احکام "معمول بہا" سے ممتاز ہو سکیں۔

تیر ھویں: علم فقہ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ کہ جزئیات کے احاطہ سے کلیات پیچانے جاتے ہیں۔

چو د ھویں: ان احادیث کا جانناضر وری ہے جو قر آن پاک کی تفسیر واقع ہو ئی ہیں۔ ان سب کے بعد پندر ھواں: وہ علم و ہبی ہے جو حق سجانہ و تقدُّس کا عطیہ ُ خاص ہے ، اپنے مخصوص بندوں کو عطافر ماتا ہے۔ جس کی طرف اس حدیث نثریف میں اشارہ ہے۔ مَنُ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَ دَّ ثَهُ اللهُ عِلْمَ مَالَمْ يَعْلَمُ (جَبَه بندہ اس چیز پر عمل کرتا ہے جس کو جانتا ہے توحق تعالیٰ شانہ ایس چیزوں کا علم عطافر ماتے ہیں جن کووہ نہیں جانتا) ●۔

اسی کی طرف حضرت علی کُرَّمَ اللهُ وَجُهَهُ نے اشارہ فرمایا جب کہ ان سے لوگوں نے
پوچھا کہ حضور اکرم مَنَّ اللَّهُ مِنْ اللهُ وَجُهُهُ نے اشارہ فرمایا جو عام
لوگوں کے علاوہ آپ کے ساتھ مخصوص ہیں۔؟انہوں نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک
کی جس نے جنت بنائی اور جان پیدائی، اس فہم کے علاوہ کچھ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ شانہ
اپنے کلام پاک کے سجھنے کے لئے کسی کو عطافر مادیں ۔ابن ابی الدنیا وسلیلی کا مقولہ ہے
کہ علوم قرآن اور جواس سے حاصل ہو وہ ایساسمندر ہے کہ جس کا کنارہ نہیں۔

یہ علوم جو بیان کئے گئے مفسر کیلئے بطور آلہ کے ہیں، اگر کوئی شخص ان علوم کی واقفیت بغیر تفسیر کرے تو وہ تفسیر بالرائے میں داخل ہے جس کی ممانعت آئی ہے۔ صحابہ رہائی کے لئے علوم عربیہ طبعاً حاصل تھے اور بقیہ علوم مشکلوۃ نبوت سے مستفاد تھے۔ علامہ سیوطی و برالتہ بیاں کہ شاید تجھے یہ خیال ہو کہ علم و ہبی کا حاصل کرنا بندہ کی قدرت سے باہر ہے لیکن حقیقت ایسی نہیں بلکہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ ان اسباب کا حاصل کرنا ہے جس پر حقیقت ایسی نہیں بلکہ اس کے حاصل کرنے ہیں مثلاً علم پر عمل اور دنیا سے بے رغبتی و غیرہ و غیرہ و غیرہ۔

کیمیائے سعادت میں لکھاہے کہ قرآن شریف کی تفسیر تین شخصوں پر ظاہر نہیں ہوتی: اول: وہ جو علوم عربیہ سے واقف نہ ہو، دوسرے: وہ شخص جو کسی کبیرہ پر مُصِر ہویا بدعتی ہو کہ اس گناہ اور بدعت کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معرفت قرآن سے قاصر رہتا ہے۔ تیسرے: وہ شخص کہ کسی اعتقادی مسلہ میں ظاہر کا قائل ہواور کلام اللہ کی جوعبارت اس کے خلاف ہواس سے طبیعت اچٹتی ہو، اس شخص کو کسی فہم قرآن سے حصہ نہیں ماتا۔ اللَّهُ مَّا اَخْفَظُنَا مِنْهُ ہُمْ۔

(٩) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَن عَمْرِ و يَتَهَالُّ قَالَ: قَالَ: قَالَ عَبِدِ اللَّهُ بَن عمرو رُفَاتُهُما نَ حضور اقد س

صَالِمَةً إِلَا مِنْ اللَّهِ مُقَالِ كَيابٍ (كَه قيامت ك

دن) صاحبِ قرآن سے کہا جائے گا کہ

قرآن شریف پڑھتا جا اور بہشت کے

در جوں پر چڑھتا جا اور تھہر تھہر کر پڑھ،

جبیها که تو دنیا میں تھہر تھہر کر پڑھا کر تا

تھا۔ بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری

رَسُولُ الله عَلَّ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرُانِ اِقْرَانِ اِقْرَانِ اِقْرَانِ اِقْرَانِ اِقْرَأُ وَلَّ الْمُنتَ تُرَبِّلُ فِي اللَّانُيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ اخِرِ ايَةٍ تَقْرَأُهَا

#### (صحيح بالشواهد)

رواه احمد، في مسند عبدالله بن عمرو: ۲۹۲۸ ، (۲۱۲/۳) ـ والترمذي، ابواب فضائل القرآن، باب الذي ليس في جوفه شيخ: ۱۹۱۳ ا، (۲۵۱۱) وابوداود، كتاب الصلوقة باب استحباب التريل في القراءة: ۱۳۵۹ ، (۲۵۳/۲) ـ والنسائي في الكبرئ

كتاب فضائل القرآن,باب الترتيل:۲۰۰۲، (۲۷۲/۷) و اين ماجة، كتاب الادب،باب ثواب القرآن: ۳۵۸۰، (۲۳۸/۳) و اين حيان في صحيحه، كتاب الرقاق,باب قراءة القرآن:۲۱۷، (۳۳/۳) و

آیت پر پہنچے۔

صاحب القرآن سے بظاہر حافظ مر ادہ اور مُلاّ علی قاری عرائی ہے بڑی تفصیل سے اس کو واضح کیا ہے کہ یہ فضیلت حافظ ہی کے لئے ہے، ناظرہ خوال اس میں داخل نہیں۔اول اس وجہ سے کہ صاحبِ قرآن کا لفظ بھی اسی طرف مشیر ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ مند احمد کی روایت میں ہے "حَتٰی یَقُرُ اَشَیْنًا مَعَهُ" (یہال تک کہ پڑھے جو کچھ قرآن شریف اس کے ساتھ ہے) یہ لفظ اس امر میں زیادہ ظاہر ہے کہ اس سے حافظ مر اد ہے،اگرچہ مختمل وہ ناظرہ خوال بھی ہے جو کہ قرآن شریف بہت کثرت کے ساتھ پڑھتا ہو۔مرقاۃ میں لکھا ہے:وہ پڑھنے والا مراد نہیں جس کو قرآن لعنت کرتا ہو۔یہ اس حدیث می طرف اشارہ ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن ان کو لعنت کرتا ہے گہ، اس لئے اگر کسی شخص کے عقائد وغیرہ درست نہ ہوں تو قرآن شریف کے پڑھنے سے اس کی مقبولیت پر استدلال نہیں ہو سکتا۔خوارج کے بارے میں بکثرت اس قسم کی احادیث وارد ہوئی ہیں۔

تر تیل کے متعلق شاہ عبد العزیز صاحب نَوَّرَ اللهُ مُرُ قَدَهُ نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ تر تیل لغت میں صاف اور واضح طور سے پڑھنے کو کہتے ہیں اور شرع شریف میں کئ چیزوں کی رعایت کے ساتھ تلاوت کرنے کو کہتے ہیں۔ اول حرفوں کو صحیح نکالنا یعنی اپنے مخرج سے پڑھنا تاکہ ''طا''کی جگہ'' تا''اور'' ضاد''کی جگہ'' ظا''نہ نکلے۔ دوسرے و قوف کی جگہ پر اچھی طرح سے تھہر نا تا کہ وصل اور قطع کلام کا بے محل نہ ہو جاوے، تیسر بے حر کتوں میں اشباع کرنایعنی زیر ، زبر ، پیش کو اچھی طرح سے ظاہر کرنا۔ چوتھے آواز کو تھوڑا سابلند کرنا تا کہ کلام یاک کے الفاظ زبان سے نکل کر کانوں تک پہنچیں اور وہاں سے دل پر اثر کریں۔ یانچویں آواز کوالیی طرح سے درست کرنا کہ اس میں در دپیدا ہو جاوے اور دل پر جلدی اثر کرے، کہ درد والی آواز دل پر جلدی اثر کرتی ہے اور اس سے روح کو قوت اور تاثرزیادہ ہو تاہے۔

اسی وجہ سے اطباء نے کہاہے کہ جس دواکا اثر دل پر پہنچانا ہو اس کوخوشبو میں ملا کر دیا جائے کہ دل اس کو جلدی تھنچتا ہے اور جس دوا کا اثر جگر میں پہنچانا ہو تو اس کو شیرینی میں ملایا جائے کہ جگر مٹھائی کا جاذب ہے، اسی وجہ سے بندہ کے نزدیک اگر تلاوت کے وقت خوشبو کا خاص استعال کیا جاوے تو دل پر تا ثیر میں زیادہ تقویت ہوگ۔

چھٹے تشدید اور مد کو اچھی طرح ظاہر کیا جاوے کہ اس کے اظہار سے کلام پاک میں عظمت ظاہر ہوتی ہے اور تا ثیر میں اعانت ہوتی ہے۔ ساتویں آیاتِ رحمت وعذاب کاحق ادا کرے جیسا کہ تمہید میں گزر چکا۔ یہ سات چیزیں ہیں جن کی رعایت تر تیل کہلاتی ہے اور مقصود ان سب سے صرف ایک ہے لینی کلام یاک کا فہم و تدبر۔

حضرت ام المومنين ام سلمه وُلَيْجُنّا ہے کسی نے بوچھا کہ حضور صَالَّاتِیْمِ کلام اللّٰه شریف کس طرح پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ سب حرکتوں کو بڑھاتے تھے ●۔ یعنی زیر ، زبر وغیرہ کو پورا نکالتے تھے اور ایک ایک حرف الگ الگ ظاہر ہو تا تھا۔ ترتیل سے تلاوت مستحبہے اگرچہ معنی نہ سمجھتا ہو۔

ابن عباس ولله الله كالمت بيس كه ميس ترتيل سے الْقَادِ عَدُ اور اذَا ذُلْزِ لَتِ بِرُ هول توبه بہتر ہے کہ اس سے کہ بلاتر تیل سور ہُ بقر ہ اور آل عمر ان پڑھوں ●۔

شُرِّاح اور مشائخ کے نزدیک حدیثِ بالا کا مطلب میہ ہے کہ قر آن پاک کی ایک ایک آیت پڑھتا جااور ایک ایک درجہ اوپر چڑھتا جا۔ اس لئے کہ روایت سے معلوم ہو تاہے کہ € الزهد لا بن المهارك، ۱۱۹۳، (۱/۲۰۸)

جنت کے درجات کلام اللّہ شریف کی آیات کے برابر ہیں۔للہٰداجو شخص جتنی آیات کاماہر ہو گا اتنے ہی درجے اوپر اس کاٹھکانہ ہو گا اور جو شخص تمام کلام پاک کاماہر ہو گا وہ سب سے اوپر کے درجے میں ہو گا۔

مُلاّ علی قاری وَ النّها پیر نے لکھا ہے کہ حدیث میں وارد ہے کہ قر آن پڑھنے والے سے اور کو کی درجہ نہیں پس قُر اء آیات کی بقدر ترقی کریں گے ● اور علامہ دانی وَ وَالنّها پیر سے اہل فن کا اس پر اتفاق نقل کیا کہ قر آن شریف کی آیات چھ ہزار (۱۰۰۰) ہیں لیکن اس کے بعد کی مقدار (یعنی تعداد میں) اختلاف ہے اور اتنے اقوال نقل کئے ہیں: ۲۰۴۔۱۹۔۹۔

شرح احیاء میں لکھا ہے کہ ہر آیت ایک درجہ ہے جنت میں، پس قاری سے کہا جاوے گا کہ جنت کے درجات پر اپنی تلاوت کے بقدر چڑھتے جاؤ۔ جو شخص قر آن پاک تمام پوراکر لے گاوہ جنت کے اعلیٰ درجے پر پہنچے گا اور جو شخص کچھ حصہ پڑھا ہو اہو گاوہ اس کی بقدر درجات پر پہنچے گا۔ بالجملہ منتہائے ترقی منتہائے قر اُت ہو گی۔

بندہ کے نزدیک حدیث بالا کا مطلب کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ فَانُ کَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ وَإِنْ کَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ وَإِنْ کَانَ حَطَأً فَمِنَى وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيْنُانِ۔ اگر درست ہوتو حق تعالى شانہ كى اعانت سے ہے اور اگر غلط ہوتو ميركى اپنى تقصير سے ہے، اللہ اور اس كے رسول اس سے برى ہيں۔

حاصل اس کا مطلب ہے ہے کہ حدیثِ بالاسے درجات کی وہ ترقی مر اد نہیں جو آیات کے لحاظ سے فی آیت ایک درجہ ہے اس لئے کہ اس ترقی میں ترتیل سے پڑھنے نو بیٹھ کے لحظ ہر کوئی تعلق نہیں معلوم ہو تا، جب ایک آیت پڑھی جائے تو ایک درجہ کی ترقی ہوگی۔ عام ہے کہ ترتیل سے ہو یا بلاتر تیل۔ بلکہ اس حدیث میں بظاہر دوسری ترقی باعتبار کیفیت مر ادہے جس میں ترتیل سے پڑھنے نہ پڑھنے کو دخل ہے لہذا جس ترتیل سے دنیا میں پڑھتا تھا اسی ترتیل سے آخرت میں پڑھ سکے گا، اور اس کے موافق درجات میں ترقی ہوتی رہے گا۔ مُلاّ علی قاری عملینی پیر نے ایک حدیث سے نقل کیا ہے کہ اگر دنیا میں بکثرت تلاوت

<sup>🗨</sup> شعب الإيمان، فصل في اد مان التلاوة، ١٨٣٣

الله جَلَّ شَانُهُ اپنافضل فرماویں کہ ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو والدین نے دینی شوق میں یاد کر ادیا تھا مگر وہ اپنی لاپر واہی اور بے توجہی سے دنیا ہی میں ضائع کر دیتے ہیں اور اس کے بالمقابل بعض احادیث میں وار د ہواہے کہ جو شخص قر آن پاک یاد کر تا ہوا اور اس مین محنت و مشقت بر داشت کرتا ہوا مرجائے ، وہ خُفّاظ کی جماعت میں شار ہوگا۔ حق تعالیٰ کے یہاں عطامیں کوئی کمی نہیں ، کوئی لینے والا ہو

اس کے الفاظ توہیں عام شہیدی سب پر تجھ سے کیاضد تھی اگر توکسی قابل ہو تا

(١٠) عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدِ الله قَالَ قَالَ تَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا قِنْ كِتَابِ الله فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ وَالْحَسَنَةُ بِعَضِرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُولُ الْمَ حَرْفٌ وَ لِيَحْمَدُ فَوْ مِيْمُ الْكِنْ الِقُ حَرْفٌ وَ لِالْمُ حَرْفٌ وَ مِيْمُ لِكِنْ الِقُ حَرْفٌ وَ مِيْمُ اللهِ عَرْفٌ وَ مِيْمُ اللهِ عَرْفُ وَ مِيْمُ اللهِ عَرْفُ وَ مِيْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الله

(صحيح بالمتابعة)

ر**واه الترمذی،** کتاب فضائل القرآن, باب فی من قراحرفا، حرف. ۲۹۱۰, (۲۹۱).وق**الهذاحدیثحسنصحیحغریب** 

اسناد، والدارمي (في سننه)، كتاب فضائل القرآن باب خيار كم من تعلم القرآن ٣٣٣٧، (٣٢٣/٢).

مقصودیہ ہے کہ جیسے اور جملہ اعمال میں پوراعمل ایک شار کیاجاتا ہے۔ کلام پاک میں ایسے نہیں بلکہ اجزائے عمل بھی پورے عمل شار کئے جاتے ہیں اور اس لئے تلاوتِ کلام پاک میں ہر ہر حرف ایک ایک نیکی شار کی جاتی ہے اور ہر نیکی پر حق تعالی شانہ کی طرف سے پاک میں ہر ہر حرف ایک ایک فیک شار کی جاتی ہے اور ہر نیکی پر حق تعالی شانہ کی طرف سے برمی ہے آء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمُثَالِهَا ﴾ (الانعام ۱۱) (جو شخص ایک نیکی لاوے اس کو دس نیکی کے بقدر اجر ماتا ہے) دس حصہ اجر کا وعدہ ہے اور یہ اقل (کم سے کم) درجہ ہے۔ پر والله یُضَاعِفُ لِمَنْ یَّشَاءُ ﴾ (حق تعالی شانہ جس کے لئے چاہتے ہیں اجر زیادہ فرمادیتے

ہیں)۔

ہر حرف کو مستقل نیکی شار کرنے کی مثال حضور مُٹُلَّاتِیْنِمِّ نے ارشاد فرمادی کہ آلکھ پورا ایک حرف شار نہیں ہو گا بلکہ الف، لام، میم علیحدہ علیحدہ حرف شار کئے جائیں گے اور اس طرح پر الم کے مجموعہ پر تیس نیکیاں ہو گئیں۔

اس میں اختلاف ہے کہ الّے م سے سورہ بقرہ کا شروع مراد ہے یا ﴿ اَکَمْهُ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِیْل ﴾ مراد ہے۔ اگر سورہ بقرہ کا شروع مراد ہے تو بظاہر مطلب میے کہ لکھے ہوئے حروف کا اعتبار ہے اور لکھنے میں چو نکہ وہ بھی تین ہی حروف لکھے جاتے ہیں اس لئے تیس نیکیاں ہوئیں اور اگر اس سے سورہ فیل کا شروع مراد ہے تو پھر سورہ بقرہ کے شروع میں جو الّے ہے وہ نو حروف ہیں، اس لئے اس کا اجر نوے نیکیاں ہو گئیں۔ بیبیقی عمل جو اللّٰے ہے کہ میں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بسم اللّٰدایک حرف ہے بلکہ ب، س، می یعنی علیحہ ہ علیحہ حروف مراد ہیں ۔

(أا) عَنْ مَعَاذِ وَ الْجُهَنِي ﴿ قَالَ قَالَ قَالَ وَالْمَهُونِ ﴿ اللَّهُ وَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﴾ مَنْ قَرَأَ الْقُرْانَ وَعَمِلَ مِمَا فِيهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ قَرَأَ الْقُرْانَ وَعَمِلَ الْقِيَامَةِ ضَوْفُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّهْسِ فِي اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(ض)

رواه احمد، فى مسند معاذ بن انس الجهنى: ١٩٠٥، ( (٣١٣/١). و ابوداود، كتاب الصلوة، باب ثواب قرائة القرآن: ١٣٣٨، (٢٦٨/٢). وصححه الحاكم و كتاب فضائل القرآن، بابذ كرفضائل السور ٢٠٥٨، (٤٥/١١) واقره الزهبي -

معاذ جُہنی ڈکائٹیڈ نے حضور اکر م سَکُاٹٹیڈا کا یہ
ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن
پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے
والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا
جاوے گا جس کی روشنی آ قباب کی روشنی
سے بھی زیادہ ہو گی، اگر وہ آ قباب
تمہارے گھروں میں ہو۔ پس کیا گمان ہے
تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل
ہے۔

یعنی قرآنِ پاک کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی برکت یہ ہے کہ اس پڑھنے والے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جاوے گاجس کی روشنی آ فتاب کی روشنی سے بہت زیادہ ہو، اگر وہ آ فتاب تمہارے گھروں میں ہو، یعنی آ فتاب اتنی دور سے اس قدر روشنی پھیلا تا ہے اگر وہ آ فتاب تمہارے گھروں میں ہو، یعنی آ فتاب اتنی دور سے اس قدر روشنی پھیلا تا ہے اگر وہ گھر کے اندر آ جائے تو یقیناً بہت زیادہ روشنی اس روشنی سے زیادہ ہوگی جس کو گھر میں کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا، اس کی روشنی اس روشنی سے زیادہ ہوگی جس کو گھر میں طلوع ہونے والا آ فتاب پھیلا رہاہے اور جب کہ والدین کے لئے یہ ذخیرہ ہے توخو د پڑھنے والے کے اجر کاخو د اندازہ کر لیا جاوے کہ کس قدر ہوگا کہ جب اس کے طفیلیوں کا یہ حال ہے توخو د اصل کا حال بدر جہازیادہ ہوگا کہ والدین کو یہ اجر صرف اس وجہ سے ہواہے کہ وہ اس کے وجو دیا تعلیم کا سبب ہوئے ہیں۔

آ فتاب کے گھر میں ہونے سے جو تشبیہ دی گئی ہے اس میں علاوہ ازیں کہ قرب میں روشی زیادہ محسوس ہوتی ہے، ایک اور لطیف امر کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ بیہ کہ جو چیز ہر وقت پاس رہتی ہے اس سے انس والفت زیادہ ہوتی ہے اس لئے آ فتاب کی دوری کی وجہ سے جواس سے برگا نگی ہے وہ ہر وفت کے قرب کی وجہ سے مُبدَّل بہ انس ہوجاوے گی تواس صورت میں روشنی کے علاوہ اس کے ساتھ موانست کی طرف بھی اشارہ ہے اور اس طرف بھی کہ وہ اپنی ہوگی کہ آ فتاب سے اگر چہ ہر شخص نفع اٹھا تا ہے لیکن اگروہ کسی کو ہمبہ کر دیا جائے تواس کے لئے کس قدر افتخار کی چیز ہو۔

ما کم عرائیں پیر نے بُرئیدَہ رٹی النی سے حضور اقد س منگی تی کے کہ جو شخص میں ہے کہ جو شخص قر آن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کو ایک تاج پہنایا جائے گاجو نور سے بناہوا ہو گا اور اس کے والدین کو ایسے دوجوڑے پہنائے جاویں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ! یہ جوڑے کس صلہ میں ہیں ؟ توار شاد ہو گا کہ تمہارے کیے کے قرآن شریف پڑھنے کے عوض میں ●۔

جمع الفوائد میں طبر انی سے نقل کیا ہے کہ حضرت انس ڈٹاٹٹٹڈ نے حضور اقد س مُٹاٹٹٹٹٹ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قر آن شریف سکھلا دے اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جو شخص حفظ کرائے اس کو قیامت میں چو دھویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھایا جاوے گا اور اس کے بیٹے سے کہا جاوے گا کہ پڑھنا

<sup>◘</sup> متدرك حاكم، كتاب فضائل القرآن:٢٠٨٦، (١/٢٥٧)

شروع کر، جب بیٹاایک آیت پڑھے گاباپ کاایک درجہ بلند کیا جاوے گاحتیٰ کہ اسی طرح تمام قرآن شریف پوراہو • \_

بچے کے قرآن شریف پڑھنے پر باپ کے لئے یہ فضائل ہیں اور اسی پر بس نہیں،
دوسری بات بھی س لیجئے کہ اگر خدانخواستہ آپ نے اپنے بچے کوچار پیسے کے لالج میں دین
سے محروم رکھا تو یہ ہی نہیں کہ آپ اس لایزال (دائمی) تواب سے محروم رہیں گے، بلکہ
اللہ کے یہاں آپ کو جوابدہی بھی کرنی پڑے گی۔ آپ اس ڈرسے کہ یہ مولوی یا حافظ
پڑھنے کے بعد صرف مسجد کے ملانے اور گئڑے کے محتاج بن جاتے ہیں اس وجہ سے اپنے
لاڈلے بچے کو اس سے بچاتے ہیں۔ یادر کھیں کہ اس سے آپ اس کو تو دائمی مصیبت میں
گرفتار کر ہی رہے ہیں مگر ساتھ ہی اپنے اوپر بھی بڑی سخت جواب دہی لے رہے ہیں۔

حدیث کاار شادہ: کُلُّکُمْ رَاعِ وَّ کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِه ۖ ﴿ ہِ شَحْصَ سے اس کے ماتحوں اور دست مگروں کا بھی سوال ہو گا کہ ان کو کس قدر دین سکھلایا۔ ہاں! یہ ضرورہے کہ ان عیوب سے آپ بچنے اور بچانے کی کوشش کیجئے، مگر جو کُوں کے ڈرسے کپڑا نہ پہننا کوئی عقل کی بات نہیں، البتہ اس کے صاف رکھنے کی ضرور کوشش چاہئے۔

بالجملہ اگر آپ اپنے بچ کو دینداری کی صلاحت سکھلائیں گے، اپنی جواب دہی سے سبک دوش ہوں گے اور اس وقت تک وہ زندہ رہے جس قدر نیک اعمال کرے گا، دعا و استغفار آپ کے لئے کرے گا، آپ کے لئے رفع در جات کا سبب بنے گا۔ لیکن دنیا کی خاطر چار پینے کے لائچ سے آپ نے اس کو دین سے بے بہرہ رکھا تو یہی نہیں کہ خود آپ کو اپنی حرکت کا وبال بھگتنا پڑے گا، جس قدر بداطواریاں، فسق و فجور اس سے سر زد ہوں گے آپ کے نامہ اعمال بھی اس ذخیرہ سے خالی نہ رہیں گے۔ خدارا! اپنے حال پر رحم کھائیں، دنیا بہر حال گرز جانے والی چیز ہے اور موت ہر بڑی سے بڑی تکلیف کا خاتمہ ہے، لیکن جس تکلیف کے بعد موت بھی نہیں اس کا کوئی منتہا نہیں۔

عقبہ بن عامر ملائدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلاقیدہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا حضور اقدس ملائیدہ کا الدی، ۱۸۳۰ (۸/۲)۔

(١٢) عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ لِللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

<sup>◘</sup> المجم الاوسط، باب الالف، من اسمه احمد:١٩٣٥، (٢٦٣/٢)

چڑے میں، پھر وہ آگ میں ڈال دیا

حاوے تونہ حلے۔

وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوجُعِلَ الْقُرُانُ فِي إِهَابِ كَهِ الرّركُ دِياجائِ قرآن شريف كوكسي ثُمَّ ٱلْقِي فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ.

**رواهالدارم.** في سننه، كتاب فضائل القرآن، باب خيار كيم من تعلم القرآن: ٣٣٥٣، (٣٢٠/٢) ـ

مشائخ حدیث اس روایت کے مطلب میں دو طرف گئے ہیں: بعض کے نز دیک چمڑے سے عام مر ادہے جس جانور کا ہو اور آگ ہے دنیوی آگ مر ادہے،اس صورت میں پیر مخصوص معجزُ ہ ہے جو حضور اقد س مَلَىٰ لِيُنْزِّمُ کے زمانے کے ساتھ خاص تھا جبیبا کہ اور انبیاء عَلَیْہمَ السَّلام کے معجزے ان کے زمانے کے ساتھ خاص ہوئے ہیں۔ دوسر ا مطلب بیر ہے کہ چمڑے سے مراد آدمی کا چیزاہے اور آگ سے جہنم۔اس صورت میں بیہ حکم عام ہو گا،کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہ ہو گا، یعنی جو شخص کہ حافظ قر آن ہواگر وہ کسی جرم میں جہنم میں ڈالا بھی جاوے گاتو آگ اس پر اثر نہ کرے گی۔

ایک روایت میں ﴿ مَا مَسَّتُهُ النَّارُ ﴾ • كالفظ بھى آياہے يعنى آگ اس كو چھونے كى بھی نہیں۔ابوامامہ ڈالٹیڈ کی روایت جس کو شرح السنۃ سے مُلّا علی قاری <u>عرالت</u>ی ہیں نے 'نقل کیا ہے اس دوسرے معنی کی تائید کرتی ہے جس کا ترجمہ پیہے کہ قر آن شریف کو حفظ کیا کرو، اس لئے کہ حق تعالی شانہ اس قلب کو عذاب نہیں فرماتے جس میں کلام پاک محفوظ ہو ●۔ یہ حدیث اپنے مضمون میں صاف اور نص ہے، جو لوگ حفظِ قر آن شریف کو فضول بتلاتے ہیں وہ خدارا! ذراان فضائل پر بھی غور کریں کہ یہی ایک فضیلت ایسی ہے جس کی وجہ سے ہر شخص کو حفظِ قر آن پر جان دے دینا چاہیئے۔اس لئے کہ کون شخص ایساہو گا جس نے گناہ نہ کئے ہوں جس کی وجہ سے آگ کالمستحق نہ ہو۔

شرح احیاء میں ان لو گوں کی فہرست میں جو قیامت کے ہولناک اور وحشت اثر دن میں اللہ کے عرش کے سائے کے پنیچے رہیں گے ، حضرت علی ڈکاٹھنڈ کی حدیث سے بروا پیتِ دیلمی وسٹیلیں نقل کیا ہے کہ حاملین قر آن یعنی ٹھاظ اللہ کے سائے کے نیچے انبیاء عَلَیْہمَ

<sup>•</sup> منداحد، حدیث عقبة بن عام الجهنی، ۱۷۴۲۱ (۲۳۲/۲۳)

السَّلام اور بر گزیدہ لو گوں کے ساتھ ہوں گے  $^{f 0}$ 

(١٣) عَنْ عَلِي إِلَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرُانَ فَاسَتَظُهَرَهُ فَأَعَلَّ حَلَالَهُ وَ حَرَّمَ فَاسَتَظُهَرَهُ فَأَعَلَّ حَلَالَهُ وَ حَرَّمَ حَرَامَهُ آدُخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَ شَقَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ قِمِّنَ آهُلِ بَيْتِه، كُلُّهُمْ قَلُ وَجَبَتْ عَشَرَةٍ مِنْ آهُلِ بَيْتِه، كُلُّهُمْ قَلُ وَجَبَتْ لَهُ النَّادُ

(ض)۔

رواه احمد، مسند على بن ابي طالب،: ١٢٧٧، (٢٠٠٣) والترمذي، ابواب فضائل القرآن، باب ماجاء في فضل القارى: (٢٠١٣) \_ وقال هذا حديث غريب وحفظ بي سليمان الراوي ليس هوبالقوى يضعف في الحديث ورواه ابن

ماجة في السنن، كتاب السنة، باب فضل من تعلم القرآن: ٢١٦، (١٣١/١) - والدارمي

حضرت علی ر الله نفر کے حضور اقد س سَلَم الله کِمْ ارشاد نقل کیاہے کہ جس شخص نے قرآن پر شھا، پھر اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، حق تعالی شانہ اس کو جنت میں داخل فرما ویں گے اور اس کے گھر انے میں سے ایسے دس آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرماویں گے جن کے لئے جہنم واجب قبول فرماویں گے جن کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہو۔

وخولِ جنت ویسے توہر مومن کیلئے انشاء اللہ ہے ہی، اگر چہ بدا عمالیوں کی سزا بھگت کر ہیں کیوں نہ ہو، لیکن حفاظ کے لئے یہ فضیلت ابتداء دخول کے اعتبار سے ہے۔ وہ دس شخص جن کے بارے میں شفاعت قبول فرمائی گئی وہ فسّاق و فُجّار ہیں جو مر تکب کبائر کے ہیں، اس لئے کہ کفار کے بارے میں توشفاعت ہے ہی نہیں۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے: ﴿ إِنَّهُ مَنُ يُشْمِرِكُ بِأَللٰهِ فَقَلُ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوَالُهُ النَّادُ وَمَا لِلظَّلِهِ بُنَى مِن اللّٰهِ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوالُهُ النَّادُ وَمَا لِلظَّلِهِ بُنَ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ فَقَلُ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوالُهُ النَّادُ وَمَا لِلظَّلِهِ بَنِ مِن اللّٰهِ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوالُهُ النَّادُ وَمَا لِلظَّلِهِ بَنِ مِن اللّٰهِ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوالُهُ النَّادُ وَمَا لِلظَّلِهِ بَنَ مِن اللّٰهِ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوالُهُ النَّادُ وَمَا لِلظَّلِهِ بَنَ مِن اللّٰهِ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوالُهُ النَّادُ وَمَا لِلظَّلِهِ بَنِ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوالُهُ النَّادُ وَمَا لِلظَّلِهِ بَنِ اللّٰهِ بِهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْحَنْ لِللّٰ مِن اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَ مَا كَانَ لِللَّهِينَ وَاللّٰفِي وَاللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الل

نصوص اس مضمون میں صاف ہیں کہ مشر کین کی مغفرت نہیں ہے،اس لئے حُفّاظ کی شفاعت سے ان مسلمانوں کی شفاعت مراد ہے جن کے معاصی کی وجہ سے ان کا جہنم میں داخل ہونا ضروری بن گیا تھا۔ جو لوگ جہنم سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں ان کے لئے

ابوہریرہ ڈالٹائہ نے حضور اکرم صالیفائی کا

ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کو

سیکھو، پھر اس کو پڑھو۔ اس لئے کہ جو

ضروری ہے کہ اگر وہ حافظ نہیں اور خو د حفظ نہیں کر سکتے تو کم از کم اینے کسی قریبی رشتہ دار ہی کو حافظ بنادیں کہ اس کے طفیل میہ بھی اپنی بداعمالیوں کی سز اسے محفوظ رہ سکیں۔اللّٰہ کا کس قدر انعام ہے اس شخص پر 🗨 جس کے باپ، چچا، تائے، دادا، نانا، ماموں سب ہی حافظ بي \_ اللَّهُمَّ زِدُفَزِدُ \_

> (١٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَة اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة اللَّهِ عَنْ أَلِي قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْانَ فَاقْرَأُوْهُ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرُانِ لِمَنْ تَعَلَّمَ فَقَرَأَ وَ قَامَر بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ فَحُشُوٍّ مِسْكًا تَفُوْحُ رِيْحُهُ كُلَّ مَكَانٍ وَّ مَثَلُ مَنُ تَعَلَّمَهُ فَرَقَكَ وَ هُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوْكِيَ عَلَى مِسُكِ

شخص قر آن شریف سیھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتار ہتاہے، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں تھیلتی ہے،اور جس شخص نے سیکھااور پھر سو گیااس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی

رواه الترمذي، ابواب فضائل القرآن، باب ماجاء في فضل سورة مع جس كامنه بندكر ديا كيابو البقرة: ٢٨٠١, (٢٦/٥) . والنسائي في الكبري، كتاب

السين باب من اولي بالامارة: ۲۹۲۸، (۱/۱۸) **واين ماجة**, في السنن, كتاب السنة, باب فضل من تعلم القرآن: ۲۱۷، (۱۳۱/۱) **و <b>واين حبان** في صحيحه, كتاب الصلوة, باب فرض متابعة الامام: ۲۱۲۲، (۹۹۶۵) ـ

لعنی جس شخص نے قر آن پاک پڑھااوراس کی خبر گیری کی،راتوں کو نماز میں تلاوت کی، اس کی مثال اس مشک دان کی سی ہے کہ جو کھلا ہو اہو کہ اس کی خوشبو سے تمام مکان مہکتاہے،اسی طرح اس حافظ کی تلاوت سے تمام مکان انوار وبر کات سے معمور رہتاہے اور اگر وہ حافظ سوجاوے یاغفلت کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تب بھی اس کے قلب میں جو کلام یا ک ہے وہ تو بہر حال مثلک ہی ہے ، اس غفلت سے اتنا نقصان ہوا کہ دوسرے لوگ اس کی . بر کات سے محروم رہے لیکن اس کا قلب تو بہر حال اس مشک کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔ (1۵) عَنْ ابْن عَبَّاسِ ﷺ قَالَ قَالَ عَبِد الله بن عباس رُكِنَّهُمَّا نِه بن كريم مَلَى لَيْمَامُ

<sup>🛈</sup> حضرت شیخ الحدیث نورالله م قدهٔ موکف کتاب طذام ادبین

کایہ ارشاد نقل کیاہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کاکوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ بمنزلہ ویران گھرکے ہے۔

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الَّذِي َ لَيْسَ فِى جَوْفِهِ شَيْئٌ مِّنَ الْقُرْانِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ.

(اسناده لاباسبه)

**رواه الترمذي**، ابوب فضائل القرآن، باب ماجاء في من قرا حرفا: ٢٨٣٧ (١2٧/٥) **وقال هذا حديث صحيح ـ ورواه الدارمي،** كتاب فضائل القرآن، باب خيار كم من تعلم القرآن: ٣٣٠٩، (٣٢٠/٢) ـ **والحاكم**، كتاب فضائل القرآن، باب اخبار في فضائل القرآن جملة: ٢٩٣٠/ (٢/١١) وأقرَّة الذهبئ

ویران گرکے ساتھ تشبیہ دینے میں ایک خاص لطیفہ بھی ہے وہ یہ کہ "خانہ خالی رادیو ہے گیرو"۔ (یعنی خالی اور غیر آباد گھر پر دیو اور جنات قبضہ کر لیتے ہیں) اسی طرح جو قلب کلام پاک سے خالی ہو تاہے شیاطین کا اس پر تسلط زیادہ ہو تاہے۔ اس حدیث میں حفظ کی کس قدر تاکید فرمائی ہے کہ اس دل کوویران گھر ارشاد ہوا ہے جس میں کلام پاک مخفوظ نہیں۔

ابوہریرہ وُٹالٹیُّہُ فرماتے ہیں جس گھر میں کلام مجید پڑھاجاتا ہے اس کے اہل وعیال کثیر ہوجاتے ہیں، اس میں خیر وبرکت بڑھ جاتی ہے، ملا نکہ اس میں نازل ہوتے ہیں اور شیاطین اس گھرسے نکل جاتے ہیں اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی اس میں تنگی اور بے برکتی ہوتی ہے، ملا نکہ اس گھرسے چلے جاتے ہیں، شیاطین اس میں گھس جاتے ہیں، شیاطین اس میں گھس جاتے ہیں ۔ ابن مسعود وُٹائٹیُ سے منقول ہے اور بعض لوگ حضور صَلَّیْ اللَّہُ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ خالی گھر وہی ہے جس میں تلاوت قرآن شریف نہ ہوتی ہو ۔ ۔

(١٢) عَنْ عَائِشَةً ﴿ الله النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِرَاءَةُ الْقُرُانِ فِي الصَّلُوةِ الْقُرُانِ فِي الصَّلُوةِ الْقُرُانِ فِي الصَّلُوةِ الصَّلُوةِ الصَّلُوةِ الصَّلُوةِ الصَّلُوةِ الصَّلُوةِ التَّسُدِيْحِ وَالتَّكْمِيْرِ الصَّلُوةِ وَالتَّسُدِيْحِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّسْدِيْحِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّسْدِيْحِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّلْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكُمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالْتَلْمَالِيْرِ وَالْتَلْمِيْرِ وَالْتَلْمِيْرِ وَاللَّكُمْرِيْرُ وَالْتُلْمِيْرِ وَالْتَلْمِيْرِ وَالْتَلْمِيْرِ وَالْتَلْمُ وَلَيْلُولُونِ وَلَالْتُكُمْرِيْرِ وَالْتَلْمُ وَلَالْمُونِ وَلَالْمُولِيْرُ وَالْمِيْرِ وَلَيْرِ الْمِلْمِيْرِ وَالْتَلْمُ وَلَالْمُولِيْرِ وَالْمُؤْلِمِيْرِ وَالْمَلْمُ وَلَالْمُولِيْرِ وَالْمُؤْلِمُ وَلَالْمُؤْلِمُ وَلَالْمُؤْلِمُ وَلَالْمُؤْلِمُ وَلَالْمُؤْلِمُ وَلَيْلُولُومُ وَلَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَلَالْمُؤْلِمُ وَلَالْمُؤْلِمُ وَلَالْمُؤْلِمُ وَلَالْمُؤْلِمُ وَلَالْمُؤْلِمُ وَلَالْمُؤْلِمُ وَلَالْمُؤْلِمُ وَلَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَلَالْمُؤْلِمُ وَلَالِمُؤْلِمُ وَلَالْمُؤْلِمُ وَلَالْمُؤْلِمُ وَلَالِمُولِمُولِمُولِمُولِمُولِمُولِمُ وَلَالْمُؤْلِمُ وَلَمُولِمُولُومُ وَلَمُولِمُولُومُ وَلَمُولِ

وَالصَّلَقَةُ اَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّوْمُ اورروزه بَا وَصَالَ مَنَ الصَّوْمِ وَالصَّوْمُ السَّاوَ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّوْمُ السَّادِ عَلَى السَادِ عَلَى السَّادِ عَلَى السَّادِ عَلَى السَّادِ عَلَى السَ

(ض)

رواه البيهقى في شعب الايمان، باب التاسع عشروهو باب في تعظيم القرآن، فصل في فضل استحباب القراءة: ٣٠٢٩، (٥١٨/٣).

تلاوت کااذ کارسے اقضل ہو ناظاہر ہے اس کئے کہ یہ کلام اللّٰی ہے اور پہلے معلوم ہو چکا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے کلام کواوروں کے کلام پر وہی فضیلت ہے جو اللّٰہ تعالیٰ کو فضیلت ہے مخلوق پر۔

ذکر اللہ کاافضل ہوناصد قہ سے اورروایات میں بھی وارد ہے اور صد قہ کاروزہ سے افضل ہوناجیسا کہ اس روایت سے معلوم ہو تاہے دوسری بعض روایات کے خلاف ہے جن سے روزہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ احوال کے اعتبار سے مختلف ہے بعض حالتوں میں روزہ افضل ہے اور بعض میں صد قہ۔ اسی طرح لوگوں کے اعتبار سے بھی مختلف ہے، بعض لوگوں کے اعتبار سے بھی مختلف ہے، بعض لوگوں کیا تہادہ ہے اور جب کہ روزہ آگ سے بچاؤہے جس کا درجہ اس روایت میں سب سے اخیر میں ہے تو بھر تلاوتِ کلامُ اللہ کا کیا کہنا جو سب سے اول ہے۔

روایت میں سب سے اخیر میں ہے تو پھر تلاوت کلائم اللہ کا کیا کہنا جو سب سے اول ہے۔
صاحب احیاء نے حضرت علی کُڑ مَ اللّٰهُ وَجُهَهُ سے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے نماز میں کھڑے ہو کر کلام پاک پڑھااس کو ہر حرف پر سونیکیاں ملیں گی اور جس شخص نے نماز میں بیٹھ کر پڑھااس کیلئے پچاس (۵۰) نیکیاں اور جس نے بغیر نماز کے وضو کے ساتھ پڑھااس کیلئے پچیس نیکیاں اور جس نے بلاوضو پڑھااس کیلئے دس نیکیاں اور جو شخص پڑھے نہیں بلکہ صرف پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سنے، اس کیلئے بھی ہر حرف کے بدلے ایک نیکی گ۔

ابوہریرہ طلانی کہ حضور اقدس مُنَافِیْنِ نے فرمایا: کیاتم میں سے کوئی پیند کرتا ہے کہ جب گھرواپس آئے تو تین اونٹنیاں حاملہ بڑی اور موٹی اس کومل (١٧) عَنْ آبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ قَالَ وَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُحِبُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِبُ فِيْهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ اللهُ يَجِدَ فِيْهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامِر سِمَان قُلْنَانَعَمْ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامِر سِمَان قُلْنَانَعَمْ

قَالَفَثَلاَثُ ايَاتٍ يَقُرَأُ مِنَ آحَدُكُمُ فِي صَلُوتِهِ خَلِفًاتٍ صَلُوتِهِ خَلِفًاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ.

(صحيح)

رواه مسلم، كتاب صلؤة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن: (۲۸ مسلم، كتاب صلؤة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن:

جاویں؟ ہم نے عرض کیا کہ بے شک (ضرور پیند کرتے ہیں) حضور مَا اللّٰیائِم نے فرمایا کہ تین آیتیں جن کو تم میں سے کوئی نماز میں پڑھ لے وہ تین حاملہ بڑی اور موٹی اونٹنیوں سے افضل ہیں۔

اس سے ملتا جلتا مضمون حدیث نمبر سامیں گزر چکا ہے۔ اس حدیث نثر یف میں چونکہ نماز میں پڑھنے کاذکر ہے اور وہ بغیر نماز کے پڑھنے سے افضل ہے اس لئے تشبیہ حاملہ اونٹینوں سے دی گئی اس لئے کہ وہاں بھی دوعباد تیں ہیں، نماز اور تلاوت، ایسے ہی یہاں بھی دوچیزیں ہیں، اونٹنی اور اس کا حمل۔ میں حدیث نمبر ساکے فائدے میں لکھ چکاہوں کہ اس قسم کی احادیث سے صرف تشبیہ مراد ہوتی ہے، ورنہ ایک آیت کا باقی اجر ہزار فانی اونٹنیوں سے افضل ہے۔

ۮڒڿٙڐٟۦ

(ض)

رواه البيهقى في شعب الايمان، باب التاسع عشر في فضل قراءة القرآن:٢٠٢٦ ، (٥٠٧/٣) ـ

حافظ قر آن کے متعدد فضائل پہلے گزر چکے ہیں، اس حدیث شریف میں جود مکھ کر پڑھنے کی فضیلت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ قر آن پاک کے دیکھ کر پڑھنے میں تدبر اور فکر کے زیادہ ہونے کے علاوہ وہ کئی عباد توں کو متضمن ہے، قر آن پاک کودیکھنا، اس کو چھونا وغیرہ وغیرہ، اس وجہ سے یہ افضل ہوا، چونکہ روایات کامفہوم مختلف ہے اسی وجہ سے علماء نے اس میں اختلاف فرمایا ہے کہ کلام پاک کاحفظ پڑھناافضل ہے یادیکھ کر۔ ایک جماعت کی رائے ہے کہ حدیث بالا کی وجہ سے اوراس وجہ سے کہ اس میں غلط پڑھنے سے امن رہتاہے، قرآن پاک پر نظر رہتی ہے، قرآن شریف کو دیکھ کرپڑھناافضل ہے۔ دوسری جماعت دوسری روایت کی وجہ سے اوراس وجہ سے کہ حفظ پڑھنازیادتی خشوع کا سبب ہو تاہے، ریاسے دور ہو تاہے اور نیز نبی کریم صَلََّالِیْرُمُ کی عادتِ شریفہ حفظ یڑھنے کی تھی، حفظ کوتر جیج دیتی ہے۔ امام نووی و الٹیا پیانے اس میں یہ فیصلہ کیاہے کہ فضیلت آدمیوں کے لحاظ سے مختلف ہے، بعض کیلئے دیکھ کرپڑ ھناافضل ہے جس کواس میں تدبرو تفکرزیادہ حاصل ہو تاہے اور جس کو حفظ میں تدبرزیادہ حاصل ہو تاہواس کیلئے حفظ یڑھناافضل ہے۔

حافظ عمراللیں نے بھی ''فتح الباری'' میں اسی تفصیل کو پیند کیاہے۔ کہاجا تاہے کہ حضرت عثمان طالفنہ کے یاس کثرتِ تلاوت کی وجہ سے دو کلام مجید بھٹے تھے۔ عمرو بن میمون نے شرح احیاء میں نقل کیاہے کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ کر قر آن مجید کھولے اور بفدر سو آیت کے پڑھ لے، تمام دنیا کی بفدراس کا ثواب لکھاجا تاہے 🗗 قر آن شریف کا دیکھ کر پڑھنا نگاہ کے لئے مفید بتلایا جا تاہے۔ ابوعبید <u>عرالتی ہی</u>نے حدیثِ مسلسل نقل کی ہے جس میں ہر راوی نے کہاہے کہ مجھے آئکھوں کی شکایت تھی تواستادنے قر آن شریف دیکھ کر پڑھنے کو ہتلایا <sup>©</sup>۔ حضرت امام شافعی صاحب <u>عمرالنگ</u>یر بسااو قات عشاء کے بعد قر آن شریف کھولتے تھے اور صبح کی نماز کے وقت بند کرتے تھے۔

علیہ وسلم سے نقل کیاہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتاہے جبیبا کہ لوہے کویانی لگنے سے زنگ لگتاہے، پوچھاگیاکہ حضور!ان کی صفائی کی کیاصورت ہے؟ آپ نے فرمایا که موت کواکثریاد کرنااور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔

(١٩) عَنْ ابِنِ عُمَرَ عَنْهِا ۚ قَالَ قَالَ دَسُولُ ﴿ عبدالله بن عمر وُلِيُّهُمَّا نِه حضورا كرم صلى الله اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هٰنِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ يَارَسُولَ اللهِ وَمَا جِلَاثُهَا قَالَ كَثَرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرُانِ

رواه البيهقى في شعب الايمان، الباب التاسع عشر باب تعظيم القرآن، فصل في ادمان تلاوة القرآن: ٩٩٢/٣).

لیعنی گناہوں کی کثرت اوراللہ جَلَّ شَانُهُ کی یادسے غفلت کی وجہ سے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے اور کلام پاک کی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہ کو پانی لگ جانے سے زنگ لگ جاتا ہے اور کلام پاک کی تلاوت اور موت کی یادان کیلئے صَنقل (ریگ مال) کاکام دیتا ہے۔ دل کی مثال ایک آئینہ کی سی ہے جس قدر وہ دھندلا ہو گا معرفت کا انعکاس اس میں کم ہو گا اور جس قدر صاف اور شفاف ہو گا اسی قدر اس میں معرفت کا انعکاس واضح ہو گا۔ اسی لئے آدمی جس قدر معاصی شہوانیہ یا شیطانیہ میں مبتلا ہو گا اسی قدر معرفت سے دور ہو گا اور اسی آئینہ کے صاف کرنے شہوانیہ یا شیطانیہ میں مبتلا ہو گا اسی قدر معرفت سے دور ہو گا اور اسی آئینہ کے صاف کرنے کیئے مشارکے ساوک ریاضیات و مجاہدات، اَذکار واَشغال تلقین فرماتے ہیں۔

احادیث میں وارد ہواہے کہ جب بندہ گناہ کر تاہے توایک سیاہ نقطہ اسکے قلب میں پڑجاتا ہے، اگروہ تیجی توبہ کرلیتاہے تو وہ نقطہ زائل ہو جاتا ہے اوراگر دوسر اگناہ کرلیتا ہے تو دسر انقطہ پیدا ہوجاتا ہے، اسی طرح سے اگر گناہوں میں بڑھتار ہتاہے توشُدہ شدہ ان نقطوں کی کثرت سے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس قلب میں خیر کی رغبت ہی نہیں رہتی بلکہ شر ہی کی طرف مائل ہو تاہے ۔اَللَّٰ ہُمَّ اَحْفَظُنَا مِنْهُ۔

اسی کی طرف قرآن پاک کی اس آیت میں اشارہ ہے ﴿ کَلَّا بَلُ رَانَ عَلَی قُلُو مِهِمُ هَا کَانُوُا یَکْسِبُوْنِ ﴾ (المطففین: ۱۴) (بے شک ان کے تُلوب پرزنگ جمادیاان کی بداعمالیوںنے)۔

ایک حدیث میں آتاہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو واعظ چھوڑتا ہوں، ایک بولنے والا، دوسر اخاموش، بولنے والا قرآن شریف ہے اور خاموش موت کی یاد ●۔

حضور مَلَّالِیَّا کاار شاد سر آئکھوں پر، مگر واعظ تواس کیلئے ہوجو نصیحت قبول کرے، نصیحت کی ضرورت سمجھے، جہال سرے سے دین ہی برکار ہو، ترقی کی راہ میں مانع ہو، وہاں نصیحت کی ضرورت کسے، اور نصیحت کریگی کیا؟ حسن بھری میرانشگیر کہتے ہیں کہ پہلے لوگ قرآن شریف کواللہ کافرمان سمجھتے تھے، رات بھر اس میں غور و تدبر کرتے تھے اور دن کو اس پر عمل کرتے تھے اور تم لوگ اس کے حروف اور زبر وزیر تو بہت درست کرتے ہو مگر اس کو فرمانِ شاہی نہیں سبجھتے ، اس میں غورو تدبر نہیں کرتے۔

 (٢٠)عَنْ عَائِشَة ﴿ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّالِكُلِّ شَيْعٍ شَرَفًا يَتَبَاهَوْنَ بِهٖ وَإِنَّ بَهَاءَ أُمَّتِي وَشَرَفَهَا الْقُوْانُ.

(اسنادةضعیف)

رواه ابونعيم في الحلية في ترجمة الحسن البصري، (١٤٥/٢).

یعنی لوگ اپنے آباؤاجدادہے، خاندان سے اوراسی طرح بہت سی چیزوں سے اپنی شر افت وبڑائی ظاہر کیا کرتے ہیں، میری امت کیلئے ذریعہ افتخار کلام اللہ شریف ہے کہ اس کے پڑھانے سے، اس کے پڑھانے سے، اس پر عمل کرنے سے، غرض اس کی ہر چیز قابل افتخارہے اور کیول نہ ہو کہ محبوب کا کلام ہے، آ قاکا فرمان ہے، ونیاکا کوئی بڑے سے بڑا شرف بھی اس کے برابر نہیں ہوسکتا۔ نیز دنیا کے جس قدر کمالات ہیں وہ آج نہیں توکل زائل ہونے والے ہیں، لیکن کلام پاک کاشرف و کمال دائی ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔

قر آن شریف کے جھوٹے جھوٹے اوصاف کھی ایسے ہیں کہ افتخار کیلئے ان میں کا ہر ایک کا فی ہے، چہ جائیکہ اس میں وہ سب اوصاف کا مل طور پرپائے جاتے ہیں، مثلااس کی حسن تالیف، حسن سیاق، الفاظ کا تناسب، کلام کا ارتباط، گزشتہ اورآ کندہ واقعات کی اطلاع، لوگوں کے متعلق ایسے طعن کہ وہ اگر اس کی تکذیب بھی کرناچاہیں تونہ کرسکیں جیسے کہ یہود کاباوجو دائی عائے محبت کے موت کی تمنانہ کر سکنا، نیز سننے والے کا اس سے متاثر ہونا، پڑھنے والے کا محبوب کے موت کی تمنانہ کر سکنای دل کو پیارامعلوم ہوتا ہو، مجنون پڑھنے والے کا بھی نہ اکتانا حالا نکہ ہر کلام خواہ وہ کتناہی دل کو پیارامعلوم ہوتا ہو، مجنون بنانے دینے والے محبوب کا خطہ ہی کیوں نہ ہو، دن میں دس دفعہ پڑھنے سے دل نہ اکتائے تو بیس دفعہ سے اکتاجائے گا، بیس سے نہ سہی چالیس سے اکتاوے گا، بہر حال اکتاوے گا، پھر

اکتاوے گا، مگر کلام پاک کار کوع یاد سیجئے، دوسومر تبہ پڑھئے، چار سومر تبہ پڑھئے، عمر بھر پڑھتے رہئے، کبھی نہ اکتاوے گا۔ اگر کوئی عارض پیش آجاوے تووہ خود عارضی ہو گا اور جلد زاکل ہو جانے والا، جتنی کثرت سیجیے اتنی ہی طراوت اور لذت میں اضافہ ہو گاوغیرہ وغیرہ۔

یہ امورایسے ہیں کہ ایسے اگر کسی کے کلام میں ان میں سے ایک بھی پایاجاوے ،خواہ پورے طورسے نہ ہوتواس پر کتناافتخار کیاجا تاہے ، پھر جب کہ کسی کلام میں بیہ سب کے سب امور علی وجہ الکمال پائے جاتے ہوں تواس میں کتناافتخار ہو گا۔

اس کے بعد ایک لمحہ ہمیں اپنی حالت پر بھی غور کرناہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے حافظ قر آن ہو ناباعث شرف جن کو اپنے حافظ قر آن ہو ناباعث شرف ہے، ہماری شرافت، ہماراافتخار، اونچی اونچی ڈ گریوں سے، بڑے بڑے القاب سے، دنیوی جاہ وجلال اور مرنے کے بعد جھوٹ جانے والے، مال ومتاع سے ہے۔ فَالَىٰ اللّٰهُ الْمُشْتَكٰی۔

(٢١) عَن آبِي ذَرِّ الله قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله آوُصِنِي قَالَ عَلَيْك بِتَقُوى الله فَإِنَّهُ الله آوُصِنِي قَالَ عَلَيْك بِتَقُوى الله فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّه قُلْتُ يَارَسُولَ الله وَدُنِي قَالَ عَلَيْك بِتِلا وَقِالْقُرُ انِ فَإِنَّهُ نُوْرُ لَك فِي السَّمَاءِ.

(ض)

رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل، كتاب البر والحسان، باب ذكر الاستحباب للمرء ٢٠٠١، (٥٣٢/١)\_

روں سے برسے برسے برسے برید برید ہا میاب سے بریوں کے ، مال و متاع سے ہے۔ فَالَىٰ اللّٰهِ الْمُشْتَكٰی۔
ابو ذر رظالمُنْ كہتے ہیں كہ میں نے حضور صَالَّا لَٰیْکِمْ سے درخواست كی كہ مجھے کچھ وصیت فرمایا، تقویٰ كا اہتمام كروكہ تمام اموركی جڑہے، میں نے اہتمام كروكہ اس كے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرماویں تو حضور صَالِیٰ اِنْکِمَ نے فرمایا كہ اس خواس كیا كہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرماویں تو حضور صَالِیٰ اِنْکِمَا مِنْ کُورِکہ دنیا میں تابید نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔

بد نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔

تقوی حقیقتاً تمام امور کی جڑہے، جس دل میں اللہ کاڈر بید اہو جاوے اس سے پھر کوئی بھی معصیت نہیں ہوتی اور نہ پھر اس کو کسی قسم کی تنگی پیش آتی ہے۔ ﴿ وَمَنْ يَّتَقِي اللهُ يَجْعُلُ لَّهُ عَفْرَجًا وَّيَرُزُوْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ (الطلاق: ۲) (جو شخص تقویٰ حاصل کرے توحی تعالی شانہ اس کے لئے ہر ضیق میں کوئی راستہ زکال دیتے ہیں اور اس طرح اس

کوروزی پہنچاتے ہیں جس کااس کو گمان بھی نہیں ہو تا)۔

تلاوت کانور ہو ناپہلی روایات سے بھی معلوم ہو چکا، شرح احیاء میں معرفۃ ابو نعیم ؓ سے نقل کیاہے کہ حضرت باسط <u>عرالت</u>یایہ نے حضور اقدس صَالَّاتَیْکِم کابیہ ارشاد ذکر کیا کہ جن گھروں میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ مکانات آسان والوں کیلئے ایسے حیکتے ہیں کہ حبیبا که زمین والول کیلئے آسان پرستارے ◘، پیه حدیث "نتر غیب" وغیرہ میں اتنی ہی نقل کی گئی، یہ مختصر ہے اصل روایت بہت طویل ہے جس کوابن حبان <u>حمالتیں یہ</u> وغیرہ سے ملاعلی قاری و النگیاییے نے مفصل اور سیو طی و النگیایی نے کچھ مخضر نقل کیاہے اگر چہ ہمارے رسالہ کے مناسب اتناہی ہے جو اوپر گزر چکا، مگر چو نکہ پوری حدیث بہت سے ضروری اور مفید مضامین پر مشتمل ہے اس کئے تمام احادیث کا مطلب ذکر کیاجا تاہے جو حسبِ ذیل ہے: حضرت ابو ذر رٹھالٹنڈ کہتے ہیں کہ میں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا کہ حق تعالی شانہ نے کل کتابیں کس قدر نازل فرمائی ہیں؟ آپ مَلَیْ اَیْکِیْ اِن ارشاد فرمایا کہ سو صحائف اور چار كتابين، يجاس صحف حضرت شيث عليه السلام يراور تيس صحفي حضرت ادريس عليه السلام پراوردس صحيفے حضرت ابراہيم عليه السلام پراوردس صحيفے حضرت موسىٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے اوران کے علاوہ چار کتابیں توراق، انجیل، زبوراور قرآن شریف نازل فرمائی، میں نے یو چھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا چیز تھی؟ار شاد فرمایا کہ وہ سب ضرب المثلیں تھیں مثلاً:اومتسلط و مغرور باد شاہ! میں نے تجھ کو اس لئے نہیں بھیجاتھا کہ توپیسہ پر بیسہ جمع کر تارہے ، میں نے تجھے اس لئے بھیجاتھا کہ مجھ تک مظلوم کی فریادنہ پہنچنے دے، تو پہلے ہی اسکاانتظام کر دے اس لئے کہ میں مظلوم کی فریاد کو رد نہیں کر تاا گرچہ فریادی کا فرہی کیوں نہ ہو۔

بندہ ناچیز کہتاہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ رٹائینی کو امیر اور حاکم بناکر بھیجا کرتے تھے تو منجملہ اور نصائح کے اس کو بھی اہتمام سے فرمایا کرتے تھے: '' وَ اتَّقِ دَعُوَ ةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللهِ حِجَابْ '' کہ مظلوم کی بددعاسے بچنااس لئے کہ

و صحیح این حبان، کتاب الز کوة ، باب الامر بقسم الصدقة ، ۲۳۴۲، ( بر / ۸۸)

اس کے اوراللہ جَلَّ شَأْنُه ، کے در میان میں حجاب اور واسطہ نہیں۔

بترس ازآہ مظلوماں کہ ہنگام دعاکر دن اجابت ازدر حق بہر استقبال می آید

نیزان صحیفوں میں یہ بھی تھا کہ عاقل کیلئے ضروری ہے جب تک کہ وہ مغلوب العقل نہ ہو جائے کہ اپنے تمام او قات کو تین حصوں میں منقسم کرے، ایک حصہ میں اپنے رب کی عبادت کرے اور سوچے کہ گئے کام اچھے کئے عبادت کرے اور ایک حصہ میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور سوچے کہ گئے کام اچھے کئے اور کتنے برُے اور ایک حصہ کو کسبِ حلال میں خرچ کرے، عاقل پر یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے او قات کی تکہ ہائی کرے، اپنی زبان کی فضول اپنے او قات کی تکہ ہائی کرے، اپنے حالات کی در شکی کے فکر میں رہے، اپنی زبان کی فضول کوئی اور بے نفع گفتگو سے حفاظت کرے، جو شخص اپنے کلام کا محاسبہ کر تارہے گا اس کی زبان بے فائدہ کلام میں کم چلے گی۔ عاقل کے لئے ضروری ہے کہ تین چیزوں کے علاوہ سفر نہ کرے، یا آخر ت کے لئے تو شہ مقصود ہو یا کچھ فکر معاش ہو یا تفر ت کے بشر طیکہ مباح

میں نے پوچھا: یار سول اللہ! حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا چیز تھی؟
ار شاد فرمایا کہ سب کی سب عبرت کی باتیں تھیں، مثلاً میں تعجب کر تاہوں اس شخص پر کہ جس کو موت کا یقین ہو پھر کسی بات پر خوش ہو (اس لئے کہ جب کسی شخص کو مثلاً یہ یقین ہو جاوے کہ مجھے بھانسی کا حکم ہو چکا، عنقریب سولی پرچڑ ھناہے، پھر وہ کسی چیز سے خوش نہیں ہو سکتا)۔ میں تعجب کر تاہوں اس شخص پر کہ اس کو موت کا یقین ہے پھر وہ ہنتا ہے، میں تعجب کر تاہوں اس شخص پر جو دنیا کے حوادث، تغیر ات، انقلابات ہر وقت دیکھتا ہے پھر دنیا پر اظمینان کر لیتا ہے۔ میں تعجب کر تاہوں اس شخص پر کہ جس کو تقدیر کا یقین ہے پھر دنیا ہوتا ہوں اس شخص پر کہ جس کو تقدیر کا یقین ہے کھر دنیا پر اظمینان کر لیتا ہے۔ میں تعجب کر تاہوں اس شخص پر کہ جس کو تقدیر کا یقین ہے کھر دنیا۔

میں نے عرض کیا: یار سول اللہ! مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ حضور مَثَلَّا اَیُّا نَے سب سے اول تقویٰ کی وصیت فرمائی اورار شاد فرمایا کہ تمام امور کی بنیاداور جڑہے۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ اور بھی اضافہ فرماد بجئے۔ار شاد ہوا کہ تلاوت قرآن اور ذکر ُ اللّٰہ کا اہتمام کر کہ یہ

د نیامیں نور ہے اور آسان میں ذخیرہ ہے، میں نے اور اضافہ چاہاتوار شاد ہوا کہ زیادہ ہنسی سے احتراز کر، کہ اس سے دل مر جاتا ہے، چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے (یعنی ظاہر و باطن دونوں کو نقصان پہنچانے والی چیزہے) میں نے اور اضافیہ کی درخواست کی توار شاد ہوا کہ جہاد کا اہتمام کر کہ میری امت کے لئے یہی رہبانیت ہے (راہب پہلی امتوں میں وہ لوگ کہلاتے تھے کہ جو دنیاکے سب تعلقات منقطع کرکے اللہ والے بن جاویں) میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد فرمایا کہ فقراءاور مساکین کے ساتھ میل جول رکھ،ان کو دوست بنا، ان کے پاس بیٹھاکر، میں نے اوراضافہ چاہاتوار شاد ہوا کہ اپنے سے کم درجے والے پر نگاہ ر کھا کر ( تا کہ شکر کی عادت ہو) اپنے سے اوپر کے درجہ والوں کو مت دیکھ، مبادا!اللہ کی نعمتوں پر جو تجھ پر ہیں تحقیر کرنے لگے۔

میں نے اوراضافہ چاہاتوار شاد ہوا کہ تجھے اپنے عیوب لو گوں پر حرف گیری سے روک دیں اوران کے عیوب پر اطلاع کی کوشش مت کر، کہ توان میں خو د مبتلاہے۔ تجھے عیب لگانے کیلئے کافی ہے کہ تولو گوں میں ایسے عیب پہچانے جو تجھ میں خو د موجو دہیں اور تو ان سے بے خبر ہے اور ایسی باتنیں ان میں پکڑے جن کو توخو د کرتا ہے۔ پھر حضور ﷺ مَلَّى لَيْمَا نے اپنادست شفقت میرے سینے پر مار کر ارشاد فرمایا کہ ابوذر! تدبیر کی برابر کوئی عقلمندی نہیں اور ناجائزامور سے بیجنے کے برابر تقویٰ نہیں اورخوش خلقی سے بڑھ کر کوئی شرافت

اس میں خلاصہ اور مطلب کازیادہ لحاظ کیا گیا، تمام الفاظ کے ترجمہ کالحاظ نہیں کیا گیا۔ حضرت ابوہریرہ طالٹن نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کایہ ارشاد نقل کیاہے کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجتمع ہو کر تلاوتِ کلام یاک اور اس کا دور نہیں کرتی مگران پر سکینہ نازل ہوتی ہے اورر حمت ان کوڈھانپ کیتی ہے،

(٢٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً رَاثُنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّنْهُم بُيُوْتِ الله يَتُلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَكَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمُ إِلَّا نَزَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَقَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ

اللهُ فِيْهَنْ عِنْكَالاً ـ (صيح)

رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن: ٢٤/٣٦/ (٢٣/١٤) وابوداود، كتاب الصلوة، باب في ثواب قراءة القرآن: ٢٥٥٠/ (٢٢٨/٢) ـ

تعالیٰ شانہ ان کاذ کر ملا نکہ کی مجلس میں فرماتے ہیں۔

ملائكه رحمت ان كو گير ليتے ہيں اور حق

اس حدیث شریف میں مکاتب اور مدر سوں کی خاص فضیلت ذکر فرمائی گئی، جو بہت سی انواع اکرام کو شامل ہے، ان میں سے ہر ہر اکرام ایساہے کہ جس کے حاصل کرنے میں اگر کوئی شخص اپنی تمام عمر خرچ کر دے تب بھی ارزاں ہے، پھر چہ جائیکہ ایسے ایسے متعدد انعامات فرمائے جائیں، بالخصوص آخری فضیلت، آقا کے دربار میں ذکرِ محبوب کی مجلس میں یادا یک ایسی نعمت ہے جس کامقابلہ کوئی چیز بھی نہیں کر سکتی۔

سکینہ کانازل ہونامتعد دروایات میں واردہواہے،اس کے مصداق میں مشائخ حدیث کے چند قول ہیں لیکن ان میں کوئی ایسااختلاف نہیں کہ جس سے آپس میں کچھ تعارض ہو بلکہ سب کا مجموعہ بھی مرادہو سکتاہے۔حضرت علی رٹائٹۂ سے سکینہ کی تفسیریہ نقل کی گئی کہ وہ ایک خاص ہواہے جس کا چہرہ انسان کے چہرہ جیساہو تاہے ●، علامہ شدتی والتی ہیں سے نقل کیا گیا کہ وہ جنت کے ایک طشت کانام ہے جو سونے کاہو تاہے اس میں انبیاء علیہ کم السّلام کے قلوب کو عسل دیاجا تاہے۔ بعض نے کہا کہ یہ خاص رحت ہے۔ طبری وَرالیہ ہیں نیس کو پیند کیاہے اس سے سکون قلب مرادہے۔ بعض نے کہا کہ طمانیت مرادہے۔ بعض نے اس کی تفسیرہ قارسے کی ہے، توکسی نے ملا نکہ سے۔ بعض نے اور بھی اقوال کہے ہیں۔ نواس کی تفسیرہ قارت کی دائے وہ الباری میں یہ ہے کہ سکینہ کااطلاق سب پر آتا ہے، نوکسی خوری وہ اور خوری وہ اور خوری وہ کہ سکینہ کااطلاق سب پر آتا ہے، نوکسی وغیرہ کو،اور خوری وہ اور علیہ کی دائے ہے کہ یہ کوئی ایس چیز ہے جو جامع ہے طمانیت رحمت وغیرہ کو،اور ملائکہ کے ساتھ نازل ہوتی ہے کلام اللہ شریف میں ارشادہے: ﴿ فَاَذْنَلَ اللّٰهُ سَدِیۡ نَتَهُ مَا لَا کُلٰہ کے ساتھ نازل ہوتی ہے کلام اللہ شریف میں ارشادہے: ﴿ فَاَذْنَلَ اللّٰهُ سَدِیۡ نَتَهُ مَا لَا کُلٰہ کے ساتھ نازل ہوتی ہے کلام اللہ شریف میں ارشادہے: ﴿ فَاَذْنَلُ اللّٰهُ سَدِیۡ نَتَهُ مَا اللّٰہ کے ساتھ نازل ہوتی ہے کلام اللہ شریف میں ارشادہے: ﴿ فَاَذْنَلُ اللّٰهُ سَدِیْ نَالَہ کے ساتھ نازل ہوتی ہے کلام اللّٰہ شریف میں ارشادہے: ﴿ فَاَذْنَلُ اللّٰہ سَدِیْ نَالَہ اللّٰہ سَدِیْ نَالُہ کے ساتھ نازل ہوتی ہے کلام اللّٰہ شریف میں ارشادہے: ﴿ فَاَنْدَالَ اللّٰہ سَدِیْ نَالَہ اللّٰہ سَدِیْ اللّٰہ سُدِیْ نَالُہ ہُو نَالُہ ہُو نَالَا ہُو نَالَہ ہُو نَالُہ ہُو نَالُہ ہُو نَالَا ہُو نَالَا ہُو نَالَا ہُو نَالَ ہُو نَالَا ہُو نَالَا ہُو نَالَا ہُو نَالُہ ہُو نَالُہ ہُو نَالَا ہُو نَالَا ہُو نَالَا ہُو نَالَا ہُو نَالُو ہُو نَالَا ہُو نَالَا ہُو نَالُو ہُو ہُوں اُلٰہُ ہُو نَالُوں ہُو نَالَا ہُو نَالُوں ہُو نَالَا ہُو نَالُوں ہُوں ہُوں ہُوں ہُو

﴿ هُوَالَّذِي اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنِ ﴾ (فتح: ٣) ـ ايك جله ارشاد ٢ ﴿ هُوَالَّذِي اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنِ ﴾ (فتح: ٣) ـ ايك جله ارشاد ٢ ﴿ فِيهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَبِّكُم ﴾ (المقرة: ٢٣٨) ـ غرض متعدد آيات ميں اس كاذكر ٢ اوراحاديث ميں متعددروايات ميں اس كى بشارت فرمائي گئے ہے۔

عَلَيْهِ ﴾ (التوبة: ۴٠) دوسري جگه ارشاد ب:

<sup>🛈</sup> متدرك حاكم، كتاب التفيير، ۳۱۵۴، (۳۲۱/۲)

احیاء میں نقل کیا گیا کہ ابنِ توبان رہائٹۂ نے اپنے کسی عزیزسے اس کے ساتھ افطار کا وعدہ کیا مگر دوسرے روز صبح کے وقت پہنچے۔ انہوں نے شکایت کی تو کہا کہ اگر میر اتم سے وعدہ نہ ہو تاتوہر گزنہ بتاتا کہ کیامانع پیش آیا، مجھے اتفاقاً دیر ہو گئی تھی حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وفت آگیا، خیال ہوا کہ وتر بھی ساتھ ہی پڑھ لوں کہ موت کااطمینان نہیں، کبھی رات میں مر جاؤں اوروہ ذمہ پر باقی رہ جائیں، میں دعائے قنوت پڑھ رہاتھا کہ مجھے جنت کا ایک سبز باغ نظر آیاجس میں ہر نوع کے پھول وغیر ہ تھے اس کے دیکھنے میں ایسامشغول ہوا کہ صبح ہو گئی ●۔ اس قشم کے سینکٹروں واقعات ہیں جو بزر گوں کے حالات میں درج ہیں، لیکن ان کا اظہاراس وقت ہوتاہے جب ماسواسے انقطاع ہو جاوے اوراسی جانب توجہ کامل ہو جاوے۔ ملا ئكه كاڈھا نكنا بھي متعد دروايات ميں وار د ہو اہے ، اُسَيد بن حُضيرِ طَاللَّهُ كَامْفُصل قصه کتب حدیث میں آتاہے کہ انہوں نے تلاوت کرتے ہوئے اپنے اوپرایک ابر ساچھایا ہوا محسوس کیا، حضور مَنْکَانْلِیُّا نِے فرمایا کہ بیہ ملا نکہ تھے جو قر آن شریف سننے کیلئے آئے تھے ملا ئکہ اژوہام کی وجہ سے ابر سامعلوم ہوتے تھے 🗗 ایک صحابی ڈاٹٹی کوایک مرتبہ ابر سا محسوس ہوا تو حضور مَنَا کَلِیْئِ آنے فرمایا کہ بیہ سکینہ تھایعنی رحمت جو قر آن شریف کی وجہ سے نازل ہو ئی تھی ●۔

مسلم شریف میں یہ حدیث زیادہ مفصل آئی جس میں اور بھی مضامین ہیں، اخیر میں ایک جملہ یہ بھی زیادہ ہے "مَنْ بَطّاً بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسُوعْ بِهِ نَسَبُه " (جس شخص کواس کے برے اعمال رحمت سے دور کریں اس کاعالی نسب ہونا، او نچے خاندان کاہونار حمت سے قریب نہیں کر سکتا) ایک شخص جو بشتانی (پشتوں سے) شریف النسب ہے، مگر فسق و فجور میں مبتلا ہے وہ اللہ کے نزدیک اس رذیل اور کم ذات مسلمان کی برابری کسی طرح بھی نہیں کر سکتا جو متی پر ہیز گار ہے ۔ اِنَّ آگَرَ مَکُمْ عِنْ اللّٰهِ آتَقَا کُمْد (الحجوات: ۱۳)۔

ابوذر ڈلاٹٹۂ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تم لوگ اللہ

(٢٣) عَنْ أَبِي ُذَرِّ رِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمُ لَا

<sup>€</sup> متخرج ابی عوانه، کتاب الحج:۳۹۳۸، (۳۸۷/۲) ۵ مسلم، کتاب الذ کروالدعاء،، ۷۷۹۳، (۲۳/۱۷)

<sup>🛈</sup> احياءالعلوم، (١/٢٨٨)

<sup>🗗</sup> بخاری، باب نزول الملائکه ، ۸۹۹

جَلَّ شَانُهُ کی طرف رجوع اوراس کے

یہاں تقریب اس چیزسے بڑھ کر کسی

اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جوخو دحق

تَرْجِعُونَ إِلَى اللهِ بِشَيْعِ ٱفْضَلَ مِتَاخَرَجَ مِنْهُ يَغْنِيُ ٱلْقُرُانَ

(حسن بالشواهد)

رواه الحاكم، كتاب فضائل القرآن، باب اخبار في فضائل القرآن جملة: ۷۷۰٬۲ مار ۱۱۱/۲) واقره الذهبي و**صححه ابوداؤد**في

سجانہ سے نگل ہے، یعنی کلام پاک۔ **مراسيله عن جبيرين نفير**، باب في البدعة: ۵۳۳، (۵۳۳)**. والترمذي عن ابي امامة بمعناه**، ابواب فضائل القرآن، باب ماجاء في من قرا حرفا (144:0)r91r:

متعد دروایات سے بیہ مضمون ثابت ہے کہ حق تعالی شانہ کے دربار میں کلام پاک سے بڑھ کر تقر ﷺ کسی چیز سے حاصل نہیں ہو تا۔ امام احمد بن حنبل و النسابیہ کہتے ہیں کہ میں نے حق تعالی شانہ کی خواب میں زیارت کی تو یو چھا کہ سب سے بہتر چیز جس سے آپ کے دربار میں تقرُّب ہو کیا چیز ہے؟ ارشاد ہوا کہ احمد!میر اکلام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سمجھ کریابلا سمجھے؟ار شاد ہوا کہ سمجھ کریڑھے یابلا سمجھے ، دونوں طرح موجبِ تقرُّب ہے **۔** 

اس حدیث شریف کی تو مینے اور تلاوتِ کلامِ پاک کاسب سے بہتر طریقہ تقر مُب ہونے کی تشریح حضرت اقد س بَقیَّة السلف حُجَّة الخلف مولاناشاہ عبد العزیز صاحب دہلوی نَوَّرَ اللّٰہ مَرْ قَدَهٔ کی تفسیر سے مستنطِ ہوتی ہے جس کاحاصل بیہ ہے کہ سُلُوک الی اللہ یعنی مر تنبہً احسان حق سبحانہ و نقتر س کی حضوری کانام ہے جو تین طریقوں سے حاصل ہوسکتی ہے: اول تصورجس کوعرفِ شرع میں تفکرو تدبرسے تعبیر کرتے ہیں اور صوفیہ کے یہاں مراقبہ ہے۔ دوسر ا: ذکر لسانی اور تیسر ا: تلاوتِ کلام یاک۔

سب سے اول طریقہ بھی چو نکہ ذکرِ قلبی ہے اس لئے دراصل طریقے دوہی ہیں:اول ذ کر ، عام ہے کہ زبانی ہو یا قلبی ، دو سرے تلاوت۔ سوجس لفظ کااطلاق حق سبحانہ و تقدُّس پر مو گااوراس کوبار بار دہر ایاجاوے گاجوذ کر کاحاصل ہے تومدُرِ کہ کے اس ذات کی طرف توجہ اورالثفات کا سبب ہو گااور گویاوہ ذات مشتحضر ہو گی اوراستحضار کے دوام کانام معیت ہے جس کواس حدیث شریف میں ارشاد فرمایاہے: "لَا يَزَ الْ عَبْدِی يَتَقَرَّ بِ الْيَ بِاللَّهَ افِل حَتِّي ٱحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا "٣

<sup>€</sup> مناقب الامام احمد بن حنبل لا بن الجوزي، ۵۸۳

(حق سبحانہ ونقد ُس کاار شادہے کہ بندہ نفل عباد توں کے ساتھ میرے ساتھ تقر ُب حاصل کر تا رہتا ہے یہاں تک کہ میں بھی اس کو محبوب بنالیتاہوں حتیٰ کہ میں اس کاکان بن جاتاہوں جس سے وہ سنتاہے اور آئکھ بن جاتاہوں جس سے وہ دیکھتاہے اور ہاتھ جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے اور یاؤں جس سے وہ چلتاہے)۔

لینی جب کہ بندہ کثرتِ عبادت سے حق تعالی شانہ کامقرب بن جاتا ہے توحق تعالی شانہ کامقرب بن جاتا ہے توحق تعالی شانہ اس کے اعضاء کے محافظ بن جاتے ہیں اور آنکھ کان وغیرہ سب مرضی آقا کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اور نفل عبادات کی کثرت اس لئے ارشاد فرمائی کہ فرائض متعین ہیں جن میں کثرت نہیں ہوتی اور اس کیلئے ضرورت ہے دوام استحضار کی، جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا۔

رک ین ادل اور کی یا کہ دور کا میں کو اور کا میں کا پاک ذات کیلئے ہے، اگر کوئی چاہے کہ کسی دوسرے کے نام کی تسبیح پڑھ کراس سے تقرُّب حاصل کرلے توبہ ممکن نہیں، اس وجہ سے کہ اس قشم کے تقرُّب میں جس کی طرف تقرُّب ہواس میں دوبات کا پایاجانا ضروری ہے: اول یہ کہ اس کا علم محیط ہو ذاکرین کے قلبی اور زبانی اذکار کو، اگرچہ وہ مختلف زمانوں اور مختلف او قات میں ذکر کریں۔ دوسرے یہ کہ ذکر کرنے والے کے مُدُرِ کہ میں بجلی اور اس کے پُر کردینے کی قدرت ہو جس کو عرف میں " دُنو اور قَدَلِی " نزول اور قرب سے تعبیر کرتے ہیں۔

یہ دونوں باتیں چو کلہ اس مطلوب میں پائی جاتی ہیں اس لئے طریق بالاسے تقریب کھی اسی پاک ذات سے حاصل ہو سکتاہے اوراسی کی طرف اس حدیثِ قدسی میں اشارہ ہے جس میں ارشادہ ہے "مَنْ تَقَرَّ بَ اِلَیٰ شِبْرً اتَقَرَّ بُتُ اِلَیٰہِ فِرَاعًا" • (جو شخص میری طرف ایک باتھ قریب ہو تاہوں اور جو شخص ایک بالشت نزدیک ہو تاہے تومیں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہو تاہوں اور جو شخص میری طرف ایک باغ آتاہوں، یعنی دونوں ہاتھوں کی میری طرف ایک باغ آتاہوں، یعنی دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے بقدر، اور جو شخص میری طرف معمولی رفتار سے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر چاتا ہوں)۔ یہ سب تشبیهات سمجھانے کیلئے ہیں ورنہ حق سبحانہ و تقدیّ سیجانا پھرناو غیرہ سب سے مبر الری) ہیں۔

مقصودیہ ہے کہ حق سبحانہ وتقد مس اپنے یاد کرنے اور ڈھونڈنے والوں کی طرف ان کی طلب اور سعی سے زیادہ توجہ اور نزول فرماتے ہیں اور کیوں نہ فرماویں کہ کریم کے کرم کا مقتضیٰ یہی ہے، پس جب کہ یاد کرنے والوں کی طرف یاد کرنے میں دوام ہو تاہے تویاک آ قاکی طرف سے توجہ اور نزول میں دوام ہو تاہے۔ کلامِ الٰہی چونکہ سر اسر ذکرہے اوراس کی کوئی آیت ذکروتوجہ الی اللہ سے خالی نہیں، اس لئے یہی بات اس میں بھی یائی جاتی ہے۔ گراس میں ایک خصوصیت زیادہ ہے جوزیاد تی تقریب کاسب ہے وہ بیہ کہ ہر کلام متکلم کی صفات واثرات اینے اندر لئے ہوئے ہوا کر تاہے اور پیر کھلی ہوئی بات ہے کہ فسّاق و فجار کے اشعار کاور در کھنے سے اس کے اثرات پائے جاتے ہیں اوراً تقیاء کے اشعار سے ان کے ثمرات پیداہوتے ہیں، اسی وجہ سے منطق فلسفہ میں غُلُوسے نخوت، تکبر پیداہو تاہے اور حدیث کی کثرتِ مز اولت سے تواضع پیداہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ فارسی اورانگریزی نفسِ زبان ہونے میں دونوں برابرہیں، لیکن مصنفین جن کی کتب پڑھائی جاتی ہیں ان کے اختلافِ اثرات سے ثمرات میں بھی اختلاف ہو تاہے، بالجملہ چونکہ کلام میں ہمیشہ متکلم کے تاثرات پائے جاتے ہیں اس لئے کلام الٰہی کے تکرارور دسے اس کے متکلم کے اثرات کا پیدا ہونا اوران سے طبعاً مناسبت پیدا ہو جانا یقینی ہے، نیز ہر مصنف کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی شخص اس کی تالیف کااہتمام کیا کر تاہے تو فطرۃً اس کی طرف التفات اور توجہ ہوا کرتی ہے اس لئے حق تعالی شانہ کے کلام کاور در کھنے والے کی طرف حق سبحانہ وتقدُّس کی زیادتی توجہ بھی بدیہی اور یقین ہے جوزیادتی تقر ُ ب کاسب ہوتی ہے۔ آ قائے کریم اینے کرم سے مجھے بھی اس لطف سے نوازیں اور تنہیں بھی۔

## والے کہ وہ اللہ کے اہل ہیں اور خواص۔

(صحيح)

رواه النسائي في الكبرى، كتاب فضائل القرآن، باب اهل القرآن: ۷۹۷۷، (۲۲۳/۷)، وابن ماجه، كتاب السنة، باب فضل من تعلم القرآن: ۲۱۵، (۱٬۰۷۱) و والحاكم، كتاب فضائل القرآن، باب اخبار في فضائل القرآن: ۲۰۸۳، (۱۳۱/۲) و سكت عنه الذهبي -واحمد، مسندانس بن مالك: ۱۲۲۱، (۳۵۸/۵) -

قر آن والے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت کلام پاک میں مشغول رہتے ہوں،اس کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہوں، ان کا اللہ کے اہل اور خواص ہونا ظاہر ہے اور گزشتہ مضمون سے واضح ہو گیا کہ جب یہ ہر وقت کلام پاک میں مشغول رہتے ہیں توالطاف باری بھی ہر وقت ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور جولوگ ہر وقت کے پاس رہنے والے ہوتے ہیں وہ اہل اور خواص ہوتے ہی ہیں۔

کس قدربڑی فضیلت ہے کہ ذراسی محنت ومشقت سے اللہ والے بنتے ہیں، اللہ کے اہل شار کئے جاتے ہیں اور اس کے خواص ہونے کاشر ف حاصل ہو جاتا ہے، دنیوی دربار میں صرف داخلہ کی اجازت کیلئے، ممبر ول میں صرف شمول کیلئے کس قدر جانی اور مالی قربانی کی جاتی ہے، ووٹروں کے سامنے خوشامد کرنی پڑتی ہے، ذلتیں بر داشت کرنی پڑتی ہیں اور اس سب کوکام سمجھاجا تا ہے لیکن قر آن شریف کی محنت کو بے کار سمجھاجا تا ہے ہے۔ بییں تفاوتِ رہ از کجا است تابہ کجا

ابوہریرہ رفیانیڈ نے حضور اقدس مگانیڈیڈ سے نقل کیاہے کہ حق سجانہ اتناکسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں،جو کلام الہی خوش الحانی سے پڑھتاہو۔

(۲۵) عَنْ آبِيْ هُرَيْرِةَ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاآذِنَ اللهُ لِشَيْمٍ مَاآذِنَ لِنَبِيِّ يَّتَغَلَّى بِالْقُرُانِ

(متفقعليه)

ر**واه البخارى** في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب من لم يتغن بالقرآن: ۵۰۲۴، (۲/۱۹۱) ـ **ومسلم،** كتاب صلوة المسافرين، باب استحباب تحسين الصوت: ۱۸۳۲، (۱۹/۲) ـ

پہلے معلوم ہو چکا کہ حق تعالی شانہ اپنے کلام کی طرف خصوصیت سے توجہ فرماتے ہیں۔ پڑھنے والوں میں انبیاء عَلَیْہِمَ السَّلام چو نکہ آدابِ تلاوت کو بکمالِہ اداکرتے ہیں اس لئے ان کی طرف اور زیادہ توجہ ہونا بھی ظاہر ہے پھر جب کہ حسن آوازاس کے ساتھ مل جاوے توسونے پرسہاگہ ہے، جتنی بھی توجہ ہو ظاہر ہے اور انبیاء عَلَیْھِمَ السَّلام کے بعد اللَّ فَضَلَ

فَالُا نَصْل حسبِ حِيثيت بِرُ صِن والے كى طرف توجه ہوتى ہے۔

(٢٦) عَنْ فُضَالَة بُنِ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للهُ الشَّلُ اُذُنَا إلى قَارِئُ الْقُرُآنِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إلى قَيْنَتِهِ

بُورِ مِن مَن عبيد رَّالِتُنهُ نَ حَضُور اقدس فُطَّالِيهُ مِن عبيد رَّالِيْهُ نَ حَضُور اقدس مُلَّالِيَّهُ مِن سَانَهُ قاری کی آواز کی طرف اس شخص سے زیادہ کان لگاتے ہیں جواپنی گانے والی

باندى كا گاناس رہاہو۔

(اسناده لاباس به)

رواه ابن ماجة، كتاب اقامة الصلوق، باب في حسن الصوت بالقرآن، حسن الصوت بالقرآن: ۱۳۳۰، (۴۲۵/۱). وابن حمان في صحيحه، كتاب الرقاق، باب قراءة القرآن: ۲۷۱، (۲۳۲/۱) والحاكم في المستدرك، كتاب فضائل القرآن، باب ذكر فضائل السور: ۲۱۳۲، (۲۲۸/۲) ـ كذافي شرح الاحياء اتحاف سادة المتقين، كتاب آداب تلاوة القرآن، (۲۲۵/۳) ـ قلت وقال الحاكم صحيح على شرطهماوقال الذهبي منقطح ـ

گانے کی آواز کی طرف فطرۃًاورطبعاً توجہ ہوتی ہے، مگر شرعی روک کی وجہ سے دیندارلوگ ادھر متوجہ نہیں ہوتے لیکن گانے والی اپنی مملو کہ ہوتواس کا گاناسننے میں کوئی شرعی نقص بھی نہیں،اس لئے اس طرف کامل توجہ ہوتی ہے۔

البتہ کلام پاک میں یہ ضروری ہے کہ گانے کی آواز میں نہ پڑھاجائے، احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، ایک حدیث میں ہے: ''اِیّا کُمُ وَلُحُوْنَ اَهْلِ الْعِشْقِ '' فی لیخی اس سے بچو کہ جس طرح عاشق غزلوں کی آواز بنابنا کر موسیقی قوانین پر پڑھے ہیں، اس طرح مت پڑھو۔ مشاکئے نے لکھاہے کہ اس طرح کا پڑھنے والا فاسق اور سننے والا گناہ گارہے، مگر گانے کے قواعد کی رعایت کئے بغیر خوش آوازی مطلوب ہے۔ حدیث میں متعدد جگہ اس کی ترغیب آئی ہے۔ ایک جگہ ارشادہ کہ اچھی آوازسے قرآن شریف کو مزین کو مزین کی ترغیب آئی ہے۔ ایک جگہ ارشادہ کہ اچھی آوازسے کام اللہ شریف کاحسن دوبالا ہوجاتا ہے گو۔ کرو ایک جگہ ارشادہ جا لیک جگہ ارشادہ کے نواح میں جارہے تھے کہ ایک جگہ کا مجمع ایک عبداللہ بن مسعود ڈوگھ گھر میں جارہے تھے کہ ایک جگہ کا مجمع ایک گھر میں جمع تھا، ایک گویاجس کانام زاذان تھا گار ہا تھا اور سار نگی بجار ہا تھا، ابنِ مسعود ڈوگھ گھانے اس کی آوازس کر ارشاد فرمایا: کیا بی اچھی آواز تھی اگر قرآن شریف کی تلاوت میں ہوتی اس کی آواز س کر ارشاد فرمایا: کیا بی اچھی آواز تھی اگر قرآن شریف کی تلاوت میں ہوتی اس کی آواز س کر ارشاد فرمایا: کیا بی اچھی آواز تھی اگر قرآن شریف کی تلاوت میں ہوتی اس کی آواز س کر ارشاد فرمایا: کیا بی اچھی آواز تھی اگر قرآن شریف کی تلاوت میں ہوتی

🗗 سنن دار مي، باب التغنى بالقر آن، ۳۵۴۴

❶ نوادر الاصول، الاصل الثالث والخمسون والمائتان، (٣٥٨/٣) ·

<sup>🗗</sup> سنن الی داود ، تفریع ابواب الوتر:۱۴۶۸ ، (۲/۲۷)

اور اپنے سرپر کپڑا ڈال کر گزرے ہوئے چلے گئے، زاذان نے ان کو بولتے ہوئے دیکھا، لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہواعبد اللہ بن مسعود رٹھائٹۂ صحابی ہیں اور بیہ ارشاد فرما گئے۔اس پر اس مقولہ کی کچھ الیمی ہیبت طاری ہوئی کہ حد نہیں اور قصہ مختصر کہ وہ اپنے سب آلات توڑ کرابن مسعود رٹھائٹۂ کے بیچھے لگ لئے اور علّامہ وقت ہوئے ۔

غرض متعددروایات میں اچھی آوازسے تلاوت کی مدح آئی ہے مگراس کے ساتھ ہی گانے کی آواز میں پڑھنے گئی ہے ہیں کہ گانے کی آواز میں پڑھنے کی ممانعت آئی ہے جبیبا کہ اوپر گزر چکا، حذیفہ ڈٹائٹی کہتے ہیں کہ حضور صَلَّالِیْمِ نے ارشاد فرمایا کہ قر آن شریف کو عرب کی آواز میں پڑھو، عشق بازوں اور یہود و نصاریٰ کی آواز میں مت پڑھو، عنقریب ایک قوم آنے والی ہے جو گانے اور نوحہ کرنے والوں کی طرح سے قر آن شریف کو بنا بناکر پڑھے گی، وہ تلاوت ذرا بھی ان کیلئے نافع نہ ہوگی، خود بھی وہ لوگ فتنے میں پڑیں گے اور جن کو وہ پڑھنا اچھا معلوم ہو گاان کو بھی فتنہ میں ڈالیس کے ص

طاؤس و النصابير كتي ہيں كه كسى نے حضور اقد س صلى الله عليه وسلم سے پوچھا كه اچھى آواز سے پڑھنے والا كون شخص ہے <sup>®</sup>؟ حضور مَنَّا اللَّهِمْ نے ارشاد فرما يا كه جب تواس كو تلاوت كرتے ديكھے تومحسوس كرے كه اس پر الله كاخوف ہے، يعنی اس كی آواز سے مرعوب ہونا محسوس ہو تاہو۔

اس سب کے ساتھ اللہ جَلَّ وعلاکا بڑا انعام سے کہ آدمی اپنی حیثیت وطاقت کے موافق اس کامکلف ہے۔ حدیث میں ہے کہ حق سبحانہ ونقلاً س کی طرف سے فرشتہ اس کام مقررہے کہ جو شخص کلام پاک پڑھے اور کماحَقُّہ اس کو درست نہ پڑھ سکے تووہ فرشتہ اس کو درست کرنے کے بعد اوپر لے جاتاہے کے۔اکلُّھُمَّ لاَا حُصِی ثَنَا اَعْ عَلَیٰ کَ۔

عبیدہ ملی و اللہ نے حضورا کرم سَلَّا لَیْمِ سے عبیدہ ملی و اللہ نے حضورا کرم سَلَّا لَیْمِ سے نقل کیا ہے قرآن شریف سے تکیہ نہ لگا واوراس کی تلاوت شب وروزالیمی

(٢٧) عَنْ عُبَيْدَةَ المُلَيكِيّ الله وَكَانَتُ لَهُ صُعْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ عَالَهُ لَا لَهُ مُعْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَا آهْلَ الْقُرُ آنَ وَأَتُلُوهُ كَتَّ الْقُرُ آنَ وَأَتُلُوهُ كَتَّ

ق سنن دار می، باب التغنی بالقر آن، ۳۴۸۹
 Ф التدوین فی اخیار قزوین، ۲۶۷

<sup>🛈</sup> تنبيه الغافلين، ۱۳۹، (۱۲۰/۱)

<sup>€</sup> نوادر الاصول، (۲۵۵/۳)

کروجیسا کہ اس کاحق ہے، کلام پاک کی اشاعت کرواوراس کواچھی آوازسے پڑھواوراس کے معانی میں تدبر کروتا کہ تم فلاح کو پہنچواوراس کابدلہ (دنیا میں) طلب نہ کرو کہ (آخرت میں)اس کیلئے بڑا تِلَاوَتِهٖ مِنُ اَنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَافْشُوْهُ وَتَغَنَّوُهُ وَتَكَبَّرُوا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ وَلَا تُعَجِّلُوا ثَوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا

(ض)

رَوَاهُ الْبَيْهَقِي فِيم شُعَبِ الْإِيْمَانِ. باب التاسع عشرفي تعظيم القرآن،فصل في ادمان تلاوة القرآن.١٨٥٢ ((٣٨٨/٣)\_

اجروبدلہ ہے۔

حدیث بالا میں چندامورار شاد فرمائے ہیں: (۱) قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ، قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ، قرآن شریف سے تکیہ نہ لگائے کے دومفہوم ہیں: اول یہ کہ اس پر تکیہ نہ لگاؤ کہ یہ خلاف ادب ہے، ابن حجر عرائی ہیں نے لکھا ہے کہ قرآن پاک پر تکیہ لگانا، اس کی طرف پاؤں پھیلانا، اس کی طرف پشت کرنا، اس کوروند ناوغیرہ حرام ہے۔ دوسرے یہ کہ کنایہ ہے خفلت سے کہ کلام پاک برکت کے واسطے تکیہ ہی پرر کھارہے، جیسا کہ بعض مزارات پردیکھا گیا کہ قبر کے سرہانے برکت کے واسطے رحل پرر کھارہتا ہے، یہ کلام پاک کی حق تلفی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔

(۲) اوراس کی تلاوت کر وجیسا کہ اس کاحق ہے، یعنی کثرت سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے۔ خود کلام پاک میں بھی اس کی طرف متوجہ فرمایا گیا، ارشاد ہے۔ ﴿ اللّٰذِینَیٰ النّٰیٰہُ ہُدُ الْکِتَابَ یَتُلُونَهُ حَقَّ یِلَا وَیّہ ﴾ (البقرة: ۱۲۱) جن لوگوں کوہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کاحق ہے) یعنی جس عزت سے بادشاہ کا فرمان اور جس شوق سے محبوب کاکلام پڑھاجا تاہے اسی طرح پڑھنا چاہئے (۳) اوراس کی اشاعت کرویعنی تحریر سے، ترغیب سے، عملی شرکت سے، جس طرح ہوسکے اس کی اشاعت اوراس کے اشاعت اوراس کے بھیلانے کا تکم فرماتے ہیں لیکن ہمارے روشن دماغ اس کے پڑھنے کو فضول بتلاتے ہیں اور ساتھ ہی حبیر سول اور حب اسلام کے لمبے چوڑے دعوے بھی ہاتھ سے نہیں جاتے ساتھ ہی حب بیر سول اور حب اسلام کے لمبے چوڑے دعوے بھی ہاتھ سے نہیں جاتے سے ساتھ ہی حب بیر سول اور حب اسلام کے لمبے چوڑے دعوے بھی ہاتھ سے نہیں جاتے سے ساتھ ہی درسی بکعبہ اے اعر الی

آ قاکا تھم ہے کہ قرآن پاک کو پھیلاؤ، گر ہمارا عمل ہے کہ جو کو حشش اسکی رکاوٹ میں ہوسکے در لیخ نہ کریں گے، جریہ تعلیم کے قوانین بنوائیں گے تاکہ بیج بجائے قرآن پاک کے پرائمری پڑھیں، ہمیں اس پر غصہ ہے کہ مُتب کے میاں جی پچوں کی عمر ضائع کر دیتے ہیں اس لئے ہم وہاں نہیں پڑھانا چاہتے، مُسلم وہ یقیناً کو تاہی کرتے ہیں، گران کی کو تاہی سے آپ سبک دوش ہوجاتے ہیں، یا آپ پرسے قرآن پاک کی اشاعت کافریضہ ہٹ جاتا ہے؟ اس صورت میں توبیہ فریضہ آپ پر عائد ہو تاہی کے مکاتب سے ہٹادیں اوران کے جواب دہ والدین پر نوٹس جاری کرائیں کہ وہ قرآن پاک حفظ یاناظرہ پڑھانے سے ہٹادیں اوران کے والدین پر نوٹس جاری کرائیں کہ وہ قرآن پاک حفظ یاناظرہ پڑھانے سے مجور ہوں اوراس کا وہال آپ کی گردن پر رہے، یہ ٹی وِ ق کی کا علاج سنگھیاسے نہیں تواور کیاہے، عدالت ِ عالیہ میں اپنے اس جواب کو ''اس لئے جرا اُتعلیم قرآن سے ہٹادیا ہے کہ متب کے میاں بی بہت میں اپنے اس جواب کو ''اس لئے جرا اُتعلیم قرآن سے ہٹادیا ہے کہ متب کے میاں بی بہت میاں تعلیم اہمیت رکھتی ہو، مگر اللہ کے بہاں تعلیم قرآن سب سے اہم ہے۔

(۴)خوش آ وازی سے پڑھوجیسا کہ اس سے پہلی حدیث میں گزر چکا۔

(۵) اوراس کے معنی میں غور کرو۔ تورات سے "احیاء "میں نقل کیاہے حق سجانہ وتقد اُس ارشاد فرماتے ہیں: اے میرے بندے! تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی، تیرے پاس راستے میں کسی دوست کاخط آجا تاہے تُوچلتے چلتے راستے میں کھہر جا تاہے، الگ کو بیٹھ کر غور سے بیں کھہر جا تاہے، الگ کو بیٹھ کر غور سے بیٹر ہوتاہے، ایک ایک لفظ پر غور کر تاہے، میری کتاب تجھ پر گزرتی ہے میں نے اس میں سب پچھ واضح کر دیاہے، بعض اہم امور کابار بار تکر ارکیاہے تاکہ تُواس پر غور کرے اور تُو بے پرواہی سے اڑادیتاہے۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی ذلیل ہوں؟ اے میرے بندے! تیرے بعض دوست تیرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو ہمہ تن ادھر متوجہ ہوجا تاہے، کان لگا تاہے، غور کرتاہے کوئی چی میں تجھ سے بات کرنے لگا ہے تو اُشارے سے اس کورو کتاہے، منع کرتاہے، میں تجھ سے اپنے کلام کے ذریعے سے باتیں تو اشارے سے اس کورو کتاہے، منع کرتاہے، میں تجھ سے اپنے کلام کے ذریعے سے باتیں

کرتا ہوں اور تو ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتا، کیامیں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں <sup>•</sup>؟

تدبراور غور کرنے کے متعلق کچھ مقدمہ میں اور کچھ حدیث نمبر ۸میں مذکور ہو چکا

ہے۔

(۲) اوراس کابرلہ دنیامیں نہ چاہو، یعنی تلاوت پر کوئی معاوضہ نہ لو کہ آخرت میں اس کابہت بڑامعاوضہ ملنے والا ہے۔ دنیامیں اگر اس کامعاوضہ لے لیاجاوے گاتواپیا ہے جیسا کہ روپیوں کے بدلے کوئی شخص کوڑیوں پر راضی ہوجاوے۔ حضور اقد س سَگَاتِیْمِ کُم کارشاد ہے کہ جب میری امت دینارو در ہم کوبڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اس سے جاتی رہے گی اور جب امر بالمعروف وضی عن المنکر چھوڑدے گی توبر کت وحی سے یعنی فہم قرآن سے محروم ہوجائیگی ہی ، کَذَافِی الْاَحْیَاءِ ، اللَّهُمَّ احْفَظُنَامِنُه۔

وا ثله رُفَاعَةُ نے حضور اقدس مَنَّالِيْدِ کَمِ سے نقل کیا ہے میں نقل کیاہے کہ مجھے تورات کے بدلے میں سبع طُول ملی ہیں اور زبور کے بدلہ میں مِئین اور مفصل اور انجیل کے بدلہ میں مثانی، اور مفصل مخصوص ہیں میرے ساتھ۔

(٢٨) عَنْ وَاثِلَةَ ﴿ فَعَهُ أَعُطِيْتُ مَكَانَ التَّوْرُةِ السَّبُعَ وَأَعُطِيْتُ مَكَانَ النَّوْرُةِ السَّبُعَ وَأَعُطِيْتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِيْنَ وَأَعُطِيْتُ مَكَانَ الْرِبُعِيْلِ الْمَقَانِي وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ الْمُقَانِي وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ

(حسن)

رواه احمد، مسند الشاميين: ۱۷۳۵ ، (۸۵/۷) والمعجم الكبير، باب الواو: ۱۸۷ ، (۲۲۲۷) كذافي جمع الفوائد، كتاب التفسير، باب فضل القرآن: ۱۷۲۱ ، (۸۸/۳) ـ

کلام پاک کی اول سات سور تیں طُوَل کہلاتی ہیں، اس کے بعد کی گیارہ سور تیں مئین کہلاتی ہیں، اس کے بعد کی گیارہ سور تیں مئین کہلاتی ہیں، اس کے بعد ختم قرآن تک مفصل، یہ مشہور قول ہے۔ بعض بعض سور توں میں اختلاف بھی ہے کہ یہ طول میں داخل ہیں یامئین میں، اس طرح مثانی میں داخل ہیں یامفصل میں، مگر حدیثِ شریف کے مطلب و مقصود میں اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں آتا۔ مقصدیہ ہے کہ جس قدر کتبِ مشہورہ ساویہ میں اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں آتا۔ مقصدیہ ہے کہ جس قدر کتبِ مشہورہ ساویہ (آسانی) پہلے نازل ہوئی ہیں ان سب کی نظیر قرآن شریف میں موجود ہے اوران کے علاوہ

مفصل اس کلام پاک میں مخصوص ہے جس کی مثال پہلی کتابوں میں نہیں ملتی۔

ابوسعید خدری ڈالڈ، کہتے ہیں کہ میں ضعفاء مہاجرین کی جماعت میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، ان لو گول کے پاس کپڑا بھی اتنا نہ تھا کہ جس سے پورابدن ڈھانپ لیں، بعض لوگ بعض کی اوٹ کرتے تھے اور ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہاتھا کہ اتنے مين حضور اقدس مَثَّالِيَّةُ مِنْ تَشْرِيفِ فرما ہوئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔ حضور مُنگی طینو کی سلام کیا اور پھر دریافت فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا کہ کلام اللہ س رہے تھے، حضور صَّالِیْنِیَّم نے فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کیلئے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدافرمائے کہ مجھے ان میں کھہرنے کا حکم کیا گیا۔ اس کے بعد حضور صَلَّالِيْنَةِ مارے فیچ میں بیٹھ گئے تا کہ سب کے برابررہیں، کسی کے قریب کسی سے دورنہ ہوں۔ اس کے بعدسب کوحلقہ کر کے بیٹھنے کا حکم فرمایا،سب حضور صَالَّالِیْمُ کی طرف منہ کرکے بیٹھ گئے تو حضور صَلَّىٰ عَيْدُوم نِي ارشاد فرمایا کہ اے فقراء مہاجرین! شمصیں مژ دہ ہو، قیامت کے دن

(٢٩) عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ وِ الْخُلُدِيِّ اللهُ قَالَ جَلَسْتُ فِي عِصَابَةٍ مِّنْ ضُعُفَاء الْمُهَاجِرِيْنَ وَإِنَّ بَعْضَهُمُ لَيَسْتَرَّرُ بِبَعْضِ مِّنَ الْعُرٰى وَقَارِئٌ يَقْرَأُ عَلَيْنَا إِذَا جَأَءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَر عَلَيْنَا فَلَهًا قَامَر رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَكَتَ الْقَارِئُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُمُ تَصْنَعُونَ قُلْنَا كُنَّا نَسْتَبِعُ إِلَى كِتَابِ الله تَعَالَى فَقَالَ الْحَمْنُ يِلْهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ أُمِرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِيْ مَعَهُمُ قَالَ فَجَلَسَ وَسَطَنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِيْنَا ثُمَّ قَالَ بِيَبِهِ هٰكَنَا فَتَحَلَّقُوا وَبَرَزَتْ وُجُوْهُهُمْ لَهُ فَقَالَ ٱبْشِرُوْا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيْكِ الْمُهْجِرِيْنَ بِالنُّورِ التَّامِّرِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ تَلُخُلُواَ الجنَّةَ قَبْلَ أَغْنِياءَ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْمِر وَذَالِكَ خَمُسُمِائَةِ سَنَةٍ

(حسن بالمتابعة)

رَوَاهُ أَلِبُوْدَاوُدَ فِي سننه، تاب العلم، باب فِي القصص: ٣٦٦، ص (٣٢٣/٣)\_

نورِ کامل کا اور اس بات کا کہ تم اغنیاء سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوگے اور یہ آدھادِن پانسوبر س کے برابر ہو گا۔

ننگے بدن سے بظاہر محل ستر کے علاوہ مر ادہے، مجمع میں ستر کے علاوہ اور بدن کے کھلنے سے بھی حجاب معلوم ہواکر تاہے اس لئے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ گئے تھے کہ بدن نظر نہ آوے، حضور مُنَّا اللَّهِ مَا لَیْ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰم

بعض علاء کافتویٰ ہے کہ قرآن پاک کاسٹناپڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اس کئے کہ قرآن پاک کاپڑھنا نفل ہے اور سٹنافرض، اور فرض کا درجہ نفل سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی مستبط ہوتا ہے جس میں علاء کا اختلاف ہے کہ وہ نادار جو صبر کرنے والا ہو، اپنے فقر وفاقہ کو کسی پر ظاہر نہ کرتا ہو، وہ افضل ہے یاوہ مالدار جو شکر

**ا** شعب الایمان، حشر الناس بعد ما ببعثون: ۳۲۸، (۳۲۵/۱)

کرنے والا ہو، حقوق اداکرنے والا ہو۔ اس حدیث سے صابر حاجت مند کی افضلیت پر استدلال کیاجا تاہے۔

ابوہریرہ ڈالٹڈ نے حضور اقدس صَالِیْکِٹر سے نقل کیاہے کہ جو شخص ایک آیت کلام اللہ کی سنے، اس کیلئے دوچند نیکی لکھی جاتی ہے اور جو تلاوت کرے اس کیلئے قیامت کے دن نور ہو گا۔

(٣٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَسُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَسُمْ اللَّهِ عَالَ قَالَ رَسُوۡلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن استتمع إلى آيةٍ مِّن كِتَابِ الله كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ مُّضَاعَفَةٌ وَمَنْ تَلاَهَاكَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

رواه احمد، مسندایی هریرة: ۸۷۱۸، (۳۴۲/۳) ـ عن عبادة بن میسره واختلف فی توثیقه عن الحسن عن ابی هریرة والجمهور علی ان **الحسن لم يسمع عن الي هريرة**، تهذيب التهذيب، حرف الحاء , ( ٣٨٩/١) ـ

محد تین نے سند کے اعتبار سے اگر چہ اس میں کلام کیاہے، مگر مضمون بہت سی روایات سے موکیہ ہے کہ کلام یاک کاسنا بھی بہت اجرر کھتاہے ● حتی کہ بعض لو گول نے اس کویڑھنے سے بھی افضل بتلایاہے۔

ابن مسعود طْالِنْهُ كَهِتْ بين كه ايك مريتبه حضور سَلَّالْيَهِمُ منبر پر تشريف فرما تنهے ، ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن شریف سنا، میں نے عرض کیا کہ حضور مَنَّا عَلَیْمِ الرتوخو دنازل ہی ہوا، حضور کو کیاسناؤں، ار شاد ہوا کہ میر ادل چاہتاہے کہ سنوں۔ اس کے بعد انہوں نے سنایا تو حضور مَنَّالِيَّانِمُ كَى وَ كَلِمُول سے وَنسو جارى ہو گئے 🕰۔ايك مرتبه سالم مولى حذيفه رَكَّاعَهُ كلام مجید پڑھ رہے تھے کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیرتک کھڑے ہوے سنتے رہے، ابوموسیٰ اشعری ڈالٹیُّۂ کا قر آن شریف سناتو تعریف فرمائی ®۔

بِالْقُرآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرُآنِ كَالْمُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ

(٣١) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَكِيْ قَالَ قَالَ مَا لَكُ عَنْهِ بن عام رَثَالِتُذُ نَهِ حضورا كرم صلى الله رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَاهِرُ عليه وسلم سے نقل کیاہے کہ کلام اللہ كا آوازسے پڑھنے والاعلانیہ صدقہ كرنے والے کے مشابہ ہے اور آہتہ پڑھنے

❶ شعب الا بمان، باب تعظیم القر آن: ۱۹۱۸ ② مسلم، فضل استماع القر آن: • ۱۸۰۰ (۵۵۱/۵)

والاخفيه صدقه كرنے والے كى مانندہے۔

(صحدح)

رواه الترمذي، ابواب فضائل القرآن، باب ماجاء في من قرا حرفا من القرآن: ٢٩١٩، (١٨٠/٥). وابو داود، كتاب الصلوة، باب في رفع الصوت بقراء ة: ١٣٣٣ (٣٨/٠). والنسائي في سننه، كتاب الزكوة، باب المسىر بالصدقة: ١٣٥٣، (٨٠/٥). والحاكم في المستدرك، كتاب فضائل القرآن، باب الخبار في فضائل القرآن، باب المستدرك، كتاب فضائل القرآن، باب الخبار في فضائل القرآن، باب الخبار في فضائل القرآن، باب المستدرك، كتاب فضائل القرآن، باب المستدرك، كتاب فضائل القرآن، باب المستدرك، كتاب الرائم القرآن، باب المستدرك، كتاب فضائل القرآن، باب المستدرك، كتاب فضائل القرآن، باب المستدرك، كتاب الرائم المستدرك، كتاب فضائل القرآن، باب المستدرك، كتاب فضائل القرآن، باب المستدرك، كتاب الرائم المستدرك، كتاب فضائل القرآن، باب المستدرك، كتاب الرائم المستدرك، كتاب فضائل القرآن، باب المستدرك، كتاب الرائم المستدرك، كتاب المستدرك، كتاب المستدرك، كتاب فضائل القرآن، باب المستدرك، كتاب الرائم المستدرك، كتاب فضائل القرآن، باب المستدرك، كتاب فضائل القرآن، باب المستدرك، كتاب فضائل القرآن، باب المستدرك، كتاب المستدرك، كتاب المستدرك، كتاب فضائل القرآن، باب المستدرك، كتاب المستدرك، كتاب المستدرك، كتاب فضائل القرآن، باب المستدرك، كتاب فضائل المستدرك، كتاب فضائل المستدرك، كتاب فضائل القرآن، باب المستدرك، كتاب المستدرك، كتاب فضائل المستد

صدقہ بعض او قات علانیہ افضل ہو تاہے جس وقت دوسروں کی ترغیب کا سبب ہویا اور کوئی مصلحت ہو، اور بعض او قات مخفی افضل ہو تاہے جہاں ریاکاشبہ ہویادوسرے کی تذکیل ہوتی ہووغیرہ غیرہ۔ اسی طرح کلام اللہ شریف کا بعض او قات آوازسے پڑھناافضل ہے جہاں دوسروں کی ترغیب کا سبب ہواوراس میں دوسرے کے سننے کا ثواب بھی ہوتا ہے اور بعض او قات آہتہ پڑھناافضل ہوتا ہے جہاں دوسروں کو تکلیف ہویاریا (دکھلاوے) کا احتمال ہو وغیرہ وغیرہ۔ اسی وجہ سے زورسے اورآہتہ سے دونوں طرح پڑھنے کی مستقل فضیاتیں بھی آئی ہیں کہ بعض او قات یہ مناسب تھااور بعض وقت وہ افضل تھا، آہتہ پڑھنے کی فضیات پر بہت سے لوگوں نے خود اس صدقہ والی حدیث سے بھی استدلال کیا پڑھنے کی فضیات پر بہت سے لوگوں نے خود اس صدقہ والی حدیث سے بھی استدلال کیا

ہے۔

ہے۔

میرت عائشہ فرالٹی پیسے نے کتاب الشّعب میں (مگریہ روایت بقواعدِ محد ثین ضعیف ہے)

حضرت عائشہ فرالٹی ہے نقل کیاہے کہ آہستہ کاعمل اعلانیہ کے عمل سے ستر حصہ زیادہ بڑھ جاتا ہے ●، جابر ڈلٹی ٹنٹ نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیاہے کہ پکار کر اس طرح مت پڑھو کہ ایک کی آوازدو سرے کے ساتھ خلط ہوجائے ●، عمر بن عبد العزیز جُرالٹی پیہ نے مسجد نبوی میں ایک شخص کو آواز سے تلاوت کرتے سناتواس کو منع کر دیا، پڑھنے والے نے کچھ جمت کی تو عمر بن عبد العزیز جُرالٹی پیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے واسطے پڑھتا ہے تو آہستہ پڑھ اور لوگوں کی خاطر پڑھتا ہے تو پڑھنا برکار ہے۔ اسی طرح کے حضور مُنَّی اللہ کے اللہ کے دونوں طرح کی حضور مُنَّی اللہ کے اللہ کے دونوں طرح کی دونوں کو دونا پڑھتا ہے تو تار ذکر کئے گئے ●۔

جابر ڈنگنٹ نے حضور اقدس منگانٹی سے

(٣٢) عَنْ جَابِرِ اللهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ

<sup>3</sup> مندالبزار،مند معاذبن جبل:۲۷۵۵ 4 اتحاف السادة التقين:۴ /۵۲۷

❶ شعب الايمان، باب في السرور بالجنة عن ابن عمر: ٦٦١٢ ﴿ الجيم الاوسط، من اسمه ابراهيم، ٢٣٦٢

نقل کیا کہ قرآن شریف ایساشفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی اورایسا جھگڑالوہے کہ جس کا جھگڑاتسلیم کرلیا گیا، جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے، اس کویہ جنت کی طرف کھنچتاہے اور جواس کو پس پشت ڈال دے،اس کویہ جہنم میں گرادیتاہے۔ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرُانُ شَافِعٌ مُّشَقَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَلَّقٌ مَنْ جَعَلَهُ اَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجِنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهٖ سَاقَطَهُ إِلَى النَّارِ

(صعمر)

رواه ابن حبان في صحيحه، كتاب العلم، باب في ذكر البيان بان القرآن من جعله المامه، ۴۰،۲ (۲/۲۱) والحاكم مطولا

وصعحه، كتاب فضائل القرآن، باب الذكر فضائل السور: ٢١٢٩، (١٢٥/٢) واقره الذهبي ـ

لینی جس کی یہ شفاعت کر تاہے اس کی شفاعت حق تعالیٰ شانہ کے یہاں مقبول ہے اور جس کے بارے میں جھڑا کر تاہے اور جھڑے کی تفصیل حدیث نمبر ۸ کے ذیل میں گذر چکی ہے کہ اپنی رعایت رکھنے والوں کے لئے درجات کے بڑھانے میں اللہ کے دربار میں جھڑ تاہے اورا پنی حق تلفی کرنے والوں سے مطالبہ کر تاہے کہ میر احق کیوں نہیں ادا کیا۔ جو شخص اس کواپنے پاس رکھ لے یعنی اس کا تباع اوراس کی بیروی اپناد ستورالعمل بنا لے اس کو جنت میں پہنچادیتاہے اور جو اس کو پشت کے بیجھے ڈال دے، یعنی اس کا اتباع نہ کرے، اس کا جہنم میں گرنا ظاہر ہے۔

بندہ کے نزدیک کلام پاک کے ساتھ لا پرواہی برتنا بھی اس کے مفہوم میں داخل ہو
سکتا ہے۔ متعدداحادیث میں کلام اللہ شریف کے ساتھ بے پروائی پروعیدیں وارد ہوئی
ہیں۔ بخاری شریف کی اس طویل حدیث میں جس میں نبی کریم مُٹُلُٹُٹُو کو بعض سزاوَں کی
سیر کرائی گئی، ایک شخص کا حال دکھلا یا گیا جس کے سرپر ایک پھر اس ذور سے ماراجا تا تھا کہ
اس کا سرکچل جا تا تھا حضور مُٹُلُٹِٹُو کے دریافت فرمانے پر بٹلایا گیا کہ اس شخص کو حق تعالیٰ
شانہ نے اپناکلام پاک سکھلا یا تھا مگر اس نے نہ شب کو اس کی تلاوت کی نہ دن میں اس پر
ممل کیا، لہذا قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا ۔ حق تعالیٰ شانہ اپنے لطف کے
ساتھ اپنے عذاب سے محفوظ رکھیں کہ در حقیقت کلام اللہ شریف اتنی بڑی نعمت ہے کہ
ساتھ اپنے عذاب سے محفوظ رکھیں کہ در حقیقت کلام اللہ شریف اتنی بڑی نعمت ہے کہ
اس کے ساتھ بے قوجمی پرجو سزادی جاوے مناسب ہے۔

(٣٣) عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو سَيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِيقُولُ الصِّيَامُ رَبِّ إِنِّى مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابِ فِي النَّهَارِ فَشَقِّعْنَى فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَقِّعْنَى فِيهِ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَقِّعْنَى فِيهِ فَيْهُ فَيْشَقَّعَانِ.

(ض)

رواه احمد، مسند عبدالله بن عمرو: ۲۹۲۲ ( ۱۷۳/۲) و ابن ابی الدنیا والطبرانی فی الکبیر، باب العین، ابوعبدالرحمن الحنبلی: ۸۸، ص (۳۸/۱۳) والحاکم، کتاب فضائل القرآن، باب اخبار فی فضائل القرآن: ۲۰۳۲ ( ۲۰۳۱) وقال صحیح علی ماشرطمسلم، واقره الذهبی -

عبد الله بن عمر ورفی الله عضور منگافی اسے نقل کرتے ہیں کہ روزہ اور قرآن شریف دونوں بندہ کے لئے شفاعت کرتے ہیں، روزہ عرض کرتاہے کہ یااللہ! میں نے اس کودن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول بیجئے اور قرآن شریف کہتاہے کہ یااللہ! میں نے رات کواس کوسونے سے روکا، میری شفاعت قبول کیجئے، پس دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔

ترغیب میں ''الطّعام والشّراب' کالفظہ جس کاترجمہ کیا گیا، حاکم (کتاب کانام ہے) میں شراب کی جگہ شہوات کالفظہ یعنی میں نے روزہ دار کودن میں کھانے اور خواہشاتِ نفسانیہ سے روکا • ۔ اس میں اشارہ ہے کہ روزہ دار کوخواہشاتِ نفسانیہ سے جدار ہناچاہیئے اگر چہ وہ جائز ہوں جیسا کہ پیار کرنا، لیٹنا۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ قرآن مجید جوانمردکی شکل میں آئے گااور کے گاکہ میں ہیں ہوں جس نے تجھے راتوں کو جگایا اور دن میں پیاسار کھا ہے۔ نیزاس حدیث شریف میں اشارہ ہے اس طرف کہ کلام اللہ شریف کے حفظ کا مقتضی (تقاضہ) یہ ہے کہ رات کو نوافل میں اس کی تلاوت بھی کرے، حدیث نمبر ۲۷ میں اس کی تصریح بھی گزر چگی، خود کلام یاک میں اس کی تطریح بھی گزر چگی، خود کلام یاک میں متعدد جگہ اس کی ترغیب ہوئی، ایک جگہ ارشاد ہے: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُنُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَا فَاسْجُنُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَا فَاسْجُنُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْ فَاسْجُنُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَكَ ﴾ (المرسلات:۲۱) ایک جگہ ارشاد ہے: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُنُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْ فَاسْجُنُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَهُ وَسَبِّحُهُ وَنَ اللَّيْلِ فَالْمُعُنْ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَهُ وَسَبِّحُنُ وَنَ اللَّيْلِ وَهُمُ لَهُ وَاللَّيْلِ وَهُمُ لَهُ وَاللَّيْلِ وَهُمُ لَهُ وَاللَّيْ فَالْمُعُنْ اللَّيْلِ وَهُمُ لَهُ وَالْدَوْنَ الْوَالْقَ وَیَامًا ﴾ (الفرقان: یک جگہ ارشاد ہے: ﴿ وَالَّذِیْنَ یَبِینُدُونَ الرَّیْهِمُ سُجَّدًا وَّقِیَامًا ﴾ (الفرقان: یہ کہ ارشاد ہے: ﴿ وَالَّذِیْنَ یَبِینُدُونَ الرَّیْهِمُ سُجَّدًا وَقِیَامًا ﴾ (الفرقان: یہ ایک جگہ ارشاد ہے: ﴿ وَالَّذِیْنَ یَبِینُدُونَ الرَّیْهِمُ سُجَّدًا وَقَامًا ﴾ (الفرقان:

\_(YA

چنانچہ نبی کریم مُنَّاتِیْمُ اور حضرات صحابہ والیہ کے بعض مرتبہ تلاوت کرتے ہوئے تمام تمام رات گزرجاتی تھی، حضرت عثمان والیہ کی سے مروی ہے کہ بعض مرتبہ وترکی ایک رکعت میں وہ تمام قرآن شریف پڑھاکرتے تھے ، اسی طرح عبد اللہ بن زبیر والیہ کی ایک رات میں تمام قرآن شریف پڑھاکرتے تھے، سعید بن جیئر والیہ کی دور کعت میں کعبہ کے اندر تمام قرآن شریف پڑھا کی، ثابت بنانی والیہ بید دن رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے اوراسی طرح ابو حرّہ والیہ بید بھی، ابوشخ ہنائی والیہ بید کی ابوشخ ہنائی والیہ بید کہ میں نے ایک رات میں دو قرآن مجید پورے اور تیسرے میں سے دس پارے کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات میں دو قرآن مجید پورے اور تیسرے میں سے دس پارے اکثر ایک رات میں دو قرآن مجید پورے کرتے تھے، منصور بن زاذان والیہ پی صلوۃ الفی کی نماز) میں ایک کلام مجید پورے کرتے تھے، منصور بن زاذان والیہ پی صلوۃ الفی الی نمار کی نماز) میں ایک کلام مجید اور دو سرا ظہر سے عصر تک پوراکرتے تھے اور تمام رات فوافل میں گزارتے تھے اور اتناروتے تھے کہ عمامہ کاشملہ ترہوجاتا تھا۔ اسی طرح اور حضرات بھی جیسا کہ محمد بن نفر والیہ پیر نے نوام اللیل "میں تخر تی کیا ہے۔

شر آ احیاء میں لکھاہے کہ سلف کی عادات ختم قر آن مجید میں مختلف رہی ہیں: بعض حضرات ایک ختم روزانہ کرتے تھے جیسا کہ امام شافعی عرائی ہی عیر رمضان المبارک میں، اور بعض دوختم روزانہ کرتے تھے، جیسا کہ خود امام شافعی عرائی ہی کا معمول رمضان المبارک میں تھا اور یہی معمول اسود عرائی ہی اور صالح بن کیسان عرائی ہیں، سعید بن جُبیر وعرائی ہیں اور ایک جماعت کا تھا۔ بعض کا معمول تین ختم روزانہ کا تھا، چنانچہ سکیم بن عتر والٹی ہیں وور عرائی میں فتح مصر میں شریک جو بڑے تھے حضر عمر طالعتی کے زمانے میں فتح مصر میں شریک سے اور حضرت معاویہ والٹی خاتم ہیں کا امیر ان کو بنایا تھا ان کا معمول تھا کہ ہر شب میں تین ختم قرآن شریف کے کرتے تھے۔

نوَوَی ٰ عِرالتّٰے بیر کتاب الاذ کار میں نقل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مقدار جو تلاوت کے باب میں ہم کو پہنچی ہے وہ ابن الکاتب کامعمول تھا کہ دن رات میں آٹھ قر آن شریف روزانہ پڑھتے تھے، ابن قدامہ وطلعی پیر نے امام احمد وطلعی پیرسے نقل کیاہے کہ اس کی کوئی تحدید نہیں، پڑھنے والے کے نشاط پر مو قوف ہے۔ اہل تاریخ نے امام اعظم وطلعی سے نقل کیاہے کہ رمضان شریف میں اکسٹھ قر آن شریف پڑھتے تھے ایک دن کااورایک رات کااورایک تمام رمضان شریف میں تراوی کا، مگر حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین دن سے کم میں ختم کرنے والا تدبر نہیں کر سکتا ہی، اسی وجہ سے ابن حزم تو غیرہ نے تین دن سے کم میں ختم کوحرام بتلایاہے۔

بندہ کے نزدیک میہ حدیث شریف بااعتبارا کشر افراد کے ہے، اس کئے کہ صحابہ رہائی کی ایک جماعت سے اس سے کم میں پڑھنا بھی ثابت ہے، اسی طرح زیادتی میں بھی جمہور کے نزدیک تحدید نہیں جتنے ایام میں بسہولت ہوسکے کلام مجید ختم کرے، مگر بعض علاء کا مذہب ہے کہ چالیس دن سے زائدایک قرآن شریف میں خرچ نہ ہوں جس کا حاصل میہ ہے کہ کم از کم تین پاؤروزانہ پڑھنا ضروری ہے، اگر کسی وجہ سے کسی دن نہ پڑھ سکے تو دوسرے دن اس کی قضا کرلے، غرض چالیس دن کے اندر اندر ایک مر تبہ کلام مجید پورا ہو حاوے۔

جہور کے نزدیک اگر چہ یہ ضروری نہیں مگر جب بعض علاء کا مذہب ہے تواحتیاط اس میں ہے کہ اس سے کم نہ ہو، نیز بعض احادیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، صاحب مجمع نے ایک حدیث نقل کی ہے ''مَنُ قَرَ اَالْقُرُ اَنَ فِی اَزُ بَعِیْنَ لَیْلَةً فَقَدْ عَزَّ ب'' جس شخص نے قرآن شریف چالیس رات میں ختم کیااس نے بہت دیر کی۔ بعض علاء کافتویٰ ہے کہ ہر مہینہ میں ایک ختم کرناچا ہے اور بہتر یہ ہے کہ سات روز میں ایک کلام مجید ختم کرلے کہ صحابہ رائی کامعمول عامہ یہی نقل کیاجا تاہے جمعہ کے روز شروع کرے اور سات روز میں ایک منزل روزانہ کر کے پنجشنبہ کے روز ختم کرلے ، امام صاحب ورائی ہے کامقولہ پہلے گزر چکا کہ سال میں دومر تبہ ختم کرنا قرآن شریف کاحق ہے، لہذا اس سے کم کسی طرح نہ ہونا چاہیئے۔

ا یک حدیث میں وار دہے کہ کلام پاک ختم اگر دن کے شروع میں ہو، تو تمام دن، اور

رات کے شروع میں ہو تو تمام رات ملا نکہ اس کیلئے رحمت کی دعاکرتے ہیں ●۔ اس سے بعض مشائخ نے استنباط فرمایاہے کہ گرمی کے ایام میں دن کے ابتداء میں ختم کرے اور موسم سرمامیں ابتدائی شب میں تاکہ بہت ساوقت ملائکہ کی دعاکا میسر ہو۔

اوس ملا ملہ فی دولات کیا ہے۔ سعید بن سکیم و النسایہ حضوراکرم سکا لیائی کار شاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کلام پاک سے بڑھ کرکوئی سفارش کرنے والانہ ہوگا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ وغیرہ۔

(٣٣) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سُلَيْمٍ مُرْسَلًا قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ شَفِيْجٍ اَفْضَلُ مَنْزِلَةً عِنْدَ وَسَلَّمَ مَامِنْ شَفِيْجٍ اَفْضَلُ مَنْزِلَةً عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْقُرُآنِ لَا نَبِيُّ وَلَا مَلَكُ وَلَا غَيْرُه

(مرسل)

قال العراقي رواه عبدالملك بن حبيب، كذافي شرح الاحياء، احياء علوم الدين مع تخريج الحافظ العراقي، كتاب آداب تلاوة القرآن، الباب الاول في فضل القرآن، (٣٢٣/٣) ـ

کلام اللّه شریف کاشفیع اوراس درجه کاشفیع ہوناجس کی شفاعت مقبول ہے اور بھی متعد دروایات سے معلوم ہو چکا۔ حق تعالی شانہ اپنے فضل سے میرے اور تمہارے لئے اس کوشفیع بنادے نہ کہ فریق مخالف اور مدعی۔

''اللّٰالی الْمَصْنُوْعَه'' (نام کتاب) میں بز"ارکی روایت سے نقل کیاہے اوروضع (حدیث کے من گھڑت ہونے) حکم بھی اس پر نہیں لگایا کہ جب آدمی مرتاہے تواس کے گھر کے لوگ تجہیز و تکفین میں مشغول ہوتے ہیں اوراس کے سرہانے نہایت حسین و جمیل صورت میں ایک شخص ہوتاہے، جب کفن دیاجاتاہے تووہ شخص کفن کے اورسینہ کے در میان ہوتاہے، جب دفن کرنے کے بعدلوگ لوٹے ہیں اور منکر نکیر آتے ہیں تووہ اس شخص کو علیحدہ کرناچاہے ہیں کہ سوال کیسوئی میں کریں، مگریہ کہتاہے کہ یہ میر اسا تھی ہے، میں کسی حال بھی اس کو تنہا نہیں جھوڑ سکتا، تم سوالات کے اگر مامور ہوتو اپناکام کرومیں اس وقت تک اس سے جدانہیں ہوسکتا کہ جنت میں داخل کراؤں۔

اس کے بعدوہ اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہوکر کہتاہے کہ میں ہی وہ قرآن ہول

جس کو تُو تبھی بلند پڑھتا تھااور تبھی آہتہ ، توبے فکررہ ، منکر نکیر کے سوالات کے بعد تجھے کوئی غم نہیں ہے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے سوالات سے فارغ ہوجاتے ہیں توبیہ مَلاءاعلیٰ سے بستر وغیرہ کاانتظام کر تاہے جوریشم کا ہو تاہے اوراس کے در میان مشک بھرا ہوا ہو تا ہے 🗣 ۔ حق تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی نصیب فرمادیں اور شمھیں بھی۔

یہ حدیث بڑے فضائل پر شامل ہے جس کو تطویل کے خوف سے مخضر کر دیا ہے۔

عبد الله بن عمر رشط شائهًا نے حضور اقد س صَاللَّهُ عِلَيْهُمْ كاارشاد نقل كياہے كه جس شخص نے کلام اللہ شریف پڑھااس نے علوم نبوت کواپنی پسلیوں کے در میان لے لیا، گواس طرف وحی نہیں تجیجی جاتی، حامل قرآن کے لئے مناسب نہیں کہ غصہ والول کے ساتھ غصہ کرے پاجاہلوں کے ساتھ جہالت کرے حالانکہ اس کے پیٹ میں اللہ کا کلام ہے۔

(٣٥) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ِ عَبْلَّا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ فَقَدِ اسْتَلُرَجَ النُّبُوَّةَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ غَيَرَانَّهُ لَا يُؤْخِي إِلَيْهِ لَا يَنْبَغِيُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنَ آنُ يَجِلَ مَعَ مَنْ وَّجَلَ وَلَا يَجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهِلَ وَفِيْ جَوْفِهِ كَلَامُراللهِ.

رواه الحاكم في المستدرك، كتاب فضائل القرآن، باب اخبار في فضائل القرآن جملة: ٢٠٢٦، ص (١٠٩/٢) ـ وقال صحيح

چو نکہ وحی کا سلسلہ نبی کریم مَثَاثِلَیْکُم کے بعد ختم ہو گیا،اس لئے وحی تواب آنہیں سکتی کیکن چو نکہ یہ حق سبحانہ و نقلاً س کا یاک کلام ہے اس لئے علم نبوت ہونے میں کیا تامل ہے اور جب کوئی شخص علوم نبوت سے نوازا جاوے تونہایت ہی ضروری ہے کہ اس کے مناسب بہترین اخلاق پیدا کرے اور برے اخلاق سے احتر از کرے۔

نَضْیل بن عیاض <u>عرانشی</u>یر کہتے ہیں کہ حافظ قر آن اسلام کا حجنٹڈ ااٹھانے والاہے ،اس کے لئے مناسب نہیں کہ لہُو ولعب میں لگنے والوں میں لگ جاوے، یاغافلین میں شریک ہو جاوے، یابے کارلو گوں میں داخل ہو جاوے ●۔

(٣٦) عَن ابْن عُمر لِيْهِ ۚ قَالَ قَالَ دَسُولُ ابن عمر وَلِيهُ الْمُصور اقدس مَلَا لِيُنَا مُرَاكُ ارشاد

(ض)

رواه الطبراني في المعاجم الثلاثه، في الكبير، باب العين: ١٣٥٨٢، (٣٣٣/١٢) في الاوسط، باب من اسمه وليد: ٩٢٨٠, (١٣/٩) وفي الصغير، باب حرف النون من اسمه وليد:٢١١١، (٢٥٢/٢)

نقل کرتے ہیں کہ تین آدمی ایسے ہیں جن
کو قیامت کا خوف دامن گیر نہ ہوگا، نہ ان
کو حماب کتاب دینا پڑیگا اسنے مخلوق اپنے
حماب کتاب سے فارغ ہو، وہ مشک کے
ٹیلوں پر تفریح کریں گے، ایک وہ شخص
جس نے اللہ کے واسطے قرآن شریف پڑھا
اور امامت کی اس طرح پر کہ مقتدی اس
سے راضی رہے، دو سراوہ شخص جو لوگوں
کو نماز کے لئے بلاتا ہو صرف اللہ کے
واسطے، تیسر اوہ شخص جو اپنے مالک سے بھی
اچھا معاملہ رکھے اور اپنے مالک سے بھی

قیامت کی سختی، اس کی دہشت، اس کاخوف، اس کی مصیبتیں اور تکالیف الیمی نہیں کہ کسی مسلمان کا دل اس سے خالی ہویا ہے خبر ہو۔ اس دن میں کسی بات کی وجہ سے بے فکری نصیب ہو جاوے یہ بھی لا کھوں نعمتوں سے بڑھ کر اور کر وڑوں راحتوں سے مُغَتَّمُ ہے، پھر اس کے ساتھ اگر تفریخ وشعی نصیب ہو جاوے تو خوشانصیب اس شخص کے جس کو یہ میسر ہو اور بربادی و خسر ان ہے ان بے حسوں کے لئے جو اس کو لغو، بریار اور اضاعت وقت سمجھتے ہیں۔

" میں اس حدیث شریف کے شروع میں روایت کرنے والے صحابی عبداللہ بن عمرور طلقہ کیا ہے کہ اگر میں نے اس حدیث کو حضور اقد س سَاللہ کیا ہے کہ اگر میں نے اس حدیث کو حضور اقد س سَاللہ کیا ہے کہ اگر میں نے اس حدیث کو حضور اقد س سَاللہ کی مرتبہ اور ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ غرض سات د فعہ بید لفظ کہا یعنی اگر سات مرتبہ سنا نہ ہوتا کہ کھی نقل نہ کرتا ہے۔

ابو ذر رضی عنه کہتے ہیں کہ حضور اکرم مَلَا عَلِيْمُ

(٣٧) عَنْ أَبِيْ ذَر رَافِيْ قَالَ قَالَ رَسُولُ

<sup>•</sup> المجم الكبير، عطاء بن الي رباح، ١٣٥٨٨، (٢٣/ ٣٣٣)

نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر! اگر توضیح کو جاکر ایک آیت کلام اللّه شریف کی سیکھ لے تو نوافل کی سور کعات سے افضل ہے اور اگر ایک باب علم کا سکھ لے خواہ اس وقت وه معمول بهر هو یانه هو تو ہز ار رکعات

نفل پڑھنے سے بہتر ہے

الله ﷺ يَا اَبَاذَرِّ لَآنُ تَغُدُو فَتَعَلَّمَ آيَةً مِّنَ كِتَابِ اللهِ خَيْرُلَّكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّى مِائَةَ رَكُعَةٍ وَلَآنُ تَغُدُو فَتَعَلَّمَ بَالِبَاشِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْلَمْ يُعْمَلُ بِهِ خَيْرٌ مِّنْ آنُ تُصَلِّى ٱلْفَرَكُعَةِ

**رواه این ماجة باسناد حسن،** کتاب السنة ,باب فضل من تعلم القرآن: ۱۲۹ ، ( ۱۹/۱ ) ـ

بہت سی احادیث اس مضمون میں وارد ہیں کہ علم کا سیصنا عبادت سے افضل ہے $^{oldsymbol{0}}$  ، فضائل علم میں جس قدر روایات وارد ہوئی ہیں ان کا احاطہ بالخصوص اس مختصر رسالہ میں د شوار ہے، حضور مَنَّاتِنْتِمْ کا ارشاد ہے کہ عالم کی عابد پر فضیلت الیں ہے جبیہا کہ میری فضیلت تم میں سے اد نی شخص پر <sup>©</sup> ،ایک جگہ ار شاد ہے کہ شیطان پر ایک فقیہ ہز ار عابدوں سے زیادہ سخت ہے<sup>6</sup>۔

> (٣٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَشِّ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى مَنْ قَرَأً عَشَرَ ايَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبِمِنَ الْغَافِلِيْنَ.

ابوہریرہ رضی عَذْ نے حضور اکرم صَالِیْا اِللّٰہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص دس آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں غافلین سے شار نہیں ہو گا

**رواه الحاكم** في المستدرك، كتاب فضائل القرآن، باب اخبار في فضائل القرآن جملة: ٢٠٧٩، (٢٠٢٢). **وقال صحيح على شرط** 

دس آیات کی تلاوت سے جس کے پڑھنے میں چند منٹ صرف ہوتے ہیں تمام رات کی غفلت سے نکل جاتا ہے ،اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو گی۔

ابوہریرہ ڈالٹہ؛ نے حضور اکرم صَالَعْلَیْم کا ارشاد نقل کیاہے کہ جو شخص اُن یانچوں فرض نمازوں پر مداومت (ہیشگی) کریے (٣٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً اللَّهِ عَنْ أَبِي هُوَالِكُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ حَافَظَ عَلَى هُؤُلَّاء الصَّلَواتِ الْمَكْتُوبَاتِ لَمْ يُكْتَب مِنَ

**<sup>1</sup>** جامع بيان العلم، 20، ص: ٥٤

<sup>📵</sup> ابن ماجه، باب فضل العلم،۲۲۲، (۸۱/۱)

<sup>.</sup> و ترمذی،ابوب العلم،۲۶۸۵،(۵۰/۵)

الْغَافِلِيْنَ وَمَنْ قَرَأَ فِيْ لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ ﴿ وَمَا فَلَينَ سِهِ نَهِينَ لَكُهَا جَاوِك كَا، جَو شَخْصَ سو آیات کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں قانتین سے لکھاجاوے گا۔

كُتِبِمِنَ الْقَانِتِيْنَ

**رواه ابن خزيمة في صحيحه،** كتاب الصلوة، باب ذكر فضيلة قراءة مائة آية: ١١٣٢، (١٨٠/٢). **والحاكم،** كتاب الوتر، باب صلوة التطوع:۱۸۸ م. (۱۹/۱) **وقال صحيح على شرطهما،** واقره الذهبي

حسن عرالتی پیہ بھری نے حضور اکرم مَلَّی اللّٰہُمِّ سے نقل کیاہے کہ جو شخص سوآیتیں رات کو پڑھے کلام اللہ شریف کے مطالبے سے نج جاوے گا،جو دوسوپڑھ لے تواس کورات بھر کی عبادت کا ثواب ملے گا اور جو پانچ سوسے ہز ارتک پڑھ لے اس کے لئے ایک قنطار ہے۔ صحابہ طِنْ ﷺ نے یو چھا کہ قنطار کیا ہو تاہے؟حضور صَلَّاتِیْکِمْ نے ارشاد فرمایا کہ بارہ ہزار ے برابر(درہم مرادہوں یادینار) $^{oldsymbol{0}}_{-}$ 

ابن عباس رفط عنها کہتے ہیں کہ حضرت (٣٠) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اللهِ قَالَ نَزَلَ جبر ئیل علیہ السلام نے حضور اقد س صَالَقَیْکُم جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ الله ﷺ فَأَخْبَرَهُ اتَّهُ سَتَكُونُ فِتَنَّ قَالَ کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے، حضور صَالِمَالِيْرُ نِي دريافت فرمايا كه ان فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا جِبْرَئبِلُ قَالَ سے خلاصی کی کیاصورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن شریف۔

(لم اقف على سندهذا الحديث)

كِتَابُاللَّهِ

رواهرزين، في تجريدالصحاح كذافي الرحمة المهداة باب فضائل القرآن، ص (١١٣) ـ

کتاب اللہ پر عمل بھی فتنوں سے بینے کا کفیل ہے اور اس کی تلاوت کی برکت بھی فتنوں سے خلاصی کا سبب ہے۔ حدیث نمبر ۲۲ میں گزر چکا کہ جس گھر میں کلام یاک کی تلاوت کی جاتی ہے سکینہ اور رحمت اس گھر میں نازل ہوتی ہے اور شیاطین اس گھر کیے نکل جاتے ہیں، فتنوں سے مر ادخر وج د جال، فتنہ کتا تار وغیرہ علماء نے ہتلائے ہیں۔

حضرت علی کَرَّ مَ اللّٰهُ وَجُهَهُ سے بھی ایک طویل روایت میں حدیث ِبالا کا مضمون وار د ہوا ہے کہ حضرت علی طالتہ کی روایت میں وارد ہے کہ حضرت سیمی علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ حق تعالی شانہ تم کو اپنے کلام کے پڑھنے کا حکم فرما تاہے اور اس کی مثال نتوں کا توڑ کتاب ابر ہے الیں ہے کہ جیسے کوئی قوم اپنے قلعہ میں محفوظ ہو اور اس کی طرف کوئی دشمن متوجہ ہو کہ جس جانب سے بھی وہ حملہ کرناچاہے اسی جانب میں اللّٰہ کے کلام کو اس کا محافظ پاوے گااور وہ اس دشمن کو د فع کر دے گا**ہ**۔

فِي عِدَّةِ رِوَا يَاتِ زَائِدَةٍ عَلَى الْأَرْبَعِيْنَةِ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهَا لِأَغُرَاضٍ ثُنَاسِبِ الْمَقَامَ (۱) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا عبد الملك بن عمير رَّ الشّي حضور اكرم مَثَلَ اللّيَّامِ اللّهِ عَلَيْ فِي فَاتِحَةٍ كا ارشاد نقل كرتے ہيں كه سورة فاتحه هر الْكِتَابِ شِفَا عَقِينَ كُلِّ دَاءِ مَا لَكُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْ فَى فَاتِحَة مِي الْكِتَابِ شِفَا عَقِينَ كُلِّ دَاءِ مَا لَيْ اللّهِ عَلَيْ كَالْمُ اللّهِ عَلَيْ فَاتِحَة مِي الْكِتَابِ شِفَا عَهِ مِي اللّهِ عَلَيْ وَالْمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ فَالْمُ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّ

(مرسلرجالهثقات)

**رواهالدارمي** في سننه، كتاب فضائل القرآن,باب فضل فاتحة الكتاب: ٣٣٧٠, (٣٢٠/٣)- **والبيهةي في شعب الايمان**,الباب التاسع عشرفي تعظيم القرآن، فصل في ذكرفاتحة الكتاب:٢١٥٣, (٣٣/٣)\_

خاتمہ میں بعض ایسی سور توں کے فضائل ہیں جو پڑھنے میں بہت مخضر لیکن فضائل میں بہت بڑھی ہوئی ہیں اور اسی طرح دوایک ایسے خاص امر ہیں جن پر تنبیہ قر آن پڑھنے والے کے لئے ضروری ہے۔

سورة فاتحہ کے فضائل بہت سی روایات میں وارد ہوئے بیں: ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی رفالٹیڈ نماز پڑھتے تھے حضور منگاٹیڈ آ نے ان کو بلایا وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے، جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو حضور منگاٹیڈ آ نے فرمایا کہ میر سے پکار نے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے نماز کا عذر کیا، حضور منگاٹیڈ آ نے فرمایا کہ قر آن شریف کی آیت میں نہیں پڑھا: ﴿ لَا اَلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِللَّا اللَّا عَلَا مُور مَنْ اللَّا وَ اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّالَا اللَّالَاللَّا اللَّالَا اللَّا اللَّالَا اللَّالَا اللَّالَّالَالَا اللَّا ا

بعض صوفیاء سے منقول ہے کہ جو پچھ پہلی کتابوں میں تھاوہ سب کلام پاک میں آگیا اور جو کلام پاک میں ہے وہ سب سور ہُ فاتحہ میں آگیا اور جو پچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آگیا اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی "ب" میں آگیا۔ اس کی شرح بتلاتے ہیں کہ ب کے

۱۵ بخاری، کتاب تفسیر القر آن، ۴۴۷۳

معنی اس جگہ ملانے کے ہیں اور مقصود سب چیز سے بندہ کا اللہ جَلَّ شَانُهُ کے ساتھ ملا دینا ہے۔ بعض نے اس کے ساتھ اضافہ کیاہے کہ" ب" میں جو پچھ ہے وہ اس کے نقطہ میں آ گیا یعنی واحد انیت ، که نقطه اصطلاح میں کہتے ہیں اس چیز کو جس کی تقسیم نه ہوسکتی ہو۔ بعض مشائ سے منقول ہے کہ ﴿ إِيَّاكَ نَعُبُكُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ ميں تمام مقاصد دين ودنيوى آ

ا یک دوسر ی روایت میں حضورر مَنَّاتَیْتِاً کاار شاد وار د ہواہے کہ اس ذات کی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن پاک میں ●۔مشائخ نے لکھاہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان ویقین کے ساتھ پڑھے توہر بیاری سے شفاء ہوتی ہے، دینی ہویاد نیوی، ظاہری ہویا باطنی، لکھ کر لٹکانا اور حاٹنا بھی امر اض کے لئے نافع ہے۔ صحاح کی کتابوں میں وارد ہے کہ صحابہ ڈلٹیٹنم نے سانپ بچھو کے کاٹے ہوؤں پر اور مرگی والوں پر اور دیوانوں پر سور ہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور حضور مَنَّالَيْنِظِّ نے اس کو جائز بھی رکھا®۔ نیز ایک روایت میں آیاہے کہ سائب بن پزید رقیاعَنْہ پر حضور ﷺ مُناقَبَائِم نے اس سورت کو دم فرمایا اور بیہ سورت پڑھ کر لعابِ دہن درد کی جگہ لگایا®\_

اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سونے کے ارادہ سے لیٹے اور سورہ فاتحہ اور '' قُلُ هُوَ اللهُ أَحَد'' پڑھ کر اپنے اوپر دم کرلے، موت کے سواہر بلاسے امن یاوے 🎱۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ ثواب میں دو تہائی قر آن کے برابر ہے <sup>6</sup>۔ ایک روایت میں آیاہے کہ عرش کے خاص خزانہ سے مجھ کو چار چیزیں ملی ہیں کہ اور کوئی چیز اس خزانہ ہے کسی کو نہیں ملی: (۱) سورہ فاتحہ (۲) آیت الکر سی (۳) سورہ بقرہ کی آخری آیات اور (۴م)سورهٔ کوثر <mark>©</mark>\_

ا یک روایت میں آیا ہے کہ حسن بصری عرالتیا ہی حضور مَلَیٰ تَیْئِاً ہے نقل کرتے ہیں کہ جس نے سورۂ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور اور قر آن شریف کو پڑھا®۔

<sup>🗗</sup> فضائل القر آن لا بن سلام، ۳۲۶

<sup>🗗</sup> مندالبزار،مندابي حمزه، ۲۳۹۳

<sup>🗨</sup> سنن للبيهيقي، سورة الأنفال، ١١٣١ 🗗 مندعبد بن حمید، ۱۷۸ 🔁 بخارى، كتاب الإجاره،٢٢٧٦،

<sup>©</sup> المجم الكبير داو دبن قيس، 49٢٠

<sup>🗗</sup> المجم الكبير، باب السين، ١٦٩٢

ایک روایت میں آیا ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ اور زاری اور سرپر خاک ڈالنے کی چار مرتبہ نوبت آئی: اول جب کہ اس پر لعنت ہوئی، دوسرے جب کہ اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا، تیسرے جب کہ حضورا کرم مُنگاللًا ہُم کو نبوت ملی، چو تھے جب کہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی کہ، شعبی واللہ پی سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور دردِ گردہ کی شکایت کی، شعبی واللہ پیر نے کہا کہ اساس القرآن پڑھ کر درد کی جگہ دم کر، اس نے پوچھا کہ اساس القرآن کیا ہے، شعبی واللہ پیر نے کہا کہ اساس القرآن کیا ہے۔ القرآن کیا ہے، شعبی واللہ پیر نے کہا ''سورہ الفاتحہ''گ۔

مشائخ کے اعمال مُجرَّب میں لکھاہے کہ سورہ فاتحہ اسم اعظم ہے، ہر مطلب کے لئے پڑھنی چاہیئے اور اس کے دو طریقے ہیں: ایک بیہ کہ صبح کی سنت اور فرض کے در میان بسم اللہ الرحمن الرحمی الرحمی مربے میم کے ساتھ الحمد للہ کالام ملا کر اکتالیس بار چالیس دن تک پڑھے، جو مطلب ہو گا انشاء اللہ تعالی حاصل ہو گا اور اگر کسی مریض یا جادو کیے ہوئے کیلئے ضرورت ہوتو پانی پر دم کر کے اس کو بلاوے۔ دو سرے بیہ کہ نو چندی اتوار کو صبح کی سنت اور فرص کے در میان بلاقید میم ملانے کے ستر بار پڑھے اور اس کے بعد ہر روز اسی وقت پڑھے اور دس دس دس بار کم کرتا جاوے یہاں تک کہ ہفتہ ختم ہو جاوے، اول مہینے میں اگر مطلب پوراہو جاوے فیصا (تو ٹھیک) ورنہ دو سرے تیسرے مہینے میں اسی طرح کرے۔

نیز اس سورت کا چینی کے برتن پر گلاب اور مشک وز عفران سے لکھ کر اور دھو کر پلانا چالیس روز تک امر اض مُزُمِنَه (یعنی پرانے امر اض) کے لئے مجر ب ہے، نیز دانتوں کے درد اور سرکے درد، پیٹ کے درد کے لئے سات بار پڑھ کر دم کرنا مجر ب ہے (یہ سب مضمون ''مظاہر حق'' سے مخضر طور پر سے نقل کیا گیا)۔

<sup>3</sup> چاندرات کی پہلی اتوار 4 باب فضل الفاتحہ،۸۰۲

<sup>🗨</sup> چلية الاولياء، مجاہد بن جبر ،۳/۲۹۹ - تنب

دوسر اخاتمہ سورۂ بقر ہ یعنی سورۂ بقر ہ کا اخیر ر کوع۔ان کو نوراس لئے فرمایا کہ قیامت کے دن اینے پڑھنے والے کے آگے آگے چلیں گے۔

عطاء بن ابی رباح و اللی پیر کہتے ہیں کہ مجھے (٢) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ اللَّهِ عَالَ حضور اکرم صَّامَالِيَّامُ کا بير ارشاد پهنچاہے کہ جو بَلَغَنِيُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ شخص سورہ لیس کو شروع دن میں پڑھے يْسَ فِي صَدُرِ النَّهَارِ قُضِيَتْ حَوَائِجُهُ. اس کی تمام دن کی حوائج پوری ہو جائیں۔ (اسنادەضعيفومرسل)

**رواهالدارمي،** كتاب فضائل القرآن،باب في فضل يْس: ٣٣١٨، (٣٣٦/٢)

۔ احادیث میں سورہ لیس کے بھی بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں، ایک روایت میں وِارد ہواہے کہ ہرچیز کے لئے ایک دل ہوا کر تاہے، قر آن شریف کا دل سورہُ لیس ہے، جو شخص سورہُ کیس پڑھتاہے حق تعالی شانہ اس کے لئے دس قر آنوں کا ثواب لکھتاہے <sup>● ، ا</sup>یک روایت میں آیا ہے کہ حق تعالی شانہ نے سورہ لطا اور سورہ کیس کو آسان و زمین کے پیدا کرنے سے ہزار برس پہلے پڑھا، جب فرشتوں نے سناتو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لئے جن پریہ قرآن اتارا جائے گا اور خوشحالی ہے ان دلول کے لئے جو اس کو اٹھائیں گے لیعنی یاد کریں گے اور خو شحالی ہے ان زبانوں کے لئئے جواس کو تلاوت کریں گی ●۔

ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سور ۂ لیس کو صرف اللّٰہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پس اس سورت کو اپنے مر دوں پر پڑھا کرو<sup>9</sup>، ایک روایت میں آیاہے کہ سورہ کیس کا نام توراۃ میں مُنْعِمَہ ہے کہ اینے پڑھنے والے کے لئے دنیا وآخرت کی بھلا ئیوں پر مشتمل ہے اوڑیہ دنیاوآ خرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کی ہول کو دور کرتی ہے 👁 ۔ اس سورۃ کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے یعنی مومنوں کے رہیے بلند کرنے والی اور کا فروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم مَثَّا عَلَيْمُ اِنْ ار شاد فرمایا کہ میر ادل چاہتاہے کہ سورہ لیش میرے ہر امتی کے دل میں ہو<sup>©</sup>۔

ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورۂ کین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیاتو شہید مر ا<sup>©</sup>، ایک روایت میں ہے کہ جو لی<sup>ہ</sup> کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے اور جو بھو ک

<sup>4</sup> نوادر الاصول، ۳۲۵۸

<sup>€</sup> كشف الاستار، فضائل القر آن: ۲۳۰۵

<sup>6</sup> المجم الاوسط، باب الميم من اسمه محد: ١٨٠ ٧

❶ ترمذی، ابواب فضائل القرآن، ۲۸۸۷ ❷ سنن دار می، فضل سوره طلا، ۳۴۵۷

<sup>🗗</sup> شعب الايمان ذكر سورة الحج، ٢٢٣١

کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے اور جو راستہ کم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پالیتا ہے اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ پالیتا ہے اور جو الیمی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کاخوف ہو تووہ کھانا کافی ہو جاتا ہے اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزع میں ہو تو اس پر نزع میں آسانی ہو جاتی ہے اور جو الیمی عورت پر پڑھے جس کے بچہ ہونے میں د شواری ہو رہی ہو ، اس کے لئے بچہ جننے میں سہولت ہوتی

مُقری <del>عرالن</del>ے ہیں کہ جب باد شاہ یا د شمن کا خوف ہو اور اس کے لئے سورہ کی*ں* پڑھے تووہ خوف جاتار ہتاہے۔ایک روایت میں آتاہے کہ جس نے سورہُ لیٰس اور وَ الصُّفُّت جمعہ کے دن پڑھی اور پھر اللہ سے دعا کی اس کی دعا پوری ہوتی ہے 🕰 ۔ (اس کا بھی اکثر مظاہر حق سے منقول ہے، مگر مشائخ حدیث کو بعض روایات کی صحت میں کلام ہے ) ابن مسعود طَّاللَّهُ عَنْهُ نِي حَضُورٌ صَالَّاللَّهُ مَا بِي ارشاد نقل کیاہے کہ جو شخص ہر رات کو سورهٔ واقعہ پڑھے اس کو تبھی فاقیہ نہیں ہو گا اور ابن مسعو د طالته؛ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب میں اس سورۃ کو

(٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَسِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَالَهُ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبُهُ فَاقَةٌ أَبَدًا وَكَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَأْمُرُ بَنَاتِهِ يَقُرَأُنَ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ

رواه البيهقى فى الشعب، الباب التاسع عشر فى تعظيم القرآن، فصل فى تخصيص سورتهابالذكر: ٢٢٦٩، (١١٩/٣)\_

سور ہُ واقعہ کے فضائل جھی متعد د روایات میں وار د ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سورۂ حدید اور سورۂ واقعہ اور سورہُ رحمٰن پڑھتا ہے وہ جنت الفر دوس کے رہنے والوں میں یکارا جاتا ہے ®، ایک روایت میں ہے کہ سورۂ واقعہ سورۃ الغینیٰ ہے اس کو پڑھُو اور اپنی اولا ڈکو سکھاؤ<sup>©</sup>، ایک روایت میں ہے کہ اس کو اپنی بیبیوں کو سکھاؤ<sup>©</sup> اور حضرت عائشہ ڈٹی ﷺ سے بھی اس کے پڑھنے کی تاکید منقول ہے ©۔ مگر بہت ہی پست خیالی ہے کہ چار پیسے کے لئے اس کو پڑھا جاوے، البتہ اگر غنائے قلب اور آخرت کی نیت سے

<sup>4</sup> الدر المنثور ، الواقعه

<sup>🗗</sup> الغرائب الملتقظه، ۲۰۴۱

فضائل القرآن للقاسم بن سلام ،۳۱۳

<sup>🛈</sup> شعب الايمان ذكر سوره يسين، ٢٢٣٩

الدر المنثور عن ابن النجار، والصافات

<sup>€</sup> شعب الايمان، فضائل السور، ٢٢٦٦

پڑھے تودنیاخود بخودہاتھ جوڑ کر حاضر ہوگ۔ (۲) عَنْ آبِیْ هُرَیْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ اِنَّ سُورَةً فِی الْقُرْ آنِ ثَلْثُونَ ایَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّی غُفِرَلَهٔ وَهِیَ تَبَارَكَ الَّذِیۡ بِیَدِهِ الْہُلُكُ۔

(صحيحبالشواهد)

رواه ابوداؤد، كتاب الصلوة، باب في عدد الآي: ١٣٩٥، (٢٣٢/). واحمد، سسندايي هريرة، والنسائي في الكبري،

ابوہریرہ رفحالی نیڈ خصور مٹالی نیڈ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورت تیس آیات کی الی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کراوے، وہ سورت "تبارک الذی" ہے۔

كتاب التفسير، باب تبارك الذى بيده: ۱۱۵۴۸ م. (۳۰۹/۱۰) **. وابن ماجة**، كتاب الادب، باب فى ثواب القرآن: ۳۷۸۲ (۲۱۲۳/۲) ـ **والحاكم،** كتاب فضائل القرآن، باب ذكر فضائل السور: ۲۱۱۲، (۲۲۲/۲) **وصححه** ووافقه الذهبى ـ **وابن حبان فى صحيحه**، كتاب الرقاق، باب قراءة القرآن: ۵۸۷ (۲۷/۳) ـ

سورہ تبارک الذی کے متعلق بھی ایک روایت میں حضور مَنَّ النَّیْمُ کا ارشاد آیا ہے کہ میر اول چاہتا ہے کہ بیہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو ●۔ایک روایت میں ہے کہ جس نے ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي ﴾ اور ﴿ آلَمَهُ سَجُلَهُ ﴾ کو مغرب اور عشاء کے در میان پڑھا گویااس نے لیتہ القدر میں قیام کیا ●۔ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں سور توں کو پڑھا، اس کے لئے ستر نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ستر برائیاں دور کی جاتی ہیں ●۔ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں سور توں کو پڑھااس کے لئے عبادتِ لیلۃ القدر کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔(کذافی المظاہر)

تر مذی و الله بید نے ابن عباس ڈاٹیٹیا سے نقل کیا ہے کہ بعض صحابہ دلائی ہے نے ایک جگہ خیمہ لگایا، ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے، اچانک ان خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا، تو حضور مَنَّا اللّٰهِ عَلَیْ سے آکر عرض کیا، حضور مَنَّا اللّٰهِ بِنَا مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ وہاں کے والی ہے اور نجات دینے والی ہے و حضرت جابر الله کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے و حضرت جابر اللّٰہ کے منداب سے روکنے والی ہے تھے جب تک ﴿ اللّٰهُ سَخِلَه ﴾ اور کہتے ہیں کہ حضور مَنَّا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ

<sup>🗗</sup> ترمذی، فضائل القر آن،۲۸۹۰

ق ربد ج **5** اليضاً

<sup>🗨</sup> شعب الايمان، فضائل السور، ٢٢٧٧

<sup>2</sup> الدراكمنثور عن ابن مر دويه، تبارك الذي

<sup>🗗</sup> سنن دار می، کتاب فضائل القر آن ، ۳۴۵۲

خالد بن معدان و التعلیم کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت کہ پنجی ہے کہ ایک شخص بڑا گناہ گار

تھااور سورہ سجدہ پڑھا کرتا تھا، اس کے علاوہ اور پھے نہیں پڑھتا تھا، اس سورت نے اپنے پر

اس شخص پر پھیلا دیئے کہ اے رب! یہ شخص میری بہت تلاوت کرتا تھا، اس کی شفاعت
قبول کی گئی اور حکم ہو گیا کہ ہر خطا کے بدلے ایک نیکی دی جائے ۔ خالد بن معدان
و مرات ہے بھی کہتے ہیں کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھڑتی ہے اور
مہتی ہے کہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری شفاعت قبول کر، ورنہ مجھے اپنی کتاب
سے مٹادے اور بمنزلہ پر ندہ کے بن جاتی ہے اور اپنے پڑمیت پر پھیلا دیتی ہے اور اس پر
عذاب قبر ہونے سے مالع ہوتی ہے اور یہی سارا مضمون وہ" تبارک الذی" کے بارے میں
مزاب قبر ہونے سے مالع ہوتی ہے اور یہی سارا مضمون وہ" تبارک الذی" کے بارے میں
سور تیں نہ پڑھ لیتے ۔ طاوس و اللہ بی معدان و گائٹی اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک دونوں
سور تیں نہ پڑھ لیتے ۔ طاوس و اللہ ہی کہتے ہیں کہ یہ دونوں سور تیں تمام قر آن کی ہر سورت
پر ساٹھ نیکیاں زیادہ رکھتی ہیں ۔

عذابِ قبر کوئی معمولی چیز نہیں، ہر شخص کو مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر سے سابقہ پڑتا ہے۔ حضرت عثمان ڈگائڈ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تواس قدرروتے کہ ریش مبارک ترہوجاتی کسی نے پوچھا کہ آپ جنت و جہنم کے تذکرہ سے بھی اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر سے، آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کر یم منگاٹڈیٹر سے سناہے کہ قبر منازلِ آخرت میں سب سے پہلی منزل ہے، جو شخص اس کے عذاب سے نجات پالے آئندہ کے واقعات اس کے لئے سہل ہوتے ہیں اور اگر اس سے نجات نہ پائے تو آنے والے حوادث اس سے سخت ہوتے ہیں۔ نیز میں نے یہ بھی سناہے کہ قبر سے زیادہ مُتَو حَش کوئی منظر نہیں گے۔اللّٰہ مُمَّا اللّٰہ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مُنَامِنَهُ بِهُ صَلّٰ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ الل

ابن عباس ڈلٹھ کہا کہتے ہیں کہ حضور اقد س صَالِیْا کِیْا کِیْا کِیْا کِیا کہ بہترین اعمال میں سے کونسا عمل ہے؟ آپ صَالِیْلِیْلِمْ نے

(۵) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عُبَّ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ آئُ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَكُتالُّ الْمُرْتَحِلُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

<sup>€</sup> الدرالمنثور، تبارک الذی • این ماجه، کتاب الزهد، ۲۲۷ م

<sup>•</sup> سنن دار می، فضائل القر آن، ۳۴۵۱ • سنن دار می، فضل سورة الننز یل، ۳۴۵۳

ارشا د فرمایا که حال مُر کل، لوگوں نے

یو چھا کہ حال مُر تحل کیا چیز ہے؟ حضور

صَالَىٰ عَلَيْهِمُ نِے ارشاد فرمایا کہ وہ صاحب

القرآن ہے جو اول سے چلے حتی کہ اخیر

تک پہنچے اور اخیر کے بعد پھر اول پر پہنچے،

جہاں تھہرے پھر آگے چل دے۔

مَاالْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ قَالَ صَاحِبُ الْقُرُآنِ يَضْرِبُ مِنْ اَوَّلِهِ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَهُ وَمِنْ آخِرِهٖ حَتَّى يَبُلُغَ اَوَّلَهُ كُلَّمَا حَلَّ إِرْتَحَلَ. (ص) رواوالتومذي إدار الذاءة وإرساحاء الالقرآواذ ( ۵۳۸

رواه الترمذي, ابواب القراءة, باب ماجاء ان القرآن انزل: ٩٣٨, (٩٥٨) كما في الرحمة, باب فضائل القرآن، ص (١١٣). والحاكم, كتاب فضائل القرآن، باب ذكر فضائل السور: ٢١٣٥/ ١٣٥٠). وقال تفرد به صالح المرى وهومن زهاد

حال کہتے ہیں منزل پر آنے والے کو اور مُر 'تحِل کوچ کرنے والے کو، لیخی ہے کہ جب کلام پاک ختم ہو جائے تو پھر از سرِ نوشر وع کرے، یہ نہیں کہ بس اب ختم ہو گیا دوبارہ پھر دیکھا جائے گا، کنزالعُمّال کی ایک روایت میں اس کی شرح وار د ہوئی ہے: اَلْخَاتِمُ الْمُفَتِّتِح: ختم کرنے والا اور ساتھ ہی شروع کرنے والا، یعنی ایک قرآن ختم کرنے کے بعد ساتھ ہی دوسر اشر وع کرلے گے۔

ابوموسیٰ اشعری طلانی نے حضور اکرم مَا الله اللہ سے نقل کیاہے کہ قرآن شریف کی خبر گیری کیا کرو، قسم ہے اس ذات

(٢) عَنْ آبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيُّ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَعَاهَدُوا الْقُرُانَ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِّيًا

مِّنَ إِلْإِبلِ فِي عُقُلِهَا ـ

(متفقعليه)

رواه البخارى، كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن: ٥٠٣٣م، (١٩٣/٦) ومسلم، كتاب صلوة المسافرين، باب الامربتعاهدالقرآن: ١٨٣١، (٣١٩/٦).

پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ قرآن پاک جلد نکل جانے والا ہے سینوں سے بنسبت اونٹ کے اپنی رسیوں

یعنی آدمی اگر جانورکی حفاظت سے غافل ہو جادے اور وہ رسی سے نکل جادے تو بھاگ جادے گا، اسی طرح کلام پاک کی اگر حفاظت نہ کی جادے تو وہ بھی یاد نہیں رہے گا اور بھول جادے گا، اور اصل بات ہے ہے کہ کلام اللہ شریف کا حفظ یاد ہو جانا در حقیقت یہ خود قرآن شریف کا ایک کھلا مجزہ ہے، ورنہ اس سے آدھی تہائی مقدار کی کتاب بھی یاد ہو نامشکل ہی نہیں بلکہ قریب بہ محال ہے، اسی وجہ سے حق تعالی شانہ نے اس کے یاد ہو جانے کو سورۂ قرمیں بطور احسان کے ذکر فر مایا اور بار بار اس پر تنبیہ فر مائی۔: ﴿ وَلَقَلُ دِیسَمُ نَا اللّٰهُ وَرَانَ لِیّ کُو فَهَلُ مِنْ گُرُ ﴾ (القمر: ١٤) کہ ہم نے قرآن پاک کو حفظ کرنے کیلئے سہل کر رکھا ہے کوئی ہے حفظ کرنے والا۔

صاحب جلالین عرالی این عرالی بین سے کہ استفہام اس آیت میں امر کے معنی میں ہے، توجس چیز کو حق تعالی شانہ بار بار تاکید سے فرمارہ ہوں اس کو ہم مسلمان لغواور حماقت اور بیکار اضاعت وقت سے تعبیر کرتے ہوں، اس حماقت کے بعد پھر بھی ہماری تباہی کے لئے کسی اور چیز کے انتظار کی ضرورت باقی ہے؟ تعجب کی بات ہے کہ حضرت عزیر عَلَیْ السَّلام اگراپئی یاد سے تورات لکھادیں تواس کی وجہ سے اللہ کے بیٹے پکارے جاویں اور مسلمانوں کے لئے اللہ جَلَّ شَانُهُ نے اس لطف واحسان کو عام فرمار کھا ہے تو اس کی بیہ قدر دانی کی جاوے: ﴿ فَسَیَعُلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا آئی مُنْقَلِبٌ قَدْرِدُونَ ﴾ (الشعراء:٢٢٧)۔

بالجُملہ یہ محض حق تعالی شانہ کالطف وانعام ہے کہ یہ یاد ہو جاتا ہے۔اس کے بعد اگر کسی شخص کی طرف سے بے توجہی پائی جاتی ہے تواس سے بھلا دیا جاتا ہے، قرآن شریف پڑھ کر بھلا دینے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، حضور صَّالَّیْ اِنْ کا ارشاد ہے کہ مجھ پر امت کے گناہ پیش کئے گئے، میں نے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں پایا کہ کوئی شخص قرآن کے گئاہ بیش کئے گئے، میں نے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں پایا کہ کوئی شخص قرآن

شریف پڑھ کر بھلادے **0**\_

. دوسری جگہ ارشادہے کہ جو شخصٰ قرآن شریف پڑھ کر بھلا دے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کوڑھی حاضر ہو گا®۔"جمع الفوائد" میں رزین کی روایت سے آیتِ ذیل كودليل بنايا به اقْرَأُوْ النَّشِئْتُمُ: ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْ تَنِي إَعْمَى وَقَلُ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴾ (طه: ۱۲۵) جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کر تاہے اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے، وہ عرض کرنے گا کہ یا اللہ! میں تو آئکھوں والا تھا مجھے اندھاکیوں کر دیا؟ارشاد ہو گا،اس لئے کہ تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں اور تونے ان کو بھلادیا، پس آج تو بھی اسی طرح بھلادیا جائے گا، یعنی تیری کوئی اعانت نہیں ●۔

بُريدہ رضائليُہ نے حضور اقدس صَالِقَيْنَا كَمَا يہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے تا کہ اس کی وجہ سے کھاوے لو گوں سے، قیامت کے دن وہ الیی حالت میں آئے گا کہ اس کا چېره محض ہڈی ہو گا، جس

(٤) عَنْ بُرَيْكَة رَسِيْ قَالَ قَالَ رَسُولُ النَّاسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجُهُهُ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ *كُمُّ*.

رواه البيهقى في شعب الايمان، الباب التاسع عشر في تعظيم بر گوشت نه بمو گار القرآن، فصل في ترك قراءة القرآن، ٢٣٨٣، (١٩٥/٠)

یعنی جولوگ قرآن شریف کوطلب دنیا کی غرض سے پڑھتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔حضور اکرم مَنَّا لِنُیْرِّمُ کاار شاد ہے کہ ہم قر آن شریف پڑھتے ہیں اور ہم میں عجمی وعربی ہر طرح کے لوگ ہیں، جس طرح پڑھتے ہو پڑھتے رہو، عنقریب ایک جماعت آنے والی ہے جو قر آن شریف کے حروف ` کواس طرح سیدھاکریں گے جس طرح تیر سیدھاکیا جاتاہے لینی خوب سنواریں گے، ایک ایک حرف کو گھنٹوں درست کریں گے اور مخارج کی رعایت میں خوب تکلف کریں گے اور پیرسب دنیا کے واسطے ہو گا، آخرت سے ان لو گوں کو کچھ بھی سر و کار نہ ہو گا 🅰

مقصدیہ ہے کہ محض خوش آوازی بیکارہے جب کہ اس میں اخلاص نہ ہو، محض د نیا کمانے کے واسطے کیا جاوے۔ چہرہ پر گوشت نہ ہونے کامطلب پیرہے کہ جب اس نے

<sup>🛭</sup> جمع الفوائد، كتاب التفسير، ١٧٢٢

<sup>🗗</sup> ترمذي، فضائل القر آن،۲۹۱۲ ❶ ابن النجار (كنز العمال، ۱۲۴م) € ابوداؤد، ابواب الوتر، ۱۳۷۸

۔ اَشْرَفُ الْاشْیَاء کوزلیل چیز کمانے کاذر بعہ کیاتواَشْرَفُ الْاعْضَاء چہرہ کورونق سے محروم کیاجائیگا۔

عمران بن محصین و النها کا ایک واعظ پر گزر ہواجو تلاوت کے بعدلوگوں سے پچھ طلب کررہاتھا، یہ دیکھ کرانہوں نے اناللہ پڑھی اور فرمایا کہ میں نے حضوراکرم منگاتیا ہے سناہے کہ جو شخص تلاوت کرے، اس کوجوما نگناہواللہ سے مانگے، عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو پڑھنے کے بعدلوگوں سے بھیک مانگیں گے ۔ مشائخ سے منقول ہے کہ جو شخص علم کے دریعے دنیا کماوے اس کی مثال ایسی ہے کہ جوتے کو اپنے رخسار سے صاف کرے، اس میں شک نہیں کہ جو تا توصاف ہوجاوے گا، مگر چرہ سے صاف کرنا جماقت کی منتہاہے۔ میں شک نہیں کہ جو تا توصاف ہوجاوے گا، مگر چرہ سے صاف کرنا جماقت کی منتہاہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوا ہے ﴿ اُولِیْكَ الَّیْنِیْنَ اللّٰہَ تَوَوُّ الطَّلَٰلَةَ بِالْھُلٰدِی ﴾۔
الایت (البقرة: ١١) (یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گر ابی خریدی ہے پس اللّٰدیۃ (البقرة: ١١) (یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت یافتہ ہیں)۔

یہاں پہنچ کر میں ان حفّاظ کی خدمت میں جن کامقصود قر آن شریف کے مکتبوں سے فقط پیسہ ہی کماناہے، بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ للد! اپنے منصب اور اپنی ذمہ داری کا کھاظ کیجئے، جولوگ آپ کی بدنیتوں کی وجہ سے کلام مجید پڑھانا یا حفظ کر انابند کرتے ہیں اس کے وبال میں وہ تنہا گرفتار نہیں، خود آپ لوگ بھی اس کے جواب دہ اور قر آن پاک کے بند کرنے والوں میں شریک ہیں۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اشاعت کرنے والے ہیں،

🛭 ابو داو د ، ابواب الا جاره ، ۱۲ ۳۴

<sup>🗗</sup> ترمذی، فضائل القر آن،۲۹۱۷

<sup>🛭</sup> ابن ماجه، كتاب التجارات، ۲۱۵۸

لیکن در حقیقت اس اشاعت کے روکنے والے ہم ہی لوگ ہیں، جن کی بداطواریاں اور بدنیتیاں دنیاکو مجبور کررہی ہیں کہ وہ قر آن پاک ہی کو چھوڑ بیٹھیں، علماء نے تعلیم کی تخواہ کواس لئے جائز نہیں فرمایا کہ ہم لوگ اس کو مقصود بنالیں، بلکہ حقیقتاً مدر سین کی اصل غرض صرف تعلیم اوراشاعت علم و قر آن شریف ہونے کی ضرورت ہے اور تخواہ اس کامعاوضہ نہیں، بلکہ رفع ضرورت کی ایک صورت ہے جس کو مجبوراً اوراضطرارکی وجہ سے اختیار کیا گیا۔

## تَتِمّه

قرآن پاک کے ان سب فضائل اور خوبیوں کے ذکر کرنے سے مقصود اس کے ساتھ محبت پیداکرناہے،اس لئے کلام اللہ شریف کی محبت حق تعالیٰ شانہ کی محبت کے لئے لازم وملزوم ہے اور ایک کی محبت دوسرے کی محبت کا سبب ہوتی ہے، دنیا میں آدمی کی خلقت صرف اللہ جَلَّ شَانُهُ کی معرفت کے لئے ہوئی ہے اور آدمی کے علاوہ سب چیز کی خلقت آدمی کے لئے

ابر وبادومه وخور شید و فلک در کارند تاتونانے بکف آری و بعفلت نخوری ہمہ از بہر توسر گشتہ و فرمال بر ری

کہتے ہیں بادل وہوا، چاند، سورج، آسان وزمین غرض ہر چیز تیری خاطر کام میں مشغول ہے، تاکہ تواپنی حوالے ان کے ذریعے سے پوری کرے اور عبرت کی نگاہ سے دیکھے کہ آدمی کی ضروریات کے لئے یہ سب چیزیں کس قدر فرمال بر دار مطبع اور وقت پر کام کرنے والی ہیں اور تنبیہ کے لئے کبھی کبھی ان میں تُخلُّف بھی تھوڑی دیر کے لئے کر دیاجا تا ہے۔ بارش کے وقت بارش نہ ہونا، ہوا کے وقت ہوانہ چلنا، اسی طرح گر ہن کے ذریعے سے چاند، سورج غرض ہر چیز میں کوئی تغیر بھی پیدا کیا جاتا ہے تاکہ ایک غافل کے لئے تنبیہ کا تازیانہ بھی گئے۔

اس سب کے بعد کس قدر حیرت کی بات ہے کہ تیری وجہ سے یہ سب چیزیں تیری ضروریات کے تابع کی جاویں اور ان کی فرمال بر داری بھی تیری اطاعت اور فرمانبر داری کا سبب نہ بنے اور اطاعت و فرمانبر داری کے لئے بہترین مَعِین محبت ہے ''اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ یَبُوبُ مُطِیعُ ''۔ جب کسی شخص سے محبت ہو جاتی ہے، عشق و فریفتگی پیدا ہو جاتی ہے تواس کی اطاعت و فرمال بر داری طبیعت اور عادت بن جاتی ہے اور اس کی نافرمانی الیم ہی گرال اور شاق ہوتی ہے جیسے کہ بغیر محبت کے کسی کی اطاعت خلاف عادت و طبع ہونے کی وجہ سے بار ہوتی ہے۔

کسی چیز سے محبت پیدا کرنے کی صورت اس کے کمالات وجمال کامشاہدہ ہے، حواسِ ظاہرہ سے ہو یا حواس باطنہ میں استحضار سے، اگر کسی کے چہرے کو دیکھ کر بے اختیار اس سے وابشگی ہو جاتی ہے توکسی کی دل آویز آواز بھی بسااو قات مقناطیس کااثرر کھتی ہے۔ نہ تنہاعشق از دیدار خیز د بساکیں دولت از گفتار خیز د

عشق ہمیشہ صورت ہی سے پیدا نہیں ہو تا، بسااو قات یہ مبارک دولت بات سے بھی پیدا ہو جاتی ہے، کان میں آواز پڑ جاناا گر کسی کی طرف بے اختیار کھینچتا ہے تو کسی کے کلام کی خوبیاں،اس کے جو ہر،اس کے ساتھ الفت کاسب بن جاتی ہیں۔

کسی کے ساتھ عشق پیدا کرنے کی تدبیر اہل فن نے یہ بھی لکھی ہے کہ اس کی خوبیوں کا استحضار کیا جاوے، اس کے غیر کو دل میں جگہ نہ دی جاوے، جیسا کہ عشق طبعی میں یہ سب با تیں بے اختیار ہوتی ہیں، کسی کا حسین چہرہ یا ہاتھ نظر پڑجاتا ہے تو آدمی سعی کرتا ہے کو حشش کرتا ہے کہ بقیہ اعضاء کو دیکھے تا کہ محبت میں اضافہ ہو، قلب کو تسکین ہو، حالا نکہ تسکین ہوتی نہیں، ''مر ض بڑھتا گیا جو ل جو ل دوا کی '' ۔ کسی کھیت میں نج ڈالنے کے بعد اگر اس کی آبیاشی کی خبر نہ لی گئی تو پیداوار نہیں ہوتی، اگر کسی کی محبت دل میں بے اختیار آجانے کے بعد اس کی آبیاشی کی خبر نہ لی گئی تو پیداوار نہیں ہوتی، اگر کسی کی محبت دل میں بے اختیار آجانے کے بعد اس کی خبر ف التفات نہ کیا جاوے، تو آج نہیں تو کل دل سے محو ہو جاوے گی، لیکن اس کے خطو خال، سر ایا اور رفتار و گفتار کے تصور سے اس قلبی نج کو سینچتار ہے تو اس میں ہر لمحہ اضافہ ہوگا .

کمتب عثق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا اس سبق کو بھلا دوگے فوراً چھٹی مل جاوے گی، جتنا جتنا یاد کروگے اتناہی حکڑے جاؤ گے۔ اسی طرح کسی قابلِ عشق سے محبت پیدا کرنی ہو تو اس کے کمالات اس کی دل آویزیوں کا تتبع (تلاش) کرے، جو ہروں کو تلاش کرے اور جس قدر معلوم ہو جاویں اس پر بس نہ کرے، بلکہ اس سے زائد کامتلاشی ہو کہ فناہونے والے محبوب کے کسی ایک عضو کے دیکھنے پر قناعت نہیں کی جاتی، اس سے زیادہ کی ہَوَس جہاں تک کہ امکان میں ہو باقی رہتی ہے۔

خق سجانہ و نقد سُس جو حقیقاً ہر جمال وحسن کا منبع ہیں اور حقیقاً دنیا میں کوئی بھی جمال ان کے علاوہ نہیں ہے، یقیناً ایسے محبوب ہیں کہ جن کے کسی جمال و کمال پر بس نہیں، نہ اس کی کوئی غایت، ان ہی بے نہایت کمالات میں سے ان کا کلام بھی ہے، جس کے متعلق میں پہلے اجمالاً کہہ چکا ہوں کہ اس انتساب کے بعد پھر کسی کمال کی ضرورت نہیں، عشاق کے لئے اس انتساب کے برابر اور کون می چیز ہوگی۔۔

## اے گل بتوخر سندم توبوئے کسے داری

قطع نظر اس سے کہ اس انتساب کو اگر جھوڑ بھی دیا جاوے کہ اس کاموجد کون ہے اور وہ کس کی صفت ہے، تو پھر حضور اقد س مَنگاتَّا اِلَیْا کُمْ کے ساتھ اس کو جو جو نسبتیں ہیں، ایک مسلمان کی فریفتگ کے لئے وہ کیا کم ہیں؟ اگر اس سے بھی قطع نظر کی جائے توخود کلام پاک ہی میں غور کیجئے کہ کون سی خوبی دنیا میں ایس ہے جو کسی چیز میں پائی جاتی ہے اور کلام پاک

ىين نەھو<sub>پ</sub>

احادیثِ سابقہ کو غور سے پڑھنے والوں پر مخفی نہیں کہ کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں جس کی طرف احادیث بالا میں متوجہ نہ کر دیا ہو اور انواعِ محبت وافتخار میں سے کسی نوع کا دلدادہ بھی ایسانہ ہوگا کہ اسی رنگ میں کلام اللہ شریف کی افضلیت وہر تری اس نوع میں کمال درجہ کی نہ بتلا دی گئی ہو، مثلاً کلی اور اجمالی بہتر ائی جو دنیا بھر کی چیزوں کو شامل ہے ہر جمال و کمال اس میں داخل ہے۔

سب سے پہلی حدیث (۱) نے کلی طور پر ہر چیز سے اس کی افضلیت اور برتری ہتلادی، محبت کی کوئی سی نوع لے لیجئے، کسی شخص کو اسباب غیر متنا ہید میں سے کسی وجہ سے کوئی پسند آئے، قر آن شریف اس کلی افضلیت میں اس سے افضل ہے، اس کے بعد بالعموم جو اسباب تعلق و محبت ہوتے ہیں، جزئیات و تمثیل کے طور سے ان سب پر قر آن شریف کی افضلیت بتلادی گئی۔ حدیث (۲) اگر کسی کو ثمر ات اور منافع کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے تواللہ جُلَّ شَانُهُ کا وعدہ ہے کہ ہر مانگنے والے سے زیادہ عطا کروں گا۔ اگر کسی کو ذاتی فضلیت، ذاتی جو ہر، ذاتی کمال سے کوئی بھاتا ہے تو اللہ جُلَّ شَانُهُ نے بتلا دیا کہ دنیا کی ہر بات پر قر آن شریف کو اتنی فضیلت ہے جتنی خالق کو مخلوق پر، آ قا کو بندوں پر، مالک کو مملوک پر۔ حدیث (۳) اگر کوئی مال ومتاع، حشم وخدم اور جانوروں کا گرویدہ ہے اور کسی نوع کے جانور یا گئائے پر دل کھوئے ہوئے ہے، تو جانوروں کے بے مشقت حاصل کرنے سے تحصیل کلام یاک کی افضلیت پر متنبہ کر دیا۔

حدیث (۲) اگر کوئی صوفی منش تقدُّس و تقوی کا بھوکا ہے اس کے لئے سرگر دال ہے تو حضور مَلَّی اللّٰی بِن کے بتلا دیا کہ قرآن کے ماہر کا ملا نکہ کے ساتھ شار ہے جن کے برابر تقوی کا ہونا مشکل ہے کہ ایک آن بھی خلاف اطاعت نہیں گزار سکتے۔ مزیدیہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص دوہر احصہ ملنے سے افتخار کر تا ہے یاا بنی بڑائی اسی میں سمجھتا ہے کہ اس کی رائے دورالیوں کے برابر شارکی جاوے تو اگنے والے کے لئے دوہر ااجر ہے۔ حدیث (۵) اگر کوئی حاسد بداخلا قیوں کا متوالا ہے، دنیا میں حسد ہی کاخوگر ہوگیا ہو، اس کی زندگی حسد سے نہیں ہے سکتی تو حضور مَلَّی اللّٰی ہُن بتلادیا کہ اس قابل جس کے کمال پر واقعی حسد ہو سکتا ہے، وہ حافظ قرآن ہے۔

حدیث (۱) اگر کوئی فواکہ (پھل) کا متوالا ہے، اس پر جان دیتا ہے پھل بغیر اس کو چین نہیں پڑتا تو قر آن شریف ٹرُنج کی مشابہت رکھتا ہے۔ اگر کوئی میٹھے کا عاشق ہے، مٹھائی بغیر اس کا گزر نہیں تو قر آن شریف کھجور سے زیادہ میٹھا ہے۔ حدیث (۷) اگر کوئی شخص عزت وو قار کا دلدادہ ہے، ممبری اور کونسل بغیر اس سے نہیں رہا جاتا تو قر آن شریف دنیا

اور آخرت میں رفع در جات کا ذریعہ ہے۔

حدیث (۸) اگر کوئی شخص ممعین و مد دگار چاہتا ہے، ایسا جال نثار چاہتا ہے کہ ہر جھگڑے میں اپنے ساتھی کی طرف سے لڑنے کو تیار ہے تو قر آن شریف سلطان السلاطین، ملک الملوک شہنشاہ سے اپنے ساتھی کی طرف سے جھگڑنے کو تیار ہے۔ مزید یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی نکتہ رس باریک بینیوں میں عمر خرج کرناچاہتا ہے، اس کے نزدیک ایک باریک نکتہ حاصل کرلینا دنیا بھر کی لذات سے اعراض کو کافی ہے تو بطن قر آن شریف د قائق کا خزانہ ہے۔ مزید بر آن اسی طرح اگر کوئی شخص مخفی رازوں کا پیتہ لگانا کمال سمجھتا ہے، محکمہ سی آئی ڈی میں تجربہ کو ہنر سمجھتا ہے، عمر کھیا تا ہے، تو بطن قر آن شریف ان اسرار مخفیہ پر متنبہ کرتا ہے جن کی انتہا نہیں۔

(۹) اگر کوئی شخص اونچے مکان بنانے پر مر رہا ہے، ساتویں منزل پر اپناخاص کمرہ بنانا چاہتا ہے تو قرآن شریف ساتویں ہزار منزل پر پہنچا تا ہے، حدیث (۱۰) اگر کوئی اس کا گرویدہ ہے کہ ایس سہل تجارت کرول جس میں محنت کچھ نہ ہواور نفع بہت ساہو جاوے تو قرآن شریف ایک حرف پر دس نیکیاں دلاتا ہے۔ حدیث (۱۱) اگر کوئی تاج و تخت کا بھوکا ہے، اس کی خاطر د نیاسے لڑتا ہے تو قرآن شریف اپنے رفیق کے والدین کو بھی وہ تاج دیتا ہے جس کی چک د مک کی د نیامیں کوئی نظیر ہی نہیں۔ حدیث (۱۲) اگر کوئی شعبدہ بازی میں ہے جس کی چک د مک کی د نیامیں کوئی نظیر ہی نہیں۔ حدیث (۱۲) اگر کوئی شعبدہ بازی میں کمال پیدا کرتا ہے، آگ ہاتھ پر رکھتا ہے، جلتی دیاسلائی منہ میں رکھ لیتا ہے تو قرآن شریف جہنم تک کی آگ کواثر کرنے سے مانع ہے۔

صدیث (۱۳) اگر کوئی دُگام رسی پر مرتاہے ، اس پر نازہے کہ ہمارے ایک خطسے فلاں حاکم نے اس ملزم کو چھوڑ دیا، ہم نے فلاں شخص کو سز انہیں ہونے دی، اتنی سی بات حاصل کرنے کے لئے جج و کلکٹر ● کی دعوتوں اور خوشامدوں میں جان ومال ضائع کرتاہے، ہر روز کسی نہ کسی حاکم کی دعوت میں سر گر دال رہتاہے تو قر آن شریف اپنے ہر رفیق کے ذریعے ایسے دس شخصوں کو خلاصی دلاتاہے جن کو جہنم کا حکم مل چکاہے۔ حدیث (۱۲) اگر کوئی خوشبوؤں پر مرتاہے، چن اور پھولوں کا دلدادہ ہے تو قر آن

شریف بالچیر 🇨 ہے، مزیدیہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی عطور کا فریفتہ ہے، حنائے مشکی میں غسل چاہتا ہو تو کلام مجید سر ایامشک ہے اور غور کروگے تو معلوم ہو جادے گا کہ اس مشک ے اس مثک کو کچھ مجھی نسبت نہیں، چہ نسبت خاک رابہ عالم پاک ہے

کارزلفِ تست مثک افشانی اماعاشقال مصلحت راتهتے بر آ ہوئے چیں بستہ اند

حدیث (۱۵) اگر کوئی جوتہ کا آشاڈر سے کوئی کام کر سکتا ہے، تر غیب اس کے لئے کارآ مد نہیں، تو قر آن شریف سے خالی ہوناگھر کی بربادی کے برابرہے۔ حدیث (۱۲) اگر کوئی عابد افضل العبادات کی تحقیق میں رہتاہے اور ہر کام میں اس کا مُتَمَنی ہے کہ جس چیز میں زیادہ ثواب ہواسی میں مشغول رہوں تو قراءتِ قر آن افضل العبادات ہے اور تصریح سے بتلادیا کہ نفل نماز،روزہ،نتبیج و تہلیل وغیرہ سب سے افضل ہے۔

حدیث (۱۷۔ ۱۸) بہت سے لو گوں کو حاملہ جانوروں سے دلچیبی ہوتی ہے، حاملہ جانور فیتی داموں میں خریدے جاتے ہیں، حضور صَّائَاتُنْکِا نُے متنبہ فرمادیااور خصوصیت سے اس جزو کو بھی مثال میں ذکر فرمایا کہ قرآن شریف اس سے بھی افضل ہے۔ حدیث (۱۹) ا کثر لو گوں کو صحت کی فکر دامنگیر رہتی ہے، ورزش کرتے ہیں، روزانہ غنسل کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، علی الصبح تفر تک کرتے ہیں، اسی طرح سے بعض لو گوں کو رنج وغم، فکر و تشویش، دامنگیر رہتی ہے، حضور مَثَلَاثِیْرِ نے فرما دیا کہ سورۂ فانحہ ہر بیاری کی شفاہے اور قر آن شریف دلوں کی بیاری کو دور کرنے والاہے۔

حدیث(۲۰)لو گوں کے افتخار کے اسباب گزشتہ افتخارات کے علاوہ اور بھی بہت سے ہوتے ہیں جن کا احاطہ مشکل ہے ، اکثر اپنے نسب پر افتخار ہو تا ہے ، کسی کو اپنی عاد توں پر ، کسی کواپنی ہر دلعزیزی پر،کسی کواپنے حسنِ تدبیر پر،حضور سُکَامَائِیْمِ نے فرمادیا کہ حقیقتاً قابل افتخار جو چیز ہے وہ قر آن شریف ہے اور کیوں نہ ہو کہ در حقیقت ہر جمال و کمال کو جامع

آنچه خوبال همه دار ند تو تنها داری حدیث(۲۱)اکثرلو گوں کو خزانہ جمع کرنے کاشوق ہو تاہے ، کھانے اور پہننے میں تنگی کرتے ہیں تکالیف بر داشت کرتے ہیں اور ننانوے کے پھیر میں ایسے پھنس جاتے ہیں جس سے نکلنا د شوار ہو تاہے، حضور مَنَّا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ذخیرہ کے قابل کلام یاک ہے جتنا دل جاہے آدمی جمع کرے کہ اس سے بہتر کوئی خزینہ نہیں۔ حدیث (۲۲)اسی طرح اگر برقی روشنیوں کا آپ کو شوق ہے، آپ اپنے کمرے میں دس قبقم بجلی کے اس لئے نصب کرتے ہیں کہ کمرہ جگمگااٹھے تو قر آن شریف سے بڑھ کر نورانیت کس چیز میں ہوسکتی ہے؟ مزید برآل میہ کہ اگر آپ اس پر جان دیتے ہیں کہ آپ کے پاس ہدایا آیا کریں، دوست روزانه کچھ نه کچھ تجیجتے رہا کریں تو آپ توسیع تعلقات اسی کی خاطر کرتے ہیں، جو دوست آشنااینے باغ کے تھلوں میں آپ کا حصہ نہ لگائے تو آپ اس کی شکایت کرتے ہیں تو قر آن شریف سے بہتر تحا کف دینے والا کون ہے کہ سکینہ اس کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ یس آپ کے کسی پر مرنے کی اگریہی وجہ ہے کہ وہ آپ کے پاس روزانہ کچھ نذرانہ لا تاہے تو قرآن شریف میں اس کا بھی بدل ہے۔

اگر آپ خواہاں ہیں اور آپ کسی وزیر کے اس لئے ہر وفت قدم چومتے ہیں کہ وہ در بار میں آپ کا ذکر کر دے گاکسی پیش کار کی اس لئے خوشامد کرتے ہیں کہ وہ کلکٹر کے یہاں آپ کی بچھ تعریف کر دے گایائسی کی آپ اس لئے چاپلوسی کرتے ہیں کہ محبوب کی مجلس میں آپ کا ذکر کر دے تو قر آن شریف احکم الحاکمین محبوب حقیقی کے دربار میں آپ كاذكرخود محبوب وآقاكي زبان سے كراتاہے۔

حدیث (۲۳) اگر آپ اس کے جویاں <sup>©</sup> رہتے ہیں کہ محبوب کو سب سے زیادہ مر غوب چیز کیاہے کہ اس کے مہیا کرنے میں پہاڑوں سے دودھ کی نہر نکالی جائے تو قر آن شریف کے برابر آ قاکو کوئی چیز بھی مرغوب نہیں۔ حدیث (۲۴)اگر آپ درباری بننے میں عمر کھیا رہے ہیں، سلطان کے مصاحب بننے کے لئے ہزار تدابیر اختیار کرتے ہیں تو کلام اللہ شریف کے ذریعے آپ اس بادشاہ کے مصاحب شار ہوتے ہیں جس کے سامنے کسی بڑے سے بڑے کی باد شاہت کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔

مزید بر آل کتنے تعجب کی بات ہے کہ لوگ کونسل کی ممبری کے لئے اور اتنی ہی بات

کے لئے کہ کلکٹر صاحب شکار میں جاویں تو آپ کو بھی ساتھ لے لیں، آپ کس قدر قربانیاں کرتے، راحت وآرام، جان ومال نثار کرتے ہیں، لوگوں سے کوشش کراتے ہیں، دین اور دنیا دونوں کو برباد کرئے ہیں، صرف اس لئے کہ آپ کی نگاہ میں اس سے آپ کا اعزاز ہو تاہے، تو پھر کیا حقیقی اعزاز کے لئے، حقیقی حاکم وباد شاہ کی مصاحبت کے لئے واقعی درباری بننے کے لئے آپ کو ذراس توجہ کی بھی ضرورت نہیں؟ آپ اس نمائشی اعزاز پر عمر خرج کیجئے مگر خدارا!اس عمر کا تھوڑا ساحصہ ، عمر دینے والے کی خوشنو دی کے لئے بھی تو خرج کیجئے۔ حدیث (۲۵) اسی طرح اگر آپ میں چشتیت پھونک دی گئی ہے اور ان مجالس بغیر آپ کو قرار نہیں تو مجالسِ تلاوت اس سے کہیں زیادہ دل کو پکڑنے والی ہیں اور بڑے سے بڑے مستغنی کے کان اپنی طرف متوجہ کرلیتی ہیں۔ حدیث (۲۲)اسی طرح اگر آپ آ قا کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو تلاوت کیجئے۔ حدیث (۲۷) اورآپ اسلام کے مدعی ہیں، مسلم ہونے کا دعویٰ ہے تو تھم ہے نبی کریم سَلَّاتِیْکُم کا کہ قرآن شریف کی ایسی تلاوت کرو جبیها کہ اس کا حق ہے، اگر آپ کے نزدیک اسلام صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے اور اللہ اور اس کے رسول سَلَّا لَیْمِ کی فرماں برداری سے بھی آپ کے اسلام کو کوئی سر و کار ہے تو یہ اللہ کا فرمان ہے اور اس کے رسول کی طرف سے اس کی تلاوت کا تھم ہے۔ مزید برآں اگر آپ میں قومی جوش بہت زور کر تاہے، ترکی ٹویی کے آپ صرف اس لئے دلدادہ ہیں کہ وہ آپ کے نزدیک خالص اسلامی لباس ہے، قومی شعار میں آپ بہت خاص دلچین رکھتے ہیں، ہر طرح اس کے پھیلانے کی آپ تدبیریں اختیار کرتے ہیں، اخبارات میں مضامین شائع کرتے ہیں، جلسوں میں ریز ولیوش ( قرار داد ) یاس کرتے ہیں تو الله کار سول آپ کو حکم دیتاہے کہ جس قدر ممکن ہو قر آن شریف کو پھیلاؤ۔

بے جانہ ہو گا اگر میں یہاں پہنچ کر سربر آورد گانِ قوم کی شکایت کروں کہ قرآن پاک کی اشاعت میں آپ کی طرف سے کیا اعانت ہوتی ہے اور یہی نہیں بلکہ خدارا! ذراغور سے جواب دیجیے کہ اس کے سلسلہ کو بند کرنے میں آپ کا کس قدر حصہ ہے، آج اس کی تعلیم کو بیکار بتلایا جاتا ہے، اضاعت ِعمر سمجھا جاتا ہے، اس کو بیکار دماغ سوزی اور بے نتیجہ عرق کو بیکار بتلایا جاتا ہے، اضاعت ِعمر سمجھا جاتا ہے، اس کو بیکار دماغ سوزی اور بے نتیجہ عرق

ریزی کہاجاتا ہے، ممکن ہے کہ آپ اس کے موافق نہ ہوں، لیکن ایک جماعت جب ہمہ تن اس میں کوشاں ہے تو کیا آپ کا سکوت اس کی اعانت نہیں ہے؟ مانا کہ آپ اس خیال سے بیز ارہیں مگر آپ کی اس بیز اری نے کیافائدہ دیاط

ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک

اج اس کی تعلیم پر بڑے زور سے اس لئے انکار کیا جاتا ہے کہ مسجد کے ملانوں نے

اپنے گڑوں کے لئے دھندا کرر کھاہے، گویہ عامۃً نیتوں پر حملہ ہے جو بڑی سخت ذمہ داری

ہے اور اپنے وقت پر اس کا ثبوت دینا ہو گا، مگر میں نہایت ہی ادب سے پوچھتا ہوں کہ
خدارا! ذرااس کو تو غور کیجئے کہ ان خود غرض ملانوں کی ان خود غرضیوں کے ثمر ات آپ

دنیا میں کیاد کھے رہے ہیں اور آپ کی ان بے غرضانہ تجاویز کے ثمر ات کیا ہوں گے اور نشر
واشاعت کلام پاک میں آپ کی ان مفید تجاویز سے کس قدر مدد ملے گی، بہر حال
حضور مَنَّ اللَّهُ اِللَّمُ کا ارشاد آپ کے لئے قرآن شریف کے پھیلانے کا ہے، اس میں آپ خود ہی
فیصلہ کر لیجئے کہ اس ارشاد نبوی کا کس درجہ امتثال (اطاعت) آپ کی ذات سے ہوا اور ہو

دیکھنے ایک دوسری بات کا بھی خیال رکھیں، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اس خیال میں شریک نہیں تو ہم کو کیا، مگر اس سے آپ اللہ کی بکڑسے نی نہیں سکتے، صحابہ رٹائیا کے حضور اکرم منگالیا کی سے بھی جھا: ''انھلکٹ وَ فِینَا الصَّلِحُوْنَ قَالَ نَعَمُ إِذَا کُشُرَ الْحُبُثُ ' • فرایا ہم ایسی حالت میں ہلاک ہو جاویں گے کہ ہم میں صلحاء موجود ہوں ؟ حضور منگالیا کی خوات ارشاد فرمایا کہ ہاں! جب خباخت غالب ہو جاوے ) اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ حق تعالی شانہ فرمایا کہ ہاں ایک گاؤں کے الٹ وینے کا حکم فرمایا، حضرت جرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس میں فلاں بندہ ایسا ہے کہ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، ارشاد ہوا کہ صحیح ہے، مگر یہ میری نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھنارہاور کبھی اس کی پیشانی پر بل نہیں پڑا ۔

در حقیقت علماء کو یہی امور مجبور کرتے ہیں کہ وہ ناجائز امور کو دیکھ کرنا گواری کا اظہار کریں جس کو ہمارے روشن خیال تنگ نظری سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ حضرات اپنی اس وسعت خیالی اور وسعت اخلاق پر مطمئن نه رہیں کہ یہ فریضہ صرف علاء ہی کے ذمہ نہیں، ہر اس شخص کے ذمہ ہے جو کسی ناجائز بات کاو قوع دیکھے اور اس پر ٹو کنے کی قدرت رکھتا ہو پھر نہ ٹو کے ۔ بلال بن سعد رٹالٹی شخص مر وی ہے کہ معصیت جب مخفی طور سے کی جاتی ہے تو اس کا وبال صرف کرنے والے پر ہوتا ہے لیکن جب تھلم کھلا کی جاوے اور اس پر انکار نہ کیا جاوے تواس کا وبال عام ہوتا ہے ۔

حدیث (۲۸) اس طرح اگر آپ تاریخ کے دلد ادہ ہیں جہاں کہیں معتبر تاریخ ، پرانی تاریخ آپ کو ملتی ہے آپ اس کے لئے سفر کرتے ہیں تو قر آن شریف میں تمام ایسی کتب کا بدل موجود ہے جو قرونِ سابقہ میں جت و معتبر مانی گئی ہیں۔ حدیث (۲۹) اگر آپ اس قدر او نجے مرتبے کے متمنی ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوة والسلام کو آپ کی مجلس میں بیٹھنے اور شریک ہونے کا حکم ہو تو یہ بات بھی صرف کلام اللّه شریف میں ہی ملے گی۔ حدیث (۳۰) اگر آپ اس قدر کاہل ہیں کہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو بے محنت و مشقت اکر ام بھی آپ کو صرف کلام الله شریف میں ملے گا کہ چپ چاپ کسی مکتب میں بیٹھے بچوں کا کلام مجید سنے جائے اور مفت کا ثوا۔ لیجئے۔

حدیث (۱۳) اگر آپ مختلف آلوان کے گریدہ ہیں، ایک نوع سے اکتا جاتے ہیں تو قر آن شریف کے معنی میں مختلف آلوان، مختلف حاصل کیجئے، کہیں رحمت، کہیں عذاب، کہیں قصے، کہیں احکام اور کیفیتِ تلاوت میں کبھی پکار کر پڑھیں اور کبھی آہستہ۔ حدیث (۳۲) اگر آپ کی سیہ کاریاں حد سے متجاور ہیں اور مرنے کا آپ کو یقین بھی ہے تو پھر تلاوت کلام پاک میں ذرا بھی کو تاہی نہ کیجئے کہ اس درجہ کا سفارش نہ ملے گا اور پھر ایسا کہ جس کی سفارش کے قبول ہونے کا تقین بھی ہو۔

حدیث (۳۳) اس طرح اگر آپ اس قدر باو قار واقع ہوئے ہیں کہ جھگڑائو سے گھر اتے ہیں، او گوں کے جھگڑ ائو سے گھر اتے ہیں، او گوں کے جھگڑ ہے گھر اتے ہیں، او گوں کے جھگڑ ہے کہ اس جیسا جھگڑ الو آپ کو نہ ملے گا، فریقین کے جھگڑ ہے میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی طرفد ارہو تاہے، اس کے جھگڑ نے میں اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور ہر

شخص اسی کو سچا بتلائے گا اور آپ کا کوئی طرف دار نہ ہو گا۔ حدیث (۳۴) اگر آپ کو ایسا ر ہبر در کار ہے اور اس پر آپ قربان ہیں جو محبوب کے گھر تک پہنچا دے تو تلاوت سیجئے اور اگر آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں جیل خانہ نہ ہو جائے توہر حالت میں قرآن نثریف کی تلاوت بغیر چارہ نہیں۔

حدیث (۳۵) اگر آپ علوم انبیاء عکیم السّلام حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے گرویدہ اور شید ائی ہیں تو قر آن شریف پڑھئے اور جتنا چاہے کمال پیدا بیجئے، اسی طرح اگر آپ بہترین اخلاق پر جان دینے کو تیار ہیں تو بھی تلاوت کی کثرت کیجئے۔ حدیث (۳۲) اگر آپ کا مجلا ہوا دل ہمیشہ شملہ اور منصوری کی چوٹیوں ہی پر تفر سے میں بہلتا ہے اور سوجان سے آپ ایک پہاڑوں پر ایسے وقت میں تفر سے آپ ایک پہاڑوں پر ایسے وقت میں تفر سے کراتا ہے کہ تمام عالم میں نفسا نفسی کا زور ہو۔ حدیث (۳۵۔ ۳۹۔ ۳۹) اگر آپ زاہدوں کی اعلی فہرست میں شار چاہتے ہیں اور رات دن نوافل سے آپ کو فرصت نہیں تو زاہدوں کی اعلی فہرست میں شار چاہتے ہیں اور رات دن نوافل سے آپ کو فرصت نہیں تو کلام پاک سیکھنا، سکھانا اس سے پیش پیش ہے، حدیث (۴۸) اگر دنیا کے ہر جھکڑے سے کیا شہرات چاہتے ہیں، ہر مخمصہ سے آپ علیمدہ رہنے کے دلدادہ ہیں تو صرف قرآن پاک میں میں ان سے مخاصی (چھٹکارا) ہے۔

## حديث خاتمه

(۱) اگر آپ کسی طبیب کے ساتھ وابستگی چاہتے ہیں توسورہ فاتحہ میں ہر بیاری کی شفا ہے۔ (۲) اگر آپ کی بے نہایت غرضیں پوری نہیں ہو تیں تو کیوں روزانہ سورہ لیسین کی تلاوت آپ نہیں کرتے ؟۔ (۳) اگر آپ کو بیسہ کی محبت الی ہے کہ اس کے بغیر آپ کسی کے بھی نہیں تو کیوں روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت نہیں کرتے ؟۔ (۴) اگر آپ کو عذاب قبر کاخوف دامن گیر ہے اور آپ اس کے متحمل نہیں تو اس کے لئے بھی کلام پاک میں نجات ہے۔ (۵) اور اگر آپ کو کوئی دائمی مشغلہ در کارہے کہ جس میں آپ کے مبارک او قات ہمیشہ مصروف رہیں تو قر آن پاک سے بڑھ کرنہ ملے گا۔

حدیث (۷۔۷) مگر ایسانہ ہو کہ بیہ دولت حاصل ہونے کے بعد چین جاوے کہ

سلطنت ہاتھ آنے کے بعد پھر ہاتھ سے نکل جانازیادہ حسرت وخسر ان کا سبب ہو تاہے اور کوئی حرکت ایسی بھی نہ کر جائے کہ نیکی برباد گناہ لازم۔وَ مَاعَلَیْنَا إِلَّا الْبَلَاغ۔

مجھ ساناکارہ قر آن پاک کی خوبیوں پر کیا متنبہ ہو سکتا ہے، ناقص سمجھ کے موافق جو ظاہر طور پر سمجھ میں آیا ظاہر کر دیا، مگر اہل فہم کے لئے غور کاراستہ ضرور کھل گیااس لئے کہ اسبابِ محبت جن کواہل فن نے کسی کے ساتھ محبت کا ذریعہ بتلایا ہے، پانچ چیز میں منحصر ہے۔

اول اپناوجود کہ طبعاً آدمی اس کو محبوب رکھتاہے، قر آن شریف میں حوادث سے امن ہے اس لئے وہ اپنی حیات وبقا کا سبب ہے، دو سرے طبعی مناسبت جس کے متعلق اس سے زیادہ وضاحت کیا کر سکتا ہوں کہ کلام صفتِ الٰہی ہے اور مالک اور مملوک، آ قااور بندہ میں جو مناسبت ہے وہ واقفول سے مخفی نہیں۔

اتصال بے تکیف و بے قیاس دل میں ہراک کے رسائی ہے اُسے ہست رب الناس راباجان ناس سب سے ربطِ آشائی ہے اسے

تیسرے جمال، چوتھے کمال، یانچویں احسان۔

ان ہرسہ (تینوں) امور کے متعلق احادیثِ بالا میں اگر غور فرمائیں گے تونہ صرف اس جمال و کمال پر جس کی طرف ایک ناقص الفہم نے اشارہ کیاہے، اقتصار کریں گے بلکہ وہ خود بے تر دد اس امر تک پہنچیں گے کہ عزت، افتخار، شوق و سکون، جمال و کمال، اکر ام واحسان، لذت وراحت، مال و متاع غرض کوئی بھی الیہ چیزنہ پاویں گے جو محبت کے اسباب میں ہوسکتی ہے اور نبی کریم مُلگالیُّم نے اس پر تنبیہ فرما کر قر آن شریف کو اسی نوع میں اس سے افضل ارشادنہ فرمایا ہو۔

البتہ تجاب میں مستور ہونا دنیا کے لوازمات میں سے ہے لیکن عقلمند شخص اس وجہ سے کہ لیکی عالم مستور ہونا دنیا کے لورہ سے اعراض نہیں کرتا اور کوئی دل کھویا ہوا پن محبوبہ سے اس لئے نفرت نہیں کرتا کہ وہ اس وقت برقعہ میں ہے، پردہ کے ہٹانے کی ہر ممکن سے ممکن کوشش کرے گا اور کامیاب نہ بھی ہوسکا تو اس پردہ کے اوپر ہی سے

آ تکھیں ٹھنڈی کرے گا، اس کا یقین ہو جاوے کہ جس کی خاطر برسوں سے سر گر داں ہوں وہ اس چادر میں ٹھنڈی کرے وہ اس چادر سے نگاہ ہٹ سکے۔ اس طرح قر آنِ پاک کے ان فضائل و منا قب اور کمالات کے بعد اگر وہ کسی حجاب کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتے تو عاقل کا کام نہیں کہ اس سے بے توجہی اور لا پر واہی کرے بلکہ اپنی تقصیر اور نقصان پر افسوس کرے اور کمالات میں غور۔

حضرت عثمان رفحائفن اور حضرت حذیفه رفحائفن سے مروی ہے کہ اگر قلوب نجاست سے پاک ہو جاویں تو تلاوتِ کلام اللہ سے کبھی بھی سیری نہ ہو۔ ثابت بنانی عرائلی پیر کہتے ہیں کہ ہیں برس میں نے کلام پاک کو مشقت سے پڑھا اور ہیں برس سے مجھے اس کی ٹھنڈک بہتے رہی ہے ہیں جو شخص بھی معاصی سے توبہ کے بعد غور کرے گا کلام پاک کو" آنچہ خوبان ہمہ دار ند تو تنہا داری" کامصداق پائے گا، اے کاش! کہ ان الفاظ کے معنی مجھ پر بھی صادق آتے!۔ میں ناظرین سے یہ بھی در خواست کروں گا کہ کہنے والے کی طرف النفات نہ فرمائیں کہ میری ناکارگی آپ کو اہم مقصود سے نہ روکے ، بلکہ بات کی طرف توجہ فرمائیں اور جہاں سے یہ امور ماخوذ ہیں اس کی طرف النفات سے کھے کہ میں در میان میں صرف نقل کا واسطہ ہوں۔

یہاں تک پہنچنے کے بعد اللہ کی ذات سے بعید نہیں کہ وہ کسی دل میں حفظِ قر آن پاک کا ولولہ پیدا کر دے، لیسا گر بچہ کو حفظ کر انا ہے تو اس کے لئے کسی عمل کی ضرورت نہیں کہ بچین کی عمر خود حفظ کے لئے ممعین و مجر ب ہے، البتہ اگر کوئی شخص بڑی عمر میں حفظ کا ارادہ کرے تو اس کیلئے حضور اقد س منگا تا ہوں جس کو تر مذی حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

حضرت ابن عباس ڈپاٹٹہ کہتے ہیں کہ میں حضور مُٹاٹٹیٹم کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت علی ڈلٹٹیٹ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یار سول اللہ!میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جاویں، قرآن پاک میرے سینے سے نکل جاتا ہے جو یاد کرتا ہوں وہ محفوظ نہیں رہتا۔ حضور مُٹاٹٹیٹیٹم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے الیی ترکیب بتلاؤں کہ جو تجھے بھی نفع دے اور

جس کو تو ہتلا دے اس کے لئے بھی نافع ہو اور جو کچھ تو سیکھے وہ محفوظ رہے؟ حضرت علی طاللہٰ کے دریافت کرنے پر حضور اقد س منگانیٰ کا ساد فرمایا کہ جب جمعہ کی شب آوے تواگریہ ہوسکتا ہو کہ رات کے اخیر تہائی حصہ میں اٹھے تو یہ بہت ہی اچھاہے کہ یہ وقت ملا تکہ کے نازل ہونے کا ہے اور دعااس وقت میں خاص طور پر قبول ہوتی ہے،اسی وقت کے انتظار میں حضرت لیقوب عَلَیْهِ السَّلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا ﴿ مَدُوفَ ٱمْدَتَغُفِرُ لَكُمْهِ رَبِّي ﴾ (يوسف: ٩٨) "عنقريب مين تمهارے لئے اپنے رب سے مغفرت طلب كرونگا" (لعني جُمّعہ کی رات کے آخری حصہ میں) پس اگر اس وقت میں جا گنا د شوار ہو تو آ د ھی رات کے وفت، اوریه بھی نہ ہوسکے تو پھر شر وع ہی رات میں کھٹر اہو اور چار رکعت کفل اس طرح یڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کیس شریف پڑھے اورِ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہُ د خان اور تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہُ الم سجدہ <sup>©</sup> اور چو تھی ر کعت میں فاتحہ کے بعد سورہ مُلک پڑھے اور جب التحیات سے فارغ ہو جاوے تو اول حق تعِالیٰ شانہ کی خوب حمد و ثنا کر ، اس کے بعد مجھ پر درود اور سلام بھیج ، اس کے بعد تمام انبیاء عَلَيْهِمِ السَّلام پر درود بھیج، اس کے بعد تمام مومنین کے لئے اور اُن تمام مسلمان بھائیوں کے لئے جو تجھ سے پہلے مرچکے ہیں استغفار کر اور اس کے بعدیہ دعاپڑھ 🕰

ف: دعا آگے آر ہی ہے اس کے ذکر سے قبل مناسب ہے کہ حمد و ثناوغیرہ جن کا حضور مَنَّالَةً بِمَلِم نِے حَكُم فرمایا ہے دوسری روایات سے جن کو شر وحِ حصن اور مناجاتِ مقبول وغیرہ میں نقل کیا ہے، مخضر طور پر ایک ایک دعا نقل کر دی جاوے، تا کہ جو لوگ اینے طور سے نہیں پڑھ سکتے وہ اسکو پڑھیں اور جو حضرات خو دپڑھ سکتے ہیں وہ اس پر قناعت نہ کریں، بلکہ حمدو ثنا کو بہت اچھی طرح سے مبالغہ سے پڑھیں۔ دعایہ ہے:

آلْحَمْنُ يلله رَبِّ الْعُلَمِيْنَ عَدَدَ خَلْقِه مَمَام تعريف جَهانول كي يرورد كارك لئ وَرِضَا نَفْسِه وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمْتِه بِهِ اللَّي تعريف جو اس كى مخلوقات ك اعداد کے برابر ہو، اس کی مرضی کے

اَللَّهُمَّ لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَهَا

موافق ہو، اس کے عرش کے وزن کے برابر ہو، اس کے کلمات کی سیابیوں کے برابر ہو۔ اے اللہ! میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تونے اپنی تعریف خود بیان کی، اے اللہ! ہمارے سر دار نبی امی اور ہاشمی پر درود وسلام اور بركات نازل فرما اورتمام نبيون اور رسولول اور ملا نکه مقربین پر بھی، اے ہمارے رب! ہماری اور ہم سے پہلے مسلمانوں کی مغفرت فرمااور ہمارے دلوں میں مومنین کی طرف سے کینہ پیدانہ کر۔ اے ہمارے رب! تو مہر بان اور رحیم ہے۔ اے الہ العالمین!میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنین اور مسلمانوں کی مغفرت فرما، بیشک تو دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔

اس کے بعد وہ دعا پڑھے جو حضور اقد س سَکَاتُنْیَا ہے حدیث بالا میں حضرت علی رَّتَاتُنْهُ کو تعلیم فرمائی اور وہ بیہ ہے۔

اے اللہ العالمین! مجھ پر رحم فرما کہ جب
تک میں زندہ رہوں گناہوں سے بچتا
رہوں، اور مجھ پر رحم فرما کہ میں بیار
چیزوں میں کلفت نہ اٹھاؤں اور اپنی
مرضیات میں خوش نظری مرحمت فرما،

اللَّهُمَّ الْحَمْنِي بِتَوْكِ الْهَعَاصِي اَبَدًا مَّا اللَّهُمَّ الْحَمْنِي بِتَوْكِ الْهَعَاصِي اَبَدًا مَّا الْفَقْتِينِي وَالْحَمْنِي اَنُ اَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِينِي وَالْرُقْنِي حُسْنَ النَّظْرِ فِيهَا يُعْنِينِي وَالْدُوْنِ فَيهَا يُوْضِيكُ عَرِيْ اللَّهُمَّ بَدِيْعَ السَّهُوَاتِ يُوْضِيكُ عَرِيْ اللَّهُمَّ بَدِيْعَ السَّهُوَاتِ وَالْاَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ وَالْعَزَّةِ

اے اللہ! زمین اور آسان کے بے نمونہ پیدا کرنے والے، اے عظمت اور بزرگی والے اور اس غلبہ یا عزت کے مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ناممکن ہے، اے اللہ! اے رحمن! میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے طفیل تجھ سے مانگتا ہوں کہ جس طرح تونے اپنی کلام یاک مجھے سکھا دی اسی طرح اس کی یاد بھی میرے دل سے چسپاں کردے اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کو اس طرح یڑھوں جس سے توراضی ہو جاوے، اے الله! زمین اور آسانوں کے بے نمونہ پیدا کرنے والے ،اے عظمت اور بزرگی والے اور اس غلبہ یا عزت کے مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ناممکن، اے اللہ! اے ر حمن!میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے طفیل تجھ سے مانگتا ہوں کہ تومیری نظر کواپنی کتاب کے نورسے منور کر دے اور میری زبان کو اس پر جاری کر دے اور اس کی برکت سے میرے دل کی تنگی کو دور کر دے اور میرے سینے کو کھول دے اور اس کی برکت سے میرے جسم کے گناہوں کا میل دھو دے کہ حق پر تیرے سوامیر ا الَّتِيُ لَا تُرَامُ السَّلُكُ يَا اللهُ يَا رَحْنُ اللهُ يَكِلَالِكُ وَنُوْرِ وَجْهِكُ انْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظُ كِتَابِكُ كَمَا عَلَّمْتَنِي وَارْزُقْنِي انْ الْقَيْمُ النَّيْحُوِ الَّذِي يُوضِيكُ عَيِّى السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ اللهُمَّ بَينِع السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ اللهُمَّ بَينِع السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ اللهُمَّ بَينِع السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ اللهُمَّ عَلَى اللهُ يَا رَحْنُ بِجَلَالِكُ وَنُورِ اللهُمُلُكُ يَا اللهُ يَا رَحْنُ بِجَلَالِكُ وَنُورِ اللهُمُلُكُ يَا اللهُ يَا رَحْنُ بِجَلَالِكُ وَنُورِ وَجُهِكُ انُ تُنْوِر بِكِتَابِكُ بَصِرِي وَانُ اللهُ يَا وَحُنُ وَانُ اللهُ يَا مَعْنُ قَلْبِي وَانْ تَغْسِلُ بِهِ وَلَى اللهُهُ وَانَ تَغْسِلُ بِهِ وَانَ اللهُ الْحَوْلُ وَلَا قُوَّةً اللهُ اللهُ وَلَا عُوْلُ وَلَا قُوَّةً اللهُ إِلَا اللهُ الْحَوْلُ وَلَا قُوَّةً اللهُ إِلَا اللهُ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْمَعْلِيمِ الْمُؤْتِ الْعَظِيمِ الْعُظِيمِ الْعَظِيمِ الْعِلْمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعِيمِ الْعُلِيمِ الْعِلْمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعُظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعَظِيمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَظِيمُ الْعُلْمِ الْعَظِيمُ الْعُلْمُ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُولُ ال

کوئی مددگار نہیں اور تیرے سوامیری بیہ آرزو کوئی بوری نہیں کرسکتا اور گناہوں سے بچنا یاعبادت پر قدرت نہیں ہوسکتی، مگر اللہ برتر وبزرگی والے کی مددسے۔

پھر حضور اقد س منگافائی نے ارشاد فرمایا کہ اے علی! اس عمل کو تین جمعہ یا پانچ جمعہ یا سات جمعہ کر، انشاء اللہ دعاضر ور قبول کی جائے گی۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے جمحے نی بناکر بھیجاہے کسی مومن سے بھی قبولیتِ دعانہ چوکے گی۔ ابن عباس ڈائٹ کی جس نے جمحے کو پانچ یاسات ہی جمعہ گزرے ہونگے کہ وہ حضور منگافیڈ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یار سول اللہ! پہلے میں تقریباً چار آیتیں پڑھتا تھا اور وہ بھی مجھے یاد نہ ہوتی تھیں اور اب تقریباً چالیس آیتیں پڑھتا ہوں اور ایسی ازبر ہوجاتی ہیں کہ گویا قرآن شریف میرے سامنے کھلا ہوار کھاہے اور پہلے میں حدیث سنتا تھا اور جب اس کو دوبارہ کہتا تھا تو ذہن میں نہیں رہتی تھیں اور اب احادیث سنتا ہوں اور جب دوسر وں سے نقل کر تاہوں تو ایک لفظ بھی نہیں جھوٹا۔

حق تعالی شانہ اپنے نبی مَلَّا لَیْنَیِّمُ رحت کے طفیل مجھے بھی قرآن وحدیث کے حفظ کی توفق عطا فرما ویں اور تمہیں بھی۔ وَصلَّی اللهُ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِه سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَامُحَمَّدِوَّ اللهُ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِرَحْمَتِکَ یَااَرُحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

# تَكْمِله

اوپر جو چہل حدیث لکھی گئی ہے وہ ایک خاص مضمون کے ساتھ مخصوص ہونے کی وجہ سے اس میں اختصار کی رعایت نہیں ہو سکی۔اس زمانے میں چو نکہ ہمتیں نہایت پست ہو گئی ہیں، دین کے لئے کسی معمولی سی مشقت کا بھی بر داشت کرنا گرال ہے، اس لئے اس جگہ ایک دو سری چہل حدیث نقل کرتا ہوں جو نہایت ہی مختصر ہے اور نبی کریم مُنَّا اللَّیْمِ اسے ایک ہی جگہ منقول ہے،اس کے ساتھ ہی بڑی خوبی اس میں بہے کہ مہمات دینیہ کو ایس جامع ہے کہ اس کی نظیر ملنا مشکل ہے، 'کنز العمال'' میں قدمائے محدثین کی ایک جماعت کی طرف اس کا

انتساب کیاہے اور متاخرین میں سے مولانا قطب الدین صاحب ڈسٹنے پیر مہاجر مکی نے بھی اس کو ذکر فرمایاہے ، کیا ہی اچھاہو کہ دین کے ساتھ وابستگی رکھنے والے حضرات کم از کم اس کو ضرور حفظ کرلیں کہ کوڑیوں میں لعل (موتی) ملتے ہیں،وہ حدیث بیہ ہے:

عَنْ سَلْمَانَ عَنْ اللَّهِ قَالَ سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ وَلَاللَّهِ عَنِ الْأَرْبَعِيْنَ حَدِيْثَانِ الَّتِي قَالَ مَنْ حَفِظَهَا مِنْ أُمَّتِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِر وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكُتُبِ وَالنَّبِيْيْنَ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَانُ تَشْهَدَانَ لَا ٓ اللَّهُ اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا زَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيْمَ الصَّلْوةَ بِوُصُوْءٍ سَابِع كَامِل لِوَقْتِهَا وَتُؤْتِي الزَّكُوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنْ كَانَ لَكَ مَالٌ وَتُصَلِّيَ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ وَالْوِتْرَ لَا تَتُرُكُهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَّ لَا تُشْرِكُ بِاللهِ شَيئًا وَلَا تَعُقَّ وَالِدَيْكَ وَلَا تَأْكُلُ مَالَ الْيَتِيْمِ ظُلْمًا وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ وَلَا تَزْنِ وَلَا تَحْلِفُ بِاللهِ كَاذِبًا وَلَا تَشْهَدُ شِهَادَةَ زُوْرٍ وَلَا تَعْمَلُ بِالْهَوْى وَلَا تَغْتَبْ اَخَاكَ الْمُسْلِمَ وَلَا تَقْذِفِ الْمُحْصَنَةَ وَلَا تَغُلُّ اَخَاكَ الْمُسْلِمَ وَلَا تَلْعَبُ وَلَا تَلْهَ مَعَ اللَّاهِيْنَ وَلَا تَقُلُ لِلْقَصِيْرِ يَا قَصِيْرُ تُرِيْدُ بِذَٰلِكَ عَيْبَهُ وَلَا تَسْخَرُ بِاحَدٍ مِّنَ النَّاسِ وَلَا تَمْشِ بِالنَّمِيْمَةِ بَيْنَ الْاخْوَيْنِ وَاشْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى نِعُمَتِهِ وَاصْبِرْ عَلَى الْبَلَائِ وَالْمُصِيْبَةِ وَلَا تَأْمَنُ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ وَلَا تَقُطَعُ ٱقْرِبَائَكَ وَصِلْهُمْ وَلَا تَلْعَنُ ٱحَدًا مِّنُ خَلْقِ اللَّهِ وَٱكْثِرُ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّهْلِيْلُ وَلَاتَدَعْ حَصُورَ الْجُمْعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنُ لِيُصِيْبَكَ وَلَا تَدَعْقِرَاءَةَ الْقُوْ انِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ـ

رواه الحافظ ابوالقاسم بن عبد الرحمن بن محمد بن اسحاق بن مندة والحافظ ابوالحسن على بن ابى القاسم بن بابويه الرازى فى الاربعين ـ وابن عساكر، فى تاريخه باب حرف الميم فى آباء من اسمه على ، (١٣٥/٣٣) ـ والرافعي، عن سلمان فى كتابه ، التدوين فى اخبار قزوين ، باب العين ، (٣٤/٣) ـ باب العين ، (٣٤/٢/٣) ـ

ترجمہ: سلمان رُفَّاعُۃُ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقد س مَلَّاللَّهُ ﷺ سے پوچھا کہ وہ چالیس حدیثیں جن کے بارے میں یہ کہاہے کہ جو ان کو یاد کرلے جنت میں داخل ہو گا، وہ کیا ہیں؟ حضور اکرم مَلَّاللَّهُ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(۱) الله پر ایمان لاوے یعنی اس کی ذات وصفات پر۔ (۲) اور آخریت کے دن پر۔ (۳) اور فرشتوں کے وجود پر۔ (۴) اور کتابوں پر۔ (۵) اور تمام انبیاء علیہُم السَّلام پر۔ (۲) اور

مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر۔ (۷) اور تقدیر پر کہ بھلا اور براجو کچھ ہو تاہے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ (۸) اور گواہی دے تواس امر کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور اکرم مَنَّاتِیْنِمُ اس کے سیچے رسول ہیں۔ (۹) ہر نماز کے وقت کامل وضو کرکے نماز کو قائم کرے، کامل وضووہ کہلا تاہے جس میں آداب ومستحبات کی رعایت رکھی گئی ہو اور ہر نماز کے وقت اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نیاوضو ہر نماز کے لئے کرے، اگرچہ پہلے سے وضوہو کہ بیہ مستحب ہے اور نماز کے قائم کرنے سے اس کے تمام سنن اور مستحبات کا اہتمام كرنا مراد ہے، چنانچه دوسرى روايت ميں وارد ہے، ''اِنَّ تَسُوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلُو قِهِ ''لِعِني جماعت ميں صفوں کاہموار کرنا کہ کسی قشم کی مجی یا در میان میں خلانہ رہے ● ، یہ بھی نماز قائم کرنے کے مفہوم میں داخل ہے۔ (۱۰)ز کوۃ اداکرے۔ (۱۱) اور رمضان کے روزے رکھے۔ (۱۲) اگر مال ہو تو حج کرے یعنی جانے کی قدرت رکھتا ہو تو حج بھی کرے، چونکہ اکثر مانع مال ہی ہو تاہے اس لئے اسی کو ذکر فرما دیا ورنہ مقصود یہ ہے کہ حج کے شر ائط پائے جاتے ہوں توجج کرے۔ (۱۳) بارہ رکعات سنت مؤکدہ روزانہ ادا کرے، اس کی تفصیل دوسری روایات میں اس طرح آتی ہے کہ صبح سے پہلے دور کعت، ظہر سے قبل چار، ظہر کے بعد دور کعت، مغرب کے بعد دور کعت،عشاء کے بعد دور کعت۔ (۱۴) اور وتر کوکسی رات میں نہ حچھوڑے۔ (چو نکہ وہ واجب ہے اور اس کا اہتمام سنتوں سے زیادہ ہے اس لئے اس کو تا کیدی لفظ سے ذکر فرمایا) (۱۵) اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے۔(۱۲)اور والدین کی نافر مانی نہ کرے۔ (۱۷)اور ظلم سے یتیم کامال نہ کھاوے، یعنی اگر کسی وجہ سے بنتیم کامال کھانا جائز ہو، حبیبا کہ بعض صور توں میں ہو تاہے تومضا کقہ نہیں۔ (۱۸) اور شر اب نہ یئے۔ (۱۹) زنانہ کرے۔ (۲۰) جھوٹی قشم نہ کھاوے۔ (۲۱) جھوٹی گواہی نہ دے۔ (۲۲)خواہشات نفسانیہ پر عمل نہ کرے۔ (۲۳)مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے۔ (۲۴) عفیفہ عورت کو تہمت نہ لگائے (اسی طرح عفیف مر د کو)۔ (۲۵) اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھے۔ (۲۲) کہوولعب میں مشغول نہ ہو۔ (۲۷) تماشا ئیوں میں شریک نہ ہو۔(۲۸)کسی پستہ قد کو عیب کی نیت سے ٹھگنامت کہو، یعنی اگر کوئی عیب دار لفظ

اییا مشہور ہوگیاہو کہ اس کے کہنے سے نہ عیب سمجھا جاتا ہو، نہ عیب کی نیت سے کہا جاتا ہو جیسا کہ کسی کا نام بدھو پڑ جاوے تو مضا گفتہ نہیں، لیکن طعن کی غرض سے کسی کو ایسا کہنا جائز نہیں۔ (۲۹) کسی کا مذاق مت اڑا۔ (۳۰) نہ مسلمانوں کے در میان چغل خوری کر۔ (۱۳) اور ہر حال میں اللہ جَلَّ شَائِن کی نعمتوں پر اس کا شکر کر۔ (۳۲) بلا اور مصیبت پر صبر کر۔ (۳۳) اور اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہو۔ (۳۳) اعزہ سے قطع تعلق مت کر۔ (۳۳) بلکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ (۳۲) اللہ کی کسی مخلوق کو لعنت مت کر۔ (۳۷) بلکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ (۳۲) اللہ کی کسی مخلوق کو لعنت مت کر۔ (۳۷) جمعہ اور علیہ حاضری مت چھوڑ۔ (۳۸) اور اس بات کا تقین رکھ کہ جو تکلیف وراحت مجھے علیہ بینی میں حاضری مت چھوڑ۔ (۳۸) اور اس بات کا تقین رکھ کہ جو تکلیف وراحت مجھے والا نہ تھا۔ (۴۸) اور کلام اللہ شریف کی تلاوت کسی حال میں بھی مت چھوڑ۔ سلمان رشا ہی کہنے والانہ بین میں نے حضور اکر م مگا ہی تی تعلق میں سجانہ و تقرش اس کو یاد کر لے اس کو کیا اجر ملے گا، حضور مُکا ہی تھے اور علماء کے ساتھ حشر فرمادیں کے۔ حضور مُکا ہی تھے اور علماء کے ساتھ حشر فرمادیں گے۔

حق سبحانہ و نقد سیماری سیئات سے در گذر فرماکر اپنے نیک بندوں میں محض اپنے لطف سے شامل فرمائیں تواس کی کریمی شان سے کچھ بھی بعید نہیں، پڑھنے والے حضر ات سے بڑی ہی لجاجت کے ساتھ استدعا ہے کہ دعائے خیر سے اس سیہ کارکی بھی دسکیری فرماویں۔ وَ مَا تَوْفِيْقِيْ اِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَ كُلُتُ وَ اِلْيَهِ اُنِيْبِ۔

محمد زكريا كاند صلوى عفي عنه

مقیم مدرسه مظاهر علوم،سهار نپور،۲۹ ذی الحجه ۱۳۴۸<sub>. پنج</sub>شنبه

# فضائل نماز

تالیف شیغ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب قَدَّسَ اللَّه بِرُّهُ

#### خطبهوتمهيد

#### بِسْم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اس زمانہ میں دین کی طرف سے جتنی بے توجہی اور بے التفاتی کی جار ہی ہے وہ محتاج بیان نہیں، حتیٰ کہ اہم ترین عبادت نماز جو بالا تفاق سب کے نزدیک ایمان کے بعد تمام فرائض پر مقدم ہے اور قیامت میں سب سے اول اسی کا مطالبہ ہو گا،اس سے بھی نہایت<sup>ا</sup> غفلت اور لا پر وائی ہے ، اس ہے بڑھ کریہ کہ دین کی طرف متوجہ کرنے والی کوئی آواز کانوں تک نہیں پہنچی، تبلیغ کی کوئی صورت بارآ ور نہیں ہوتی، تجربہ سے یہ بات خیال میں آئی ہے کہ نبی اکرم مُٹالِیْڈیٹر کے پاک ارشادات لو گوں تک پہنچانے کی سعی کی جائے،اگر چپہ اس میں بھی جو مز احمتیں حائل ہیں وہ بھی مجھ سے بے بضاعت کیلئے کا فی ہیں، تاہم امید بیہ ہے کہ جو لوگ خالی الذہن ہیں اور دین کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں، یہ یاک الفاظ انشاء اللہ تعالیٰ ان پر ضرور اثر کریں گے اور کلام وصاحبِ کلام کی برکت سے نفع کی تو قع ہے، نیز دو سرے دوستوں کو اس میں کا میابی کی امیدیں زیادہ ہیں، جن کی وجہ سے مخلصین کا اصر ار بھی ہے، اس لئے اس رسالہ میں صرف نماز کے متعلق چنداحادیث کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ چو نکہ نفسِ تبلیغ کے متعلق بندہ ُناچیز کا ایک مضمون رسالہ فضائل تبلیغ کے نام سے شائع ہو چکاہے،اس وجہ سے اس کو سلسلہ 'تبلیغ کا نمبر ۲ قرار دیکر فضائل نماز کے نام کیساتھ موسوم كرتا هول ـ وَمَاتَوُ فِيْقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْب

نماز کے بارے میں تین قسم کے حضرات عام طور سے پائے جاتے ہیں: ایک جماعت وہ ہے جو سرے سے نماز ہی کی پر واہ نہیں کرتی، دوسر اگر وہ وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت کا اہتمام نہیں کرتا، تیسرے وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور جماعت کا اہتمام بھی کرتے ہیں، مگر لا پر وائی اور بری طرح سے پڑھتے ہیں۔ اس لئے اس رسالہ میں تینوں

مضامین کی مناسبت سے تین باب ذکر کئے گئے ہیں اور ہر باب میں نبی اکر م صَلَّیْ اَیْرِ مِ صَلَّیْ اِیْرِ مِ اَلْتُ اِیْرِ مِ مَالْتَیْرِ مِ کَیا کَ ارشادات اور ان کاتر جمہ پیش کر دیا، مگر ترجمہ میں وضاحت اور سہولت کا لحاظ کیا ہے، لفظی ترجمہ کی زیادہ رعایت نہیں، نیز چو نکہ نماز کی تبلیغ کرنے والے اکثر اہل علم بھی ہوتے ہیں، اس لئے حدیث کاحوالہ اور اس کے متعلق جو مضامین اہل علم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ عربی میں لکھ دئے گئے ہیں، کہ عوام کو ان سے پچھ فائدہ نہیں ہے اور تبلیغ کرنے والے حضرات میں لکھ دیئے گئے ہیں۔ کوبسااو قات ضرورت پڑجاتی ہے اور ترجمہ و فوائد وغیر ہ اردومیں لکھ دیئے گئے ہیں۔

بإب اول

# نماز کی اہمیت کے بیان میں

اس باب میں دو فصلیں ہیں: فصل اول میں نماز کی فضیلت کا بیان ہے اور دوسری فصل میں نماز کے چھوڑنے پر جو وعید اور عتاب حدیث میں آیاہے،اس کا بیان ہے۔ فصل اول

## نماز کی فضیلت کے بیان میں

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ اللهُ عَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ آنَ لَّآ اللهُ وَأَنَّ هُمَا اللهُ وَأَنَّ هُمَا اللهُ وَأَنْ هُوَا اللهُ وَأَنْ هُوَا اللهُ وَأَنْ هُوَا اللهُ وَالْمَا وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(متفقعليه)

وقال المنذري في الترغيب، كتاب الصلوة، باب الترغيب في الصلوت الخمس، ۵۲۱، (۱۳۲۱)- رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب بنى الإسلام على خمس: ٨، (۱۲/۱)- ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أركان الاسلام: ۱۱۳، (۱۳۰۱)-

حضرت عبد الله بن عمر رُطِّ بن کريم صَّالِيْ يَّمِ كَا ارشاد نقل كرتے ہيں كه اسلام كى بنياد پانچ ستونوں پرہے،سب سے اول لَا إِلٰهَ إِلَا اللهُ مُحَمَّدُ ذَ سُولُ اللهِ كى گواہى دينا، يعنى اس بات كا اقرار كرنا كہ اللہ كے سواكوئى معبود نہيں اور محمد صَّالِيْ يَّمِ الله كے بندے اور رسول ہيں، اس كے بعد نماز كا قائم كرنا، زكوة ادا كرنا، جج كرنا، رمضان المبارك كے روزے ركھنا۔

ف: یہ پانچوں چیزیں ایمان کے بڑے اصول اور اہم اُرکان ہیں۔ نبی اکرم مَنگاللَّیْکِم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جو پانچ ستونوں پر قائم ہو تاہے، پس کلمہ شہادت خیمہ کی در میانی لکڑی کی طرح ہے اور بقیہ چاروں اُرکان بمنزلہ ان چار ستونوں کے ہیں جو چاروں کونوں پر ہوں، اگر در میانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگریہ لکڑی موجو دہو اور چاروں طرف کے کونوں میں کوئی سی لکڑی نہ ہو، تو خیمہ قائم تو ہو جائے گالیکن جونسے کونے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب

ناقص اور گری ہوئی ہوگی۔ اس پاک ارشاد کے بعد اب ہم لوگوں کو اپنی حالت پر خود ہی غور کرلینا چاہئے، کہ اسلام کے اس خیمہ کو ہم نے کس در جہ تک قائم کرر کھاہے اور اسلام کا کونسار کن ایساہے جس کو ہم نے پورے طور پر سنجال رکھاہے، اسلام کے بیہ پانچوں ارکان نہایت اہم ہیں، حتی کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیاہے اور ایک مسلمان کیلئے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا اہتمام نہایت ضروری ہے، مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رقمانی کے بین کہ میں نے حضور مَنَّ اللہ ہُمَّا کہ نمان ہے اللہ تعالی شانہ کے پہال سب سے زیادہ محبوب عمل کونسا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نماز میں نے عرض کیا: اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا: اس کے بعد کونسا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد اللہ اللہ قاری وَرُسُنی ہِمِ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے۔ اس کی تائید اس حدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے۔ اس کی تائید اس حدیث میں عمل ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے ''الصَّلُوۃ خیئو اس کی تائید اس حدیث میں جو اللہ تعالی نے بندوں کیلئے مقرر فرمایا، وہ نماز ہے۔ اور احدیث میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے احادیث میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے سب انجال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے، چنانچہ جامع صغیر میں حضرت توبان، ابن عمرو، اس وال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے، چنانچہ جامع صغیر میں کشرت توبان، ابن مسعود و سب انجادہ دورہ ہے اور حضرت ابن مسعود و اس وال میں میں نقل کیا گیا ہے ۔ حضرت ابن مسعود و اس والی گئی ہے اور حضرت ابن مسب کا قریب ایک ہی ہے، مقصد سب کا قریب قریب ایک ہی ہے۔ مقصد سب کا قریب قریب ایک ہی ہے۔

حضرت ابو ذر رشائفۂ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر دی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے

(٢) عَنْ ابِي ذَرِ اللهِ اللهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ ابِي ذَرِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْوَرَقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي الشِّتَآءِ، وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، فَأَخَذَ بِغُصْ مِّنْ شَجَرَةٍ، قَالَ:

❶ بخاری، کتاب مواقیت الصلوٰة، باب فضل الصلوٰة لوقتها: ۵۲۷ ② (المجم الاوسط، باب الالف من اسمه محمد: ۳۳، (۸۴/۸)

<sup>🗗</sup> ابو داؤد ، باب المحافظه على وقت الصلوة: ۴۲۲

غَكَلَ ذٰلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، فَقَالَ: يَا أَبَاذَرٍ، قُلْتُ: لَبَّيُكَ يَارَسُولَ اللهِ، قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْهُسُلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلُوةَ يُرِينُ إِنَّ الْعَبْدَ اللهِ، فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا بِهَا وَجْهَ اللهِ، فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَهَافَتَ هٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰنِهِ الشَّجَرَةِ.

(حسن بألشواهد)

رواه أحمد بإسناد حسن، أخرجه أحمد في مسنده في حديث أوراد كالم من الشتاء، ٢٢١٤٥ (٥/٣/٨- (٥/٣/٨) (٥/٣/٨) (٥/٣/٨) (٥/٣/٨) (١/٩٤١) بابالترغيب كتاب الصلوة، ١/٣٨٠ (١/٩٤١)

در ختوں پر سے گر رہے تھے، آپ مُنَّ اللّٰهِ اللّٰهِ مِیں لے لی،

اس کے پتے اور بھی گرنے لگے،

آپ مُنَّ اللّٰهِ اللّٰهِ نَے فرمایا: اے ابوذر! مسلمان

بندہ جب اخلاص سے اللّٰہ کے لئے نماز

پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی

گرتے ہیں، جیسے یہ پتے در خت سے گر

رہے ہیں، جیسے یہ پتے در خت سے گر

رہے ہیں، جیسے یہ پتے در خت سے گر

ف: سردی کے موسم میں درختوں کے پتے الیمی کثرت سے گرتے ہیں کہ بعضے درختوں پر ایک بھی پتہ نہیں رہتا، نبی اکرم مُلَّا اللّٰیَا کَم کا پاک ارشاد ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک بھی نہیں رہتا، مگر ایک بات قابلِ لحاظ ہے، علماء کی تحقیق آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی وجہ سے یہ ہے کہ نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہِ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اس لئے نماز کے ساتھ توبہ و استغفار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس سے غافل نہ ہونا چاہیے، البتہ حق تعالی شانہ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ کو بھی معاف فرما دیں تو دوسری بات ہے۔

(٣) عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الله الله عَلَمَانَ الله الله عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الله الله عَلَمَانَ الله عَنْ أَفِي الله عَلَمَا الله عَلَيهِ وَالله عَلَيهِ وَالله عَلَيهِ وَالله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَ أَنَا مَعَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَ أَخَلَ وَسَلَّمَ وَ أَنَا مَعَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَ أَخَلَ

ابوعثان رگائیڈ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رگائیڈ کیساتھ ایک درخت کے نیچے تھا انہوں نے اس درخت کی ایک خشک شہنی پکڑا کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے، پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ابوعثان! تم نے مجھ سے رہنے لگے کہ ابوعثان! تم نے مجھ سے رہنے اپوچھا کہ میں نے رہا: بتا دیجئے،

مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا، فَهَزَّهُ حَتَّى تَحَاتَ وَرَقُهُ فَقَالَ: يَاسَلُمَانُ أَلَا تَسْئَالُنِيُ لِمَ أَفْعَلُهُ وَقَالَ: وَلِمَ تَفْعَلُهُ وَقَالَ: الْمُسْلِمَ إِذَا تَوضَّاءَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى الصَّلُوتِ الْخَبْسَ، الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى الصَّلُوتِ الْخَبْسَ، تَعَاتَّ هٰذَا لُورَقُ، تَعَاتَّ هٰذَا لُورَقُ، وَقَالَ: لَمِ الصَّلُوةَ طَرَقِ النَّهَادِ وَزُلَقًا وَقَالَ: لَمِ الصَّلُوةَ طَرَقِ النَّهَادِ وَزُلَقًا وَقَالَ: لَكُم الطَّلُولُ لَا إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِنَى الشَّيْطَ لُورَيَنَ لِللَّا الْمِرْيُنَ لِللَّا الْمِرِينَ لِللَّا الْمِرِينَ لِللَّا الْمُرِينَ لِللَّا الْمُرْكِنَ لَلْ اللَّهُ الْمُؤْلِكَ وَكُرى لِللَّا الْمُرْكِنَ لَا اللَّيْ الْمُؤْلِقُ وَكُرى لِللَّا الْمُؤْلِقُ لَمُ الْمُؤْلِقُ وَكُولُ اللَّا الْمُؤْلِقَ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلُولُ اللَّالِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَمُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمِؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

(صحيح بالشواهدوالمتابعات)

رواه أحمد، في مسنده، في حديث سلمان الفارسى: ٢٣٣٥٠، (١/١٩) من طبعة دار الكتب والنسائي، والطبراني في الكبير، باب السبين، سهل بن حنظلة، ١٥١٥، (١٥٦٥/٥) و رواة أحمد محتج بهم في الصحيح إلا علي بن زيد كذا في الترغيب.

کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک د فعہ نبی اکرم مَنَّاللَّٰیُمِّ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، آپ مُلَّاقِیْرُم نے بھی در خت کی ایک خشک ٹہنی بکڑ کر اس طرح کیا تھا، جس سے اس ٹہنی کے بیتے جھڑ گئے تھے، پھر حضور صَلَّالَيْنَةُم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان! یو چھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ بتا دیجئے، کیوں کیا؟ آپ مَلَیٰ لَیُمْ نِے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کر تا ہے، پھر یانچوں نمازیں پڑھتاہے، تواس کی خطائیں اس سے ایسی ہی گرجاتی ہیں جیسے یہ یتے گرتے ہیں، پھر آپ نے قرآن كى آيت ﴿ أَيِّمُ الصَّلُوةَ طَرَفَى النَّهَارِ ﴾ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ قائم کر نماز کو دن کے دونوں سرول میں اور رات کے کچھ حصول میں ، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں گناہوں کو، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں

ف: حضرت سلمان رہنگائی نے جو عمل کر کے دکھلایا، یہ صحابہ کرام رہائی نے کعشق کی اور اسی اور اسی اور اسی اور اسی اور اسی طرح ہر کام کے کرنے کو جی چاہا کر تاہے، جس طرح محبوب کو کرتے دیکھتا ہے، جو لوگ

محبت کا ذاکقہ چکھ چکے ہیں وہ اس کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اس طرح صحابہ کرام رٹھ پہنے ہیں اگر م مُلُا اللّٰہ کے ارشادات نقل کرنے میں اکثر ان افعال کی بھی نقل کرتے سے ، جو اس ارشاد کے وقت حضور مُلُّاللّٰہ کے کئے تھے۔ نماز کا اہتمام اور اس کی وجہ سے گناہوں کا معاف ہونا جس کثرت سے روایات میں ذکر کیا گیاہے ، اس کا احاطہ دشوار ہے ، پہلے بھی متعد دروایات میں یہ مضمون گزر چکا ہے ، علماء نے اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے ، حیسا پہلے معلوم ہو چکا ہے ، مگر احادیث میں صغیرہ کبیرہ کی کچھ قید نہیں ہے ، مطلق گناہوں کاذکر ہے۔

میرے والد صاحب و اللہ پینے تعلیم کے وقت اس کی دو وجہیں ارشاد فرمائی تھیں: ا یک بیر کہ مسلمان کی شان سے بیہ بعید ہے کہ اس کے ذمہ کوئی کبیرہ ہو، اولاً اس سے گناہ کبیرہ کاصادر ہوناہی مشکل ہے اور اگر ہو بھی گیا، تو بغیر توبہ کے اس کو چین آنامشکل ہے، مسلمان کی مسلمانی ٔ شان کامقتضٰی میہ ہے کہ جب اس سے کبیر ہ صادر ہو جائے تواتنے روپیٹ كراس كو دهونه لے اس كو چين نه آئے، البته صغيره گناه ايسے ہيں كه ان كى طرف بسا او قات التفات ( دھیان ) نہیں ہو تاہے اور ذمہ پر رہ جاتے ہیں ، جو نماز وغیر ہ سے معاف ہو جاتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص اخلاص سے نماز پڑھے گا اور آ داب ومستحبات کی رعایت رکھے گا،وہ خود ہی نہ معلوم کتنی مریتبہ توبہ استغفار کرے گااور نماز میں ألتَّ جِيَّاتُ کی اخير دعا"اللُّهُمَّ إنيّ ظَلَمْتُ نَفسِيُ "مين توتوبه واستغفار خود ہی موجود ہے۔ ان روایات میں وضو کو بھی اچھی طرح سے کرنے کا حکم ہے، جس کا مطلب بیر ہے کہ اس کے آداب ومتحبات کی تحقیق کر کے ان کااہتمام کرے ، مثلاایک سنت اس کی مسواک ہی ہے جس کی طرف عام طور پر بے توجہی ہے، حالا نکہ حدیث میں وارد ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بلا مسواک پڑھی جائے ، ستر در جہ افضل ہے <sup>©</sup>۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ مسواک کااہتمام کیا کرو،اس میں دس فائدے ہیں: (۱)منہ کوصاف کر تی ہے۔ (۲) اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ (۳) شیطان کو غصہ دلاتی ہے۔ (۴) مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں۔ (۵) مسوڑھوں کو قوت

<sup>—</sup> • مصنف ابن ابی شیبه، کتاب الطهارة، باب فی السواک، ۱۸۰۳، (۱۵۲/۱)

دیتی ہے۔ (۱) بلغم کو قطع کرتی ہے۔ (۷) منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے۔ (۸) صفرا کو دور کرتی ہے۔ (۹) نگاہ کو تیز کرتی ہے۔ (۱۰) منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے اور اس سب کے علاوہ یہ ہے کہ سنت ہے  $\bullet$  (منبہات ابن حجر)۔

علاء نے لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں ستر (۵۰) فائدے ہیں، جن میں سے
ایک بیہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ کشہادت پڑھنانصیب ہو تا ہے اور اس کے بالمقابل افیون
کھانے میں ستر (۵۰) مضر تیں ہیں، جن میں سے ایک بیہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں
آتا۔ اچھی طرح وضو کرنے کے فضائل احادیث میں بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ وضو کے
اعضاء قیامت کے دن روشن اور چمکدار ہوں گے اور اس سے حضور سَمَّا اللَّیْمُ فوراً اپنے امتی کو
پیجان جائیں گے۔

(٣) عَنْ ابى هُرَيْرَةَ رَبَّى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ارَايَتُمْ لَوْ أَنَّ نَهُرًا بِبَابِ اَحَدِكُمُ يَغْتَسِلُ فيهِ كُلَّ يَوْمِ خَمْسًا، هَلَ يَبْغَى مِنْ دَرَنِهِ مِنْ دَرَنِهِ شَيْءً وَالُوْا: لَا يَبْغَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءً وَاللهُ مِنْ الْكَلُوكُ مَثَلُ الصَّلُواتِ الْخَمْسِ، يَمْحُوا اللهُ مِنْ الْخَطَايَا لَا السَّلُواتِ الْخَمْسِ، يَمْحُوا اللهُ مِنْ الْخَطَايَا لَا السَّلُواتِ

(متفقعلیه)

رواه البخاري في كتاب الصلوة ، باب الصلوات الخمس كفارة .: ٥٠٥ ( ( / ٩/ ١ ) . ومسلم في كتاب الصلوة ، باب المشي الى الصلوة .: ١٥٢٠ ( ( ٢/ ١٥ ) . والترمذي في أبوب الامثال ، باب مثل الصلوات النخمس : ٢٨٦٨ ، ( ١/ ١٥ ) . والنسائي في

سننه في كتاب الصلوة, باب فضل الصلوات الخمس: ٦٢، (٢٣٠/١) - كذا في الترغيب، كتاب الصلوة, باب الترغيب في الصلوة: ١٨٤/١) مناه المسلودة (١٨٤/١) مناه مناه المسلودة المسلو

(٣ - ب) عَنْ جَابِرِ ﴿ قَالَ: قَالَ: قَالَ: وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ

حضرت البوہريرہ وُلَّا تُعَدُّ نبي اكرم مَّ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حضرت جابر شالٹیو نبی اکرم سکاٹلیٹر کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ یانچوں نمازوں کی مثال الیں ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہر اہو،اس میں روزانہ یانچ د فعہ عنسل کرے۔ الصَّلُوتِ الْخَمُسِ كَمَثَلِ نَهُرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى عَلَى عَلَى بَابٍ آحَدِكُمُ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمِ خَمْسَ مَرَّات.

(صحيح)

رواه مسلم في كتاب الصلوة، باب المشي الى الصلوة: ١٥٢١، (١٤٣/٥) كذا في الترغيب، كتاب الصلوة، باب الترغيب في الصلوات الخمس: ٣٥٦، (١٩٨١)-

ف: جاری پائی گندگی و غیر ہ سے پاک ہو تا ہے اور پائی جتنا بھی گہر اہو گا، اتناہی صاف اور شفاف ہو گا، اسی لئے اس حدیث میں اس کا جاری ہو نا اور گہر اہو نا فرمایا گیا ہے اور جینے صاف پائی سے آدمی عنسل کرے گا اتن ہی صفائی بدن پر آئیگی۔ اسی طرح نمازوں کی وجہ سے اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی جائیں، تو گناہوں سے صفائی حاصل ہوتی ہے، جس قسم کا مضمون ان دو حدیثوں میں ارشاد ہوا ہے، اس قسم کا مضمون کئی حدیثوں میں مختلف صحابہ رہائی ہے۔ ابو سعید خدری رہائی ہے۔ سے کہ حضور اقدس مُلُولی ہے نقل کیا گیا ہے۔ ابو سعید خدری رہائی ہو تھی کیا گیا ہے کہ حضور اقدس مُلُولی ہے الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔ ابو سعید خدری رہائی او قات کیلئے کفارہ ہیں ۔ یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، وہ نماز کی ہر کت سے ہیں ۔ اس کے بعد حضور مُلُولی ہی کارخانہ خرایا: مثلا ایک شخص کا کوئی میل کیا د خانہ ہے، جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بدن پر کچھ گر دو غبار میل کینی لگ جاتا ہے اور اس کے کارخانے اور مکان کے در میان میں پانچ نہریں پڑتی ہیں، میل کچیل لگ جاتا ہے اور اس کے کارخانے اور مکان کے در میان میں پانچوں نمازوں کا جب وہ کہ جب بھی در میانی او قات میں پچھ خطااور لغرش و غیر ہ ہو جاتی ہے تو نمازوں میں حال ہے کہ جب بھی در میانی او قات میں پچھ خطااور لغرش و غیر ہ ہو جاتی ہے تو نمازوں میں حال ہے کہ جب بھی در میانی او قات میں پھھ خطااور لغرش و غیر ہ ہو جاتی ہے تو نمازوں میں حال ہے کہ جب بھی در میانی او قات میں پچھ خطااور لغرش و غیر ہ ہو جاتی ہے تو نمازوں میں حال ہے کہ جب بھی در میانی او قات میں چھ خطااور لغرش و غیر ہ ہو جاتی ہے تو نمازوں میں حال ہے کہ جب بھی در میانی اور اس کے کہ جب بھی در میانی اور قات میں پھر خطالوں فراد ہے ہیں۔

نبی اکرم مُنگافیا کی مقصود اس قسم کی مثالوں سے اس امر کا سمجھا دینا ہے کہ اللہ جل شانہ نے نماز کو گناہوں کی معافی میں بہت قوی تا ثیر عطا فرمائی ہے اور چونکہ مثال سے بات ذراا چھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے،اس کئے مختلف مثالوں سے حضور مَنگافیا کی آجاتی ہے،اس کئے مختلف مثالوں سے حضور مَنگافیا کی آجاتی ہے،اس کئے مختلف مثالوں سے حضور مَنگافیا کی آجاتی ہے،اس کئے مختلف مثالوں سے حضور مَنگافیا کی اس مضمون

<sup>•</sup> مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوة الحمس، ۲۳۳، (۲۰۹/۱)

کو واضح فرمادیا ہے۔اللّٰہ جل شانہ کی اس رحمت اور وسعت مغفرت اور لطف وانعام اور کرم سے ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائیں تو کسی کا کیا نقصان ہے۔ اپناہی کچھ کھوتے ہیں۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، تھم عدولیاں کرتے ہیں، تغمیل ارشاد میں کو تاہیاں کرتے ہیں، اس کامقتضٰی یہ تھا کہ قادر عادل بادشاہ کے یہاں ضرور سزا ہوتی اور اپنے کئے کو بھکتتے، گر اللہ کے کرم پر قربان کہ جس نے اپنی نافرمانیاں اور تھم عدولیاں کرنے کی تلافی کا طریقہ بھی بتادیا،اگر ہم اس سے نفع حاصل نہ کریں تو ہماری حماقت ہے۔حق تعالیٰ شانہ کی ر حمت اور لطف تو عطا کے واسطے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص سوتے ہوئے یہ ارادہ کرے کہ تبجد پڑھوں گااور پھر آنکھ نہ کھلے تواس کا ثواب اس کو ملے گا اور سونا مفت میں رہا●، کیا ٹھکانا ہے اللہ کی دَین اور عطا کا؟ اور جو کریم اس طرح عطائیں کر تاہواس سے نہ لینا کتنی سخت محرومی اور کتناز بر دست نقصان ہے۔

(۵) عَنْ خُذَيْفَةَ رَسُّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ مَصْرِت حَدَيْفِهُ رَكَاعُمُ ارشاد فرمات بين كه نبي اكرم مَثَالِيَّنَةِمُ كوجب كوئي سخت امرييش آتاتھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ آمُرُّ فَزِعَ الى الصَّلُوةِ.

**أخرجه أحمدفي مسندم،** في مسندحذيفة بن اليمان: ٢٣٩٣٣، (٩٦٢٩). **وأبوداود** في كتاب الصلوّة، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل: ١٣١٣، (٢٠٠٢). **وابن جري**ر في تفسيره تحت الاية: ٣٥، البقرة. ك**ذافي الدرالمنثور** تحت الآية: ٣٥، البقرة.

**ف:** نماز الله کی بڑی رحمت ہے، اس لئے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہو جانا گویااللّٰد کی رحمت کی طرف متوجه ہو جاناہے اور جب رحمت الٰہی مساعد و مد د گار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔ بہت سی روایتوں میں مختلف طور سے بیہ مضمون وار د ہوا ہے۔ صحابہ کرام ٹاٹا پہم جو ہر قدم پر حضور صَالَاتِیْم کا اتباع فرمانے والے ہیں، ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو در داء رٹی گئڈ فرماتے ہیں کہ جب آند ھی عِلَتَى تَوْ حَضُورِ اقدس مَنَّا لِنَّيْلِمُ فَوراً مسجد مِين تشريف لے جاتے تھے اور جب تک آند ھی بند نہ ہو جاتی،مسجد سے نہ نکلتے ●۔ اس طرح جب سورج پاچاند گر ہن ہو جاتا تو حضور مَلَىٰ ﷺ فوراً

نماز کی طرف متوجہ ہوجاتے ۔ حضرت صہب و الله خصور اقد س منگا لیّن کی سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہوجاتے سے حضرت ابن عباس و الله ایک مرتبہ سفر میں سے، راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، اونٹ سے اتر ہے، دور کعت نماز پڑھی پھر" إِنّا الله وَ إِنّا الله وَ الله وَ الله و الله و الله و الله تعالی نے حکم فرمایا ہے اور قرآن پاک کی آیت پڑوا است جو السّالوقی ﴿ (البقرة: ٣٥) تلاوت کی ص۔

ا یک اور قصہ اسی قشم کا نقل کیا گیاہے کہ حضرت ابن عباس ڈلٹی ﷺ تشریف لے جا رہے تھے، راستہ میں ان کے بھائی قثم ڈلالٹنڈ کے انتقال کی خبر ملی، راستہ سے ایک طرف کو ہو کر اونٹ سے اترے، دور کعت نماز پڑھی اور التحیات میں بہت دیر تک دعائیں پڑھتے رہے، اس کے بعد اٹھے اور اونٹ پر سوار ہوئے اور قر آن پاک کی آیت ﴿ وَالْسَتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ ﴾ تلاوت فرمائي ٩- (ترجمه) اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ د شوار نہیں۔ خشوع کا بیان تیسرے باب میں مفصل آرہا ہے، انہیں کا ایک اور قصہ ہے کہ ازواجِ مطہر ات ٹمیں سے کسی کے انتقال کی خبر ملی تو سجدہ میں گر گئے، کسی نے دریافت کیا کہ یہ کیابات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ حضور صَلَّافَیْتِمْ کا ہم کو یمی ار شاد ہے کہ جب کوئی حادثہ دیکھو توسجدہ میں (یعنی نماز میں) مشغول ہو جاؤ،اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہو گا کہ ام المومنین ڈاٹنٹٹاکا انقال ہو گیا ← حضرت عبادہ ڈاٹٹٹٹ کے انقال کا وقت جب قریب آیا توجولوگ وہاں موجو دیتھے،ان سے فرمایا کہ میں ہر شخص کو اس سے رو کتا ہوں کہ وہ مجھے روئے اور جب میری روح نکل جائے، توہر شخص وضو کرے اور اچھی طرح سے آ داب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرے، پھر مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کر ميرے واسطے استغفار كرے، اس كئے كه الله جل شانه نے ﴿ وَالْسَتَعِينُوا بِالصَّابْرِ وَالصَّلُوقِ ﴾ كا حكم فرمايا ہے۔ اس كے بعد مجھے قبركے گڑھے ميں پہنچا دينا®۔ حضرت ام

**④** ابوداود، ابواب الوتر، ۱۱۹۷، (۳۱۱/۱) ۵ شد میرین فصل فریسیا نزد.

**<sup>9</sup>۲۳**۴، معلى نفسه، ۹۲۳۴ **5** 

<sup>🛈</sup> منداحد، مند عبدالله بن عباس، ۱۸۹۳۷

<sup>€</sup> شعب الإيمان، الباب السبعون في الصبر، ٩٦٨٢

<sup>🗗</sup> تفسیر سنن سعید بن منصور،۲۲۹، (۱/۲۷۰)

کاثوم ڈگائیٹنا خاوند حضرت عبد الرحمن ڈگائیٹئی بیار تھے اور ایک دفعہ الی سکتہ کی سی حالت ہوگئی کہ سب نے انتقال ہو جانا تجویز کر لیا، حضرت ام کلثوم ٹامٹیں اور نماز کی نیت باندھ لی، نماز سے فارغ ہوئیں تو حضرت عبد الرحمن گو بھی افاقہ ہوا، لوگوں سے بوچھا: کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی ؟لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلوا تھکم اُلگا کمیئن کی بارگاہ میں تمھارا فیصلہ ہونا ہے، وہ مجھ لے جانے لگے توایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں ہیں جن توایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں ہیں جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ مال کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ مال کے پیٹ مہینہ تک حضرت کی اولاد کو ان سے اور فوائد حاصل کرنے ہیں، اس کے بعد ایک مہینہ تک حضرت عبد الرحمٰن رٹھائیڈ زندہ رہے، پھر انتقال ہوا گ۔

حضرت انس ڈائٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دریافت کیا کہ حضور مُلُائٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دریافت کیا کہ حضور مُلُائٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دریافت کیا کہ حضور مُلُائٹیڈ کی خدانہ میں تو میں بھی بھی ایسی نوبت آئی ہے؟ انہوں نے فرمایا: خدا کی پناہ! حضور مُلُائٹیڈ کے زمانہ میں تو ذرا بھی ہوا تیز چلتی تھی، تو ہم سب مسجدوں کو دوڑ جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آئی ہے۔ عبداللہ بن سلام ڈلائٹیڈ کہتے ہیں کہ جب نی اکرم مُلُائٹیڈ کیا کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی پیش آئی تو ان کو نماز کا حکم فرمایا کرتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے ﴿ وَاٰمُورُ اَهُلَك مَلْكُ لِیْتُ اِلْقَالُوةِ وَاصْطَلِیرْ عَلَیْہُا لَا نَسْمُلُك رِزُقًا ﴾ (طه: ۱۳۲۱) الآیه۔ (ترجمہ) اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجئے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، نماز کا حکم کرتے رہے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجئے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، مؤروری تو آپ کو ہم دیں گے گے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس شخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے کے، دین ہویا دنیوی، اس کا تعلق مالک الملک سے ہو، یا کسی آذمی صروری ہو تا اس کی حدید نیا کرے، اور پوری ہو گی گو، دعایہ ہے:۔ لَا إِلٰهَ إِلَا اللهُ الْمُحَلِيْمُ الْکُورِیْمُ، سنبْحَانَ اللهِ رَبِ الْعَذِ شِ ضرور پوری ہو گی گو، دعایہ ہے:۔ لَا إِلٰهَ إِلَا اللهُ الْمُحَلِيْمُ الْکُورِیْمُ، سنبْحَانَ اللهِ رَبِ الْعَذِ شِ ضرور پوری ہو گی گو، دعایہ ہے:۔ لَا إِلٰهَ إِلَا اللهُ الْمُحَلِيْمُ الْکُورِیْمُ، سنبْحَانَ اللهِ رَبِ الْعَذِ شِ ضرور پوری ہو گی گو، دعایہ ہے:۔ لَا إِلٰهَ إِلَا اللهُ الْمُحَلِيْمُ الْکُورِیْمُ، سنبْحَانَ اللهِ رَبِ الْعَزْ شِ

<sup>€</sup> شعب الایمان، کتاب الصلوق، باب تحسین الصلوق، ۲۹۱۱ • ترندی، باب فی صلوق الحاجة، ۲۷۹، (۳۴۴/۳)

<sup>🛭</sup> متدرك حاكم، كتاب التفسير،٣٠٢٦

<sup>🗨</sup> ابوداود، كتاب الصلوة، باب الصلوة عند الظلمة ، ١١٩٦، (٣١١/١)

الْعَظِيْمِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَسْالُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيْمَةِمِنُ كُلِّ بِرِّ وَالسَّلَامَةَمِنُ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدَعُ لِيْ ذَنْبَا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رضى إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحُمِيْنَ۔

وهب بن مُنَّبِهِ وَاللَّهِ بِيهِ كَهِمْ بِينِ كَهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ سے حاجتیں نماز کے ذریعے طلب کی جاتی ہیں اور پہلے لو گوں کو جب کو ئی حادثہ پیش آتا تھاوہ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جس پر بھی کوئی حادثہ گزر تاوہ جلدی سے نماز کی طرف رجوع کر تا، کہتے ہیں کہ کوفیہ میں ایک قلی تھا، جس پر لو گوں کو بہت اعتاد تھا۔ امین ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان، روپہیہ وغیرہ بھی لے جاتا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جارہاتھا، راستہ میں ایک شخص اس کو ملا، یو چھا: کہاں کا ارادہ ہے؟ قلی نے کہا: فلاں شہر کا۔وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی جانا ہے، میں یاؤں چل سکتا تو تیرے ساتھ ہی چلتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک دینار کرایہ پر مجھے خچر پر سوار کر لے؟ قلی نے اس کو منظور کر لیا وہ سوار ہو گیا، راستہ میں ایک دوراہا ملا، سوار نے پوچھا: کدھر کو جپلنا چاہیے؟ قلی نے شارع عام کا راستہ بتایا، سوار نے کہا: بیہ دوسر اراستہ قریب کا ہے اور جانور کے لئے بھی سہولت کا ہے کہ سبزہ اس پر خوب ہے۔ قلی نے کہا: میں نے بیہ راستہ دیکھا نہیں۔ سوار نے کہا: میں بار ہااس راستہ پر چلا ہوں۔ قلی نے کہا: اچھی بات ہے ، اسی راستہ کو چلیے۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشت ناک جنگل پر ختم ہو گیا، جہاں بہت سے م مر دے پڑے تھے، وہ شخص سواری سے اترااور کمرسے خنجر نکال کر قلی کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ قلی نے کہا، کہ ایسانہ کر۔ یہ خچر اور سامان سب کچھ لے لے، یہی تیر امقصو دہے، مجھے قتل نہ کر،اس نے نہ مانااور قشم کھالی کہ پہلے تجھے ماروں گا، پھرییہ سب کچھ لوں گا،اس نے بہت عاجزی کی، مگر اس ظالم نے ایک بھی نہ مانی۔ قلی نے کہا: اچھا مجھے دور کعت آخری نماز پڑھنے دے۔اس نے قبول کیا اور ہنس کر کہا: جلدی سے پڑھ لے،ان مر دول نے بھی یہی درخواست کی تھی، مگران کی نماز نے کچھ بھی کام نہ دیا۔اس قلی نے نماز شروع کی،الحمد شریف پڑھ کر سورت بھی یاد نہ آئی۔اد ھروہ ظالم کھڑا تقاضا کر رہاتھا کہ جلدی ختم کر، بے اختياراس كى زبان يريه آيت جارى موئى، ﴿ أَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَالُهُ ﴾ ﴿ (المل:

۱۲)۔الآید۔ یہ پڑھ رہاتھا اور رورہاتھا کہ ایک سوار نمو دار ہوا، جس کے سر پر چمکتا ہوا خَود (لوہے کی ٹوپی) تھا، اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا، جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا، آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے، یہ نمازی بے اختیار سجدہ میں گر گیا، اللہ کاشکر ادا کیا، نماز کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے، یہ نمازی بے اختیار سجدہ میں گر گیا، اللہ کاشکر ادا کیا، نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا، اس سے بوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتادو کہ تم کون ہو؟ کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ میں اُمَّنْ ٹیجیٹ الْہُضْطَرَّ کا غلام ہوں، اب تم مامون (امن میں) ہو، جہال چاہے جاؤ۔ یہ کہ کر چلا گیا ۔

در حقیقت نماز الیی ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضائے علاوہ دنیا کے مصائب سے بھی اکثر نجات کا سب ہوتی ہے اور سکونِ قلب تو حاصل ہو تاہی ہے۔ ابن سیرین جرالٹیا پیر کہتے ہیں کہ اگر مجھے جت کے جانے میں اور دور کعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دیا جائے، تومیں دور کعت ہی کو اختیار کروں گا، اس لئے کہ جنت میں جانامیری اپنی خوشی کے واسطے ہے اور دور کعت نماز میں میرے مالک کی رضا ہے۔ حضور صَّا گُلِیْمُ کا ارشاد ہے: بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو (یعنی اہل وعیال کا زیادہ بو جھ نہ ہو)، نماز سے وافر حصہ اس کو ملا ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے عمر گزار دے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مرجاوے، نہ میر اث زیادہ ہو، نہ رونے والے زیادہ ہوں ﷺ کے حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھر میں نماز کثرت سے پڑھا کرو،گھر کی خیر میں اضافہ ہو گا۔

ابو مسلم علی اللی یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ میں خدمت میں حاضر ہوا، وہ مسجد میں تشریف فرماتھ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی اکرم می طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز

(٢) عَنَ ابِي مُسُلِمِ وِالتَّغُلِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابِي أَمَامَة وَهُو فِي الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: يَا أَبُأُمَامَةَ: إِنَّ رَجُلًا حَلَّ ثَنِي مِنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ اللهُ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ، غَسَلَ يَكَيْهِ وَوَجْهَة، وَمَسَحَ الْوُضُوءَ، غَسَلَ يَكَيْهِ وَوَجْهَة، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَامَ الى صَلوةِ عَلَى رَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَامَ الى صَلوةِ عَلَى رَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَامَ الى صَلوةِ

مَّفُرُوْضَةٍ، غَفَرَ اللهُ لَهُ فَى ذٰلِكَ الْيَوْمِ مَا مَشَكَ اللهُ وَقَبَضَتُ عَلَيْهِ مَشَكَ اللهُ وَقَبَضَتُ عَلَيْهِ يَكَاهُ. وَتَبَضَتُ عَلَيْهِ يَكَاهُ. وَنَظَرَتُ اللّيهِ عَيْنَاهُ، وَحَكَّثَ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ سُوءٍ، عَيْنَاهُ، وَحَكَّثَ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ سُوءٍ، فَقَالَ: وَاللهِ لَقَلْ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا.

(صحيح بالمتابعة والشواهد)

رواه أحمد بلفظة: مرارا، مكان: "مالااحصيه", مسئد ابي أمامة البهلي: ۲۲۹۱۰, (۲۲۰/۹) من طبعة دار الكتب والغالب على سنده الحسن، وتقدم له شواهد في الوضوء كذا في الترغيب، كتاب الصلوة، باب الترغيب في الصلوة: ۲۰۹، (۱۰۹/۱) قلت: وقد روى معنى العديث عن ابي أمامة بطريق في مجمع الزوائد، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، (۱۱۲۵) (۱۲۲۵)

پڑھے، تو حق تعالیٰ جل شانہ اس دن وہ گناہ جو چونے سے ہوئے ہوں، اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہیں، اور وہ گناہ جن کو اس کی آئھوں نے کیا ہو، اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ شنے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی اکرم نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی اکرم فئا اللہ کے دفعہ سنا ہے۔

ف: یہ مضمون بھی کئی صحابہ ڈاٹی ہے نقل کیا گیاہے، چنانچہ حضرت عثمان، حضرات ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت عبد اللہ صُنا بحی، حضرت عرب عبسہ ڈاٹی ہے، وغیرہ حضرات اہل کشف ہوتے سے مختلف الفاظ کے ساتھ متعد دروایات میں ذکر کیا گیاہے اور جو حضرات اہل کشف ہوتے ہیں، ان کو گناہوں کا زائل ہو جانا محسوس بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم عوالت میں قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کو نسا گناہ اس میں دھل رہا ہے۔ حضرت عثمان ڈاٹی گئے گئے گئے گئے کہ کو نسا گناہ اس میں دھل رہا ہے۔ حضرت عثمان ڈاٹی گئے گئے گئے گئے گئے گئے کہ دوایت میں ہوناچاہیے " اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھمنڈ پر کہ نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں پر جر اُت نہیں کرناچاہیے، اس گھمنڈ پر کہ نماز اور عبادات جیسی ہوتی ہیں، ان کواگر حق تعالی جل شانہ اپنے لطف وکرم سے قبول فرمالیں تو ان کا لطف، احسان وانعام ہے، ورنہ ہماری عباد توں کی حقیقت میں خوب معلوم ہے۔ اگر چہ نماز کا یہ اثر ضروری ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر ہماری نماز بھی اس قابل ہے۔ اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس

ابن ماجيه، كتاب الطهارة، باب ثواب الطهور، ٢٨٥، (١٠٥/)

وجہ سے گناہ کرنا کہ میر امالک کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، انتہائی بے غیرتی ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ کوئی شخص یوں کہے کہ اپنے ان بیٹوں سے جو فلاں کام کریں در گزر کرتا ہوں، تو وہ نالا کق بیٹے اس وجہ سے کہ باپ نے در گزر کرنے کو کہہ دیا ہے، جان جان کر اس کی نافرمانیاں کریں۔

(ك) عَنِ ابى هُرَيْرَةَ وَهُ قَالَ: كَانَ رَجُلَانِ مِنَ بَيْ عَنَّ مِنْ قُضَاعَةِ - اَسُلَمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسُتُشْهِلَ احَلُهُمَا، وَالْجِرَ الْاحْرُ سَنَةً، فَالْسَتُشْهِلَ احَلُهُمَا، وَالْجِرَ اللهِ: فَرَايُتُ قَالَ طَلْعَةُ بَنِ عُبَيْدِ اللهِ: فَرَايُتُ قَبَلَ اللهُوَخَّرَ مِنْهُمَا، الْدُخِلَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ فَلَ كَرْتُ ذِلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَلَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ فَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَاهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ ع

#### (صحيح بالشوامد)

رواه أحمد بإسناد حسن في مسنده, مسندالعشرة المبشرين بالجنة. ١٣١٩, (٣٥٢/١). ورواه ابن ماجه في كتاب تعبير الرقيا، باب تعبير الرقيا، باب تعبير الرقيا، باب تعبير الرقيا، به ٣٩٢٥, (٢٩٣/١). وابن حيان في صحيحه، كتاب الجناءن فصل في أعمال هذه الامة،: ٢٩٨٢، ص ص (١٣٨٧). والبيهتي في شعب الإيمان، الباب الحادي عشر، فصل في صلوات وما في أدا ءهن،: ٢٥٥٧، ص عشر، فصل في صلوات وما في أدا ءهن،: ٢٥٥٧، ص

حضرت ابوہریرہ طالتہ؛ فرماتے ہیں: ایک قبیلہ کے دو صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا ایک سال بعد انتقال ہوا، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا تھا، ان شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گئے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت اونچاہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے، میں نے حضور صَالِيَّاتِيْمُ سے خو د عرض کیا یاکسی اور نے عرض کیا تو حضور اقدس صلَّاللَّهُ اِنْ ارشاد فرمایا که جن صاحب کا بعد میں انقال ہوا ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہو گئیں۔ ایک رمضان المبارک کے بورے روزے بھی ان کے زیادہ ہوئے اور چھ ہزار اور اتنی اتنی ر کعتیں نماز کی ایک سال میں ان کی بڑھ گئیں۔

حبان في أخره: "فلما بينهما اطول ما بين السماء والا رض" كذا في الترغيب، كتاب الصلوة، باب الترغيب في الصلوات الخمس،: "مم ( ١/٩٠١) ولفظ أحمد في النسخة التي بايدينا: الخمس،: "أو كذاو كذار كعة" بلفظ: او وفي الدر تحت الاية: ٢٥٣، البقرة: أخرجه مالك في المؤطا، كتاب النداء للصلوة، باب جامع الصلوة،: • ٢٠ ( ٢٧٣/٢) - وأحمد ـــــ والنسائي في الكبرى، كتاب

الجناء زباب الدعاء,: ٢ ١ ٢ / (٢/٢/٣) وابن خزيمة في كتاب الصلوة باب فضائل الصلوات الخمس: ٢ ١٦ ( (١٢٠١) و الحاكم في كتاب الصلوة ، باب في فضل الصلوات الخمس، : ١٥ / ((٢١٢١) وصحعه وأقر عليه الذهبي والبيه قي شعب الإيمان، عن عامرين سعد، قال: "سمعت سعداو ناسامن الصحابة ، يقولون: كان رجلان أخران في عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أفضل من الأخرفتو في الذي هو أفضلهما، ثم عمر الأخر بعده أربعين ليلة "الحديث، قدمر تخريجه ـ وقد أخرج أبوداود بمعنى حديث الباب ، من حديث عبيد بن خالد، بلفظ: "قتل أحدهما ومات الأخربعده بجمعة "الحديث، قدمر تخريجه ـ

ف: اگر ایک سال کے تمام مہینے انیتس دن کے لگائے جائیں اور صرف فرض اور وتر کی بیس رکعتیں شار کی جائیں، تب بھی چھ ہز ار نوسوساٹھ رکعتیں ہوتی ہیں اور جتنے مہینے تیس دن کے ہوں گے بیس بیس رکعتوں کا اضافہ ہو تارہے گا اور سنتیں اور نوافل بھی شار کئے جائیں توکیا ہی یوچھنا۔

ابن ماجہ میں یہ قصہ اور بھی مفصل آیا ہے، اس میں حضرت طلحہ ڈولوں و کیھنے والے ہیں، وہ خو دبیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلہ کے دو آدمی حضور مُلُولِیْمُ کی خدمت میں ایک ساتھ آئے اور اکٹھے ہی مسلمان ہوئے، ایک صاحب بہت زیادہ مستعد اور ہمت والے تھے، وہ ایک لڑائی میں شہید ہو گئے اور دو سرے صاحب کا ایک سال بعد انتقال ہوا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑ اہوں اور وہ دونوں صاحب بھی وہاں بیں، اندر سے ایک شخص آئے اور ان صاحب کو جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا تھا، اندر جانے کی اجازت ہوگئی اور جو صاحب شہید ہوئے تھے، وہ کھڑے رہ گئے، تھوڑی دیر بعد پھر اندر سے ایک شخص آئے اور ان شہید کو بھی اجازت ہوگئی اور مجھ سے یہ کہا کہ تمھارا ابھی وقت نہیں آیا، تم واپس چلے جاؤ۔

میں نے صبح کولوگوں سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، سب کو اس پر تعجب ہوا کہ ان شہید کو بعد میں اجازت کیوں ہوئی، ان کو تو پہلے ہوئی چاہیے تھی؟ آخر حضور صَلَّاتَّائِمٌ سے لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا تو حضور صَلَّاتُلِمُ ہُمُ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیابات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! وہ شہید بھی ہوئے اور بہت زیادہ مستعد اور ہمت والے بھی سے اور جنت میں یہ دوسرے صاحب پہلے داخل ہو گئے۔ حضور صَلَّاتُلُمُ نَّمُ نَے ارشاد فرمایا: کیا انہوں نے ایک سال عبادت زیادہ نہیں کی؟ عرض کیا: بے شک کی۔ ارشاد فرمایا: کیا انہوں نے ایک سال عبادت زیادہ نہیں کی؟ عرض کیا: بے شک کی۔ ارشاد فرمایا: کیا انہوں نے بورے ایک رمضان کے روزے ان سے زیادہ نہیں رکھے؟ عرض کیا

اس نوع کے قصے کئی لو گوں کے ساتھ پیش آئے۔ ابو داؤد شریف میں دو صحابہ ڈٹاٹٹٹٹا کا قصہ اسی قشم کا صرف آٹھ دن کے فرق سے ذکر کیا گیاہے کہ دوسرے صاحب کا انتقال ا یک ہفتہ بعد ہوا، پھر بھی وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے ●۔حقیقت میں ہم لو گوں کو اس کا اندازہ نہیں کہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے۔ آخر کوئی بات توہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آ تکھوں کی ٹھنڈ ک نماز میں بتلائی ہے۔ حضور صَّاَلْتَیْتُم کی آ تکھ کی ٹھنڈ ک جو انتہائی ً محبت کی علامت ہے، معمولی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں آیاہے کہ دو بھائی تھے، ان میں ہے ایک چالیس روز پہلے انقال کر گئے، دوسرے بھائی کا چالیس روز بعد انقال ہوا۔ پہلے بھائی زیادہ بزرگ تھے لو گوں نے ان کو بہت بڑھانا شر وع کر دیا، حضور صَالَیْ اَیْتُمْ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے بھائی مسلمان نہ تھے؟ صحابہ <sub>ٹائٹی</sub>نم نے عرض کیا کہ بیٹک مسلمان تھے، مگر معمولی درجہ میں تھے، حضور سَلَّافَیْزُم نے ارشاد فرمایا کہ شخصیں کیامعلوم کہ ان چالیس دن کی نمازوں نے ان کو کس در جہ تک پہنچا دیا ہے۔ نماز کی مثال ایک ملیٹھی اور گہری ننہر کی سی ہے، جو دروازہ پر جاری ہو اور آدمی یانچ دفعہ اس میں نہاتا ہو تواس کے بدن میں کیا میل رہ سکتاہے؟اس کے بعد دوبارہ حضور صَّاتَاتُیَا ؓ نے فرمایا کہ شمصیں کیامعلوم کہ اس کی نمازنے جو بعد میں پڑھی گئیں،اس کو کس درجہ تک پہنچادیاہے <sup>●</sup>۔

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کاار شاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد! اٹھو اور جہم کی اس آگ کو جسے تم نے اور جہم کی بدولت) اینے اوپر جلانا شروع (٨) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اللهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: يُبْعَثُ مُنَادٍ عِنْكَ حَضْرَةٍ كُلِّ صَلْوةٍ، فَيَقُولُ: يَا مِنْ اذَمَ، قُومُوا فَأَطْفِئُوا مَا أَوْ قَلْتُمُ عَلَى انْفُسَكُمْ، فَيَقُومُونَ، فَيَتَطَهَّرُونَ، فَيَتَطَهَّرُونَ، فَيَتَطَهَّرُونَ،

<sup>🗈</sup> این ماجه، کتاب تعبیر الرویا، باب تعبیر الرویا، ۳۹۲۵ 🔹 و طالعام مالک، باب النداء، ۲۰۰

<sup>€</sup> كتاب الجيهاد، ۲۵۲۴، (۱۲/۳)

وَيُصَلَّونَ الظُّهُرَ، فَيَغُفَرُ لَهُمْ مَا بَيْنَهُمَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ فَمِثُلُ ذَٰلِك، فَإِذَا حَضَرَتِ الْمَغُرِبُ فَمِثُلُ ذَٰلِك، فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَتَمَةُ فَمِثُلُ ذَٰلِك، فَيَنَامُون، فَمُلْ الْحِيْقِ فَيْرِ، وَمُلْ الْحِيْقِ ثَيْرٍ،

(ض)

رواه الطبراني في الكبين باب العين: ١٠٢٥٢، (٢٥٧٠/٨). كذا في الترغيب، كتاب الصلوة، باب الترغيب في الصلوات الخمسي: ٣٥٩، (١٨٩/١).

کر دیا ہے، بجھاؤ، چنانچہ (دیندار لوگ) اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز یڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی (صبح سے ظہر تک کی) مغفرت کر دی جاتی ہے، اسی طرح پھر عصر کے وتت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وتت، (غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے) عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اندهیری میں بعض لوگ برائیوں (زناکاری، بدکاری، چوری، وغیره) کی طرف چل دیتے ہیں اور بعض لوگ تھلائیوں (نماز، وظیفہ، ذکر، وغیرہ) کی طرف حلنے لگتے ہیں۔

ف: حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے بیہ مضمون آیا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے نماز کی بدولت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور نماز میں چونکہ استغفار خود موجود ہے جیسا کہ اوپر گذرا، اس لئے صغیرہ اور کبیرہ ہرفتیم کے گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، بشر طیکہ دل سے گناہوں پر ندامت ہو۔ خود حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے۔ ﴿ أَقِمَ الصَّلَاوةَ طَرَقَى السَّمَاوةَ وَ وَلَيْ السَّمَاويَ وَ ذُلَقًا مِّنَى اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبْنَ السَّيِّمَات ﴾ (الهود: ١٣٥) جيسا کہ حدیث نمبر ۱۳ میں گذرا۔

حضرت سلمان طُلِّنْ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو لیتی ہے، تو تمام آدمی تین جماعتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں: ایک وہ جماعت ہے جس کیلئے میرات نعمت ہے اور کھلائی ہے، یہ وہ حضرات ہیں جورات کی فرصت کو غنیمت

حضور مَنَّالِلَّهُمُّمُ کاار شادہے کہ حق تعالی شانہ

نے بیہ فرمایا کہ میں نے تمھاری امت پر

یانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس کا میں نے

اینے لئے عہد کر لیا ہے کہ جو سخف ان

پانچوں نمازوں کوان کے وقت پر ادا کرنے

کا اہتمام کرے، اس کو اپنی ذمہ داری پر

سجھتے ہیں اور جب لوگ اپنے اپنے راحت وآرام اور سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کی رات ان کیلئے اجر و تواب بن جاتی ہے، دوسری وہ جماعت ہے جس کیلئے رات وبال ہے، عذاب ہے، یہ وہ جماعت ہے جو رات کی تنہائی اور فرصت کو غنیمت مجھتی ہے اور گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے، ان کی رات ان پر وبال بن جاتی ہے۔ تیسری وہ جماعت ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے اس کیلئے نہ وبال ہے نہ کمائی، نہ کچھ گیانہ آیا ۔۔

(٩) عَن ابى قَتَادَةَ بُنِ رِبْعِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِنِّى افْتَرَضْتُ عَلَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِنِّى افْتَرَضْتُ عَلَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِنِّى افْتَرَضْتُ عَلَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَهْدَتُ وَعَهِدُتُ عِنْدِينَ عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ، وَمَنْ لَمْ يُعَافِظُ عَلَيْهِنَّ لَوْ قُتِهِنَّ، وَمَنْ لَمْ يُعَافِظُ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَلَهُ عِنْدِينَ. وَمَنْ لَمْ يُعَافِظُ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَلَهُ عِنْدِينَ.

جنت میں داخل کروں گااور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔

(حسن بألشواهد)

**كذافي الدرالمنثور،** تحت الآية: ۲۵۳، البقرة ـ برواية ابي داود، كتاب الصلوة، باب في المحافظة على وقت الصلوات:

٣٢٨) (٣٥٢/١) وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوة ، باب ما جاء في فرض الصلوات ا: ١٣٠٣ ، (٢٠٥١) وفيه أيضا: أخرج مالك في كتاب صلوة الليل ، باب الامر بالوتر: ١٢٣/ ) وابن الى شبية في مصنفه في كتاب الصلوة ، باب من قال: الوتر واجب ، ١٩٢٣ . (٢٩/٣) وأبن المحافظه على الصلوات الخمس : ٢٦٩ ، (٢٠٩/ ) وأحمد وأبو داود ، قد مر التخريج والنسائي في سننه في كتاب الصلوة ، باب المحافظه على الصلوات الخمس : ٢٢١ ، (٢٣/١ ) وابن ماجه ، قد مر وابن حبان في كتاب الصلوة ، باب فضل صلوات الخمس : ١٤٣١ ، (٢٣/٥ ) والبيهقي في السنن السخرى ، كتاب الصلوة ، باب مواقيت الصلوة ، ٢٢١ ، (١٩٣/١ ) عن عبادة بن الصامت ، فذكر معنى حديث الباب مرفوعا ، بأطول منه .

ف: ایک دوسری حدیث میں بیہ مضمون اور وضاحت سے آیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان میں لا پر وائی سے کسی قسم کی کو تاہی نہ کرے، اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر اداکرے، خشوع و خضوع سے پڑھے، حق تعالیٰ شانہ کا عہد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ اور جو شخص ایسانہ کرے، اللہ تعالیٰ کا

کوئی عہد اس سے نہیں، چاہے اس کی مغفرت فرمائیں، چاہے عذاب دیں 🗗 کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی کہ اس کے اہتمام سے اللّٰد کے عہد میں اور ذمہ داری میں آد می داخل ہو جا تا ہے ، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معمولیٰ ساحا کم یا دولت مند کسی شخص کو اطمینان دلا دے ، یا کسی مطالبہ کا ذمہ دار ہو جائے، یاکسی قسم کی ضانت کرلے، تووہ کتنامطمئن اور خوش ہو تاہے اور اس حاکم کاکس قدر احسان مند اور گرویدہ بن جاتا ہے۔ یہاں ایک معمولی عبادت پر جس میں کچھ مشقت بھی نہیں ہے، مالک الملک، دو جہاں کا بادشاہ عہد کرتا ہے، پھر بھی لوگ اس چیز سے غفلت اور لا پر وائی کرتے ہیں، اس میں کسی کا کیا نقصان ہے، اپنی ہی کم تصیبی اور اپناہی ضررہے۔

(١٠) عَنِ ابْنِ سَلْهَانَ اللهِ المِلْ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ الل ایک صحابی طالٹیۂ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لڙائي ميں جب خيبر کو فتح کر ڪيے، تولو گوں ٱصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اپنے مالِ غنیمت کو نکالا، جس میں متفرق حَدَّثَهُ، قَالَ: لَمَّا فَتَحْنَا خَيْبَرَ، ٱخْرَجُوْا غَنَائِمَهُمْ مِنَ الْمَتَاعِ وَالسَّبِي فَجَعَلَ سامان تھا اور قیدی تھے اور خرید و فروخت شروع ہو گئی، (کہ ہر شخص اپنی ضروریات النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ غَنَاءِمَهُمُ، فَجَاءَ خریدنے لگا اور دوسری زائد چیزیں رَجُلُ، فَقَالَ: يَارَسُولَ الله، لَقَلُ رَجِحُتُ فروخت کرنے لگا) اتنے میں ایک صحابیؓ رِبُحًا مَّا رَبِّ الْيَوْمَ مِثْلَهُ آحَلٌ مِّنَ آهُل حضور صَالْ لَنْهُ عِنْهُم کی خدمت میں حاضر ہوئے الْوَادِئ قَالَ: وَيُحَك! وَمَا رَبِحُت؛ قَالَ: مَا زِلْتُ أَبِيْعُ وَابُتَاعُ حَتَّى رَبِحُتُ ثَلْثَ مِائَةٍ أُوْقِيَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أُنَبِّئُكَ بِخَيْرِ رَجُلِ رَبِحَ قَالَ: مَا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ: رَكْعَتَايُنِ بَعْلَ الصَّلُوةِ ـ

اور عرض كيا: يار سول الله! مجھے آج كي اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہ مل سکا۔ حضور منگانڈیم نے تعجب سے پوچھا کہ كتنا كمايا؟ انہول نے عرض كيا كه حضور! میں سامان خرید تا اور بیتیار ہاجس میں تین سواوقيه چاندې نفع ميں بچي۔ حضور صَّاللَّيْمَةُ

أخرجه ابوداود، كتاب الجهاد، باب التجارة في الغزو: ٢٧٨٥،

**<sup>1</sup>** ابو داود ، كتاب الصلاة ، باب في المحافظ على الصلوة ٢٥٩م، (١١٥/١)

(٣٥٢/٣) ـ وسكت عن اخراج هذا الحديث المنذري ـ

نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بہترین نفع کی چیز بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا: حضور! ضرور بتائیں۔ارشاد فرمایا کہ فرض نمازکے بعد دو(۲)رکعت نفل۔

ف: ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے اور ایک درہم تقریباً چارآنہ کا، تواس حساب سے تین ہزار روپیہ ہوا، جس کے مقابلہ میں دوجہاں کے بادشاہ کا ارشاد ہے کہ یہ کیا نفع ہوا۔ حقیقی نفع وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رہنے والا اور کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اگر حقیقت میں ہم لوگوں کے ایمان ایسے ہی ہو جائیں اور دور کعت نماز کے مقابلہ میں تین ہزار روپ میں ہم لوگوں کے ایمان ایسے ہی ہو جائیں اور دور کعت نماز کے مقابلہ میں تین ہزار روپ کی وقعت نہ رہے، تو پھر واقعی زندگی کا لطف ہے۔ اور حق یہ ہے کہ نماز ہے ہی الیمی دولت، اسی وجہ سے حضور اقد س، سید البشر فخر رسُل نے اپنی آ تکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلائی ہے اور وصال کے وقت آخر کی وصیت جو فرمائی ہے اس میں نماز کے اہتمام کا حکم فرمایا ہے وہ متعد دحد یثوں میں اس کی وصیت مذکور ہے، منجملہ ان کے حضرت ام سلمہ ڈیا ٹیٹا کہتی ہیں کہ آخری وقت میں جب زبان مبارک سے پورے لفظ نہیں نکل رہے تھے، اس وقت ہیں کہ آخری وقت میں جب زبان مبارک سے پورے لفظ نہیں نکل رہے تھے، اس وقت بھی حضور اقد س مُنگانًا ہُمّا نے نماز اور غلاموں کے حقوق کی تاکید فرمائی تھی ہی۔

حضرت علی رقمانی نیست بھی یہی نقل کیا گیا کہ آخری کلام حضور اقدس منگانی فی اللہ علیہ وسلم تاکید اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم تھا ●۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک مرتبہ جہاد کیلئے لشکر بھیجا، جو بہت ہی جلدی واپس لوٹ آیا اور ساتھ ہی بہت سارامالِ غنیمت لے کر آیا، لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی ذراسی مدت میں ایسی بڑی کا میابی اور مال و دولت کے ساتھ واپس آگیا۔ حضور منگانی فیلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس کا میابی اور مال و دولت کی نماز میں جہت زیادہ غنیمت اور دولت کمانے والی جماعت بتاؤں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز میں جماعت میں شریک ہوں اور آقاب نکلنے تک اسی جگہ بیٹھے رہیں، آقاب نکلنے کے بعد (جب مکر وہ وقت جو تقریباً ہیں منٹ رہتا ہے، نکل جائے) تو دو

🛭 مند احمد ،مند على بن ابي طالب، ٥٨٥

<sup>🛈</sup> ابن ماجه، كتاب الوصايا، ۲۲۹۸ (۲/۹۰۱)

<sup>2</sup> ابن ماجه، كتاب الجنائز، ۱۹۲۵، (۱/۵۱۹)

ر کعت (اشراق کی) نماز پڑھیں، یہ لوگ بہت تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ دولت کمانے والے ہیں'۔

حضرت شقیق بلخی عرالتی پیر مشہور صوفی اور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے پانچ چیزیں تلاش کیں ان کو پانچ جگہ پایا: (۱) روزی کی برکت چاشت کی نماز میں ملی۔ (۲) اور قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں ملی۔ (۳) منکر نکیر کے سوال کا جواب طلب کیا، تواس کو قر اُت میں پایا۔ (۵) بل صراط کا سہولت سے پار ہوناروزہ اور صدقہ میں پایا۔ (۵) عرش کا سامیہ خلوت میں پایا کے حدیث کی کتابوں میں نماز کے بارے میں بہت ہی تاکید اور بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں، ان سب کا احاطہ کرنا مشکل ہے تبر کا چند احادیث کا صرف ترجمہ لکھا حاتا ہے۔

(۱) حضور سَنَّا النَّیْمِ کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نمازی کا حساب ہو گا۔ (۲) نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو گرو گرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو گرو گرو گرو، نماز ہی حائل ہے گور (۳) اسلام کی علامت نماز ہے، جو شخص دل کو فارغ کر کے اور او قات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے، وہ مو من ہے آدی کی وفارغ کر کے اور او قات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے، وہ مو من ہے آدی کی تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی، اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے، تو فر شتوں کو اس کا تھم دیتے، فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں گر (۲) نماز دین کا ستون ہے آدی نماز شیطان کا منہ کالا کرتی میں ہے کوئی سجدے میں گانور ہے 'ا۔ (۹) نماز افضل جہاد ہے 'ا۔ (۱۰) جب آدمی نماز میں داخل ہو تا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں، جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹاتے ہیں 'ا۔

(۱۱)جب کوئی آفت آسان سے اترتی ہے تومسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی

ابن ماجه، ۲۱۰ المجم الكبير، ۳۵۹ المجم الكبير، ۳۵۹ <sup>°</sup>ابن ماجه، ۱۰۸۰، (۱۳۳۲) <sup>°</sup>مند الشباب، ۱۲۵ <sup>°</sup> الغرائب، ۳۸۸ <sup>\*</sup>شعب الایمان، ۲۸۰۵ <sup>°</sup>الغرائب، ۱۹۵۹ أتر ذرى، ابواب الدعوات، ۳۵۹۱، (۵۹۶۵) تزبهة المجالس تحلية الاولياء، (۲۳۳/۵) تحصي الايمان، ۲۳۵۳ ہے'۔ (۱۲) اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تواس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی '۔ (۱۳) اللہ نے سجدہ کی جگہ کو آگ پر حرام فرمادیا''۔ (۱۴)سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے "۔ (۱۵) اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پیندیہ ہے کہ اس کو سجدہ میں پڑا ہوا دیکھیں کہ پیشانی زمین سے رگڑرہاہے <sup>۵</sup>۔(۱۲)اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کوسب سے زیادہ قرب سجدہ میں ہو تاہے'۔ (۱۷) جنت کی تنجیاں نماز ہیں<sup>2</sup>۔ (۱۸) جب آدمی نماز کے لئے کھڑ اہو تاہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے در میان پر دیے ہٹ جاتے ہیں، جب تک کہ کھانسی وغیر ہ میں مشغول نہ ہو^ (19) نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹا تاہے اور بیہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹا تاہی رہے تو کھلتاہی ہے و۔ (۲۰)نماز کا مرتبہ دین میں ایساہی ہے جبیبا کہ سر کا در جہ ہے بدن میں ''۔ (۲۱) نماز دل کا نور ہے،جو اینے دل کو نورانی بنانا چاہے (نماز کے ذریعہ ہے) بنالے "۔ (۲۲) جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے دو یا چار رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے،اللّٰہ تعالیٰ شانہ معاف فرمادیتے ہیں ''۔(۲۳)ز مین کے جس حصہ پر نماز کے ذریعے ہے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے گلروں پر فخر کرتا ہے "ا\_(۲۴)جو شخص دور کعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہے کوئی دعامانگتاہے، توحق تعالیٰ شانہ وہ دعا قبول فرمالیتے ہیں، خواہ فوراً ہو یا کسی مصلحت سے پچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور

(۲۵) جو شخص تنہائی میں دور کعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے ۱۵ – (۲۲) جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے، اللہ جل شانہ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے <sup>۱۷</sup>۔ (۲۷) جویا نچوں نمازوں کا اہتمام کرتارہے، ان کے رکوع و سجو د اور وضو وغیرہ کو

۱۵۰۵۵ ۵۰۵۵ ۱۹۰۴زالعمال، ۱۹۰۴

"الغرائب،۱۹۲۳ <sup>۱۱</sup>الاحاد والمثانی، ۲۰۴۰ <sup>۱۱۱</sup>مجم الکبیر، ۱۱۴۷۰ <sup>۱۲</sup>کنزالعمال، ۱۹۰۱۸ المسلم ، ۳۸۲ خشعب الايمان ، ۳۸۵ المجم الكبير ، ۹۹۰ الغرائب ، ۹۰۵ المجم الاوسط ، ۲۲۹۲ شعب الإيمان، ۲۲۸۰ سنن كبرى للنسائي، ۳۰۰۵ سمند احمد، ۷۹۲۷ شاني، ۲۱۱ د معجم الاوسط، ۲۰۷۵ اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پوراکر تارہے جنت اس کیلئے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے ۔ (۲۸) مسلمان جب تک پانچوں نمازوں کا اہتمام کر تار ہتا ہے ، شیطان اس سے ڈر تار ہتا ہے۔ اور جب وہ نمازوں میں کو تاہی کرنے لگتا ہے ، تو شیطان کو اس پر جر اُت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی طبع کرنے لگتا ہے '۔ (۲۹) سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے ''۔ (۳۱) اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پہندیدہ عمل نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے ''۔ (۳۱) اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پہندیدہ عمل نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے ''۔

(۳۲) صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا حجنڈا ہو تاہے اور جو بازار کو جاتاہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا حجنڈا ہو تاہے'۔ (۳۳) ظہر کی نماز سے پہلے چار ر کعتوں کا ثواب ایساہے جیسا کہ تہجد کی چارر کعتوں کا '۔ (۳۴) ظہرسے پہلے چارر کعتیں تہجد کی چارر کعتوں کے برابر شار ہوتی ہیں^\_(ھ)جب آدمی نماز کو کھڑ اہو تاہے تورحت الہیہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے ۹۔ (۳۲) افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں ''۔ (۳۷)میرے پاس حضرت جبر ئیل ؓ آئے اور کہنے لگے اے محمد!(صلی الله علیہ وسلم)خواہ کتناہی آپ زندہ رہیں، آخر ایک دن مرناہے اور جس سے چاہیں محبت کریں، آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں (بھلا یابرا)اس کابدلہ ضرور ملے گا،اس میں کوئی تر دد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے اور مومن کی عزت لو گول سے استغناء ہے"۔ (۳۸) اخیر رات کی دو۲ر کعتیں تمام دنیا ے افضل ہیں،اگر مجھے مشقت کااندیشہ نہ ہو تا توامت پر فرض کر دیتا<sup>اا</sup>۔(۳۹) تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے، تہجد گناہوں سے رو کتی ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے ، اس سے بدن کی تندر ستی بھی ہوتی ہے "۔ (۴۴)حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد! تو دن کے شروع میں چار رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا<sup>ما</sup>۔

"اترمذی،۴۵۹۹ "البوداود،۱۲۸۹ <sup>9</sup> ابو داو د ، ۹۴۵ ۱۰ السنن الكبرى ، ۱۳۱۰ ۱۱ المجم الاوسط ، ۵۵ • ۱۰ ۱۳کنز العمال ، ۱۲۷۸۲ امند أحمر، ۱۸۳۵ هنائي، ۱۱۱ ۱ ابن اجه، ۲۳۳۳ ۳ بخاري، ۷۵۳۲ کنز دی، ۳۱۲۸ ۱ منز اکشحاب، ۲۲۵ حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے نماز کے فضائل اور ترغیبیں ذکر کی گئی ہیں،
چالیس ۲۴ کے عدد کی رعایت سے اسنے پر کفایت کی گئی کہ اگر کوئی شخص ان کو حفظ یاد کر
لے، تو چالیس حدیثیں یاد کرنے کی فضیلت حاصل کرلے گا۔ حق بیہ ہے کہ نماز الیم بڑی
دولت ہے کہ اس کی قدر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اس کا مزہ چکھا دیا ہو، اسی
دولت کی وجہ سے حضور مَنَّی اللّٰی ہِمُّا ہُمُ ہُمُ ہُمُانہ میں فرمائی اور اسی لذت کی
وجہ سے حضور اقد س مَنَّی اللّٰی ہُمُ رات کا اکثر حصہ نماز میں ہی گزار دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ
نبی اکرم مَنَّی اللّٰہ ہِمُ و حقت خاص طور پر نماز کی وصیت فرمائی اور اس کے اہتمام کی
تاکید فرمائی ہے، متعدد احادیث میں ارشاد نبوی نقل کیا گیا: ''إِتَقُو اللهُ فِی الصَّلُوۃ'' ''نماز
کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو'' ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رہٰی فینی الصَّلُوۃ'' ' نماز
فقل کرتے ہیں کہ تمام اعمال میں مجھے نماز سب سے زیادہ محبوب ہے گ۔

ایک صحابی گہتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد نبوی پر گزرا، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، مجھے بھی شوق ہوا، حضور منگا اللہ علیہ مناز پڑھ رہے تھے، مجھے بھی شوق ہوا، حضور منگا اللہ علیہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ سو آیوں پر رکوع کر دیں گے، مگر جب وہ بعد وہ گزر گئیں اور رکوع نہ کیا تو میں نے سوچا دو سوپر رکوع کریں گے، مگر وہاں بھی نہ کیا تو مجھے خیال ہوا کہ سورت کے ختم ہی پر کریں گے، جب سورت ختم ہوئی تو حضور منگا اللہ اللہ منظم نے مران شروع کریں ہی کئی مرتبہ "اللہ منظم لکک المحمد اللہ منظم لکک المحمد "پڑھا اور سورہ آلِ عمران شروع کریں ہی گے، حضور منگا اللہ منظم نے نمال کیا کہ آخر اس کے ختم پر تورکوع کریں ہی گے، حضور منگا اللہ منظم نے اس کو ختم فرمایا اور تین مرتبہ "اللہ منظم لکک المحمد کئی ہو صااور سورہ ماکدہ شروع کر دی، اس کو ختم فرمایا اور تین مرتبہ "اللہ منظم لکک المحمد کئی ہو صاور سورہ ماکدہ رہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھتے رہے جو سمجھ میں نہ آیا، اس کے بعد اس طرح سجدہ میں "سنبہ کان رَبِی المؤخلیہ " بھی پڑھتے رہے۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھتے تھے، اس کے بعد وسری رک دی، میں حضور منگا المؤخلیہ کی ساتھ کھی اور بھی پڑھتے تھے، اس کے بعد دو سری رکوت میں سورہ آنعام شروع کر دی، میں حضور منگا تیکھ کے ساتھ نماز

<sup>🗗</sup> سنن ابی داود، باب فی حق المملوک، ۵۱۵۲ 4 بخاری، ۵۲۷

<sup>🛈</sup> نيائي، باب حب النياء، • ٣٩٣

یڑھنے کی ہمت نہ کر سکااور مجبور ہو کر چلا آیا**ہ**۔

کہلی رکعت میں تقریباً پانچ سیپارے ہوئے اور پھر حضور اقد س مُلُقائِم کا پڑھنا جو نہایت اطمینان سے تجوید اور ترتیل کے ساتھ ایک ایک آیت جدا جدا کر کے پڑھتے ہوئی، ایسی صورت میں کتنی کمبی رکعت ہوئی ہو گئی۔ انہیں وجوہ سے آپ مُلُقائِم کم پاؤل پر نماز پڑھتے ورم آجاتا تھا، مگر جس چیز کی لذت دل میں اتر جاتی ہے اس میں مشقت اور تکلیف دشوار نہیں رہتی۔ ابواسی سیسی مشہور محدث ہیں، سو(۱۰۰) برس کی عمر میں انتقال فرمایا اس پر افسوس کیا کرتے تھے کہ بڑھا ہے اور ضعف کی وجہ سے نماز کا لطف جاتا رہا، دور کعتوں میں صرف دو سور تیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمر ان پڑھی جاتی ہیں، زیادہ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ یہ دوسور تیں بھی یونے چاریاروں کی ہیں۔

محمہ بن ساک و النے پی فرماتے ہیں کہ کوفہ میں میر اایک پڑوسی تھا، اس کا ایک لڑکا تھا، جو دن کو ہمیشہ روزہ رکھتا اور رات بھر نماز میں شوقیہ اشعار میں رہتا تھا۔ وہ سو کھ کر ایسا ہو گیا کہ صرف ہڑی اور چڑہ رہ گیا، اس کے والد نے مجھ سے کہا کہ تم اس کو ذرا سمجھاؤ، میں ایک مرتبہ اپنے دروازہ پر بیٹھا ہوا تھا، وہ سامنے سے گزرا، میں نے اسے بلایا، وہ آیا، سلام کر کے بیٹھ گیا، میں نے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ وہ کہنے لگا: چچا! شاید آپ محنت میں کمی کا مشورہ دیں بیٹھ گیا، میں نے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ وہ کہنے لگا: چچا! شاید آپ محنت میں کمی کا مشورہ دیں عبادت میں زیادہ کو شش کرے۔ انہوں نے کو شش اور محنت کی اور اللہ تعالی کی طرف عبادت میں زیادہ کو شش کرے۔ انہوں نے کو شش اور محنت کی اور اللہ تعالی کی طرف بلائے گئے، جب وہ بلائے گئے، تو بڑی خوشی اور سرور کے ساتھ گئے۔ ان میں سے میر بسال کو گئے، ان میں دوبار ان پر ظاہر ہو تا ہو گا، وہ کیا گہیں گے جب اس میں کو تا ہی پائیں گے۔ چپاجان! ان جو انوں نے بڑے بڑے بڑے وہا ہدے کئے، ان کی محنتیں اور میں کو تا ہی پائیں گے۔ چپاجان! ان جو انوں نے بڑے بڑے بڑے کے، اس کے بعد وہ لڑکا ٹھ کر چلا گیا، میں کو تا ہی نے سنا کہ وہ بھی رخصت ہو گیا۔ رخمہ اللہ رخمہ واسعہ (نزہہ تہ)۔

اب بھی اس گئے گزرے زمانے میں اللہ کے بندے ایسے دیکھے جاتے ہیں، جورات کا

❶ مصنف عبدالرزاق، باب قر أت السور في الرّبعة، ۲۸۴۲ ② نسائي، كتاب قيام الليل، ۱۹۲۹

<sup>🛭</sup> تهذیب التهذیب، حرف العین، ۸۵۸

اکثر حصہ نماز میں گزار دیتے ہیں اور دن میں دین کے دوسرے کاموں کی تبلیغ و تعلیم میں منہمک رہتے ہیں۔ حضرت مجد د الف ثانی وٹی تھٹی کے نام نامی سے کون شخص ہندوستان میں ناواقف ہو گا، ان کے ایک خلیفہ مولا ناعبد الواحد لاہوری وَرُلْتُنْ پیرنے ایک دن ارشاد فرمایا:
کیا جنت میں نماز نہ ہو گی؟ کسی نے عرض کیا کہ حضرت جنت میں نماز کیوں ہو، وہ تو اعمال کے بدلہ کی جگہ ہے نہ کہ عمل کرنے کی، اس پر ایک آہ تھیجی اور رونے گے اور فرمایا کہ بغیر نماز کے جنت میں کیو کر گزرے گی ؟۔ ایسے ہی لوگوں سے دنیا قائم ہے اور زندگی کو وصول کرنے والی حقیقت میں کہی مبارک ہستیاں ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف اور اپنے پر مرمٹنے والوں کے طفیل اس روسیاہ کو بھی نواز دے تواس کے لطف عام سے کیا بعید ہے۔

ا یک پُرلطف قصہ پر اس فصل کو ختم کر تا ہوں۔ حافظ اُبن حجرائنے ''مُنَبّبات'' میں لکھاہے: ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا میں تین چیزیں محبوب ہیں: (۱) خوشبو، (۲) عورتیں (۳) اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضور صَّلَقَائِمُ کے پاس چند صحابہ رَلِقَائِنِم تشریف فرما نتھے، حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹیئٹ نے ارشاد فرمایا: آپ نے سیج فرمایااور مجھے تین چیزیں محبوب ہیں: (۱) آپ کے چرہ کا دیھنا (۲) اینے مال کو آپ پر خرج کرنا (۳) اور یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔حضرت عمر ﴿ نے فرمایا ﷺ ہے اور مجھے تین چیزیں محبوب ہیں: (۱)امر بالمعروف (۲) نہی عن المنكر (اچھے كاموں كا حكم كرنا اور برى باتوں سے رو كنا) اور (٣) پرانا كيڑا۔ حضرت عثان ڈالٹیڈ نے فرمایا: آپ نے سچ کہااور مجھے تین چیزیں محبوب ہیں: (۱) بھو کوں کو کھلانا (۲) ننگوں کو کیڑا پہنانا اور (س) قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ حضرت علی ڈلٹٹڈ نے ارشاد فرمایا: آپ نے سچ فرمایا اور مجھے تین چیزیں پیندہیں: (۱)مہمان کی خدمت (۲) گرمی کاروزہ (۳) دشمٰن پر تلوار۔ اتنے میں حضرت جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ مجھے حق تعالی شانہ نے بھیجاہے اور فرمایا کہ اگر میں (یعنی جبرئیل) دنیا والوں میں ہوتا، تو بتاؤں مجھے کیا پیند ہو تا، حضور صَلَّیْ لَیْمَ اِ نے ارشاد فرمایا: بتاؤ۔ عرض کیا: (۱) بھولے ہوؤں کوراستہ بتانا(۲)غریب عبادت کرنے والوں سے محبت رکھنا اور (۳)عیال دار مفلسوں کی مد د کرنا۔

اور اللہ جل شانہ کو ہندوں کی تین چیزیں پسند ہیں: (اللہ کی راہ میں) طاقت کا خرچ کرنا، (مال سے ہو یاجان سے )اور (گناہ پر)ندامت کے وقت رونااور فاقہ پر صبر کرنا۔

حافظ ابن قیم و النیابید ''زادُ المعاد'' میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز روزی کو تھینچنے والی ہے، صحت کی محافظ ہے، بیار یوں کو رفع کرنے والی ہے، دل کو تقویت پہنچاتی ہے، چرہ کو خوبصورت اور منور کرتی ہے، جان کو فرحت پہنچاتی ہے، اعضاء میں نشاط پیدا کرتی ہے، کا ہلی کو دفع کرتی ہے، شرحِ صدر کا سبب ہے، روح کی غذاہے، دل کو منور کرتی ہے۔ اللہ کے انعام کی محافظ ہے اور عذابِ الٰہی سے حفاظت کا سبب ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور رحمن سے قرب پیدا کرتی ہے۔ غرض روح اور بدن کی صحت کی حفاظت میں اس کو خاص دخل ہے اور دونوں چیزوں میں اس کی عجیب تا ثیر ہے، نیز دنیا وآخرت کی مضر توں کے دور کرنے میں اور دونوں جہان کے منافع پیدا کرنے میں اس کو بہت خصوصیت ہے۔

کرنے میں اور دونوں جہان کے منافع پیدا کرنے میں اس کو بہت خصوصیت ہے۔

فصل دوم

# نمازکے چھوڑنے پرجو وعید اور عتاب مدیث میں آیا ہے

### اس كابيان

حدیث کی کتابول میں نماز نہ پڑھنے پر بہت سخت سخت عذاب ذکر کئے گئے ہیں، نمونے کے طور پر چند حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں۔ سچی خبر دینے والے کا ایک ارشاد بھی سمجھد ارکیلئے کافی تھا، مگر حضور اقد س منگاللی آئے کی شفقت کے قربان کہ آپ نے کئی کئی طرح سے اور بار بار اس چیز کی طرف متوجہ فرمایا کہ ان کے نام لیوا، ان کی امت کہیں اس میں کو تاہی نہ کرنے گئے، پھر افسوس ہے ہمارے حال پر کہ ہم حضور منگالی آئے کے اس اہتمام کے باوجود نماز کا اہتمام نہیں کرتے اور بے غیرتی اور بے حیائی سے اپنے کو امتی اور متبع رسول اور اسلام کادھنی بھی سمجھتے ہیں۔

(١) عَنْ جَابِرٍ بَنِ عَبْدِ اللهِ طَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ الرَّهُ لِ وَبَيْنَ الْكُفُرِ تَرُكُ الصَّلُوةِ . الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفُرِ تَرُكُ الصَّلُوةِ .

#### (صحيح)

رواه أحمد في مسندم مسند جابرين عبدالله ولفظه بين الرجل وبين الشرك اوالكفر: ۱۵۵۷م/ (۲۸۲-۲۸۷) ومسلم كتاب الايمان،باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلوة: ۲۳۳، ص (۲۵۹/۲) وقال بين الرجل وبين الشر

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کاار شاد ہے۔ کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک جگه ارشاد ہے کہ بندہ کو اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز چھوڑنا ہے۔ ایک جگه ارشاد ہے کہ ایمان اور کفر کے در میان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔

والكفرترك الصلوة ابوداود كتاب السنة باب في رد الارجاء: ٣٦٣م) والنسائي لفظه ليس بين العبدوبين الكفرالاترك الصلوة بكتاب الصلوة باب الحكم في تارك الصلوة ٢٢٢١) والترمذي ولفظه وقال بين الكفروالايمان ترك الصلوة بابواب الايمان باب ماجاء في ترك الصلوة (١٣/٥) وابن ماجه ولفظه قال بين العبد وبين الكفرترك الصلوة بكتاب اقامة الله الله الصلوة باب من ترك الصلوة (١٣/٥) وابن ماجه ولفظه قال بين العبد وبين الكفرترك الصلوة بكتاب اقامة الصلوة باب من ترك الصلوة باب السلوة باب من ترك الصلوة متعمدا: ١٠٥٨م (١٣/١١) وقال السيوطى في الدرتحت الآية ٣٥٣م، البقرة حديث جابر أخرجه ابن ابي شيبه كتاب الايمان والرؤيا، ١٣٠٩س (١٣/١١) وأحمد وابوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه ثم قال وأخرج ابن ابي شيبه كتاب الايمان والرؤيا: ١٣٥٩م (١٣/١١) وأحمد وابوداود والترمذي ابواب الايمان باب ماجاء في ترك الصلوة شيبه كتاب العلم في تارك الصلوة: ٣٢٣م (١٣/١١) وابن ماجه كتاب اقامة الصلوة باب ماجاء في من ترك الصلوة على ترك الصلوة باب ماجاء في من ترك الصلوة على ترك الصلوة باب ماجاء في من ترك الصلوة على ترك الصلوة من المحاد الذي بيناً وبينهم الصلوة فن الصلوة من المحاد الدي بيناً وبينهم الصلوة فمن الصلوة كفرد

ف: اس قسم کا مضمون اور بھی کئی حدیثوں میں آیا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ ابر کے دن نماز جلدی پڑھا کرو، کیونکہ نماز جچوڑ نے سے آدمی کا فرہو جاتا ہے ، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ابر کی وجہ سے وقت کا پتہ نہ چلے اور نماز قضا ہو جائے، اس کو بھی نماز کا جچوڑ ناار شاد فرمایا۔ کتنی سخت بات ہے کہ نبی اکرم مُنگانیا ہِمِّ نماز کے جچوڑ نے والے پر کفر کا حکم لگاتے ہیں، گو علاء نے اس حدیث کو انکار کے ساتھ مُقید فرمایا ہے، مگر حضور مُنگانیا ہُمِّ کے ارشاد کی فراتی سخت چیز ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھی حضور اقد س مُنگانیا ہُمِّ کی وقعت اور حضور مُنگانیا ہُمِّ کے ارشاد کی اہمیت ہوگی، اس کیلئے بیہ ارشادات نہایت سخت ہیں، اس کے علاوہ بڑے بڑے برخے صحابہ جسیا کہ حضرت عمر، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت عبد اللہ بن عباس رہے ہوئے والا کا فر ہے۔ بیاس رہی ہوئے والا کا فر ہے۔ ایک میں سے حضرت امام احمد بن حنبل عمرانی ہوئے۔ بین مبارک عواللہ بی کا بہی انہمہ میں سے حضرت امام احمد بن حنبل عواللہ بین مبارک و اللہ بی کہ بیا عند رجان کر نماز حجوڑ نے والا کا فر ہے۔ انہمہ میں سے حضرت امام احمد بن حنبل عواللہ بین دارہ وَ یہ، ابن مبارک و اللہ بی کے اللہ بی مبارک و اللہ بی کہ بی کہ بیا عند رجان کر نماز حجوڑ نے والا کا فر ہے۔ انہمہ میں سے حضرت امام احمد بن حنبل عواللہ بین دارہ وَ یہ، ابن مبارک و اللہ بی کہ بیل عند رجان کر نماز میان مبارک و اللہ بی کا بھو

حضرت عُبادہ ڈالٹڈ کہتے ہیں کہ مجھے میرے

مِحبوب حضور اقدس صَلَّالَيْءً ۚ نَے سات

تصیحیں کی ہیں، جن میں سے چار یہ ہیں:

اول یہ کہ اللہ کا شریک کسی کونہ بناؤ، چاہے

تمھارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئیے جاویں، یا

تم جلا دئيے جاؤ، ياتم سولي چڑھا دئيے جاؤ۔

دوسری پیه که جان کر نمازنه حیورو، جو جان

بوجھ کر نماز حیبوڑ دے وہ مذہب سے نکل

جا تاہے۔ تیسری پیہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی

نه کرو، اس سے حق تعالی ناراض ہو جاتے

ہیں۔ چو تھی میہ کہ شراب نہ پئو، کہ وہ

ساری خطاؤں کی جڑہے۔

مْدَهِبِ نُقْلَ كِياجا تاب\_- أللُّهُمَّ احْفَظُنَامِنْهُ (٢) عَنْ عُبَادَةً بنِ الصَّامِتِ السَّانَ ، قَالَ: آوْصَانِيْ خِلِيْلِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ خِصَالِ: فَقَالَ: لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْا، وَّانَ قُطِعْتُمُ أَوْ حُرِّقُتُمُ أَوْصُلِّبُتُمُ، وَلَا تَتُرُّكُوا الصَّلُوةَ مُتَعَبِّدِيْنَ، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَبِّدًا فَقَلْ خَرَجَمِنَ الْمِلَّةِ، وَلَا تَرْ كَبُوا الْمَعْصِيةَ، فَإِنَّهَا سَخُطُ اللهِ، وَلَا تَشْرَبُو الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا رَأْسُ الْخَطَايَا كُلِّهَا.

(لمراعثر على سنده وان كأن الحديث مروياً بألفاظ اخر)

متعمدام: ٣٠٠، (٢٥٥/١). **وهكذاذكره السيوطي في الدرالمنثور** تحت الآية: ٢٥٣، البقرة. وعزاه اليهما في المشكؤة، كتاب الصلوة ، الفصل الثالث ،: ٥٨٠ ( ١٨٣/١ ) - برواية ابن ماجه ، كتاب الفتن ، باب الصبر على البلاء ، ، ٣٣٠ ( ١٣٣٩/٢ ) - عن ابن ابي الدر

ف: ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو الدر داء ڈٹاکٹنڈ بھی اس قشم کا مضمون نقل فرماتے ہیں، کہ مجھے میرے محبوب سَلَّاتِیْمُ نے وصیت فرمائی کہ اللہ کا شریک کسی کونہ کرنا، خواہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے جاویں، یا آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسری نماز جان بوجھ کر نہ چیوڑنا، جو شخص جان بوجھ کر نماز حیوڑ تاہے اس سے اللہ تعالی شانہ برگ الذمَّہ ہیں۔ تیسری شراب نہ بینا کہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ (m) عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَل اللهِ ، قَالَ:

حضرت معاذرشی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دس باتوں کی وصیت فرمائی: (۱) پیہ کہ اللہ کے

الحديث رواه الطبراني في الكبير، باب الميم: ١٥٢، ( ۸ ۲/۲ ٠ ) و محمد بن نصر في كتاب الصلوة بإسنادين لا باس بهما، في باب ذكر إكفار تارك الصلؤة: ١١١، (٨٨٣/٢)، كذا فى الترغيب، كتاب الصلوة، باب الترغيب من ترك الصلوة

آۇصَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ، قَالَ: لَا تُشْرِكُ

بِاللهِ شَيْعًا، وَّإِنْ قُتِلْت: أَوْ حُرِّقْت، وَلَا تَعُوَّتَ وَالِدَيْك، وَإِنْ أَمْرَاكَ أَنْ تَخُرُجَ مِنْ اَهْلِك وَمَا لِك، وَلَا تَتُرُكنَّ صَلُوةً مِنْ اَهْلِك وَمَا لِك، وَلَا تَتُرُكنَّ صَلُوةً مَكْتُوبَةً مُتَعَبِّدًا، فَإِنَّ مَنْ تَرَك صَلُوةً مَّكُتُوبَةً مُتَعَبِّدًا، فَقَلْ بَرِئْتُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمُرًا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ اللهِ، وَلا تَشْرَبَنَّ خَمُرًا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ اللهِ، وَإِيَّاكَ وَالْبَعْصِيةَ فَإِنَّ فَالْبَعْصِيةِ فَإِنَّ فَالْبَعْصِيةِ فَإِنَّ فَلَا اللهِ، وَإِيَّاك وَالْبَعْصِيةِ فَإِنَّ اللهِ وَالْبَعْصِية فَإِنَّ اللهِ وَالْفَورَارَ مِنَ الزَّخْفِ، وَإِنْ هَلَك النَّاسُ، وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّخْف، وَإِنْ هَلَك النَّاسُ، وَالْفَورَارَ مِنَ الزَّخْفِ، وَإِنْ هَلَك النَّاسُ، وَالْفَورَارَ مِنَ الزَّخْفِ، وَإِنْ هَلَك النَّاسُ مَوْتُ فَاثُبُتُ وَانْ هَلُك النَّاسُ مَوْتُ فَاثُمُتُ وَانْ هَلُك النَّاسُ مَوْتُ فَالله وَالْكَ وَالْكَالُكَ النَّاسُ مَوْتُ فَالْهُ وَاللهُ وَالْكَ النَّاسُ مَوْتُ فَاللهُ وَالْكُ النَّالَ وَالْكُ النَّاسُ مَوْتُ فَالله وَالْكَالُولُكُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْكُ النَّاسُ مَوْتُ فَالله وَالْكُولُكُ النَّالُهُ وَاللهُ وَلَا تَرْفَعُ مُنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا النَّاسُ مَوْتُ فَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلْمُ الْمُلْكُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلِلْكُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

(حسن بألشواهد)

رواه أحمد في مسنده، مسنده عادين جبل عن معاد: ٢٢٤٠٨، (١٣٢٩) و الطهراني في الكبير، في باب الميم: ١٥١، (١٣٢/٠) و اسناد أحمد صحيح، لوسلم من الاقطاع، فان عبد الرحمن ابن جبير لم يسمع من معاند كذا في الترغيب، كتاب الصلاة، باب الترغيب من ترك الصلاة متعمدا،: ١٩٨، الصلاة متعمدا، ١٩٨، البقرة والميد كرالاقطاع، ثم قال: وأخراج الطبراني عن ٢٥٣، البقرة ولميذكر الاقطاع، ثم قال: وأخراج الطبراني عن

ساتھ کسی کو شریک نه کرنا، گو تو قتل کر دیا جائے، یا جلا دیا جائے۔ (۲) والدین کی نافرمانی نه کرنا گو وه تخچے اس کا حکم کریں کہ بیوی کو حچبوڑ دے، یا سارا مال خرچ کر دے۔(۳) فرض نماز جان کرنہ حیورٹنا، جو شخص فرض نماز جان کر حیموڑ دیتاہے، اللہ کاذمہاس سے بری ہے۔ (۴) شراب نہ پینا کہ یہ ہر برائی اور فخش کی جڑہے۔ (۵)اللہ کی نافرمانی نه کرنا که اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر نازل ہو تا ہے۔ (۲) لڑائی میں نہ بھا گنا، جاہے سب ساتھی مر جائیں۔ (۷) اگر کسی جگه وبا پھیل جاوے، (جیسے طاعون وغیرہ) تو وہاں سے نہ بھا گنا۔ (۸) اینے گھر والول پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا۔ (۹) تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا۔ (۱۰) اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراتے رہنا۔

أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت أصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضوءه، فدخل رجل فقال: أوصنى فقال: لا تشرك بالله شياً وإن قطعت أو حرقت، ولا تعص والديك، وإن أمراك أن تخلى من أهلك ودنياك فتخله ولا تشرين خمر أفانه مفتاح كل شرولا تتركن صلؤة متعمداً، فمن فعل ذالك فقد برأت منه ذمة الله ورسوله ـ المعجم الكبير، باب الميم.: ٢٤٩، (١٩٠/٢٣)

ف: لکڑی نہ ہٹانے کا مطلب ہے ہے کہ وہ اس سے بے فکر نہ ہوں کہ باپ تنبیہ نہیں کر تا اور مار تا نہیں، جو چاہے کرتے رہو، بلکہ ان کو حدودِ شرعیہ کے تحت کبھی مہمی مارتے رہنا چاہیے، کہ بغیر مارکے اکثر تنبیہ نہیں ہوتی۔ آج کل اولاد کو شروع میں محبت کے جوش میں تنبیہ نہیں کی جاتی، جب وہ بری عاد توں میں پختہ ہو جاتے ہیں، تو پھر روتے پھرتے ہیں، حالا نکہ یہ اولاد کے ساتھ محبت نہیں، سخت دشمنی ہے کہ اس کو بری باتوں سے روکانہ جائے حالا نکہ یہ اولاد کے ساتھ محبت نہیں، سخت دشمنی ہے کہ اس کو بری باتوں سے روکانہ جائے

اور مارپیٹ کو محبت کے خلاف سمجھا جائے، کون سمجھدار اس کو گوارا کر سکتا ہے کہ اولا د کے پھوڑے بھینسی کو بڑھا یا جائے اور اس وجہ سے کہ نشتر لگانے سے زخم اور تکلیف ہوگی، عملِ جراحی نہ کرایا جائے، بلکہ لاکھ بچپہ روئے، منہ بنائے، بھاگے، بہر حال نشتر لگانا ہی پڑتا ہے۔

یہت ہی حدیثوں میں حضور مُنَّا اللّٰہِ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ بچہ کو سات برس کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور دس برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو ●۔ حضرت عبد اللّٰہ بن مسعود رُخُالِیْمُۃُ فرماتے ہیں کہ بچوں کی نماز کی گرانی کیا کرو اور اچھی باتوں کی ان کو عادت والو الله کی مار اولاد کیلئے الی ہے جیسا کہ بھتی کے ڈالو ●۔ حضور مُنَّالِیْکُم کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کیلئے الی ہے جیسا کہ بھتی کے لئے پانی ●۔ حضور مُنَّالِیْکُم کا ارشاد ہے کوئی شخص اپنی اولاد کو تنبیہ کرے، یہ ایک صاع صدقہ سے بہتر ہے ●۔ ایک صاع تقریباً ساڑھے تین سیر غلہ کا ہو تا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالی اس شخص پر رحمت کرے جو گھر والوں کو تنبیہ کے واسطے گھر میں کوڑا لئے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالی اس شخص پر رحمت کرے جو گھر والوں کو تنبیہ کے واسطے گھر میں کوڑا نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھا طریقہ تعلیم کرے ●۔

حضور اقدس مَثَانَاتُهُمُّ کاارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی، وہ ایسا ہے کہ گویااس کے گھر کے لوگ اور مال و

(٣) عَنْ نَوْفَلَ بُنِ مُعَاوِيَةً اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ فَاتَتُهُ صَلُوةٌ فَكَأَثَّمَا وُتِرَ آهُلُهُ وَمَالُهُ

دولت سب چھین لیا گیا ہو۔

(متفقعلیه)

رواه ابن حيان في صحيحه في كتاب الصلاقة , باب الزجرعن ترك المواظبة الأمر على الصلوات , ۲۵۲۲ , (۳۳۹/۳) ـ كذافي الترغيب، كتاب الصلاقة , باب الترغيب من فوات العصن ، ۲۸۵۱ ) , (۲۲۷/۱ ) ـ زاد السيوطي في الدر تحت الآية : ۲۵۳ ) , البقرة ـ والنسائي ايضافي كتاب الصلاقة , باب الصلاقة العصر في السفرى : ۳۵۸ ) , (۲۳۵/۱ ) ـ قلت: ورواه أحمد في مسئده ، مسئد نوفل بن معاوية ، ۲۳۵۱ ) . (۲۳۲/۹ ) ـ ورواه أحمد في مسئده ، مسئده نوفل بن معاوية ، ۲۳۵۱ ) . ورواه أحمد في مسئده ، مسئده ، مسئده نوفل بن معاوية ، ۲۳۵۱ ) .

ف: نماز کاضائع کرناا کثریابال بچوں کی وجہ سے ہو تاہے کہ ان کی خیر خبر میں مشغول رہے ، یامال ودولت کمانے کے لالچ میں ضائع کی جاتی ہے۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کاضائع کرناانجام کے اعتبار سے ایساہی ہے، گویابال بیچے اور مال و دولت

**۵** ترمذی،باب فی ادب الولد، ۱۹۵۱، (۳۳∠/۳۳)

<sup>🗗</sup> الغرائب،۲۰۷

<sup>🗗</sup> ترزی، ۱۹۵۲، (۳۲۸/۳۳)

<sup>•</sup> ابوداود، كتاب الصلوة، ۴۹۴، (۱۳۳/۱)

<sup>🛭</sup> المجم الكبير، 100 و

ق الزهد لأحمر بن حنبل، زهد عيسى عليه السلام، ٩٩٦،

سب ہی چیس لیا گیا اور اکیلا کھڑارہ گیا، یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہے اتناہی نماز کے جیوڑنے میں ہے، یا جس قدر رنج وصدمہ اس حالت میں ہو، اتناہی نماز کے چیوڑنے میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی معتبر آدمی ہے کہہ دے اور اسے یقین آجائے کہ فلال راستہ لٹتاہے اور جورات کو اس راستہ سے جاتاہے، توڈاکو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور مال چیس لیتے ہیں، توکون بہادر ہے کہ اس راستہ سے رات کو چلے ، رات کو تو در کنار دن کو بھی مشکل سے اس راستے کو چلے گا، مگر اللہ کے سپچ رسول مُلَّا اللَّهِ کی ایک ارشاد ایک دو نہیں، کئی حدیثوں میں وار د ہواہے اور ہم مسلمان حضور مُلَّا اللَّهِ کے سپچ ہونے کا دعویٰ بھی جیوٹی زبانوں سے کرتے ہیں، مگر اس پاک ارشاد کا ہم پر کیا اثر ہے؟ ہر شخص کو معلوم ہے۔

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دو نمازوں کو بلاکسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر پہنچ گیا۔

(۵) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلُوتَيْنِ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ، فَقَلْ الْكَبَائِرِ.
فَقَلْ الْكَبَائِرِ.

(ض

رواه الحاكم في كتاب الإمامة ، باب التأمين ، ١٠٣٨ ، ( ٣٨٣/١) وقال: حنش هو ابن قيس ، تقة ، وقال: الذهبي معقباعلى توثيق الحاكم لحنث : بل ضعفوه وقال الحافظ: بل وامبعرة بلا نعلم أحداً وثقه غير حصين بن نمير - كذا في الترغيب ، كتاب الصلوة ، باب الترغيب من تحرك الصلوة ، باب الترغيب من الحسلوة ، ١١٣ ، ( ٢١٢١ ) - ولا السيوطي في الدر تحت الآية : ١٦١ ، النساء ، والترمذي ايضا في ابواب الصلوة ، باب ما جاء في الجمع بين الصلوقين ، ١٨٨ ، ( ٢١/١ ) - وكذا في التعقبات ، با الصلوة : ١٥ ، ص ( ٩٠ ) - وقال : الحديث أخرجه الترمذي وقال : حنش ضعيف ، ضعفه أحمد وغيره ، والعمل على هذا عند اهل العلم به ، وإن لم يكن له فأشار بذلك الى أن الحديث اعتضد بقول اهل العلم ، وقد صرح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به ، وإن لم يكن له إساد يعتمد على مثله اه انظر تدريب الراوي -

ف: حضرت علی گرمَ الله وَجُهَه فرماتے ہیں که حضور مَنَّا الله اِنْ اسْاد فرمایا که تین چیزوں میں تاخیر نه کر: ایک نماز جب اس کا وقت ہو جائے، دوسری جنازہ جب تیار ہو جائے، تیسری بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے (یعنی فوراً نکاح کر دینا) ۔ بہت سے لوگ جو اپنے کو دیندار بھی سمجھے ہیں اور گویا نماز کے پابند بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ کئی کئی نمازیں معمولی بہانہ سے، سفر کا ہو، دوکان کا ہو، ملاز مت کا ہو، گھر آکر

اکٹھی ہی پڑھ لیتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ بلاکسی عذر بیاری وغیرہ کے نماز کو اپنے وقت پر نہ پڑھا جاوے، گوبالکل نماز نہ پڑھنے کے بر ابر گناہ نہ ہو، لیکن بے وقت پڑھنے کا بھی سخت گناہ ہے،اس سے خلاصی نہ ہوئی۔

> (٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِ وَ يُهُلَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلْوةَ يَوْمًا، فَقالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا، كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَّ بُرُهَانًا وَّ نَجَاةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَّهُ يُحَافِظُ عَلَيْهَا، لَمْ يَكُنُ لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرُهَانٌ وَّلا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَابِي بُنِ خَلْفٍ.

> > (صحيح)

أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين وغيرهم: ٦٧٣، (٥٥٣/٣) وابن حبان في كتاب الصلوة، بابذ كر الزجرعن

ایک مرتبہ حضور اقد س مَگَاتِیْرُ اِ نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے، تو نماز اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت جحت ہوگی اور خیات کا سبب ہوگی۔ اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کیلئے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی جحت ہوگی اور نہ خیات کا کوئی ذریعہ۔ اس کاحشر فرعون، ہامان اور اُبی کوئی ذریعہ۔ اس کاحشر فرعون، ہامان اور اُبی بین خلف کے ساتھ ہوگا۔

ترك المرءالى المحافظة،: ٢٥٣٩م، (٣٠١/٣) والطبراني في الأوسط، باب سن اسمه أحمد: ٢٧١١ / ٢١٣/٢) - كذافي الدرالمنثور، للسيوطي تحت الآية: ٢٥٣٨م، البقرة وقال الهيشي في مجمع الزوائد، كتاب الصلوة، باب فرض الصلوة: ١٦١١، (٢١/٢): رواه أحمد والطبراني في الكبين باب العين: ٣٦١م (٢١/١٣) - والأوسط، قدمر - ورجال أحمد ثقات وقال ابن حجرفي الزواجن تحت العنوان: الكبيرة السابعة والسبعون: تعمد تأخير الصلوة، ص (٢٣٩): أخرجه أحمد بسند جيد، وزادفيه: "قارون" ايضامع "فرعون" وغيره و كذا زاده في منتخب الكنز، برواية ابن نص كتاب الصلوة، الفصل الأول، (٣/٣١) - والمشكوة ايضاء كتاب الصلوة، الفصل الثالث: ٥٨٥م (١٢٥/١) - برواية أحمد والدارمي، كتاب الرقاق، باب المحافظ على الصلوة، فصل في الاستدلال بالسنة، ص (٢١) - وابن القيم في كتاب الصلوة، فصل في الاستدلال بالسنة، ص (٢٩) -

ف: فرعون کو توہر شخص جانتا ہے کہ کس درجہ کا کا فرتھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور ہامان اس کے وزیر کا نام ہے اور اُبُیّ بن خلف مکہ کے مشر کین میں سب سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا، ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گوڑا پالا ہے ، اس کو بہت کچھ کھلا تا ہوں ، اس پر سوار ہو کر (نعوذ باللہ) تم کو قتل کروں گا، حضور صُنَّ اللہ علیہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ اُحد حضور صُنَّ اللہ علیہ می تجھ کو قتل کروں گا۔ اُحد کی لڑائی میں وہ حضور اقد س صَلَّ اللہ عَلَیْ کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگروہ آج ہے گئے تو

میری خیر نہیں، چنانچہ حملہ کے ارادہ سے وہ حضور مگاٹیڈی کے قریب پہنچ گیا، صحابہ رہائی ہے نے ارادہ بھی فرمایا کہ دورہی سے اس کو نمٹادیں، حضور مُٹاٹیڈی کے باتھ میں سے بر چھالیکر اس کو مارا، جو وہ قریب ہواتو حضور مُٹاٹیڈی کے باتھ میں سے بر چھالیکر اس کو مارا، جو اسکی گردن پر لگا اور ہلکا ساخر اش اس کی گردن پر آگیا، مگر اس کی وجہ سے گھوڑ ہے سے لڑھکتا ہوا گرااور کئی مرتبہ گرااور بھا گتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلا تا تھا کہ خدا کی قسم! لڑھکتا ہوا گراؤں کے معمولی خراش ہے، کوئی فکری بھے مجمد مُٹاٹیڈی نے قبل کردیا، کفارنے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی خراش ہے، کوئی فکری بات نہیں، مگروہ کہتا تھا کہ محمد (مُٹاٹیڈی) نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قبل کروں گا۔ خدا کی قسم!اگروہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مرجا تا۔ لکھتے ہیں کہ اس کے چِلاّنے کی آواز ایس ہوگئی تھی جیسا کہ بیل کی ہوتی ہے۔

ابوسفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا، اس کو شرم دلائی کہ اس ذراسی خراش سے اتنا چلاتا ہے، اس نے کہا کہ مجھے خبر بھی ہے کہ بیر کس نے ماری ہے؟ محمد (مَنَّالِيَّنِمُّ) كى مارىسے، مجھے اس سے جس قدر تكليف ہور ہى ہے لاث اور عُرِّى (دومشہور بتوں کے نام ہیں) کی قشم! اگریہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے توسب ہلاک ہو جائیں، ُمحد (مَنَّالَیْنِیْمَ) نے مجھ سے مکہ میں کہاتھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا، میں ان سے حچوٹ نہیں سکتا، اگروہ اس کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے، تومیں اس سے بھی مر جاتا، چنانچہ مکہ مکر مہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستہ میں ہی مر گیا ●۔ ہم مسلمانوں کیلئے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر، یکے کافر اور سخت دشمن کو تو حضور صَلَّاتَاتُهُمْ کے ارشاد کے سچا ہونے کا اس قدر یقین ہو کہ اس کو اپنے مارے جانے میں ذرا بھی تر ددیا شک نہ تھا، لیکن ہم لوگ حضور مَنَّالِيَّةً کونبی ماننے کے باوجو د، حضور مَنَّالِیَّةً کوسچاماننے کے باوجو د، حضور مَنَّالِیَۃً ک ار شادات کو یقینی کہنے کے باوجود، حضور مُثَالِّیُّا کِم ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود، حضور صَّلَ النَّيْمِ عَلَى امت میں ہونے پر فخر کے باوجو دکتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں اور جن چیز وں میں حضور صَالَیاتُیُمِّم نے عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کا نیتے ہیں، یہ ہر

<sup>🗨</sup> متدرك حاكم، كتاب التفيير، سوره الإنفال، ٣٢٦٣

ابن حجر عرالتی پیے ن<sup>ین</sup> کتاب الزواجر" میں قارون کا بھی فرعون وغیرہ کے ساتھ ذکر کیاہے اور لکھاہے کہ ان کے ساتھ حشر ہونے کی بیہ وجہ ہے کہ اکثر انہی وجوہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لو گوں میں یائی جاتی تھیں۔ پس اگر اس کی وجہ مال ودولت کی کثرت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہو گا اور اگر حکومت وسلطنت ہے تو فرعون کے ساتھ۔ اور وزارت (لینی ملازمت یا مصاحبت) ہے تو ہامان کے ساتھ۔ اور تجارت ہے تو اُبی بن خلف کے ساتھ ●۔ اور جب ان لو گوں کے ساتیمیاس کاحشر ہو گیاتو پھر جس قشم کے بھی عذاب احادیث میں وارد ہوئے،خواہ وہ حدیثیں منتکلم فیہ ہوں،ان میں کوئی اِشکال نہیں رہا کہ جہنم کے عذاب سخت سے سخت ہیں،البتہ بیہ ضرور ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ان سے خلاصی ہو جائے اور وہ لوگ ہمیشہ کیلئے اس میں رہیں گے، لیکن خلاصی ہونے تک کازمانہ کیا کچھ ہنسی کھیل ہے،نہ معلوم کتنے ہز اربر س ہوں گے۔

اہتمام کر تا ہے حق تعالی شانہ یانچ طرح سے اس کا اکرام واعزاز فرماتے ہیں: ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرے یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیاجاتاہے، تیسرے بیہ کہ قیامت کواس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیئیے جائیں گے (جن کا حال سورۃ الحاقہ میں مفصل مذکور ہے کہ جن لوگوں کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دئیے جائیں گے وہ نہایت خوش وخرم ہر شخص کو د کھاتے پھریں

() قال بَعْضُهُ مُد: وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ أَيك مديث مين آيا ہے كہ جو شخص نماز كا مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلُوةِ ٱكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِخَمْسِ خِصَالٍ! يَرْفَعُ عَنْهُ ضِيْقَ الْعَيْشِ، وَعَنَابَ الْقَبْرِ، وَيُعْطِيْهِ اللهُ كِتَأْبَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَيَمُرُّ عَلَى الطِّرَاطِ كَالْبَرْقِ، وَيَلْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ. وَمَنُ تَهَاوَنَ عَنِ الصَّلْوةِ عَاقَبَهُ اللَّهُ بِخَبْسَ عَشَرَةً عُقُوبَةً: خَمْسَةٌ فِي النَّانْيَا، وَثَلْثَةٌ عِنْكَ الْمَوْتِ، وَثَلْثُ فِي قَبْرِهِ، وَثَلَاثٌ عِنْكَ خُرُوجِهِ مِنَ الْقَبْرِ، فَأَمَّا الَّلُوَاتِيْ فِي اللُّنْيَا َ: فَالْأُوْلِي: تُنْزَعُ

گے)اور چوتھے یہ کہ مل صراط پرسے بجل کی طرح گزر جائیں گے۔ پانچویں بغیر حساب جنت میں داخل ہو نگے۔ اور جو شخص نماز میں سستی کر تاہے اس کو پندرہ طریقہ سے عذاب ہو تاہے: یانچ طرح د نیا میں اور تین طرح سے موت کے وقت اور تین طرح قبر میں اور تین طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے یانچ توبیہ ہیں: اول پیہ کہ اس کی زند گی میں برکت نہیں رہتی۔ دوسرے میہ کہ صلحاء کانوراس کے چہرہ سے ہٹادیاجا تاہے۔ تیسرے بیر کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے۔ چوتھے اسکی دعائیں قبول نہیں ہو تیں۔ پانچویں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا اور موت کے وقت کے تین عذاب میہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتاہے، دوسرے بھو کا مرتاہے، تیسرے پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی یی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے تین عذاب پیرہیں: اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پبلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں، دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرے قبر میں ایک سانپ اس

الْبَرَكَةُ مِنْ عُمْرِهِ، وَالثَّانِيَةُ، تُمْلَى سِيْمَاءُ الصَّالِحِيْنَ مِنْ وَجُهِه، وَالثَّالِثَةُ: كُلُّ عَمَل يَّعْمَلُهُ لَا يَأْجُرُهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَالرَّابِعَةُ: لَا يُرْفَعُ لَهُ دُعَآءٌ إِلَى السَّمَاءِ، وَالْخَامِسَةُ: لَيْسَ لَهُ حَقُّ فِي دُعَآءِ الصَّالِحِيْنَ. وَأَمَّا الَّتِي تُصِيْبُهُ عِنْكَ الْمَوْتِ: فَإِنَّهُ يَمُونُ ذَلِيلًا، وَالثَّانِيَةُ: يَمُوْتُ جُوْعًا، وَالثَّالِثَةُ: يَمُوْتُ عَطْشَانًا، وَلَوْ سُقِيَ بِحَارَ اللَّهُنْيَا مَارَوِيَ مِنْ عَطْشِهِ. وَأَمَّا الَّتِي تُصِيْبُهُ فِي قَبْرِهِ: فَالْأُولِي يَضِينُ عَلَيْهِ الْقَبْرُحَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، وَالثَّانِيَةُ، يُؤْقَلُ عَلَيْهِ الْقَبُرُ نَارًا فَيَتَقَلَّبُ عَلَى الْجَبَرِ لَيْلاً وَّنَهَارًا، وَالثَّالِثَةُ: يُسَلَّطُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهٖ ثُعُبَانً اِسْمُهُ الشُّجَاعُ الْأَقْرَعُ، عَيْنَاهُ مِنْ تَّارِ، وَٱظْفَارُهُ مِنْ حَدِيْدٍ، طُوْلُ كُلِّ ظُفُرِ مَسِيْرَةُ يَوْمٍ، يُكَلِّمُ الْمَيِّتَ، فَيَقُولُ: أَنَا الشُّجَاعُ الْاَقْرَعُ، وَصَوْتُهُ مِثْلُ الرَّعْلِ الْقَاصِفِ، يَقُولُ: آمَرَنِيْ رَبِّيْ آنُ آضُرِبَك عَلَى تَضِيْعِ صَلْوةِ الطُّهُرِ إِلَى الْعَصْرِ، وَأَضْرِبَكَ عَلَى تَضِيْعِ صَلُوةِ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغُرِبِ، وَاَضْرِبَكَ عَلَى تَضِيْعِ صَلُوةِ الْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَآءِ، وَأَضْرِبَكَ عَلَى

تَضِيْع صَلُوةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ، فَكُلَّمَا ضَرَبَهُ ضَرِّبَةً، يَغُوصُ فِي الْاَرْضِ ضَرَبَهُ ضَرِّبَةً، يَغُوصُ فِي الْاَرْضِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا، فَلَا يَزَالُ فِي الْقَبْرِ مُعَنَّبًا اللَّي يُومِ الْقِيَامَةِ وَامَّا الَّي يُومِ الْقِيَامَةِ وَامَّا الَّي يُومِ الْقِيَامَةِ وَامَّا الَّي يُومِ الْقِينَامَةِ وَامَّا الَّي يُومِ الْقِينَامَةِ وَامَّا الْقَيْرِ فِي مَوْقِفِ عِنْ الْقَيْرِ فِي مَوْقِفِ الْقِينَامَةِ: فَشِلَّةُ الْحِسَابِ، وَسَخَطُ اللَّي يَوْمَ الْقِينَامَة وَعَلَى وَجُهِه ثَلاثَةُ اللَّي يَوْمَ الْقِينَامَة وَعَلَى وَجُهِه ثَلاثَةُ اللَّي يَا أَنْ يَوْمَ الْقِينَامَة وَعَلَى وَجُهِه ثَلاثَةُ السَّطْرِ مَّكُنُونَاتُ: السَّطْرُ الْآوَلُ: يَا السَّطْرِ مَّكُنُونَاتُ: السَّطْرُ الثَّالِثُ: يَا مُضَيِّعَ حَقِّ اللهِ، السَّطْرُ الثَّالِثُ: يَا مُضَيِّعَ حَقِّ اللهِ، السَّطْرُ الثَّالِثُ: يَا مُضَيِّعَ حَقِّ اللهِ، السَّطْرُ الثَّالِثُ: يَا مُضَيِّعَتَ فِي اللَّهُ مُنَا اللهِ، الثَّالِثُ: كَمَا فَصَالِ اللهِ، اللَّهُ اللهُ اللَّالِثُ: كَمَا فَضَيْعُتَ فِي اللَّانُيَا حَقَّ اللهِ، فَأْيِسُ ضَيَّعُتَ فِي اللَّهُ مَنَ اللهِ، فَأْيِسُ فَيَعْتَ فِي اللَّانُيَا حَقَّ اللهِ، فَأْيِسُ فَيَعْتَ فِي اللَّهُ مَنَ اللهِ، فَأَيْلُ اللّهِ الْمُعْمَ اللهِ، فَأْيِسُ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْمِرَ الْمُتَعْمَ اللهِ، فَأْيِسُ الْمُؤْمِرَ الْمُتَعْمَ اللهِ، فَأَيْسُ

(لم يثبت بهذا الالفاظ وان كأن له اصل)

وما ذكر في هذا الحديث من تفصيل العدد, لا يطابق جملة الخمس عشرة، لأن المفصل أربع عشرة فقط، فلعل الراوي نسى الخامس، عشركذا في الزواجر لابن حجرالمكي، باب الكبيرة السابعة والسبعون: تعمدتا خير الصلوة، ص (١٣٢) ـ قلت: (اى المؤلف) وهو كذلك، فان ابا الليث السمر قندى ذكر الحديث في قرة العيون، الباب الأول في عقوبة تارك الصلوة، ص (١٥)، فجعل سنة في الدنيا فقال: الخامسة: تمقته الخلائق في الدار الدنيا، والسادس: ليس له حظ في دعاء الصالحين- ثم نكر الحديث بتمامه, ولم يعزه الى احد وفي تنبيه الغافلين للشيخ نصرين محمد بن ابراميم السمر قندي, باب الصلوات الخمس: ٣٤٨، ص (٢٠٨): يقال: من داوم على الصلوة الخمس في الجماعة اعطاه الله خمس خصال، ومن تهاون بها في الجماعة عاقبه الله باثني عشرخصلة: ثلثة في الدنيا، وثلثة عندُّ الموت، وثلثة في القبر، وثلثة يوم القيامة، ثم ذكر نحوها، ثم قال: وروي عن ابي ذرّ, عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ـ وذكر السيوطى في ذيل اللالي، كتاب الصلوة، ص (٢/١) - بعدما أخرج بمعناه من تخريج ابن النجار في تاريخ بغداد ، بسنده الى ابي

پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے، جس کی آ تکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے اتنے لانبے کہ ایک دن بورا چل کر اس کے ختم تک پہنچا جائے، اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آ فتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک،اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں،جب وہ ایک دفعہ اس کو مار تاہے تو اس کی وجہ ہے وہ مر دہ ستر ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے، اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہو تارہے گا اور قبرسے نکلنے کے بعد کے تین عذاب بہ ہیں کہ ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دو سرے حق تعالی شانہ کا اس پر غصہ ہو گا، تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائيگا۔ يه كل ميزان چودہ ہوئى، ممكن ہے کہ پندر ھوال بھول سے رہ گیا ہو اور ایک روایت میں میہ بھی ہے کہ اس کے چبرے پر تین سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں: پہلی سطر: او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے! دو سری سطر: او اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص! تیسری سطر جیسا کہ تونے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی

هريرة الله في الميزان: هذا حديث باطل، ركبه محمد بن على بن عباس على ابى بكرين زياد النيساپورى، قلت: لكن ذكر العافظ في المنبهات، ص (٣٥) ـ عن ابى هريرة الله مرفوعاً: الصلوة عماد الدين، وفيها عشر خصال، الحديث ذكرته في الهندية، وذكر الغزالى في دقائق الأخبار بنحوهذا الممنه وقال: من حافظ عليها اكرمه الله بخمس عشرة إلخ مفصلاً)

### رحمت سے مایوس ہے۔

ف: یہ حدیث پوری اگر چہ عام کتب حدیث میں مجھے نہیں ملی، نیکن اس میں جتنی قسم کے نواب اور عذاب ذکر کئے گئے ہیں ان کی اکثر کی تائید بہت سی روایات سے ہوتی ہے، جن میں سے بعض پہلے گزر چکی ہیں اور بعض آگے آر ہی ہیں اور پہلی روایات میں بے نمازی کا اسلام سے نکل جانا بھی مذکور ہے، تو پھر جس قدر عذاب ہو تھوڑا ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو بچھ مذکور ہے اور آئندہ آر ہاہے وہ سب اس فعل کی سزاہے، اس کے مستحق سزاہونے کے بعد اور اس دفعہ کی فرد جرم کے ساتھ ہی ارشاد خداوندی ہے ﴿ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ آنُ لَيْ اللّٰهِ لَا يَغْفِرُ آنُ لَيْ اللّٰهِ لَا يَغْفِرُ آنُ لَا لَٰ اللّٰهِ لَا يَعْفِرُ آنُ لَا اللّٰهِ لَا يَعْفِرُ آنَ کَیٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ کَیٰ تو معافی فرمادیں گے۔ نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کی دل چاہے معافی فرمادیں گے۔

اس آیتِ شریفہ اور اس جیسی آیات اور احادیث کی بناء پر اگر معاف فرمادیں توزہے قسمت۔ احادیث میں آیاہے کہ قیامت میں تین عدالتیں ہیں: ایک کفر واسلام کی، اس میں بالکل بخشش نہیں، دو سری حقوق العباد کی، اس میں حق والے کاحق ضرور دلایا جائے گا، چشش نہیں، دو سری حقوق العباد کی، اس میں حق والے کاحق مرضی ہوتو اپنے پاس چاہے اس سے لیا جائے جس کے ذمہ ہے، یا اس کو معاف فرمانے کی مرضی ہوتو اپنے پاس سے دیا جائے گا، تیسری عد الت اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق کی ہے، اس میں بخشش کے دروازے کھول دئے جائیں گے ہے۔

اس بناء پریہ سمجھنا ضروری ہے کہ اپنے افعال کی سزائیں تو یہی ہیں جو احادیث میں وارد ہوئیں، لیکن مراحم خُسُر وانہ (شاہی مہر بانیاں) اس سے بالاتر ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض قسم کے عذاب اور ثواب احادیث میں آئے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں

ہے کہ حضور اقد س مُنَّا اللّٰهِ کَا معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ وہا ہے۔ دریافت فرماتے سے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی دیکھا تو بیان کر دیتا، حضور مُنَّالِیْلِم فرمایا، اس کی تعبیر ارشاد فرما دیتے۔ ایک مرتبہ حضور مُنَّالِیٰلِم نے حسب معمول دریافت فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے، اس کے بعد بہت لمباخواب ذکر فرمایا، جس میں جنت، دوزخ اور اس میں مختلف قسم کے عذاب لوگوں کو ہوتے ہوئے دیکھے۔ مجملہ ان کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سر پھر سے کچلا جارہا ہے اور اس ذور سے پھر ماراجاتا ہے کہ وہ پھر لڑ ھکتا ہوا دور جا پڑتا ہے، اس میں اس کو اٹھایاجاتا ہے، وہ سر پھر ویساہی ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس کو زور سے ماراجاتا ہے۔ حضور مُنَّالِیْکِمُ نے اپنے دونوں سے ماراجاتا ہے، اس طرح اس کے ساتھ بر تاؤ کیاجارہا ہے۔ حضور مُنَّالِیْکِمُ نے اپنے دونوں ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے قر آن ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے قر آن ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے قر آن ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے قر آن ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ یہ کون شخص ہے دور شر کی سے بتایا کہ اس شخص نے قر آن

ایک دوسری حدیث میں اسی قسم کا ایک قصہ ہے جس میں ہے کہ حضور مَنْ اللّٰیُوْمِ نے ایک جماعت کے ساتھ یہ ہر تاؤد یکھا تو حضرت جبر ئیل سے دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے ● مجاہد رَمُلْتُ ہیں کہ جولوگ نماز کے او قات معلوم کرنے کا اہتمام رکھتے ہیں ان میں الیی برکت ہوتی ہے جیسی حضرت ابراہیم اور ان کی اولا دمیں ہوئی ● حضرت انس مُنْکُ فَنْهُ حضور مَنْکُ فَنْهُ سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے حال میں رخصت ہو کہ اخلاص کے ساتھ ایمان رکھتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکو قادا کرتا ہو، تو وہ الی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا کہ حق تعالیٰ شانہ اس سے راضی ہوں گے ۔

حضرت انس ڈلٹٹڈ حضور مٹائٹڈٹٹ سے حق تعالیٰ شانہ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں کسی جگہ عذاب جیجنے کا ارادہ کرتا ہوں، مگر وہاں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اخیر راتوں میں استغفار کرتے ہیں، تو

الدر المنثور، الانعام، ۱۵شعب الایمان، باب اخلاص العمل، ۲۳۴۰

<sup>•</sup> بخاري، كتاب التعبير، باب تعبير الرويا، ٧٥ • ٧ مند البزار، مند ابى حزه انس بن مالك، ٩٥١٨

عذاب کو مو قوف کر دیتا ہوں 🗗 حضرت ابو در داء ڈکاٹنڈ نے حضرت سلیمان ڈکاٹنڈ کو ایک خط کھا، جس میں بیہ لکھا کہ مسجد میں اکثر او قات گزارا کرو، میں نے حضور صَالِیْاتِیْمُ سے سناہے کہ مسجد متقی کا گھر ہے اور اللہ جل شانہ نے اس بات کا عہد فرمالیا ہے کہ جو شخص مسجد میں اکثر ر ہتاہے اس پر رحمت کروں گا،اس کوراحت دوں گااور قیامت میں ملی صراط کاراستہ آسان کر دوں گااور اپنی رضانصیب کروں گا®۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود ڈللٹنۂ حضور صَّالِلنَّہُ ﷺ نقل کرتے ہیں کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور گھر آنے والے کا اکرام ہو تاہی ہے، اس لئے الله يران كااكرام ضروري ہے جومسجدوں ميں حاضر ہونے والے ہيں ®۔

ابو سعید خدری رخاتینۂ حضور صَالِیْتِیْم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص مسجد سے الفت ر کھے حق تعالی شانہ اس سے الفت رکھتے ہیں 💁 ۔ حضرت ابو ہریرہ ڈکاٹھنڈ حضور صَّالِیْکِرُ سے نقل کرتے ہیں کہ جب مر دہ قبر میں ر کھ دیاجا تاہے، توجولوگ قبر تک ساتھ گئے تھے وہ ا بھی تک واپس بھی نہیں ہوتے کہ فرشتے اس کے امتحان کے لئے آتے ہیں،اس وقت اگر وہ مومن ہے، تو نماز اس کے سر کے قریب ہوتی ہے، اور زکوۃ دائیں جانب اور روزہ بائیں جانب اور باقی جینے بھلائی کے کام کئے تھے وہ یاؤں کی جانب ہو جاتے ہیں۔ اور ہر طر ف سے اس کااحاطہ کر لیتے ہیں کہ اس کے قریب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، فرشتے دور ہی سے کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں ●۔ ایک صحابی ؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور صَلَّىٰ ﷺ کے گھر والوں پر خرچ کی کچھ تنگی ہوتی، تو آپ اُن کو نماز کا حکم فرماتے اور بیہ آیت تلاوت فرماتے۔ ﴿ وَأَمْرُ آهُلَك بِالصَّلَوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُك رِزْقًا، نَّخْنُ نَرْزُقُك وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَّقُوٰى ﴾ (طه: ۱۲۳) ـ "اینے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہئے، ہم آپ سے روزی (کموانا) نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے اور بہترین انجام تو پر ہیز گاری ہی کاہے<sup>©''</sup>۔

حضرت اساء طی اللیڈا کہتی ہیں کہ میں نے حضور صَالِیْلَامِ سے سنا کہ قیامت کے دن سارے آدمی ایک جگہ جمع ہوں گے اور فرشتہ جو بھی آواز دے گاسب کو سنائی دے گی،

المجم الاوسط، باب الميم، من اسمه محمد، ٦٣٨٣

و صحیح این حبان، کتاب البخائز، ۱۱۳۳ البخم الاوسط، من اسمه احمر، ۸۸۲

<sup>◘</sup> شعب الايمان، كتاب الصلاة، باب فضل المثي الى الصلاة، ٢٦٨٥

شعب الا بمان، كتاب الزهد وقصر الا مل، ۱۰۱۷ ما ۵
 شعب الا بمان، باب قضل المثى الى الصلاة ، ۲۹۸۲

فضائل نماز

اس وقت اعلان ہو گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راحت اور تکلیف میں ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے تھے؟ یہ س کر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو حائے گی۔ پھر اعلان ہو گا کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو عبادت میں مشغول رہتے تھے اور ان کے پہلوبستروں سے دور رہتے تھے؟ پھرایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہو گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت اور خریدو فروخت اللّٰہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی؟ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی 🗗۔

ا یک اور حدیث میں بھی یہی قصہ آیاہے،اس میں بیہ بھی ہے کہ اعلان ہو گا کہ آج محشر والے دیکھیں گے اور اعلان ہو گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارتی مشاغل اللہ کے ذکر اور نماز سے نہیں روکتے تھے <sup>©</sup>؟ شیخ نصر سمر قندی <del>فرانٹ</del>ییہ نے '" تنبیہ الغافلین'' میں بھی ہیہ حدیث لکھی ہے،اس کے بعد لکھاہے کہ جب پیہ حضرات بغیر حساب کتاب جیموٹ چکیس گے تو جہنم سے ایک (عُنُق) لمبی گر دن ظاہر ہو گی جو لو گوں کو پھاندتی ہوئی چلی آئے گی، اس میں دو چمکدار آنکھیں ہوں گی اور نہایت قصیح زبان ہو گی، وہ کیے گی کہ میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جو متکبر بد مزاج ہو، اور مجمع میں سے ایسے لو گوں کو اس طرح چن لے گی جبیبا کہ جانور دانہ چگتاہے،ان سب کو چن کر جہنم میں بچینک دیے گی،اس کے بعد پھر اسی طرح دوبارہ نکلے گی اور کہے گی کہ اب میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جس نے اللہ کو اور اس کے رسول صَلَّالْتُیْزُ کو ایذا دی، ان لو گوں کو بھی جماعت سے چن کر لے جائے گی، اس کے بعد سہ بارہ پھر نکلے گی اور اس مرتبہ تصویر والوں کو چن کر لے جائے گی۔اس کے بعد جب یہ تینوں قشم کے آد می مجمع سے حبیث جائیں گے تو حساب کتاب شر وع ہو گا<sup>®</sup>۔

کہتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں شیطان آدمیوں کو نظر آ جاتا تھا،ایک صاحب نے اس سے کہا کہ کوئی ترکیب ایسی بتا کہ میں تجھ حبیباہو جاؤں، شیطان نے کہا کہ ایسی فرمائش تو آج تک مجھ سے کسی نے بھی نہیں کی، تجھے اس کی کیاضر ورت پیش آئی؟ انہوں نے کہا کہ میر ادل

🛈 اتحاف الخير ة، ۷۷۰

چاہتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ اس کی ترکیب یہ ہے کہ نماز میں سستی کر اور قسم کھانے میں ذرا پر واہ نہ کر، جھوٹی بچی ہر طرح کی قسمیں کھایا کر، ان صاحب نے کہا کہ میں اللہ سے عہد کر تا ہوں کہ بھی نماز نہ چھوڑوں گا اور بھی قسم نہ کھاؤں گا، شیطان نے کہا کہ تیرے سوا مجھ سے چال کے ساتھ کسی نے بچھ نہیں لیا، میں نے بھی عہد کر لیا کہ آدمی کو بھی نصیحت نہیں کروں گا۔ حضرت اُبی طالغینۂ فرماتے ہیں کہ حضور مَا گانٹیئم نے ارشاد فرمایا: اس امت کو رفعت وعزت اور دین کے فروغ کی بشارت دو، لیکن دین کے کسی کام کو جو شخص دنیا کے واسطے کرے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ۔

ایک حدیث میں آیا ہے حضور اقد س منگافتیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حق تعالی شانہ
کی بہترین صورت میں زیارت کی مجھ سے ارشاد ہوا کہ محمہ! ملااعلی والے یعنی فرشتے کس چیز
میں جھڑر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو علم نہیں، تو حق تعالی شانہ نے اپنا دست
مبارک میرے سینہ پر رکھ دیا، جس کی ٹھنڈک سینہ کے اندر تک محسوس ہوئی اور اس کی
مبارک میرے سینہ پر مکشف ہو گیا، پھر مجھ سے ارشاد فرمایا: اب بتاؤفر شتے کس چیز
میں جھڑر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ درجہ بلند کرنے والی چیزوں میں اور ان چیزوں
میں، جو گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں، اور جماعت کی نماز کی طرف جو قدم اٹھتے ہیں ان کے
میں، جو گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں، اور جماعت کی نماز کی طرف جو قدم اٹھتے ہیں ان کے
کے بعد سے دوسری نماز تک انتظار میں ہیٹھنے رہنے کی فضیلت میں۔ جو شخص ان کا اہتمام
کرے گا، بہترین حالت میں زندگی گزارے گا اور بہترین حالت میں مرے گا ہے۔ متعدد
احادیث میں آیا ہے، حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں: اے ابن آدم! تو دن کے شروع میں
میرے لئے چارر کعت پڑھ لیا کر میں تمام دن کے تیرے کام بنادیا کروں گا ہو۔
میرے لئے چارر کعت پڑھ لیا کر میں تمام دن کے تیرے کام بنادیا کروں گا ہیں۔

"تنبیہ الغافلین" میں ایک حدیث کصی ہے کہ نماز اللہ کی رضاکا سبب ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء کی سنت ہے، اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ ایمان کی جڑ ہے، بدن کی راحت ہے، دشمن کیلئے

🛭 مند احمد، حدیث نعیم بن عمار ، ۲۲۴۷

<sup>🛈</sup> مند احمر، مند الانصار، حديث ابي العاليه، ٢١٢٢٢

<sup>🗗</sup> مندالثاميين، عبدالرحمن بن يزيد، ۵۹۷

ہتھیارہے، نمازی کیلئے سفار شی ہے، قبر میں چراغ ہے اور اس کی وحشت میں دل بہلانے والی ہے، کمنکر نکیر کے سوال کا جواب ہے، اور قیامت کی دھوپ میں سامیہ ہے، اور اند هیرے میں روشنی ہے، جہنم کی آگ کیلئے آڑہے،اعمال کی ترازو کا بوجھ ہے، بل صراط پر جلدی سے گزارنے والی ہے، جنت کی تنجی ہے۔

حافظ ابن حجر عِرالتيبين نے ''منبہات'' میں حضرت عثان غنی ڈکاٹھۂ سے نقل کیاہے کہ جو شخص نماز کی محافظت کرے،او قات کی پابندی کے ساتھ اس کااہتمام کرے، حق تعالی شانہ نو چیزوں کے ساتھ اس کا اکرام فرماتے ہیں: اول میہ کہ اس کو خود محبوب رکھتے ہیں، دو سرے تندر ستی عطا فرماتے ہیں، تیسرے فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، چوتھے اس کے گھر میں برکت عطا فرماتے ہیں، یانچویں اس کے چہرہ پر صلحاء کے انوار ظاہر ہوتے ہیں، چھٹے اس کا دل نرم فرماتے ہیں، ساتویں وہ ملی صراط پر بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، آ ٹھویں جہنم سے نجات فرمادیتے ہیں، نویں جنت میں ایسے لو گوں کا پڑوس نصیب ہو گا جن ك بارے ميں ﴿ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴾ الآيه، وارد ہے، لینی قیامت میں نہ ان کو کوئی خوف ہو گانہ وہ غمگین ہوں گے۔

حضور صَّا لِلْيُرَبِّمُ كاار شاد ہے كہ نماز دين كاستون ہے اور اس ميں دس خوبياں ہيں: چېرہ کی رونق ہے، دل کا نور ہے، بدن کی راحت اور تندر ستی کا سبب ہے، قبر کا انس ہے، اللّٰہ کی رحمت اترنے کا ذریعہ ہے، آسان کی تنجی ہے،اعمالناموں کی تر ازو کا وزن ہے، ( کہ اس سے نیک اعمال کا پلڑ ابھاری ہو جاتا ہے) اللہ کی رضا کا سبب ہے، جنت کی قیمت ہے اور دوزخ کی آڑ ہے، جس شخص نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس کو جھوڑا، اپنے دین کو گرادیا ●۔ایک حدیث میں وار د ہوا کہ گھر میں نماز پڑھنانور ہے ، نماز سے اپنے گھروں کو منور کیا کرو●۔ اور بیہ تومشہور حدیث ہے کہ میری امت قیامت کے دن وضو اور سجدہ کی وجہ سے روشن ہاتھ پاؤل والی،روشن چپرہ والی ہوگی، اسی علامت سے دوسری امتوں سے پہچانی جائے گی ●۔ ایک حدیث میں آیاہے کہ جب آسان سے کوئی بلا آفت نازل ہوتی

€ شعب الایمان، باب الحادی والعشرین، ۲۸۰۷

<sup>🛭</sup> مند احمد، مند عبد الله بن مسعود، ۱۳۳۷ 🛭 ابن ماجه، كتاب ا قامة الصلوة، باب ما جاء في النظوع في الديت، ١٣٧٥

ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹائی جاتی ہے ۔ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ سجدہ کے نشان کو جلائے، (یعنی اگر اپنے اعمال بدکی وجہ سے وہ جہنم میں داخل بھی ہو گا تو سجدہ کا نشان جس جگہ ہو گا، اس پر آگ کا اثر نہ ہو سکے گا<sup>©</sup>)۔ ایک حدیث میں ہے کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور صدقہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے ، ایک جگہ ارشاد ہے کہ نماز شفاء ہے ، دوسری جگہ اس کے متعلق ایک قصہ نقل کیا کہ حضرت ابوہریرہ ڈلائٹیڈ ایک مرتبہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، حضور مَالَّا لَیْمُ نِے دریافت فرمایا کہ پیٹ میں در دہے ؟ عرض کیا: جی ہاں! فرمایا: اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفاء ہے ۔

حضور اقدس مَنَّ اللَّيْمِ نَے ايک مرتبہ جنت کو خواب ميں ديکھا، تو حضرت بلال رفحاليمه على حضور اقدس مَنَّ الله عَلَيْمِ نَا الله عَلَى الله عَل

علامہ شعر انی عمر اللہ این کہ یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ مصیبت ہر اس آبادی سے ہٹادی جاتی ہے کہ مصیبت ہر اس آبادی سے ہٹادی جاتی ہے کہ جہاں کے لوگ نمازی ہوں، جیسا کہ ہر اس آبادی پر نازل ہوتی ہے جہال کہ لوگ نمازی نہ ہوں، ایس جگہوں میں زلزلوں کا آنا، بجلیوں کا گرنا، مکانوں کا دھنس جانا کچھ بھی مستبعکہ نہیں اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں تو نمازی ہوں مجھے دوسروں سے کیاغرض، اس لئے کہ جب بلانازل ہوتی ہے توعام ہواکرتی ہے، (خود حدیث

<sup>🗗</sup> ابن ماجه، كتاب الطب، ۳۴۵۸

<sup>.</sup> الضاً ا

<sup>🗗</sup> ترمذی،باب فی مناقب عمر بن خطاب،۳۹۸۹

<sup>🛈</sup> شعب الإيمان، كتاب الصلاة، ٢٦٨٦

<sup>🛭</sup> منداحمه،مندابی هریرة،۷۹۲۷

<sup>€</sup> الغرائب الملتقطه ، ۱۹۵۹

حضور صلی الله علیہ وسلم سے نقل کیا گیاہے

کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے، گو وہ بعد

میں پڑھ بھی لے، پھر بھی اپنے وقت پر نہ

پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے

گا اور حقب کی مقدار اسی (۸۰) برس کی

ہوتی ہے، اور ایک برس تین سوساٹھ دن

کا۔ اور قیامت کا ایک دن ایک ہز اربرس

کے برابر ہو گا (اس حساب سے) ایک

حُقب کی مقدار دو کروڑ اٹھاسی لا کھ برس

شریف میں مذکورہے کہ کسی نے سوال کیا کہ ہم لوگ ایسی صورت میں ہلاک ہوسکتے ہیں کہ ہم میں صلحاء موجود ہوں؟ حضور صَّالَقَيْرَ مِّ نَصْلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِو جائے ●۔ اس لئے کہ ان کے ذمہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی وسعت کے موافق دوسروں کوبری باتوں سے رو کیں اور اچھی باتوں کا حکم کریں۔

(٨) رُوِي أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ قال: مَنْ تَرَكَ الصَّلْوِةَ حَتَّى مَطَى وَقُتُهَا، ثُمَّ قَطَى، عُذِّبَ فِي النَّارِ حُقُبًا، وَالْحُقْبُ ثَمَانُونَ سَنَةً وَالسَّنَةُ، ثَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ يَوْمًا، كُلُّ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ٱلۡفَسَنَةِ؞

(منكر بهذا الفظ والمعنى له اصل)

كذافي مجالس الأبرار المجلس الخمسون، ص: ٣٢٠ قلت: لم اجده في ماعندي من كتب الحديث، الاأن مجالس الأبرار مدحه شيخ مشائخنا الشاه عبد العزيز الدهلوي عطشيم ثم قال الراغب في المفردات، باب الحاء (١٢٢/١)، في قوله تعالى: لا بثين فيها احقابا: قيل: جمع الحقب، اي: الدهر، قيل: والحقبة ثمانون عاماد والصحيح ان الحقبة مدة من الزمان مبهمة وأخرج

ابن كثير في تفسير قوله تعالى "فويل للمصلين-الذين هم عن صلوتهم ساهون"عن ابن عباس: ان في جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلكالوادي في كل يوم أربعماءة مرة, اعدذلك الوادي للمراثين من أمة محمدالحديث وذكرابولليت السمرقندي في قرة العيون, باب عقوبة تارك الصلؤة، ص: ٣٠ ا ـ عن **ابن عباس: "وهومسكن من يؤخرالصلوة عن وقتها ". وعن سعدين ابي وقاص مرفوعا،** أخرجه البيهقي في سننه الكبري، باب الترغيب في حفظ وقت الصلوة.: ٢٩٨٣، ص (٢١٣/٢): "الذين هم عن صلوتهم ساهون": قال: هم الذين يؤُخرون الصلوةعن وقتها وصحح الحاكم والبيهقي وقفه في السنن الكبرى ـ وأخرج الحاكم عن عبدالله , في قوله تعالى: "فسوف يلقون **غيا":قال:وادفي جهنم, بعيدالقعر، خبيث الطعم-وقال: صّحيح الإسناد**واقر عليه الّذهبي، الحديث، كتاب التفسير، باب تفسير سورة

ہوئی۔

ف: حُقب کے معنی لغت میں بہت زیا دہ زمانہ کے ہیں۔ اکثر حدیثوں میں اس کی مقداریہی آئی ہے جو اوپر گزری، یعنی اسّی سال۔" دُرِّ منثور " میں متعد د روایات سے یہی مقد ار منقول ہے، حضرت علی مٹالٹیۂ نے بلال ہجری ؓ سے دریافت فرمایا کہ حُقب کی کیا مقد ار ہے؟ انہوں نے کہا کہ حُقب اسی برس کاہو تاہے اور ہر برس بارہ مہینے کااور ہر مہدینہ تیس دن کا اور ہر دن ایک ہز اربر س کا ●۔ حضرت عبد اللہ بن مسعو د ڈکاٹھنڈ سے بھی صحیح روایت سے استی برس منقول ہیں 🗢 ۔ حضرت ابو ہریرہ وٹائٹیئئے نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کیاہے کہ ایک مُقب اسّی سال کاہو تاہے اور ایک سال تین سوساٹھ دن کا اور ایک دن تمھارے دنوں کے اعتبار سے (یعنی دنیا کے موافق) ایک ہزار سال کے ®۔ یہی مضمون حضرت عبد الله بن عمر ڈی جھانے بھی حضور صلّاقیاتِم سے نقل فرمایاہے،اس کے بعد حضرت عبد الله بن عمر ڈلٹنچنا فرماتے ہیں کہ اس بھر وسہ پر نہیں رہنا چاہیے کہ ایمان کی بدولت جہنم سے آخر نکل جائیں گے 🗗 اتنے سال یعنی دو کر وڑ اٹھاسی لا کھ برس جلنے کے بعد نکلناہو گا،وہ بھی جب ہی کہ اور وجہ زیادہ پڑے رہنے کی نہ ہو،اس کے علاوہ اور بھی کچھ مقدار اس سے کم وزیادہ حدیث میں آئی ہے، گر اول تو اوپر والی مقد ارکئی احادیث میں آئی ہے، اس لئے یہ مقدم ہے، دوسرے میہ بھی ممکن ہے کہ آدمیوں کی حالت کے اعتبار سے کم وبیش ہو۔ ابُواللیث سمر قندی عِرالنیبیانیے ''فُوِّهُ الْعُیوُن'' میں حضور صَالْقَیْمُ کاارشاد نقل کیاہے کہ جو شخص ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر حیور ڈے،اس کا نام جہنم کے دروازہ پر لکھ دیا جا تاہے اور اس کو اس میں جاناضر وری ہے <sup>©</sup>۔ اور حضرت ابنِ عباس ٹرکھنٹی<sup>ا</sup> سے نقل کیا ہے کہ ایک مرینبہ حضور صَلَّا لِیُّنِیَّمِ نے ارشاد فرمایا: بیہ کہو کہ اے اللہ! ہم میں کسی کوشیقی محروم نہ کر، پھر فرمایا: جانتے ہو؟ شقی محروم کون ہے؟ صحابہ ڈلٹیٹیم کے استفسار پر ارشاد فرمایا کہ شقی محروم نماز کا چھوڑنے والاہے ، اس کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں ®۔ ایک حدیث میں ہے کہ دیدہ وُدانستہ بلاعذر نماز حچبوڑنے والے کی طرف حق تعالی قیامت میں التفات ہی نہ فرمائیں گے اور عذاب الیم ( د کھ دینے والا عذاب) اس کو دیا جائے گا**®۔** 

ایک حدیث سے نقل کیاہے کہ دس آدمیوں کوخاص طورسے عذاب ہو گا، مجملہ ان کے نماز کا چھوڑنے والا بھی ہے، کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور فرشتے منہ اور پشت پر ضرب لگارہے ہوں گے، جنت کہے گی کہ میر اتیر اکوئی تعلق نہیں، نہ میں تیر بے لئے نہ تومیرے لئے، دوزخ کہے گی کہ آجامیرے پاس آجا، تومیرے لئے ہے میں تیر بے

<sup>🗗</sup> قرة العيون، ص ٢٣

<sup>🗗</sup> الغرائب الملتقطه، ۲۷۴۴

❶ الزهد لابن البارک،۳۱۸ ② مند رک حاکم، کتاب التغییر، ۳۸۹۰

<sup>🗗</sup> حلية الاولياء، ۷۸۴۸

<sup>©</sup> الزهدلابن هناد،۲۱۹ € الزهدلابن هناد،۲۱۹

<sup>6</sup> الكَيَائِرُ للذَّهِي، ا/ ١٤

لئے ●۔ یہ بھی نقل کیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی (جنگل) ہے جس کا نام ہے آم آم، اس میں سانپ ہیں، جو اونٹ کی گردن کے برابر موٹے ہیں اور ان کی لمبائی ایک مہینہ کی مسافت کے برابر ہے، اس میں نماز چھوڑنے والوں کو عذاب دیا جائے گا●۔ ایک دوسر کی حدیث میں ہے کہ ایک میدان ہے جس کا نام "جُبُ الحُون "ہے، وہ چھووں کا گھر ہے اور ہر چھو خچر کے برابر بڑا ہے، وہ بھی نماز چھوڑنے والوں کو ڈسنے کیلئے ہیں ●۔ ہاں مولائے کر یم معاف کر دے توکون پوچھے والا ہے، مگر کوئی معافی چاہے بھی تو۔ ابن جر ورائش پینے نے زواجر میں لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا بھائی دفن میں شریک تھا، اتفاق سے میں لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا بھائی دفن میں شریک تھا، اتفاق سے دفن کرتے ہوئے ایک تھیلی قبر میں گر گئی، اس وقت خیال نہیں آیا، بعد میں یاد آئی تو بہت رئج ہوا، چیکے سے قبر کھول کر نکالنے کا ارادہ کیا، قبر کو کھولا تو وہ آگ کے شعلوں سے بھر رہی تھی، روتا ہوا مال کے پاس آیا اور حال بیان کیا اور پوچھا کہ یہ بات کیا ہے؟ مال نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی۔ اُعاذَا کیا الله مِنْ اُلے کا ارادہ کیا آگا کہ یہ بات کیا ہے؟ مال نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی۔ اُعاذَا اُلا اُلله مِنْ اُلیا کیا کہ کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی۔ اُعاذَا کا الله مِنْ اُلیا کیا کہ کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی۔ اُعاذَا کیا کہ اُلیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھولا کو کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کور کیا کھولا کو کیا کہ کورت کیا تھا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کی کیا کہ کیا

(٩) عَنْ ابى هُرَيْرَةَ رَبَّى، قال: قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا سَهُمَ فِي الْرِسُلَامِ لِبَنْ لَّا صَلْوةَ لَهُ، وَلَا صَلْوةَ لِبَنْ لَا وُضُوْءَ لَهُ.

(ض)

أخرجه البزار في مسنده ابي هريرة: ۸۵۳۹، ص (۱۷۲/۱۵). وأخرج الحاكم عن عائشه مرفوعاً وصححه ثلث احلف عليهن

لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له وسهام الإسلام الصوم والصلوة والصدقة العديث، المستدرك، كتاب الإيمان، ٩٦، (/٢٤) وقال: الذهبي مأخرج له يعنى شيبة الهزرمي سوى النسائي هذا الحديث وفيه جهالة وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر مرفوعالا دين لمن لا صلوة له المام المصنوف الصلوة من الدين كموضع الراس من الجسد، الحديث، باب الالت من اسمه أحمد: ٢٢٩٢، (٢٨٣٣) ـ كذا في الدرالمنثور تحت الآية ٢٢٥٣، البقرة ـ

ف: جولوگ نمازنہ پڑھ کر اپنے کو مسلمان کہتے ہیں یا حَمِیّتِ اسلامی کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، وہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر ذراغور کرلیں اور جن اسلاف کی کا میا بیوں تک پہنچنے کے خواب دیکھتے ہیں، ان کے حالات کی بھی تحقیق

🛭 الكبائز، ص ۵۰

حضور اقدس صَالَيْنَةِمْ كاارشاد ہے كه اسلام

میں کوئی بھی حصہ نہیں اس شخص کاجو نماز ً

نه پڙھتا ہو اور بے وضو کی نماز نہيں ہو تی۔

دوسری حدیث میں ہے کہ دین بغیر نماز

کے نہیں ہے، نماز دین کے لئے ایسی ہے

جبیا آدمی کے بدن کیلئے سر ہو تاہے۔

کریں کہ وہ دین کو کس مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، پھر دنیا ان کے قدم کیوں نہ چومتی۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رہ گائی آنکھ میں پانی اتر آیا، لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا علاج توہو سکتا ہے، مگر چندروز آپ نمازنہ پڑھ سکیں گے۔ انہوں نے فرمایا: یہ نہیں ہوسکتا، میں نے حضور سکا گئی ہے ساہے کہ جو شخص نمازنہ پڑھے وہ اللہ جل شانہ کے یہاں الی عالت میں حاضر ہوگا کہ حق تعالی شانہ اس پر ناراض ہوں گے ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ پانچ دن لکڑی پر سجدہ کرنا پڑیگا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک رکعت بھی اس طرح نہیں پڑھوں گاگے۔

عمر بیمانی کو صبر کرلیناان حضرات کے یہاں اس سے سہل تھا کہ نماز چھوڑیں، حالانکہ اس عذر کی وجہ سے نماز کا چھوڑنا جائز بھی تھا، حضرت عمر رڈاٹٹٹٹٹ کے اخیر زمانہ میں جب بر چھامارا گیاتو ہر وقت خون جاری رہتا تھا اور اکثر اوقات غفلت رہتی تھی حتیٰ کہ اس غفلت میں وصال بھی ہو گیا، مگر بیاری کے ان دنوں میں جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کو ہوشیار کیا جاتا اور نماز کی درخواست کی جاتی، وہ اسی حالت میں نماز اداکرتے اور یہ فرماتے کہ ہاں ہاں! ضرور، جو شخص نمازنہ پڑھے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بیار کی خیر خواہی، راحت رسانی اس میں سمجھی جاتی ہے کہ اس کو نماز کی تکلیف نہ دی جائے، بعد میں فدیہ دے دیا جائیگا۔ ان حضرات کے یہاں خیر خواہی یہ تھی جو عبادت بھی چلتے جو میات کے یہاں خیر خواہی یہ تھی جو عبادت بھی چلتے جو میات کے کہاں خیر خواہی یہ تھی جو عبادت بھی چلتے کہ اس کو نماز کی تکلیف نہ کیا جائے۔

## ببیں تفاوتِ راہ از کجااست تابہ کجا

حضرت علی ڈلاٹٹیڈ نے ایک مرتبہ حضور مَالُٹٹیڈ سے ایک خادم مانگا کہ کاروبار میں مدد کرے، حضور مَلُٹٹیڈ نے ایک مرتبہ تین غلام ہیں جو پہند ہولے لو، انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی پہند فرما دیں، حضور مَالُٹٹیڈ نے ایک شخص کے متعلق فرمایا کہ اس کو لے لو، یہ نمازی ہے مگر اس کو مارنانہیں، ہمیں نمازیوں کے مارنے کی ممانعت ہے گا۔اس قسم کا واقعہ ایک اور صحابی ابو الہیثم ڈلاٹٹیڈ کے ساتھ بھی ہوا، انہوں نے بھی حضور مَالُٹلٹیڈ سے غلام مانگا

المجم الاوسط، باب الميم، ١٨١٨
 شعب الايمان، كتاب الطهمارات، ٢٥٣٢

کشف الاستار، باب فضل الصلوق، ۳۸۳
 الطبقات لابن السعد، ۳۲۷/۲

قا ●۔ اس کے بالمقابل ہمارا ملازم نمازی بن جائے تو ہم اس کو طعن کرتے ہیں اور حماقت سے نماز میں اپنا حرج سمجھتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری و النسید پر ایک مرتبہ غلبہ کال ہوا تو سات روز تک گھر میں رہے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے نہ سوتے تھے، شخ کو اطلاع کی گئ، دریافت کیا کہ نماز کے او قات تو محفوظ رہتے ہیں (یعنی نماز کے او قات کا تواہتمام رہتاہے) لو گوں نے عرض کیا کہ نماز کے او قات بیشک محفوظ ہیں فرمایا" اُلْحَمْدُ بِلِدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى لَيْ مسلط نہ للِّهُ اللَّهِ عَلَى اللّٰهِ مَا لَيْ مسلط نہ ہونے دیا۔ (بَهِ النّٰوس)

دوسر اباب

# جماعت کے بیان میں

جیسا کہ شروع رسالہ میں لکھا جاچکا ہے کہ بہت سے حضرات نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، حالا نکہ نبی اکرم مَثَلُظیَّۃ سے جس طرح نماز کے بارے میں بہت سخت تاکید آئی ہے، اسی طرح جماعت کے بارے میں بھی بہت سی تاکیدیں وار دہوئی ہیں، اس باب میں بھی دو فصلیں ہیں، پہلی فصل جماعت کے فضائل میں، دو سری فصل جماعت کے چھوڑنے پرعتاب ہیں۔

# فصل اول

# جماعت کے فضائل میں

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے ستائیس درجہ زیادہ ہوتی ہے۔ (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ سُهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: صَلوةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلوةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً ـ

(متفقعليه)

رواممالك، كتاب الصلوة، باب فضل صلوة الجماعة: ٣٢٥م، (١٤٦/٢) والبخاري، كتاب الاذان، باب فضل صلوة الجماعة: ١٩١٩، (٢٣١/١) والبخاري، كتاب المسلوة، باب فضل صلوة الجماعة: ١٣٢٥) والترمذي، ابواب الصلوة، باب ما جاء في فضل الجماعة: ١٥٣٥، (١٠٣/٢) والنسائي في سننه، كتاب الإمامة، باب فضل الجماعة: ١٣٨٥، (١٠٣/٢) وكذا في الترغيب، كتاب الصلوة، باب الترغيب، كتاب الصلوة، باب الترغيب في صلوة الجماعة: ٢٠٠٨، (٣٠٣) و

ف: جب آدمی نماز پڑھتاہے اور تواب ہی کی نیت سے پڑھتاہے، تو معمولی سی بات ہے کہ گھر میں نہ پڑھے، مسجد میں جاکر جماعت سے پڑھ لے، کہ نہ اس میں کچھ مشقت ہے نہ دقت اور اتنابڑا تواب حاصل ہو تاہے۔ کون شخص ایساہو گاجس کوایک روپے کے ستائیس یا اٹھائیس روپے ملتے ہوں اور وہ ان کو چھوڑ دے؟ گر دین کی چیزوں میں اسنے بڑے نفع سے بھی بے توجہی کی جاتی ہے، وجہ اس کے سواکیاہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی پرواہ نہیں، اس کا نفع ہم لوگوں کی نگاہ میں نفع نہیں۔ دنیا کی شجارت جس میں ایک آنہ دو آنہ فی روپیہ نفع ماتاہے اس کے چھچے دن بھر خاک چھانتے ہیں، آخرت کی تجارت جس میں

سائیس گنا نفع ہے وہ ہمارے لئے مصیبت ہے، جماعت کی نماز کیلئے جانے میں دکان کا نقصان سمجھا جاتا ہے، بکری (فروخت) کا بھی نقصان بتایا جاتا ہے، دکان کے بند کرنے کی بھی دقت کھی جاتی ہے، لیکن جن لوگوں کے یہاں اللہ جل شانہ کی عظمت ہے، اللہ کے وعدوں پر ان کو اطمینان ہے، اللہ کے اجر و ثواب کی کوئی قیمت ہے، ان کے یہاں یہ گچر عذر کچھ بھی و قعت نہیں رکھے، ایسے ہی لوگوں کی اللہ جل شانہ نے کلام پاک میں تعریف فرمائی ہے وقعت نہیں رکھے، ایسے ہی لوگوں کی اللہ جل شانہ نے کلام پاک میں تعریف فرمائی ہے پر ہےال لا تُلْقِیْهِ مُحد تِجَازَة ﴾ (الدور: ٣٠) الآیة: تیسرے باب کے شروع میں پوری آیت مع ترجمہ موجود ہے اور صحابہ گرام ڈھائی کاجو معمول اذان کے بعد اپنی تجارت کے ساتھ تھا وہ حکایاتِ صحابہ ڈھائی کے کیا نچویں باب میں مخضر طور پر گزر چکا۔

سالم حداد علینی بین بزرگ تھے تجارت کرتے تھے جب اذان کی آواز سنتے تورنگ متغیر ہو جاتااور زر دہو جاتے د کان کھلی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور یہ اشعار پڑھتے۔ اِذَامَادَ عَادَاعِیْکُمْ قُمْتُ مُسُرِعاً مُجِیْبَالِمَوْ لٰی جَلَّ لَیْسَ لَهُ مِثْلُ

"جب تمہارامنادی (موذن) بکارنے کے واسطے کھڑا ہو جاتا ہے، تو میں جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہوں ایسے مالک کی بکار کو قبول کرتے ہوئے جس کی بڑی شان ہے، اس کا کوئی مثال نہیں۔

اُجِیْبُ اِذَانَادٰی بِسَمُعوَّ طَاعَةٍ وَ بِیْ نَشُوَ اُلَیْنَکَ یَامَنُ لَّهُ الْفَصْلَ جَبِ وَ مِیْ نَشُو اُلَیْکَ یَامَنُ لَّهُ الْفَصْلَ جَبِ وه منادی (موذن) بِکار تاہے تو میں بحالتِ نشاط، اطاعت و فرما نبر داری کے ساتھ جواب میں کہتاہوں کہ اے فضل وبزرگی والے البیک یعنی حاضر ہوں۔

ُو حَقِّكُمْ مَالُذَّ لِي غَيْرُ ذِ كُرِكُمْ وَذِكْرُ سِوَاكُمْ فِي فَمِيْ قَطُّ لَا يَحْلُوْ ثَرَّ مَالُذَ لِي غَيْرُ ذِكْرِكُمْ وَ وَذِكْرُ سِوَا مُحِيَّ كُونَ چِيزِ بَعِي لَذِيذِ نَهِينِ معلوم ہوتی اور تمھارے والسی کے ذکر میں بھی مجھے مزہ نہیں آتا''

وَيَفُرَ حُمُشُتَاقً إِذَاجَمَعَ الشَّمُلُ مَتٰى يَجُمَعُ الْأَيَّامُ بَيْتِيُ وَ بَيْنَكُمُ ''دیکھئے زمانہ مجھ کو اورتم کو کب جمع کرے گااور مشاق توجب ہی خوش ہو تاہے جب اجتماع نصیب ہو تاہے"۔

يَمُوْتُ اِشْتِيَاقًانَحُوَ كُمْقَطَّلَايَسْلُوْ فَمَنْ شَاهَدَتُ عَيْنَاهُ نُوْرَجَمَالِكُمْ ''جس کی آئکھوں نے تمھارے جمال کا نور دیکھاہے تمھارے اشتیاق میں مر جائے گا، تبھی بھی تسلی نہیں یا سکتا''۔

حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ کثرت سے مسجد میں جمع رہتے ہوں، وہ مسجد کے کھونٹے ہیں۔ فرشتے ان کے ہمنشیں ہوتے ہیں، اگر وہ بیار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیاد ت کرتے ہیں اور وہ کسی کام کو جائیں تو فر شتے ان کی اعانت کرتے ہیں ●۔

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کاار شاد ہے (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَاللَّهُ ۗ قَالَ قَالَ: کہ آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی رَسُولُ الله عَلَيْ صَلوةَ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ ہواس نماز سے جو گھر میں پڑھ لی ہو یا بازار تُضَعَّفُ عَلَى صَلُوتِهِ في بَيْتِهِ وَفي سُوقِهِ میں پڑھ لی ہو۔ بجیس درجہ اَلُمضاعف ہوتی خَمْسًا وَّ عُشِرِيْنَ ضِعْفَا وَذَالِكَ أَنَّهُ إِذَا ہے اور بات میرہے کہ جب آدمی وضو کرتا تَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ الى ہے اور وضو کو کمال درجہ تک پہنچادیتا ہے الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلُوةُ لَمْ يَخْطُ پھر مسجد کی طرف صرف نماز کے ارادہ خُطْوَةً اِلَّا رُفِعَتْ لَهْ بِهَا دَرْجَةٌ وَّ حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمُ تَزَلِ سے چپتا ہے کوئی اور ادارہ اس کے ساتھ الْمَالِيْكَةُ تُصَيِّىٰ عَلَيْهِ مَا دَامَ فَى مُصَلَّاهُ شامل نہیں ہو تا توجو قدم بھی رکھتاہے اس کی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک مَالَمْ يُغْدِثُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ خطامعاف ہو جاتی ہے اور پھر جب نماز پڑھ ارْحَمُهُ وَ لَا يَزَالُ فِي صَلُّوةٍ مَا إِنْتَظُرُ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے گا، فرشتے اس کیلئے

مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں

الصَّلُوةَ۔

رواه البخاري، كتاب الاذان، باب فضل صلوة الجماعة: ٢٢٠،

اور جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا ثواب یا تار ہتاہے۔ (۱۳۳/۱) واللفظ له ومسلم، كتاب المساجد، باب فضل صلوة الجماعة: ۱۳۷۰ (۱۵۳/۵) وأبو داود، كتاب الصلوة، باب ما جاء في فضل المشي الى الصلوة: ۵۲۰ ((۲۱۷۱) والترمذي، ابواب الصلوة باب ما جاء في فضل الجماعة: ۲۱۲

(٦٣) - **وأين مأجه**، كتاب المساجد والجماعات، باب فضل الصلؤة في جماعة: ٨٤٨، (٣٣٣/١) - كذا في الترغيب، كتاب الصلؤة، باب الترغيب في صلؤة الجماعة: ٣٠٣، (٣٠٣) ـ

ف: پہلی حدیث میں سائیس درجہ کی زیادتی بتلائی گئی تھی اور اس حدیث میں پچیس درجہ کی، ان دونوں حدیث میں جو اختلاف ہوا ہے علماء نے اس کے بہت سے جو ابات تحریر فرمائے ہیں جو شر ورح حدیث میں مذکور ہیں، منجملہ ان کے بیہ ہے کہ نمازیوں کے حال کے اختلاف کی وجہ سے ہے کہ بعضوں کو پچیس درجہ کی زیادتی ہوتی ہے اور بعضوں کو اخلاص کی وجہ سے ستائیس کی ہو جاتی ہے، بعض علماء نے نماز کے اختلاف پر محمول فرمایا ہے کہ بسرّی وجہ سے ستائیس کی ہو جاتی ہے، بعض علماء نے نماز کے اختلاف پر محمول فرمایا ہے کہ بسرّی (آہستہ آواز والی) نمازوں میں پچیس ہے اور جہری میں ستائیس ہے، بعض نے ستائیس عشاء اور مین جانا مشکل معلوم ہو تا ہے اور پچیس باتی اور صبح کیلئے بتایا ہے کہ ان دونوں نمازوں میں جانا مشکل معلوم ہو تا ہے اور پچیس باتی نمازوں میں، بعض شُر ّاح نے لکھا ہے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش بڑھتی ہی چلی گئی جیسا کہ اور بھی بہت سی جگہ اس کا ظہور ہے، اس لئے اول پچیس بارش بڑھتی ہی چلی گئی جیسا کہ اور بھی بہت سی جگہ اس کا ظہور ہے، اس لئے اول پچیس بارش بڑھتی ہی چلی گئی جیسا کہ اور بھی بہت سی جگہ اس کا ظہور ہے، اس لئے اول پچیس بارش بڑھتی ہی جلی گئی جیسا کہ اور بھی بہت سی جگہ اس کا ظہور ہے، اس لئے اول پچیس بارش بڑھتی ہی جلی گئی جیسا کہ اور بھی بہت سی جگہ اس کا ظہور ہے، اس لئے اول پچیس بارش بڑھتی ہی جلی گئی جیسا کہ اور بھی بہت سی جگہ اس کا ظہور ہے، اس لئے اول پچیس بارش بڑھتی ہی جلی گئی جیسا کہ اور بھی بہت سی جگہ اس کا ظہور ہے، اس لئے اول پچیس

بعض شُرِّاح نے ایک عجیب بات مسمجھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا تواب پہلی حدیث سے بہت زیادہ ہے اس لئے کہ اس حدیث میں یہ ارشاد نہیں کہ وہ پچیس درجہ کی زیادتی ہے بلکہ یہ ارشاد ہے کہ پچیس درجہ المُضاعف ہوتی ہے جس کا ترجمہ دو چند اور دو گناہو تا ہے بعنی یہ کہ پچیس مرتبہ تک دو گناا جرہو تا چلا جاتا ہے، اس صورت میں جماعت کی ایک نماز کا ثواب تین کروڑ پنتیس لا کھ چون ہز ارچار سو بتیس درجہ ہوا ہے، حق تعالی شانہ کی رحمت سے یہ ثواب کچھ بعید نہیں اور جب نماز کے چھوڑ نے کا گناہ ایک حَقبَہ ہے جو شانہ کی رحمت سے یہ ثواب کچھ بعید نہیں اور جب نماز کے چھوڑ نے کا گناہ ایک حَقبَہ ہے جو شیاب میں گذراتو اس کے پڑھنے کا ثواب یہ ہونا قرین قیاس بھی ہے۔

'' '' '' '' اس کے بعد حضور سُکا ﷺ نِیْم نے اس طُر ف اشارہ فرمایا کہ یہ تو خو دہی غور کر لینے کی چیز ہے کہ جماعت کی نماز میں کس قدر اجر و ثواب اور کس کس طرح حسنات کا اضافہ ہو تا چلا جاتا ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے محض نماز کی نیت سے مسجد میں جائے تواس کے ہر

ہر قدم پر ایک نیکی کا اضافہ اور ایک خطاکی معافی ہوتی چلی جاتی ہے۔ بنوسلمہ مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا، ان کے مکانات مسجد سے دور تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب ہی کہیں منتقل ہو جائیں، حضور مُلگاتیا ہے کے ارشاد فرمایا: وہیں رہو، تمھارے مسجد تک آنے کاہر ہر قدم لکھا جاتا ہے ۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے نماز کو جائے وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ گھر سے احرام باندھ کر جج کو جائے۔ اس کے بعد حضور مُلگاتیا ہے ایک اور فضیلت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھ چکا تو اس کے بعد جب تک مصلے پر رہے، فرشتے اللہ کے مقبول اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں گے۔ فرشتے اللہ کے مقبول اور معصوم بندے ہیں، ان کی دعا کی برکات خود ظاہر ہیں۔

محمر بن ساعہ و النسابید ایک بزرگ عالم ہیں، جوامام ابو یوسف و النسابید اور امام محمد و النسابید کے شاگر دہیں، ایک سو تین برس کی عمر میں انتقال ہوا، اس وقت دو سور کعات نقل روز انہ پڑھتے تھے، کہتے ہیں کہ مسلسل چالیس برس تک میری ایک مرتبہ کے علاوہ تکبیرِ اولی فوت نہیں ہوئی، صرف ایک مرتبہ جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا ہے اس کی مشغولی کی وجہ سے تکبیرِ اولی فوت ہوگئی تھی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری جماعت کی نماز فوت ہوگئی تھی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری جماعت کی نماز فوت ہوگئی تھی تو میں نے اس وجہ سے کہ جماعت کی نماز کا ثواب بچیں درجہ زیادہ ہے، اس نماز کو پچیس دفعہ پڑھا تا کہ وہ عدد پورا ہو جائے، تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے: محمد! پچیس دفعہ نماز تو پڑھ لی، مگر ملائکہ کی آمین کا کیا ہو گا۔ ملائکہ کی آمین کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی احادیث میں یہ ارشاد نبوی آیا ہے کہ جب امام سورۂ فاتحہ کے بعد آمین کہتا ہے تو ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں۔ جس شخص کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کے ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں۔ جس شخص کی آمین اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہیں، توخواب میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔

مولاناعبد الحی صاحب وطلنیا پیر فرماتے ہیں کہ اس قصے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جماعت کا ثواب مجموعی طور سے جو حاصل ہو تا ہے وہ اکیلے میں حاصل ہو ہی نہیں سکتا، چاہے ایک ہزار مرتبہ اس نماز کو پڑھ لے اور یہ ظاہر بات ہے کہ ایک آمین کی موافقت ہی

❶ مسلم، كتاب المساجد، باب فضل كثرة النطالي المسجد، ٦٦٥ ② ابوداود، كتاب الصلوة، باب في فضل القعود في المسجد، ٣٦٩

صرف نہیں بلکہ مجمع کی شرکت، نماز سے فراغت کے بعد ملائکہ کی دعاجس کا اس حدیث میں بلکہ مجمع کی شرکت، نماز سے فراغت کے بعد ملائکہ کی دعاجس کا اس حدیث میں ذکر ہے، ان کے علاوہ اور بہت ہی خصوصیات ہیں جو جماعت ہی میں پائی جاتی ہوں مضروری امرید بھی قابل لحاظ ہے علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی اس دعاکا مستحق جب ہی ہوگا جب نماز نماز نماز نماز نمی ہواور اگر ایسے ہی پڑھی کہ پر انے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دی گئی تو پھر فرشتوں کی دعاکا مستحق نہیں ہوتا۔

حضرت عبد الله بن مسعود طالله؛ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی بار گاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہووہ ان نمازوں کو الی جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہے (یعنی مسجد میں)اس لئے کہ حق تعالی شانہ نے تمھارے نبی علیہ الصلوة والسلام کیلئے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں، انہیں میں پیہ جماعت کی نمازیں بھی ہیں، اگر تم لوگ اینے گھروں میں نماز پڑھنے لگوگے ٰجیبیا کہ فلاں شخص پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حچبوڑنے والے ہوگے، اور پیہ سمجھ لو کہ اگر نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی سنت کو چیموڑ دو گے تو گمر اہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد مسجد کی طرف جائے توہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک ایک

(٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ لِللَّهِ اللهِ قَالَ: مَنْ سَرَّ لا آنُ يَّلُقَى اللهُ غَمَّا مُسْلِمًا فَلَيْحَافِظُ عَلَى هَّوُلاَءِ الصَّلَوٰةِ حَيْثُ يُنَادٰي بِهِنَّ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُلَى وَإِنَّ هُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُلٰى وَلَوْ أَنَّ كُمُصَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هٰنَا الْمُتَخَلِّفُ في بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ شُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكَّتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمُ لَضَلَلَتُمُ وَمَا مِنُ رَجُلِ يَتَطَهَّرُ فيحُسِنُ الطُّهُوۡرَ ثُمَّ يَعۡمِلُ إِلَّى مَسْجِدٍ مِّنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهْ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَّيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُثُط عَنْهُ بِهَاسَيْئَةً وَلَقَلُ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَّعْلُوْمُ النِّفَاقِ وَلَقَلْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتِي بِهَا يُهَادى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَر فِي الصَّفِّ وفي رِوَايَةِ لَقَلُ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلُّفُ عَنِ الصَّلُوةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَلَ

عُلِمَ نِفَاقُهُ آوُ مَرِيُضٌ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَهُ فِي عَلَيْ الصَّلُوةَ لَيَهُ شِي يَأْتِيَ الصَّلُوةَ لَيَهُ شِي يَأْتِيَ الصَّلُوةَ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلُوةُ فِي الْمُدَى الصَّلُوةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذِّنُ فِيهِ .

(صحيح)

وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمناسنن الهدئ ون من سنن الهدى الصلوة في المسجد الذي يؤلن فيه (رواه مسلم، كتاب المساجد، باب صلوة الجماعة من سنن الهدئ: ١٣٨٦، (١٥٨/٥) ـ وأبو داود، كتاب الصلوة، باب التشديد في ترك

خطامعاف ہوگی اور ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے ہے جو شخص تھلم کھلا منافق ہووہ تو جماعت سے رہ جاتا تھا، ورنہ حضور سُلَّ عَلَیْمُ کے زمانہ میں عام منافقوں کی بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی یا کوئی سخت بیار، ورنہ جو شخص دو آدمیوں کے سہارے سے گھسٹما ہوا جاسکتا تھا، وہ بھی صف میں کھڑا کر دیاجا تا تھا۔

الجماعة: ا ۵۵، (۲۱۲۱) والنسائي، كتاب الإمامة , بأب المحافظ على الصلوات: ۱۰۳/۱ (۲۰۳/۱) واين ماجه ، كتاب المساجد والجماعات , باب المشي الى الصلوة: ۲۵۷ ( ۳۲۸/۱) كذا في الترغيب ، كتاب الصلوة , باب الترغيب في صلوة الجماعة : ۲۵۲ ( ۲۰۳) والدر المنثور تحت الآية : ۲۵۳ ) البقرة والسنة نوعان سنة الهدى وتاركهايستو جب اساءة كالجماعة والاذان والزوائد وتاركهالا يستوجب اساءة كالجماعة الهدى بيانية الى سنة وتاركهالا يستوجب اساءة كسير النبى صلى الله عليه وسلم في لباسه وقعوده كذا في نور الانوار والاضافة في سنة الهدى بيانية الى سنة هي هدى والحمل مبالغة كذا في قور الاقمار)

ف: صحابہ کرام ڈالٹیڈڈ کے یہاں جماعت کا اس قدر اہتمام تھا اگر بہار بھی کسی طرح جماعت میں جاسکتا تھا تو وہ بھی جاکر شریک ہو جاتا تھا، چاہے دو آد میوں کو تھینج کرلے جانے کی نوبت آتی اور یہ اہتمام کیوں نہ ہو تا جب کہ ان کے اور ہمارے آتا نبی اکرم مُلُالٹیڈٹی کو اسی طرح کا اہتمام تھا، چنانچہ حضور اقد س مُلُالٹیڈٹی کے مرض الوفات میں یہی صورت پیش آتی کہ مرض کی شدت کی وجہ سے باربار غشی ہوتی تھی اور کئی گئی دفعہ وضو کا پانی طلب فرماتے تھے، آخر ایک مرتبہ وضو فرمایا اور حضرت عباس ڈالٹیڈ اور ایک دو سرے صحابی گئے کہ زمین پر پاؤں مبارک اچھی طرح جمتا بھی نہ تھا، سہارے سے مسجد میں تشریف لئے گئے کہ زمین پر پاؤں مبارک اچھی طرح جمتا بھی نہ تھا، حضرت ابو بکر دگی تھی، حضور مُلُالٹیڈ مِ جاکر مناز میں شریک ہوئے ہو۔

حضرت ابو در داء رشی تا تین کی میں نے حضور اقد س سکی تینی کی یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویاوہ بالکل سامنے ہے اور تُواسے دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو مُر دول کی فہرست میں شار کیا کر (زندول میں اپنے کو سمجھ ہی نہیں کہ پھرنہ کسی بات کی

خارى، كتاب الاذان، باب من اسمع الناس تكبير الإمام، ۲۱۲

خوشی، نه کسی بات سے رنج ) اور مظلوم کی بد دعا سے اپنے کو بچا اور جو تُو اتن بھی طاقت رکھتا ہو کہ زمین پر گھسٹ کر عشاء اور صبح کی جماعت میں شریک ہو سکے تو در لیغ نه کر ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ منافقوں پر عشاء اور صبح کی نماز بہت بھاری ہیں، اگر ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ جماعت میں کتنا تو اب ہے، تو زمین پر گھسٹ کر جاتے اور جماعت سے ان کو پڑھتے ہے۔

نی اکرم مُلَّالِیْمِ کا ارشاد ہے کہ جو شخص چالیس دن اخلاص کے ساتھ الیی طرح نماز پڑھے کہ تکبیرِ اولی فوت نہ ہو، تواس کو دو پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے

(٣) عَنُ أَنِسِ ابْنِ مَالِكِ رَسُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى لِلهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا في جَمَاعَةٍ يُدُرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَآءَتَّانِ بَرَآءَةٌ مِنَ النِهَاقِ.

-16

رواه الترمذى, ابواب الصلؤة, باب ما جاء في فضل تكبيرة الأولى: ٣٠٠، (٢٩) وقال: اعلم احدار فعه الاماروي مسلمين قتيبة عن طمعة بن عمر وقال: المملى ومسلم وطعمة ويقية رواته ثقاة كذا في الترغيب، كتاب الصلؤة, باب الترغيب في الصلؤة (٢٠٥) من صلوة العشاء كتب الله له شواهد من حديث عمر مخطفة المعشاء كتب الله له بهاعتقامن الناررواه ابن ماجه ، كتاب المساجد والجماعات، باب الصلؤة العشاء: ٢٩٧ ، (٣٣٤/١) و واللفظ له والترمذي وقال: نعو حديث انس يعنى المتقدم ولم يذكر لفظه وقال: مرسل يعنى أن عمارة الراوي عن انس لم يدرك انساوعزاه في منتخب الكنز، كتاب الصلؤة الجماعة ، (٣٣٨/٣) - الى البيهقى في الشعب، كتاب الصلؤة ، فصل في الصلوات الخمس: كتاب الصلؤة ، فصل في الصلوات الخمس: ٢١٢ م (٣٣٥/٣) - الى البيهة في الشعب، كتاب الصلؤة ، فصل في الصلوات الخمس:

ف: یعنی جواس طرح چالیس دن اخلاص سے نماز پڑھے کہ شروع سے امام کے ساتھ شریک ہواور نماز شروع کرنے کی تکبیر جب امام کیے تواسی وقت یہ بھی نماز میں شریک ہو جائے، تو وہ شخص نہ جہنم میں داخل ہو گا، نہ منافقوں میں داخل ہو گا۔ منافق وہ لوگ کہلاتے ہیں جو اپنے کو مسلمان ظاہر کریں لیکن دل میں کفر رکھتے ہوں۔ اور چالیس دن کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ حالات کے تغیر میں چالیس دن کو خاص دخل ہے، خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ حالات کے تغیر میں چالیس دن کو خاص دخل ہے، چنانچہ آدمی کی پیدائش کی ترتیب جس حدیث میں آئی ہے اس میں بھی چالیس دن تک نطفہ رہنا پھر گوشت کا ٹکر اچالیس دن تک، اسی طرح چالیس چالیس دن میں اس کا تغیر ذکر فرمایا

ہے 🗗 ، اسی وجہ سے صوفیاء کے یہاں چلہ بھی خاص اہمیت ر کھتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، جن کی برسوں بھی تکبیر اولی فوت نہیں ہوتی۔

نبی اِکرم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ (۵) عَنْ ابي هُرَيْرَةً رَسُّ قَال: قال جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ میں نماز کیلئے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم تَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوجَلَ ہو کہ جماعت ہو چکی تو بھی اس کو جماعت النَّاسَ قَلُ صَلُّوا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِثْلَ أَجُرِ کی نماز کا ثواب ہو گا اور اس ثواب کی وجہ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذٰلِك سے ان لو گوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں مِنُ أُجُورِ هِمْ شَيْا۔ ہو گی، جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی

رواه ابو داود، كتاب الصلؤة، باب في من خرج يريد الصلؤة: ۵۲۵، (۱۹/۱)- **والنسائي،** كتاب الإمامة، باب حدادراك

الجماعة: ٨٥٥، (١١١/٢). والحاكم في كتاب الإمامة: ٨٦٣، (٣٣٨/١). وقال: صحيح على شرطمسلم واقرعليه الذهبي - كذافي **الترغيب،** كتاب الصلوة، باب الترغيب في صلوة الجماعة: ٢٠١٠، (٢٠٠). و**فيه ايضا**، الترغيب، كتاب الصلوة، باب الترغيب في صلوة الجماعة: ٣٢٣، (١٣٠/١) عن سعيدين المُسَيّب قال: حضر رجلا من الانصار الموت فقال: اني محدثكم حديثا ما احدثكموه الا احتساباًاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذاتو ضاء احدكم فاحسن الوضوء الحديث وفيه فان أتي المسجد فصلي في جماعة غفرله فان اتى المستجدوقد صلوابعضاويقي بعض صلى ماادرك واتم مابقي كان كذالك فان اتى المستجدوقد صلوافاتم الصلوة كان كذالك (رواه ابوداود، كتاب الصلوة ، باب ماجاء في الهدى في المشي الى الصلوة: ٢١٨/١ (١٨/١م) ـ

ف: یہ الله کاکس قدر انعام واحسان ہے کہ محض کوشش اور سعی پر جماعتِ کا ثواب مل جائے گو جماعت نہ مل سکے، اللہ کی اس دَین پر بھی ہم لوگ خود ہی نہ لیں تو کسی کا کیا نقصان ہے، اور اس سے بیہ بھی معلوم ہو گیا کہ محض اس کھٹکا سے کہ جماعت ہو چکی ہو گی مسجد میں جاناملتوی نہ کرنا چاہیے، اگر جاکر معلوم ہو کہ ہو چکی ہے، تب بھی ثواب تو مل ہی جائے گا،البتہ اگریملے سے یقیناً معلوم ہو جائے کہ جماعت ہو چکی ہے تو مضا کقہ نہیں۔ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا پاک ارشاد (٢) عَنْ قُبَاثِ بْنِ أَشْيَمَ اللَّيْثِي رَاللَّهُ عِنْ قُبَاثِ بْنِ أَشْيَمَ اللَّيْثِي رَاللَّهُ ہے کہ دو آدمیوں کی جماعت کی نماز کہ قال: قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

ایک امام ہوا یک مقتذی، اللہ کے نز دیک

جار آد میوں کی علیحدہ علیحدہ نماز سے زیادہ

۳۲۰۸، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائکة، ۳۲۰۸

وَسَلَّمَ: صَلُوةُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ اَحَلُهُمَا

صَاحِبَهُ أَزْكَى عِنْكَ اللهِ مِنْ صَلْوَةِ أَرْبَعَةٍ

تَثْرَى وَصَلُوةُ أَرْبَعَةٍ أَزَكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلُوةِ ثَمَانِيَةٍ تَثْرَى وَصَلُوةُ ثَمَانِيَةٍ يَوُمُّهُمُ آحَدُهُمُ أَزَكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلُوةِمِائَةٍ تَثْرَى

#### (حسن بالشاهد)

رواه البزار كشف الاستار عن زوائد البزار كتاب الصلوق باب العذر في ترك الجماعة ،: ۲۲۸ (۲۲۸۱) و الطبراني باسناد لا باس به في الكبير حديث قبات بن اشيم: ۲۲۷ / ۲۲۸ (۲۲۲۸ ) كتاب الصلوق ، باب الترغيب في صلوة الجماعة : ۳۱۲ ، (۲۰۷ ) وفي مجمع الترغيب كتاب الصلوة ، باب الصلوة في الجماعة : ۲۱۳ ، (۲۰۲ ) وفي مجمع الزوائد ، كتاب الصلوة باب الصلوة في الجماعة : ۲۱۳ ، م

پہندیدہ ہے، اس طرح چار آدمیوں کی جماعت کی نماز آٹھ آدمیوں کی متفرق نماز سے زیادہ محبوب ہے اور آٹھ آدمیوں کی متفرق ممازوں سے بڑھی ہوئی ہے۔ ایک دوسری مدیث میں ہے اسی طرح جتنی بڑی جماعت میں نماز پڑھی جائے گی، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے مخضر جماعت سے۔

الى الطبراني والهيهقي في الكبيرورجال الطبراني موثقون وعزاه في الجامع الصغين باب حرف الصاد: ٢٢٣/٣) و (٢٩/١) و المساح المعنى باب حرف الصاد: ٢٢٣/٣) و (٢١٣/٣) و المساحة وعن الى الطبراني والهيهقي في السنن الكبرئ، كتاب الصلوة ، باب ماجاء في فضل صلوة الجماعة: ١٥/ (٢/٣) ) و ورقم له بالصحة وعن الين كعب رفعه بمعنى حديث الباب وفيه قصة وفي أخره وكلما كثر فهوا حب الى الله عزوجل رواه أحمد وابوداود، كتاب الصلوة ، باب المحافة : ٥٥٥ ، (١٠/١ ) و النسائي في سننه، كتاب الإمامة ، باب الجماعة اذا كانوا اثنين : ٣٥٨ ، (١٠/٢ ) و النسائي في سننه، كتاب الإمامة ، باب الصلوة ، فصل في فضل الجماعة: ٢٥٠١ ) و المن خزيمه ، كتاب الصلوة ، باب لاحكم المحافة الذهبي وقله جزم (٢٠٤١ ) و سكت عنه الذهبي وقله جزم (٢٠٥١ ) في صحيحهما والحاكم في كتاب معرفة الصحابة ، ذكر قباث بن اشيم : ٢٠٢٧ ، (٣/٥ ) و سكت عنه الذهبي وقله جزم العربي معين والذهبي بصحة هذا الحديث كذافي الترغيب ، كتاب الصلوة ، باب الترغيب في صلوة الجماعة : ٥٩/ (١٢١١) )

ف جولوگ بی سیحے ہیں کہ دوچار آدمی مل کر گھر، دوکان وغیرہ پر جماعت کر لیں وہ
کافی ہے، اول تو اس میں مسجد کا تو اب شروع ہی سے نہیں ہوتا، دوسرے کثرتِ جماعت
کے تو اب سے بھی محرومی ہوتی ہے، مجمع جتنازیادہ ہو گا اتناہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے
اور جب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے ایک کام کرنا ہے تو پھر جس طریقہ میں اس کی
خوشنودی زیادہ ہو، اسی طریقہ سے کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ
تین چیزوں کو دیکھ کرخوش ہوتے ہیں ایک جماعت کی صف کو، ایک اس شخص کو جو آدھی
رات (تہجد) کی نماز پڑھ رہاہو، تیسرے اس شخص کو جو کسی لشکر کے ساتھ لڑرہاہو۔
(ک) عَنْ سَمْ لِی بُن سَمْ مِی السّاعِی بی راسی ہے۔

حضرت سہل ڈٹی تھٹ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں میں

قال: قال رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

بکثرت جاتے رہتے ہیں، ان کو قیامت کے دن کے بورے بورے نور کی خوشخبر ی وَسَلَّمَ بَشِّمِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ الى الُهَسَاجِدِبِإلنُّورِالتَّامِّريَوْمَ الْقِيَامَة.

(حسن بالشاهد)

**رواه ابن ماجه**، كتاب المساجد، باب المشي الى الصلوة: ٤٨٠، (٣٣٠/١)- **وابن خزيمة** في صحيحه في كتاب الصلوة، باب فضل المشي الى الصلفة: ٩٩ ١٣ م ( ٢٢٣/١) - والحاكم، واللفظ له وقال: صحيح على شرط الشيخين واقر عليه الذهبي، كتاب الإمامة،: ۵۲۸) (۳۳۲/۱). كذافي الترغيب، كتاب الصلوة، باب الترغيب في صلوة العشاء والصبح: ۴۲۵)، (۲۱۱). وفي المشكوة كتاب الصلوة, باب المساجد ومواضع الصلوة: ٢١٦م، ص (١٥٩/١) **. برواية الترمذي,** كتاب الصلوة, باب ما جاء في فضل العشاء والفجر: ٢٢٣) (١٩٥١). وابي داود، كتاب الصلوة، باب ما جاء في المشي الى الصلوة: ٥٦٢، (١٩٨١). عن بريدة ثم قال: رواه ابن ماجه عن سمل ابن سعدو انس اه (قد مرالتخريج) قلت وله شاهدفي منتخب كنز العمال، كتاب الصلوة، فصل في الصلوات الخمس، (۲۳۸/۳) ـ برواية الطبراني في الكبير، باب الصاد: ۵۲۳۳ ، (۱۳۲/۸) ـ عن ابي امامة بلفظ بشرالمدلجين الى المساجد في الظلم بمنابرمن نوريوم القيامه يفزع الناس ولايفزعون **ذكر السيوطي في الدر المنثور في تفسير قوله انمايعمر مساجدالله** تحت الآية: 1 / <sub>ا ء</sub>التو

ف: کیخی آج دنیامیں اندھیری رات مسجد میں جانے کی قدر اس وقت معلوم ہو گی جب قیامت کا ہولناک منظر سامنے ہو گا اور ہر شخص مصیبت میں گر فنار ہو گا۔ آج کے اند هیروں کی مشقت کا بدلہ اور قدر اس وقت ہو گی جب ایک چیکتاہوانور اور آ فتاب سے کہیں زیادہ روشنی ان کے ساتھ ساتھ ہو گی۔ایک حدیث میں ہے کہ وہ قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے اور بے فکر، اور لوگ گھبر اہٹ میں ہونگے <sup>0</sup>۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے کہ آپ کے پڑوس کون ہیں؟ ارشاد ہو گا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے 🕰 ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوسب جگہوں سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں اور سب میں زیادہ ناپسند بازار ہیں ®۔ایک حدیث میں ہے کہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں ●۔ ا یک محیج حدیث میں وارد ہے: حضرت ابو سعید رٹالٹھنڈ حضور مُنَالِلْنِیْمُ سے نقل کرتے ہیں: جس شخص کو دیکھو کہ مسجد کاعادی ہے تواس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔اس کے بعد ﴿ إِنَّهَا يَعُمُو مَسَاجِلَ اللهِ ﴾ (التوبة: ١٨) بير آيت تلاوت فرمائي يعني مسجدول كووسى لوگ آباد کرتے ہیں جواللّٰہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں <sup>©</sup>۔

<sup>🛈</sup> المجم الكبير ، ۲۶۳۳ 🗗 التريذي، ابواب الدعوات، ۳۵۰۹ 🗗 التريذي، سورة التوبة ، ٣٠٩٣

<sup>🗗</sup> حلية الاولياء، • ١ /٢١٣

<sup>🛭</sup> مثلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٦٤١

ایک حدیث میں وارد ہے کہ مشقت کے وقت وضو کرنا اور مسجد کی طرف قدم اٹھانا اور نماز کے بعد دوسر کی نماز کے انتظار میں بیٹے رہنا گناہوں کو دھو دیتا ہے ۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص جتنا مسجد سے دور ہو گا اتناہی زیادہ تواب ہو گا ہاس کی وجہ یہی ہے کہ ہر ہر قدم پراجر و ثواب ہے اور جتنی دور مسجد ہو گی اتنے ہی قدم زیادہ ہوں گے ، اسی وجہ سے بعض صحابہ و ٹائی ہم چھوٹے قدم رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تین چیزیں الی ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کا ثواب معلوم ہو جائے تو لڑ ائیوں سے ان کو حاصل کیا جائے: ایک اذان کہنا، دوسر کی جماعت کی نمازوں کیلئے دو پہر کے وقت جانا، تیسر کی پہلی صف میں نماز پڑھنا ۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب ہر شخص پر یشان حال ہو گا اور آ قباب نہایت تیزی پر ہو گا سات آ دمی ایسے ہوں گے، جو اللہ کی رحمت کے سابیہ میں ہوں گے ان میں ایک شخص وہ بھی ہو گا جس کا دل مسجد میں اٹھار ہے کہ جب کسی ضرورت سے باہر آئے تو پھر مسجد ہی میں واپس جانے کی خواہش ہو ۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ جل شانہ اس سے الفت فرماتے میں وارد ہے کہ جو شخص مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ جل شانہ اس سے الفت فرماتے میں وارد ہے کہ جو شخص مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ جل شانہ اس سے الفت فرماتے میں وارد ہے کہ جو شخص مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ جل شانہ اس سے الفت فرماتے میں وارد ہے کہ جو شخص مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ جل شانہ اس سے الفت فرماتے میں وارد ہے کہ جو شخص مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ جل شانہ اس سے الفت فرماتے میں ۔

شریعتِ مطہرہ کے ہر تھم میں خیر وہرکت اجر و تواب تو بے پایاں ہے ہی، اس کے ساتھ ہی بہت سی مصلحیں بھی ان احکام میں جو ملحوظ ہوتی ہیں ان کی حقیقت تک پہنچا تو مشکل ہے کہ اللہ جل شانہ کے علوم اور ان کے مصالح تک کس کی رسائی ہے؟ مگر اپنی اپنی استعداد اور حوصلہ کے موافق جہاں تک اپنی سمجھ کام دیتی ہے ان کی مصالح سمجھ میں آتی ہے اور جتنی استعداد ہوتی ہے اتنی ہی خوبیاں ان احکام کی معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ علماء نے جماعت کی مصالح بھی اپنی اپنی سمجھ کے موافق تحریر فرمائی ہیں، ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ جماعت کی مصالح بھی اپنی اپنی سمجھ کے موافق تحریر فرمائی ہیں، ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ جس کا ترجمہ اور مطلب ہیہے کہ:

رسم ورواج کے مہلکات سے بیچنے کیلئے اس سے زیادہ نافع کوئی چیز نہیں کہ عبادات

🗗 المعجم الاوسط، محمد، ١٣٨٣

<sup>€</sup> كنزالعمال عن ابن النجار، ۳۳۲۵۵ 4 التريذي، ابواب الزهد، ۲۳۹۱

<sup>•</sup> مندابی یعلی، مند علی، ۴۸۸۸ • ابو داود، کتاب الصلوة، ۵۵۲

میں سے کسی عبادت کو الیبی عام رسم اور عام رواج بنالیا جائے، جو علی الاعلان ادا کی جائے اور ہر شخص کے سامنے خواہ سمجھدار ہو یاناسمجھ،وہادا کی جاسکے،اس کے ادا کرنے میں شہری اور غیر شہری برابر ہوں، مسابقت اور تفاخراسی پر کیا جائے اور ایسی عام ہو جائے کہ ضروریات زندگی میں اس طرح داخل ہو جائے کہ اس سے علیحد گی ناممکن اور د شوار بن جائے، تا کہ وہ الله كى عبادت كيليّ مؤيد موجائ اور وه رسم ورواج جو موجبِ مضرت ونقصان تھا، وہى حق کی طرف تھینچنے والا بن جائے اور چو نکہ عبادات میں کوئی عبادت بھی نماز سے زیادہ مُنْتَهُم بالشان اور دلیل و حجت کے اعتبار سے بڑھی ہوئی نہیں،اس لئے ضر وری ہوا کہ آپس میں اُس کے رواج کوخوب شائع کیا جائے اور اس کے لئے خاص طور سے اجتماع کیا جائے اور آپس میں اتفاق سے اس کوادا کیا جائے، نیز ہر مذہب اور دین میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقتداہوتے ہیں کہ ان کا اتباع کیا جاتاہے اور کچھ لوگ دوسرے درجہ میں ایسے ہوتے ہیں جو کسی معمولی سی ترغیب و تنبیہ کے محاج ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تیسرے درجہ میں بہت ناکارہ اور ضعیف الاعتقاد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اگر مجمع میں عبادت کا مکلف نہ کیا جائے تو وہ سستی اور کا ہلی کی وجہ سے عبادت بھی چیوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے مصلحت کا مقتضایہی ہے کہ بیر سب لوگ اجتماعی طور پر عبادت کو ادا کریں تاکہ جو لوگ عبادت کو حچیوڑنے والے ہیں وہ عبادت کرنے والوں سے ممتاز ہو جائیں اور رغبت کرنے والوں اور بے رغبتی کرنے والوں میں کھلا تفاوت ہو جائے اور ناوا قف لوگ علاء کے اتباع سے واقف بن جائیںِ اور جاہل لو گوں کو عبادت کا طریقہ معلوم ہو جائے اور اللہ کی عبادت ان لو گوں میں اس پکھلی ہوئی جاندی کی طرح سے ہو جائے جو کشی ماہر کے سامنے رکھی جائے جس سے جائز، ناجائز اور کھرے کھوٹے میں کھلا فرق ہو جائے، جائز کی تقویت کی جائے اور ناجائز کو رو کا جائے۔

اس کے علاوہ مسلمانوں کے ایسے اجتماع میں جس میں اللہ کی طرف رغبت کرنے والے، رحمت کے طلب کرنے والے، اس سے ڈرنے والے موجو د ہوں اور سب کے سب اللہ ہی کی طرف ہمہ تن متوجہ ہوں، ہر کتوں کے نازل ہونے اور رحمت کے متوجہ ہونے کی

عجیب خاصیت رکھی ہے۔

نیزامتِ محمد یہ علی صاحبھاالصلاۃ والسلام کے قیام کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کا بول بالا ہواور دینِ اسلام کو تمام دینوں پر غلبہ ہواور یہ ممکن نہیں جب اتک یہ طریقہ رائے نہ ہو کہ سب عوام، خواص، شہر کے رہنے والے اور گاؤں کے رہنے والے، چھوٹے بڑے ایک جگہ جمع ہو کر اس چیز کو جو اسلام کا سب سے بڑا شعار ہے اور سب سے بالا ترعبادت ہے ادانہ کریں، ان وجوہ سے شریعت جمعہ اور جماعت کے اہتمام کی طرف متوجہ ہوئی، ان کے اظہار واعلان کی ترغیبیں اور چھوڑنے پر وعیدیں نازل ہوئیں اور چونکہ اظہار واجماع ایک صرف محلہ اور قبیلہ کا ہے اور ایک تمام شہر کا، اور محلہ کا اجتماع ہر وقت سہل ہے اور تمام شہر کا ہر وقت مشکل ہے کہ اس میں تنگی ہے، اس لئے محلہ کا اجتماع ہر نماز کے وقت قرار دیا اور جمعہ کی خماز اس کیلئے مشروع ہوئی اور تمام شہر کا اجتماع آ ٹھویں دن قرار دیا اور جمعہ کی نماز اس کیلئے تجویز ہوئی۔

# فصل ِ دوم

# جماعت کے جھوڑنے پر عماب کے بیان میں

حق تعالی شانہ نے اپنے احکام کی پابندی پر جیسے کہ انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، ایسے ہی انعمال نہ کرنے پر ناراضگی اور عتاب بھی فرمایا ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ تعمیل میں ہے گراں انعامات کا وعدہ ہے، ورنہ بندگی کا مقتضاصر ف عتاب ہی ہونا چاہیے تھا کہ بندگی کا فرض ہے تعمیل ارشاد، پھر اس پر انعام کے کیا معنی، اور نافرمانی کی صورت میں جتنا بھی عتاب وعذاب ہو وہ ہر محل کہ آقاکی نافرمانی سے بڑھ کر اور کیا جرم ہوسکتا ہے۔، پس کسی خاص عتاب یا تعبیہ کے فرمانے کی ضرورت نہ تھی، مگر پھر بھی اللہ جل شانہ اور اس کے خاص عتاب یا تعبیہ کے فرمانے کی ضرورت نہ تھی، مگر پھر بھی اللہ جل شانہ اور اس کے نقصانات بیاک رسول مُگانیا ہے۔ مہم پر شفقت فرمائی کہ طرح طرح سے متنبہ فرمایا، اس کے نقصانات بتائے، مختلف طور سے سمجھایا، پھر بھی ہم نہ سمجھیں تواپناہی نقصان ہے۔

(۱) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّ قَالَ: قَالَ نَى اكرم مَنَّ اللَّهُ كَا ارشاد ہے كہ جو شخص رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ سَمِعَ النِّكَآءَ فَلَمْ اذان كى آواز نے اور بلاكسى عذركے نماز كو

يَمْنَعُهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ عُنُرٌ قَالُوْ اوَمَا الْعُنْرُ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَّمْ يُقْبَلُ مِنْهُ الصَّلُوةُ الَّتِيۡ صَلَّى ـ

نہ جائے (وہیں پڑھ لے) تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی، صحابہ رہائی ہے غرض کیا کہ عذرہے کیامرادہے؟ارشاد ہوا کہ مرض ہو، یا کوئی خوف ہو۔

**رواه ابوداود**، كتاب الصلوة، باب في التشديد في ترك الجماعة: ۵۵۲، (۲۱۳/۱) **وابن حبان** في صحيحه في كتاب الصلوة، باب فرض الجماعة: ۲۰۲۳, ص(۲۵/۵)-و**اين ماجه** بنحوه، كتاب المساجد، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة: ۳۳۵/۱) و ۲۰۳۸)- كذافي **الترغيب،** كتاب الصلوّة، باب الترميب من ترك حضور الجماعة: ٥٩٠، (٢٦١). **وفي المشكوّة**، كتاب الصلوّة، باب الجماعة وفضلها: ١٠٢٨، (٢٣٥/١). **رواه ابو داود**, (قد سر التخريج) **والدار قطني** في سننه، كتاب الصلوة, باب الحث لجار المسجد على

ف: قبول نہ ہونے کے بیہ معنی ہیں کہ اس نماز پر جو ثواب اور انعام حق تعالی شانہ کی طرف سے ہو تاوہ نہ ہو گا، گو فرض ذمہ سے اتر جائیگا اور یہی مر ادہے ان حدیثوں سے جن میں آیا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لئے کہ ایسا ہونا بھی کچھ ہونا ہوا جس پر انعام وا کرام نہ ہوا۔ یہ ہمارے امام کے نزدیک ہے، ورنہ صحابہ رہائی اور تابعین کی ایک جماعت کے نزدیک ان احادیث کی بناء پر بلا عذر جماعت کا حچوڑ نا حرام ہے اور جماعت سے پڑھنا فرض ہے حتیٰ کہ بہت سے علاء کے نز دیک نماز ہوتی ہی نہیں۔حنفیہ کے نز دیک اگر چہ نماز ہو جاتی ہے مگر جماعت کے چھوڑنے کا مجرم تو ہو ہی جائیگا، حضرت ابن عباس ڈالٹھُھاسے ایک حدیث میں بیہ بھی نقل کیا گیا کہ اس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی اور رسول کی نافرمانی کی 🗣۔ حضرت ابن عباس ٹھانٹھُکاکا یہ بھی ار شاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور جماعت سے نماز نہ پڑھے، نہ اس نے بھلائی کا ارادہ کیا، نہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا ●۔ حضرت ابوہریرہ ڈالٹیُۂ فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور جماعت میں حاضر نہ ہو ،اس کے کان پھلے ہوئے سیسے سے بھر دئیے جاویں، یہ بہتر ہے 🗣۔

ہے اور کفرہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل، جو اللہ کے منادی (لیعنی مؤزن) کی

(٢) عَنْ مَعَاذِ بْنِ أَنَسِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﴿ نِي اكرم صَلَّاللَّهُ كَاارِشَادِ ہِ كَهِ سراسر ظلم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْجَفَاءُ كُلُّ الْجَفَاءِ وَالْكُفُرُ وَالنِّفَاقُ مَنْ سَمِعَ

<sup>🛈</sup> الدرالمنثور،التوبة: ١٧

مُنَادِيَ اللهِ يُنَادِي إِلَى الصَّلْوةِ فَلَا آواز فِي اور نماز كونه جائـ

رواه أحمد في مسنده, مسندالمكيين عن سهل عن الي بريرة: ۵۲۲۷ ا، (۳۹۰/۲۴) من طبعة, مؤسسة الرسالة: سنة ۱۳۲۱ هسره في مسند المكيين **ـ والطبراني** في الكبير، باب الميم،: ٣٩٣، ص (١٨٣/٢٠) **ـ من رواية زبان بن فائد كذا في الترغيب،** كتاب الصلوة ، باب الترهيب من ترك حضور الجماعة،: ۵۹۳، (۲۱۲)- **وفي مجمع الزوائد**، كتاب الصلوّة، باب التشديّد في ترك الجماعة،: ۲۱۵۹، (١ ٢٤/٢) رواه الطبراني في الكبير (قدمرالتخريج) وزبان ضعفه أبن معين (الجرح والتعديل لابن ابي حاتم، (٢١ ١٧/٣) ووثقه ابوحاتم اه وعزاه في الجامع الصغيّر، فصل في المحلى بالن: ٣٦٢٠، (١٣٣١/١) ـ الى الطبر اني ورقم له بالضعف)

ف: لتنی سخت وعید اور ڈانٹ ہے اس حدیث پاک میں کہ اس حرکت کو کافروں کا فعل اور منافقوں کی حرکت بتایا ہے، کہ گویا مسلمان سے بیہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ آدمی کی بد بختی اور بدنصیبی کے لئے یہ کافی ہے کہ مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ سلیمان بن ابی حثمہ ڈسٹیلیہ جلیل القدر لو گوں میں تھے، حضور مَنَّا لَيْنِظِ كَ زمانه ميں پيدا ہوئے مگر حضور مَنَّا لَيْنِظِ سے روايت سننے كي نوبت كم عمري كي وجہ سے نہیں آئی۔ حضرت عمر ڈکاٹٹنڈ نے ان کو بازار کا نگر ان بنار کھاتھا، ایک دن اتفاق سے صبح کی نماز میں موجود نہ تھے، حضرت عمر طالٹیُڈ اس طرف تشریف لے گئے توان کی والدہ سے یو چھا کہ سلیمان آج صبح کی نماز میں نہیں تھے۔ والدہ نے کہا کہ رات بھر نفلوں میں مشغول رہا، نیند کے غلبہ سے آنکھ لگ گئی۔ آپ نے فرمایا میں صبح کی جماعت میں شریک ہوں، یہ مجھے اس سے پیندیدہ ہے کہ رات بھر نفلیں پڑھوں ●۔

> (3) عَنْ ابِي هُرَيْرَةً رَسُّهُ عَالَ: قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَلُ هَمَّنْتُ أَنُ الْمُر فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوا لِي حُزُمًا مِنْ حَطَبِ ثُمَّ اتِنْ قَوْمًا يُّصَلُّونَ في بُيُوْتِهِمُ لَيْسَتْ بِهِمُ عِلَّةٌ فَأَحَرَّقُهَا

حضور اقدس صَلَّاقَيْهُمُ ارشاد فرماتے ہیں کہ میر ادل چاہتاہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت ساایندھن اکٹھاکر کے لائیں، پھر میں ان لو گول کے یاس جاؤں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔

(متفقعليه)

عَلَيْهِم

روامسلم، كتاب المساجد، باب ماروي في التخلف عن الجماعة: ١٨٦١، وأبوداود، كتاب الصلوة ،باب في التشديد في ترك الجماعة: ٥٩١، (٢/٢١) وابن ماجه، كتاب المساجد، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة: ٥٩١، (٢/٢١) والترمذي، ترك الجماعة: ١٩٩، (٢/٢١) وابن ماجه، كتاب المساجد، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة: ١٩١، (٢/٢١) وكذا من من سمع النداء: ٢١٤، (٢/٢١) - كذا في الترغيب، كتاب الصلوة ، باب الترهيب من ترك حضور الجماعة: ٥٩٥، (٢/٢١) - قال: السيوطي في الدر تعت الآية ٣٥٠، البقرة ، أخرج ابن ابي شيبة ، كتاب الصلوة ، باب في التخلف عن الجماعة: ٥٩٥، (٣٣٢/١) - والبخاري، كتاب الاذان، باب وجوب الصلوة الجماعة: ١٩٥٤، (١٣٢/١) - ومسلم، كتاب المساجد، باب فضل صلوة الجماعة: ١٩٥٤، (٢٣٢١) - ومسلم، كتاب المساجد، باب صلوة الجماعة: ١٩٥٤، (٢٨٤) - عن أبي هريرة وفعه القال صلوة على المنافقين صلوة العشاء وصلوة الفجر ولويعلمون ما في هما لا توهما ولوحبو أولة لاهممت أمر بالصلوة فتقام الحديث بنحوه)

ف: نبی اکرم مَثَالِیْا یُمْ کو باوجوداس شفقت اور رحمت کے جوامت کے حال پر تھی اور کسی شخص کی ادنیٰ سی تکلیف بھی گوارانہ تھی، ان لو گوں پر جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اس قدر غصہ ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگادینے کو بھی آمادہ ہیں۔

حضور اکرم مُنَافَّیْتُمْ کا ارشاد ہے کہ جس گاؤں یا جنگل میں تین آدمی ہوں اور وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو، تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اس لئے جماعت کو ضروری سمجھو، بھیڑیا اکیلی بکری کو کھاجاتا ہے اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔

(٣) عَن آبِ الدَّرُدَآءِ وَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَامِنُ ثَلَاثَةٍ فَى قَرْيَةٍ وَلا بَنْ وَلا يَقُولُ: مَامِنُ ثَلَاثَةٍ فَى قَرْيَةٍ وَلا بَنْ وَلا السَّخُوذَ تُقَامُ فيهِمُ الصَّلُوةَ إِلَّا السَّخُوذَ عَلَيْهُمُ الشَّيْطُنُ فَعَلَيْكُمْ بِأَلْجَمَاعَةِ عَلَيْهُمُ الشَّيْطُنُ فَعَلَيْكُمْ بِأَلْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَاكُلُ النِّرُنُ مِنَ الْغَنْمِ الْقَاصِيةَ.

### (صحيح بألشواهد)

رواه أحمد في مسنده, تتمة مسند الا نصار: ١٤١٥ / ٢ / ٣/٣٠) وأبوداوه كتاب الصلوة باب في التشديد في ترك الجماعة ، ٣٥ ، (٢/٢ / ٢) والنسائي، كتاب الإمامة ، باب في التشديد في ترك الجماعة ، ٨٥ ، (٢ / ٢ ) . وابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلوة ، باب فرض الجماعة ، ١٣٨١ ، (١/٩ ١٤) وابن حبار في صحيحه في كتاب الصلوة ، باب فرض الجماعة ، ١٣٨١ ، (١/٩ ١٤) وابن حبار في صحيحه في كتاب الصلوة ، باب فرض الجماعة ، ٢ ١٥ ، (٢ / ٢ ) . والحاكم في كتاب الإمامة ، ٢ ١٥ ، (٣ / ٢ ) . وادرزين في جامعه سدون ثب الانسان الشيطان الداخلابه اكله كذا في الترفيب ، كتاب الصلوة ، باب الترهيب من ترك حضور الجماعة ، ٢ ٥٩ ، (٢١١) - ورقم له في الجامع الصغير بالصحة ، حرف الميم ، (٢٠١ ) - وصححه الحاكم واقره عليه الذهبي .

ف: اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کھیتی باڑی میں مشغول رہتے ہیں، اگر تین آدمی ہوں توان کو جماعت سے پڑھنااولی ہے۔ کسان ہوں توان کو جماعت سے پڑھنااولی ہے۔ کسان عام طور سے اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں کہ ان کے لئے کھیتی کی مشغولی اپنے نزدیک کافی عذر ہے اور جو بہت دیندار شمجھے جاتے ہیں وہ بھی اکیلے ہی پڑھ لیتے ہیں، حالا نکہ اگر چند کھیت والے بھی ایک جگہ جمع ہو کر پڑھیں، تو کتنی بڑی جماعت ہو جائے اور کتنا بڑا تواب حاصل

کریں۔ چارییسے کے واسطے سر دی، گرمی، دھوپ، بارش سب سے بے نیاز ہو کر دن بھر مشغول رہتے ہیں، لیکن اتنابڑا اثواب ضائع کرتے ہیں اور اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے، حالا نکہ بیہ لوگ اگر جنگل میں جماعت سے نماز پڑھیں، تو اور بھی زیادہ ثواب کا سبب ہو تا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیاہے کہ بچاس نماز کا ثواب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی بکریاں چرانے والا کسی پہاڑ کی جڑمیں (یا جنگل میں) اذان کہتاہے اور نماز پڑھنے لگتاہے توحق تعالیٰ شانہ اس سے بے حدخوش ہوتے ہیں اور تعجب وتفاخر سے فرشتوں سے فرماتے ہیں: دیکھو جی!میر ابندہ اذان کہہ کر نماز پڑھنے لگا۔ بیہ سب میرے ڈر کی وجہ ہے کر رہاہے، میں نے اس کی مغفرت کر دی اور جنت کا داخلہ طے کر دیا $^ullet$  \_

(۵) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَيْنُ أَنَّهُ مُديلَ عَنْ مُ حَفرت عبد الله بن عباس وُلِيَّهُ السي سي یو چھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتاہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہو تا (اس کے متعلق کیا تھم ہے) آپ نے فرمایا یہ شخص

رَجُلِ يَّصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ وَلَا يَشْهَدُ الْجَهَاعَةَ وَلَا الْجُهْعَةَ فَقال: هٰذَا فِي النَّارِ ـ

رواه الترمذي موقوفا، ابواب الصلؤة، باب في من يسمع النداء،: ۲۱۸، ص(۲۳) ـ كذافى الترغيب، كتاب الصلوة، باب

الترهيب من ترك حضور الجماعة: ٢٠٠٠, (٢١٣) **. وفي تنبيه الغافلين،** كتاب الصلوة، باب الصلوات الخمس،: ٣٧٨، (٣٢٣) **. روي** عن مجاهداً ن رجلا جاء الى ابن عباس فقال: يا ابن عباس ماتقول في رجّل فذكر بلفظه زادفي أخره فاختلف اليه شهر أيساله عن ذلك

ف: گوایک خاص زمانہ تک سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل آئے کہ بہر حال مسلمان ہے، مگر نہ معلوم کتنے عرصہ تک پڑار ہنا پڑیگا۔ جاہل صوفیوں میں وظیفوں اور نفلوں کا تو زور ہو تاہے مگر جماعت کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو وہ بزر گی سمجھتے ہیں، حالا نکہ کمالَ بزر گی اللہ کے محبوب کا اتباع ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ تین شخصوں پر حق تعالی شانہ لعنت تجیجتے ہیں: ایک اس شخص پر جس سے نمازی (کسی معقول وجہ سے )ناراض ہوں اور وہ امامت کرے، دو سرے اس عورت پر جس کا خاوند اس سے ناراض ہو، تیسرے اس شخص

پر جواذان کی آواز سنے اور جماعت میں شریک نہ ہو $^oldsymbol{0}$  \_

(١) ٱخُرَجَ إِبْنُ مَرْدَوَيُهِ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ قَالَ: وَالَّذِي اَثْزَلَ التَّوْرَاةَ الْأَحْبَارِ قَالَ: وَالَّذِي اَثْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى وَالْإِنْجِيْلَ عَلَى عِيْسَى وَالْإِنْجِيْلَ عَلَى عِيْسَى وَالْزَّبُورَ عَلَى دَاؤُدَ وَالْفُرْقَانَ عَلَى هُعَبَّلٍ وَالنَّرْبُورَ عَلَى دَاؤُدَ وَالْفُرْقَانَ عَلَى هُعَبَّلٍ الْزَلْثُ هٰذِهِ الْأَيَاتُ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ حَيْثُ يُنَادِئُ مِهِنَّ يَوْمَ الْمَكْوَاتِ كُنْتُ مِنْ سَاقٍ إِلَى قولَه وَهُمُ يَكُشَفُ عَنْ سَاقٍ إِلَى قولَه وَهُمُ سَالِمُونَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ إِذَا نُودِي سَالِمُونَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ إِذَا نُودِي مَنْ سَاقٍ اللَّهُ الْمُونَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ إِذَا نُودِي

حضرت کعب طالتُدُ؛ احبار فرماتے ہیں کہ قشم ہے اس یاک ذات کی جس نے تورات حضرت موسیٌّ پر اور انجیل حضرت عیسیِّ اور زبورِ حضرت داؤڈ پر (عَلَى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِمَ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ) نازل فرمانی اُور قرآن شريف سيدنا محمر صلى الله عليه وسلم يرنازل فرمایا که بیر آیتیں فرض نمازوں کو جماعت سے الی جگہ یڑھنے کے بارہ میں جہاں اذان ہوتی ہو، نا زل ہوئی ہیں۔ (ترجیہ آیات)جس دن حق تعالی شانه ساق کی تجلّ فرمائیں گے (جو ایک خاص قشم کی تجلی ہو گی) اور لوگ اس دن سجدہ کیلئے بلائے جاویں گے تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی آئکھیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہو گی، اس لئے کہ بیہ لوگ دینیا میں سجدہ کی طرف بلائے جاتے تھے اور صحیح سالم تندرست تھے (پھر بھی سجدہ نہیں کرتے

**ف:** ساق کی تجلّی ایک خاص قشم کی تجلّی ہے جو میدانِ حشر میں ہو گی اس تجلّی کو دیکھ کر سارے مسلمان سجدہ میں گر جائیں گے ، گر بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختہ ہو جائے گی اور سجدہ پر قدرت نہ ہو گی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس کے بارے میں تفسیریں مختلف وارد ہوئی ہیں، ایک تفسیریہ ہے کہ جو کعب احبار ڈلٹٹٹٹ سے منقول ہے اور اس کے موافق حضرت ابن عباس ڈلٹٹٹٹٹ وغیرہ سے بھی منقول ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں جماعت کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری جماعت کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری تفسیر بخاری شریف میں حضرت ابوسعید خدری ڈلٹٹٹٹٹ سے منقول ہے کہ میں نے حضور مُلٹٹٹٹٹٹٹ سے سنا کہ یہ لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں ریا اور دکھلا وے کے واسطے نماز پڑھتے تھے۔ تیسری تفسیریہ ہے کہ یہ کافر لوگ ہیں جو دنیا میں سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ چو تھی تفسیریہ ہے کہ اس سے مر ادمنا فق ہیں۔ وَاللّٰهُ اُعْلَمُ وَعِلَمُهُ اَتَمُ

بہر حال! اس تفسیر کے موافق جس کو حضرت کعب احبار وٹالٹنڈ قسم کھاکر ارشاد فرما رہے ہیں اور حضرت ابن عباس ڈلٹٹئ جسے جلیل القدر صحابی، امام تفسیر سے تائید ہوتی ہے،
کتناسخت معاملہ ہے کہ میدانِ حشر میں ذلت و نکبت (بد بختی) ہو، اور جہال سارے مسلمان سجدہ میں مشغول ہوں اس سے سجدہ ادانہ ہو سکے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی وعیدیں جماعت کے چھوڑ نے پر آئی ہیں۔ مسلمان کیلئے توایک بھی وعید کی ضرورت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول مُلٹٹینیم کا حکم و ارشاد ہی سب کچھ ہے اور جس کو قدر نہیں، اس کیلئے ہزار طرح کی وعیدیں بھی برکار ہیں، جب سز اکاوقت آئے گاتو پشیمانی ہوگی، جو برکار ہوگی۔
تیسر اباب

## خشوع، خضوع کے بیان میں

بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو جماعت کا بھی اہتمام فرماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود الیی بری طرح پڑھتے ہیں کہ وہ نماز بجائے اس کے نواب واجر کا سبب ہو، ناقص ہونے کی وجہ سے منہ پر ماردی جاتی ہے، گونہ پڑھنے سے یہ بھی بہتر ہے کہ کیونکہ نہ پڑھنے کی صورت میں جو عذاب ہے، وہ بہت زیادہ سخت ہے اور اس صورت میں یہ ہوا کہ وہ قابلِ قبول نہ ہوئی اور منہ پر بھینک کرماردی گئ، اس پر کوئی ثواب نہیں ہوا، لیکن نہ پڑھنے میں جس درجہ کی نافر مانی اور نخوت ہوتی وہ تواس

صورت میں نہ ہوگی، البتہ یہ مناسب ہے کہ جب آدمی وقت خرج کرے، کاروبار چھوڑے، مشقت اٹھائے تو اس کی کوشش کرناچاہیے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ وزنی اور قیمتی پڑھ لے اس میں کو تاہی نہ کرے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، گووہ قربانی کے بارے میں ہے مگر احکام تو سارے ایک ہی ہیں، فرماتے ہیں ﴿ لَنْ یَّتَنَالَ اللّٰهَ کُوْمُهَا وَلَا دِمَاَوُهَا وَلَا كِنْ اللّٰهَ کُومُهَا وَلَا دِمَاَوُهَا وَلَا كِنَالُهُ اللّٰهَ کُومُهَا وَلَا دِمَاوُهَا وَلَا كِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ کُوشت یہ چتاہے، نہ ان کا خون، بلکہ اس کے پاس تو تمھارا تقوی اور اخلاص پہنچتاہے، پس جس درجہ کا اخلاص ہوگائی درجہ کی مقبولیت ہوگی۔

حضرت معاذر ڈالٹنڈ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس مَگَالِیُّرِمُ نے جب مجھے یمن کو جھےاتو میں نے آخری وصیت کی درخواست کی۔حضور صَّالِتُنَیِّمُ نے ارشاد فرمایا کہ دین کے ہر کام میں اخلاص کا اہتمام کرنا کہ اخلاص سے تھوڑا عمل بھی بہت کچھ ہے 🗗 حضرت ثوبان ڈلٹڈ کہتے ہیں میں نے حضور صَّلَ لِنَیْرِمُ کو بیہ فرماتے ہوئے سنا: اخلاص والوں کے لئے خوشحالی رقیعنہ کہتے ہیں میں نے حضور صَّلَ لِنَیْرِمُ کو بیہ فرماتے ہوئے سنا: اخلاص والوں کے لئے خوشحالی ہو کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں،ان کی وجہ سے سخت سے سخت فتنے دور ہو جاتے ہیں ●۔ایک حدیث میں حضور مَنَّا ﷺ کاار شاد ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ضعیف لو گوں کی برکت ہے اس امت کی مد د فرماتے ہیں، نیز ان کی دعاسے ان کی نماز سے، ان کے اخلاص سے <sup>3</sup>۔ نماز کے بارے میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّلْيْنَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ٥ الَّذِيْنَ هُمْهُ يُوّاءُ وُنَ ﴾ بڑی خرابی ہے ان لو گوں کے لئے جواپنی نماز سے بے خبر ہیں، جو ایسے ہیں کہ دکھلاواکرتے ہیں۔ بے خبر ہونے کی بھی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں: ایک بیہ کہ وفت کی خبر نہ ہو قضا کر دے، دو سرے بیہ کہ متوجہ نہ ہو،اد ھر ادھر مشغول ہو، تیسرے بیہ کہ یہی خبر نہ ہو کتنی رکعتیں ہوئیں، دوسری جگہ منافقین کے بارے میں ارشاد خداوندی ﴾ ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُ وْنَ النَّاسَ وَلَا يَنْ كُرُوْنَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴾ (النساء: ۱۴۲)، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت کا ہلی سے کھڑے ہوتے ہیں صرف لو گوں کو د کھلاتے ہیں ( کہ ہم بھی نمازی ہیں)اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مگر

<sup>•</sup> متدرک حاکم، کتاب الرقاق، ۷۸۴۴ • حلیة الاولیاء، ۱۲/۱

بہت تھوڑا سا۔ ایک جگہ چند انبیاء عَلی نبینا وعلیٰیم السّلوة وَالسّلَامُ کَا ذَکر فرما کر ارشاد ہے:
﴿ فَخَلَفَ مِنْ مَبَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصّلوة وَالتّبَعُوا الشّهُوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَلَيْكَ وَمِرِمِهِ وَهِ عَلَى لِيدا ہُوئِ جَنہوں نے نماز کوبرباد خَیّا ﴾ (مریم: ۵۹) پس ان نبیوں کے بعد بعضے ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کوبرباد کردیااور خواہشاتِ نفسانیہ کے پیچے پڑگئے، سوعنقریب آخرت میں خرابی دیکھیں گے۔ "غیّن" کا ترجمہ لغت میں گر اہی ہے جس سے مرادآخرت کی خرابی اور ہلاکت ہے اور بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ "غیّن" جہنم کا ایک طبقہ ہے جس میں لہو، پیپ وغیرہ جمع ہوگا اس میں بیہ لوگ ڈال دیئے جائیں گے۔ ایک جگہ ارشاد ہے ﴿ وَمَا مَنعَهُمُ اَنْ تُقْبَلَ مِنْ فَعُونُوا بِاللّٰهِ وَبِوسُولِ اِولَا يَا تُونَ الصّلوقَ اللّٰ وَهُمُ كُسَالًٰ وَلَا يَا تُونَ السّلوقَ اللّٰهُ وَمِنْ مَن اللّٰهِ وَبِرَسُولِ اِللّٰهِ وَلِا يَا تُونَ الصّلوقَ اللّٰهُ وَمِن اللّٰهِ وَلِا يَا تُونَ السّلَٰ وَمِنْ اللّٰهِ وَلِا يَا تُونَ الصّلوقَ اللّٰهَ وَاللّٰهُ وَلِا يَا تُونَ الصّلُوقَ اللّٰهُ وَلَا يَا تُونَ اللّٰهِ وَلَا يَا تُونَ الصّلُوقَ اللّٰهُ وَلِا يَا تُونَ السّلَٰ وَلِا اللّٰهُ وَلِا يَا تُونَ الصّلُوقَ اللّٰهُ وَلِا يَا تُونَ الصّلَٰ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ وَلَا يَا تُونَ اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلَا يَا تُونَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ مِن خرجَ نہیں کرتے مساتھ کُر کیا وَی ساتھ کُر کیا وَلَا یَا مِن اور نیک کام میں خرج نہیں کرتے نہیں کر اللّٰ ہے۔ اللّٰہُ کے ساتھ کور کیا وار نیک کام میں خرج نہیں کرتے میں گر گرانی ہے۔

اس کے بالمقابل اچھی طرح سے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں ارشاد ہے۔ ﴿ قَلُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ فَی صَلَا عِهِمْ خَشِعُونَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ فَنِ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُونِ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُونُ وَهِمْ خَفِظُونَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُونُ وَهِمْ خَفِظُونَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُونُ وَهِمْ خَفِظُونَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُونُ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلَّا كُونِ فَعِلُونَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِكُمُ فَيَا مُعْلَمُهُمْ غَيْرُهُمَلُومِيْنَ٥ فَمَنِ ابْتَعْلَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِيْكَ هُمُ الْمُورِثُونَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوٰ عِهِمُ الْمُورِقُونَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوٰ عِهِمُ الْمُورِقُونَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوٰ عِهِمُ الْمُورِقُونَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوٰ عِهُمْ الْمُورِقُونَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوٰ عِهُمْ الْمُورِقُونَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ الْمُورِقُونَ٥ وَالَّذِيْنَ وَمُومَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوٰ عِهُمْ مُعَلِيْكُونَ٥ وَالَّذِيْنَ وَمُومَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوٰ عِهُمْ مُعَلَمُ عَلَى صَلَوْتِهِمُ مُعَلَمُ الْمُورِقُونَ٥ وَالَّذِيْنَ وَلَيْكُونَ٥ وَالَّذِيْنَ وَلَوْنَهُ وَلَيْكُونَ٥ وَالَّذِيْنَ وَلَيْكُونَ٥ وَالَّذِيْكُونَ٥ وَالَّذِيْنَ وَالْمُونَ وَالْمُورِقُونَ٥ وَالَّذِيْنَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُ وَلَى مُومِونَ وَالْمُ وَلَوْنَ وَالْمُونَ وَالْمُ وَلَالَ وَمُومِونَ وَالْمُ وَلَالَ عَلَى عَلَامُ وَالْمُ وَلِي مُومَ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَالْمُ وَلَالِكُ وَلِي مُومَ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَالْمُ وَلَى مُنْ وَالْمُ وَلَالُونَ وَلِلْمُ وَلِي عَلَى عَلَى مُلِولَ وَلَالَ عَلَى عَلَى عَلَى مَلْ وَلَى مُنْ مُنْ وَلَى مُنْ عَلَى مُنْ وَلِي مُنْ مُنْ وَلَى مُنْ وَلِي عَلَى عَلَى مُنْ وَلِي مُو

اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں، جو فر د وس کے وارث بنیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہیں گے۔

حدیث میں آیاہے کہ فردوس جنت کااعلیٰ اور افضل ترین حصہ ہے وہاں سے جنت کی نهرین جاری ہوتی ہیں، اسی پر عرش الہی ہو گا، جب تم جنت کی دعا کیا کروتو جنت الفر دوس مانگا کرو●، دوسری جگہ نماز کے بارے میں ارشاد الٰہی ہے۔ ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِيْنَ oَالَّذِيْنَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلْقُوا رَبِّهِمْ وَ أَنَّهُمُ اِلَيْهِ رَجِعُونَ o (البقرة: ٣٥) (ترجمہ) بے شک نماز د شوار ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی د شوار نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کا خیال رکھتے ہیں کہ بلاشبہ وہ اپنے رب سے قیامت میں ملنے والے ہیں اور مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ ایسے ہی لو گوں کی تعریف میں ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے ﴿ فِي بُيُوْتٍ آذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذَ كَرَفيهَا اسُّمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ ٥ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَن ذِ كُرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوةِ وَإِينتَاءِ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُه لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيْنَهُمْ مِّنْ فَضلِه ﴿ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْر حِساَبِo(النور: ٣٧)۔ ایسے گھروں میں جن کے متعلق اللہ جل شانہ نے حکم فرما دیاہے کہ ان کا ادب کیا جائے ، ان کوبلند کیا جائے ، ان میں صبح شام اللہ کی تسبیج کرتے ہیں ، ایسے لوگ جن کو اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور ز کوٰۃ کے دیپنے سے نہ تو تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت غفلت میں ڈالتی ہے، وہ لوگ ایسے دن کی سختی سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آئکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی (یعنی قیامت کا دن)اور وہ لوگ بیہ سب کچھ اس لئے کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ان کوعطا فرماویں اور بدلہ سے بھی بہت زیادہ انعامات اپنے فضل سے عطا فرما دیں اور اللہ جل شانہ توجس کو چاہتے ہیں بے شار عطا فرمادیتے ہیں۔

در تری رحت کے ہیں ہر دم کھلے

تووہ داتاہے کہ دینے کیلئے

حضرت عبداللہ بن عباس ڈھی گھٹا فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنے سے یہ مرادہ کہ اس کے رکوع سجدہ کو اچھی طرح اداکرے، ہمہ تن متوجہ رہے اور خشوع کے ساتھ پڑھے ہے۔ قادہ ڈھالٹیڈ سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ نماز کا قائم کرنااس کے او قات کی حفاظت رکھنا اور وضو کا اور رکوع سجدے کا اچھی طرح اداکرناہے، یعنی جہاں جہاں قرآن شریف میں ﴿ اَقَاٰمَہُ الصَّلُوةَ ﴾ آیاہے، یہی مرادہے۔

یمی لوگ ہیں جن کی تعریف دوسری جگہ ان الفاظ سے ارشاد فرمائی گئی ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمُشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجِهلُونَ قَالُوا سَللَمَاه وَالَّذِيْنَ يَبِينُتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّلًا وَّقِيَامًا ٥ ﴿ (الفرقان: ٦٣) اور رحمن كَ خاص بندے وه ہیں جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی سے (اکڑ کر نہیں چلتے)اور جب ان سے جاہل لوگ (جہالت کی) بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام (یعنی سلامتی کی بات کرتے ہیں جو رفع شر کی ہو، یا بس دور ہی سے سلام) اور یہ وہ لوگ ہیں جو رات بھر گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لئے سجدے کرنے میں اور نماز میں کھڑے رہنے میں۔ آگے ان کے اور چند اوصاف ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہے ﴿ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فَيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلَمًا ٥ خُلِدِيْنَ فِيهَا لِحُسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ٥ ﴾ (الفرقان: ٤٥) (الرعد٢٣، ٢٣) كم لوگ ہیں جن کو جنت کے بالا خانے بدلہ میں دئیے جائیں گے ،اس لئے کہ انہوں نے صبر کیا (یادین پر ثابت قدم رہے)اور جنت میں فرشتوں کی طرف سے دعاوسلام سے استقبال کیا جاوے گا اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کیا ہی اچھا ٹھکا نہ اور رہنے کی جگہ ہے (دوسرى جَله ارشاد ب ﴿ وَالْمَالِئِكَةُ يَلْخُلُونَ عَلَيْهِ مُرقِّنَ كُلِّ بَابِ ٥ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ مِمَا صَبَرُتُكُم فَنِعُمَ عُقْبِي النَّاار ٥ ﴾ (الرعد ٢٣، ٢٣) "(اور فرشة بر دروازه سے داخل مول گے اور کہیں گے کہ تم پر سلام (اور سلامتی) ہواس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا (یا دین پر مضبوط اور ثابت قدم رہے) پس کیاہی اچھاانجام کارٹھکانہ ہے''۔انہیں لو گوں کی تعریف دوسری جگه ان الفاظ سے فرمائی گئی ہے:

﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَلُعُونَ رَجَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمِّعًا وَّمِمَّا رَزَقُنْهُمُ

يُنفِقُونَ٥ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ اَعْيُنِ. جَزَاءً مِمَا كَانُوْا يَعْمَلُون٥ ﴾ (الم سجدة: ٢٦) وه لوگ ايسے بيل كه رات كو ان كے پهلوان كى خواب گا ہوں اور بسر ول سے عليحده رہتے ہيں (كه نماز پڑھتے رہتے ہيں اور) اپنے رب كو عذاب كے ڈرسے اور ثواب كى اميد ميں پكارتے ہيں اور ہمارى عطاكى ہوئى چيزوں سے خرچ كرتے ہيں، سوكوئى ہمى نہيں جانتا كه ايسے لوگوں كيلئے كيا كچھ آ تكھوں كى ٹھنڈك كاسامان پر ده غيب ميں موجود ہے جو جانتا كه ايسے لوگوں كيلئے كيا كچھ آ تكھوں كى ٹھنڈك كاسامان پر ده غيب ميں موجود ہے جو عليہ لهدہہ ان كے نيك اعمال كا۔" انہيں لوگوں كى شان ميں ہے: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فَى جَنَّتٍ وَقَالَ لَيْكُونَ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ مُو رَبُّهُمُ مُ اللّٰهُ مُو كَانُوْا قَبُلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ٥ كَانُوْا قَلِيُلّا هِنَ اللّٰهُ وَلَى مَا يَهْجَعُونَ٥ وَبِالْاسْمَارِ هُمُ يَسْتَغُورُونَ٥ ﴾ (اللّٰديات)، " ب شك متى لوگ اللّٰي مَا يَهْجَعُونَ٥ وَبِالْاسْمَارِ هُمُ يَسْتَغُورُونَ٥ ﴾ (اللّٰديات)، " ب شك متى لوگ جنتوں اور پانى كے رب اور مالك نے جو جنتوں اور پانى كے چشموں كے در ميان ميں ہوں گے اور ان كو ان كے رب اور مالك نے جو كہو تو الے سے وہ لوگ رات كو بہت كم سوتے سے اور اخير شب ميں انجھ كام كرنے والے شے وہ لوگ رات كو بہت كم سوتے سے اور اخير شب ميں استغفار كرنے والے شے۔

ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے: ﴿ اُمَّنَ هُوَ قَانِتُ النَّا الَّیْلِ سَاجِمًا وَّ قَامِمًا یَّخْلَدُ اللَّخِرَةَ وَیَوْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّه وَ قُلُ هَلْ یَسْتَوِی الَّیٰ یَن یَعْلَمُوْنَ وَالَّیْنِی لَا یَعْلَمُوْنَ وَالَّیْنِی لَا یَعْلَمُوْنَ وَ الْلَٰخِوْنَ وَالَّیْنِی لَا یَعْلَمُوْنَ وَ الْلَٰخِوْنَ وَ الْلَٰخُونَ وَ الْلَٰفِورَاتَ کے او قات میں، کبھی سجدہ کرنے والا ہو اور کبھی نیت باندھ کر عظر اہونے والا ہو ، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کا امید وار ہو (اچھا آپ ان سے یہ پوچیں ) کہیں عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے (اور یہ ظاہر ہے کہ عالم اپنے رب کی عبادت کرے ہی گا اور جو ایسے کریم مولا کی عبادت نہ کرے وہ جاہل بلکہ اَجہل ہے ہی اسی عبادت کرے ہی گا اور جو ایسے کریم مولا کی عبادت نہ کرے وہ جاہل بلکہ اَجہل ہے ہی اسی شک نہیں ایک جگہ ارشاد ہے ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ عَلَى صَلَا تِهِمُ ذَا مُسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ہُ وَاذَا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعًا ہِ اِلَّا الْمُصَلِّیْنَ ہُ اللَّیْوَنَ ہُ اللَّا اللَّیْوَنِی ہُ اِللَٰ اللَّیْ اِلْمُعَلِّی ہُ کُونِی ہُ اللَّیْ اللَّیْکُ اللَّیْ اللَّیْسُ اللَّیْ اللَّیْوَ اللَیْ اللَّیْ اللَّیْنَ اللَیْ اللَّیْ اللَّیْ اللَّیْ الْمُیْ اللَیْ اللَیْ اللَّیْ

ہے تو بخل کرنے لگتاہے کہ دوسرے کو یہ بھلائی نہ پہنچے، مگر (ہاں) وہ نمازی جو اپنی نمازے ہمیشہ پابند رہتے ہیں اور سکون وہ قارسے پڑھنے والے ہیں۔ آگے ان کی اور چند صفتیں ذکر فرمانے کے بعد ارشادہ کہ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَا عِهِمْ يُحَافِظُونَ ٥ ﴾ (المعارج: ٣٣) ﴿ اُولَئِكَ فَى جَنَّتٍ مُّكُرَّمُونَ ٥ ﴾ (المعارج: ٤)" اور وہ لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ﴿ اُولَئِكَ فَى جَنَّتٍ مُّنَ عَلَى اگرام كيا جائيگا۔"

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں نماز کا حکم اور نمازیوں کے فضائل، ان کے اعزاز واکرام ذکر فرمائے گئے ہیں اور حقیقت میں نماز ایسی ہی دولت ہے۔اسی وجہ ہے دو جہان کے سر دار ، فخر رسل ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میر کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اسی وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا فرماتے ہیں: ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلُوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءٍ ﴾ (ابراهيم: ٣٠) الدرب! مج کو نماز کاخاص اہتمام کرنے والا بنادے اور میری اولا دییں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرما، جو اہتمام کرنے والے ہوں، اے ہمارے رب!میری بید دعا قبول فرمالے۔ اللہ کا ایک پیارا نبی جس کو خلیل ہونے کا بھی فخر ہے وہ نماز کی یابندی اور اہتمام کواللہ ہی سے مانگتا ہے۔خو دحق سجانه وتقدس اپنے محبوب سيد المرسلين كو حكم فرماتے ہيں ﴿ وَأَمْرُ ٱهْلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ۚ لَا نَسْئَلُك رِزْقًا ۚ نَحْنُ نَرُزُوتُك ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوىٰ ﴾ (طه: ١٣٢)"اپيخُ كفر والول کو نماز کا حکم کرتے رہیئے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجئے۔ ہم آپ سے روزی (کموانا) نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور بہترین انجام تو پر ہیز گاری کا ہے۔" حدیث میں آیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تنگی وغیرہ پیش آتی تو گھر والوں کو نماز کا حَكُم فرماتے اور بیہ آیت تلاوت فرماتے اور یہی انبیاء عَلَیْھِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ کا بھی معمول نقل کیا گیاہے کہ جب بھی ان حضرات کو کوئی دقت پیش آتی تو نماز میں مشغول ہو جاتے 🗣۔ گر ہم لوگ اس اہم چیز سے ایسے غافل اور بے نیاز ہیں کہ اسلام اور مسلمانی کے لہے لمبے دعووں کے باوجود بھی اد ھر متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ اگر کوئی بلانے والا، کہنے والا کھڑا ہو تاہے تواس پر فقرے کتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، مگر کسی کا کیا نقصان ہے، اپنا **❶** مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلوة، باب الصلاة من الليل، ٣٧٨هـ ٣

ہی کچھ کھوتے ہیں اور جولوگ نماز پڑھتے بھی ہیں ان میں سے بھی اکثر ایسی پڑھتے ہیں، جس کو نماز کے ساتھ مذاق سے اگر تعبیر کیا جائے تو بیجا نہیں کہ اکثر ارکان بھی پورے طور سے ادا نہیں کرتے، خشوع و خضوع کا تو کیا ذکر ہے، حالا نکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ سامنے ہیں، سامنے ہے، وہ ہر کام خود کر کے دکھلا گئے۔ صحابہ کرام ڈلٹٹنی کے کارنامے بھی سامنے ہیں، ان کا اتباع کرنا چاہیے۔ صحابہ ڈلٹٹنی کے چند قصے نمونہ کے طور پر اپنے رسالہ حکایاتِ صحابہ میں چند حکایات میں کھے چاہوں، یہاں ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں، البتہ اس رسالہ میں چند حکایات صوفیاء کی نقل کرتا ہوں۔ ہوں۔

شخ عبد الواحد عملت ہیں مشہور صوفیاء میں ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روز نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ رات کو اوراد و وظائف بھی چھوٹ گئے، خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت حسین خوبصورت لڑکی سبز ریشمی لب اس پہنے ہوئے ہے، جس کے پاؤں کی جو تیاں تک تسبیح میں مشغول ہیں، کہتی ہے کہ میری طلب میں کوشش کر، میں تیری طلب میں ہوں، اس کے بعد اس نے چند شوقیہ شعر پڑھے، یہ خواب سے اٹھے اور قسم کھالی کہ رات کو نہیں سوؤں گا۔ کہتے ہیں کہ چالیس برس تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی۔

شخ مظہر سعدی وطلعی ایک بزرگ ہیں، جو اللہ جل شانہ کے عشق وشوق میں ساٹھ برس تک روتے رہے، ایک شب خواب میں دیکھا، گویاایک نہرہے جس میں خالص مشک بھر اہواہے، اس کے کناروں پر موتیوں کے در خت سونے کی شاخوں والے لہلارہے ہیں۔ وہاں چند نوعمر لڑکیاں پکار پکار کر اللہ کی تشہیج میں مشغول ہیں۔ انہوں نے پوچھا: تم کون ہو؟ تو انہوں نے دو شعر پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ ہم کولو گوں کے معبود اور محمد منگاتا ہو آپ پرورد گارنے ان لوگوں کے واسطے پیدا فرمایاہے جو رات کو اپنے پر ورد گار کے سامنے اپنے قدموں پر کھڑے رہتے ہیں، اور اپنے اللہ سے مناجات کرتے رہتے ہیں۔

ابو بکر ضریر عم<sup>رالٹنی</sup> ہیں جمیرے پاس ایک نوجو ان غلام رہتا تھا، دن بھر روزہ رکھتا تھا اور رات بھر تہجر پڑھتا، ایک دن وہ میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں اتفاق سے آج رات سوگیا تھا، خواب میں دیکھا کہ محراب کی دیوار پھٹی، اس میں سے چند لڑکیاں نہایت ہی حسین اور خوبصورت ظاہر ہوئیں، مگر ایک ان میں نہایت بدصورت بھی ہے، میں نے ان سے پوچھا: تم کون ہو اور بیہ بدصورت کون ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ ہم تیری گزشتہ را تیں ہیں اور یہ تیری آج کی رات ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک رات ایک گہری نہید آئی کہ آنکھ نہ کھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ایک نہایت حسین لڑکی ہے کہ اس میند آئی کہ آنکھ نہ تھی، میں ویکھی، اس میں سے ایسی تیز خوشبو مہک رہی تھی کہ میں نے واپسی خوشبو بھی کبھی نہیں سو تکھی، اس میں سے ایک کا غذکا پر چہ دیا، جس میں تین شعر کھے خوشبو بھی کبھی نہیں سو تکھی، اس نے مجھے ایک کا غذکا پر چہ دیا، جس میں تین شعر کھے ہوئے ہی ان کا مطلب بیہ تھا کہ تو نیند کی لذت میں مشغول ہو کر جنت کے بالا خانوں سے تو شہر میں قرآن پڑھنا بہت بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے جب مجھے نیند آتی ہے تہد میں قرآن پڑھنا بہت بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے جب مجھے نیند آتی ہے اور یہ اشعارآتے ہیں تو نیند بالکل اڑجاتی ہے۔

حضرت عطا و النيابية فرماتے ہیں کہ میں ایک بازار میں گیا، وہاں ایک باندی فروخت ہورہی تھی جو دیوانی بتائی جاتی تھی، میں نے سات دینار میں خرید لی اور اپنے گھر لے آیا، جب رات کا کچھ حصہ گزر اتو میں نے دیکھتا کہ وہ اٹھی، وضو کیا، نماز شروع کر دی اور نماز میں یہ حالت تھی کہ روتے روتے اس کا دم نکلا جاتا تھا، نماز کے بعد اس نے مناجات شروع کی اور یہ کہنے گی: اے میرے معبود! آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم! مجھ پر رحم فرما، میں نے اس سے کہا کہ اس طرح نہ ہو، بلکہ یوں کہو کہ مجھے تجھ سے محبت رکھنے کی قسم ۔ یہ سن کر اس کو غصہ آگیا اور کہنے گئی: قسم ہے اس ذات کی اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھ میٹھی نیند نہ سلاتا اور مجھے یوں نہ کھڑا رکھتا، پھر اوند سے منہ گرگئی اور چند شعر پڑھے، جن کا مطلب یہ ہے کہ بے چینی بڑھتی جارہی ہے اور دل جلا جارہا ہے اور صبر جاتارہا اور آنسوبہہ مطلب یہ ہے کہ بے چینی بڑھتی جارہی ہے اور دل جلا جارہا ہے اور صبر جاتارہا اور آنسوبہہ رہے ہیں، اس شخص کو کس طرح قرارآ سکتا ہے جس کو عشق وشوق اور اضطراب سے چین بین نہیں، اے اللہ! اگر کوئی خوشی کی چیز ہو تو اس کو عطافر ماکہ مجھ پر احسان فرما، اس کے بعد بہند آواز سے یہ دعاکی کہ یا اللہ! میر ااور آپ کا معاملہ اب تک پوشیدہ تھا، اب مخلوق کو خبر ہو بہند آواز سے یہ دعاکی کہ یا اللہ! میر ااور آپ کا معاملہ اب تک پوشیدہ تھا، اب مخلوق کو خبر ہو

چلی، اب مجھے اٹھالیجئے۔ بیہ کہہ کر زور سے ایک چنخ ماری اور مر گئی۔

اس قسم کا ایک واقعہ حضرت مِسِی عُرالیٹیا کے ساتھ بھی پیش آیا، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خدمت کرتی رہی اور اپنی حالت کا مجھ سے اخفاء کرتی، اُس کی نماز کی ایک جگہ متعین تھی، جب کام سے فارغ ہو جاتی وہاں جاکر نماز میں مشغول ہو جاتی۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ بھی نماز پڑھتی ہے اور کہتی مناجات میں مشغول ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اس محبت کے وسیلہ سے جو مجھ سے ہے فلاں فلاں کام کر دیں، میں نے آواز سے کہا کہ اے عورت! یوں کہہ کہ میری محبت کے وسیلہ سے جو مجھ سے محبت نہ وہ تہ گئی: میری آقا!اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو شمیس نماز سے بھلا کر مجھ کھڑانہ کرتا، سری گہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس کو بلا کر کہا کہ تو میری خدمت کے قابل نہیں، اللہ ہی کی عبادت کے لا کتی ہے، اس کو کھے سامان دیکر آزاد کر دیا۔

حضرت سری سقطی و الله ایک عورت کا حال فرماتے ہیں کہ جب وہ تہجد کی نماز کو کھڑی ہوتی تو کہتی: اے اللہ ابلیس بھی تیر اایک بندہ ہے پیشانی بھی تیرے قبضہ میں ہے وہ مجھے دیکھتا ہے اور میں اسے نہیں دیکھ سکتی، تواسے دیکھتا ہے اور اس کے سارے کاموں پر قادر ہے اور وہ تیرے کسی کام پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ اے اللہ ااگر وہ میری برائی چاہے تو تواس کو دفع کر اور وہ میرے ساتھ مکر کرے تو تُواس کے مکر کا انتقام لے، میں اس کے شر تو تواس کو دفع کی بناہ ما نگتی ہوں اور تیری مددسے اس کو دفعیتی ہوں، اس کے بعد وہ روتی رہتی تھی حتی کہ روتے روتے ایک آنکھ جاتی رہی۔ لوگوں نے اس سے کہا: خداسے ڈر، کہیں دوسری آنکھ بھی نہ جاتی رہے، اس نے کہا کہ اگر یہ آنکھ جنت کی آنکھ ہے تو اللہ جل شانہ اس سے بہتر عطافر مائیں گے اور اگر دوز خ کی آنکھ ہے تو اس کا دور ہی ہونا اچھا ہے۔

شیخ ابوعبد الله جلاء و الله علی فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے میرے والدسے مجھلی کی فرمائش کی، والد صاحب بازار تشریف لے گئے میں بھی ساتھ تھا، مجھلی خریدی، گھر تک لانے کے واسطے مز دور کی تلاش تھی کہ ایک نوعمر لڑکاجو پاس ہی کھڑا تھا کہنے لگا: چچا

جان!اسے اٹھانے کے واسطے مز دور چاہیے؟ کہاں: ہاں۔اس لڑکے نے اپنے سرپر اٹھائی اور ہمارے ساتھ چل دیا۔ راستہ میں اس نے اذان کی آواز سن لی، کہنے لگا: اللہ کے منادی نے بلایاہے، مجھے وضو بھی کرناہے، نماز کے بعد لے جاسکوں گا، آپ کا دل چاہے انتظار کر لیجئے ورنہ اپنی مچھلی لے لیجئے۔ بیہ کہہ کر مچھلی رکھ کر چلا گیا، میرے والد صاحب کو خیال آیا کہ بیہ مز دور لڑ کا تواپیا کرے، ہمیں بطریقِ اولی اللّٰہ پر بھروسہ کرناچاہیے۔ یہ سوچ کروہ بھی مچھلی ر کھ کر مسجد میں چلے گئے، نماز سے فارغ ہو کر ہم سب آئے تو مجھلی اسی طرح رکھی ہوئی تھی،اس لڑکے نے اٹھاکر ہمارے گھرپہنچادی،گھر جاکر والدنے بیہ عجیب قصہ والدہ کوسنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کوروک لووہ بھی مخچیلی کھاکر جائے، اس سے کہا گیااس نے جواب دیا کہ میر اتوروزہ ہے۔ والدنے اصر ار کیا کہ شام کے وقت یہیں آگر افطار کرے، لڑکے نے کہا: میں ایک د فعہ جاکر دوبارہ نہیں آتا، یہ ممکن ہے کہ میں پاس ہی مسجد میں ہوں، شام کو آپ کی دعوت کھاکر چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کروہ قریب ہی مسجد میں چلا گیا، شام کو بعد مغرب آیا، کھانا کھایا اور کھانے سے فراغت پر اس کو تخلیہ کی جگہ بتادی۔ ہمارے قریب ہی ایک ایا ہج عورت رہا کرتی تھی، ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل اچھی تندرست آرہی ہے۔ ہم نے اس . سے یو چھا کہ تُو کس طرح اچھی ہو گئی؟ کہا: میں نے اس مہمان کے طفیل سے دعا کی تھی کہ یا الله!اُس کی برکت سے مجھے اچھا کر دے، میں فوراً اچھی ہو گئی۔اس کے بعد جب ہم اس کے تخلیہ کی جگہ اس کو دیکھنے گئے، تو دیکھا کہ دروازے بندہیں اور اس مز دور کا کہیں پیۃ نہیں۔ ا یک بزرگ کا قصہ لکھاہے کہ ان کے پاؤں میں پھوڑانکل آیا، طبیبوں نے کہا: اگر ان کا یاؤں نہ کا ٹا گیاتو ہلا کت کا اندیشہ ہے ، ان کی والدہ نے کہا ابھی تھہر جاؤ، جب پیر نماز کی نیت باندھ لیں تو کاٹ لینا، چانچہ ایساہی کیا گیا، ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔

ابوعامر عمل النجابیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک باندی دیکھی جو بہت کم داموں میں فروخت ہورہی تھی، جو نہایت دبلی بتلی تھی، اس کا پیٹ کمرسے لگ رہاتھا، بال بکھرے ہوئے تھے، میں نے اس پر رحم کھا کر اس کو خرید لیا، اس سے کہا: ہمارے ساتھ بازار چل، رمضان المبارک کے واسطے کچھ ضروری سامان خرید لیں، کہنے لگی اللہ کا شکر ہے جس نے میرے المبارک کے واسطے کچھ ضروری سامان خرید لیں، کہنے لگی اللہ کا شکر ہے جس نے میرے

واسطے سارے مہینے یکسال کر دیئے، وہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتی، رات بھر نماز پڑھتی۔ جب عید قریب آئی تو مہینے یکسال کر دیئے، وہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتی، رات بھر نماز پڑھتی۔ جب عید قریب آئی تو میں نے اس سے کہا کہ کل صبح بازار چلیں گے، تو بھی ساتھ چلنا، عید کے واسطے کچھ ضروری سامان خرید لائیں گے کہنے لگی: میرے آقا! تم دنیا میں بہت ہی مشغول ہو، پھر اندر گئی اور اظمینان سے ایک ایک آیت مزے لے لے کر پڑھتی رہی، حتی کہ اس آیت پر پہنچی ﴿ وَیُسْفَی مِنْ مِّاَءٍ صَدِیْلٍ ﴾ الایہ ۔ (ابراھیم، ۱۷) اس پڑھتی رہی، حتی کہ اس آیت کو بار بار پڑھتی رہی اور ایک چیخی ارکر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔

ایک سیّد صاحب و سینیایی کا قصه لکھا ہے کہ بارہ دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھیں اور پندرہ برس مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی، کئی دن ایسے گزر جاتے کہ کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہ آتی تھی۔

اہل مجاہدہ لو گوں میں اس قشم کے واقعات بہت کثرت سے ملتے ہیں۔ان حضرات کی حرص تو بہت ہی مشکل ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو پیدا ہی اس لئے فرمایا تھا، کیکن جو حضرات اکابر کہ دوسرے دینی اور دنیوی مشاغل میں مشغول تھے ان کی حرص بھی ہم ۔ جبیسوں کو دشوار ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز چرا<del>لٹیا</del> پیرسے سب ہی واقف ہیں، خلفاءِ راشدین کے بعد انہیں کا شارہے ، ان کی بیوی فرماتی ہیں کہ عمر بن عبد العزیزُ سے زیادہ وضو اور نماز میں مشغول ہونے والے تو اور بھی ہوں گے، مگر ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔عشاء کی نماز کے بعد مصلے پر بیٹھ جاتے اور دعاکے واسطے ہاتھ اٹھاتے اور روتے رہتے حتیٰ کہ اس میں نیند کا غلبہ ہو تا تو آنکھ لگ جاتی۔ پھر جب کھل جاتی تواسی طرح روتے رہتے اور دعامیں مشغول رہتے۔ کہتے ہیں کہ خلافت کے بعد سے جنابت کے غسل کی نوبت نہیں آئی، ان کی بیوی عبد الملک بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ باپ نے بہت سے زیورات جواہر دئیے تھے اور ایک ایساہیر ادیا تھاجس کی نظیر نہیں تھی، آپ نے بیوی سے فرمایا کہ دو باتوں میں سے ایک اختیار کر، یا تووہ زیور سارا اللہ کے واسطے دے کہ میں اس کو ہیت المال میں داخل کرادوں، یامجھ سے جدائی اختیار کر لے، مجھے بیہ چیز ناگوار ہے کہ میں اور وہ مال ا یک گھر میں جمع رہیں، بیوی نے عرض کیا کہ وہ مال کیا چیز ہے، میں اس سے کئی چند زیادہ پر بھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتی، یہ کہہ کر سب بیت المال میں داخل کر دیا، آپ کے انقال کے بعد جب عبد الملک کا بیٹا یزید باد شاہ بنا تو اس نے بہن سے دریافت کیا، اگرتم چاہو تو تمھارا زیورتم کو واپس دے دیاجائے، فرمانے لگیں کہ جب میں ان کی زندگی میں اس سے خوش نہ ہوئی تو ان کے مرنے کے بعد اس سے کیاخوش ہوں گی۔

مرض الموت میں آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس مرض کے متعلق کیا خیال کیاجا تا ہے؟ کسی نے عرض کیا کہ لوگ جادو سمجھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا: یہ نہیں۔ پھر ایک غلام کو بلایا، اس سے پوچھا کہ مجھے زہر دینے پر کس چیز نے تبھ کو آمادہ کیا؟ اس نے کہا: سو دینارد کئے گئے اور آزادی کا وعدہ کیا گیا، آپ نے فرمایا: وہ دینار لے آ، اس نے حاضر کئے، آپ نے ان کو بیت المال میں داخل فرما دیا، اور اس غلام سے فرمایا: تو کسی ایس جگہ چلا جاجہاں تجھے کوئی نہ دیکھے، انتقال کے وقت مسلمہ آن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے اولاد کے ساتھ ایسا کیا جو کسی نے بھی نہیں کیا ہو گا، آپ کے تیرہ بیٹے ہیں اور ان کیا کہ آپ نے اولاد کے ساتھ ایسا کیا جو کسی نے بھی نہیں کیا ہو گا، آپ کے تیرہ بیٹے کر فرمایا کہ ان کیلئے نہ کوئی روپیہ آپ نے چھوڑا، نہ بیسہ، آپ نے فرمایا: ذرا مجھے بڑھا دو، بیٹے کر فرمایا کہ میں نو اللہ جل شانہ خود ان کا کفیل ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہے ﴿ وَھُو یَتَوَیّٰ کِی بِی اللہ جل شانہ خود ان کا کفیل ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہے ﴿ وَھُو یَتَوَیّٰ الصّٰلِحِیْن ﴾ (الاعراف: ۱۹۹ ) (وہی مُتُولی ہے صلحاء کا) اور اگر وہ گناہ گار ہیں تو ان کی مجھے بھی پھھ پرواہ نہیں۔

حضرت امام احمد بن حنبل والتنظيمية جو فقه کے مشہور امام ہیں، دن بھر مسائل میں مشغول رہنے کے باوجود رات دن میں تین سور کعات نقل پڑھتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر عمالتہ یہ ایک رکعت میں پورا قر آن شریف پڑھ لیتے تھے۔ حضرت محمد بن مُنکدر وَمِلتُنظِيمِهِ مشہور حفاظِ حدیث میں ہیں۔ ایک رات تہجد میں اتنی کشرت سے روئے کہ حدنہ رہی، کسی نے دریافت کیا تو فرمایا: تلاوت میں یہ آیت آگئ تھی ﴿ وَبُکالَهُمْ مِنِّنَ اللّٰهِ مَالَمْ یَکُونُوا مَن اللّٰهِ مَالَمْ یَکُونُوا دنیا کی ساری چیزیں ہوں اور اتنی ہی ان کے ساتھ اور بھی ہوں تو وہ قیامت کے دن سخت دنیا کی ساری چیزیں ہوں اور اتنی ہی ان کے ساتھ اور بھی ہوں تو وہ قیامت کے دن سخت

عذاب سے چھوٹنے کیلئے فدیہ کے طور پر دینے لگیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے ﴿ وَبَدَالَهُم ﴾ الآیة: اور الله کی طرف سے ان کیلئے (عذاب کا) وہ معاملہ پیش آئے گاجس کاان کو گمان بھی نہ تھا اور اس وقت ان کو اپنی تمام بدا عمالیاں ظاہر ہو جائیں گا۔ حضرت محمد بن منکدر و اللہ بیا ہے وقت بھی بہت گھبر ارہے تھے اور فرماتے تھے کہ اس آیت سے ڈررہا ہوں۔

حضرت ثابت بنانی محلیت یہ مفاظ حدیث میں ہیں، اس قدر کثرت سے اللہ کے سامنے روتے تھے کہ حد نہیں کسی نے عرض کیا کہ آئکھیں جاتی رہیں گی، فرمایا کہ ان آئکھوں سے اگر روئیں نہیں توفا کدہ ہی کیا ہے۔ دعا کیا کرتے تھے کہ یااللہ!ا گر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہو تو مجھے بھی ہو جائے۔ ابوسنان و اللہ! یہ ہے ہیں خدا کی قسم! میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت کو دفن کیا، دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک این گرگئ تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے اپنے ساتھی سے کہا: دیکھو، یہ کیا ہورہا ہے ؟ اس نے مجھے کہا چپ ہو جاؤ۔ جب دفن کر چکے تو ان کے گھر جاکر ان کی بیٹی سے دریافت کیا کہ ثابت کا عمل کیا تھا، اس نے کہا کہ کیوں پوچھے ہو؟ ہم نے قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ بچیس برس شب بیداری کی اور ضبح کو ہمیشہ یہ دعاکرتے تھے کہ یااللہ!اگر توکسی کو یہ دولت عطا کرے کہ وہ قبر میں نماز پڑھے تو مجھے بھی عطا فرما۔

حضرت امام ابو یوسف و النسایی بر با وجود علمی مشاغل کے جوسب کو معلوم ہیں اور ان کے علاوہ قاضی القصنا قرمونے کی وجہ سے قضا کے مشاغل علیحدہ تھے، لیکن پھر بھی دو سور کعات نوافل روز اند پڑھتے تھے، حضرت محمد بن نصر و النسایی مشہور محدِّث ہیں، اس انہاک سے نماز پڑھتے تھے جس کی نظیر مشکل ہے، ایک مرتبہ پیشانی پر ایک بھڑنے نماز میں کا ٹاجس کی وجہ سے خون بھی نکل آیا، مگر نہ حرکت ہوئی، نہ خشوع خضوع میں کوئی فرق آیا۔ کہتے ہیں کہ نماز میں لکڑی کی طرح سے بے حرکت کھڑے رہتے تھے۔ حضرت بقی بن مخلد و اور و ترکی تیرہ رکعت میں ایک قرآن شریف پڑھا کرتے تھے، حضرت بقی بن مخلد و اللہ تا ہو اور و ترکی تیرہ و کہت میں ایک قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ ایک حضرت بتا گردہ ہوت ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ روتے تھے۔ ایک

مریتبہ صبح کو ہمیں سبق پڑھاتے رہے،اس کے بعد وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر زوال تک نفلیں پڑھتے رہے، دو پہر کو گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر میں آکر ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر تک نفلوں میں مشغول رہے، پھر عصر کی نماز پڑھا ئی اور قر آنِ یاک کی تلاوت مغرب تک فرماتے رہے، مغرب کے بعد میں واپس چلا آیا۔ میں نے ان کے ایک پڑوسی سے تعجب سے کہا کہ بیہ شخص کس قدر عبادت کرنے والے ہیں،اس نے کہا کہ ستر برس سے ان کا یہی عمل ہے اور اگرتم ان کی رات کی عبادت دیکھوگے تواور بھی تعجب کروگے۔ مسروق <u>عرالتیں ہیں</u> ایک مُحَدِّث ہیں، ان کی بیوی کہتی ہیں کہ وہ نمازیں اتنی کمبی پڑھا کرتے تھے کہ ان کی پنڈلیوں پر ہمیشہ اس کی وجہ سے ورم رہتا تھااور میں ان کے پیچھے بلیٹھی ہوئی ان کے حال پرتر س کھاکر رویاکر تی تھی۔ سعید بن المسیّب <u>عرالت</u>ی پیرے متعلق لکھاہے کہ بچاس برس تک عشاءاور صبح ایک ہی وضو سے پڑھی۔اور ابوالمعتمر <u>جمالت</u>یا یہ کے متعلق لکھا ہے کہ چالیس برس تک ایسا ہی کیا۔ امام غزالی <u>عرانتیں بی</u>نے ابوطالب مکی ؓ سے نقل کیا کہ چالیس تابعیوں سے تواتر کے طریق سے بیربات ثابت ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے صبح کی . نماز پڑھتے تھے۔ ان میں سے بعض کا جالیس برس تک یہی عمل رہا۔ حضرت امام اعظم <del>ورانسی</del> ہیہ کے متعلق توبہت کثرت سے بیہ چیز نقل کی گئی کہ تیس یاچالیس یا بچاس برس عشاءاور صبح ایک وضوسے پڑھی اور یہ اختلاف نقل کرنے والوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے کہ جس شخص کو جتنے سال کا علم ہوااتناہی نقل کیا۔ لکھاہے کہ آپ کا معمول صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سونے کا تھا اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دو پہر کے سونے کا حدیث میں حکم ہے  $^ullet$ حضرت امام شافعی و الله پیه صاحب کامعمول تھا کہ رمضان میں ساٹھ قر آن شریف نماز میں یڑھتے تھے،ایک شخص کہتے ہیں کہ میں کئی روز تک امام شافعیؓ کے یہاں رہا، صرف رات کو تھوڑی دیر سوتے تھے، حضرت امام احمد بن حنبل عرائشی ٹیر تین سور کعتیں روز انہ پڑھتے تھے اور جب باد شاہِ وقت نے آپ کے کوڑے لگوائے اور اس کی وجہ سے ضُعف بہت ہو گیا تو ڈیڑھ سورہ گئی تھیں اور تقریبااتی برس کی عمر تھی۔ابوعتاب سُلمی <del>حِرالتُن</del>یبہ جالیس برس تک رات بھر روتے تھے اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے۔ ان کے علاوہ ہز اروں لا کھوں واقعات تو

فیق والوں کے کتبِ تو اریخ میں مذکور ہیں جن کا احاطہ بھی د شوار ہے، نمونہ اور مثال کیلئے یہی واقعات کا فی ہیں، حق تعالی شانہ مجھے بھی اور ناظرین کو بھی ان حضر ات کے اتباع کا پچھ حصہ اپنے لطف وفضل سے نصیب فرمائیں، آمین۔

نی اگرم مَنَّ اللَّهُ عَلَمُ کا ارشادہ کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کیلئے ثواب کا دسوال حصہ لکھا جاتا ہے، اسی طرح بعض کیلئے نوال حصہ، بعض کیلئے آٹھوال، میاتوال، چوشائی، نہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔

(۱) عَنْ عَمَّارِبُنِ يَاسِمٍ فَيُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِب لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلُو تِهِ تُسْعُهَا ثُمُّنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا.

(صحيح)

رواه ابوداود، كتاب الصلاق، باب ما جاء في نقصان الصلاق، : ٢٩٧ ( ٢١/١) وقال: المنذري في الترغيب، كتاب الصلاق، : ٢٩٧، ( ٢٠١/١) وابن حيان في صحيحه بنحوه، كتاب الصلاق، نقصان الصلاق، : ٢١٥، ( ٢١/١) وابن حيان في صحيحه بنحوه، كتاب الصلاق، باب نقصان الصلاق، نام ٢١٥ ( ٢١٠/١) وابن حيان في صحيحه بنحوه، كتاب الصلاق، باب ذكر البيان بأن المرء يكتب له بعض صلاق، : ١٣٩٣ ( ٣٦٠/١) وعزاه في الجامع الصغير، حرف الهمزه (٣٠٠/١) الى أحمد وابى داود، وابن حيان ورقم له بالصحيح وفي المنتخب عن الله أحمد ايضاوفي الدرالمنتور تحت الآية: ٣، النور - أخرج أحمد في مسند المكبين: ٢٥٥١، (٢٠٢/١) عن الى اليسرم وفوعاً منكم من يصلى الصلوة كاملة ومنكم من يصلى النور - أخرج أحمد في مسند المكبين: ١٥٥٤ ( ٢٠٢/١) . رواه النسائي (قد مر تخريج) النصف والثلث والربع حتى بلغ العشر قال: المنذري في الترغيب، كتاب الصلاة، : ٢٦٥، (٢٠٢١) ـ رواه النسائي (قد مر تخريج) بإسناد حسن واسم إلى اليسر كعب بن عمر والسلمى شهد بدراً أه)

ف: یعنی جس درجہ کا خشوع اور اخلاص نماز میں ہوتا ہے اتنی ہی مقدار اجر و ثواب کی ملتی ہے، حتی کہ بعض کو پورے اجر کا دسواں حصہ ملتاہے، اگر اس کے موافق خشوع و خضوع ہو اور بعض کو آدھامل جاتا ہے اور اسی طرح دسویں سے کم اور آدھے سے زیادہ بھی مل جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض کو پورا پورا پورا جر مل جاتا ہے اور بعض کو بالکل بھی نہیں ملتا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرض نماز کیلئے اللہ کے یہاں ایک خاص وزن ہے، جتنی اس میں کی رہ جاتی ہے اس کا حساب کیا جاتا ہے ۔ احادیث میں آیا ہے کہ لوگوں میں سے سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائیگا کہ پوری جماعت میں ایک شخص بھی خشوع سے پر بے دالانہ ملے گاہے۔

حضور اقدس مَنَّالِيَّةُمُّ كا ارشاد ہے كه جو شخص نمازوں كواينے وقت پر پڑھے، وضو (٢) رُوِى عَنْ آنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ

الله تعالیٰ تجھے بھی ایساہی برباد کرے حبیباتو

نے مجھے ضائع کیا، اس کے بعد وہ نماز

پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی

کو بھی اچھی طرح کرے، خشوع وخضوع صَلَّى الصَّلُواتِ لِوَقْتِهَا وَٱسْبَغَ لَهَا سے بھی پڑھے، کھڑا بھی پورے و قارسے وُضُوْءَهَا وَآتَدَّ لَهَا قِيَامَهَا وَخُشُوعَهَا ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدہ بھی اچھی وَرُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا خَرَجَتُ وَهِيَ طرح سے اطمینان سے کرے۔ غرض ہر بَيْضَاءُ مُسْفِرَةٌ تَقُولُ حَفِظَكَ اللهُ كَمَا چیز کواحچھی طرح ادا کرے تووہ نماز نہایت حَفِظْتَنِيْ وَمَنْ صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقُتِهَا وَلَمْه روشٰ چمکدار بن کر جاتی ہے اور نمازی کو يُسْبِغُ لَهَا وُضُوءَهَا وَلَمْ يُتِمَّ لَهَا دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالی شانہ تیری بھی خُشُوْعَهَا وَلَا رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا الیی ہی حفاظت کرے جیسی تونے میری خَرَجَتْ وَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُوْلُ حفاظت کی۔اور جو شخص نماز کو بری طرح ضَيَّعَكَ اللهُ كَمَا ضَيَّعُتَنِي حَتَّى إِذَا كَانَتُ یڑھے، وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی حَيْثُ شَآءَ اللهُ لُقَّتُ كَمَا يُلَفُّ التَّوْبُ اچھی طرح نہ کرہے،ر کوع سجدہ بھی اچھی الْخَلِقُ ثُمَّ ضُرِبَ بِهَا وَجُهُه ـ طرح نہ کرے تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ

رواه الطيراني في الأوسط، باب الباء من اسمه بكرر: ٣٠٩٥، (٢٢٣/٣) - تكذآ في الترغيب، كتاب الصلوة، باب الترغيب في الصلؤة في اول وقتها: ٥٦٩، (٢٠٣/١)ـ والدر المنثور تحت الآية: أنمبر ٢٥٣، البقرة. وعزاه في المنتخب، كتاب الصلوة، الباب الثاني في احكام الصلوة، "(ص٣/٣٣). الي البيهقى في الشعب، كتاب الصلؤة، باب تحسين الصلؤة،: ٢٨٧١، (٩٠١/٣). وفيه ايضا (في الحوالة السابقة) برواية عبادة كَتَنْظُ بمنعاه وزاد في الأولى بعد قوله كماحفظتي ثم اصعد بهاالي السماء ولهاضوء ونور ففتحت له ابواب السماء حتى

کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ينتهى بهاالى الله فتشفع لصاحبهاوقال: في الثانية وغلقت دونهاابواب السماء وعزاه في الدر تحت الآية ٢٥٣، البقرة، الى البزار، في مستند عبادة بن صامت، ٢٩١١، (٢٤/١) والطبراني وفي الجامع الصغير، باب الالف: ٣٦٣، (٢٤/١) ـ حديث عبادة الى **الطيالسى**،احاديثعبادةبن صامت،: ٥٨٥، (١/٠٨) ـ **وقّال: صّحي** 

ف:خوش نصیبِ ہیں وہ لوگ جو نماز کو اچھی طرح پڑھیں کہ اللہ کی اہم ترین عبادت ان کیلئے دعا کرتی ہے، لیکن عام طور سے جیسی نماز پڑھی جاتی ہے کہ رکوع کیا تو وہیں سے سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھے تو سراٹھانے بھی نہ پائے تھے کہ فوراً کوے کی سی تھونگ دوسری د فعہ مار دی۔ ایسی نماز کا جو حشر ہے وہ اس حدیثِ شریف میں ذکر فرماہی دیا اور پھر جب وہ بربادی کی بدد عاکرے تواپنی بربادی کا گلہ کیوں کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل مسلمان گرتے جارہے ہیں اور ہر طرف تباہی ہی تباہی کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ ایک دوسر ی حدیث میں بھی یہی مضمون وارد ہواہے ، اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جو نماز خشوع خضوع سے پڑھی جاتی ہے آسمان کے دروازے اس کیلئے کھل جاتے ہیں وہ نہایت نورانی ہوتی ہے اور نمازی کیلئے حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں سفارشی بنتی ہے ● ۔ حضور مُنگائیا مُم کا ارشاد ہے کہ جس نماز میں رکوع اچھی طرح نہ کیا جائے کہ کمر پوری جھک جائے ، اس کی مثال اس عورت کی سی ہے جو حاملہ ہو اور جب بچہ ہونے کا وقت قریب آ جائے تو اسقاط کر دے ● ۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے بجز بھوکا اور پیاسار ہے کی کوئی حاصل نہیں اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو جاگئے کے علاوہ کوئی چڑ نہیں ملتی ● ۔

حضرت عائشہ ﴿ اللّٰهِ اللهِ الله

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

(٣) عَنْ ابي هُرِيْرَةً لِللهِ عَالَ: سَمِعْتُ

<sup>4</sup> كنز العمال عن المعجم الاوسط، ١٩٠٣٣

المعجُم الكبير، عبد الله بن مسعود ، 600 · 1

شعب الایمان، کتاب الصلاة، باب تحسین الصلاة، ۲۸۷۱

<sup>🗗</sup> شعب الإيمان، ايضا، ١٥٠٣

<sup>.</sup> • ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ماجاء في الغيبية والرفث للصائم، • ١٦٩

قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائےگا، اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کا میاب ہو گا اور بامر اد، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامر اد، خسارہ میں ہو گا اور اگر کچھ نماز میں کمی پائی گئی تو ارشاد خداوندی ہو گا کہ دیکھو!اس بندہ کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے، اگر فکل آئیں تو ان سے فرضوں کی جمیل کر دی جائے گی، اس کے بعد پھر اسی طرح دی جائے گی، اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال روزہ زکوۃ وغیرہ کا حساب ہو گا۔

رَسُولِ اللهِ عَلَى يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُعَاسَبِ بِهِ الْعَبُّلُ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُعَاسَبِ بِهِ الْعَبُلُ يَوْمَ الْقِيهَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَوتُهُ فَإِنْ صَلْحَتْ فَقَلُ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَاللَّهُ فَإِنْ فَسَلَتْ فَقَلُ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ وَإِنْ فَسَلَتْ فَقَلُ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيُضَتِه شَيْعٌ قَالَ: التَّقَصَ مِنْ قَرِيْضَتِه شَيْعٌ قَالَ: الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أُنْظُرُوا هَلَ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أُنْظُرُوا هَلَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوَّع فَيْكُمُلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَايُرُ انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَايُرُ عَلِهِ عَلَى ذَالِكَ.

(صحيح بالمتابعة)

رواه الترمذي، ابواب الصلوة، باب ما جاء ان اول مايحاسب به العبد: ۲۳، ص (۱۱۲)، وحسنه النسائي، كتاب الصلوة، باب

المحاسبة على الصلوة: ٣٦٥م ( ٢٣/١) . وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوة ، باب ماجاء في اول ما يحاسب به العبد، ٢٦٥ م ( ٢٨/٢) . وصححه واقر عليه الذهبي - كذا في الدر تحت الآية: ٢٥٣ م البقرة وفي المنتخب، كتاب الصلوة الفصل الأول في الوجوب، (٣٩/١) ـ برواية الحاكم في الكنى عن ابن عمر اول ما اقترض الله على امتى الصلوات الخمس والعلم عني المعنى عن ابن عمر اول ما اقترض الله على امتى الصلوات الخمس الحديث بطوله بمعنى حديث الباب وفيه ذكر الصيام والزكورة نحو الصلوة وفي الدر أخرج ابويعلى، عن الدس وقعه اول ما افترض الله على الن اس من دينهم الصلوة واخر ما يبقى الصلوة واول ما يحاسب به الصلوة يقول الله انظروا في صلوة عبدى فان كانت تأمة وان كانت ناقصة قال: انظروا أهل له من تطوع - في مسندم، يزيد الرقاشي، ٢٢٣ ( ١٩٢٧) - صلوة عبدى فان كانت تأمة وان كانت ناقصة قال: انظروا أهل له من تطوع - في مسندم، يزيد الرقاسي ١٣٢ م ( ١٩٢٧) الحديث فيه ذكر الزكورة والصدة وفيه ايضا، اى في الدر - أخرج ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوة ، باب اول ما يحاسب به العبد، ٢٢٣ ( ١٨٣/٢) والحاكم في المستدر ك، كتاب الصلوة ، باب التأمين، ٢١ ٩ ( ١٩٣١) وسكت عنه الذهبي عن تميم الدارى مرفوعاً اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلوته الحديث وفي أخره ثم الزكوة مثل ذلك ثم توخذ الاعمال حسب ذلك وعزاه السيوطي في الجوامع الصغين، حرف الالف: ٣٨/٥ ( ١٨٣/٢) . الى أحمد في مسند الشاميين: ١٩٥ تاب ( ١٩٢/٢ م) - وابى داود، كتاب الصلوة ، باب اول ما جاء باب ول ما جاء باب العبد ، ٢٢ تاب ( ١٨٣/٢) . (١٨٣/٢) وروقم المبالصحيح) - يحاسب به العبد ، ٢٣/١ ( ١٨٣/٢) وروقم المبالصحيح) -

ف: اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آدمی کو نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس کا فی رکھنا چاہئے کہ اگر فرضوں میں کچھ کو تاہی نکلے تومیز ان پوری ہو جائے، بہت سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ابی ابہ سے فرض ہی پورے ہو جائیں تو بہت غنیمت ہے، نفلیں پڑھنا تو برئے آدمیوں کا کام ہے، اس میں شک نہیں کہ فرض ہی اگر پورے بورے ہو جائیں تو بہت کافی ہیں لیکن ان کا بالکل پورا پورا ہو جانا کون ساسہل کام ہے کہ ہر ہر چیز بالکل پوری ادا ہو جائے اور جب تھوڑی بہت کو تاہی ہوتی ہی ہے تواس کو پورا کرنے کیلئے نفلوں بغیر چارہ کار

نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون زیادہ وضاحت سے آیا ہے، ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے عبادات میں سب سے پہلے نماز کو فرض فرمایا ہے اور سب سے پہلے اعمال میں سے نماز کی عبادات میں سب ہوگا، اگر فرض نمازوں ہی پیش کی جاتی ہے اور سب سے پہلے قیامت میں نماز کا ہی حساب ہوگا، اگر فرض نمازوں میں کچھ کمی رہ گئی تو نفلوں سے اس کو پورا کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اسی طرح روزوں کا حساب کیا جائے گا اور فرض روزوں میں جو کمی ہوگی وہ نفل روزوں سے پوری کر دی جائے گی اور پھر زکوۃ کا حساب اسی طریقہ سے ہوگا، ان سب چیزوں میں نوافل کو ملا کر بھی اگر نیکیوں کا بلہ بھاری ہوگیا تو وہ شخص خوشی خوشی جوشی جنت میں داخل ہو جائے گا، ور نہ جہنم میں نیکیوں کا بلہ بھاری ہوگیا تو وہ شخص خوشی خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائے گا، ور نہ جہنم میں اول اس کو نماز سکھائی جاتی گا۔ ور نہ جاتم میں اول اس کو نماز سکھائی جاتی گا۔

نبی اکرم منگالیّنیَم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائیگا، اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے اور اگر وہ خراب ہو نئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔

(٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ قُرَطِ اللهِ قال: قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ لَيُوْمَ الْقِيَامَة الصَّلُوةُ فَإِنْ صَلْحَتْ صَلْحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَسَ فَسَدَسَائِرُ عَمَلِهِ

## (حسنبالشواهد)

رواه الطبراني في الأوسطى باب الالت: ١٩٥٩] (٢٣٠/٣) ولا باس بإسناده انشاء الله كذا في الترغيب، كتاب الصلوة ، باب الترغيب في الصلوات الخمس: ٢٦٥ ( ١٩٥/١) وفي المنتخب برواية الطبراني في الأوسط ايضاعن انس بلفظه ، كتاب الصلوة ، الفصل الأول في الصبوات الخمس: ٢٦٥ ( ١٩٥/١) - وفي المنتخب برواية الطبراني في الأوسط ايضاعن انس بلفظه ، كتاب الصلوة ، النصود ثلث فمن ادا هابعته اقبلات منه وقبل منه ساء وعمله ومن ردت عليه صلوته ردعليه سائر عمله ام ، كتاب الصلوة ، باب الترهيب من عدم اتمام الركوع : هابعته اقبلات منه وقبل منه سناء المخيرة بن مسلم قال: العافظ مدين و المناده حسن الموال منه وقبل السلوة : ٢ ( ١/١) - ان عمر بن الخطاب كتب الى عماله ان اهم امور كم عندى الصلوة من ضبعه افهولما سواها اضبع كذا في الدر تحت الآية : ٢٥٣ ، (٢٥٣ ) . البقرة -

حضرت عمر ڈگائنڈ نے اپنے زمانہ ُ خلافت میں ایک اعلان سب جگہ کے ڈگام کے پاس بھیجاتھا کہ سب سے زیادہ مُہتم ہالثان چیز میر سے نزدیک نماز ہے، جو شخص اسکی حفاظت اور اس کا اہتمام کریگاوہ دین کے اور اجزاء کا بھی اہتمام کر سکتاہے اور جو اس کو ضائع کر دیگا، وہ

دین کے اور اجزاء کو زیادہ برباد کر دیگا**⁰**۔

ف: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک ارشاد اور حضرت عمر شلاقیہ کے اس اعلان کا منشاء بظاہر یہ ہے جو دوسری حدیث میں آیا ہے کہ شیطان مسلمان سے اس وقت تک ڈر تار ہتا ہے جب تک وہ نماز کا پابند اور اس کو اچھی طرح ادا کر تار ہتا ہے، کیونکہ خوف کی وجہ سے اس کو زیادہ جر اُت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو زیادہ جر اُت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو اس کی جر اُت بہت بڑھ جاتی ہے اور اس آدمی کے گر اہ کرنے کی امنگ پیدا ہو جاتی ہے اور پھر بہت سے مُہلِکات اور بڑے بڑے گناہوں میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے ہے۔ اور بہی مطلب ہے حق سجانہ و تقدس کے ارشاد: ﴿ إِنَّ الصَّلُو ةَ تَنْهُ فِی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْکَرِ ﴾ کا جس کا بیان قریب ہی آر ہاہے۔

نی اکرم منگالیگیم کا ارشاد ہے کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے، صحابہ رٹائی ہے نے عرض کیا: یارسول اللہ! نماز میں سے کس طرح چوری کریگا؟ ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے۔ (۵) عَنْ عَبْرِاللهِ بْنِ ابِي قَتَادَةَ رَاكُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسُوَأُ النَّاسِ سَرِ قَةً الَّذِي كَنْمِ قُ صَلُوتَهُ قَالُو ايَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ يَسْرِقُ صَلُوتَهُ قَالُ: لَا يُتِمُّدُ رُكُوعَهَا يَسْرِقُ صَلُوتَهُ قَالُ: لَا يُتِمُّدُ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا وَلَا سُجُودَهَا وَلَا سُجُودَهَا وَلَا سُجُودَهَا وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا سُجُودَهَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا سُجُودَهَا وَلَا سُجُودَهَا وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

## (صحيح)

رواه الدارمي، كتاب الصلوة باب الذي لا يتم الركوع: ١٣٢٨ ( ٢٢١/١) . وفي الترغيب، كتاب الصلوة باب الترهيب من عدم اتمام الركوع: ٣٣٣ م ص (٢٣١/١) . رواه أحمد بسنداني سعيد الخدري: ١٩٣٢ م ص (١٩٧١ ٩) . والطيراني في الأوسط باب العين من ١٩٣١ م ص (٢٢١ م (١٩٠٨ ٩) . والمراني في الأوسط باب العين من اسمه عبد الرحمن: ٢٢١٥ م ص (٢١١ م (١٩٠٨ على عصيحه في كتاب الصلوة باب اتمام السجود: ٣٢١ م ص (٢١١١) . وقال: صحيح الاسنادوني المقاصد الحسنة ، حرف الهمزة: ١٩١٩ م ص (١١١) . حديث أن اسوء الناس سرقة رواه أحمد و الدارمي في مسند يهمامن حديث الوليدين مسلم عن الاوزاعي عن يعي بن الي كثير عن عبد الله بن الي قتادة عن الي مرفوعاً وفي لفظ بحدث أن وصححه ابن عن يعي عن الي سلمة عن الي هريرة و اقرعليه الذهبي و رواه أحمد ايضا (قدمر تخريج) والطياسي ، باب الافراد: ٢١٩ ( ٢٩٣١ ) . في مسند يهمامن حديث على بن زيدعن سعيدين الفتنيب عن الي سعيد الخدري به مرفوعاً و رواية الي هريرة عندالي منع و في الباب عن عبد الله بن مغفل عن النعمان بن مرة عندمالك مرسلا ، الموطا ، كتاب قصر الصلوة ، باب العمل في جامع الصلوة : ٢٤ / (١/٢١٠) . في عبد الله بن مغفل عن التمان بن مرة عندمالك مرسلا ، الموطا ، كتاب قصر الصلوة ، باب العمل في جامع الصلوة : ٢٤ / (١/٢١١) . في الخرين الوراثي في الترغيب ، كتاب الصلوة ، باب التحمل في جامع الصلوة : ٢٤ / (١/٢١١) . في الطرائي في معاجمه الثلاثة ، في الكبير ، باب حرف الجيم : ٣٩ ٣٠ ( ٣٥٥٣ ) ، وفي الطورائي في معاجمه الثلاثة ، في الكبير ، باب حرف الجيم : ٣٩ ٣٠ ( ٣٥٥٣ ) ، وفي الطورائي في الأوسط وابن حباه في صحيحه في الصغين باب حرف الجيم : ٣٥ ٣٠ ( ٢٠٩٠١ ) . واست الصغين باب حرف الجيم : ٣٥ ٣٠ ( ٢٠٩٠١ ) . واست الصغين باب حرف الجيم : ٣٥ ٣٠ ( ٢٠٠١ ) . واست الصغين باب حرف الجيم : ٣٥ ٣٠ ( ٢٠١١ ) . واست الصغين باب حرف الحيم في صحيحه في الأوسط وابن حباه في صحيحه في الصغين علي موسود في صحيحه في الوسط وابن حباه في صحيحه في الوسط وابن حباه في صحيحه في الوسط وابن حباله في صحيحه في الوسط وابن حباله في صحيحه في الوسط وابن حباله الموسلة الموسلة الموسلة الموسلة وابداله الموسلة الموسلة وابداله الموسلة الموسل

كتاب الصلوّة، باب صفة الصلوّة: ۱۸۸ ، (۲۰۹/۵)- **والحاكم وقال: صحيح الا سنادقلت وحديث ابى قتادة وابى سعيدة كر هماالسيوطى فى الجامع الصغي**ں باب الالف: ۱۰۴۰ ، ((۸۰/۱)- **ورقم بالصحيح**ـ

ف: یہ مضمون کئی حدیثوں میں وارد ہوائے۔ اول تو چوری خود ہی کس قدر ذات کی چیز ہے اور چور کو کیسی حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ پھر چوری میں بھی اس حرکت کو بدترین چوری ارشاد فرمایا ہے کہ رکوع سجدہ کوا چھی طرح نہ کرے۔ حضرت ابوالدردا ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت علم دنیا ہے اٹھ جانے کا وقت (منکشف ہوا) ہے۔ حضرت زیاد صحابی ؓ نے عرض کیا: یارسول اللہ! علم ہم سے کس طرح اٹھ جائے گا؟ ہم لوگ قرآن شریف پڑھے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اور سلسلہ چین اور اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اور سلسلہ چلی اور اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اور سلسلہ چلی اولاد کو پڑھائیں گے اور سلسلہ چلی ہو تو توراۃ انجیل پڑھتے بڑھائے ہیں ، پھر کیا کارآ مد ہوا ﷺ ابودرداء ﷺ کے دو وسرے صحابی حضرت عبادہ ڈاٹھئیڈ سے جاکریہ قصہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ابوالدرداء ﷺ کے دو سرے صحابی حضرت عبادہ ڈاٹھئیڈ سے جاکریہ قصہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ابوالدرداء ﷺ کے دو تا سے اٹھے گی، سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھے گی، سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھے گی، سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھے گا کہ بھری مسجد میں ایک شخص بھی خشوع سے نماز فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھے گا کہ بھری مسجد میں ایک شخص بھی خشوع سے نماز فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھا یا گیا گھا۔

پڑھنے والا نہ ہو گا۔ حضرت حذیفہ ڈواٹھئی جو حضور منگائیڈ کیا کے دازدار کہلاتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھایا جائیگا ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالی شانہ اس نماز کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے جس میں رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا جائے گ۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے کہ آدمی ساٹھ برس تک نماز پڑھتا ہے، گر ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی کہ مجھی رکوع اچھی طرح کر تا ہے تو سجدہ پورانہیں کر تا ہے حضرت مجد دالف ثانی نورانہیں کر تا ہے دور دیا ہے اور بہت ثانی نورانہیں کر بہت زور دیا ہے اور بہت شانی نورانہیں کر بہت زور دیا ہے اور بہت سے گرامی ناموں میں مختلف مضامین پر بحث فرمائی ہے۔ ایک گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ سجدہ میں ہاتھوں کی انگیوں کو ملانے کا، اور رکوع میں انگیوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا

منداحد،مندالمدنیین،۱۹۲۸۳
 الترغیب للاصبهانی،باب فی الصلاة،۱۹۲۲

<sup>🛈</sup> متدرک حاکم، کتاب العلم، ۳۳۸

اہتمام بھی ضروری ہے، شریعت نے انگیوں کو ملانے کا، کھولنے کا تھم بے فائدہ نہیں فرمایا،
لیمنی ایسے معمولی آ داب کی رعایت بھی ضروری ہے۔ اسی سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ
نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں سجدہ کی جگہ نگاہ جمائے رکھنا اور رکوع کی حالت میں
پاؤں پر نگاہ رکھنا اور سجدہ میں جاکرناک پررکھنا اور بیٹھنے کی حالت میں ہاتھوں پر نگاہ رکھنا نماز
میں خشوع کو بیدا کرتا ہے اور اس سے نماز میں دلجمعی نصیب ہوتی ہے، جب ایسے معمولی
آ داب بھی اسنے اہم فائدے رکھتے ہیں توبڑے آ داب اور سنتوں کی رعایت تم سمجھ لوکہ
کس قدر فائدہ بخشے گی۔

(٢) عَنْ أُمِّ رُوْمَانَ ﴿ وَالِدَةِ عَائَشَةُ ﴿ وَالِدَةِ عَائَشَةً ﴿ قَالَتُ رَآنِ اللّهِ بَكْرٍ السِّدِيْقُ اتَّمَيَّلُ فَصَلُوتِ فَزَجَرَنِى أَبُوبَكُرٍ السِّدِيْقُ اتَّمَيَّلُ فَصَلُوتِ فَالْ: سَمِعْتُ كِلْتُ انْصَرِفُ مِنْ صَلُوتِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: إِذَا قَامَ اَحَلُكُمْ فِي الصَّلُوةِ يَعُولُ: إِذَا قَامَ اَحَلُكُمْ فِي الصَّلُوةِ فَلْيُسُكِنُ اطْرَافَهُ لَا يَتَمَيَّلُ تَمَيُّلُ الْيَهُودِ فَإِنَّ سُكُونَ الْاَطْرَافِ فِي الصَّلُوةِ مِنْ مَمَامِ الصَّلُوةِ .

حضرت عائشہ ڈولٹھناکی والدہ ام رومان ڈولٹھنا فرماتی ہیں کہ ایک مرشہ نماز پڑھ رہی تھی نماز میں ادھر جھنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈولٹھنڈ نے دیکھا تو مجھے اس زورسے ڈانٹا کہ میں (ڈرکی وجہ سے) نماز توڑنے کے قریب ہو گئی، پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور مُگاٹیڈ میں کھڑ اہو تو اپنے تمام جب کوئی شخص نماز میں کھڑ اہو تو اپنے تمام بدن کو بالکل سکون سے رکھے، یہود کی طرح بلے نہیں، بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون سے رہنا نماز کے پوراہونیکا

(ضجدا)

أخرجه الحكيم الترمذي, باب الاصل السابع والاربعون والماءة في حقيقة الخشوع,: ۸۲۵, (۵۸۲/۱) من طريق القاسم بن محمد عن اسماء بنت ابى بكرعن ام رومان كذا في الدر تحت الآية: ٢ , المؤمنون وعزاه في الجامم الصغير باب

حرف الالف: ٨٠/٣) ( (١٠/١) الى الى الى تعيم في الحلية، محمد بن مبارك، (٣٠٢/٩) وابن عدى في الكامل، من اسمه حكم، (٢٠٢/٢) ورقم لمبالضعف و 3 كرايضا، اى في الجامع الصغير، حرف الميم، ر: ٨٢٣٠، ص (٢٩٩/٢) ورواية ابن عساكر في تاريخ،، محمد بن يحيى الطرابلسي: ١٠٤ ك. (٢٣٧/٥٢) عن ابن بكركتك من تمام الصلوة سكون الاطراف.

ف : نماز کے در میان سکون سے رہنے کی تاکید بہت سی حدیثوں میں آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اکثر آسان کی طرف دیکھنے کی تھی کہ وحی کے فرشتے کا انتظار رہتا تھا اور جب کسی چیز کا انتظار ہو تاہے ، تو اس طرف نگاہ بھی لگ جاتی ہے ، اسى وجه سے تبھی نماز میں بھی نگاہ اوپر اٹھ جاتی تھی۔ جب ﴿ قَدُ ٱفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٥ الَّذِينَىٰ هُدُ في صَلَاةٍ هِدُ خُشِعُون ٥ ﴾ (المؤمنون: ١) نازل هو ئي تو پھر نگاه ينچے رہتی تھی 🗣 \_ صحابہ رہاں ہے متعلق بھی حدیث میں آیاہے کہ اول اول ادھر ادھر توجہ فرمالیا کرتے تھے مگر اس آیتِ شریفہ کے نازل ہونے کے بعد سے کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر ڈیا گئیا اسی آیت شریفہ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ؓ جب نماز کو کھڑے ہوتے تھے توکسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، ہمہ تن نماز کی طرف متوجہ رہتے تھے،اپنی نگاہوں کو سجدہ کی جگہ رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ حق تعالی شانہ ان کی طرف متوجہ ہیں 🗨 حضرت علی رہالٹیڈ سے کسی نے دریافت کیا کہ خشوع کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ خشوع دل میں ہو تاہے (یعنی دل سے نماز میں متوجہ رہنا) اور بیہ بھی اس میں داخل ہے کہ کسی طرف توجہ نہ کرے ●۔ حضرت ابنِ عباس ڈلٹٹٹٹا فرماتے ہیں کہ خشوع کرنے والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور نماز میں سکون سے رہنے والے ہیں 🕰 ۔ حضر ت ابو بکر رٹھاٹنٹۂ فرماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ نفاق کے خشوع سے اللہ ہی سے بناہ ما گلو، صحابہ رہا ﷺ نے عرض کیا کہ حضور!نفاق کاخشوع کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ظاہر میں تو سکون ہو اور دل میں نفاق ہو 🗗 حضرت ابو در داء ڈٹاٹٹیڈ بھی اس قسم کاایک واقعہ نقل فرماتے ہیں جس میں حضور صَلَّالَیْمِیُّم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ نفاق کا خشوع سے ہے کہ ظاہر بدن تو خشوع والا معلوم ہو اور دل میں خشوع نہ ہو ®۔ حضرت قادہ <u> عمالتیا ہ</u>ے کہتے ہیں کہ دل کا خشوع اللہ کا خوف ہے اور نگاہ کو نیجی ر کھنا۔

حضور مَنَّالِيَّا لِمِي نِهِ ايك شخصُ كو ديكِها كه نماز ميں ڈاڑھی پر ہاتھ پھيررہا ہے ارشاد فرمایا کہ اس کے دل میں خشوع ہو تا توبدن کے سارے اعضاء میں سکون ہو تا 🗣۔ حضرت عائشہ ڈلائٹٹانے حضور مَلَائلیّا ہے ایک مریبہ دریافت کیا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ بیہ شیطان کا نماز میں سے اچک لینا ہے ®۔ ایک مرتبہ حضور

<sup>🗗</sup> شعب الايمان، ۲۵۶۷

<sup>🗗</sup> نوادر الاصول،۳/۳۲

<sup>🛭</sup> السنن الكبرى للنسائي، ٣٠٠

<sup>🛭</sup> متدرک ماکم، ۳۴۸۲

<sup>4</sup> الدر المنثور، المؤمنون:٢

<sup>🗗</sup> شعب الإيمان، اخلاص، ٢٥٦٨

متدرك حاكم، تفسير سورة المؤمنون،

<sup>🗗</sup> الدر المنثور ، المؤمنون: ٢

منگافیائی نے ارشاد فرمایا کہ جولوگ نماز میں اوپر دیکھتے ہیں وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ نگاہیں اوپر کی اوپر ہی رہ جائیں گی ● بہت سے صحابہ ڈلٹٹی اور تابعین ؓ سے نقل کیا گیا سے کہ خشوع سکون کانام ہے لینی نماز نہایت سکون سے پڑھی جائے۔ متعدد احادیث میں حضور منگافیائی ارشاد ہے کہ نماز ایسی طرح پڑھا کرو گویایہ آخری نماز ہے ایسی طرح پڑھا کروجیسا کہ وہ شخص پڑھتا ہے جس کویہ گمان ہو کہ اس وقت کے بعد مجھے دوسری نماز کی نوبت ہی نہ آئے گی ہے۔

(2) عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ يُهِيَّ قَالَ: سُئل النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهُى عَنِ الْفَحُشَاءِ وَالْمُنْكُرِ فَقَالَ: مَنْ لَّمْ تَنْهَهُ صَلُوتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ فَلَا صَلُوتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ فَلَا صَلُوتُهُ مَنْ

نے حق تعالی شانہ کے ارشاد ﴿ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهُی ﴾ الخ (بِ شک نماز رو کق ہے بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے) کے متعلق دریافت کیا تو حضور مُگالِیْا ہِ مُن ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز الیمی نہ ہو اور اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی

(اسنادةحسن)

أخرجه ابن ابى حاتم في تفسيره، (عنكبوت: ٣٥) وابن مردويه، كذا في الدرالمنثور (ايضا).

ف: بے شک نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے اور اس کو اپنی اصلی حالت پر پڑھنے کا ثمرہ کہی ہے کہ وہ ایسی نامناسب باتوں سے روک دے، اگر میہ بات پیدا نہیں ہوئی تو نماز کے کمال میں کمی ہے۔ بہت ہی حدیثوں میں میہ مضمون وارد ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس ڈگائٹا فرماتے ہیں کہ نماز میں گناہوں سے روک ہے اور گناہوں سے ہٹانا ہے، حضرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کے ارشاد ﴿ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهُی ﴾ کا مطلب میہ ہے کہ نماز میں فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کے ارشاد ﴿ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهُی ﴾ کا مطلب میہ ہے کہ نماز میں تین چیزیں نہیں وہ نماز ہی تین چیزیں نہیں وہ نماز ہی تین چیزیں نہیں وہ نماز ہی فرماتے اور اللّٰہ کا خوف برئی باتوں سے روکتا ہے اور اللّٰہ کا خوف برئی باتوں سے روکتا ہے اور اللّٰہ کا ذکر قر آن یاک ہے جو مستقل طویر اچھی باتوں کا حکم کر تا ہے اور اللّٰہ کا خوف برئی باتوں سے روکتا ہے اور اللّٰہ کا خوف برئی باتوں سے روکتا ہے۔

حضرت ابنِ عباس ؓ حضور اقد س صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو نماز بُری باتوں اور نامناسب حر کتوں سے نہ روکے وہ نماز بجائے اللہ کے قرب کے اللہ سے دوری پیدا کر تی ہے 🗗 حضرت حسن رہائیڈ بھی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں کہ جس شخض کی نماز اس کوبر'ی باتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں، اس نماز کی وجہ سے اللّٰہ سے دوری پیداہوتی ہے 🗗، حضرت ابنِ عمر ڈالٹُہُانے بھی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے یمی مضمون نقل فرمایا ہے <sup>®</sup>۔ حضرت ابن مسعود رضافیۃ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ار شاد نقل کرتے ہیں کہ جو نماز کی اطاعت نہ کرے نماز ہی کیا،اور نماز کی اطاعت پیہے کہ ہے حیائی اور بری باتوں سے رکے <sup>©</sup>۔

حضرت ابوہریرہ رفاتلیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور مَثَلَیْنِیَمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتار ہتاہے اور صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ حضور صَّا عُلَیْکِمؓ نے فرمایا کہ نماز اس کو اس فعل سے عنقریب ہی روک دیگی ●\_اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بری باتوں میں مشغول ہو تواس کو اہتمام سے نماز میں مشغول ہونا چاہیے، بری باتیں اس سے خود ہی چھوٹ جائیں گی۔ ہر ہر بری بات کے چھوڑنے کا اہتمام د شوار بھی ہے اور دیر طلب بھی اور اہتمام سے نماز میں مشغول ہو جانا آسان بھی ہے اور دیر طلب بھی نہیں۔ اس کی بر کت سے بری باتیں اس سے اپنے آپ ہی چھو ٹتی چلی جاویں گی۔ حق تعالیٰ شانہ مجھے بھی اچھی طرح نمازیڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

> الله ﷺ أَفْضَلُ الصَّلُوةِ طُولُ الْقُنُوتِ. أخرجه ابن ابي شيبه، كتاب الصلوة، باب الركوع والسجود: ۸۴۳۲ ، (۲/۴/۲) و مسلم، كتاب صلوة المسافرين، باب افضل الصلوة،: 1470، ص (٢٧٨/٦). والترمذي، ابواب الصلوة ، باب ما جاء في طول القيام: ٣٨٧ ، ص ( ٥/١ ) \_ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوة، باب ما جاء في طول القيام: ١٣٢١، (۱۸۱/۲) ـ كذافي الدرالمنثور تحت الآية: ۵۳، البقرة ـ ـ

(٨) وَعَنْ جَابِرٍ رَسِيْ قَالَ: قالَ رَسُولُ ﴿ (حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے کہ افضل نماز وہ ہے جس میں کمبی کمبی ر تعتیں ہوں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حق تعالی شانه کے ارشاد "قُوْمُوْا بِلَّهِ قَانِتِيْنَ" (اور نماز میں) کھڑے رہو اللہ کے سامنے موُدب، اس آیت میں رکوع بھی داخل

<sup>🗗</sup> تفسير ابن جرير ، العنكبوت

<sup>🗗</sup> منداحمر،مندانی ہریرة،۹۷۷۸

<sup>🚺</sup> المجم الكبير ، خطبه ابن مسعود ، ۸۵۴۳

<sup>€</sup> شعب الايمانِ، باب شحسين الصلاة، ٢٩٩٢

<sup>🗗</sup> الدر المنثور ،العنكبوت: ۴۳۳

ہے اور خشوع بھی اور کمبی رکعت ہونا بھی

اور آئکھوں کو بیت کرنا، بازوؤں کو جھکا نا

(یعنی اکڑکے کھڑا نہ ہونا) اور اللہ سے

ڈر نامجی شامل ہے کہ لفظِ قنوت میں جس کا

اس آیت میں حکم دیا گیا، یہ سب چیزیں

داخل ہیں۔حضور اقد س صلی اللّٰدعلیہ وسلم

کے صحابہ میں سے جب کو ئی شخص نماز کو

کھڑا ہو تا تھا تو اللہ تعالٰی سے ڈر تاتھا اس

بات سے کہ ادھر ادھر دیکھے، یاسجدہ میں

جاتے ہوئے کنکریوں کو الٹ پلٹ کرے

(عرب میں صفوں کی جگہ کنگریاں بچھائی

حِاتی ہیں) یاکسی اور لغو چیز میں مشغول ہو، یا

دل میں کسی د نیاوی چیز کا خیال لائے، ہاں

بھول کے خیال آگیاتو دوسری بات ہے۔

وفيه ايضا عَنْ مُجَاهِدٍ فَى قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَقُوْمُوْا لِلْهِ قَانِتِيْنَ قَالَ: مِنَ الْقُنُوْتِ الرَّكُوْعُ وَالْخُشُوعُ وَطُولُ الرَّكُوعِ يَعْنِى الرَّكُوعُ وَالْحُلُ الرَّكُوعِ يَعْنِى الرَّكُوعُ وَطُولُ الرَّكُوعِ يَعْنِى طُولَ الْقِيَامِ وَخَفَّ الْبَصِرِ وَخَفْضَ الْجَنَاحِ وَالرَّهُمَةَ لِلْهُ وَكَانَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْجُنَاحِ وَالرَّهُمَةُ فِي الصَّلُوةِ يَهَابُ الرَّحْنَ الْمُعَلِّدِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا المَّكُونُ الصَّلُوةِ يَهَابُ الرَّحْنَ قَامَ احَدُهُمُ فِي الصَّلُوةِ يَهَابُ الرَّحْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا المَّكُونَ الْمُوالِدُ الرَّحْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الل

أخرجه سعيدين منصور في سننه، تحت قوله تعالى وقوموا لله قانتين، ص (٩٢١/٣) وعبدين حميد وابن جرير في تفسير وتحت قوله تعالى وقوموالله قانتين، (٤٢٣/٥) وابن المنذر وابن حاتم في تفسير و تحت قوله تعالى وقوموالله قانتين (٢٣٩/١) والاصبهاني في الترغيب، باب الصاد، الترغيب في الصافة: ١٨٩٣/ ١٨٩٨) والبيهة في شعب الايمان

اه، كتاب الصلوّة، باب تحسين الصلوّة: ٢٨٨٣ ، (٣٠/ ٣٠) ـ وهذا أخرما اردن ايراده في هذه العجالة رعاية لعدد الاربعين والله ولى التو فيق وقدوقع الفراغ منه ليلة التروية من سنة سبع وخمسين بعد الف وثلث ما تة والحمد لله اولا وأخراًـ

ف: ﴿ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ ﴾ كى تفسير ميں مختلف ارشادات وارد ہوئے ہيں، ايك يہ جھى ہے كہ قانتين كے معنى چپ چاپ كے ہيں، ابتداءِ زمانہ ميں نماز ميں بات كرنا، سلام كا جواب ديناوغيرہ وغيرہ امور جائز تھے، مگر جب يہ آيتِ شريفہ نازل ہوئى تو نماز ميں بات كرناناجائز ہوگيا ، حضرت عبد الله بن مسعود وَ اللهٰ فَر ماتے ہيں كہ مجھے حضور مَنَّ اللهٰ فِيْمُ نے اس بات كاعادى بنار كھا تھا كہ جب ميں حاضر ہوں تو گو حضور مَنَّ اللهٰ فِيْمُ نماز ميں مشغول ہوں، ميں سلام كرتا حضور جواب ديتے۔ ايك مرتبہ ميں حاضر ہوا حضور مَنَّ اللهٰ فِيْمُ نماز ميں مشغول تھے، ميں نے حسب عادت سلام كيا، حضور مَنَّ اللهٰ فِيْمُ نے جواب نہيں دیا، مجھے سخت فكر ہوا كہ شايد ميں نے حسب عادت سلام كيا، حضور مَنَّ اللهٰ فِيْمُ نے جواب نہيں دیا، مجھے سخت فكر ہوا كہ شايد

❶ بخاري، ابواب العمل في الصلاة ، باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة ، • • ١٢

میرے بارے میں اللہ جل شانہ کے یہاں سے کوئی عتاب نازل ہوا ہو، نئے اور پرانے خیالات نے مجھے گھیر لیا، پرانی پرانی برانی با تیں سوچتا تھا کہ شاید فلاں بات پر حضور مَلَّا لَیْنَا مِنَّا مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

معاویہ بن تھکم سکمی ڈکاٹٹۂ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ طبیبہ مسلمان ہونے کیلئے حاضر ہواتو مجھے بہت سی چیز ٰیں سکھائی گئیں، منجملہ ان کے بیہ بھی تھا کہ جب کوئی چھینکے اور اُلْحَمْدُ لِلَّهِ كَهِ تُواسَ كَ جُوابِ مِين يَرْ حَمُكَ اللَّهُ كَهِنا جِاسِيهِ \_ جِونَكِه نئى تَعليم تَقَى، اس وقت تك یہ بھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں نہ کہنا چاہیے، ایک صاحب کو نماز میں چھینک آئی میں نے جواب میں یَزْ حَمْکَ الله کہا، آس یاس کے لو گوں نے مجھے تنبیہ کے طور پر گھورا، مجھے اس وقت تک یہ بھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں بولناجائز نہیں، اس لئے میں نے کہا کہ ہائے افسوس! تمہمیں کیا ہوا کہ مجھے کڑوی کڑوی نگا ہوں سے گھورتے ہو، مجھے اشارہ سے ان لو گول نے چپ کر ادیا، میری سمجھ میں تو آیا نہیں، مگر میں چپ ہو گیا، جب نماز ختم ہو چکی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے (میرے ماں باپ آپ پر قربان)نہ مجھے مارا،نہ ڈانٹا،نہ برا بھلا کہا، ملکہ بیہ ارشاد فرمایا کہ نماز میں بات کرنا جائز نہیں، نماز تسبیح و تکبیر اور قراۃ قر آن ہی کامو قع ہے ، خدا کی قشم! حضور مَلَّا لَیْئِمٌ جبیباشفیق استاذ نہ میں نے پہلے دیکھانہ بعد میں 🗨۔ دوسری تفسیر حضرت ابن عباس طالع است منقول ہے کہ ﴿ قَانِيتِين ﴾ کے معنی خاشعِیُن کے ہیں، یعنی خشوع سے نماز پڑھنے والے۔اسی کے موافق مجاہدیہ نقل کرتے ہیں که جو اوپر ذکر کیا گیا که به سب چیزین خشوع میں داخل ہیں، یعنی لمبی لمبی رکعات کا ہو نااور خشوع خضوع سے پڑھنا، نگاہ کو نیچی ر کھنا،اللہ تعالیٰ سے ڈر نا۔حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹائٹیکا فرماتے ہیں کہ ابتداء میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز کے لئے کھڑے

مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة،

ہوتے تواپنے آپ کورس سے باندھ لیا کرتے کہ نیند کے غلبہ سے گرنہ جائیں اس پر ﴿ طلهٰ o مَاً اَنْوَلْنَا عَلَيْكَ الْقُوْانَ لِتَشُقَّى 0 ﴾ (طه: ١) ـ نازل هو نَى ◘ اوريه تومضمون كتنى حديثول میں آیاہے کہ حضور مُٹَاٹِیْئِمُ اتنی طویل رکعت کیا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے یاؤں پرورم آ جا تا تھا۔ اگر جہ ہم لو گوں پر شفقت کی وجہ سے حضور مُنْافِیْزُمْ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس قدر ئل اور نباہ ہو سکے اتنی محنت کرنا چاہئے €، ایسانہ ہو کہ تخل سے زیادہ باراٹھانے کی وجہ سے بالکل ہی جاتا رہے، چنانچہ ایک صحابی عورت نے بھی اسی طرح رسی میں اینے کو باند ھنا شر وع کیاتو حضور منگافیائیم نے منع فرمادیا®۔ گر اتنی بات ضرور ہے کہ مخمل کے بعد جتنی کمبی نمازَ ہو گی اتنی ہی بہتر اور افضل ہو گی، آخر حضور مَلْیَلَیْمُ کا اتنی کمبی نماز پڑھنا کہ پاؤں مبارک پرورم آ جا تا تھا۔ کوئی بات تور کھتاہے، صحابہ کر ام ڈٹٹٹٹی عرض بھی کرتے کہ سور ہُ فٹخ میں آپ کی مغفرت کاوعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمالیاہے تو حضور صَاَّكَتْلِیَّا ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں 🖰 ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب حضور اقد س مَنَّالِيْكِمُ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینہ کمبارک سے رونے کی آواز (سانس رکنے کی وجہ سے ) ایسی مسلسل آتی تھی کہ جیسا چکی کی آواز ہوتی ہے ®۔ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ الی آواز ہوتی تھی جیسا کہ ہنڈیاکے پکنے کی آواز ہوتی ہے <sup>6</sup>۔

حضرت علی مٹائٹنے فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں میں نے حضور سَٹائٹیئِم کو دیکھا کہ ا یک در خت کے نیچے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور رورہے تھے کہ اسی حالت میں صبح فرما دی 🗗 متعد داحادیث میں ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ چند آدمیوں سے بے حد خوش ہوتے ہیں ، منجملہ ان کے وہ شخص ہے جو سر دی کی رات میں نرم بستر پر لحاف میں لپٹا ہوالیٹا ہو اور خوبصورت دل میں جگہ کرنے والی بیوی پاس لیٹی ہو اور پھر تہجد کے لئے اٹھے اور نماز میں مشغول ہو جائے، حق تعالی شانہ اس شخص سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں، تعجب فرماتے ہیں، باوجود عالم الغیب ہونے کے فرشتوں سے فخر کے طور پر دریافت فرماتے ہیں کہ اس بندہ کو کس بات نے مجبور کیا کہ اس طرح کھڑا ہو گیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے لطف و

<sup>🗗</sup> سنن نسائي، باب البكاء في الصلاة،

<sup>🗗</sup> بخاری،ایضا، ۱۱۵۰ 4 بخاري، ايضا • ١١٣٠

<sup>🛭</sup> ابن عساكر، باب ذكر تقلله وزهده، 2 بخاري، كتاب التصحد، ١١٥١١

<sup>🗗</sup> شچے این خزیمہ ،۸۹۹

<sup>🗗</sup> ابو داود ، بأب البكاء في الصلوة ، ٩٠٠٠

عطایا کی امید نے اور آپ کے عتاب کے خوف نے، ارشاد ہوتا ہے کہ اچھاجس چیز کی اس نے مجھ سے امیدر کھی ہے وہ میں نے عطاکی اور جس چیز کا اس کو خوف ہے اس سے امن بخشا • حضور مُثَافِیْنَمِ کا ارشاد ہے کہ کسی بندہ کو کوئی عطا اللہ کی طرف سے اس سے بہتر نہیں دی گئی کہ اس کو دور کعت نماز کی توفیق عطاہو جائے • ۔

قر آن وحدیث میں کثرت سے وارد ہواہے کہ فرشتے ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ احادیث میں آیاہے کہ ایک جماعت ان کی الی ہے جو قیامت تک رکوع ہی میں رہے گی اور ایک جماعت اسی طرح کھڑی رہتی ہے ہے۔ حق تعالی شانہ نے مومن کیلئے یہ اکر ام واعز از فرمایا کہ ان سب چیزوں کا مجموعہ اس کو دور کعت نماز میں عطا فرمادیا، تاکہ فرشتوں کی ہر عبادت سے اس کو حصہ مل جائے اور نماز میں قر آنِ شریف کی تلاوت ان کی عباد توں پر اضافہ ہے اور جب یہ فرشتوں کی عباد توں کا مجموعہ ہے تو انہیں کی سی صفات سے اس میں لطف میسر ہو سکتا ہے۔ اسی لئے حضور مُنَّلَ اللّٰہ کا ارشاد ہے کہ نماز کیلئے اپنی کمر اور پیٹ کو ہلکار کھا کرو ہے۔ کمر کو ہلکا رکھنا ظاہر ہے کہ رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ بہت سے جھگڑے اپنی تھر اور پیٹ کو ہلکار کھنا ظاہر ہے کہ زیادہ سیر ہو کرنہ کھاؤ، اس سے کا ہلی، سستی پیدا ہوتی ہے۔

صوفیہ کہتے ہیں کہ نماز میں بارہ ہزار چیزیں ہیں جن کو حق تعالی شانہ نے بارہ چیزوں میں مُنْفَم (جمع) فرمایاہے، ان بارہ کی رعایت ضروری ہے تاکہ نماز مکمل ہو جائے اور اس کا پورافائدہ حاصل ہو، یہ بارہ حسب ذیل ہیں: اول علم، حضور مُنَّا اَنْتُمْ کا ارشاد ہے کہ علم کے ساتھ تھوڑاسا عمل بھی جہل کی حالت کے بہت سے عمل سے افضل ہے ۔ دوسرے وضو، تیسرے لباس، چوشے وقت، پانچویں قبلہ کی طرف رخ کرنا، چھٹے نیت، ساتویں تکبیرِ تحریبہ، آٹھویں نماز میں کھڑا ہونا، نویں قرآن شریف پڑھنا، دسویں رکوع، گیار ہو یں سجدہ، بار ہویں التحیات میں بیٹھنا، اور ان سب کی تحمیل اخلاص کے ساتھ ہے۔

یں سجدہ، بار ہویں التحیات میں بیٹھنا، اور ان سب کی تمیل اخلاص کے ساتھ ہے۔

یکھر ان بارہ کے تین تین جزوہیں: اول، علم کے تین جزویہ ہیں کہ فرضوں اور سنتوں

<sup>🗗</sup> حلية الاولياء، متعربن كدام، ٢٥٥ ـ (١٥٥ )

<sup>•</sup> جامع بيان العلم، بأب في فضل العلم، ص • • ا

<sup>—</sup> المجم الكبير، خطبه ابن مسعود، ۸۵۳۲ • فن

مصنف ابن ابی شیبه ، باب فی فضل الصلاة ، ۲۹۳۲،

<sup>🛭</sup> العظمة لا لى شيخ، ٣٩٩٣

کو علیحدہ علیحدہ معلوم کرے، دوسرے بیہ معلوم کرے کہ وضواور نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی سنت ہیں، تیسرے بیہ معلوم کرے کہ شیطان کس کس مکرسے نماز میں رخنہ ڈالتا ہے۔

اس کے بعد وضو کے بھی تین جزوہیں، اول سے کہ دل کو کینہ اور حسد سے پاک کر ہے،
حبیبا کہ ظاہر ی اعضاء کو پاک کر رہا ہے، دوسر سے ظاہر اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھے،
تیسر سے وضو کرنے میں نہ اسراف کر ہے نہ کو تاہی کر ہے، پھر لباس کے بھی تین جزوہیں:
اول سے کہ حلال کمائی سے ہو، دوسر سے سے کہ پاک ہو، تیسر سے سنت کے موافق ہو کہ ٹخنے
وغیر ہڈھکے ہوئے نہ ہوں، تکبر اور بڑائی کے طور پر نہ پہناہو۔ پھر وقت میں بھی تین چیزوں
کی رعایت ضروری ہے: اول سے کہ دھوپ ستاروں وغیرہ کی خبر گیری رکھے تاکہ او قات صحیح
معلوم ہو سکیں (اور ہمار سے زمانہ میں اس کے قائم مقام گھڑی، گھٹے ہو گئے ہیں) دوسر سے
اذان کی خبر رکھے، تیسر سے دل سے ہر وقت نماز کے وقت کا خیال رکھے بھی ایسانہ ہو کہ
وقت گزر جائے پیۃ نہ جلے۔

پھر قبلہ کی طرف منہ کرنے میں بھی تین چیزوں کی رعایت رکھے: اول یہ کہ ظاہری بدن سے ادھر متوجہ ہو، دوسرے یہ کہ دل سے اللہ کی طرف توجہ رکھے کہ دل کا کعبہ وہی ہے، تیسرے مالک کے سامنے جس طرح ہمہ تن متوجہ ہوناچاہیے، اس طرح متوجہ ہو۔ پھر نیت بھی تین چیزوں کی محتاج ہے: اول یہ کہ کو نسی نماز پڑھ رہاہے، دوسرے یہ کہ اللہ کے سامنے کھڑاہے اور وہ دیکھتا ہے۔ پھر کے سامنے کھڑاہے اور وہ دیکھتا ہے۔ پھر تکبیرِ تحریبہ کے وقت بھی تین چیزوں کی رعایت کرنا ہے: اول یہ کہ لفظ صحیح ہو، دوسرے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے (گویا اشارہ ہے کہ اللہ کے ماسواسب چیزوں کو بیچھے چھینک دیا) بیترے یہ کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں بھی موجود ہو۔ پھر قیام یعنی کھڑے ہونے اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں بھی موجود ہو۔ پھر قیام یعنی کھڑے ہونے میں بھی تین چیزیں ہیں: اول یہ کہ نگاہ سجدہ کی جگہ رہے، دوسرے دل سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کاخیال کرے، تیسرے کسی دوسری طرف دوسری طرف متوجہ نہ ہو، کہتے ہیں کہ جو شخص نماز میں ادھر اُدھر متوجہ ہواس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی

شخص بڑی مشکل سے دربانوں کی منت ساجت کر کے باد شاہ کے حضور میں پہنچے اور جب رسائی ہو اور باد شاہ اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ اد ھر اُد ھر دیکھنے لگے، ایسی صورت میں باد شاہ اس کی طرف کیا توجہ کریگا۔

پھر قرائت میں بھی تین چیزوں کی رعایت کرے: اول صحیح ترتیل سے پڑھے،
دوسرے اس کے معنی پر غور کرے، تیسرے جو پڑھے اس پر عمل کرے۔ پھر رکوع میں
بھی تین چیزیں ہیں: اول میہ کہ کمر کور کوع میں بالکل سیدھار کھے، نہ نیچا کرے نہ او نچا (علاء
نے لکھا ہے کہ سر اور کمر اور سُرین تینوں چیزیں برابر رہیں) دوسرے ہاتھوں کی انگلیاں
کھول کرچوڑی کرکے گھنوں پر رکھے، تیسرے تسبیحات کو عظمت اور و قارسے پڑھے۔

پھر سجدہ میں بھی تین چیزوں کی رعایت کرے: اول یہ کہ دونوں ہاتھ سجدہ میں کانوں کے برابر رہیں، دوسرے ہاتھوں کی کہنیاں کھڑی رہیں، تیسرے تسبیحات کو عظمت سے پڑھے۔ پھر بیٹھنے میں بھی تین چیزوں کی رعایت کرے: اول یہ کہ دایاں پاؤں کھڑا کرے اور بائیں پر بیٹھے، دوسرے یہ کہ عظمت کے ساتھ معنیٰ کی رعایت کر کے تشہد پڑھے کہ اس میں حضور منگالیا پیم پر سلام ہے، مومنین کے لئے دعاہے، پھر فرشتوں پر اور دائیں بائیں جانب جولوگ ہیں ان پر سلام کی نیت کرے۔ پھر اخلاص کے بھی تین جزوہیں، اول یہ کہ اس نماز سے صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، دوسرے یہ سمجھے کہ اللہ ہی کی توفیق سے یہ نماز ادا ہوئی، تیسرے اس پر ثواب کی امیدر کھے۔

حقیقت میں نماز میں بڑی خیر اور برکت ہے، اس کاہر ذکر بہت سی خوبیوں کو اور اللہ کی بڑا ئیوں کو لئے ہوئے ہے۔ ایک سُنبَحَانَکَ اللّٰهُمَّ ہی کو دیکھ لیجئے، جو سب سے پہلی دعا ہے کہ کتنے فضائل پر حاوی ہے۔ سُنبُحَانَکَ اللّٰهُمَّ: یا اللہ! تیری یا کی کابیان کر تاہوں کہ تو ہر عیب سے یاک ہے، ہر برائی سے دور ہے، وَبِحَمْدِکَ: جَنتی تعریف کی باتیں ہیں اور جتنے بھی قابلِ مدح امور ہیں وہ سب تیرے لئے ثابت ہیں اور تجھے زیبا۔ وَتَبَارُگ اسْمُکَ: تیرانام بابرکت ہے اور ایسا بابرکت ہے کہ جس چیز پر تیرانام لیا جائے وہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ وَتَعَالٰی جَدُک: تیری شان بہت بلند ہے، تیری عظمت سب سے بابرکت ہو جاتی ہے۔ وَتَعَالٰی جَدُک: تیری شان بہت بلند ہے، تیری عظمت سب سے

بالاترہے۔ وَ لَا إِلٰهُ غَيْرُکُ: تيرے علاوہ کوئی معبود نہيں، نہ کوئی ذات پر ستش کے لاکق کبھی ہوئی، نہ ہے۔ اس طرح رکوع میں سُنہ بحانَ رَبِّي الْعَظِیْمِ: میر اعظمت اور بڑائی والارب ہر عیب سے بالکل پاک ہے، اس کی بڑائی کے سامنے اپنی عاجزی اور بیچارگی کا اظہارہے کہ گردن کا بلند کرناغرور اور تکبرکی علامت ہے اور اس کا جھکا دینا نیاز مندی اور فرمال برداری کا قرارہے، تورکوع میں گویا اس کا قرارہے کہ تیرے احکام کے سامنے اپنے کو جھکا تا ہوں اور تیری اطاعت اور بندگی کو اپنے سرپر رکھتا ہوں، میر ایہ گنہگار جسم تیرے سامنے عاضر ہو اور تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، تو بیشک لڑائی والا ہے اور تیری بڑائی کے سامنے میں سرنگوں ہوں۔

اسی طرح سجدہ میں سنبخان رَبِی الْاعْلٰی میں بھی اللہ کی بے حدر فعت اور بلندی کا اقرارہے اور اس بلندی کے ساتھ ہر بُر اکی اور عیب سے پاکی کا اقرارہے ، اپنے سر کو اس کے سامنے ڈال دیناہے ، جو سارے اعضاء میں اشر ف شار کیا جاتا ہے اور اس میں محبوب ترین انکھ ، کان ، ناک ، زبان ہیں ، گویا اس کا اقرارہے کہ میر کی یہ سب اشر ف اور محبوب چیزیں آنکھ ، کان ، ناک ، زبان ہیں ، گویا اس کا اقرارہے کہ میر کی یہ سب اشر ف اور محبوب چیزیں تیرے حضور میں حاضر اور تیرے سامنے زمین پر پڑی ہوئی ہیں ، اس امید پر کہ تو مجھ پر فضل فرمائے اور رحم کرے۔ اور اس عاجزی کا پہلا ظہور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر مودب کھڑے ہونے میں تھی اور اس پر ترقی اس کے سامنے سر جھکا دینے میں تھی اور اس پر محبی ترقی اس کے سامنے نمین پر ناک رگڑ نے اور سرر کھ دینے میں ہے ، اسی طرح پوری محبی ترقی اس کے سامنے زمین پر ناک رگڑ نے اور سر رکھ دینے میں ہے ، اسی طرح پوری نماز کی حالت ہے اور حق یہ ہے کہ یہی اصلی ہئیت نماز کی جا اور یہی ہے وہ نماز جو دین ودنیا ممل کی تو نیق عطافر مائے۔

اور جیسا کہ مجاہد و النتے ہینے بیان کیا ہے کہ فقہائے صحابہ رہ النہ کہ کی یہی نماز تھی، وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے سے اللہ سے ڈرتے سے • حضرت حسن رہ النہ کہ وضو فرماتے تو چہرہ کارنگ متغیر ہو جاتا تھا، کسی نے پوچھا: یہ کیابات ہے؟ توارشاد فرمایا کہ ایک بڑے جبار بادشاہ کے حضور میں کھڑے ہونے کا وقت آگیا ہے، پھر وضو کر کے جب مسجد

حضرت زین العابدین و النیجیدروز انه ایک ہزار رکعت پڑھتے تھے، تہجد تہمی سفریا حضر میں ناغه نہیں ہوا، جب وضو کرتے تو چہرہ ذر دہو جاتا تھا اور جب نماز کو کھڑے ہوتے تو ہم دن پر لرزہ آجاتا۔ کسی نے دریافت کیا تو فرمایا: کیا شخصیں خبر نہیں کہ کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں؟ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ گھر میں آگ لگ گئ، یہ نماز میں مشغول رہے لوگوں نے عرض کیا تو فرمایا کہ دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ نے غافل رکھا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ مجھے تکبر کرنے والے پر تعجب ہے کہ کل تک ناپاک نطفہ تھا اور کل کو مردار ہو جائے گا چر تکبر کرتے والے پر تعجب ہے کہ کل تک ناپاک نطفہ تھا اور کل کو مردار موجائے گا چر تکبر کرتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تعجب ہے کہ لوگ فنا ہونے والے گھر کے لئے تو فکر کرتے ہیں، ہمیشہ رہنے والے گھر کی فکر نہیں کرتے۔ آپ کا معمول تھا کہ رات کو چیپ کر صدقہ کیا کرتے، لوگوں کو یہ خبر بھی نہ ہوتی کہ کس نے دیا، جب آپ کا انتال ہو اتو سوگھر ایسے نکلے جن کا گزارہ آپ کی اعانت پر تھا گے۔

حضرت علی کُرَّ مَ اللَّهُ وَجُهَهُ کے متعلق کُقل کیا گیاہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو چہرہ کا رنگ بدل جاتا، بدن پر کپکی آجاتی، کسی نے پوچھا توار شاد فرمایا کہ اس امانت کے ادا کرنے کا وقت ہے، جس کو آسان وزمین نہ اٹھاسکے، پہاڑاس کے اٹھانے سے عاجز ہوگئے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پورا کر سکوں گایا نہیں ●۔

❶ الزهدلامام احمر، ١٥١٠ ❸ احياء العلوم، ١١٥١

نزهة البساتين 🗗

حضرت عبد الله بن عباس ڈلائٹہ اللہ اللہ اللہ ہو جا تدان کی آواز سنتے تو اس قدر روتے کہ چادر تر ہو جاتی، رگیں پھول جاتیں، آئکھیں سرخ ہو جاتیں۔ کسی نے عرض کیا کہ ہم تو اذان سنتے ہیں مگر کچھ بھی اثر نہیں ہو تا آپ اس قدر گھبر اتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائیں اور نینداڑ جائے۔ معلوم ہو جائیں اور نینداڑ جائے۔ اس کے بعد اذان کے ہر ہر جملہ کی تنبیہ کو مفصل ذکر فرمایا۔

ایک شخص نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ذوالنُّون مصری عِمِلِنْ پیرے بیچھے عصر کی نماز پڑھی، جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو لفظِ اللہ کے وقت ان پر جلالِ اللهی کا ایسا غلبہ تھا گویاان کے بدن میں روح نہیں رہی، بالکل مبہوت سے ہو گئے اور جب اکبر زبان سے کہا تو میر ادل ان کی اس تکبیر کی ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ۔

حضرت اولیس عربطنگیایی قرنی مشہور بزرگ اور افضل ترین تابعی ہیں، بعض مرتبہ ر کوع کرتے اور تمام رات اس حالت میں گزار دیتے، کبھی سجدہ میں یہی حالت ہوتی کہ تمام رات ایک ہی سجدہ میں گزار دیتے €۔

مجھے ایک بھی نماز ایسی نصیب نہیں ہو ئی۔

کہتے ہیں کہ حاتم وطلنے پیری ایک مرتبہ جماعت فوت ہو گئ جس کا بے حداثر تھا، ایک دو ملنے والوں نے تعزیت کی، اس پر رونے لگے اور یہ فرمایا کہ اگر میر اایک بیٹامر جاتا تو آدھان تعزیت کرتا، ایک روایت میں آیا ہے کہ دس ہزار آدمیوں سے زیادہ تعزیت کرتے، جماعت کے فوت ہونے پر ایک دو آدمیوں نے تعزیت کی، یہ صرف اس وجہ سے کہ دین کی مصیبت سے ہلکی ہے۔

حضرت سعید بن المُسیَب وَ النّه بِی که بیس برس کے عرصہ میں جھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں پہلے سے موجو دنہ ہوں۔ محمد بن واسع و النّه بیں کہ جھے دنیا میں صرف تین چیزیں چاہئیں: ایک ایسا دوست ہو جو میری لغزشوں پر متنبہ کر تارہے، ایک بفدر زندگی روزی جس میں کوئی جھٹڑانہ ہوا، ایک جماعت کی نماز الی متنبہ کہ اس میں جو کو تاہی ہو جائے وہ تو معاف ہو اور جو تو اب ہو وہ مجھے مل جائے۔ حضرت کہ اس میں جو کو تاہی ہو جائے وہ تو معاف ہو اور جو تو اب ہو وہ مجھے مل جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ڈگائٹنُ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، نماز کے بعد فرمانے لگے کہ شیطان نے اس وقت پر مجھ پر ایک حملہ کیا، میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ میں افضل ہوں (اس لئے کہ افضل کو امام بنایا جاتا ہے) آئندہ کھی بھی تھی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ میمون بُن مہر ان ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے تو جماعت ہو چکی تھی ''إِنَّا اللّهِ وَ إِنَّا اللّهِ وَ إِنَّا اللّهِ وَ اِنَّا اللّهِ وَ اِنْ اللّهُ وَانَّا لَهُ مَارُ کَی فضیلت مِجھے عراق کی سلطنت سے بھی زیادہ محبوب تھی۔

کہتے ہیں کہ ان حضرات کرام میں ہے جس کی تکبیرِ اولی فوت ہو جاتی، تین دن تک اس کا رنج کرتے تھے اور جس کی جماعت جاتی رہتی سات دن تک اس کا افسوس کرتے تھے۔

بکر بن عبد الله گہتے ہیں کہ اگر تُواپنے مالک، اپنے مولاسے بلاواسطہ بات کرناچاہے تو جب چاہے کر سکتا ہے، کسی نے پوچھا کہ اس کی کیاصورت ہے؟ فرمایا کہ اچھی طرح وضو کر اور نماز کی نیت باندھ لے۔ حضرت عائشہ ڈلیٹھٹا فرماتی ہیں کہ حضور مُلیٹیٹیٹم ہم سے باتیں کرتے تھے اور ہم حضور مُلیٹیٹٹم سے باتیں کرتے تھے لیکن جب نماز کاوفت آجا تا توایسے ہو جاتے گویاہم کو پہچانتے ہی نہیں اور ہمہ تن اللہ کی طرف مشغول ہو جاتے تھے، سعید تنوخی جب تک نماز پڑھتے رہتے مسلسل آنسوؤں کی لڑی رخساروں پر جاری رہتی، خلف بن ابو بھسے کسی نے پوچھا کہ یہ مکھیاں تم کو نماز میں دِق (تنگ) نہیں کر تیں؟ کہنے لگے کہ میں اپنے کوکسی ایسی چیز کاعادی نہیں بنا تا جس سے نماز میں نقصان آئے، یہ بدکار لوگ حکومت کے کوڑوں کو برداشت کرتے رہتے ہیں، محض آئی سی بات کیلئے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا متحمل مزاج ہے اور پھر اس کو فخر یہ بیان کرتے ہیں۔ میں اپنے مالک کے سامنے کھڑ اہوں اور ایک مکھی کی وجہ سے حرکت کرنے لگوں۔

بَہِجَ النفوس میں لکھا ہے کہ ایک صحابی اُرات کو نماز پڑھ رہے تھے، ایک چورآیا اور گھوڑا کھول کرلے گیا، لے جاتے ہوئے اس پر نظر بھی پڑگئی مگر نماز نہ توڑی، بعد میں کسی نے کہا بھی کہ آپ نے پکڑنہ لیا؟ فرمایا: جس چیز میں مشغول تھاوہ اس سے بہت اونچی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا توقصہ مشہور ہے کہ جب لڑائی میں ان کے تیر لگ جاتے تو وہ نماز ہی میں نکالے جاتے، چنانچہ ایک مرتبہ ران میں ایک تیر گھس گیا، لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی نہ نکل سکا، آپس میں مشورہ کیا کہ جب یہ نماز مین مشغول ہوں اس وقت نکالا جائے، آپ نے جب نفلیں شروع کیں اور سجدہ میں گئے توان لوگوں نے اس کو وقت نکالا جائے، آپ نے جب نفلیں شروع کیں اور سجدہ میں گئے توان لوگوں نے اس کو رسے تھینچ لیا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آس پاس مجمع دیکھا، فرمایا: کیا تم تیر نکالنے کے واسطے آئے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ تو ہم نے نکال بھی لیا، آپ نے فرمایا مجھے خبر ہی واسطے آئے ہو؟ لوگوں نے غرمایا کہ وہ تو ہم نے نکال بھی لیا، آپ نے فرمایا مجھے خبر ہی

مسلم بن بیار و النیابیہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں سے کہہ دیتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمھاری باتوں کا پیتہ نہیں چلے گا۔ رہی و النیابیہ کہتے ہیں کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، مجھے پر اس کا فکر سوار ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کیا کیاسوال وجواب ہو گا۔ عامر بن عبد اللہ و النیابیہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں کی باتوں کی تو کیا خبر ہوتی، ڈھول کی آواز کا بھی بیتہ نہ چاتا تھا، کسی نے ان سے بو چھا کہ شمصیں نماز میں کسی چیز کی بھی خبر ہوتی ہے؟ فرمایا: بہت نہ جاتا تھا، کسی نے رہوتی ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑ اہونا ہو گا اور دونوں گھر وں جنت یا ہاں! مجھے خبر ہوتی ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑ اہونا ہو گا اور دونوں گھر وں جنت یا

دوزخ میں سے ایک میں جانا ہو گا۔ انہوں نے عرض کیا یہ نہیں پوچھتا، ہماری باتوں میں سے بھی کسی کی خبر ہوتی ہے؟ فرمایا کہ مجھ میں نیزوں کی بھالیں گھس جائیں، یہ زیادہ اچھاہے اس سے کہ مجھے نماز میں تمھاری باتوں کا پہتہ چلے۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر آخرت کامنظر اس وقت میرے سامنے ہو جائے تو میرے یقین اور ایمان میں اضافہ نہ ہو (کہ غیب پر ایمان اتناہی پختہ ہے جتنامشاہدہ پر ہو تاہے)۔

ایک صاحب کا کوئی عضو خراب ہو گیا تھا جس کیلئے اس کے کاٹنے کی ضرورت تھی،
لوگوں نے تجویز کیا کہ جب یہ نماز کی نیت باندھیں اس وقت کا ٹناچاہیے ان کو پتہ بھی نہ
چلے گا، چنانچہ نماز پڑھتے ہوئے اس عضو کو کاٹ دیا گیا۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا
شمصیں نماز میں دنیا کا بھی خیال آجا تاہے ؟ انہوں نے فرمایا کہ نہ نماز میں آتاہے نہ بغیر نماز
کے۔ایک اور صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ ان سے کسی نے دریافت کیا کہ شمصیں نماز میں کوئی
چیزیاد آجاتی ہے ؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز سے بھی زیادہ کوئی محبوب چیز ہے جو نماز میں یا د

" "بُحِة النفوس" میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص ملنے کے لئے آیا، وہ ظہر کی نماز میں مشغول ہے، وہ انظار میں بیٹھ گیا، جب نماز سے فارغ ہو چکے تو نفلوں میں مشغول ہو گئے اور عصر تک نفلیں پڑھتے رہے، یہ انتظار میں بیٹھار ہا، نفلول سے فارغ ہو گئے اور مغرب ہوئے تو عصر کی نماز شروع کر دی اور اس سے فارغ ہو کر دعامیں مشغول ہو گئے اور مغرب تک مشغول رہے پھر مغرب کی نماز پڑھی اور نفلیں شروع کر دیں۔ عشاء تک اس میں مشغول رہے، یہ بیچارہ انتظار میں بیٹھار ہا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر پھر نفلوں کی نیت باندھ لی اور صبح تک اس میں مشغول رہے، یہ بیچارہ انتظار میں بیٹھار ہا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر پھر نفلوں کی نیت باندھ لی اور صبح تک اس میں مضلے پر بیٹھے بیٹھے آنکھ جھیک گئی تو فوراً آئکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے، پڑھتے رہے، اسی میں مصلے پر بیٹھے بیٹھے آنکھ جھیک گئی تو فوراً آئکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے، استغفار و تو بہ کرنے لگے اور یہ دعا پڑھی: "اُعُو ذُ بِاللّٰہِ مِنْ عَیْنٍ لَا تَشْبَعُ مِنَ النَّوْمِ" (اللّٰہ ہی استغفار و تو بہ کرنے لگے اور یہ دعا پڑھی: "اُعُو ذُ بِاللّٰہِ مِنْ عَیْنٍ لَا تَشْبَعُ مِنَ النَّوْمِ" (اللّٰہ ہی سے بناہ مانگا ہوں الیہ آئکھ سے جو نبیند سے بھرتی ہی نہیں۔

ا یک صاحب کا قصہ لکھاہے کہ وہ رات کو سونے لیٹتے تو کو شش کرتے کہ آنکھ لگ

حائے مگر جب نیندنہ آتی تواُٹھ کر نماز میں مشغول ہو جائے اور عرض کرتے، یااللہ! تجھ کو معلوم ہے کہ جہنم کی آگ کے خوف نے میری نینداڑادی اور پیر کہہ کر صبح تک نماز میں

ساری رات بے چینی اور اضطراب یا شوق واشتیاق میں جاگ کر گزاردینے کے واقعات اس کثرت سے ہیں کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں، ہم لوگ اس لذت سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہم کو ان واقعات کی صحت میں بھی تر د د ہونے لگا، لیکن اول تو جس کثرت اور تواتر سے بیہ واقعات نقل کئے گئے ہیں، ان کی تر دید میں ساری ہی تو اریخ سے اعتماد اٹھتا ہے کہ واقعہ کی صحت کثرت نقل ہی سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے ہم لوگ اپنی آ نکھوں سے ا پسے لو گوں کو آئے دن دیکھتے ہیں جو سینمااور تھیٹر میں ساری راٹ کھڑے کھڑے گزار دیتے ہیں کہ نہ ان کو تعب (تھکاوٹ) ہو تا ہے نہ نیندستاتی ہے۔ پھر کیا وجہ کہ ہم ایسے معاصی کی لذتوں کا یقین کرنے کے باوجود ان طاعات کی لذتوں کا انکار کریں، حالانکہ طاعات میں اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے قوت بھی عطا ہوتی ہے۔ ہمارے اس تر دد کی وجہ اس کے سوااور کیاہوسکتی ہے کہ ہم ان لذتوں سے نا آشاہیں اور نابالغ بلوغ کی لذتوں سے ناواقف ہو تاہی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اس لذت تک پہنچادیں توزیے نصیب۔

آخری گذارش

صوفیہ نے لکھاہے کہ نماز حقیقت میں اللہ جل شانہ کے ساتھ مناجات کرنا اور ہم کلام ہونا ہے،جو غفلت کے ساتھ ہوہی نہیں سکتا، نماز کے علاوہ اور عباد تیں غفلت سے بھی ہو سکتی ہیں ، مثلاز کو ۃ ہے کہ اس کی حقیقت مال کا خرچ کرنا ہے ، یہ خو د ہی نفس کو اتناشاق ہے کہ اگر غفلت کے ساتھ ہو تب بھی نفس کو شاق گزرے گا،اسی طرح روزہ دن بھر بھو کا پیاسار ہنا، صحبت کی لذت سے رکنا کہ بیرسب چیزیں نفس کو مغلوب کرنے والی ہیں، غفلت سے بھی اگر متحقق ہوں تو نفس کی شدت اور تیزی پر اثر پڑیگا، لیکن نماز کا معظّم حصہ ذکر ہے، قر آتِ قر آن ہے، یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہوں تو مناجات یا کلام نہیں ہیں، الیں ہی ہیں جیسے کہ بخار کی حالت میں ہذیان (بے معنی گفتگو) ہوتی ہے کہ جو چیز دل میں

ہوتی ہے وہ زبان پر ایسے او قات میں جاری ہو جاتی ہے، نہ اس میں کوئی مشقت ہوتی ہے نہ کوئی نفع، اسی طرح چونکہ نماز کی عادت پڑگئ ہے اس لئے اگر توجہ نہ ہو توعادت کے موافق بلا سوچے سمجھے زبان سے الفاظ نکلتے رہیں گے، جیسا کہ سونے کی حالت میں اکثر باتیں زبان سے نکلتی ہیں کہ نہ سننے والا اس کو اپنے سے کلام سمجھتا ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ اسی طرح حق تعالی شانہ بھی ایسی نماز کی طرف التفات اور توجہ نہیں فرماتے جو بلا ارادہ کے ہو۔

اس لئے نہایت اہم ہے کہ نماز اپنی وسعت وہمت کے موافق پوری توجہ سے پڑھی جائے، لیکن یہ امر نہایت ضروری ہے کہ اگر یہ حالات اور کیفیات جو پچھلوں کی معلوم ہوئی ہیں، حاصل نہ بھی ہوں تب بھی نماز جس حال سے بھی ممکن ہو ضرور پڑھی جائے۔ یہ بھی شیطان کا ایک سخت ترین مکر ہو تا ہے، وہ یہ سمجھائے کہ بری طرح پڑھنے سے تو نہ پڑھنا ہی اچھاہے، یہ غلط ہے نہ پڑھنے سے بری طرح کا پڑھنا ہی بہتر ہے، اس لئے کہ نہ پڑھنے کا جو عذا ہب می مذاب ہے وہ نہایت ہی سخت ہے، حتی کہ علاء کی ایک جماعت نے اس شخص کے گفر کا فتو کی عذا ہب ہے وہ نہایت ہی سخت ہے، حتی کہ علاء کی ایک جماعت نے اس شخص کے گفر کا فتو کی دیا ہے جو جان ہو جھ کر نماز چھوڑ دے، جیسا کہ پہلے باب میں مفصل گزر چکا ہے، البتہ اس کی کوشش ضرور ہوئی چا ہیے کہ نماز کا جو حق ہے اور اپنے اکابر اس کے مطابق پڑھ کر دکھا گئے ہیں، حق تعالی شانہ اپنے لطف سے تو فیق عطا فرمائے اور عمر بھر میں کم از کم ایک ہی نماز ایس ہو جائے جو بیش کرنے کے قابل ہو۔

اخیر میں اس امر پر تنبیہ بھی ضروری ہے کہ حضرات محدثین رضی اللہ عنہم اجمعین کے نزدیک فضائل کی روایات میں توسع ہے اور معمولی ضعف قابلِ تسامح، باقی صوفیہ کرام رحمہم اللہ کے واقعات تو تاریخی حیثیت رکھتے ہی ہیں اور ظاہر ہے کہ تاریخ کا درجہ حدیث کے درجہ سے کہیں کم ہے۔

وَمَاتَوْفِيقِيُ إِلَّابِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَالَيهِ أُنِيْبُ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَانُ لَّمْ تَغُفِرُ لَنَا وَتَوْحَمُنَا لَنُكُوْ نَنَّ مِنَ الْخُصِرِ يُنَ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ اِن نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَانُنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمُا حَمَلُتَهُ عَلَى اللهُ يَعَلَى عَلَيْنَا وَ لَا تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا اَنْتَ مَوْلُنَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِيْنَ، وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ

سَيِّدِالْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَاتْبَاعِهِمُ وَحَمَلَةِ الدِّيْنِ الْمَتِيْنِ بِرَحْمَتِكَيَااَرْحَمَالرَّاحِمِيْنَ

محد ز کریاعفی عنه کاند هلوی شب دوشنبه ۷ محرم <u>۱۳۵۸</u> ه

# فضائل ذكر

تاليف

شيغ الحديث حضرت مولاينا محمّد زكريا صاحب قَدَّسَ اللَّديرُهُ

#### تمهير

#### بِسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّيُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ حَمَلَةِ الدِّين الْقَوِيْمِ

اللہ جَلَّ جَلَالُہ عُمْ تُوالُہ کے پاک نام میں جوبر کت، لذّت، حَلاوت، سُر ور، طمانِیت ہے وہ کسی ایسے شخص سے مخفی نہیں جو کچھ دن اس پاک نام کی رٹ لگا چکا ہو اور ایک زمانہ تک اس کو حرزِ جان بنا چکا ہو۔ یہ پاک نام دلوں کا سُر ور اور طمانِیّت کا باعث ہے۔ خود حق تعالیٰ شائہ کا ارشاد ہے۔ ﴿ اَلَّا بِنِ کُو الله تَظٰمَیُنُ الْقُلُوبُ ﴾ (الرعد: ٢٨) ترجمہ: ''خوب سمجھ لو سنائہ کا ارشاد ہے۔ ﴿ اَلَّا بِنِ کُو الله تَظٰمَیْنُ الْقُلُوبُ ﴾ (الرعد: ٢٨) ترجمہ: ''خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے ذِکر (میں یہ خاصیّت ہے کہ اس) سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے ''۔ آئ کی مام طور سے عالم میں پریشانی ہو جاتا ہے ''۔ آئ کی کی داستان ہوتی ہے۔ اس رسالہ کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ ہی کا تذکرہ اور نُگرات ہی کی داستان ہوتی ہے۔ اس رسالہ کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ بریشان حال ہیں خواہ اِنفرادی طور پر یا اجتماعی طریقہ سے، اُن کو اینے درد کی دوا معلوم ہو جائے اور اللہ کے ذِکر کے فضائل کی عام اشاعت سے سعید و مبارک ہستیاں بہرہ مند ہو جائے اور اللہ کے ذِکر کے فضائل کی عام اشاعت سے سعید و مبارک ہستیاں بہرہ مند ہو جائیں۔ کیا بعید ہے کہ اس رسالہ کے دیکھنے سے کسی کو اِخلاص سے اس پاک نام کے لینے کی جائیں۔ کیا بعید ہے کہ اس رسالہ کا مقال سے کسی کی دستگیری فرمالیں مون عمل ہی وقت میں کام آتا ہے۔ باقی اللہ تعالی بلا عمل بھی اپنے فضل سے کسی کی دستگیری فرمالیں مون عمل ہی کام آتا ہے۔ باقی اللہ تعالی بلا عمل بھی اپنے فضل سے کسی کی دستگیری فرمالیں ہو دسری بات ہے۔

اس کے عِلاوہ اس وقت ایک خاص مُحرِّک بیہ بھی پیش آیا کہ حق تعالی شائہ، عَمَّ نَوالُہ نے اللہ عُلَاث ہُ عَمَّ نَوالُہ نے اللہ عُلَاث ہُ ہُدَّ الباس صاحب کاند ھلوی مُقیم نِظامُ الدِّین وہ ہلی کو تبلیغ میں ایک خاص ملکہ اور جذبہ عطا فرمایا ہے، جس کی وہ سرگر میاں جو ہند سے مُتجاوِز ہو کر حجاز تک بھی پہنچ گئی ہیں کسی تعارُف کی مختاج نہیں رہیں۔ اس کے ثَمَر ات سے ہندو بیرونِ ہند عموماً اور خِطر میوات خصُوصاً جس قدر مُتمتع اور مُتَتَفَعُ ہُوا اس کے ثَمَر ات سے ہندو بیرونِ ہند عموماً اور خِطر میوات خصُوصاً جس قدر مُتمتع اور مُتَتَفَعُ ہُوا

اور ہورہاہے، وہ واقفین سے مخفی نہیں۔ان کے اُصولِ تبلیغ سب ہی نہایت پختہ، مضبوط اور محس ہیں اور جن کے لئے عادۃً ثَمَر ات و بَر کات لازم ہیں۔ ان کے اہم ترین اصول میں سے یہ بھی ہے کہ مُبَلغین فِر کا اِہتمام رکھیں اور بالخصوص تبلیغی او قات میں فِر کر الہٰی کی کثرت کی جائے۔اس ضابطہ کی برکات آئھوں سے دیکھیں،کانوں سے شنیں۔ جس کی وجہ سے اس کی ضرورت خود بھی محسوس ہوئی اور آئمخدوم کا بھی اِر شاد ہوا کہ فضائِل فِر کر کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے تا کہ جولوگ محض تعمیل اِر شاد میں اب تک اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ اس کے فضائل معلوم ہونے کے بعد خود اپنے شوق سے بھی اس کا اِہتمام کریں کہ اللہ کا فراس کے فضائل معلوم ہونے کے بعد خود اپنے شوق سے بھی اس کا اِہتمام کریں کہ اللہ کا فراس کے فضائل معلوم ہونے کے بعد خود اپنے شوق سے بھی اس کا اِہتمام کریں کہ اللہ کا اور نہ واقع میں ممکن ہے۔ اس کے فضائل کا اِحاطہ نہ تو مجھ جیسے بے بِضاعت کے اِمکان میں ہو اور نہ واقع میں ممکن ہے۔ اس کے فضائل کا اِحاطہ نہ تو مجھ جیسے بے بِضاعت کے اِمکان میں ہو اور نہ واقع میں ممکن ہے۔ اس کے فضائل کا اِحاطہ نہ تو مجھ جیسے بے بِضاعت کے اِمکان میں ہو اور نہ وال کو تین بابوں پر منتقیم کر تا ہوں۔

ا۔باب اول مطلق ذِ کر کے فضائل میں۔ ۲۔باب دوم افضلُ الذکر کلمہ ُطیّبہ کے بیان میں۔ سرباب سوم کلمہ سوئم یعنی تُسْیِیجات فاطمہ رُٹائِٹُٹا کے بیان میں۔

اوّل باب

## فضائل ذِكر

الله تعالی شائہ کے پاک ذِکر میں اگر کوئی آیت یا حدیثِ نَبَوِی نہ بھی وار دہوتی، تب بھی اس مُنعم حقیقی کا ذِکر ایساتھا کہ بندہ کو کسی آن بھی اس سے غافل نہ ہونا چاہیئے تھا کہ اس ذات پاک کے اِنعام واحسان ہر آن اتنے کثیر ہیں جن کی کوئی انتہاء ہے نہ مثال۔ ایسے مُنعم کا ذِکر،اس کی یاد،اس کا شکر،اس کی اِحسان مندی فطری چیز ہے۔

خداوندِ عالم کے قربان میں کرم جس کے لاکھوں ہیں ہر آن میں لیکن اس کے ساتھ جب قر آن میں لیکن اس کے ساتھ جب قر آن و حدیث اور بُزر گوں کے اَقوال واَحوال اس پاک ذِکر کی ترغیب و تحریف سے بھر ہے ہوئے ہیں تو پھر کیا پوچھنا ہے اس پاک ذِکر کی بُر کات کا اور کیا ٹھکانہ ہے اس کے اُنوار کا۔ تاہم اول چند آیات پھر چند اَحادیث اس مبارک ذِکر کے مُتعلِّق پیش کر تاہوں۔

### فصل اوّل آيات ذِكر ميں

(١) ﴿ فَاذْكُرُونِنَ آذْكُرُكُمُ وَاشُكُرُوا لِىٰ وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ (القره:١١٨)

(٢) ﴿ فَإِذَا اَفَضُتُمْ مِّنَ عَرَفْتٍ فَاذُكُرُوا اللهَ عِنْلَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَاذُكُرُوا اللهَ عِنْلَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذُكُرُوهُ كَمَا هَل كُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَهِنَ الضَّالِّيْنَ ﴾ (البقره: ١٩٨)

(٣) ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ مَّنَاسِكَكُمُ فَاذُكُرُو اللهُ كَانِ كُرِكُمُ ابَآءَكُمُ ٱوۡ اَشَّلَ

پس تم میری یاد کرو (میرا ذِکر کرو) میں تههیں یادر کھول گااور میری شُکراداکرتے رہواور ناشکری نہ کرو

پھر جب تم (جج کے موقع) میں عَرَفات سے واپس آ جاؤتو مُز دلفہ میں (تھہر کر)اللہ کو یاد کروجس طرح تم کو بتلار کھا ہے در حقیقت تم اس سے پہلے ناواقف تھے۔

پھر جب تم جج کے اَعمال پورے کر چکو تو اللّٰہ کا ذِکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء

ذِكُوًا ﴿ فَرِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُولُ رَبَّنَا الِنَا فِي النَّانِيَا فِي اللَّذِي وَمِنْ خَلَاقِهِ فِي اللَّذِي وَمِنْ خَلَاقِهِ وَمِنْ خَلَاقِهِ وَمِنْ خَلَاقِهِ وَمِنْ خُلَاقِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا الْتِنَا فِي اللَّانْيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَا كَسَبُوا النَّارِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَا كَسَبُوا النَّارِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ فِي اللَّهُولَ النَّارِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ فِي اللَّهُ الْحِسَابِ ﴾ (البقرة: ٢٠٠٠)

(واَحداد) کا ذِکر کیا کرتے ہو، (کہ ان کی تعریفوں میں رُظبِ اللِّسان ہوتے ہو) بلکہ الله كا ذِكر اس سے بھی بڑھ كر ہونا چاہئے، پھر (جولوگ اللہ کو یاد بھی کر لیتے ہیں اُن میں سے بعض توایسے ہیں (جو اپنی دُعاوَں میں) یوں کہتے ہیں اے پر در د گار! ہمیں تو د نیاہی میں دے دے، (سوأن کو توجو ملناہو گاد نیاہی میں مل جائے گا) اور اُن کے لئے آخرت میں کوئی حِصّہ نہیں اور بعض آد می یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پرورد گار! ہم کو د نیامیں بھی بہتری عطافرمااور آخرت میں بھی بہتری عطا کر اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بحیا، سویہی ہیں جن کو اُن کے عمل کی وجہ سے (دونوں جہاں میں) حصتہ ملے گا اور اللہ جلدی ہی حساب لینے والے

ہیں۔

ف: حدیث میں آیا ہے کہ تین شخصوں کی دُعاردٌ نہیں کی جاتی۔ (بلکہ ضرور قبول ہوتی ہے) ایک وہ جو کثرت سے اللّٰہ کا ذِکر کرتا ہو۔ دوسرے مظلوم۔ تیسرے وہ بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ہوں۔

(٣) ﴿ وَاذْ كُرُوا اللَّهَ فِي آلِيَّامِرِ مَّعُكُودُت ﴾ (البقرة: ٢٠٣)

اور (جج کے زمانہ میں منیٰ میں بھی تھہر کر) کئی روز تک اللہ کو یاد کیا کرو (اس کا ذِکر کیا کرو)۔

(۵) ﴿ وَاذْكُرُ رَّبُّكَ كَثِيْرًا وَّسَيِّحُ

اور کثرت سے اپنے رب کو یاد کیا کیجئے اور

• • شعب الإيمان، فصل في اوصاف الائمة، ٣٩٧٣

عمران: ١٩١)

صبحشام تسبيج كياليجئيه

(پہلے سے عقلمندوں کا ذِکر ہے) وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے کھی اور لیٹے ہوئے کھی، اور آسانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں (اور غور کے بعد ہونے میں غور کرتے ہیں (اور غور کے بعد یہ کہتے ہیں کہ) اے ہمارے رَبّ! آپ نے یہ سب بیکار تو پیدا نہیں کیا، ہم آپ کی تشبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو عذابِ جہتم میں کیا۔ ہم آپ کی سے بیکار تو ہیں، آپ ہم کو عذابِ جہتم کیا۔

پھر جب تم نماز (خوف جس کا پہلے سے ذِکر ہے) پوری کر چکو تو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ کھڑے بھی بیٹے بھی اور لیٹے بھی (سی حال میں بھی اس کی یاد اور اس کے ذِکر سے غافل نہ ہو)۔

(منافقول کی حالت کا بیان ہے) اور جب

نماز کو کھڑے ہوتے تو بہت ہی کا ہلی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف لوگوں کو اپنا نمازی ہوناد کھلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذِکر بھی نہیں کرتے، مگر یوں ہی تھوڑاسا۔ شیطان تو یہی چاہتاہے کہ شر اب اور جوئے کے ذریعہ سے تم میں آپس میں عداوت اور بغض پیدا کر دے اور تم کو اللہ کے ذِکر اور اُور کے اور تم کو اللہ کے ذِکر اور

بِالْعَشِى وَالْإِبْكَارِ ﴾ (آلعمران: ٣) (٢) ﴿ الَّذِيْنَ يَنُ كُرُوْنَ اللهَ قِيمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلَى جُنُوْمِهُم وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّلْوْتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰنَا بَاطِلًا سُبُحْنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (آل

(2) ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَاذُكُرُوا اللهَ قِيمًا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴾ (الساء:١٠٣)

(^) ﴿ وَإِذَا قَامُوَا إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوَا كُلُولُ الصَّلُوةِ قَامُوا كُسَالًى يُرَآءُ وَنَ الثَّاسَ وَلَا يَنُ كُرُونَ الثَّاسَ وَلَا يَنُ كُرُونَ الثَّاسَ وَلَا يَنُ كُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَالِيَلًا ﴾ (انساء:١٣٢)

(٩) ﴿إِنَّمَا يُرِينُ الشَّيْطِنُ آنَ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَكَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْبَيْسِرِ وَيَصُنَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهووَعَنِ

الصَّلُوةِ فَهَلَ أَنْتُمُ مُّنْتَهُونَ ﴾ (المائده:

(١٠) ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَنْعُونَ رَبَّهُمُ بِٱلْغَلُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجُهَهُ ﴾ (الانعام: ٢٥)

(١١) ﴿ وَّادْعُونُهُ مُغْلِصِيْنَ لَهُ اللَّهِيْنَ ﴾ (الاعراف: ٢٩)

(١٢) ﴿ أَدْعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ا إِنَّهُ لَا يُعِبُّ الْمُعْتَدِينَنَ٥ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْلَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (الاعراف: ۵۵)

(١٣) ﴿ وَيِلْهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنِي فَادْعُوْهُ بِهَا ﴾ (الاعراف: ١٨٠)

(١٣) ﴿ وَاذْ كُرْ رَّبُّك فِي نَفْسِك تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُلُوِّ وَالْاصَالِ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْغَفِلِيْنَ ﴾ (الاعراف: ٢٠٥)

نماز سے روک دے بتاؤ! اب بھی (ان بری چیزوں)سے باز آجاؤگے؟

اور ان لو گوں کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ سیجئے جو صبح شام اپنے پرورد گار کو پکارتے رہتے ہیں، جس سے خاص اس کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں۔

اور یُکارا کرو اس کو (لینی اللہ کو) خالص کرتے ہوئے اس کے دین کو۔

تم لوگ ریکارتے رہو اپنے رہ کو عاجزی کرتے ہوئے اور چیکے چیکے، (بھی) بیشک حق تعالی شائه مد سے بڑھنے والوں کو ناپیند کرتے ہیں اور دنیا میں بعد اس کے کہ اس کی اِصلاح کر دی گئی فساد نہ پھیلاؤ اور الله جَلَّ شانُهُ کو ٹیکارا کرو خوف کے ساتھ (عذاب سے) اور طبع کے ساتھ رحمت میں بیشک اللہ کی رحمت اچھے کام کرنیوالول کے بہت قریب ہے۔

الله ہی کے واسطے ہیں اچھے اچھے نام، پس اُن کے ساتھ اللہ کو پُکارا کرو۔

اور اینے رَبّ کی یاد کیا کر اینے دِل میں اور ذرا دھیمی آواز سے بھی اس حالت میں کہ عاجزی بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو، (ہمیشہ) صبح کو بھی اور شام کو بھی اور غافلین

ایمان والے تووہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذِکر کیا جاتا ہے تو (اس کی بڑائی کے تصور سے) ان کے دِل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ اینے اللہ پر تو گل کرتے ہیں۔

(١٥) ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ النُّهُ زَادَتُهُمُ اِيْمَانًا وَّعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (الانفال: ٢)

(آگے ان کی نماز وغیرہ کے ذکر کے بعد إر شاد ہے)

یمی لوگ سیحے ایمان والے ہیں ان کے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے ربّ کے پاس اور مَغُفْرِت ہے اور عزت کی روزی ہے۔

> (١٦) ﴿ وَيَهُمِ كِنَّ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابُ ٥ الَّذِينَ امَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِنِ كُرِاللَّهِ ۗ أَلَا بِنِ كُرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (الرعد: ٢٧)

اور جو شخص اللہ کی طرف مُتَوجّه ہو تاہے اس کو ہدایت فرماتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے ذِ کر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہو تا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر (میں الیی خاصیت ہے کہ اس) سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔

آب فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر یکارو، ''یار حمن کہہ کر یکاروجس نام سے بھی پکارو گے (وہی بہتر ہے) کیونکہ اس کے کئے بہت اچھے اچھے نام ہیں "۔

اور جب آپ بھول جاویں تو اپنے رَبّ کا ذِكر كرليا يجيئهـ (١٧) ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ آوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ لَ اَيَّامَّا تَلْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنِي ﴾ (الأسراء: • ١١)

> (١٨) ﴿ وَاذْ كُرُ رَّبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ ﴾ (الكهف: ۲۳)

(وفى مسائل السلوك: فيه مطلوبية الذكر الظاهر) - ﴿ وَاصْبِرُ نَفْسَكُ مَعَ الَّذِينَ الْعَاوِةِ وَالْعَشِيِّ يَلُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَلُوةِ وَالْعَشِيِّ يَلُعُونَ وَجُهَةً وَلَا تَعُلُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ يُولِ يَكُونَ وَجُهَةً وَلَا تَعُلُ عَيْنَكَ عَنْهُمُ يَرِينُكُ وَيَ الْعَيْوِةِ اللَّانَيَا وَلَا تُطِعُ مَنَ تَوْيَكُ لِيَا وَالتَّبَعَ هَوَالُا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَالتَّبَعَ هَوَالُا وَكَانَ آمُرُلُا فُرُطًا ﴾ (الكهف:٢٨)

(۲۰) ﴿وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِنٍ لِّلْكُفِرِيْنَ عَرْضًا ۚ الَّذِيْنَ كَانَتُ اَعْيُنُهُمُ فِيُّ غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِيْ ﴾ (الكهف:١٠٠)

(۲۱) ﴿ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْلَهُ زَكَرِيّاً٥ إِذْنَادَى رَبَّهُ نِلَآءً خَفِيًّا ﴾ (مريم: ٢)

(۲۲) ﴿ وَاَدْعُوا رَبِّى عَسَى الَّا اَكُوْنَ بِدُعَآءِرَبِّى شَقِيًّا ﴾ (مريم: ۴۸)

آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ (بیٹھنے کا)
پابند رکھا کیجئے جو صبح شام اپنے رَبّ کو
پارتے رہتے ہیں محض اس کی رضا جوئی
کیلئے اور محض دنیا کی رونق کے خیال سے
آپ کی نظر (یعنی توجہ) ان سے ہٹنے نہ
پاوے (رونق سے یہ مُر اد ہے کہ رئیس
مسلمان ہو جائیں تو اسلام کو فروغ ہو) اور
ایسی شخص کا کہنانہ ما نیں جس کا دِل ہم نے
اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی
خواہشات کا تابع ہے اور اس کا حال حدسے
بڑھ گیا ہے۔

اور ہم دوزخ کو اس روز (لیعنی قیامت کے دن) کا فرول کے سامنے پیش کر دیں گے جن کی آئھول پر ہماری یاد سے پر دہ پڑا ہوا تھا

یہ تَذکِرہ ہے آپ کے پروردگار کی مہر پانی فرمانے کا اپنے بندے ذکر یا (عَلَیهِ السَّلَام) پر جب کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو چپکے سے بکارا۔

اور پگارتا ہوں میں اپنے رَبّ کو (قطعی) اُمیدہے کہ میں اپنے رَبّ کو پُکار کر محروم نہر ہوں گا۔

(٣٣) ﴿ إِنَّنَى آنَا اللهُ لَاَ اِللهَ اِلَّا آنَا فَاعُبُدُنِى وَآثِمِ الصَّلُوةَ لِنِكُرِى ٥ اِنَّ السَّاعَة اتِيَةٌ آكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجُزَى كُلُّ لَغْسِ مِمَا تَسْلَى ﴾ (طه:١٣)

(۲۴)﴿ وَلَا تَنِيَا فِي ذِ كُوِي ﴾ (طه: ۲۳)

(٢۵) ﴿ وَنُوَحًا إِذْ نَادٰى مِنْ قَبُلُ ﴾ (الأنبياء:٢٧)

(٢٦) ﴿ وَالنُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّةُ اَنِّى مَسَّنِى الضُّرُّ وَانْتُوبَ اِرْحَمُ الرُّحِمِيْنَ ﴾ (الأساء: ٨٣)

(٢٧) ﴿ وَذَاالنَّوْنِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَّنْ نَّقُورِ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي فَظَنَّ أَنْ لَّنْ نَقُورِ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظَّلُهُتِ آنُ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُجُعْنَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِيْنَ ﴾ (الأنبياء: ٨٧)

بیشک میں ہی اللہ ہوں میرے سواکوئی معبود نہیں پس تم (اے موسیٰ) میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کیلئے نماز پڑھا کرو بلاشبہ قیامت آنے والی ہے میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کواس کے کئے کابدلہ مِل جائے۔

(حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون عَلَیمِماً السَّلَام کو اِرشاد ہے) اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔

اور نوح (عَلَيهِ السَّلَامِ كَاتَذِكِرِهِ ان سے كَيْجِيّے) جَبَه رُكِارا أُنهول نے اپنے رَبّ كو (حضرت ابراہیم کے قصے سے) پہلے۔

اور الیونب (عَلَیْهِ السَّلام کا ذِکر سیجے) جبکہ انہوں نے اپنے رَب کو رُگارا کہ مجھ کو بڑی نکلیف کہی اور آپ سب مہر بانوں سے زیادہ مہر بان ہیں۔

اور مجھلی والے (پیغیر یعنی حضرت یُونش علّیہ السَّلَام کا ذِکر سیجئے) جب وہ (اپنی قوم سے) خفا ہو کر چلے گئے اور یہ سمجھے کہ ان پر داروگیر نہ کریں گے پس اُنہوں نے اندھیروں میں پُکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ بیشک میں قصوروار ہوں۔

(۲۸) ﴿ وَزَكَرِيَّاۤ اِذْ نَادٰی رَبَّهٔ رَبِّ لَا تَنَدُنِیۡ فَوُدًا وَّانْتَ خَیْرُ الْورِثِیْنَ ﴾ (الأنبیاء: ۸۹)

(٢٩) ﴿ إِنَّهُمُ كَانُوُا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَلْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ﴿ وَكَانُوا لَنَا خشِعِيْنَ ﴾ (الأنبياء: ٩٠)

(٣٠)﴿ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتُ قُلُونُهُمْ ﴾ (الحج:٣٢)

(اس) ﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُولُونَ رَبَّنَا امَنَّا فَاغُفِرُلَنا وَارْحَمُنَا وَارْحَمُنَا وَانْتَ خَيْرُ الرِّحِيْنَ وَ فَاتَّخَنْ أَمُّوُهُمُ سِخُرِيًّا حَتَّى اَنْسَوْ كُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمُ سِخُرِيًّا حَتَّى اَنْسَوْ كُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمُ سِخُرِيًّا حَتَّى اَنْسَوْ كُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمُ مِنْ الْسَوْمُ وَكُنْتُمُ الْسَوْمَ وَالْنَا عَلَيْهُمُ الْفَائِزُونَ وَالْمَوْمِ وَالْمُومِ وَالْمُوْمِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَلَيْ وَالْمُومِ وَلَيْ وَلَيْهُ وَلَيْكُولُونَ وَلِيْكُولُونَ وَلَيْكُولُونَ وَلَيْكُولُونَ وَلَيْكُولُونَ وَلَيْكُولُونَ وَلَيْكُولُونَ وَلَيْكُولُونَ وَلَيْكُولُونَ وَلَيْكُولُونَ وَلِيْكُولُونَ وَلَيْكُولُونَ وَلَيْكُولُونَا وَلَيْكُولُونَا وَلَيْكُولُونَ وَلَيْكُولُونَا وَلَالْمُولُونَا وَلَيْكُولُونَا وَلَالْمُولِونَا وَلَالْمُولُونَا وَلَالْمُولُونَا وَلَالْمُولِونَا وَلَالْمُولُونَا وَلَالْمُولِونَا وَلَالْمُولُونَا وَلَالْمُولُونَا وَلَالْمُولُونَا وَلَالْمُولُونَا وَلَالْمُولُونَا وَلَالْمُولُونُ وَلِيْكُولُونُ وَلَالْمُولِيْلُولُونَا لِلْلْمُولُونَا وَلِي لَالْمُؤْلِولُونَا لِللْمُولِيْلُونَا لِلْمُولِيْلُولُونَا وَلِيْلِي لَلْمُولُولُونَا ولِي لَكُولُونَا لِلْمُولِي لَلْمُولُولُونَا وَلَالْمُولِيْلِي لِلْمُولِلْكُولُونَا لِلْمُولِي لِلْمُولِي وَلَيْلُولُونَا لِلْمُولِي لَلْمُولُونُونَا لِلْمُولِي لِلْمُولِي لِلْمُولِي لَلْمُؤْلُونَا لِلْمُولِي لِلْمُولِي لِلْمُؤْلِلِي لَالْمُولِي لَلْمُولِي لِلْمُؤْلِي لِلْمُؤْلِي لِلْمُؤْلِلِي لَالْمُولِي لَلْمُولِي لَلْ

اور زکریا (عَلَیه السَّلَام کا ذِکر سیجئے) جب انہوں نے اپنے رَبّ کو لُگارا کہ اے میرے رَبّ مجھے لاوارث نہ چھوڑو (اور یوں تو) سب وار توں سے بہتر (اور حقیقی وارث) آپ ہی ہیں۔

بیشک بیر سب (انبیاء جن کاپہلے سے ذِ کر ہو رہاہے) نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور پکارتے تھے ہم کو (تواب کی) رغبت اور (عذاب کا) خوف کرتے ہوئے اور تھے سب کے سب ہمارے لئے عاجزی کرنے والے۔

اورآپ (جَنَّت وغيره كى) خوشخرى سُنا ديج ايسے خُشوع كرنے والوں كو جن كابيہ حال ہے كہ جب الله كاذِ كركياجا تاہے توان كے دِل دُر جاتے ہيں۔

(قیامت میں گفارسے گفتگو کے ذیل میں کہا جائے گا کیا تم کو یاد نہیں) میرے بندوں کا ایک گروہ تھا (جو بیچارے ہم سے) یوں کہا کرتے تھے اے ہمارے پرورد گار! ہم ایمان لے آئے، سو ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرمایئے آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ پس تم نے ان کا مذاق اُڑایا حتی کہ اس مشغلہ

نے تم کو ہماری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ میں نے آج ان کو ان کے صبر کابدلہ دے دیا کہ وہی کامیاب ہوئے۔

(کامل ایمان والوں کی تعریف کے ذیل میں ہے) وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کے ذِکرسے نہ خرید غفلت میں ڈالتی ہے نہ فروخت۔

اور اللہ کاذِ کر بہت بڑی چیز ہے۔

ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیٰحدہ رہتے ہیں اس طرح پر کہ عذاب کے ڈر سے اور رحمت کی اُرِّید سے وہ اپنے رَبِّ کو پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرج کرتے ہیں۔ پس کسی کو بھی خبر نہیں کہ ایسے لوگوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان خزانہ عیب میں محفوظ ہے جو بدلہ ہے ان کے آعمال کا۔

(٣٢) ﴿ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْمِهُمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِاللّٰهِ ﴾ (النور:١٤)

(٣٣)﴿ وَلَذِ كُرُ اللَّهِ ٱكْبَرُ ﴾

(العنكبوت: ۵م)

(٣٣) ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
يَلُعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمِعًا وَهِيَّا
رَزَقُنْهُمْ يُنُفِقُونَ ٥ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا
اُخْفِى لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ اَعْيُنٍ . جَزَاءً مِمَا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾ (السجده ٢١٢)

(في الدرعن الضحاكَ: هم قَوْمٌ لَا يَزَالُونَ يَذُكُرُونَ اللهُ، وروى نحوه عن إنبي عَبَاسِ ثَيْثًا)

ف: ایک حدیث میں آیا ہے کہ بندہ اخیر شب میں اللہ کے یہاں بہت مُقَرَّب ہو تا ہے،اگر تجھ سے ہو سکے تواس وقت اللّٰہ کا ذِکر کیا کر ●۔

بیشک تم لو گوں کے لئے رسول اللہ صَلَّالَٰیْکَمَ کا نمونہ موجود تھا، لینی ہر اس شخص کے لئے جو اللہ سے اور آخرت سے ڈرتا ہو اور ، ﴿ لَقُلُ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ لَقُلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ عَسَنَةٌ لِبَهْنَ كَانَ يَرْجُوا اللهُ وَالْمَيْوَا اللهِ وَالْمَيْوَا اللهِ وَالْمَيْوَا ﴾

(الاحزاب: ٢١)

(٣٦) ﴿ وَالنَّ كِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَّ النَّ كِرْتِ آعَنَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّآجُرًا عَظِيًّا ﴾ (الاحزاب:٣٥)

(٣٧) ﴿ يَاكَتُهُمَا الَّذِينَ امَنُوا اذْ كُرُوا اللهَ ذِكُرًا كَثِيْرًا ٥ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاصِيْلًا ﴾ (الاحزاب: ٢١)

(٣٨) ﴿ وَلَقَلُ نَادُنَا نُوحٌ فَلَنِغَمَ اللَّهِ عِيْدُونَ ﴾ (الطفَّت: ٢٥٣)

(٣٩) ﴿فَوَيْلٌ لِّلْقُسِيَةِ قُلُوْبُهُمُ مِّنَ ذِكْرِ اللهِ ﴿أُولَئِكَ فِى ضَللٍ مُّبِيْنٍ ﴾ (الزمر:٢٢٣)

(٣٠) ﴿ اللهُ نَرَّ لَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتْبًا مُّتَشَابِهًا مَّشَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ النَّذِيْنَ يَغْشَوْنَ رَجَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوجُهُمْ إلى ذِكْرِ الله الخلِك جُلُودُهُمْ وَقُلُوجُهُمْ إلى ذِكْرِ الله الخلِك هُدَى الله عَهْدِي بِهِ مَنْ يَّشَاءُ ﴾
هُدَى الله يَهُدِي بِهِ مَنْ يَّشَاءُ ﴾
(الزمر: ٢٣)

كثرت سے الله كا ذِكر كرتا ہو (كه جب حُضور صَالِتُهُ عِنْهِمُ الرّائي ميں شريك ہوئے اور جہاد کیاتواس کیلئے کیامانع ہو سکتاہے)۔ (پہلے سے مُومنوں کی صِفات کابیان ہے اس کے بعد إرشاد ہے) اور بکثرت الله كا ذِ كر كرنے والے مر د اور الله كا ذِكر كرنے والی عور تیں ان سب کیلئے اللہ تعالیٰ نے مَغْفِرت اور اجر عظیم تیار کرر کھاہے۔ اے ایمان والو!تم الله تعالیٰ کاخوب کثرت سے ذِکر کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح اور یُکاراتھا ہم کو نوح (عَلَیہ السَّلام)نے، پس ہم خوب فریاد سُننے والے ہیں۔ یس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جن کے دِل اللہ کے ذِکر سے مُتَاثِرِ نہیں ہوتے۔ بیہ لوگ کھلی گمر اہی میں ہیں۔ الله جَلَّ جَلَالُهُ نِي بِرًّا عُمِره كلام (يعني قرآن) نازل فرمایا، جو ایسی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے، بار بار دہرائی گئی، جس سے اُن لو گول کے بدن کانپ اُٹھتے ہیں جو

اینے رَبِ سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے بدن

اور دِل نرم ہو کر اللہ کے ذِکر کی طرف

مُتَوَجّه ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی ہدایت ہے

کو پُیکارا کرو۔

جس کو چاہتا ہے اُس کے ذریعہ سے ہدایت فرمادیتا ہے۔ لیسریں سال دالھ کے متنہ سے مدینہ

پس پکارواللہ کوخالص کرتے ہوئے اس کے دین کو، گو کا فروں کو نا گوار ہو۔ وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی لائِق عبادت کے نہیں، پس تم خالص اِغتِقاد کر کے اس

جوشخف رحمان کے ذِکر سے (جان بوجھ کر) اندھا ہو جائے ہم اس پر ایک شیطان مُسَّلَط کر دیتے ہیں، پس وہ (ہر وقت) اس کے ساتھ رہتا ہے۔

محمد منگانیا اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ منگانیا میں اللہ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کا فروں کے مقابلہ میں تیز ہیں اور آپس میں مہر بان۔ اور اے مخاطب! تو اُن کو دیکھے گا اور اللہ کے فضل اور رضامندی کی جبتو اور اللہ کے فضل اور رضامندی کی جبتو میں گئے ہوئے ہیں (اور خُستُوع و خُضوع کے) آثار بوجہ تا ثیر سجدہ کے ان کے چروں پر نمایاں ہیں۔ یہ ان کے اوصاف تورات میں ہیں اور انجیل میں، جیسا کھتی کہ تورات میں ہیں اور انجیل میں، جیسا کھتی کہ اس نے اول اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو قوی کیا، پھر وہ کھتی اور موٹی ہوئی، پھر اس کو قوی کیا، پھر وہ کھتی اور موٹی ہوئی، پھر اس کو قوی

(۱٪) ﴿ فَادْعُوا اللّهَ هُغُلِصِيْنَ لَهُ الرّبِينَ وَلَوْ كَرِكُ الْكَفِرُونَ ﴾ (المؤمن: ١٢) (٣٢) ﴿ هُوَالْحَقُّ لَا إِللّهَ إِلّا هُوَ فَادْعُوهُ هُغُلِصِیْنَ لَهُ الرّبِیْنَ ﴾ (المؤمن: ١٥)

(٣٣) ﴿ وَمَنْ يَّعُشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطْنًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنُ ﴾ (الزحرف:٣١)

 پر سید هی کھڑی ہو گئی کہ کسانوں کو تھلی معلوم ہونے لگی۔

(اسی طرح صَحابہ رُٹائینیم میں اَوَّل صُعف تھا، پھر روزانہ قُوَّت بڑھتی گئی اور اللّٰہ نے بیہ نشوونما اس لئے دیا) تا کہ ان سے کافروں کو جلائے۔ اللہ نے تو ان لو گوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کر رہے ہیں مَغْفِرت اور اجر عظیم کاوعدہ کر ر کھاہے۔

ف: آیتِ شریفه میں گو ظاہر طور پر رکوع وسُجو د اور نماز کی فضیلت زیادہ تر مقصود ہے اوروہ تو ظاہر ہے، لیکن کلمہ طیبہ کے دوسرے جُزوهُحَیَّنٌ دَّسُوْلُ اللّٰہِ کی فضیلت بھی اس سے ظاہر ہے۔

امام رازی و النساییے نے لکھاہے کہ اُوپر سے صلح حُدیّبہ میں مُفّار کے انکار پر اور اس بات کے اِصرار کرنے پر کہ مُحَتَّلٌ دَّسُولُ اللّٰہ نہ لکھو، مُحَدِّبُن عبدُ اللّٰہ لکھو، حق تعالی شائهُ ' فرماتے ہیں کہ اللہ خود گواہ ہیں اس بات پر کہ محمدٌ اللہ کے رسول ہیں اور جب بیجیجے والاخود ا قرار کرے کہ فُلاں شخص میر اقاصدہے تولا کھ کوئی انکار کرے اس کے انکار سے کیا ہو تا ہے، اس گواہی کے لئے اللہ جَلَّ شَانُہ نے مُحَبَّدٌ رَّسُولُ اللهِ إِرشاد فرمایا ◘۔ اس کے بعد آیتِ شریفہ میں اور بھی کئی اہم مضامین ہیں، منحمُلہ ان کے بیر ہے کہ چہرہ کے آثار نمایاں ہونے کی فضیلت ہے۔ اس کی تفسیر میں مُخْتِف آقوال ہیں۔ ایک پیہ بھی ہے کہ شب بیداروں کے چیروں پر جو آنُوار وبَر کات ظاہر ہوتے ہیں وہ مُر ادہیں۔ امام رازی وَ<del>رُلْتُن</del>یبینے لکھاہے کہ بیہ مُحقّق امر ہے کہ رات کو دوشخص جاگیں ایک لَہُو ولَعِبِ میں مشغول رہے، دوسر انماز، قر آن اور علم کے سکھنے میں مشغول رہے، دوسرے دن دونوں کے چہرے کے نور میں کھلا ہوا فرق ہو گا۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ حضرت امام مالک و النسابیہ اور عُلماء کی ایک جماعت نے اس آیت سے ان لو گول کے تُفُر پر اِسْتِدُ لال کیاہے، جو صَحابہ کُرِ ام ڈلٹیٹنم کو گالیاں دیتے ہیں، بُر اکہتے ہیں اُن سے بَغْض رکھتے ہیں 🕰

(٣٥) ﴿ الَّهُ يَأْنِ لِلَّانِينَ امَّنُوٓا أَنْ تَخْشَعَ لَا يَمان والول كَيلِيَّ اس كا وقت نهيس آيا کہ اُن کے دِل خدا کی یاد کے واسطے حجک

قُلُوْبُهُمْ لِنِ كُرِ اللَّهِ ﴾

(الحديد١)

(٣٦) ﴿ اِسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَنُ فَأَنُسُهُمُ ذِكْرَ اللهِ ﴿ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطُنِ ﴿ اَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطُنِ هُمُ الخَّيرُونَ ﴾

(المجادله: ١٩)

(٣٧)فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوَا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ (الجمعه: ١٠)

(٣٨) ﴿ يَاكَتُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَاتُلْهِكُمُ اَمُوالُكُمْ وَلَا الَّذِينَ امَنُوا لَاتُلْهِكُمُ اَمُوالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِاللّهِ وَمَنْ يَّفُعَلُ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴾

(المنافقون: ٩٢)

(٣٩) ﴿ وَإِنْ يَّكَادُ الَّذِيثِ كَفَرُوْا لَيْزِلِقُوْنَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَبَّا سَمِعُوا لَيْزِلِقُوْنَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَبَّا سَمِعُوا اللَّاكْرَ وَيَقُوْلُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴾ (القلم: ٥١)

جائيں۔

(پہلے سے منافقوں کا ذِکر ہے) ان پر شیطان کا تسلَّط ہو گیا، پس اس نے ان کو ذکر اللہ سے غافل کر دیا، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، خوب سجھ لو! یہ بات محقّق ہے کہ شیطان کا گروہ خسارہ والا ہے۔

پھر جب (جمعہ کی) نماز پوری ہو پھی تو (تم کو اجازت ہے) تم زمین پر چلو پھر واور خدا کی روزی تلاش کرو ( یعنی دنیا کے کاموں میں مشغول ہونے کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی) اللہ تعالیٰ کاذکر کثرت سے کرتے رہو، تا کہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ۔

اے ایمان والو! تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذِکر سے، اس کی یاد سے غافل نہ کر پائیں اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ والے ہیں (کیونکہ یہ چیزیں تو دنیا میں ہی ختم ہو جانے والی ہیں اور اللہ کی یاد آخرت میں کام دینے والی ہیں۔

یہ کافر لوگ جب ذِکر (قرآن) سُنتے ہیں (توشِدت عداوت سے) ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا آپ کی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے اور کہتے ہیں کہ (نَعُوذُ بِاللّٰہ) یہ تو مجنون ہیں۔ ف: نگاہ سے پھسلا کر گرا دینا کِنامیہ ہے دشمنی کی زیادتی سے، جیسا کہ ہمارے یہاں بولتے ہیں ایساد کیچہ رہاہے کہ کھا جائے گا۔ حضرت حَسَن بصری عِمِلٹیں یہ کہتے ہیں کہ جس کو نظرلگ گئی ہو، اُس پر اس آیتِ شریفہ کو پڑھ کر دم کرنامُفید ہے۔ (جمل)

> (۵۰) ﴿ وَمَنْ يُعُرِضُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَنَى ابَّا صَعَلَّ اللهِ (الجن: ١٤)

(٥١) ﴿ وَّانَّهُ لَمَّا قَامَر عَبُدُاللَّهِ يَدُعُونُهُ كَادُوْا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّاهِ قُلُ إِنَّمَا أَدْعُوارَبِّي وَلاّ أُشْرِكُ بِهَ أَحَمَّا ﴾ (الجن: ١٩)

(٥٢) ﴿ وَاذْ كُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبُتِيُلًا ﴾ (المزمل: ١٨)

(۵۳) ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَّ أَصِيْلًاه وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُلُ لَهُ وَسَبِّخُهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ٥ إِنْ هَوُلًا ء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَنَارُونَ وَرَآءَهُمُ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴾ (الدهر:٢٥)

اور جو شخص اپنے پرورد گار کی یاد سے روگر دانی اور إعراض کرے گا، اللہ تعالی اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ جب خُدا كاخاص بنده (يعني محمد سَلَّاتَكِيمٌ )خدا کو ٹیکارنے کیلئے کھڑا ہو تاہے، توبیہ کا فرلوگ اس بندہ پر بھیڑ لگانے کو ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پرورد گار ہی کو رکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو نثریک نہیں کرتا۔

اور آپ اپنے رَبِّ کانام لیتے رہیں اور سب سے تعلقات منقطع کر کے اس کی طرف مُتَوجِة ربي (مُنْقَطع كرنے كامطلب يہ ہے كه اللہ ك تَعَلَّق ك مقابلہ ميں سب مغلوب ہوں)۔

اور اینے ربّ کا صبح اور شام نام لیتے رہا کیجئے اور کسی قدر رات کے حصتہ میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجئے اور رات کے بڑے حصتہ میں اس کی تشبیح کیا کیجئے، (مراد اس سے تہجنُّہ کی نماز ہے) یہ لوگ جو آپ کے مُخالِف ہیں) دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور

اپنے آگے (آنے والے) ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ بیشک بامر اد ہو گیا وہ شخص جو (بُرے

بیشک بامر اد ہو گیا وہ محص جو (بُرے اخلاق سے) پاک ہو گیا اور اپنے ربّ کا نام لیتارہا۔

(۵۴) ﴿ قُلُ ٱفۡلَحَ مَنۡ تَزَكّٰی ٥ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰی ﴾ (الاعلی:۱۴)

# فصل ثانی احادیث ِذِ کرمیں

جب کہ اس مضمون میں قرآنِ پاک کی آیات اس کثرت سے موجود ہیں تواَحادیث کا کیا پوچھنا، کیونکہ قرآن شریف کے کل تیس پارے ہیں اور حدیث شریف کی لا تعداد کتابیں ہیں اور ہر کتاب میں بے شار حدیثیں ہیں۔ ایک بُخاری شریف ہی کے بڑے بڑے تیس پارے ہیں اور کوئی کتاب بھی ایس نہیں کہ تیس پارے ہیں۔ اور کوئی کتاب بھی ایس نہیں کہ اس مُبارک ذِکر سے خالی ہو۔ اس لئے اَحادیث کا اِحاطہ تو کون کر سکتا ہے، نمونہ اور عمل کے واسطے ایک آیت اور ایک حدیث بھی کافی ہے اور جس کو عمل ہی نہیں کر نااُس کے لئے دفتر محل بھی بیکار ہیں۔ کہون الحجہار تحقیل اِنسفارًا۔

خصنور اقدس منگافید کم ارشاد ہے کہ حق تعالی شائه ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندہ کے ساتھ ویساہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ محص ساتھ گمان رکھتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، پس اگر وہ مجھے اپنے وِل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے وِل میں یاد کرتا ہے ہوں۔ اور اگر وہ مجھے اپنے وِل میں یاد کرتا ہے تو میں اس مجمع میں فِر کر کرتا ہے تو میں اس مجمع میں فِر کر کرتا ہے میں اس مجمع میں فرشتوں کے مجمع میں (جو معصوم اور بے گناہ ہیں) مَذ کِر وَ

(متفقعليه)

کرتاہوں۔ اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت مُتَوَقِدہ ہوتاہے تو میں ایک ہاتھ اُس کی طرف مُتَوقِدہ ہوتاہوں۔ اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتاہے تو میں دو ہاتھ ادھر مُتَوقِدہ ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اُس کی طرف دوڑ کر چلتا رواه أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة، : ۱۲۵۳، (۲/۸۲) والبخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى ويحذر كم الله نفسه: ۲۰۵۵، (۲/۱۱) ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب الحت على ذكر الله تعالى: ۲۰۵۲، الذكر والدعاء، باب الحتى على ذكر الله تعالى: ۲۰۵۲، ملائكة: ۳۲۰۳، ص (۲۱۸) والنسائي في السنن الكبرى، ملائكة: ۳۲۰۳، ص (۲۱۸) والنسائي في السنن الكبرى، ۲۰۳۲ (۱۵۳/۵)، والبيهتي في الشعب، باب العمل: ۳۸۲، (۲۰۸۰)، والبيهتي في الشعب، باب معاني المحبة: ۳۸۲، (۲۰۸۰) والجروة، أحمد عن أنس: ۱۲۳۵، (۲۱/۳) والبيهتي في الأسماء والصفات: ۲۲۲، (۲۱۲) عن أنس بعناه بلفظ ياان ادم إذان كرتني في نفسك الحديث وفي الباب عن معانين أس عندالطبراني في الكبير، باب الميم: ۱۳۹۱, (۱۳۰۰, (۱۳۰۰, ۱۳۰۰) وعن إلى معانين المحديث وفي الكبير، باب الميم: ۱۳۹۱, (۱۳۰۰, (۱۳۰۰) عن السائدين المن عندالطبراني في الكبير، باب الميم: ۱۳۹۱, (۱۳۰۰) وسائدين المن عندالطبراني في الكبير، باب الميم: ۱۳۹۱, (۱۳۰۰)

عند البزار مسند إني عبًا س.: ۱۳۸۵ (۲۲۵ م. (۲۲۵ م. واسناد صحيح والبيه قي في شُعَب الإيمان باب محبة الله فصل في إدامة ذكر الله ، عند البزار مسند إني عبًا س.: ۱۳۸۵ (۲۲/۱۸ وغيرهما وعن أبي هريرة عند ابن ماجه وابن حيان في صحيحه ، كتاب الرقاق ، باب الأذكان : ۱۱۸ ، (۳۲/۳) وغيرهما بلفظ انام عبدى إذا لا كرنى وتحركت بي شفتاه كما في الدر المنثور تحت الآية ١٦٠ من سورة البقرة والترغيب للمنذري ، كتاب الذكر باب الترغيب في الإكثار من ذكر الله ، ١٣٨٤ ، (۲۹/۳ ) و المشكوة ، كتاب الدعوات ، باب ذكر الله عزوجل ، ۲۲۸۵ ، (۲۲۸۵ ) و الله عن أبي قربه عناه ، كتاب الذكر ، باب فضل الذكر : ۲۲۸۵ ، (۲۲۸۴ ) و وي الاتحاف ، كتاب الذكر ، اب فضل الذكر : ۲۲۸۵ ، (۲۲۸۴ ) و وي الاتحاف ، كتاب الأذكان الب الأول في فضيلة الذكر ، (۵/۵) علقه البخاري ، كتاب الذكر : ۲۵۱۵ ) من حديث أبي الدرداء . و (۲۵/۳ ) عن أبي هريرة بصيغة الجزم ورواه ابن حبان كتاب الرقاق ، باب الأذكار : ۱۵ (۵/۵ ) من حديث أبي الدرداء .

ف: اس حدیث شریف میں کئی مضمون وَارِد ہیں: اوّل ہے کہ بندہ کے ساتھ اس کے گان کے مُوافِق معاملہ کر تاہوں، جس کامطلب ہے ہے کہ حق تعالی شائہ سے اس کے لُطف و کرم کی اُمیدر کھنا چاہیے، اس کی رحت سے ہر گز مایوس بھی نہ ہونا چاہیئے۔ یقیناً ہم لوگ گنہگار ہیں اور سرایا گناہ اور این حرکوں اور گناہوں کی سز ااور بدلہ کا یقین ہے، لیکن الله کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہونا چاہئے۔ کیا بعید ہے کہ حق تعالی شائہ مُحض اپنے لُطف و کرم سے بالکل ہی مُعاف فرمادیں کہ ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَغُفِرُ اَنَ يُّشَرِّ کَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَالِك لِمِنَ يَسَمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَحِمه ) حق تعالی شائه وَرَحَم کے گناہ کو تو مُعاف فرمائیں گے ، اس کے عِلاوہ جس کو چاہیں گے سب کچھ مُعاف فرمائیں گے، اس کے عِلاوہ جس کو چاہیں گے سب کچھ مُعاف فرمائیں گے، اس کے عِلاوہ جس کو چاہیں گے سب کچھ مُعاف فرمائیں اُمید کے، لیکن ضروری نہیں کہ مُعاف ہی فرمادیں۔ اسی وجہ سے عُلاء فرمائے ہیں کہ ایمان اُمید اور خوف کے در میان ہے۔

حُضور اَقدس مَنَّالِيَّنِيْمُ ايك نوجوان صحابی رُلْالتُمُنَّ کے پاس تشریف لے گئے، وہ نزع کی حالت میں جھے۔ حُضور اَقدس مَنَّالْتَیْمُ نے دریافت فرمایا: کس حال میں ہو؟ عرض کیا: یارسول الله! الله کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر رہاہوں۔ حُضور مَنَّالَّتُیْمُ مِ

نے اِرشاد فرمایا کہ بیہ دونوں یعنی اُمید اور خوف جس بندہ کے دِل میں ایسی حالت میں ہوں تو الله جَلَّ شانُهُ 'جو اُمید ہے وہ عطا فرماد بیتے ہیں اور جس کا خوف ہے اُس سے اَمَن عطا فرماد بیتے ہیں ●\_

ایک حدیث میں آیا ہے کہ مُومن اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویاایک پہاڑ کے نیچے بیٹے اور وہ پہاڑ اس پر گرنے لگا، اور فاجر شخص گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویاایک مکھی بیٹھی تھی اُڑا دی، یعنی ذرا پر واہ نہیں ہوتی ●۔ مقصود یہ ہے کہ گناہ کا خوف اس کے مُنَاسِب ہونا چاہئے اور رحمت کی اُمید اس کے مناسب۔

حضرت مُعاذ مُنْ الله عَلَيْ الله الله المحقول ميں شہيد ہوئے۔ اِنقِال کے قريب زمانہ ميں بار بارغنی ہوتی تھی، جب افاقہ ہوتا، تو فرماتے يا الله! تحقيح معلوم ہے کہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے۔ تيری عرب کی قسم! تحقيے یہ بات معلوم ہے۔ جب بالکل موت کا وقت قريب آگيا تو فرمايا کہ اے موت! تيرا آنامبارک ہے۔ کيا ہی مبارک مہمان آيا۔ مگر فاقہ کی حالت ميں یہ مہمان آيا۔ مگر فاقہ کی حالت ميں یہ مہمان آيا۔ مرفوات تو اور باغ لگانے کے واسطے اُميد وار ہوں۔ يا الله! مجھے زندگی کی محبت تھی، مگر نہریں کھو دنے اور باغ لگانے کے واسطے نہيں تھی، بلکہ گرميوں کی شِدَّت پياس، بر داشت کرنے اور (دین کی خاطر) مشقتیں جھیلنے نہيں تھی۔ کے واسطے تھی۔

بعض عُلاء نے لکھا ہے کہ حدیث بالا میں اس گمان کے مُوافِق معاملہ عام حالات کے اعتبار سے ہے، خاص مَعُفْرت کے متعلّق نہیں۔ دعا، صحت، وسعت، امن وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں، مثلاً دُعا کے ہی متعلّق سمجھو، مطلب بیہ ہے: اگر بندہ یہ یقین کرتا ہے کہ میری دُعا قبول ہوتی ہے۔ اور ضرور ہوگی تواس کی دُعا قبول ہوتی ہے اور اگر یہ گمان کرے کہ میری دُعا قبول نہیں ہوتی توویساہی معاملہ کیاجا تاہے۔ چنانچہ دوسری اَحادیث میں کرے کہ میری دُعا قبول ہوتی ہے جب تک یہ نہ کہنے گئے کہ میری تو دُعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح صحت تو گری وغیرہ سب اُمُور کاحال ہے۔

<sup>🛭</sup> حلية الاولياء،۵ /١٠٣

شعب الإيمان، باب الخوف من الله، ا ۹۷
 سنن الكبري للنسائي، كتاب المواعظ، ۱۱۸۴۲

حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کو فاقہ کی نوبت آئے اگر اس کو لوگوں سے کہتا پھرے تو تو نگری نصیب نہیں ہوتی • اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض معروض کرے تو جلد یہ حالت دور ہو جائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ شائہ کے ساتھ حسن ظن اور چیز ہے اور اللہ پر گھمنڈ دوسری چیز ہے۔ کلام اللہ شریف میں مختلف عُنوانات سے اس پر تنبیہ کی گئ۔ اِرشاد ہے: ﴿ وَلَا يَغُرُّ نَّکُمُ بِاللهِ الْغَرُورُ ﴾ (الفاطر: ۵) (اور نہ دھو کہ میں ڈالے تم کو دھو کہ باز) یعنی شیطان تم کو ہی نہ سمجھائے کہ گناہ کئے جاؤ، اللہ غفور رحیم ہے۔ دوسری جگہ اورشاد ہے ﴿ اَصَّلَمَ الْغَیْبُ اَوِر اللّٰہُ تَعَالَى اللّٰهِ الْغَیْبُ اَوِر اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیٰ اللّٰہِ تَعَالَى سے اس نے عہد کر لیا ہے؟ ایسا ہر گز نہیں )۔ دوسرا مضمون ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کر تا ہے، تو میں اس کے ساتھ ہو تا ہوں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کر تا ہے، تو میں اس کے ساتھ ہو تا ہوں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کر تا ہے، تو جب تک اس کے ہونٹ میر می یاد میں حرکت کرتے رہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہو تا ہوں، یعنی میر می خاص تو بھہ اس پر رہتی ہے اور خصوصی رحمت کا نزول ہو تا رہتا ہے۔

تیسر المضمون یہ ہے کہ میں فرشتوں کے مجمع میں ذِکرکر تاہوں، یعنی تفاخر کے طور پر
ان کا ذِکر فرمایا جاتا ہے۔ ایک تواس وجہ سے کہ آدمی کی خلقت جس ترکیب سے ہوئی ہے
اس کے مُوافِق اس میں اطاعت اور معصیت دونوں کا مادہ رکھا ہے، جیسا کہ حدیث نمبر ۸
میں ذیل میں آرہا ہے۔ اس حالت میں اطاعت کا کرنا یقیناً تفاخر کا سبب ہے۔ دو سرے اس
وجہ سے کہ فرشتوں نے ابتداءِ خلقت کے وقت عرض کیا تھا۔ "آپ ایسی مخلوق کو پیدا
فرماتے ہیں جو دنیا میں خونریزی اور فساد کرے گی"۔ اور اس کی وجہ بھی وہی مادہ فساد کا ان
میں ہونا ہے، بخلاف فرشتوں کے کہ ان میں یہ مادہ نہیں۔ اس لئے انہوں نے عرض کیا تھا
کہ تیری تسجے و تقذیس ہم کرتے ہی ہیں۔ تیسرے اس وجہ سے کہ انسان کی اطاعت، اس کی
عبادت، فرشتوں کی عبادت سے اس وجہ سے بھی افضل ہے کہ انسان کی عبادت غیب کے
ماتھ ہے اور فرشتوں کی عالم آخرت کے مُشاہدہ کے ساتھ۔ اس کی طرف اللہ پاک کے اس
کلام میں اشارہ ہے کہ اگر وہ جَنَّت و دوزخ کو د کھے لیتے تو کیا ہو تا۔ ان وجوہ سے حق تعالی شائہ '

اپنے یاد کرنے والوں اور اپنی عبادت کرنے والوں کے کارنامے جتاتے ہیں۔

چوتھا مضمون حدیث میں بیہ ہے کہ بندہ جس درجہ میں اللہ حق تعالیٰ شائہ کی طرف مُتَوَجِّه ہو تاہے اس سے زیادہ توجُّہ اور لُطف الله جَلَّ شَانُهُ کی طرف سے اس بندہ پر ہو تاہے۔ یمی مطلب ہے قریب ہونے اور دوڑ کر چلنے کا کہ میر الطف اور میری رحمت تیزی کے ساتھ اس کی طرف چلتی ہے۔اب ہر شخص کو اپناا ختیار ہے کہ جس قدر رحمت ولطف الہی کو ا پنی طرف مُتَوجّه کرناچاہتاہے اتنی ہی اپنی توجُّه الله کی طرف بڑھائے۔ یانچویں بحث اس حدیث شریف میں بہ ہے کہ اس میں فرشتوں کی جماعت کو بہتر بتایا ہے ذِکر کرنے والے تشخص ہے، حالا نکہ بیہ مشہور امر ہے کہ انسان اشر ف المخلو قات ہے۔ اس کی ایک وجہ تو ترجمہ میں ظاہر کر دی گئی کہ ان کا بہتر ہو ناایک خاص کیٹیٹ سے ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہ بیہ بااعتبار اکثر اَفراد کے لئے ہے کہ اکثر اَفراد فِرشتوں کے اکثر آدمیوں، بلکہ اکثر مومنوں سے افضل ہیں، گو خاص مُؤمن جیسے اُنْدِیَاء عَلَیْہِم السَّلام سارے ہی فرشتوں سے افضل ہیں، اس کے عِلاوہ اور بھی وجوہ ہیں، جن میں بحث طویل ہے۔

> (٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ، إنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِر قَلُ كَثُرَتُ عَلَىَّ، فَأَخْبِرُنِي بِشَيْئِ أَسْتَنُّ بِه قَالَ: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطُّبًا مِّن ذِ كُرِ اللهِ ـ

ایک صحابی ڈالٹٹۂ نے عرض کیا: یار سول الله! اَحکام توشریعت کے بہت سے ہیں ہی، مجھے ایک چیز کوئی ایسا بتا دیجئے جس کو میں ا پنا د ستور اور اپنامشغله بنالوں۔ حُضور صَّالَايُكِمْ نے اِرشاد فرمایا کہ اللہ کے ذِکرسے تو ہر

وفت رطب اللسان رہے۔

أخرجه **ابن أبي شيبة** في المصنف، كتاب الدعاء , باب في ثواب ذكر الله ,: ٢٧٠ ° ٣٠ ( • ١/١ ° ٣) ـ وأحمد في مسنده , مسند الشاميين , حديث عبدالله بن بسرّ: ١٤٦٨ ، (٢٢٧/٢٩). **والترّمذي**، أبُواب الدعوات، باب فضل الذكر، : ٣٣٧٥ ص (٤٦٧). **وحسنه، واين** ماجه، كتاب الأدب، باب فضل الذكري: ٣٤٩٣، (٣٣٣/٣). وابن حبان في صحيحه، كتاب الرقاق، باب االأذكار: ٩٦/٣، (٩٦/٣). **والحاكم**، كتاب الدعاو التكبير: ١٨٢٢ م ( ٢٧٢/ ) . وصححه والبيهقي في شُعَب الإيمان، كتاب الإيمان، باب معاني المحبة، ٢٤٢٠ ، (١٤٢/٢) - كذا في الدر، تحت الآية: ١٥٢، من سورة البقرة وفي المشكوق، كتاب الدعوات، باب ذكر إلله عزَّ وجل: ٢٣٠٢، (١٤/٨) برواية الترمذي وابن ماجد وحكى عن الترمذي: حسن غريب قلت: وصححه الحاكم وأقره عَلَيْهِ الذهبي وفي الجامع الصغير باب حرف الحاء: ٣٨٢/١). وهراية أبي نعيم في الحلية ، محمد بن قيس الكندي، (١١١/١). مُختصر ابلفظ: "أن تفارق الدُنيا ولسانك رطب من ذكر الله" ورقم له بالضعف، ومعناه عن مالك بن يخامر، أن معاذ بن جبل قال لهم: إن آخر كلام فارقت عَلَيْهِ رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم أن قلت: اي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال: "أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله " أخرجه ابن أبي الدنياني كتاب إصلاح المان، باب الاحتراف، ٢٠٨، (٢٠/١) و الهزار، كشف الأستّان، كتاب الأذكان، ٢٠٩٩ (٣/٣) - وابن حيان، كتاب الرقائق، باب الأذكار، ٢٩/١ (٩٩/٣) - والطهراني في المعجم الكبين باب الميم : ١٨١، (٩٣/٢) - والبيهقي في شُعَب الإيمان، كتاب الإيمان، باب معاني المحبة: ١٥، (٧٤/١) - كذا في الدن تحت الآية: ١٥٢، من سورة البقرة - والحصن الحصين - - والترغيب للمنذري، كتاب الذكر والدعاء: ٢٩٥، (٢٥٣/ ) - وذكره في الجامع الصغين باب حرف الألف: ١٩٨، (١٥/١) - مختصرا، وعزاه إلى ان حيان في صحيحه، وابن السني في عمل اليوم والليلة، باب حفظ اللسان: ٢، (١/١) - والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب، وفي مجمع الزوائد، كتاب الأذكار، باب فضل ذكر الله: ٢٥/١ (١/٠) - رواه الطبراني بأسانيد

ایک اور حدیث میں ہے: حضرت معاذر شکانٹیڈ فرماتے ہیں کہ جدائی کے وقت آخری گفتگو جو مُحنور مُلَّی اللّٰہ علی ہے موئی، وہ یہ تھی کہ میں نے دریافت کیا کہ سب آعمال میں محبوب ترین عمل اللّٰہ کے نزدیک کیا ہے؟ حُضور مُلَّی اللّٰہ اللّٰہ کے نزدیک کیا ہے؟ حُضور مُلَّی اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰہ کے ذِکر میں رطب اللسان ہو ۔ موت آوے کہ اللّٰہ کے ذِکر میں رطب اللسان ہو ۔

ف: جدائی کے وقت کا مطلب میہ ہے کہ محصور اقد س مَنگانَّیْرُمْ نے حضرت معاذ رفاقی کے وقت محصور رفاقی کے وقت محصور رفاقی کے دولیے کے معافر معافر معافر معافر معافر معافر کا میں کی تبلیغ و تعلیم کیلئے بمن کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ اس رخصت کے وقت محصور معتقبہ کے اُلگانٹی کے اُلگانٹی کی محصور کے اُلگانٹی کی محام کی بجا آوری تو ضروری ہے ہی، لیکن ہر کے اُلگان میں ممال بیدا کر نااور اس کو مُستقبل مشغلہ بناناؤشوار ہے، اس لئے ان میں سے ایک چیز میں کمال بیدا کر نااور اس کو مُستقبل مشغلہ بناناؤشوار ہے، اس لئے ان میں سے ایک چیز جو سب سے اہم ہو مجھے الی بتا دیجئے کہ اس کو مضبوط پکڑلوں اور ہر وقت، ہر جگہ، چلتے کھرتے، اٹھتے کرتار ہوں۔

ایک حدیث میں إر شاد ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص کو یہ مل جائیں اس کو دین و دنیا کی بھلائی مل جائے: ایک وہ زبان جو ذِکر میں مشغول رہنے والی ہو، دو سرے وہ دِل جو شُکّر میں مشغول رہنے والی ہو، چوتھے وہ بیوی جو شکر میں مشغول رہتا ہو، تیسرے وہ بدن جو مشقّت بر داشت کرنے والا ہو، چوتھے وہ بیوی جو اپنے نفس میں اور خاوند کے مال میں خیانت نہ کرے گو۔ نفس میں خیانت یہ ہے کہ کسی قسم کی گندگی میں مبتلا ہو جائے۔ رطب اللیان کا مطلب اکثر عُلماء نے کثر ت کا لکھا ہے اور بیا عام محاورہ ہے۔ ہمارے عرف میں بھی جو شخص کسی کی تعریف یا تَذکِرہ کثرت سے کرتا ہے تو یہ بولا جاتا ہے کہ فُلال کی تعریف میں رطب اللیان ہے۔ مگر بند کا اچیز کے خیال میں ایک دوسر امطلب بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جس سے عشق و محبت ہوتی ہے اس کے نام لینے سے دوسر امطلب بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جس سے عشق و محبت ہوتی ہے اس کے نام لینے سے منہ میں ایک لذّت اور مزہ محسوس ہوا کر تا ہے۔ جن کو باب عشق سے بچھ سابقہ پڑ چکا ہے منہ میں ایک لذّت اور مزہ محسوس ہوا کر تا ہے۔ جن کو باب عشق سے بچھ سابقہ پڑ چکا ہے

<sup>1</sup> المجم الكبير، مالك بن يخامر، ٢٠٨

وہ اس سے واقف ہیں۔ اس بناء پر مطلب میہ ہے کہ اس لڈت سے اللہ پاک کانام لیاجائے کہ مز ہ آ جائے۔

میں نے اپنے بعض بُزرگوں کو بکثرت دیکھا ہے کہ ذِکر بالجہر کرتے ہوئے الی تراوت آجاتی ہے کہ پاس بیٹھنے والا بھی اس کو محسوس کرتا ہے اور ایسامنہ میں پانی بھر جاتا ہے کہ ہر شخص اس کو محسوس کرتا ہے۔ مگریہ جب حاصل ہوتا ہے کہ جب دِل میں چسک ہواور زبان کثرت ذِکر کے ساتھ مَانُوس ہو چکی ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ سے محبت کی علامت اس کے ذِکر سے محبت ہے اور اللہ سے بُغض کی علامت اس کے ذِکر سے تروتازہ ہے۔ حضرت اَبُودرداء رہان گھٹے فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبان اللہ کے ذِکر سے تروتازہ رہتی ہے وہ جَنَّت میں بنستے ہوئے داخل ہوں گے ۔

(صحيح)

أخرجه أحمد في مسنده, مسندأيى الدرداء, في مُسْنَدُ تتمة المُزعار، ٢ ممام , ٢ ١٤٠٢, (٣٣/٣٦). والترمذي, أبواب الدعوات: (٣٢/٣٦), (٢١٤). وابن ملجه, كتاب الأدب, باب فضل الذكر: (٣٣/٢ (٣٣/٢). وابن ملجه الدنيا والحاكم, كتاب الدعاء والتكبير: (١٨٢١), (٢٧٢/١). وصححه والبيهتي في شعب الإيمان, باب محبة الله عزوجل, فصل في إدامة ذكر الله: ١١٥،

خور اقدس مَنَّ اللَّهُ إِلَمْ نَهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللْهُ عَلَيْ عَلَى اللْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللْهُ عَلَيْ عَلَى الْمَا عَلَيْ ع

ع (٩٩/٣) **ـ كذا في الدر** تحت الآية: ٣٣، من سورة الأحزاب، والحصن الحصين، تحفة الذاكرين بعدة **الحصن الحصين،** الباب الأول في فضل الذكر (٢/١) **ـ قلت: قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه وأقره عُلَيْو الذهبي ـ ورقم له في الجامع الصغين بالصحة باب الألت: ٢٨٨٩، (٢٥١١) ـ وأخرجه أحمد عن <b>معاذين جبل كذافي الدر، وفيه أيضابرواية أ**حمد **والترمذي،** أبواب الدعوات، باب ماجاء في فضل الذكر: ٣٣/٣، (٢٧) ـ والبيهقي شُعَب الإيمان، كتاب الإيمان، باب معانى المحبة: ٨٥ه، (٢٥/١) ـ عن أبي سعيد سئل رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: أى العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال الذاكرون الله كثير اقلت: يارسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لوضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسرو يختضب دمالكان الذاكرون الله أفضل منه درجة

ف: بیہ عام حالت اور ہر وقت کے اعتبار سے اِرشاد فرمایا ہے، ورنہ وقی ضرورت کے اعتبار سے صدقہ، جہاد وغیرہ اُمُورسب سے افضل ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے بعض اَعتبار سے صدقہ، جہاد وغیرہ اُمُورسب سے افضل ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے بعض اَعادیث میں ان چیزوں کو افضلیت بھی بیان فرمائی گئ ہے کہ ان کی ضرور تیں وقی ہیں اور اللّٰہ پاک کا ذِکر دائمی چیز ہے اور سب سے زیادہ اہم اور افضل۔ ایک حدیث میں حُصنور اُقدس مَلَّا اَیْدُ کُم کا اِرشاد ہے کہ ہر چیز کے لئے کوئی صاف کرنے والی اور میل کچیل دور کرنے والی چیز ہوتی ہے، (مثلاً کپڑے اور بدن کے لئے صابُون، او ہے کے لئے آگ کی بھٹی وغیرہ وغیرہ وغیرہ کی صفائی کرنے والی چیز اللہ تعالی کا ذِکر ہے اور کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی اللہ کے ذِکر سے بڑھ کر نہیں ہے ۔۔

اس حدیث میں چونکہ ذِکر کو دِل کی صفائی کا ذریعہ اور سبب بتایا ہے اس سے بھی اللہ کے ذِکر کاسب سے افضل ہونا ثابت ہو تاہے، اس لئے کہ ہر عبادت اسی وقت عبادت ہو سکتی ہے جب اِخلاص سے ہو اور اس کائد ار دلوں کی صفائی پر ہے۔ اسی وجہ سے بعض صوفیا نے کہاہے کہ اس حدیث میں ذِ کرسے مُر اد ذِ کرِ قلبی ہے نہ کہ زبانی ذکر ،اور ذِ کر قلبی ہیہ ہے کہ دِل ہر وقت اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ حالت ساری عباد توں سے افضل ہے۔ اس لئے کہ جب یہ حالت ہو جائے تو پھر کوئی عبادت جھوٹ ہی نہیں سکتی کہ سارے اَعضاء ظاہر ہ وباطنہ دِل کے تابع ہیں۔ جس چیز کے ساتھ دِل وابستہ ہو جا تاہے سارے اُعضاء اسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ عُشّاق کے حالات سے کون بے خبر ہے۔ اور بھی بہت سی اَحادیث میں ذِکر کا سب سے افضل ہونا وَارِد ہوا ہے۔ حضرت سَلمان شريف نہيں پڑھا۔ قرآنِ پاک ميں ہے ﴿ وَلَذِي كُو اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ (العنكبوت: ٥٥) كوئى چيز اللَّه کے ذِکر سے افضل نہیں ●۔ حضرت سلمان ڈگاٹھُنُہ نے جس آیتِ شریفہ کی طرف اشارہ فرمایا وہ اکیسویں یارے کی پہلی آیت ہے۔ صاحبِ مَجَالیں الا بُرار کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے ذِکر کو صدقہ اور جہاد اور ساری عبادات سے اس لئے افضل فرمایا کہ اصل

<sup>🗨</sup> شعب الإيمان، فصل في ادامة ذكر الله، ١٩٥

مقصود اللّٰد کا ذِ کر ہے اور ساری عباد تیں اس کا ذریعہ اورآ لہ ہیں۔ اور ذکر بھی دوقشم کا ہو تا ہے:ایک زبانی اور ایک قلبی،جو زبان سے بھی افضل ہے اور وہ مُر اقبَہ اور دِل کی سوچ ہے اوریہی مُر ادہے اس حدیث سے جس میں آیاہے کہ ایک گھڑی کاسو چناستر برس کی عبادت سے افضل ہے 🗗

مُسْنَد احمد میں ہے حضرت سَہل طالتُدۂ حُضور اَقد س سَاَّاتِیْزَم سے نقل کرتے ہیں کہ الله كا ذِكر الله ك راسته مين خرج كرنے سے سات لاكھ حصته زيادہ ہو جاتا ہے ●۔ اس تقریرسے بیہ معلوم ہو گیا کہ صدقہ اور جہاد وغیرہ جو وقتی چیزیں ہیں، وقتی ضرورت کے اعتبارے ان کی فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہذاان اَحادیث میں کوئی اِشکال نہیں جن میں ان چیزوں کی بہت زیادہ فضیلت وَارِ د ہو کی ہے، چنانچیہ اِر شاد ہے کہ تھوڑی دیر کا اللہ کے راستہ میں کھڑا ہونا اپنے گھر پر ستر سال کی نماز سے افضل ہے <sup>©</sup>، حالا نکہ نماز بالِّاتِفَاق افضل ترین عبادت ہے، لیکن گفّار کے ہجوم کے وقت جہاد اس سے بہت زیادہ افضل ہو جاتا

خُصُورِ أقدس صَلَّاتِيَّا مِلْ كَا اِرشاد ہے كہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بسترں پر اللہ تعالیٰ کا ذِکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالی شائہ ' بَشَّت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچادیتاہے۔ (٣) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ وِالْخُلُدِي اللَّهُ اللَّ رَسُوۡلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيَنُ كُرَنَّ اللَّهَ أَقُوَاهُم فِي اللَّانُيَا عَلَى الْفُرُشِ الْمُمَهَّلَةِ، يُلْخِلُهُمُ اللهُ فِي التَّرَجَاتِ الْعُلٰي.

أخرجه **ابن حبان**، كتاب البروالاحسان، ذكراالخبر الدال على ان المرء قدينال بحسن السريرة: ٣٩٨م، (١٢٣/٢) ـ كذافي الدر، تحت الآية: ٩٢ أ، من سورة البقرة، قلت ويأيده الحديث المتقدم قريبا بلفظ ارفعها في درجاتكم وأيضا قوله صلى الله عَلَيْه وسلم سبَّق المفردون قالوا وماالمفردون يارسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم، كتاب الذكر، باب الحث على ذكر الله: ٩ ٣٤٣، (٤ / /٤) ـ كذا في الحسن وفي رواية قال المستهترون في ذكرالله يضع الذكر عنهم القالهم فياتون يوم القيامة خفافاروا هالترمذي ، أبُواب الدعوات: ٩٩٨٣، (٥/٧٤٥). والحاكم مختصرا، كتّاب الدعاء والتكبير: ١٨٢٣، (١/٦٧٣) واقر عَلَيْه الذهبي. وقال صحيح على شرط الشيخين وفي الجامع، حرف السين،: ٣٦٥، (٣٦٣/١) ـ رواه الطبراني في الأوسط: ٢٧٧٣، ص٥٥/٣٥] ـ عن أبي الدرداء

ف: یعنی د نیامیں مشقتیں جھیلنا، صعوبتیں بر داشت کرنا، آخرت کے رفع وَرَجات کا

<sup>🗨</sup> العظمة لا بي الشيخ، الفضل في المتفكر، ٣٣٠ 2 منداحمه،معاذبن انس خَصِنّی،۱۵۶۱۳

سبب ہے اور جتنی بھی دینی اُمُور میں یہاں مَشَقَّت اٹھائی جائے گی اتنا ہی بلند مر تبوں کا استحقاق ہو گا، لیکن اللہ پاک کے مبارک ذِکر کی بیہ برکت ہے کہ راحت و آرام سے نرم بستروں پر بیٹھ کر بھی کیا جائے تب بھی رفع دَرَجات کا سبب ہو تا ہے۔ نَبیُ کر یم مَثَاقَیْنِمٌ کا اِرشاد ہے کہ اگر تم ہر وقت ذِکر میں مشغول رہو تو فر شتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگیں ●۔ ایک حدیث میں حُضور مَثَاقِیْنِمٌ کا اِرشاد وَارِ دہوا ہے کہ مُفَرِّد لوگ بہت آگے بڑھ گئے۔ صحابہ رُقی ﷺ نے عرض کیا کہ مُفَرِّد کون ہیں؟ حُضور مَثَاقِیْنِمٌ نے اِرشاد فرمایا: جو اللہ کے ذِکر میں والہانہ طریقہ پر مشغول ہیں ●۔ اس حدیث کی بناء پر صوفیہ نے ایک حدیث کی بناء پر صوفیہ نے ایک حدیث کی بناء پر صوفیہ نے ایک ایک اللہ کے ذِکر میں والہانہ طریقہ پر مشغول ہیں ●۔ اس حدیث کی بناء پر صوفیہ نے ایکھا ہے کہ سلاطین اور امراء کو اللہ کے ذِکر سے نہ روکنا چاہیے کہ وہ اس کی وجہ سے دَرَ جات اعلیٰ حاصل کر سکتے ہیں۔

حضرت اَبُو درداء رُّ النَّهُ فَرماتے ہیں کہ تُو اللّہ کے ذِکر کو اپنی مسر توں اور خوشیوں کے او قات میں کر، وہ تجھ کو مَشَقَّ توں اور تکلیفوں کے وقت کام دے گاہی۔ حضرت سلمان فارسی رُّ النَّهُ فَرماتے ہیں کہ جب بندہ داحت کے، خوشی کے، ثروت کے او قات میں اللّہ کاذِکر کر تا ہے، پھر اس کو کوئی مَشَقَّت اور تکلیف بنچہ، تو فرشتے کہتے ہیں کہ مَانُوس آواز ہے جو ضعیف بندہ کی ہے۔ پھر اللّہ کے بہاں اس کی سفارش کرتے ہیں اور جو شخص راحت کے او قات میں اللّٰہ کو یادنہ کرے، پھر کوئی تکلیف اس کو پنچے اور اس وقت یاد کرے تو فرشتے کہتے ہیں: کیسی غیر مَانُوس آواز ہے گو۔

حضرت ابنِ عَبَّاس وَالنَّهُ افر ماتے ہیں کہ جَنَّت کے آٹھ دروازے ہیں، ایک ان میں سے صرف ذاکر بن کیلئے ہے ۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کا ذِکر کثرت سے کرے وہ نِفاق سے بری ہے ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ جَلَّ شائه اس سے محبت فرماتے ہیں ۔ ایک سفر سے واپی ہو رہی تھی، ایک جگہ پہنچ کر مُضور مُلَّ اللَّهُ اِنْ نَے فرمایا: آگے بڑھنے والے کہاں ہیں؟ صَحابہ وَاللَّهُ اِنْ نَے عُرض کیا کہ بعض تیزرو آگے جلے گئے۔ مُضور آگے بیلے گئے۔ مُضور

**5** تفسير ابن ابي حاتم، الزمر: ۳۹

<sup>🗗</sup> المجم الصغير، من اسمه احدً، ٩٧٣

<sup>🗗</sup> الترغيب لا بن شاهين، ١٥٩

<sup>•</sup> مسلم،، كتاب التوبية، باب فضل دوام الذكر، • ٢٧٥

وَ رَمْدَي، ابوابِ فضائل الجِهاد، ۴۵۹٦

<sup>🗗</sup> الدر المنثور، البقرة: ۱۵۲

م • مصنف ابن انی شیبه ، فی ثواب ذکر الله، ۲۹۴۸ •

صَلَّا لَيْكِمْ نِهِ فرمایا: وہ آگے بڑھنے والے کہاں ہیں جو اللہ کے ذِکر میں والہانہ مشغول ہیں؟ جو شخص یہ چاہے کہ جَنَّت سے خوب سیر اب ہو، وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے ●۔

حضور مَلَی الله کا ارشادہ کہ جو شخص اللہ کا فیکر کر تاہے اور جو نہیں کر تا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے کہ ذِکر کرنے والا زندہ ہے اور ذِکر نہ کرنے والا

(۵) عَنْ أَبِيْ مُولِى فَ قَالَ: قَالَ اللَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ مُولِى فَ قَالَ: قَالَ اللَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَقَلُ الَّذِي ثَنْ كُرُرَبَّهُ مَقَلُ يَنْ كُرُرَبَّهُ مَقَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

مُر دہ ہے۔

(متفق عليه)

أخرجه **البخاري،** كتاب الدعوات، باب فضل ذكرالله: ۲۰۵۳/۸ (۲۲۵۳/۸). **ومسلم**، كتاب صلوة المسافرين، باب استحباب الصلوة النافلة: ۱۸۲۰, (۲۸۲۹). **والبيهقي** في شُعَب الإيمان، كتاب الإيمان، باب إدامة ذكر الله: ۵۲۲/ (۲۲/۲). كذا في الدر تحت الآية: ۵۲، من سورة البقرة والمشكرة كتاب الدعوات، باب ذكر الله عزوجلز: ۲۲۲۳, (۲۲۲۳).

ف:زندگی ہر شخص کو محبوب ہے اور مرنے سے ہر شخص ہی گھبر اتا ہے۔ حُضور مَنَّی لَّیْلَاً مُا اِر شاد ہے کہ جو اللّٰہ کا ذِکر نہیں کر تاوہ زندہ بھی مر دے ہی کے حکم میں ہے،اس کی زندگی بھی برکار ہے

زندگانی نتوال گفت حیاتیکہ مراست نندہ آنست کہ بادوست وصالے دارد ترجمہ: کہتے ہیں کہ وہ زندگی ہی نہیں ہے جو میری ہے۔زندہ وہ ہے جس کو دوست کا وصال حاصل ہو۔

بعض عُلاء نے فرمایا ہے یہ دِل کی حالت کا بیان ہے کہ جو شخص اللہ کا ذِکر کر تاہے اس کا دِل زندہ رہتا ہے اور جو ذِکر نہیں کر تا اس کا دِل مر جا تا ہے۔ اور بعض عُلاء نے فرمایا ہے کہ تشبیہ نفع اور نقصان کے اعتبار سے ہے کہ اللہ کا ذِکر کر نے والے شخص کو جو ستائے وہ ایسا ہے جبیباکسی زندہ کو ستائے کہ اس سے انتقام لیاجائے گا اور وہ اپنے کئے کو بھگتے گا۔ اور غیر ذاکر کو ستانے والا ایسا ہے جبیبا مُر دہ کو ستانے والا کہ وہ خود انتقام نہیں لے سکتا۔ صُوفیہ کہتے ذاکر کو ستانے والا ایسا ہے جبیبا مُر دہ کو ستانے والا کہ وہ خود انتقام نہیں لے سکتا۔ صُوفیہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیشہ کی زندگی مُر اد ہے کہ اللہ کا ذِکر کشرت سے اِخلاص کے ساتھ کر نے والے مرتے ہی نہیں، بلکہ وہ اس د نیاسے منتقل ہو جانے کے بعد بھی زندوں ہی کے حکم میں رہے ہیں۔ جبیبا کہ قرآنِ پاک میں شہید کے متعلق وَارِد ہوا ہے ﴿ بَلُ اَحْمَامُ عَامَ مِنْ

ر آل عمدان: ۱۶۰)۔ اسی طرح ان کے لئے بھی ایک خاص قسم کی زندگی ہے۔
حکیم تر مُنرِی عِللتٰ پیے کہتے ہیں کہ اللہ کا ذِکر دِل کو تر کر تاہے اور نرمی پیدا کر تاہے اور
جب دِل اللہ کے ذِکر سے خالی ہو تاہے، تو نفس کی گرمی اور شَہوت کی آگ سے خشک ہو کر
سخت ہو جاتا ہے اور سارے اُعضاء سخت ہو جاتے ہیں، اطاعت سے رُک جاتے ہیں۔ اگر ان
اُعضاء کو تھینچو تو ٹوٹ جائیں گے، جیسے کہ خشک لکڑی کہ جھکانے سے نہیں جھکتی صرف کا ط

حضور مَنَّ عَلَيْدُمُ كَا اِرشاد ہے كہ اگر ايك شخص كے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان كو تقسيم كر رہا ہو اور دوسر اشخص الله كے ذِكر ميں مشغول ہو، تو ذِكر كرنے والا فضل م

(٢) عَنْ أَنِيْ مُوْسَى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا فِى جِبْرِهٖ دَرَاهِمُ يَقْسِمُهَا، وَاخِرُ يَنُ كُرُ اللهَ لَكَانَ النَّا كِرُيلُهِ أَفْضَلَ.

(ض)

أخرجه الطيراني في الأوسط، باب الميم،: ٩ ٩ ٩ ٥، (٢/٢١) ـ كذا في الدر تحت الآية: ١٥٢ ، من سورة البقرة، وفي مجمع الزوائد، كتاب الأذكار، باب فضل ذكر الله: ١ ١٤٤١ ، ( ٢/١٠ ) ـ رواه الطيراني في الأوسط، ورجاله وثقوا ـ

ف: یعنی اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا گئی ہی بڑی چیز کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی یاد اسے مقابلہ میں بھی افضل ہے، پھر کس قدر خوش نصیب ہیں وہ مالدار اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے والے جن کو اللہ کے زکر کی بھی توفیق نصیب ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی شائه کی طرف سے بھی روزانہ بندوں پر صدقہ ہو تار ہتا ہے، اور ہر شخص کواس کی کینتیئت کے مُوافِق کچھ نہ چھ عطا ہو تار ہتا ہے لیکن کوئی عطا اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کو اللہ کے ذکر کی توفیق نصیب ہو جائے ۔ جو لوگ کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، تجارت، اللہ کے ذکر کی توفیق نصیب ہو جائے ۔ جو لوگ کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، تجارت، فرراعت، ملاز مت میں گھرے رہتے ہیں، اگر تھوڑا بہت وقت اللہ کی یاد کے لئے اپنے زراعت، ملاز مت میں گوئی مفت کی کمائی ہے۔ دن رات کے چو ہیں گھنٹوں میں سے دو چو گوئی گئی اس کام کیلئے نکال لینا کون سی مشکل بات ہے، آخر فضولیات نغویات میں بہت سا وقت خرچ ہو تا ہے، اس کار آ مد چیز کے واسطے وقت نکالنا کیاؤشوار ہے۔

ا یک حدیث میں مُضور صَلَیٰ عَیْرِمُ کاار شاد ہے کہ اللّٰہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو اللّٰہ

کے ذِکر کے واسطے چاند، سورج، ستارے اور سامیہ کی تحقیق رکھتے ہیں، یعنی او قات کی تحقیق کا اِہتمام کرتے ہیں 🗗 اگرچہ اس زمانہ میں گھڑی گھنٹوں کی کثرت نے اس سے بے نیاز کر دیا، پھر بھی فی الجملہ وا قفیت اُن چیزوں کی مُنَاسِب ہے کہ گھڑی کے خراب اور غلط ہو جانے کی صورت میں او قات ضائع نہ ہو جائیں۔ایک حدیث میں آیاہے کہ زمین کے جس حصّہ پر اللّٰہ کا ذِکر کیا جائے، وہ حصّہ نیجے ساتوں زمینوں تک دوسرے حِصّوں پر فخر کر تاہے 🕰۔ حُضور أقدس مَنَّالِيْنَةِم كالِرشاد ہے كہ جَنَّت (٤)عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ اللهُ عَقَالَ: قَالَ میں جانے کے بعد اہل جَنَّت کو دنیا کی کسی رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: چيز کا قلق و افسوس نہيں ہو گا، بجُز اس لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهُلُ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے بغیر گزر گئی مَرَّتُ بِهِمْ ، لَمْ يَلُ كُرُو اللهَ تَعَالَى فِيْهَا ـ

أخرجه **الطبراني** في الكبير، باب الميم.: ١٨٢، (٣٣٥/١٣) ـ **والبيهقي** في شُعَب الإيمان، الباب العاشر في معاني المحبة، فصل في إدامّة ذكرالله". و آهم (۵۵/۲) **كذافي الد**رتحت الآية:۱۵۲م من سورة البقّرة ـ وفي **الجامع الصغير** حرف اللّام،: اللّـ ۵۷/(۲۵۷/۲) ــّـ رواه الطيراني في الكبير والبيهقي في الشعب, رقم له بالحسن- وفي مجمع الزوائد، كتاب الأذكار، باب فضل ذكر الله: ٢٧٢٣، ( 4 / / 4 ) . رواه الطبراني ورجاله ثقات وفي شيخ الطبراني خلاف، وأخرج ابن أبي الدُنيا والبيه قي شُعَب الإيمان، كتاب الإيمان، باب معاني المحتة : ٨ • ٥ ، ( ٣ / ٢ ) . عن عائشة بمعناه مرفوعا له كذا في الدرفي الحوالة السابقة وفي البرخيب، كتاب الذكر والدعاء، باب الترغيب في الإكثار من ذكر الله: ٢٣٣١، (٢٩٣/٢) **بمعناه عن أبي هريرة مرفوعا وقال: رواه** أحمد، مسند أبي هريرة، : ٩٨٣٣، (۵۲۲/۱۵) ـ بإسناد صحيح، وابن حبان، كتاب الرقائق، باب الأذكار: ۸۵۳، (۳۳۱/۳) ـ والحاكم، كتاب الدعاء: ۲۰۱۷، ( 2٣٥/١). وقال: صحيح على شرط البخاري، وقال الذهبي: على شرط مسلم.

**ف:** جنّت میں جانے کے بعد جب بی<sub>ہ مُنْظُر سامنے ہو گا کہ ایک دفعہ اس پاک نام کو</sub> لینے کا اجر و ثواب کتنازیادہ مقدار میں ہے کہ پہاڑوں کے برابر مل رہاہے، تواس وقت اپنی اس کمائی کے نقصان پر جس قدر بھی افسوس ہو گا ظاہر ہے۔ ایسے خوش نصیب بندے بھی ہیں جن کو دنیا ہی بغیر ذِکرُ اللہ کے اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ حافظ ابنِ حجر <u>عرالتی</u> ہیے نے "مُنتبهات" میں لکھاہے کہ لیجیٰ بن معاذرازی <del>ورانٹیا</del>ییہ اپنی مناجات میں کہا کرتے تھے۔ "إلْهِيْ لَا يَطِيْبُ اللَّيْلُ إِلَّا بِمُنَاجَاتِكَ، وَلَا يَطِيْبُ النَّهَارُ إِلَّا بِطَاعَتِكَ، وَلَا تَطِيْبُ الدُّنْيَا إِلَّا بِذِكْرِكَ، وَ لَا تَطِيْبِ الْأَخِرَةُ إِلَّا بِعَفُوكَ، وَ لَا تَطِيْبِ الْجَنَّةُ إِلَّا بِرؤ يَتِكَ. " (ترجمہ) یااللہ! اُرات اچھی نہیں لگتی، مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ اور دن اچھامعلوم نہیں ہو تا، مگر تیری عبادت کے ساتھ اور دنیااچھی معلوم نہیں ہوتی، مگر تیرے ذِکر کے ساتھ اور آخرت بھلی نہیں، مگر تیری معافی کے ساتھ اور جَنَّت میں لُطف نہیں، مگر تیرے دیدار کے ساتھ۔

حضرت بسری عرالت بی فرماتے ہیں کہ میں نے جرجانی عرالت بیں کو دیکھا کہ ستو پھانک رہے ہیں۔ میں نے روٹی چبانے اور رہے ہو۔؟ کہنے لگے کہ میں نے روٹی چبانے اور پھانکنے کا جب حساب لگایا تو چبانے میں اتناوفت زیادہ خرچ ہو تا ہے کہ اس میں آدمی ستو مرتبہ سُجُان اللہ کہہ سکتا ہے۔ اس لئے میں نے چالیس برس سے روٹی کھانا چھوڑ دی، ستو پھانک کر گزر کرلیتا ہوں ۔ منصور بن مُعَتَمر عرالت بیرے متعلّق لکھا ہے کہ چالیس برس تک عشاء کے بعد کسی سے بات نہیں کی۔ ربیع بن بیٹم عرالت بیرے متعلّق لکھا ہے کہ بیس برس تک عوبات کرتے اس کو ایک پرچہ پر لکھ لیتے اور رات کو اپنے دِل سے حساب کرتے برس تک جو بات کرتے اس کو ایک پرچہ پر لکھ لیتے اور رات کو اپنے دِل سے حساب کرتے کہ کتنی بات اس میں ضروری تھی اور کتنی غیر ضروری۔

(صحيح)

أخرجه ابن أبي شبية في المصنف، كتاب الدعاء باب في ثواب ذكر الله: ٣٠٠٩٨ ( ٢/٢٥/١٥) وأحمد , مسند أبي سعيدالخدرى رضى الله عنه: ٢٨٧١ ( / ٣٨٨/١٥) ومسلم، كتاب الذكر والدعاء , باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن: ٢٩٩٨ ( / ٢٣/١) والترمذي، أبواب الدعوات , باب ماجاء في قوم يجلسون: ٣٣٨٧ ( / ٢٤٧) وابن ماجم كتاب الأدب باب فضل الذكر: ٣٣٨١ ( / ٣٣٨) والبيهقي شُعَب باب فضل الذكر: ٣٩١١ ( / ٣٣٨) والبيهقي شُعَب الإيمان كتاب الإيمان باب معبة للله: ٢٤٥ / ٢/١٨) كذا في الدو تحت الآية : ١٩٥٢ ، من سورة البقرة , والحصن ، فصل في فضل الذكر ص ( ٢٠ ) والمشكوة ، كتاب الدعوات , باب ذكر الله عز وجل: ٢٢١١ ، ( / ٤/١) و في حديث طويل لأمى ند "أوصيك بتقوى الله فائد ارس الأمر كله وعليك بتلاوة القرآن "أوصيك بتقوى الله والقرآن الله وعليك بتلاوة القرآن الأوصيك بتقوى الله والله والقرآن الله والله والله

حضرت اَبُوذر رَفِي اللهُ اَكِرَم مَنَا اللهُ الله كَالِيرَةُ الله كَالِيرَةُ الله كَالِيرَةُ الله كَالِيرَةُ الله كَالِيرَةُ الله كَالله كَلَى وصيت كرتا ہوں كہ تمام چيزوں كل جرائے ورقر آن شريف كى تِلاوت اور الله كے ذِكر كا اِبتمام كر كہ اس سے آسانوں ميں تير اذِكر ہو گا اور زمين ميں نور كاسبب بنے گا۔ اكثر او قات چُپ رہاكر كہ كھلائى بغير كوئى كلام نہ ہو۔ يہ بات شيطان كو دور كرتى ہے اور دين كے كاموں ميں كو دور كرتى ہے اور دين كے كاموں ميں مد د گار ہوتى ہے، زيادہ ہنى سے بھى بچارہ كہ اس سے دِل مر جاتا ہے اور چبرہ كا نور جاتا ہے اور چبرہ كا نور جاتا ہے در ہنا كہ ميرى أُمّت كى فقيرى يہى ہے۔ مسكينوں سے جاتا رہتا ہے۔ جہاد كرتے رہنا كہ ميرى أُمِّت كى فقيرى يہى ہے۔ مسكينوں سے اُمِّت كى فقيرى يہى ہے۔ مسكينوں سے اُمِّت كى فقيرى يہى ہے۔ مسكينوں سے

ود كراله واد كرلك في السماء و دورلك في الأرض."
(٢) وَقَالَ لِأَ بِي ذَرِّ أَوْصِيْكَ بِتَقُوَى اللهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأُمْرِكُلِّهِ وَعَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرُانِ وَذِكْرِ اللهِ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَّكَ فِي السَّبَاء وَنُورٌ لَّكَ فِي الْرُرْضِ.

(ض)

ر ۱۲۵۳ من التجامع الصغير باب حرف الألف: ۲۷۹۳ من المحديث ذكره في الجامع الصغير باب الجيم: ۱۲۵۱ من المحديث المحدود (۱۵۵/۲) وعبدين حميد في تفسيره ووقم له بالحسن-

محبت رکھنا، ان کے پاس اکثر بیٹھتے رہنا اور اینے سے کم حَیْنتیت لو گوں پر نگاہ ر کھنا اور اینے سے اونچے لو گوں پر نگاہ نہ کرنا کہ اس سے اللہ کی ان نعتوں کی ناقدری پیدا ہوتی ہے۔ جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہیں۔ قرابت والول سے تعلقات جوڑنے کی فکر ر کھنا، وہ اگر چہ تجھ سے تعلقات توڑ دیں۔ حق بات کہنے میں تردُّد نه کرنا، گو کسی کو کڑوی لگے۔ اللہ کے معاملہ میں کسی کی ملامت کی پراہ نہ کرنا۔ تجھے اپنی عَیب بینی دوسروں کے عُیوب پر نظر نہ کرنے دے۔ اور جس عُیب میں خود مُبتلا ہو اس میں دوسرے پر غصہ نہ کرنا۔ اے اَبُوذر! حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں اور ناجائز اُمُور سے بچنا بہترین پر ہیز گاری ہے۔ اور خوش خلقی کے برابر کوئی شرافت نہیں۔

ف: سُکینہ کے معنی سکون و قار کے ہیں یا کسی مخصوص رحت کے ، جس کی تفسیر میں مُختلِف اقوال ہیں جن کو مُختصر طور پر اپنے رسالہ ''چہل حدیث'' جدید در فضائلِ قر آن میں لکھ چکا ہوں۔ امام نوَوِی عُراتشکیپی فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی مخصوص چیز ہے جو طَمَانِیّت، رحمت وغیر ہسب کوشامل ہے اور ملائکہ کے ساتھ اتر تی ہے۔

حق تعالی شائه کاان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے تفاخر کے طور پر فرمانا ایک تواس وجہ سے ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلام کی پیدائش کے وقت عرض کیا تھا کہ یہ لوگ دنیا میں فساد کریں گے، جیسا کہ پہلی حدیث کے ذیل میں گر چکاہے۔ دوسرے اس وجہ سے ہے کہ فرشتوں کی جماعت اگرچہ سراپاعبادت، سراپابندگی واطاعت ہے، لیکن ان میں معصیت کامادہ بھی نہیں ہے اور انسان میں چونکہ دونوں مادے موجو دہیں اور غفلت اور نافر مانی کے اسباب اس کو گھیرے ہوئے ہیں، شہو تیں، لذتیں اس کا جزوہیں، اس لئے اس سے ان سب کے مقابلہ ہو وہ زیادہ قابل میں جو عبادت، جو اطاعت ہو اور جو معصیت کا مقابلہ ہو وہ زیادہ قابلِ مدح اور قابل قدر ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ جب حق تعالیٰ شائہ' نے جَنَّت کو بنایا تو حضرت جبرئیل عَلَیْہِ السَّلام کو اِرشاد ہوا کہ اس کو دیکھ کر آؤ۔ انہوں نے آ کر عرض کیا۔ یااللہ! آپ کی عِزت کی قشم! جو شخص بھی اس کی خبر سن لے گا اس میں جائے بغیر نہیں رہے گا۔ یعنی لذتیں اور راحتیں، فرحتیں، نعتیں جس قدر اس میں رکھی گئی ہیں ان کے سننے اور یقین آ جانے کے بعد کون ہو گا جو اس میں جانے کی انتہائی کوشش نہ کرے گا۔ اس کے بعد حق تعالی شائہ' نے اس کو مَشْقتوں سے ڈھانک دیا کہ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، جہاد کرنا، حج کرناوغیرہ وغیرہ،اس یر سوار کر دیئے گئے کہ ان کو بجالاؤ تو جَنَّت میں جاؤ اور پھر حضرت جبر ئیل عَلَیْہِ السَّلام کو اِرشاد ہوا کہ اب دیکھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اب تو یااللہ! مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کوئی اس میں جاہی نہ سکے گا۔اس طرح جب جہٹم کو بنایا تو حضرت جبرئیل عَلَیْہِ السَّلام کو اس کے دیکھنے کا حکم ہوا۔ وہاں کے عذاب، وہاں کے مصائب، گند گیاں اور تکلیفیں دیکھ کر انہوں نے عرضُ کیا کہ یااللہ! آپ کی عِزت کی قشم!جو شخص اس کے حالات سن لے گا کبھی بھی اس کے پاس نہ جائے گا۔ حق سُبُحَانہ تَقَدُّس نے دنیا کی لذتوں سے اس کو ڈھانک دیا کہ زنا کرنا، شر آب پینا، ظلم کرنا، اَحکام پر عمل نه کرناوغیر وغیر ه کاپر ده اس پر ڈال دیا گیا۔ پھر اِرشاد ہوا کہ اب دیکھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یااللہ!اب تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ شاید ہی کوئی اس سے نچ • ۔

اسی وجہ سے جب کوئی بندہ اللہ کی اطاعت کرتاہے، گناہ سے بچتاہے، تواس ماحول کے اعتبار سے جس میں وہ ہے، قابلِ قدر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حق تعالی شائه ُ إظہارِ مَسَرَّت

فرماتے ہیں۔ جن فر شتوں کا اس حدیث یاک میں اور اس قشم کی بہت سی حدیثوں میں ن<sub>و</sub> کر آیاہے،وہ فرشتوں کی ایک خاص جماعت ہے جواسی کام پر متعیّن ہے کہ جہاں اللہ کے ذِکر کی مَجَالیس ہوں، اللہ کا ذِ کر کیا جارہا ہو، وہاں جمع ہوں اور اس کو سنیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں اِر شاد ہے کہ فر شتوں کی ایک جماعت متفرق طور پر پھر تی رہتی ہے اور جس جس جگہ اللّٰہ كا ذِكر سنتى ہے اپنے ساتھيوں كو آواز ديتى ہے كه آجاؤ،اس جگه تمہار امقصود اور غرض موجود ہے اور پھر ایک دوسرے پر جمع ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ آسان تک ان کا حلقہ بہنچ جاتاہے ●، جیسا کہ تیسرے باب کی دوسری فصل کے نمبر ۱۴ پر آرہاہے۔

خُصُور أقدس مَنْكُمْ يَنْكُمُ ايك مرتبه صَحابه ر کا ایک جماعت کے پاس تشریف کے گئے اور دریافت فرمایا کہ کس بات نے تم لو گوں کو یہاں بٹھایاہے؟ عرض کیا کہ الله جَلَّ شَانُهُ كَا ذِكر رہے ہيں اور اس بات یر اس کی حمد و ثناء کر رہے ہیں کہ اس نے ہم لو گوں کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ بیہ اللّٰد کا بڑا ہی إحسان ہم پر ہے۔ خُصنور صَالْقَائِمُ نے فرمایا: کیا خدا کی قشم! صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ صَحابہ رہائینی نے عرض کیا: خدا کی قشم! صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ خُصنور صَلَّالِيَّانِمُ نِے فرمایا کہ کسی بد گمانی کی وجہ سے میں نے تم لو گوں کو قشم نہیں دی، بلکہ جبر نیل عَلَیْہ السَّلام میرے پاس ابھی آئے تھے اور بیہ خبر سُناگئے کہ اللّٰہ جَلَّ شانُهُ ' تم لو گوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرمارہے

(٩) عَنْ مُعَاوِيَةً إِللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِّنْ أَصْابِه، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ ؛ قَالُوا: أَجْلَسَنَا نَنُ كُرُ اللهَ وَنَحْمَلُهُ عَلَى مَاهَلُانَا لِلْإِسْلَامِ، وَمنَّ بِهِ عَلَيْنَا ـ قَالَ: اللهِ مَا أَجُلَسَكُمُم إِلَّا ذٰلِك؛ قَالُوْا: آللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذٰلِكَ قَالَ: أَمَا إِنِّى لَمْهِ أَسَتَحْلِفُكُمْ تُهْمَةً لَّكُمْ، وَلكِنْ أَتَانِي جِبْرَئِيْلُ، فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّ اللهَ يُبَاهِيْ بِكُمُ الْهَلَآئِكَةَ۔

أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الدعاء، باب ثواب ذكر الله،: ٣٠٠٠٨ (١٠١/٥٠١) وأحمد في مسند، مسند الشاميين: ۲۸۳۵ (۲۹/۲۸). ومسلم، تكتاب الذكر، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن: ٢٤٩٧، (٢٥/١٧) والترمذي، أبُواب الدعوات، باب ماجاء في قوم يجلسون: ٣٣٧٩، ص (٤٢٧) ـ والنسائي، كتاب آداب القضاة، باب كيف يستحلف الحاكم: ٥٣٢٦، (٢٣٩/٨) - كذافي الدر تحت الآية: ١٥٢، من سورة البقرة, والمشكوة, كتاب الدعوات, باب ذكر الله: \_(17/7), 7721 ہیں۔

ف: یعنی میں نے جو قسم دے کر پوچھااس سے مقصود اِہتمام اور تاکید تھی کہ ممکن ہے کوئی اور خاص بات بھی اس کے عِلاوہ ہو اور وہ بات اللہ جَلَّ شائه کے فخر کا سبب ہو۔ اب معلوم ہو گیا کہ صرف یہ تذکِرہ ہی سبب فخر ہے۔ کس قدر خوش قسمت تھے وہ لوگ جن کی عباد تیں مقبول تھیں اور ان کی حمد و ثناء پر حق تعالی شائه کے فخر کی خوشخبری ان کو نبی مَنَّا اللَّیْمِ مَا معلوم ہو جاتی تھی اور کیوں نہ ہو تاکہ ان حضر ات کے کارنا ہے اسی کی زبان سے دنیا ہی میں معلوم ہو جاتی تھی اور کیوں نہ ہو تاکہ ان حضر ات کے کارنا ہے اسی کے مستحق تھے۔ ان کے کارناموں کا مُختصر تَذکِرہ میں اپنے رسالہ '' حکایاتِ صَحابہ و اللَّیْمِ '' میں نمونہ کے طور پر لکھ چکا ہوں۔

مُلَّا عَلِی قاری غِرالتی پیر فرماتے ہیں کہ فخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شائہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو! یہ لوگ باوجو دیکہ نفس ان کے ساتھ ہے، شیطان ان پر مُسُلَّط ہے، شہو تیں ان میں موجو دہیں، دنیا کی ضرور تیں ان کے چیچے لگی ہوئی ہیں، ان سب کے باوجو د، ان سب کے مقابلہ میں اللہ کے ذِکر میں مشغول ہیں اور اتن کثرت سے ہٹانے والی چیزوں کے باوجو دمیرے ذِکر سے نہیں ہٹتے۔ تمہارا ذِکرو تسبیح اس لحاظ سے کہ تمہار سے لئے کوئی مانع بھی ان میں سے نہیں ہے، ان کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں ہے ۔

(١٠)عَنْ أَنَسِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ قَوْمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ قَوْمِ إِجْتَهَعُوْا يَنُ كُرُونَ الله، لأ يُرِيُدُونَ بِنْلِكَ إِلَّا وَجُهَهُ إِلَّا نَادُهُمُ مُنَادِ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ قُوْمُوْا مَغُفُوْرًا لَّكُمُ قَلُ السَّمَاءِ أَنْ قُوْمُوْا مَغُفُوْرًا لَّكُمُ قَلُ السَّمَاءِ أَنْ قُوْمُوْا مَغُفُوْرًا لَّكُمُ قَلُ السَّمَاءِ أَنْ قُوْمُوْا مَعْفُوْرًا لَّكُمُ قَلُ الْهِلَالِيَةِ اللّهَ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللّ

حضور مَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ كَالِرَ شَادِ ہے كہ جو بھى لوگ الله كے ذِكر كے لئے مُجْمَع ہوں، اور ان كا مقصود صرف الله ہى كى رضا ہو, تو آسان سے ایک فرشتہ ندا كرتا ہے كہ تم لوگ بخش دیئے گئے اور تمہارى برائياں نيكيوں سے بدل دى گئيں۔

## صحيح بالشواهد)

أخرجه أحمد في مسندم، مُسْنَد أنس بن مالك: ١٢٥٣، (٢٢/١٩) . **والبزار** مسندأ بي حمزة: ١٣٢٧، (١٠٢/١٣) . **وأبويعلى** في مسندم، مسند يزيد الرقاشي،: ١٣٢٨، (١٧٤٧) . **والطبراني** في الأوسط، باب الألف، ٣٢٣٠، (١١٢/٣) . وأخرجه **الطبراني عن <b>سَهل بن الحنظليه ايضا**في الكبير، ٢٠٢٩، (٢١٢٧) . وأخرجه **البيهقي،** كتاب الإيمان، باب معاني المحبة،: ٣٥٥، (١٠/٢) ـ دوسری حدیث میں ہے اس کے بِالْمُقَابِل جو اجتماع ایسا ہو کہ اس میں اللہ پاک کا کوئی فر ہی نہیں تو یہ اجتماع قیامت کے دن حسرت وافسوس کا سبب ہوگا۔

عن عَبْدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ وَزَادَ ﴿ وَمَا مِنُ قَوْمٍ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ وَزَادَ ﴿ وَمَا مِنُ قَوْمٍ إِلَّهِ مَا مِنُ لَكُمُ اللهُ اللهُ إلَّا كَانَ ذٰلِكَ عَلَيْهِمُ كَانَ ذٰلِكَ عَلَيْهِمُ حَسْرَةً لَيْوَمَ الْقِيَامَةِ ﴿ وَلَا كَانَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمُ

كذا في الدر تحت الآية: ١٥٣، من سورة البقرة قال المنذري، كتاب الذكر والدعاء; ٢٣٢٠ (٢٢٠/٢) ـ رواه الطبراني في الكبيروالأوسط ورواته محتج بهم في الصحيح ـ وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد ـ وابن حبان، كتاب البروالإحسان، باب الصحبة والمجالسة: ٩٠٥، (٣٥١/١) وغيرهما وصححه الحاكم على شرط مسلم، في موضع، كتاب الدعاء والتكبير: ٩٠١، (٢٩٨١) (٢٩٨١) وصحت عند الذهبي في التلخيص وعلى شرط البخاري في موضع الحن كتاب الدعاء والتكبير: ١٠٤٥، (٣٥١١) ـ وقال الذهبي على شرط مسلم ـ وعزا الدفي والمبلغة في الله عب على شرط مسلم ـ وعزا الدفي في الجامع، حرف المبيم: ١٩٢١، (٣٥٩١) ـ حديث سهل إلى الطبراني والبيهة في الشعب على شرط مسلم ـ وعزا الدفي والبيهة في الشعب والضياء الأحاديث المختارة: ٢٠٤٥، (٢٥/١٥) ـ ورقم له بالحسن ـ وفي الباب روايات قد كرها في مجمع الزوائد، كتاب الأذكار، باب ملحاء في شجالس الذكر: ١٢٤٧، (٢٥/١٥) ـ ورقم له بالحسن ـ وفي الباب روايات قد كرها في مجمع الزوائد، كتاب الأذكار، باب ملحاء في شجالس الذكر: ٢٤٤٠ ان (٢٥/١٥) ـ وله الماعت ير حمرت هو كي اور كيا بعير من كه وبال كا

سبب کسی وجہ سے بن جائے۔ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس مجلس میں اللّٰہ کا ذِکر نہ ہو، حُضور <sup>م</sup>نَّالَّاتِمُ اللهِ اللهِ اللهِ مُعلَّلُ والے ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے گدھے پر سے اٹھے ہوں ●۔ایک حدیث میں آیاہے کہ مجلس کا کفّارہ بیہ ہے کہ اس کے اختتام پریہ دُعاپڑھ لے۔ ''سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِهٖ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُ كَ وَ أَتُوْ بُ إِلَيْكَ ''℃ \_ ا يك دوسر ى حديث ميں آيا ہے كہ جو بھى مجلس ايى ہو جس میں اللّٰہ کا ذکر ، حُضور صَّالِتُیْمِ کم پر درود شریف نہ ہو ، وہ مجلس قیامت کے دن حسرت اور نقصان کاسبب ہو گی۔ پھر حق تعالی شائہ' اپنے لُطف سے جاہے مَعْفُرِت فرماویں، جاہے مطالبہ اور عذاب فرماویں۔ ایک حدیث میں ہے کہ مجلسوں کاحق ادا کیا کرواور وہ پیہ ہے کہ اللہ کا ذِ کر ان میں کثرت ہے کر و۔ را ہگیر ول کو ( بوقتِ ضر ورت )راستہ بتاؤ اور ( ناجائز چیز سامنے آ جائے تو) آئکھیں بند کر لو (یا نیجی کر لو کہ اس پر نگاہ نہ پڑے) ®۔ حضرت علی کَرَّ مَ اللّٰہ وَجُهَهِ إِرشَادِ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا ثواب بہت بڑی ترازو میں تلے، (یعنی ثواب بہت زیادہ مقدار میں ہو کہ وہی بڑی ترازو میں تلے گا، معمولی چیز تو بڑی ترازو کے یاسنگ میں آ جائے گی)اس کو چاہئے کہ مجلس کے ختم پر بیہ دُعاپڑھاپڑھے۔ سُبْحَانَ رَبِّك رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْلُ لِلْعِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ٥

المجمّ الكبير، ابو بكر بن عبد الرحمن الانصارى، ۵۵۹۲
 تضير ابن الى حاتم، الصافات

<sup>🛈</sup> سنن الکبری للنسائی، کتاب عمل الیوم واللیلة، ۱۰۱۲۹ 🛭 المجیم الکبیر، مسند عبد الله بن مسعود، ۱۰۳۳۳

حدیثِ بالا میں برائیوں کے نیکیوں سے بدل دینے کی بشارت بھی ہے۔ قر آنِ پاک میں سورہ فرقان کے ختم پر موسمنین کی چند صِفات ذِکر فرمانے کے بعد اِرشاد ہے: ﴿ فَاُولِئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَدِّيْمَا يَهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴾ (الفرقان: ۷۰) (پس یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو حق تعالی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں اور اللہ تعالی غفور رحیم ہیں )۔

اس آیتِ شریفہ کے متعلِّق عُلائے تفسیر کے چندا قوال ہیں:

ایک یہ کہ سیّن کوئی باقی نہیں رہی۔ دوسرے یہ کہ ان لوگوں کو بجائیں گی، گویا یہ بھی تبدیلی ہے کہ سیّن کوئی باقی نہیں رہی۔ دوسرے یہ کہ ان لوگوں کو بجائے برے انحال کرنے کے نیک انکال کی توفیق حق تعالی شائہ کے یہاں نصیب ہوگی، جیسا کہ بولتے ہیں کہ گرمی کی بجائے سر دی ہوگئ۔ تیسرے یہ کہ ان کی عاد توں کا تعلق بجائے بری چیزوں کے اچھی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ آدمی کی عاد تیں طبعی ہوتی ہیں جو بدلتی نہیں۔ اسی وجہ سے ضرب المثل ہے "جبل گردد چبلت نہ گردد"۔ اور یہ مثل ہیں جو بدلتی نہیں۔ اس کی تصدیق کر لو، لیکن اگر سنو کہ بہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا اور دوسری جگہ چلا گیا تو اس کی تصدیق کر لو، لیکن اگر سنو کہ طبیعت بدل گئی تو اس کی تصدیق نہ کرو ۔ گویا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ عادت کا زائل ہونا پہاڑ کے زائل ہونے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔

اس کے بعد پھر اِشکال ہوتا ہے کہ صُوفیہ اور مشاکُخ جو عادات کی اِصلاح کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہو گا؟اس کا جواب ہہ ہے کہ عاد تیں نہیں بدلتیں، بلکہ ان کا تعلق بدل جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کے مزاج میں غصّہ ہے وہ مشاکُخ کی اِصلاح اور مجاہدوں سے ایسا ہو جائے کہ غصّہ بالکل باقی نہ رہے، یہ تو دُشوار ہے۔ ہاں!اس غصّہ کا تعلق پہلے سے جن چیزوں کے ساتھ تھا، مثلاً ہے جاظلم، تکبرٌ وغیرہ، اب بجائے ان کے اللہ کی نافر مانیوں پر، اس کے احکام کی خلاف ورزی وغیرہ وی طرف منتقل ہوجاتا ہے۔ وہی حضرت عمر دُلالتُمُنُہُ جوایک زمانہ میں مسلمانوں کی ایذاء رسانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑتے تھے، ایمان کے بعد حُضور مَلَالتُمُنِّمُ فِی طرف مِن مسلمانوں کی ایذاء رسانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑتے تھے، ایمان کے بعد حُضور مَلَالتُمُنِّمُ

کے فیضِ صحبت سے گفّار وفُسّاق پر اسی طرح ٹوٹتے تھے۔ اسی طرح اور اخلاق کا بھی حال ہے۔ اس تو ضیح کے بعد اب مطلب بیہ ہوا کہ حق تعالیٰ شانہ، ایسے لو گوں کے اخلاق کا تعلّق بجائے مَعاصی کے حَسَنَات سے فرمادیتے ہیں۔

چوتھے یہ کہ حق تعالی شائے ان کو اپنی برائیوں پر توبہ کی توفیق عطا فرمادیتے ہیں ، جس کی وجہ سے پرانے پرانے گناہ یاد آکر ندامت اور توبہ کا سبب ہو تا ہے اور ہر گناہ کے بدلے ایک توبہ جوعبادت ہے اور نیکی ہے ، ثبت ہو جاتی ہے۔

پانچویں ہے ہے کہ اگر مولائے کریم کوکسی کی کوئی ادا پہند ہواور اس کو اپنے فضل سے برائیوں کے برابر نیکیاں دے، توکسی کے باپ کا کیا اِجارہ ہے، وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، قدرت والا ہے، اس کی رحمت کی وُسعت کا کیا کہنا۔ اس کی مَغْفِرت کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے، جو دے رہاہے وہ اپنی ہی مِلک سے دیتا ہے، اس کو اپنی قدرت کے مَظاہِر بھی دکھانا ہے، اپنی مَغْفِرت کے کر شمے بھی اسی دن ظاہر کرناہیں۔

احادیث میں محشر کا نظارہ اور حساب کی جانچ مختلف طریقوں سے وارد ہوئی ہے، جس کو "بَہِجَ النَّفوس" نے مختصر طور پر ذِکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ حساب چندا اُلواع پر متقسم ہو گا۔ ایک نوع یہ ہو گی کہ بعض بندوں سے نہایت مخفی رحمت کے پر دہ میں مُحاسَبہ ہو گا اور ان کے گناہ ان کو گنوائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تونے فُلاں وقت یہ گناہ کیا، فُلاں وقت یہ ایسا کیا اور اس کو اقر ار بغیر چارہ کارنہ ہو گا، حتیٰ کہ وہ گناہوں کی کثرت سے یہ سمجھے گا کہ میں ایسا کیا اور اس کو اقر ار بغیر چارہ کارنہ ہو گا، حتیٰ کہ وہ گناہوں کی کثرت سے یہ سمجھے گا کہ میں اور مُعاف کرتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ خض اور اس جیسا جو ہو گا، وہ حساب کے مقام سے واپس جائے گا تولوگ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کیسا مبارک بندہ ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا بی ہوگی ذہر ہی نہ ہوئی۔ اسی طرح ایک نوع ایسی ہوگی گناہ کیا بی کہیں۔ اس کئے کہ ان کو اس کے گناہوں کی خبر ہی نہ ہوئی۔ اسی طرح ایک نوع ایسی ہوگی گناہ ایسے ہیں جو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو، تو وہ جلدی سے کہیں گے کہ انجمی اور بھی گناہ ایسے ہیں جو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو، تو وہ جلدی سے کہیں گے کہ انجمی اور بھی گناہ ایسے ہیں جو گیاں ذِکر نہیں کئے گئے۔ اسی طرح اس طرح سے پیشی اور کھی گناہ ایسے ہیں جو کہیں نے کہ س کس طرح سے پیشی اور کھی گناہ ایسے ہیں جو کہیں نے کہ کس کس طرح سے پیشی اور کہیں کئے گئے۔ اسی طرح اور اَنُواع کا ذِکر کیا ہے کہ کس کس طرح سے پیشی اور

حساب ہو گا۔

حدیث میں ایک قصّہ آتا ہے نَبِیَ اکر م سَلَّا اللّٰهِ اِر شاد فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، جو سب سے اخیر میں جہتم سے نکالا جائے گا اور سب سے اخیر میں جہتم سے نکالا جائے گا اور سب سے اخیر میں جہتے میں داخل کیا جائے گا۔ ایک شخص کو بُلایا جائے گا اور فر شتوں سے کہا جائے گا کہ اس کے بڑے بڑے گناہ تو ابھی ذِکر نہ کئے جائیں، ان بڑے گناہ اس کے سامنے پیش کئے جائیں، ان پر باز پُرس کی جائے، چنانچہ یہ شر وع ہو جائے گا اور ایک ایک گناہ وقت کے حوالہ کے ساتھ اس کو جتایا جائے گا۔ وہ انکار کیسے کر سکتا ہے، اقرار کرتا جائے گا۔ استے میں اِر شادِر بی ہو گا کہ اس کو ہتایا جائے گا۔ وہ انکار کیسے کر سکتا ہے، اقرار کرتا جائے گا۔ استے میں اِر شادِر بی ہو گا کہ اس کو ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دی جائے، تو وہ جلدی سے کہے گا کہ ابھی تو اور بھی بہت سے گناہ باقی ہیں، ان کا تو ذِکر ہی نہیں آیا۔ اس قصّہ کو نقل فرماتے ہوئے خصور مُنَّا اللّٰہِ ہُوں ہُوں ہُنی آگئی ہوگا۔

اس قصے میں اوّل تو جہتم میں سے سب سے اخیر میں نکانا ہے، یہی کیا کم سزا ہے؟
دوسرے کیامعلوم کون خوش قسمت ایساہو سکتا ہے جس کے گناہوں کی تبدیلی ہو۔اس لئے
اللّٰہ کی پاک ذات سے اُمید کرتے ہوئے فضل کا مائتے رہنا بندگی کی شان ہے، لیکن اس پر
مطمئن ہونا جر اُت ہے، البتہ سیّٹیات کو حَسَنات سے بدلنے کا سبب اِخلاص سے مَجَالِس ذِ کر
میں حاضری حدیثِ بالا سے معلوم ہوتی ہی ہے، لیکن اِخلاص بھی اللّٰہ ہی کی عطاسے ہو سکتا

ایک ضروری بات ہیہ ہے کہ جہتم سے اخیر میں نکلنے والے کے بارہ میں مُختِف رِوایات وارد ہوئی ہیں، لیکن ان میں کوئی اِشکال نہیں۔ ایک مُختَد بہ جماعت اگر نکلے تو بھی ہر شخص اخیر میں نکلنے والا ہے اور جو قریب اخیر کے نکلے وہ بھی اخیر ہی کہلا تا ہے، نیز خاص خاص جماعت کا اخیر بھی مُر اد ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں اہم مسئلہ اِخلاص کا ہے اور اِخلاص کی قید اور بھی بہت سی اَحادیث میں اس رسالہ میں نظر سے گزرے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے یہاں اِخلاص ہی قدر ہے۔ جس درجہ کا اِخلاص ہو گا، اسی درجہ کے عمل کی قدر ہے۔ جس درجہ کا اِخلاص ہو گا، اسی درجہ کے عمل کی قدت ہو گی۔

<sup>🛭</sup> ترمذي،ابواب صفة جھنم،۲۵۹۲

صُوفیہ کے نزدیک اِخلاص کی حقیقت بیہ ہے کہ قَال(گفتار) اور حَال (کر دار) برابر - ہوں۔ ایک حدیث میں آئندہ آرہاہے کہ اِخلاص بیہ ہے کہ گناہوں سے روک دے '' بَهُجَةِ النَّفُوْس'' میں لکھاہے: ایک باد شاہ کے لئے جو نہایت ہی جابر اور مَتَشَدِّر د تھاایک جہاز میں بہت سی شراب لائی جارہی تھی۔ ایک صاحب کا اس جہاز پر گزرہوا اور جس قدر ٹِھلیاں شراب سے بھری ہوئی تھیں،سب ہی توڑ دیں،ایک حچوڑ دی۔کسی شخص کی ہمّت ان کو روکنے کی نہ پڑی، لیکن اس پر حیرت تھی کہ اس باد شاہ کے تَشَدُّد کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا، پھر اس نے کس طرح جر أت کی۔ باد شاہ کو اطلاع دی گئی، اس کو بھی تعبّب ہوا۔ اوّلاً اس بات پر کہ اس کے مال پر کس طرح ایک معمولی آدمی نے جر اُت کی اور پھر اس پر کہ ایک مٹکی کیوں چھوڑ دی۔ ان صاحب کو بُلایا گیا، پوچھا کہ بیہ کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے دِل میں اس کا تقاضا ہوا اس لئے ایسا کیا۔ تمہارا جو دِل چاہے سزا دے دو۔ اس نے یو چھا کہ یہ ایک کیوں جھوڑ دی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اوّلاً اسلامی غیرت کا تقاضا تھا اس لئے میں نے توڑیں، مگر جب ایک رہی تو میرے دِل میں ایک خوشی سی پیدا ہوئی کہ میں نے ایک ناجائز کام کو مٹادیا، تو مجھے اس کے توڑنے میں پیر شبہ ہوا کہ حظِ نفس، دِل کی خوشی کی وجہ سے ہے اس لئے ایک کو چھوڑ دیا۔ باد شاہ نے کہااس کو چھوڑ دو، پیر مجبور

''إِخْيَاءَ الْعُلُوْم'' ميں لکھا ہے کہ بنی اسر ائیل میں ایک عابد تھاجو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا، ایک جماعت اس کے پاس آئی اور کہا کہ یہاں ایک قوم ہے، جو ایک در خت کو بع جتی ہے، یہ سن کر اس کو عُصّہ آیا اور کلہاڑا کندھے پر رکھ کر اس کو کاٹنے کیلئے چل دیا۔ راستہ میں شیطان ایک پیر مر دکی صورت میں ملا۔ عابد سے بوچھا: کہاں جارہے ہو؟ اس نے کہا: فُلال در خت کاٹنے جا تا ہوں۔ شیطان نے کہا: تمہیں اس در خت سے کیا واسطہ جھوڑ دیا۔ عابد نے کہا: مہمل کام کے واسطے جھوڑ دیا۔ عابد نے کہا: یہ جھی عبادت ہے۔ شیطان نے کہا: میں نہیں کاٹنے دوں گا۔ دونوں میں مقابلہ ہوا، وہ عابد اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ شیطان نے اپنے کوعاجز دیکھ کرخوشامدکی اور کہا:

**<sup>1</sup> المجم الاوسط، من اسمه احمد، ۱۲۳۵** 

اچھا ایک بات سن لے، عابد نے اس کو حجوڑ دیا۔ شیطان نے کہا کہ اللّٰہ نے تجھ پر اس کو فر ض تو کیانہیں۔ تیر ااس ہے کو ئی نقصان نہیں، تواس کی پرستیش نہیں کر تا۔ اللہ کے بہت سے نبی ہیں،اگروہ چاہتا توکسی نبی کے ذریعے سے اس کو کٹوا دیتا۔ عابدنے کہا کہ میں ضرور کاٹوں گا۔ پھر مقابلہ ہواوہ عابد پھر اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ شیطان نے کہا کہ اچھاس ایک فیصلہ والی بات تیرے نفع کی کہوں۔اس نے کہا کہہ۔ شیطان نے کہاتو غریب ہے، دنیا پر بوجھ بنا ہوا ہے، تو اس کام سے باز آ، میں تجھے روزانہ تین دینار (اَشر فی) دیا کروں گا، جو روزانہ تیرے سرہانے رکھے ہوئے ملا کریں گے۔ تیری بھی ضرور تیں پوری ہو جائیں گی۔ اینے اَعِرَّه پر بھی اِحسان کر سکے گا۔ فقیروں کی مد د کر سکے گااور بہت سے ثواب کے کام کر سکے گا۔ اس میں ایک ہی تواب ہو گاوہ بھی بیکار کہ وہ لوگ پھر دوسر الگالیں گے۔ عابد کی سمجھ میں آگیا، قبول کر لیا۔ دو دن تو ملے تیسرے دن سے ندار د۔ عابد کو غصّہ آیا اور کلہاڑی لے کر پھر چلا۔ راستہ میں وہ بوڑھا ملا، پو چھا: کہاں جارہاہے؟ عابد نے بتایا کہ اسی در خت کو کاٹنے جارہا ہوں۔ بوڑھے نے کہا: تواس کو نہیں کاٹ سکتا۔ دونوں میں جھگڑا ہواوہ بوڑھا غالب آگیااور عابد کے سینہ پر چڑھ گیا۔ عابد کو بڑا تعجّب ہوا، اس سے بوچھا کہ یہ کیابات ہے کہ تُو اس مرتبہ غالب ہو گیا؟ اس بوڑھے نے کہا کہ پہلی مرتبہ تیرا غصّہ خالصِ اللّٰہ کے واسطے تھا، اس لئے اللہ جَلَّ شائه 'نے مجھے مغلوب کر دیا تھا۔ اس مرتبہ اس میں دیناروں کا د خل تھا، اس لئے تو مغلوب ہوا۔ حق یہ ہے کہ جو کام خالص اللہ کے واسطے کیا جاتا ہے اس میں بڑی قوّت ہوتی ہے۔

نَیُ اکرم مَثَالِیْنَا کا اِرشاد ہے کہ اللہ کے ذِکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبرسے زیادہ نجات دینے والا نہیں

(١١) عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ اللهِ عَلَا قَالَ: قَالَ رَسُوۡلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا عَمِلَ ادَمِيٌّ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِمِنْ ذِكْرِاللهِ.

(حسن بألمتابعة والشواهد)

أخرجه أحمد في مسنده، مسندالأنصارعن معاذين جبل رضى الله عنه: ٢٢٠٧٩ ، ٣٩٧/٣٦). كذا في الدر تحت الآية: ١٥٢ ، من سورة البقرة **. وإلى أ**حمد ع**زاه في الجامع الصغي**ں حرف الألف: ٢٣١٩, (٢٠٢/١) **. بلفظ: "أنجى لدمن عذاب الله" ورقم له بالصحة و في** مجمع الزوائد، كتاب الأذكار، بأب فضل ذكر الله: ۴۲/۲ ، ( ۹/۱۰ °) ـ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، الاان زياد الم يدرك معانداً

ثم ذكره بطريق أخرى وقال: رواه الطبراني في الكبير، باب الميم: ٣٥٢، (٢٦/٣٠) و رجاله رجال الصحيح قلت: وفي المشكوة ، كتاب الدعوات، باب ذكر الله ، ٢٠١٠ ( ١٨/٨) عنه موقوفاً بلفظ: "ما عمل العبد عملا انجي له من عذاب الله من ذكر الله ، وقال: رواه مالك في المؤطاء باب ما جاء في فضل كر (٢٩١٨) - ١٩/١) و الترمذي أنبواب الدعوات ، باب ما جاء في فضل كر (٢٩/١٠) - ١٨ و الترمذي أنبواب الدعوات ، باب ما جاء في فضل الذكر : ٣٥/١ ( ٢٣٥/١) - ١ وقلت : وهكذا رواه العالم كر : ١٩/١ ) - بوفي المشكوة ، كتاب الدعوات ، باب ما جاء في فضل الدكر : ١٥/١ ) - يوفي المشكوة ، كتاب الدعوات ، باب ما جاء في فضل الدعاء : ٢٠ ( ١/١١) - عن إبن غمر مرفوعا بمعناه قال القارى : رواه ابن أبي شيبة في المصنت ، كتاب الدعاء ، باب ما جاء في فضل الدكر : ٣٥/١ ) - رواية البيهة في في الدعوات ، باب ما جاء في فضل الدكر (٢٥/١ ) - رواية البيهة في المصنت ، كتاب الدعاء ، باب الشعب ، ورقم له بالضعف ، وزاد في أوله "لكل شيع صقالة , وصقالة القلوب ذكر الله "وفي مجمع الزوائد، كتاب الأذكار، باب فضل ذكر الله عب ، ورواية جابر مرفوعا نحوه وقال : رواه الطبراني في الصغير والأوسط ، باب الألف ، من اسمه إبراهيم : ٢٢٩١ ، (١/٢) ) - ورجاله ما رجاله المحدي - ١ ه -

ایک حدیث میں آیا ہے کہ نَیُ اِکرم مَنَّا اِلْیَا اِلَّهِ مِنَّا اِلْکِ مِ تبہ سفر میں تشریف لے جارہے سے کہ خُصور مَنَّا اِلْیَا اِلَّهِ کِی کُسُور مَنَّا اِلْیَا اِلَّهِ کَا اُونٹی کو کیا ہوا؟ حُصور مَنَّا اِلْیَا اِلَّهِ کِی کُسُور مَنَّا اِلْیَا اِلَّهِ کَا اَوْنٹی کو کیا ہوا؟ حُصور مَنَّا اِلْیَا اِلْمَا کہ ایک آواز سے بد کنے لگی کے ایک نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمیوں کو دیکھا کہ کھل کھلا کر میں تشریف لے گئے، تو چند آدمیوں کو دیکھا کہ کھل کے لگا کہ

شلم، كتاب الجنة ،۲۸۶۷
 المجم الاوسط، من اسمه جعفر ،۳۳۶۲

<sup>🛈</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، ۴۲۶۷

<sup>€</sup> مسلم، كتاب المساجد، ٥٨٦

ہنس رہے ہیں۔ حُصنور مَلَّىٰ اللَّهُمِّمُ نے اِرشاد فرمایا کہ اگر موت کوا کثریاد کیا کرو توبیہ بات نہ ہو۔ کوئی دن قبریر ایسانہیں گزرتا جس میں وہ یہ إعلان نہیں کرتی کہ میں غربت کا گھر ہوں، تنهائی کاگھر ہوں، کیڑوں اور جانوروں کاگھر ہوں۔ جب کوئی مُوُمن (کامل ایمان والا) د فن ہو تا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے: تیر ا آنا مبارک ہے، تو نے بہت ہی اچھا کیا کہ آگیا، جتنے لوگ میری پشت پر (یعنی زمین پر) چلتے تھے، تو ان سب میں مجھے بہت محبوب تھا، آج تو میرے سُپر د ہوا تومیر احُسن سُلوک بھی دیکھے گا۔اس کے بعد وہ اس قدر وسیع ہو جاتی ہے کہ مُنْہ تبائے نظر تک کھل جاتی ہے اور جَنَّت کا ایک دروازہ اس میں کھل جا تاہے، جس سے وہاں کی ہوائیں، خوشبوئیں وغیرہ بیہنچتی رہتی ہیں اور جب کافریا فاجر د فن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنامَنُوس اور نامبارک ہے، کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی، جتنے آدمی میری پشت پر چلتے تھے،سب میں زیادہ کبغض مجھے تجھ سے تھا، آج تومیرے حوالہ ہوا تومیر ا معاملہ بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد اس کو اس قدر زور سے بھینچتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں۔ جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں۔اس کے بعد نوے باننانوے اژد ھے اس پر مُسلَّط ہو جاتے ہیں جو اس کو نوچتے رہتے ہیں اور قیامت تک یہی ہو تارہے گا۔ حُضور صَلَّاليَّنِيُّ فرماتے ہیں کہ اگر ایک اژد ھانجی ان میں سے زمین پر پینکار مار دے، تو قیامت تک زمین میں گھاس نہ اگے۔ اس کے بعد خُضور صَّالِقَيْنِمُ نے اِرشاد فرمایا کہ قبر یا جَنَّت کا ایک باغ ہے ، یا جہنم کا ایک گڑھا**●**۔

ایک حدیث میں آیاہے کہ نَبِ اکرم مَنگانی کُو قبروں پر گزر ہوا۔ اِرشاد فرمایا کہ
ان دونوں کو عذاب ہو رہاہے۔ ایک کو پُغل خوری کے جُرم میں، دوسرے کو پیشاب کی
احتیاط نہ کرنے میں ﴿ کہ بدن کواس سے بچا تانہ تھا) ہمارے کتنے مُہذب لوگ ہیں جواستنج
کو عَیب سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ عُلاء نے پیشاب سے نہ بچنا گناہ کبیرہ بتایاہے۔
ابنِ حَجَرُ مَی حُرالتٰ پیرے کہ صحیح روایت میں آیاہے کہ اکثر عذابِ قبر پیشاب کی وجہ
سے ہو تاہے ۔

🛭 ترمذي، ابواب صفة القيامة ، ٢٣٦٠

🗗 بخاری، کتاب الوضوء، ۲۱۸

<sup>🛭</sup> منداحمه، مندابی هریرة، ۸۳۳۱

ا یک حدیث میں آیا ہے کہ قبر میں سب سے پہلے مطالبہ پیشاب کا ہو تاہے ●۔ بالحمُلہ عذاب قبر نہایت سخت چیز ہے اور جیسا کہ اس کے ہونے میں بعض گناہوں کو خاص دخل ہے،اُسی طرح اس سے بیخے میں بھی بعض عبادات کو خُصوصی شر افت حاصل ہے۔ چنانچیہ مُتَعدِّد اَحادیث میں وَارِ دہے کہ سورہ تَبَارَکَ الَّذِی کا ہر رات کو پڑھتے رہنا عذاب قبر سے نجات کا سبب ہے اور عذابِ جہنم سے بھی حفاظت کا سبب ہے 🎱 اور اللہ کے ذِ کر کے بارے میں توحدیث بالاہے ہی۔

> (١٢) عَنْ أَبِي الدرداء الله عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُوۡلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَبُعَثَنَّ اللهُ أَقُوامًا يَّوْمَر الْقِيَامَةِ، فِي وُجُوْهِهِمُ النُّوْرُ عَلَى مَنَابِرِ اللَّوْلُوءِ يَغْبِطُهُمُ النَّاسُ لِيَسُوا بِأُنْبِيَآءَ وَلَا شُهَدَاءَ فَقَالَ أَعْرَابَّ: حُلِّهِمُ لَنَا نَعُرِفُهُمُ ـ قَالَ: هُمُ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ، مِنُ قَبَائِلَ شَتَّى، وَبِلَادٍ شَتَّى، يَجْتَبِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ يَنُ كُرُونَهُ ـ

حضور مَنْالِثَهُ مِنْ كَا إِرشاد ہے كہ قیامت کے دن الله جَلَّ شَانُهُ بعض قوموں كا حشر اليي طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور جبکتاہواہو گا،وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے، وہ اُنبیاء اور شہداء تہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا: یار سول اللہ! ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان کیں۔ حُضور مَنْالِقَدِیمُ نے فرمایا: وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلِف جگہوں سے مُختلِف خاندانوں سے آ کرایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذِکر میں مشغول

(لمراعثر على سندهذا الحديثوان كأن لهمويدات) أخرجه الطبراني في الكبير، باب الحاء: ٣٣٣٣، (٣٩٠/٣) **بإسنادحسن- ڭذافي الدر**تحت الآية: ۱۵۲، من سورة البقرة-ومجمع الزوائد, كتاب الأذكار باب ماجاء في مَجَالِس الذكر:

• ١٧٤٧ ، (٥ ا/ ٤٤) - والترغيب للمنذري، كتاب الذكر والدعاء: ٢١٩٣ ، (٢٢٠/٢) - وذكره في الترغيب، كتاب الذكر والدعاء: ٢٣٢٢, (٢/ ٢٢١)- أيضاله متابعة برواية عمروبن عبسة عندالطبراني مرفوعاقال المنذري وإسناده مقارب لاباس به ورقم لحديث عمر و**ين عبسة في الجامع الصغير** باب حرف العين: ۵٦٢٥، (٥٠٢/٢) ـ **بالحسن وفي مجمع الزّوائد**، كتاب الأذكار، باب ماجاء في مَجَالِس الذكر: ٢٧٤١١، (٩/١٠) ـ ر**جاله موثوقون وفي مجمع الزوائد بمعنى هذاالتحديث مطولا،** كتاب الزهد، باب المتحابيّن في الله: ٢٩٩١)، (٩١/١٠) وفيه حلهم لنايعني صفهم لناشكلهم لنافسروجه رسول الله صلى الله عَلَيْه وسلم بسوال الاعرأبي الحديث قال رواه أحمد، حديث أبي مالك الاشعري: ٢٢٩٠١، (٥٣٠/٣٤)ـ والطبراني بنحوه ورجاله وثقوا قلت وفي الباب عن أبي هريرة عندالبيهقي في الشعب، باب مقاربة اهل الدين: ٥٥٨٩، (٣١٨/١١) - أن في الجنة لعمدامن ياقوت عليها غرف من زبرجد لها أبواب مفتحة تضيُّح كمَّا يضي الكوكب الدري يسكنها المتحابُون في الله تعالى والمُّتجالسون في الله تعالى والمتلاقون في الله كذا في الجامع الصغير باب حرف الألف: ٢٣١٣, (١٩٥/١). **ورقم له بالضع<u>فّ و</u>ذكر في مجمع الزوائدلةُ شواهدوّ كذاالمشكوة،** كتاب الآداُّب، باب التَّمالام: ٥٠٢١م، (٨٩/٣)\_

ہوں۔

دوسری حدیث میں ہے کہ جَنَّت میں یا قوت کے ستون ہوں گے، جن پر زُبرَ جَد (زُمُرُّد) کے بالاخانے ہوں گے، ان میں چاروں طرف دروازے کُھلے ہوئے ہوں گے، وہ ایسے حمیکتے ہوں گے جیسے کہ نہایت روشن ستارہ چمکتا ہے۔ ان بالاخانوں میں وہ لوگ رہیں گے،جو اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہوں اور وہ لوگ، جو اللہ ہی کے واسطے ایک جگہ اکٹھے ہوں اور وہ لوگ، جو اللہ ہی کے واسطے آپس میں ملتے جلتے ہوں ۔

ف: اس میں اَطِبَّاء کااختلاف ہے زَبَرَ جَد اور زُمُر ّد ایک ہی پتھر کے دونام ہیں، یاایک پتھر کے دونام ہیں، یاایک پتھر کی دوقسمیں ہیں، یاایک ہی نَوع کے دو پتھر ہیں۔ بہر حال یہ ایک پتھر ہو تاہے جو نہایت ہی روشن چمکد ارہو تاہے۔

آج خانقاہوں کے بیٹھنے والوں پر ہر طرح الزام ہے، ہر طرف سے فقرے کسے جاتے ہیں۔ آج انہیں جتنا دِل چاہے برا بھلا کہہ لیں، کل جب آئھ کھلے گی اس وقت حقیقت معلوم ہو گی کہ یہ بوریوں پر بیٹھنے والے کیا کچھ کما کر لے گئے، جب وہ ان منبروں اور بالا خانوں پر ہوں گے اور یہ بنننے والے اور گالیاں دینے والے کیا کما کرلے گئے۔

فَسَوْفَ تَرْى إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ افْرَسِ تَحْتَ رِجُلِكَ أَمْ حِمَارٌ

(عنقریب جب غُبار ہٹ جائے گاتومعلوم ہو گاگھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر )

ان خانقاہوں کی اللہ کے یہاں کیا قدر ہے، جن پر آج چاروں طرف سے گالیاں پڑتی ہیں، یہ ان اَحادیث سے معلوم ہو تاہے جن میں ان کی قضیلتیں ذِکر کی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں وَارِد ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذِکر کیا جاتا ہو وہ آسمان والوں کیلئے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لئے سارے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لئے سارے چمکتا ہیں ۔ ایک حدیث میں ہے کہ ذِکر کی مَجَالِس پر جو سکیئنہ (ایک خاص نعمت) نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ جَلَّ شائنہ عرش پر ان کا ذِکر فرماتے ہیں گے۔ اَبُورَزین ڈالٹیئڈ ایک صَحابی ہیں، وہ کہتے ہیں: حُضور مَلَا لَیْ اَلْ ہُورِی کے دین کی تقویت کی چیز بناؤں، جس سے تو دونوں جہان کی بھلائی کو پہنچے، وہ اللہ کا ذِکر کر کرنے والوں کی مجاسیں ہیں، ان کو مضبوط پکڑ اور جب تو جہان کی بھلائی کو پہنچے، وہ اللہ کا ذِکر کر کرنے والوں کی مجاسیں ہیں، ان کو مضبوط پکڑ اور جب تو

🗗 مسلم، باب فضل الاجتماع، ۲۷۰۰

<sup>🛭</sup> الاخوان لا بن الى الدنيا، ا ا

**٢٠١٥ معرفة الصحابه لان**ې نعيم ، من اسمه سفيان، • ٣٢٣**٠** 

تنها ہوا کرے تو جتنی بھی قدرت ہو اللہ کا ذِ کر کر تارہ **•**۔

تَذَكِرَةَ الخلیل یعنی سوائے حضرت اقد س مولانا خلیل احمد صاحب نَوْرَ اللهُ مَ فَدَهُ میں جس بُروایت مولانا ظفر احمد صاحب و النتیابیہ لکھا ہے کہ حضرت و النتیابیہ کے پانچویں جی میں جس وقت حضرت مسجد حرام میں طوافِ قدوم کے لئے تشریف لائے، تواحقر مولانا محبِ الدین صاحب و النتیابیہ (جواعلی حضرت مولانا الحاج امداد الله صاحب مہاجر کمی نَوْرَ اللهُ مَرُ قَدَهُ کَ صاحب و اللهُ عَمْ اللهُ مَ اللهُ مَرُ قَدَهُ کَ ما صاحب و الله اللهُ علی مشہور تھے ) کے پاس بیٹاتھا۔ مولانا اس وقت خاص خلفاء میں سے اور صاحب کشف مشہور تھے ) کے پاس بیٹاتھا۔ مولانا اس وقت درود شریف کی کتاب کھولے ہوئے اپناور دیڑھ رہے تھے کہ دفعۃ میری طرف مخاطب ہو کر فرمانے گئے: اس وقت حرم میں کون آگیا کہ دفعۃ سارا حرم انوار سے بھر گیا، میں خاموش رہا کہ اسے میں حضرت و النتیابیہ طواف سے فارغ ہو کر مولانا کے پاس کو گزرے۔ مولانا کھٹے اور ہنس کر فرمایا کہ میں بھی تو کہوں کہ آج حرم میں کون آگیا۔

<sup>🗨</sup> شعب الإيمان، فصل في ادامة ذكر الله، ٥٢٧

باغ کیاہیں؟ اِرشاد فرمایا کہ ذِکر کے حلقے۔

عَجَالِس ذِ کر کی فضیلت مُختلِف عُنوانات سے بہت سی اَحادیث میں وَارِ د ہو ئی ہے ، ایک حدیث میں وَارِد ہے کہ افضل ترین رباط نماز ہے اور ذِکر کی مجالس • رباط کہتے ہیں دارُ الإسلام کی سر حد کی حفاظت کرنے کو، تا کہ گفّار اس طرف سے حملہ نہ کریں۔ حُضور أقدس مَلَّاتِيَةًم نے اِرشاد فرمایا کہ (١٣) عَنْ أَنْسٍ إِللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى جب بھنّت کے باغوں پر گزروتوخوب چرو۔ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَرَرُتُمُ کسی نے عرض کیا: یار سول اللہ! جَنَّت کے بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالَ: وَمَا

(حسن بألشواهد)

رِيَاضُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: حِلَقُ اللِّ كُرِ.

أخرجه أحمد، مسند أنس بن مالك: ١٢٨٥٩، (٥٣٢/٥١). والترمذي، أبُواب الدعوات: ٣٥١٠، (٤٩٧). وحسنه وذكره في المشكوة، كتاب الدعوات، ألفصل الثاني: ٢٢٩٣، (٨١٠/٧)- ب**رواية البرمذي- وزاد في الجامع الصغي**ر، باب حرف الألف: ٥٥٩، (٢٧/١) **والبيهقي في الشعب،** كتاب الإيّمان، باب معاني المحبة: ٣٢٨، (٣٦/٢)- **ورقم لّه بالصحة** وفي الباب عن جابر عندابن ابي الدُنيا والبزار، مسَّندُّ أبي حمزَة: ١٩٠٨م (٣١٠/١٣). **وأبي يعلى** في مسنده، ثابت البناني: ٣٣٣٢، (١٥٥/<sup>٦)</sup>. **والحاكم**، كتاب الدعاء والتكبير: ١٨٢٠، (١/١١) وصححه، قال الذهبي في التلّخيُّس: عمر ضعيف. والبّيهقي في الدعوات، باب ماجاء في فضل الدعاء: ٢، (٤/١)**ـ كذا في الدر** تحت الآية: ١٥٢ من سورة البقرة<u>. وفي الجامع الصغير،</u> باب حُرفُ الألثُ. ٩٥٩، (٢٦/١) **برواية** الطبراني في الكبير، باب العين: عن إنن عبّاس، بلفظ: "مَجَالِس العلم" ويرواية البرمذي، أبُواب الدّعوات: ٣٥٠٩، (٤٩٧) ـ عن أبي هريرة بلفُّظ: "المساجدمحل حلق الذُّكُّر" وزادالرتع-سُبُحَان الله العمدٰلله لا اله الاله الله الله الت

**ف:**مقصودیہ ہے کہ نسی خوش قسمت کی ان مجالس ،ان حلقوں تک ر سائی ہو جائے تو اس کو بہت زیادہ غنیمت سمجھنا چاہئے کہ یہ دنیا ہی میں جَنَّت کے باغ ہیں اور ''خوب چرو'' سے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جیسے جانور جب کسی سبزہ زاریاکسی باغ میں چرنے لگتا ہے تو معمولی سے ہٹانے سے بھی نہیں ہتا، بلکہ مالک کے ڈنڈے وغیرہ بھی کھاتار ہتاہے، لیکن اد ھر سے منہ نہیں موڑ تا۔اسی طرح ذِ کر کرنے والے کو بھی د نیاوی تفکرات اور مَوانِع کی وجہ سے ادھر سے منہ نہ موڑنا چاہئے۔ اور جَنَّت کے باغ اس لئے فرمائے کہ جیسا کہ جَنَّت میں کسی قشم کی آفت نہیں ہوتی،اسی طرح یہ مُجَالِس بھی آفات سے محفوظ رہتی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذِکر دلوں کی شِفاء ہے 🗨 ، یعنی دِل میں جس قسم کے أمر اض پیدا ہوتے ہیں تکبُّر، حسد، کینہ، وغیر ہ سب ہی آمر اض کاعلاج ہے۔صاحبِ الفُوائد فی الصلوة والعَوَاكد نے لکھاہے کہ آدمی ذِ كرير مُدَاوَمَت سے تمام آفتوں سے محفوظ رہتاہے اور صحیح حدیث میں آیاہے: حُضور سَنَاتَیْنَامُ اِرشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ذِ کرُ اللّٰہ کی کثر ت اس سے بھاگ کر کسی قلعہ میں محفوظ ہو جائے اور ذِ کر کرنے والا اللہ جَلَّ شانُهُ کا ہمنشین ہو تا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہو گا کہ وہ مَالِک المُلک کا ہمنشین ہو جائے 🗗 اس کے عِلاوہ اس سے شرح صدر ہو جاتا ہے، دِل مُتَوّر ہو جاتا ہے اس کے دِل کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے عِلاوہ اور بھی بہت سے ظاہر ی اور باطنی مُنافِع ہوتے ہیں جن کو بعض عُلاء نے سوتک شار کیاہے۔

حضرت اَبُواُمامہ رُفّاتُونُهُ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا میں نے خواب میں دیکھا کہ جب بھی آپ اندر جاتے ہیں، یا باہر آتے ہیں، یا کھڑے ہوتے ہیں، یا بیٹھے ہیں، تو فرشتے آپ کے لئے دُعاکرتے ہیں۔ اَبُوامامہ رُفالِنْدُ نے فرمایا اگر تمہارا دِل چاہے توتمہارے لئے بھی وہ دُعا کر سکتے ہیں۔ پھریہ آیت پڑھی۔ ﴿ يَاكَيُّهَا الَّذِينَىٰ اَمَّنُوْا ذَكُرُوا اللَّهَ ذِ كُوًّا كَثِيْرًا ﴾ سے ''رَحِيْمًا'' تك- گويااس طرف اشارہ ہے كہ حق تعالیٰ شائهٰ كی رحمت اور ملا نکہ کی دُعاتمہارے ذِ کریر مُتَفَرَّع ہے، جتناتم ذِ کر کروگے اتناہی اد ھر سے ذِ کر ہو گا<sup>©</sup>۔ (١٣) عَن ابْنِ عَبَّاسٍ شِهِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ: حضور مَنْالْعَيْنُهُم كااِرشادىك كەجوتىم مىں سے عاجز ہو، راتوں کو محنت کرنے سے اور بُحٰل رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ کی وجہ سے مال بھی نہ خرچ کیا جاتا ہو، عَجِزَمِنْكُمْ عَنِ اللَّيْلِ أَنْ يُّكَابِدَهُ، وَبَخِلَ (یعنی نفلی صد قات)اور بُزدلی کی وجہ سے بِاالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ، وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ جہاد میں بھی شر کت نہ کر سکتا ہو، اس کو يُّجَاهِدَهُ فَلَيُكُثِرُ ذِكْرَ اللهِ

چاہیئے کہ اللہ کا ذِکر کثرت سے کرے۔ رواهالطبراني في المعجم الكبير،باب العين،: ١٢١١، (٢٧٨٨/ )-والبيهقي شُعَب الإيمان، كتاب الإيمان، فصل في إدامة ذكرالله: ٥٠٥، (٥٣/٢) َّـ والبزار واللفظ له، في مُسْنَد ابن عباس,: ٣٠٠٣، (١١/١٨) ]. وفي سنده أبُويحي القتات، وبقيتاً محتج بهم في الصحيح، كذا في الترغيب، كتاب الذُّكر والدعاء: ٢٥٣/٢) (٢٥٣/٢) ـ قلت (أي: المؤلف) هومن رواة البخاري في الأدب المفرد، انِظر: الأَّدب المفرَّد، باب حسن الخلق: ٣٢٨ ، (٢٠/١) **. والترمذي**، أَبُواب الطهارة، باب ماجاء ان مفتاح الطهور: ٣ ، (ص ١٠/١) ـ **وأبي داود،** كتاب الجهاد: ٢٧/٣٦، (٢٢/٣)- **وابن ماجه**، كتاب الجّنائز: ٩٨٣١، (٩٠/٢١)- **وثقه ابن معين**، الكامل في الضعفاء، (۲۳۸/۲). وضعفه أخرون، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي، من اسمه عبدالرحمن: ۱۸۷۷، (۹۳/۲). وفي التقريب، حرف الياء: ۸۳۳۳، (۱۲۲۳/۱)ـ **لين الحديث، وفي مجمع الزوائد**ـ كتاب الأذكا*ر.* باب فضل ذكر الله: ١٦٧۵٠، (١/١٠)ـ **رواه البزار** والطبراني، وفيه القتات، قدوثق، وضعفه الجّمهور، وبقية رجال البزار رجال الصحيحـ

<sub>ک</sub>ی کو تاہی جو عبادات ِ نفلیہ میں ہوتی ہے اللہ کے ذِکر کی کثرت اس کی

تلافی کر سکتی ہے۔حضرت اَنس ڈلائٹۂ نے حُضور صَالِیْائِم سے نقل کیاہے کہ اللہ کا ذِکر ایمان کی علامت ہے اور نِفاق سے بَر اَت ہے اور شیطان سے حفاظت ہے اور جہنّم کی آگ سے بچاؤ ہے، اور انہی مُنافِع کی وجہ سے اللّٰہ کا ذِکر بہت سی عباد توں سے افضل قرار دیا گیاہے، بالخصُّوص شیطان کے تسلُّط سے بیجنے میں اس کو خاص د خل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ شَیطان گھنے جمائے ہوئے آدمی نے دِل پر مُسَلَّط رہتا ہے،جب وہ اللّٰہ کا ذِکر کر تاہے تو یہ عاجز و ذلیل ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آدمی غافل ہو تاہے تو یہ وسوسے ڈالناشر وع کر دیتاہے 🗣۔ اسی لئے صوفیاءِ کرام ذِکر کی کثرت کراتے ہیں تاکہ قلب میں اس کے وَسَاوِس کی گنجائش نہ رہے اور وہ اتنا قوی ہو جائے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہی راز ہے کہ صحابہ کرام ڈلٹیٹیم کو حُصنورِ اَقدس مَا کُاٹِیَا اُ کے فیض صحبت سے یہ توّتِ قلبیہ اعلیٰ درجہ پر حاصل تھی، تو ان کو ضربیں لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ حُضورِ اَقدس مَگَالِیُّلِمُ کے زمانہ سے جتنا بُعد ( دوری ) ہو تا گیا، اتنی ہی قلب کے لئے اس مقویؑ قلب خمیر ہ کی ضرورت بڑھتی گئی۔ اب قُلوب اس درجہ ماؤف ہو چکے ہیں کہ بہت سے علاج سے بھی وہ درجہ قوّت کا تو حاصل نہیں <sup>ا</sup> ہو تا، کیکن جتنا بھی ہو جا تا ہے وہی بساغنیمت ہے کہ وبائی مر ض میں جس قدر بھی کمی ہو بہتر ہے۔ ایک بُزرگ کا قصّہ نقل کیاہے کہ انہوں نے اللہ جَلَّ شائه سے دُعا کی کہ شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی صورت ان پر منکشف ہو جائے کہ کس طرح ڈالتاہے، توانہوں نے دیکھا کہ دِل کے بائیں طرف مونڈ ھے کے پیچھے مچھر کی شکل سے بیٹھاہے۔ایک کمبی سی سونڈ منہ یرہے، جس کوسوئی کی طرح سے دِل کی طُرف لے جاتا ہے،اس کو ذاکریا تاہے تو جلدی سے اس سونڈ کو تھینچ لیتا ہے، غافل یا تاہے تواس سونڈ کے ذریعے سے وَساوِس اور گناہوں کا زہر الحکشن کے طریقہ سے دِل میں بھر تا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی مضمون آیا ہے کہ شیطان اپنی ناک کا اگلا حصّہ آدمی کے دِل پرر کھے ہوئے ببیٹھار ہتا ہے۔ جب وہ اللّٰہ کا ذِکر کر تاہے تو ذلت سے بیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب وہ غافل ہو تاہے تواس کے دِل کو لقمہ بنالیتا \_0\_\_\_

عب الايمان، فصل في ادامة ذكر الله، ٥٣٦،

<sup>•</sup> مصنف ابن ابي شيبه ، كتاب الزهد ، كلام ابن عباس ، ٣٢٧٧ ا

حضوراً قدس مَثَلُ اللَّهِ عَلَمُ كَالِرشاد ہے كہ اللّه كا ذِكر اليس كثرت سے كيا كروكہ لوگ مجنون كہنے لگيں۔ (١٥) عَنْ أَبِى سَعِيْدِ إِلْخُنُدِيِّ اللهِ أَنَّ اللهِ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، أَكْ رُوْدِ كُرَ اللهِ مَنَّى يَقُولُوا مَجْنُونَ ـ أَكْرِرُوْدِ كُرَ اللهِ مَنِّى يَقُولُوا مَجْنُونَ ـ

(ض)

دو سری حدیث میں ہے کہ ایسا ذِ کر کر و کہ منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگیں ●۔

رواه أحمد في مسنده، شنئذ أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه: ١٢٥٣ من ١٩٥/١٨) والحواجه في مسنن أبي سعيد الخدرى: ١٣٦٥ ( ٥٢١/٢) والمحام وابي معيده كتاب الدعاء والتكبير: ١٨٥٥ والا ١٩٥/١٨) والحاكم في صحيحه كتاب الدعاء والتكبير: ١٨٥٥ ( ٥٢١/٢) والحاكم في صحيحه كتاب الدعاء والتكبير: ١٨٥٥ ( ١٨٥/١) وقال: صحيحه الإسناد واقر عَلَيْ والله هي وروى عن إلى عثام مراون "رواه البيها في الكبير باب العين: ١٢٥٨٦ ( ١٢٢٩ ١ ) ورواه البيها في شعب الإيمان، كتاب الإيمان، باب معاني محبة الله: الطهراني في المعجم الكبير باب العين: ١٢٥٨ ( ١٢٥/١) ( ١٢٥/١) ورواه البيها في شعب الإيمان، كتاب الإيمان، باب معاني محبة الله: ١٢٥ ( ١٣٥/١) عن أبي الجوزاء مرسلا، كذا في الترغيب، كتاب الذكر والدعاء ٢٠٥٠ ( ٢٥١/٢) والمقاصد الحسنة للسخاوى، باب الهمزة قي ٢٠٥١ ( ٢٥٢١) وهكذا في الدرالمنثور للمنثور المنثور المنثور المنثور المنثور المنثور في الجامع الصغير باب الألت: ١٣٩٩ ( ١/١٠ ) لبي سعيد بن منصور في سنند، والبيمة في في الشعب، ورقم له بالضعف وعزاحديث أبي سعيد إلى سعيد إلى سعيد إلى المعد، وعزاحديث أبي سعيد إلى أحمد وأبي يعلى في مسنده والدعات موالميات والمنتور ولمه بالصعف وعزاحديث أبي سعيد إلى أحمد وأبي يعلى في مسنده والدعات موالميه في الشعب، ورقم له بالصعف وعزاحديث أبي سعيد إلى أحمد وأبي المنافعة وعزاحديث أبي مسعيد إلى أحمد وأبي المنافعة وعزاحديث أبي مستداء وعزاحديث أبي سعيد إلى أحمد وأبي المنافعة وعزاحديث أبي الترفيد والمنافعة وعزاحديث أبي المنافعة وعزاحديث المنافعة و

ف: اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منافقوں یا بیو قوفوں کے ریاکار کہنے یا مجنون کہنے سے ایسی بڑی دولت چھوڑ نانہ چاہئے، بلکہ اس کثرت اور اِہتمام سے کرنا چاہئے کہ یہ لوگ تم کو پاگل سمجھ کر تمہارا پیچھا چھوڑ دیں اور مجنون جب ہی کہا جائے گا جب نہایت کثرت سے اور زور سے ذِکر کیا جائے، آہتہ میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ابنِ کثیر رُولئیلی نے کثر حضرت عبداللہ بن عبّاس ڈھائیا سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں حق تعالی شائہ نے کوئی چیز بندوں پر الیسی فرض نہیں فرمائی، جس کی کوئی حد مُقرَّر نہ کر دی ہو اور پھر اس کے عذر کو جول نہ فرمالیا ہو، بجُزاللہ کے ذِکر کے کہ نہ اس کی کوئی حد مُقرَّر فرمائی اور نہ عقل رہنے تک گئرو اللہ ذِکرًا کُورُو الله ذِکرًا کُورُو الله ذِکرًا کُورُو الله خِکرًا کُورُو الله خِکرًا کُورُو الله جُلُّ شائه کاخوب کثرت سے ذِکر کیا کرو) رات میں، دن میں، جنگل میں، دریا میں، سفر میں، فقر میں، تو نگری میں، بیاری میں، صحت میں آہتہ اور پکار کر اور ہر حال میں، حضر میں، فقر میں، تو نگری میں، بیاری میں، صحت میں آہتہ اور پکار کر اور ہر حال میں۔

حافظ ابنِ حجر عواللي بير نے مُنَبِّهات میں لکھاہے کہ حضرت عثمان رٹالٹی کے قرآنِ پاک کے ارشاد ﴿ وَ کَانَ تَحْقَهٔ کَنْزُ لَّهُمَا ﴾ (الکھف: ۸۲)۔ میں منقول ہے کہ وہ سونے کی

<sup>•</sup> شعب الايمان، فصل في دامة الذكر الله، ١٠٥٢ / ٣٩٧

ایک تختی تھی، جس میں سات سطریں لکھی ہوئی تھیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: (۱) مجھے تعبّب ہے اس شخص پر جو موت کو جانتا ہو، پھر بھی ہنسے۔ (۲) مجھے تعبّب ہے اس شخص پر جو موت کو جانتا ہو، پھر بھی ہنسے۔ (۲) مجھے تعبّب ہے کہ دنیا آخر ایک دن ختم ہونے والی ہے، پھر بھی اس میں رغبت کرے۔ (۳) مجھے تعبّب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ ہر چیز مُقَدَّر سے ہے، پھر بھی کسی چیز کے جاتے رہنے پر افسوس کرے۔ (۴) مجھے تعبّب ہے اس شخص پر جس کو آخرت میں حساب کا یقین ہو، پھر بھی مال جمع کرے۔ (۵) مجھے تعبّب ہے اس شخص پر جو اللہ کو جانتا ہو، پھر کسی اور چیز کا فرکر کرے۔ گناہ کرے۔ (۱) مجھے تعبّب ہے اس شخص پر جو اللہ کو جانتا ہو، پھر کسی اور چیز کا فرکر کرے۔ گناہ کرے۔ (۱) مجھے تعبّب ہے اس شخص پر جو اللہ کو جانتا ہو، پھر دنیا میں کسی چیز سے راحت پائے۔ بعض نسخوں میں یہ بھی ہے کہ مجھے تعبّب ہے اس شخص پر جو شیطان کو دشمن سمجھے، پائے۔ بعض نسخوں میں یہ بھی ہے کہ مجھے تعبّب ہے اس شخص پر جو شیطان کو دشمن سمجھے،

حافظ و النتیجی نے حضرت جابر ڈاٹٹی سے محضور منگا تائیم کا یہ اِرشاد بھی نقل کیا ہے کہ حضرت جبر کیل علیٰ اللہ کے ذِکر کی اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ بغیر ذِکر کے کوئی چیز نفع نہ دے گی۔ ان سب رِوایات سے یہ معلوم ہوا کہ ذِکر کی جتنی بھی کثرت ممکن ہو دَرِیغ نہ کرے۔ لوگوں کے مجنون یاریاکار کہنے کی وجہ سے اس کو چیوڑ دینا اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ بھی شیطان کا ایک دھو کہ ہے کہ اوّل وہ ذِکر سے اس خیال سے روکتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، کوئی دیکھے گا تو کیا کہ گا، وغیرہ و غیرہ۔ پھر شیطان کورو کئے کیلئے یہ ایک مستقبل ذریعہ اور حیلہ مل جاتا ہے، اس لئے وغیرہ و غیرہ۔ پھر شیطان کورو کئے کیلئے یہ ایک مستقبل ذریعہ اور حیلہ مل جاتا ہے، اس لئے یہ تو ضروری ہے کہ دکھلانے کی نیّت سے کوئی عمل نہ کرے، لیکن اگر کوئی دیکھ لے توبلاسے دیکھے، اس وجہ سے چھوڑ نا بھی نہ چاہئے۔

حضرت عبد الله ذوالبجادین ڈالٹینۂ ایک صحابی ہیں، جولڑ کین میں یتیم ہو گئے تھے، چپا کے پاس رہتے تھے، وہ بہت اچھی طرح رکھتا تھا، گھر والوں سے ٹھیپ کر مسلمان ہو گئے تھے، چپاکو خبر ہو گئی تواس نے غصّہ میں بالکل نظا کر کے نکال دیا۔ ماں بھی بیز ارتھی، لیکن پھر ماں تھی،ایک موٹی سی چادر نظاد کچھ کر دے دی جس کوانہوں نے دو ٹکڑے کرکے ایک سے ستر ڈھکا، دوسرااُوپر ڈال لیا۔ مدینہ طیّبہ حاضر ہو گئے۔ حُضور ﷺ کے دروازے پر یڑے رہا کرتے اور بہت کثرت سے بلند آ واز کے ساتھ ذِ کر کرتے تھے۔ حضرت عمر ڈ<sup>یالٹ</sup>یڈہ ن فرمایا که کیابیه شخص ریاکارہے که اس طرح ذِکر کر تاہے؟ حُضور مَنْ اللَّهُ عِلْم نے فرمایا: نہیں! بلکہ بیہ اوّا بین میں ہے۔ غزوئہ تبوک میں اِنتِقال ہوا۔ صَحابہ ڈلٹیٹیم نے دیکھا کہ رات کو قبر وں کے قریب چراغ جَلُ رہاہے۔ قریب جاکر دیکھا کہ حُضور صَالِیْاتِیْمُ قبر میں اُترے ہوئے ہیں، حضرت اَبُو بکر شٰالتٰنیُّۂ ، حضرت عمر شٰالتٰنیُّ کوار شاد فرمارہے ہیں کہ لاؤاسیے بھائی کو مجھے بکڑا دو۔ دونوں حضرات نے نغش کو بکڑا دیا۔ د فن کے بعد حُضور صَّاَلِّیْاَیُّمْ نے فرمایا: اے اللہ! میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعو دِ ڈکاٹنڈ فرماتے ہیں کہ بیہ سارا مَنْظَر دیکھ کرمجھے تمنّاہوئی کہ بی<sup>ر نغ</sup>ش تومیری ہوتی • ۔ حضرت فضَیل عرا<del>نگی</del>یہ جواکابر صُوفیہ میں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی عمل کواس وجہ سے نہ کرنا کہ لوگ دیکھیں گے، یہ بھی ریا میں داخل ہے اور اس وجہ سے کسی عمل کو کرنا تا کہ لوگ دیکھیں، پیر شرک میں داخل ہے۔ ایک حدیث میں آیاہے کہ بعض آد می ذِکر کی ٹنجیاں ہیں کہ جب ان کی صورت دیکھی جائے تو اللہ کا ذِکر کیا جائے ﷺ، یعنی ان کی صورت دیکھ کر ہی اللہ کا ذِکریاد آئے۔ ایک اور حدیث میں وَارِ دہے کہ اللہ کے وَلی ہیں وہ لوگ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتے ہوں <sup>®</sup>۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے دیکھنے سے اللہ تعالی یاد آتے ہوں اور اس کے کلام سے علم میں ترقی ہوتی ہو اور اس کے انکمال سے آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہو اور اس کے کلام سے علم میں ترقی ہوتی ہو اور اس کے انکمال سے آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہو۔ اور بیہ بات جب ہی حاصل ہو سکتی ہے، جب کوئی شخص کثرت سے ذِکر کاعادی ہو۔ اور جس کو خود ہی توفیق نہ ہو، اس کو دیکھ کر کیا کسی کو اللہ کی یاد آسکتی ہے۔ بعض لوگ پُکار کر ذکر کر نے کو بدعت اور ناجا کڑ بتاتے ہیں، یہ خیال حدیث پر نظر کی کی کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے۔ مولانا عبد الحی صاحب نے ایک رسالہ "سبّاحۃ الفکر" اسی مسکلہ میں تقریباً بچاس حدیثیں ایسی ذِکر فرمائی ہیں، جن سے جہر (پکار کر) تصنیف فرمایا ہے، جس میں تقریباً بچاس حدیثیں ایسی ذِکر فرمائی ہیں، جن سے جہر (پکار کر)

۱۱ن ماجه، كتاب الزهد،۱۱۹

**ق** نوا در الاصول، ۳۹/۲

<sup>📭</sup> المغازي للواقدي، غزوه تبوك، ١٠١۴/٣٠

<sup>2</sup> المجم الكبير، عن عبد الله ، ١٠٣٧٦ 3 مند بزار، مند ابن عماس، ٥٠٣٣

ثابت ہو تاہے۔البتّہ بیہ ضروری امر ہے کہ شر ائط کے ساتھ اپنی حُدود کے اندر رہے،کسی کی أذييَّت كاسبب نه هو ـ

> (١٦)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَلِيْ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلَّهِ، يَوْمَر لَاظِلُّ إِلَّاظِلَّهُ: أَلْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالشَّابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّقُ بِاالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَاتَافِي اللهِ، إجُتَمَعَا عَلَى ذٰلِكَ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرُجُلُّ دَعَتُهُ إِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَّجَمَالِ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلُ تَصَلَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأْخُفَاهَا، حَتَّى لَاتَعُلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنفِقُ يَمِينُنُهُ، وَرَجُلُّ ذَكَرَ اللهُ خَالِيًا، فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ ـ

> > (متفقعليه)

رواه البخاري، كتاب الزكؤة، باب الصدقة باليمين: ١٣٥٧، (١٤/٢) ومسلم، كتاب الزكوة، باب فضل إخفاء الصدقة: ٢٣/٧) (١٣٣/٤) وغيرهما، كذا في الترغيب، كتاب الصلوة، باب الترغيب في لزوم المساجد: ٣٩٨) (١٣٦١) والمشكوة، كتاب الصلوة، باب المساجد: ٥٠١ (١٥٥/١) ـ وفي الجامع الصغير، باب حرف السين: ٣١٣٥، برواية مسلم:

۲۳۷۸، (۱۲۳/۷) عن أبي هريرة وأبي سعيدمعاً وذكرعدة طرقه اخرى.

خُصنور سَلَّالِیْکِمُ کا اِرشاد ہے کہ سات آدمی ہیں جن کواللہ جَلَّ شانُہ اپنے (رحمت کے) سابیہ میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سامیہ کے سوا کوئی نہ ہو گا۔ ایک عادل بادشاہ، دوسرے وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ تیسرے وہ شخص جس کا دِل مسجد میں اٹک رہا ہو۔ چوتھے وہ دو شخص جن میں اللہ ہی کے واسطے محبت ہو، اسی پر ان کا اجتماع ہو، اسی پر جدائی۔ یانچویں وہ شخص جس کو کوئی حسب نسب والى حسين عورت اپنی طرف مُتَوَجّه كرے اور وہ كهدے كه مجھے الله كاڈر مانع َ ہے۔ چھٹے وہ شخص جو ایسے مخفی طریقے سے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبرینه ہو۔ ساتویں وہ شخص جو اللہ کا ذِ کر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگیں۔

ف: آنسو بہنے کامطلب یہ بھی ہو سکتاہے کہ دیدہ ودانستہ اپنے مَعاصی اور گناہوں کو یاد کر کے رونے لگے، اور دوسرا مطلب بیہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلبہ ُ شوق میں بے اختیار آ نکھوں سے آنسو نگلنے لگیں۔ بَرِوایت ثابت بنانی <del>حُرالتُنا</del> پیرایک بُزرگ کامقولہ نقل کیاہے، وہ فرماتے ہیں: مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میری کون سی دُعا قبول ہو ئی۔لو گوں نے پوچھا کہ کس طرح معلوم ہو جاتا ہے؟ فرمانے لگے کہ جس دُعامیں بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور دِل دھڑ کنے لگتاہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ دُعا قبول ہوتی ہے۔ان سات آدمیوں میں جن کا ذِکر حدیث پاک میں وَارِ د ہواایک وہ شخص بھی ہے جو اللہ کا ذِکر تنہائی میں کرے اور رونے لگے۔ اس شخص میں دوخوبیاں جمع ہیں اور دونوں اعلیٰ درجہ کی ہیں۔ ایک اِخلاص کہ تنہائی میں اللہ کی یاد میں مشغول ہوا۔ دوسر االلہ کاخوف یا شوق کہ دونوں میں رونا آتاہے اور دونوں کمال ہیں۔

ہارا کام ہے راتوں کو رونا یادِ دلبر میں ہاری نیند ہے محوِ خیال یار ہو جانا حدیث کے الفاظ ہیں '' رَجُلْ ذَ کَرَ اللهُ خَالِیًا'' (ایک وہ آدمی جو الله کا ذِکر کرے اس حال میں کہ خالی ہو) صُوفیہ نے لکھا ہے کہ خالی ہونے کے دو مطلب ہیں۔ ایک بیہ کہ آدمیوں سے خالی ہو، جس کے معنی تنہائی کے ہیں، یہ عام مطلب ہے۔ دوسرے یہ کہ دِل اغیار سے خالی ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل خُلُوت یہی ہے ۔ اس لئے انکمل درجہ تو ہیہ ہے کہ دونوں خلو تیں حاصل ہوں، لیکن اگر کو ئی شخص مجمع میں ہواور دِل غیر وں سے بالکل خاکی ہو اور ایسے وقت اللہ کے ذِ کر سے کوئی شخص رونے لگے، تووہ بھی اس میں داخل ہے کہ مجمع کا ہو نانہ ہو نااس کے حق میں بر ابر ہے۔ جب اس کا دِل مجمع تو در کنار غیر اللہ کے التِفات سے بھی خالی ہے، تواس کو مجمع کیا مُضِر ہو سکتا ہے۔اللہ کی یاد میں یااس کے خوف سے رونابڑی ہی دولت ہے۔خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو حق تعالیٰ شائۂ ٹیئسؓ فرمادیں۔ایک حدیث میں آیاہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے وہ اس وقت تک جہتم میں نہیں جاسکتا جب تک کہ دودھ تھنوں میں واپس جائے 🗨 (اور ظاہر ہے کہ بیہ ناممکن ہے پس ایسے ہی اس کا جہتم میں جانا بھی ناممکن ہے )۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے ً حتیٰ کہ اس کے آنسوؤں میں سے کچھ زمین پر ٹبک جائیں، تواس کو قیامت کے دن عذاب نہیں ہو گا®۔ایک حدیث میں آیاہے کہ دو آئکھوں پر جہنّم کی آگ حرام ہے:ایک وہ آئکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو ،اور دوسری وہ جو اسلام کی اور مسلمانوں کے گفّار سے حفاظت کرنے میں جاگی ہو <sup>®</sup>۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئی ہو اس

<sup>🗨</sup> ترمذی، ابواب فضائل الجهاد، ۱۹۳۳ 2 متدرک حاتم، کتاب التوبة والانابة، ۷۶۸۸

پر جہنم کی آگ حرام ہے اور جو آنکھ اللہ کی راہ میں جاگی ہو، اس پر بھی حرام ہے اور جو آنکھ ناجائز چیز (مثلاً نامَحُرُم وغیرہ) پر پڑنے سے رُک گئی ہو، اس پر بھی حرام ہے اور جو آنکھ اللہ کی راہ میں ضائع ہو گئی ہو، اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے ●۔

ایک حدیث میں آیاہے کہ جو شخص تنہائی میں اللّٰہ کا ذِکر کرنے والا ہو، وہ ایساہے جیسے مُنّ سے علام میں حل میں €

اکیلا گفّار کے مقابلہ میں چل دیا ہو ●۔

(الم) عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُنَادِئُ مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ أُولُو يُنَادِئُ مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ أُولُو الْأَلْبَابِ، قَالَ: أَنَّى أُولُى الْأَلْبَابِ الْأَلْبَابِ، قَالَ: أَنَّى أُولُو الله قِلمَّا تُرِيْنُ، قَالَ: الَّذِيْنَ يَنُ كُرُونَ الله قِلمَّا تُرْفِنَ الله قِلمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُومِهُم، وَيَتَفَكَّرُونَ الله قِلمَا فَعُودًا وَعَلَى جُنُومِهُم، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّلوبِ وَالْأَرْضِ. رَبَّنَا مَا خَلْقِ السَّلوبِ وَالْأَرْضِ. رَبَّنَا مَا خَلْقِ اللهُمْ لَوَاءً فَأَتُبَعَ الْقَوْمُ النَّارِ. عُقِلَلَهُمْ لِوَاءً فَأَتُبَعَ الْقَوْمُ لِوَاءً فَا تُنْبَعَ الْقَوْمُ لِوَاءً فَا تُلِينِيْنَ.

(لمريوقفعلى بعض رجاله)

أخرجه الاصبهاني في الترغيب، باب الترغيب في التفكر في الآدرجه الاصبهاني في الترغيب، باب الترغيب في التفكر في الآدرية (٣٨٤/١) من الدرقة (٤٣٤) من الدرة العمران-

خُصنور اَقدس مَثَّاتِثَامِمُ کا اِرشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ عقلمند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ یو چیں گے کہ عقلمندوں سے کون مُراد ہیں؟ جواب ملے گا: وہ لوگ جو اللہ کا ذِ کر کرتے تھے کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے (یعنی ہر حال میں اللہ کا ذِکر کرتے رہتے تھے) اور آسانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یااللہ! آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا کیا ہی نہیں، ہم آپ کی تشبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو جہتم کے عذاب سے بچا کیجئے۔ اس کے بعدان لو گوں کے لئے ایک حجنڈ ابنایا جائے گاجس کے پیچھے یہ سب جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کیلئے جَنَّت میں داخل ہو جاؤ۔

ف: آسانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کے مَظاہِر اور اس کی حکمتوں کے عَجائِب سوچتے ہیں، جس سے اللہ جَلَّ جَلالُہُ کی معرفت میں قوّت

پیداہوتی ہے۔

## الہی بیہ عالم ہے گلزار تیرا

اِبُنُ اَبِی الدُّنیانے ایک مرسل روایت نُقل کی ہے کہ نَیُ اکرم صَّلَاثَیْنِمُ ایک مرتبہ صَحابہ رُلِی ﷺ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے، جو پُپ چاپ بیٹھے تھے۔ حُضور مَنَّالِيَّنِمُ نے اِرشاد فرمایا: کیابات ہے، کس سوچ میں بیٹھے ہو؟ عرض کیامخلو قاتِ الہیہ کی سوچ میں ہیں۔ حُضور مَنَّا لِلْیُمَّا بِ نِے اِرشاد فرمایا کہ ہاں!اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو( کہ وہ وَرَاءُالُوَرَاءِ ہِے)اس کی مخلو قات میں غور کیا کرو ●۔ حضرت عائشہ ڈٹاٹٹیٹا سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حُضور مَنَّا عَلَیْوَ اُ کی کوئی عجیب بات سُنا دیجئے۔ فرمایا: حُضور مَنَّاعَلَیْوَ کی کو نسی بات الیی تھی جو عجیب نہ تھی۔ ایک مرتبہ رات کو تشریف لائے، میرے بستر پر میرے لحاف میں لیٹ گئے، پھر اِرشاد فرمایا۔ جھوڑ میں تو اپنے رَبّ کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر اٹھے وضو فرمایا اور نماز کی نیّت بانده کر روناشر وع کر دیا، یهاں تک که آنسوسینهٔ مبارک پر بہتے رہے، پھر اسی طرح رکوع میں روتے رہے، پھر سجدہ میں اسی طرح روتے رہے۔ ساری رات اسی طرح گزار دی، حتیٰ کہ صبح کی نماز کے واسطے حضرت بلال رٹھاٹھنڈ بُلانے کے لئے آ گئے۔ میں نے عرض کیا: یار سول اللہ! آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنا کیوں روئے؟ اِرشاد فرمایا: کیامیں اللّٰہ کاشکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر فرمایا: میں کیوں نہ رو تا، حالا نکہ آج پیہ آيتين نازل موئين (يعني آيات بالا ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّلْمُوتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (ال عمران: ١٩٠) ے ﴿ فَقِنَا عَنِهَابَ النَّادِ ﴾ تك ) پھر فرمایا كه ہلاكت ہے اس شخص كے لئے جو ان كو یڑھے اور غور و فکرنہ کریے 🕰

عامِر بن عبدِ قَیْس عِرالله ہیں کہ میں نے صَحابہ کِرام وَلَیْ ہِ سے سُناہے ایک سے، دوسے، تین سے نہیں، (بلکہ ان سے زیادہ سے سُناہے) کہ ایمان کی روشنی اور ایمان کانُور غور و فکر ہے <sup>©</sup>۔ حضرت اَبُوہُرَیْرَہ وَلَاللهُ مُصنور مَنَّاللَّہُ اُسے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی حجیت پر لیٹا ہوا آسمان اور ستاروں کو دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، خداکی قسم! مجھے یقین ہے کہ

🛭 التفكر لا بن ابي الدنيا، ص، ۵

الترغيب للاصبهاني، الترهيب من التفكر في الله، ١٧٣٠

<sup>🗗</sup> شركة مشكل الآنثار ، ١٨٧ كم "

امام غزالی عرائی ہے۔ کہ غور و فکر کو افضل عبادات اس لئے کہا گیا کہ اس میں معنی ذِکر کے تو موجود ہوتے ہی ہیں دو چیز وں کا اِضافہ اور ہوتا ہے، ایک اللہ کی مَعْفرت اس لئے کہ غور و فکر مَعرِفت کی کنجی ہے۔ دو سری اللہ کی محبّت کہ فکر پر یہ مُرتَّب ہوتی ہے۔ یہی غور و فکر مَعرِفت کی کنجی ہے۔ دو سری اللہ کی محبّت کہ فکر پر یہ مُرتَّب ہوتی ہے۔ یہی غور و فکر ہے جس کو صُوفیہ مُر اقبہ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ بہت سی رِوایات سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ مُسْئَدِ اَبُویَعَلٰی میں برِوایتِ حضرت عائشہ ﴿اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

العادااا

<sup>🗗</sup> ایضاً، ۳۳

الفردوس بما ثور الحظاب، ۲۳۹۷ ۵ مند الي يعلى، تالع مند عا كثير ، ۲۳۸۸

<sup>🛈</sup> الغرائب الملتقط، ۱۱ /۱۱۵۱،۱۱۰۳ 2 العظمة لا بي الشيخ، ۴۲

نقل کی ہے کہ جس ذِکر کو فرشتے بھی نہ س سکیں وہ اس ذِکر پر جس کو وہ سنیں ستّر درجے بڑھاہواہے • یہی مُرادہے اس شعر سے جس میں کہا گیاہے

میانِ عاشق و معثوق رَ مزے است کِر اماً کا تبین را ہم خبر نیست کہ عاشق ومعثوق میں ایسی رَ مز ہوتی ہے جس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ ستن شقہ تاریخی کے سیالی کھین منہ سند تیسر کے میں اسام کھین منہ سند تیسر کے میں

کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ایک لحظہ بھی غفلت نہیں ہو تی کہ ان کی ظاہر ی عبادات تواینے اپنے اجرو ثواب حاصل کریں ہی گی، یہ ہروفت کا ذِکر وفکر پوری زندگی کے او قات میں ستر گنامزید بر آں۔ یہی چیز ہے جس نے شیطان کو دِق کر رکھا ہے۔ حضرت جُنَیْد <u>مُراتِّی</u> ہیں سے نقل کیا گیاہے کہ انہوں نے ایک مریتبہ خواب میں شیطان کو بالکل نگا دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے شرم نہیں آتی کہ آدمیوں کے سامنے نظاہو تاہے۔وہ کہنے لگا کہ بیہ کوئی آدمی ہیں، آدمی وہ ہیں جو ''شونیزیہ'' کی مسجد میں بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے بدن کو دبلا کر دیااور میرے حبگر کے کباب کر دیئے۔ حضرت جُنٹید <del>قرالٹی</del>اییہ فرماتے ہیں کہ میں ''شونیزیہ'' کی مسجد میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ چند حضرات گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے مُر اقبَہ میں مشغول ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھاتو کہنے لگے کہ خبیث کی باتوں سے کہیں د هو که میں نه پڑ جانا۔ مسوحی عرالتیا ہیں سے بھی اس کے قریب ہی نقل کیا گیاہے۔ انہوں نے شیطان کو نگا دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ تجھے آدمیوں کے درمیان اس طرح چلتے شرم نہیں آتی۔ کہنے لگا: خدا کی قشم! پیہ آد می نہیں، اگر پیہ آد می ہوتے تو میں ان کے ساتھ اس طرح نہ کھیلتا جس طرح لڑئے گیند سے کھیلتے ہیں۔ آدمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بدن کو بہار کر دیااور صوفیاء کی جماعت کی طر ف اشارہ کیا۔ اُبو سَعِیْد خَرَار رَ<del>مِنْکی</del> ہی*ہ کہتے ہی*ں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں لکڑی سے مارنے لگا۔ اس نے ذرا بھی پرواہ نہ کی۔غیب سے ایک آواز آئی کہ بیراس سے نہیں ڈر تا۔ بیر دِل کے نورسے ڈر تا

۔ حضرت سعد رٹی گئی محضور سکا گئیؤ م سے نقل کرتے ہیں کہ بہترین ذِ کر ، ذِ کرِ خفی ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کا درجہ رکھتا ہو ●۔ حضرت عُبادہ رٹی گئی نے بھی حضور اقد س مَا گُلِیْم سے یہی نقل کیا ہے کہ بہترین ذِ کر ذکرِ خفی ہے اور بہترین رق وہ ہے جو کفایت کا درجہ رکھتا ہو۔ (لیعنی نہ کم ہو کہ گزر نہ ہو سکے اور نہ زیادہ ہو کہ تکبرُ اور فواحش میں مُتلا کرے) ابن حِبّان اور اَبُویَغلیٰ عِنْ اللّٰه اِن اس حدیث کو صحیح بتایا ہے۔ ایک حدیث میں حُضور مَلْ گُلِیْمُ کا اِرشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللّٰد کو ذکرِ خامِل سے یاد کیا کرو۔ کسی نے دریافت کیا کہ ذکرِ خامِل کیا ہے؟ اِرشاد فرمایا کہ مخفی ذکر و ان سب رِوایات سے ذکرِ خفی کی افضلیت معلوم ہوتی ہے اور ابھی قریب ہی وہ روایت گزر چکی جس میں مجنون کہنے کا ذِکر گرزاہے، دونوں مُستقِل چیزیں ہیں، جو حالات کے اعتبار سے مُختیف ہیں۔ اس کو شیخ تجویز کر تاہے کہ کس شخص کیلئے کس وقت کیا مُناسِب ہے۔

حُضور اَقد س صَلَّاتِيْنِم دولت كده ميں تھے كه آيت ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَك ﴾ نازل هوئي جس کا ترجمہ یہ ہے: "اپنے آپ کو ان لو گوں کے پاس (بیٹھنے کا) یابند کیجئے جو صبح شام اپنے رَبّ کو پکارتے ہیں''۔ مُضور اَقدس صَالِيَّانِيَّا اِس آيت كے نازل ہونے پر ان لو گوں کی تلاش میں نکلے، ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ کے ذِکر میں مشغول ہے، بعض لوگ ان میں بکھرے ہوئے بالوں والے ہیں اور خشک کھالوں والے اور صرف ایک کپڑے والے ہیں، (کہ ننگے بدن ایک لنگی صرف ان کے پاس ہے) جب خُصنور صَلَّىٰ عَلَيْهِم نِے ان كو ديكھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور اِرشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں جس نے میری

(١٨) عَنْ عَبْلِ الرَّحْلِ بْنِ سَهْلِ ابْنِ حَنْيُفٍ قَالَ: نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ حَنَيْفٍ قَالَ: نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَعْضِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَعْضِ أَبْيَاتِهِ: ﴿ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَلْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَلَاقِ وَالْعَشِيِّ ﴾ فَخَرَجَ يَلْعَبُهُمْ، فَوجَلَ قَوْمًا يَّنُ كُرُونَ الله، يَلْتَبِسُهُمْ، فَوجَلَ قَوْمًا يَّنُ كُرُونَ الله، فِيهُمْ ثَائِرُ الرَّأْسِ وَجَافُ الْجِلْلِ فِيهُمْ وَقَالَ: أَلْمَلُم لِللهِ النَّذِي جَعَلَ فِي وَمَعْهُمْ، وَقَالَ: أَلْمَلُم لِللهِ النَّذِي كَ جَعَلَ فِي أَمْرِي الْوَاحِدِ، فَلَمَّا رَاهُمْ، جَلَسَ مَعَهُمْ، وَقَالَ: أَكْمَلُم لِللهِ النَّذِي كَ جَعَلَ فِي أَمْرِي مَنْ أَمْرِي نَفْسِيْ مَعَهُمْ.

أخرجه ابن جرير تحت الآية: ۲۸, من سورة الكهف والطبراني في الصغير، حرف الميم من اسمه موسى: ۱۰۷۳ (۲۲۷/۲) . وابن مردويه، كذافي الدر، تحت الآية: ۲۸, من سورة الكمف اُمّت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ خود مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے۔

ف: ایک دوسری حدیث میں ہے کہ محضور سَانَّ اللّٰهِ اَن کو تلاش فرمایا تو مسجد کے آخری حصّہ میں بیٹے ہوئے پایا کہ ذِکر اللّٰہ میں مشغول ہے۔ محضور سَانِّ اللّٰهِ اِن کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں جس نے میری زندگی ہی میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے۔ پھر فرمایا تم ہی لوگوں کے ساتھ زندگی ہے اور تمہارے ہی ساتھ مرنا ہے۔ یعنی مرنے جینے کے ساتھی اور رفیق تم ہی لوگ ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت سَلمان فارسی وغیرہ حضرات سَحَابہ کرام واللّٰہِ ہی کی ایک جماعت ذِکر اللّٰہ میں مشغول خصرت سَلمان فارسی وغیرہ حضرات سَحَابہ کرام واللّٰہِ ہی کی ایک جماعت ذِکر اللّٰہ میں مشغول خصے۔ مُضور سَانَا اِنْہُ اِنْہُ نَا نَا ہُ ہُ نَا ہُ اِنْہُ ہی کہ ایک ہیں ایسے لوگ پیدا کئے کہ رحمت اللّٰی میں مشغول ہے۔ مُضور سَانَا اِنْہُ اِن مَا ہی ہی مُنا اللّٰہ عَلَی مُنا ہی ہی ہو گئے۔ مُضور سَانَا اِنْہُ اِن نَا ہُ کہ اِن جا ہی ہو گئے۔ مُضور سَانَا اِن کہ میں نے دیکھا کہ رحمت اللّٰی میں مشغول ہے۔ تو میر ابھی دِل چاہا کہ آکر تمہارے ساتھ شرکت کہ روں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اَلحم کُول ہی ہو گئے۔ میری اُمّٰت میں ایسے لوگ پیدا کئے کہ رار شاد فرمایا کہ اَلحم کو اللّٰہ جَلَ شَانُہ نے نے میری اُمّٰت میں کہ ﴿ اللّٰہ اِنْہُ یَا ہُ کُونَ ﴾ حمن کے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم ہوا ہے۔ ابر اہیم نخی والنظی پیہے ہیں کہ ﴿ اللّٰہ اِنْہُ یَا ہُ کُونَ ﴾ حین کہ ﴿ اللّٰہ اِنْہُ یَا ہُ کُونَ ﴾ حین کہ جاعت ہے۔ سے مُراد ذاکر بِین کی جماعت ہے۔

ان ہی جیسے اَحکام سے صُوفیہ نے اِسِّنباط کیا ہے کہ مشاکُے کو بھی مُریدین کے پاس بیٹے شاخر وری ہے کہ اس میں عِلاوہ فائدہ پہنچانے کے اِختلاط سے شیخ کے نفس کے لئے بھی مُجاہَدہ تاہمہ ہے کہ غیر مُہذب لوگوں کی بدعنوانیوں کے تحمُّل اور برداشت سے نفس میں اِنْقیاد پیداہو گا،اس کی قوّت میں انکسار پیداہو گا۔اس کے عِلاوہ قلوب کے اجتماع کواللہ جَلَّ عَلالُہٰ کی رحمت اور رافت کے مُمتوجِّہ کرنے میں خاص دخل ہے۔ اسی وجہ سے جماعت کی عَلالُہٰ کی رحمت اور رافت کے مُمتوجِّه کرنے میں خاص دخل ہے۔ اسی وجہ سے جماعت کی میدان میں سب مُجَاحَ بیک حال ایک میدان میں اللہ کی طرف مُتوجِّه کئے جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب وَ اللّٰہ لیک فیر نے بیں مضمون کو اِنہمام سے اِرشاد فرمایا ہے۔ یہ سب اس جماعت کی بارے میں ہے جو اللہ کا ذِکر کرنے والی ہو، کہ اَحادیث میں کثرت سے اس کی جماعت کے بارے میں ہے جو اللہ کا ذِکر کرنے والی ہو، کہ اَحادیث میں کثرت سے اس کی

<sup>🗨</sup> متدرك حاكم، كتاب العلم، فصل في توقير العالم، ١٩٠٨

تر غیب آئی ہے۔اس کے بالُهُ قَابِل اگر کوئی شخص غافلین کی جماعت میں پھنس جائے اور اس وقت الله کے ذِکر میں مشغوَل ہو، تواس کے بارے میں بھی اَحادیث میں کثرت سے فضائل آئے ہیں۔ ایسے موقع پر آدمی کو اور بھی زیادہ اِہتمام اور توجُّہ سے اللہ کی طرف مشغول ر ہنا چاہئے، تا کہ ان کی نحوست سے محفوظ رہے۔

. حدیث میں آیاہے کہ غافلین کی جماعت میں اللہ کا ذِکر کرنے والا ایساہے جیسے کہ جہاد میں بھاگنے والوں کی جماعت میں سے کوئی شخص جم کر مقابلہ کرے <sup>©</sup>۔ایک حدیث میں آیا ہے کہ غافلین میں اللّٰہ کا ذِ کر کرنے والا ایسا ہے جیسے بھاگنے والوں کی طرف سے گفّار کا مقابلہ کرے ●۔ نیزوہ ایباہے جیسے اند عیرے گھر میں چراغ۔ نیزوہ ایباہے جیسے بت حجمڑ والے در ختوں میں کوئی شاداب سر سبز درخت۔ ایسے شخص کو حق تعالی شائۂ اس کاجنت کا گھر یہلے ہی د کھا دیں گے اور ہر آد می اور حیوان کے بر ابر اس کی مَغْفِرت کی جاوے گی <sup>©</sup>۔ بیہ جب ہے کہ ان مَجَالس میں اللہ کے ذِکر میں مشغول ہو، ورنہ الیی مَجَالس کی شرکت کی ممانعت آئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ عشیرہ یعنی یارانہ کی مَجَالس سے اپنے آپ کو بحیاؤ<sup>ہ</sup>۔ عزیزی علیتی ہیں کہتے ہیں لیتی الیسی مجالس سے جن میں غیر اللہ کا ذِکر کثرت سے ہوتا ہو، لغُوِيات اور لَهُو ولَعِبِ مِيں مشغولي ہوتی ہو۔

ایک بُزرگ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ بازار جارہاتھا، ایک حبثن باندی میرے ساتھ تھی۔ میں نے بازار میں ایک جگہ اس کو بٹھا دیا کہ میں واپسی میں اس کو لے لوں گا۔ وہ وہاں ہے چلی آئی۔جب میں نے واپسی پر اس کو وہاں نہ دیکھا تو مجھے غصّہ آیا۔ میں گھر واپس آیا تو وہ باندی آئی اور کہنے لگی: میرے آتا خفگی میں جلدی نہ کریں۔ آپ مجھے ایسے لو گوں کے یاس چھوڑ گئے جواللہ کے ذِ کر سے غافل تھے۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ ان پر کوئی عذاب نازل نہ ہو، ۔ وہ زمین میں دھنس نہ جائیں اور میں بھی ان کے ساتھ عذاب میں دھنس نہ جاؤں۔ (١٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً اللهِ قَالَ: قَالَ حُضور أقدس مَنَاللَّيْكُم الله جَلَّ جَلالُهُ كاياك اِرشاد نقل فرماتے ہیں کہ تو صبح کی نماز کے رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَيْمَا

🛈 مندالبزار،۱۷۹۹(۵-۱۲۲)

<sup>🗗</sup> سنن سعيد بن منصور 🗗 شعب الأيمان، فصل في معانى المحية ، ٥٦٢

يَنُ كُرُ عَنُ رَّبِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذُ كُرُنِيَ بَعْدَ الْفَجْرِ سَاعَةً أَكُونِكَ فِيَعَالَىنَا الْفَجْرِ سَاعَةً أَكُونِكَ فِي الْفَجْرِ سَاعَةً أَكُونِكَ فِي الْفَجْرِ سَاعَةً أَكُونِكُ فِي الْفَجْرِ سَاعَةً أَكُونِكُ فِي اللّهَ اللّهُ الل

(ض) أخرجه أحمد في زوائد الزهد**، كذا في الدر**، تحت الآية: ٣٢،

بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں در میانی حصّہ میں تیری کفایت کروں گا۔ (ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذِکر کیا کر، وہ تیری مطلب براری میں مُعِین ہو گا)۔

ف: آخرت کے واسطے نہ سہی، دنیا کے واسطے ہم لوگ کیسی کیسی کوشش کر ڈالتے ہیں! کیا بگڑ جائے اگر تھوڑی سی دیر صبح اور عصر کے بعد الله کا ذِکر بھی کر لیا کریں کہ اَحادیث میں کثرت سے ان دووقتوں میں اللہ کے ذِکر کے فضائل وَارِ دہوئے ہیں اور جب اللہ جَلَّ جَلالُهُ کَفَایت کا وعدہ فرماتے ہیں، پھر کسی دوسری چیز کی کیاضر ورت باقی ہے۔ اللہ جَلَّ جَلالُهُ کَفَایت کا وعدہ فرماتے ہیں، پھر کسی دوسری چیز کی کیاضر ورت باقی ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ محضور اقدس منگالیا گیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایس جماعت کے ساتھ بیٹوں جو صبح کی نماز کے بعد آ فتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ چار عرب غلام آزاد کروں۔ اس طرح ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، یہ زیادہ پسند ہے چار غلام آزاد کرنے سے والیک حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح کی نماز جماعت سے پڑھے، پھر آ فتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور پھر دور کعت نفل پڑھے، پر آ فتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور جم دور کعت نفل پڑھے، اس کو ایسا تواب ملے گا جیسا کہ جج اور عمرہ پر ملتا ہے اور جج اور عمرہ بھی وہ جو کامل ہو ہے۔ مخضور منگالیا گیا کا ارشاد ہے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد سے آ فتاب نکلنے تک ذِکر میں مشغول رہوں، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس طرح عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک ایک ایسی جماعت کے ساتھ ذِکر میں مشغول رہوں، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس طرح عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک ایک ایسی جماعت کے ساتھ ذِکر میں مشغول رہوں، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ کھوں ہے۔ اس طرح عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک ایک ایسی جماعت کے ساتھ ذِکر میں مشغول رہوں، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے گ

ان ہی وجوہ سے صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اوراد کا معمول ہے، اور حضرات صُوفیہ کے یہاں توان دونوں وقتوں کا خاص اِمتمام ہے کہ صبح کی نماز کے بعد عموماً

<sup>🗈</sup> ابوداود ، کتاب العلم ، ۳۲۱۷ - مرب برای از مرب الله ، ۵۵۵

ع ترمذى، ابواب السفر، ۵۸۲

اشغال میں اِہتمام فرماتے ہیں اور عصر کے بعد اوراد کا اِہتمام کرتے ہیں، بالخُفوص فجر کے بعد فقہاء بھی اہتمام فرماتے ہیں۔"مُدَوَّنہ" میں امام مالک وَ النَّسَابِیت نقل کیا گیاہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک باتیں کرنا مکروہ ہیں، اور حَنْفیتہ میں سے صاحب وُرِّ مختار نے بھی اس وقت باتیں کرنامکر وہ لکھاہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کو جو شخص صبح کی نماز کے بعد اسی ہیئت سے بیٹھے ہوئے بولنے سے قبل بیہ وُعادس مرتبہ پڑھے،" لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرٌ " (الله كَ سوا كُولَى معبود نهيس، وه اين ذات اور صِفات میں اکیلا ہے، کوئی اس کاشریک نہیں، ساراملک دنیا اور آخرت اس کا ہے اور جتنی خوبیاں ہیں وہ اسی یاک ذات کیلئے ہیں وہی زندہ کر تاہے، وہی مار تاہے، اور وہ ہرچیز یر قادر ہے) تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں، دس برائیاں مُعاف فرمائی جائیں اور جَنَّت میں دس درجے بلند کئے جائیں اور تمام دن شیطان سے اور مکر وہات سے محفوظ رہے 🗗 ۔ ایک حدیث میں آیا ہے جو صبح اور عصر کے بعد ''اُسۡتَغۡفِوُ اللهُ الّٰذِیۡ لَاۤ إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ الُحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ " (ميں اس الله سے جوزندہ ہے، ہمیشہ رہنے والاہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے،اینے گناہوں کی مَغُفْرِت مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رُجوع کر تاہوں، توبہ کرتا ہوں) تین مرتبہ پڑھے، اس کے گناہ مُعاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کے حھاگ برابر ہوں ❷۔

حُضور اَقدس مَثَالِيَّاتِمُ کا اِرشاد ہے کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون (اللہ کی رحمت سے دور ہے)، مگر الله کا ذِکر اور وہ چیز جو اس کے قریب ہو اور عالم اور طالب علم \_ (٢٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَلِيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَلِيْ عَنْ أَلِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللُّنْيَا مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَا فِيْهَا، إِلَّا ذِكْرَ اللهِ، وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمًا، وَمُتَعَلِّبًا ـ

(حسن بألمتأبعة)

ر**واه الترمذي،** أبُواب الزهد، باب ماجاء في هوان الدنيا: ٢٣٢٢، (٥٢۵). **وابن ماجه**، كتاب الزهد، باب مثل الدنيا: ٢١١٢، (٣٢٨/٣) - والبيهقي، شُعَب الإيمان، فصل في فضل العلم: ٥٨٠ ا، (٢٢٨/٣) - وقال الترمذي: حديث حسن - كذا في الترغيب،

كتاب الاخلاص، باب الترغيب في الاخلاص: 10 / (10/1) وذكره في الجامع الصغير، حرف الألف: 19 12 / (10/1) برواية الن ماجه و و قم له بالحسن وذكره في مجمع الزوائد، كتاب العلم، باب في فضل العالم: 97 / (٣٢٨/١) برواية الطيراني في الأوسط، باب العين من اسمه على: 20 0 / (٣٢٧/١) عن إين مسعود رضى الله عنه و كذا الشيوطي في الجامع الصغير،: ٣٢٨١ / (1/٢٥) وذكره برواية البزار، باب ماروئ عبده بن أبي لبابه: ١٣٥٣ / (١٣٤/٥) عن إين مسعود رضى الله عنه: "الأامر ابمعروف او نهيا عن منكر اوذكر الله وقم له

ف: اس کے قریب ہونے سے مُراد ذِکر کے قریب ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ چیزیں مُر اد ہوں گی جو اللّٰہ کے ذِ کر میں معِین و مدد گار ہوں۔ جن میں کھانا پینا بھی بفترر ضر ورت داخل ہے اور زندگی کے اسباب ضر وریہ بھی اس میں داخل ہیں اور اس صورت میں اللہ کا ذِ کر ہر چیز کو جوعبادت کی قبیل سے ہو، شامل ہے۔ اور پیہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے قریب ہونے سے اللہ کا قُرب مُر اد ہو، تو اس صورت میں ساری عباد تیں اس میں داخل ہوں گی اور اللہ کے ذِ کر سے مخصوص ذِ کر مُر اد ہو گا۔ اور دونوں صور تول میں علم ان میں خو د داخل ہو گیا تھا۔ پہلی صورت میں اس وجہ سے کہ علم ہی اللہ کے ذِ کر کے قریب لے جاتا ہے کہ ''بے علم نتواں خداراشاخت'' (بغیر علم کے اللہ کو پیجان نہیں سکتا) اور دوسری صورت میں اس وجہ سے کہ علم سے بڑھ کر کون سی عبادت ہو گی، لیکن اس کے باوجو د پھر عالم اور طالب علم کو علیحد ہ اہتمام کی وجہ سے فرمایا کہ علم بہت ہی بڑی دولت ہے۔ ا یک حدیث میں آیا ہے کہ علم کا صرف اللّٰہ کے لئے سیھنا اللّٰہ کے خوف کے حکم میں ہے اور اس کی طلب ( یعنی تلاش کیلئے کہیں جانا) عبادت ہے اور اس کایاد کرنا تشبیح ہے اور اس کی تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے اور اس کا پڑھناصد قہ ہے اور اس کا اہل پر خرچ کرنا اللّٰد کے یہاں قربت ہے۔اس لئے کہ علم جائز ناجائز کے پیچانے کیلئے علامت ہے اور جَنَّت کے راستوں کا نشان ہے، وحشت میں جی بہلانے والا ہے اور سفر کا سائتھی ہے (کہ کتاب کا دیکھنا دونوں کام دیتا ہے اسی طرح) تنہائی میں ایک مُحَدِّث ہے، خوشی اور رخج میں دلیل ہے، دشمنوں پر ہتھیار ہے دوستوں کیلئے، حق تعالیٰ شائۂ ٰ اس کی وجہ سے ایک جماعت (عُلاء) کوبلند مرتبہ کرتاہے کہ وہ خیر کی طرف بُلانے والے ہوتے ہیں اور ایسے امام ہوتے ہیں کہ ان کے نشان قدم پر چلا جائے اور ان کے اَفْعال کا إِنْبَاعُ کیا جائے، ان کی رائے کی طرف رُجوع کیاجائے۔ فرشتے ان سے دوستی کرنے کی رغبت کرتے ہیں۔ اینے پروں کو (برکت حاصل کرنے کیلئے یا محبَّت کے طور پر)ان پر ملتے ہیں اور ہر تر اور خشک چیز دنیا کی ان کیلئے

اللہ سے مَغُفْرِت کی دُعاکرتی ہے، حتی کہ سمندر کی محچلیاں اور جنگل کے در ندے اور چویائے اور زہریلیے جانور (سانپ وغیر ہ) تک بھی دعائے مَغْفِرت کرتے رہتے ہیں اور یہ سب اس لئے کہ علم دلوں کی روشنی ہے، آ نکھوں کا نور ہے۔ علم کی وجہ سے بندہ اُمّت کے بہترین اَفراد تک بینچ جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے بلند مرتبوں کو حاصل کرلیتا ہے، اس کا مُطالَعہ روزوں کے برابر ہے، اس کا یاد کرنا تہجُدُ کے برابر ہے۔ اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں اوراسی سے حلال و حرام کی پیچان ہوتی ہے، وہ عمل کا امام ہے اور عمل اس کا تابع ہے۔ سعید (نیک بخت )لو گوں کو اس کا اِلہام کیاجا تاہے اور بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں ●۔ اس حدیث پر مجموعی طور سے بعض نے کلام کیا ہے، لیکن جس قشم کے فضائل اس میں ذِ کر کئے گئے ہیں، ان کی تائید دوسری رِوایات سے بھی ہوتی ہے، نیز اُن کے عِلاوہ اور بہت سے فضائل حدیث کی کتابوں میں بکثرت آئے ہیں،اس وجہ سے عالم اور طالب علم کو خاص طور سے حدیث بالامیں ذِ کر فرمایا ہے۔ حافظ ابنِ قیبم <u>عرالتیں یہ</u> ایک مشہور مُحَدِّث ہیں، انہوں نے ایک مَبسُوط رسالہ عربی میں "الوّابل الصّيّب" کے نام سے ذِكر كے فضائل میں تصنیف کیاہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ذِکر میں کسوسے بھی زیادہ فائدے ہیں، ان میں سے نمبر وار اناسی (۷۹) فائدے انہوں نے ذِ کر فرمائے ہیں، جن کو مُختفر أاس جَلَّه ترتیب وار نقل کیا جاتا ہے اور چونکہ بہت سے فوائد ان میں ایسے ہیں جو کئی کئی فائدوں کو شامل ہیں اس لحاظ سے بیہ سو( ۰۰۱) سے زیادہ پر مشتمل ہیں۔

(۱) ذکر شیطان کو د فع کر تاہے اور اس کی قوّت کو توڑ تاہے۔

(٢) الله جَلَّ جَلالُهُ كَي خوشنو دى كاسبب ہے۔

(m) دِل سے فکر وغم کو دور کر تاہے۔

(۴) دل میں فرحت، سر ور اور اِنْبساط پیدا کر تاہے۔

(۵)بدن کواور دِل کو قوّت بخشاہے۔

(۲)چېره اور دِل کو مُتَوَّر کر تاہے۔

(۷)رزق کو کھینچتاہے۔

<sup>🗨</sup> جامع بيان العلم، ١١٦

(۸) ذکر کرنے والے کو ہمبت اور حلاوت کالباس پہنا تاہے، یعنی اس کے دیکھنے سے رعب یر تاہے اور دیکھنے والوں کو حلاوت نصیب ہوتی ہے۔

(۹) الله تعالی شانهٔ کی محبت بید اکر تاہے اور محبت ہی اسلام کی روح اور دین کا مر کزہے اور سعادت اور نجات کائد ارہے۔جو شخص یہ چاہتاہے کہ اللہ کی محبت تک اس کی رسائی ہو،اس کو چاہیئے کہ اس کے ذِکر کی کثرت کرے۔ جبیبا کہ پڑھنااور تکر ار کرناعلم کا دروازہ ہے ، اسی طرح اللّٰہ کا ذِ کر اس کی محبت کا دروازہ ہے۔

(۱۰) ذکر سے مُر اقبہ نصیب ہو تاہے، جو مرتبہ إحسان تک پہنچادیتا ہے، یہی مرتبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی نصیب ہوتی ہے گو یا اللہ جَلَّ شائۂ کو دیکھ رہاہے (یہی مرتبہ صُوفيه كَامُنُة بَائُ مَقْصِد ہو تاہے)۔

(۱۱) الله کی طرف رُجوع پیدا کر تاہے، جِس سے رفتہ رفتہ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ ہر چیز میں حق تعالیٰ شائهٔ اس کی جائے پناہ اور ماُویٰ ومکّجا(ٹھکانہ) بن جاتے ہیں اور ہر مصیبت میں اسی کی طرف توجُّه ہو جاتی ہے۔

(۱۲) اللّٰہ کا قُرب پیدا کر تاہے اور جتنا ذِ کر میں اِضافہ ہو تاہے ، اتناہی قُرب میں اِضافہ ہو تا ہے اور جتنی نِے کرسے غفلت ہوتی ہے اتنی ہی اللہ سے دوری ہوتی ہے۔

(۱۳)اللہ کی معرفت کا دروازہ کھولتاہے۔

(۱۴)الله جَلَّ شانُهُ کی مِیبت اور اس کی بڑائی دِل میں پیدا کر تاہے اور اللہ کے ساتھ حُضور ی یبداکر تاہے۔

(١٥) الله جَلَّ شانهُ كي بارگاه مين ذِكر كا سبب ہے، چنانچه كلام پاك مين إرشاد ہے: ﴿ فَاذْ كُرُونِي آذْكُرُ كُمْ ﴾ (البقرة: ١٥٢) ـ اور حديث مين وَارِد ٢ : "مَنْ ذَكَرُنيْ فِي نَفْسِه ذَكَوْتُهٔ في نَفْسِي "٩٠ الحديث چنانچه آيات اور اَحاديث كے بيان ميں پہلے مُفطَّل گزر چكا ہے،اگر ذِ کر میں اس کے سوااور کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی تب بھی شر افت اور کر امت کے امتبارے یہی ایک فضیلت کافی تھی، چہ جائیکہ اس میں اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ (١٦) دل کوزندہ کرتاہے۔ حافظ ابن تیمیہ و اللیا پر کہتے ہیں کہ اللہ کا ذِکر دِل کے لئے ایساہے جیسا مچھلی کیلئے یانی۔خود غور کر لو کہ بغیر بانی کے مچھلی کا کیا حال ہو تاہے۔

(۱۷) دل اور روح کی روزی ہے اور اگر ان دونوں کو اپنی روزی نہ ملے تو ایبا ہے جیسا بدن کواس کی روزی (یعنی کھانا) نہ ملے۔

(۱۸) دل کو زنگ سے صاف کر تاہے جیسا کہ حدیث میں بھی وَارِ د ہواہے ●، ہر چیز پر اس کے مُنَاسِب زنگ اور مَیل کچیل ہو تاہے، دِل کا میل اور زنگ خواہشات اور غفلت ہیں، یہ اس کے لئے صفائی کاکام دیتاہے۔

(۱۹) لغز شوں اور خطاؤں کو دور کر تاہے۔

(۲۰) بندہ کواللہ جَلَّ شائۂ سے جو وحشت ہو جاتی ہے اس کو دور کر تاہے کہ غافل کے دِل پر اللّٰہ کی طرف سے ایک وحشت رہتی ہے جو ذِ کر ہی سے دور ہوتی ہے۔

(۲۱) جَوَاَذ کاربندہ کرتاہے وہ عرش کے چاروں طرف بندہ کا ذِکر کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں وَارِ دہے (باب نمبر ۳ حدیث نمبر ۱۷)۔

(۲۲)جو شخص راحت میں اللہ جَلَّ شائهٔ کا ذِ کر کر تاہے ، اللہ جَلَّ جَلالُهٔ مصیبت کے وقت اس کو یاد کر تاہے۔

(۲۳)اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔

(۲۴) سُکینہ اور رحمت کے اتر نے کا سبب ہے اور فرشتے ذِکر کرنے والے کو گھیر لیتے ہیں (سُکینہ کے معنی باب ہذا کی فصل نمبر ۲ حدیث نمبر ۸ میں گزر چکے ہیں)۔

(۲۵)اس کی برکت سے زبان غیبت، چُغل خوری، جھوٹ، بدگوئی، لغو گوئی سے محفوظ رہتی

ہے، چنانچہ تُجَرِبہ اور مُشاہَدہ سے ثابت ہے کہ جس شخص کی زبان اللہ کے ذِکر کی عادی ہو جاتی ہے وہ ان اشیاء سے عُموماً محفوظ رہتا ہے اور جس کی زبان عادی نہیں ہوتی ہر نَوع کی لَغُویات میں مُبتلار ہتاہے۔

(۲۷) ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں اور لَغُویات اور غفلت کی مجلسیں شیطان کی مجلسیں ہیں، اب آدمی کو اختیار ہے جس قسم کی مجلسوں کو چاہے بینند کر لے اور ہر شخص اسی کو بیند کر تاہے جس سے مُناسبت رکھتاہے۔

<sup>📭</sup> شعب الايمان، فصل في معاني محبة الله، ١٩٥

(۲۷) ذکر کی وجہ سے ذِکر کرنے والا بھی سعید (نیک بخت) ہو تاہے اور اس کے پاس بیٹھنے والا بھی۔ اور غفلت یا کغُوِیات میں مُبتلا ہونے والا خود بھی بد بخت ہو تاہے اور اس کے پاس بیٹھنے والا بھی۔

(۲۸) قیامت کے دن حسرت سے محفوظ رہتا ہے، اس لئے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کاذِ کرنہ ہو قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہے ●۔

(۲۹) ذکر کے ساتھ اگر تنہائی کارونا بھی نصیب ہو جائے تو قیامت کے دن کی تپش اور گرمی میں، جب کہ ہر شخص میدانِ حشر میں بلبلار ہاہو گا، یہ عرش کے سایہ میں ہو گا۔

(۳۰) ذِكر ميں مشغول رہنے والوں كو ان سب چيزوں سے زيادہ ملتاہے جو دعائيں مانگنے والوں كو ملتى ہے جو دعائيں مانگنے والوں كو ملتى ہيں، حدیث میں اللہ جَلَّ شائه كا اِرشاد نقل كيا گياہے كہ جس شخص كو ميرے ذِكرنے دُعاہے روك دیا،اس كو میں دعائیں مانگنے والوں سے افضل عطاكروں گا ●۔

(۳۱) باوجود سَہل ترین عبادت ہونے کے تمام عباد توں سے افضل ہے،اس لئے کہ زبان کو حرکت دینابدن کے اور تمام اَعضاء کو حرکت دینے سے سَہل ہے۔

(۳۲) الله کا ذِکر جَنَّت کے 'بودے ہیں (چنانچہ باب نمبر سافضل نمبر ۲ حدیث نمبر ۴ میں مفضل آرہاہے)۔

(۳۳) جس قدر بخشش اور إنعام كاوعده اس يرب اتناكسى اور عمل پر نهيں ہے، چنانچه ايک حديث ميں وَارِ د ہے كہ جو شخص " لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَ حُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ اللهُ وَعُو عَلَى كُلِّ شَيْعٍ قَدِيْرٌ " سوم تبه كسى دن يرج هے تواس كے لئے دس غلام آزاد كرنے كا ثواب ہوتا ہے اور سو نيكياں اس كے لئے لكھى جاتى ہيں اور سو برائياں اس سے مُعاف كر دى جاتى ہيں اور شام تك شيطان سے مُعنوظ رہتا ہے اور دو سر اكوئى شخص اس سے افضل نہيں ہوتا مر وہ شخص كہ جو اس سے زيادہ عمل كرے ®۔ اسى طرح اور بہت سى ان ميں سے اس اصاد يہن جن سے ذِكر كا افضل أعمال ہونا معلوم ہوتا ہے (اور بہت سى ان ميں سے اس رسالہ ميں مذكور ہيں )۔

🗨 سنن الكبرى للنسائي، • ١٠١٧

<sup>🗗</sup> بخاری، کتاب بدءالخلق، ۳۲۹۳

٢٤ شعب الايمان، فصل في ادامة ذكر الله، ٢٤٥

(۳۴) دوام فِرَر کی بدولت اپنے نفس کو بھولئے سے امن نصیب ہوتا ہے جو سبب ہے دارین کی شَقَاوت (بد بختی )کا۔ اس لئے کہ اللہ کی یاد کو بھلادینا سبب ہوتا ہے خود اپنے نفس کے بھلادینا سبب ہوتا ہے خود اپنے نفس کے بھلادین کے اللہ ناہ کہ اللہ نہ اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ سے بے پروائی کی پس اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے بے پروائی کی پس اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے بے پرواہ کردیا، یعنی ان کی عقل ایس ماری گئی کہ اپنے حقیقی نفع کونہ سبجھا) اور جب آدمی اپنے نفس کو بھلادیتا ہے تو اس کی مصالح سے فائل ہو جاتا ہے اور یہ سبب ہلاکت کا بن جاتا ہے، جیسا کہ کسی شخص کی تھتی یا باغ ہو اور اس کو بھول جائے، اس کی خبر گیری نہ کرے تو لا محالہ وہ ضائع ہو گا اور اس سے امن جب ہی مل سکتا ہے جب اللہ کے فرکر سے زبان کو ہر اور بھوک کے وقت مکان اور لباس، بلکہ اللہ کا ورت کے اور قب کے ان اشیاء کے نہ ہونے سے بدن کی ہلاکت کے مقابلہ میں پھے بھی نہیں ہے۔ جو روح کی اور دِل کی ہلاکت کے مقابلہ میں پھے بھی نہیں ہے۔

(۳۵) ذکر آدمی کی ترقی کر تار ہتا ہے بستر ہ پر بھی اور بازار میں بھی، صحت میں بھی اور بیاری میں بھی اور بیاری میں بھی، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہر وقت میں بھی، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہر وقت ترقی کا سبب بنتی ہو۔ حتیٰ کہ جس کا دِل نورِ ذِکر سے مُتَوَّر ہو جاتا ہے وہ سو تا ہو ابھی غافل شب بیداروں سے بڑھ جاتا ہے۔

(٣٦) ذکر کانور دنیا میں بھی ساتھ رہتاہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتاہے اور آخرت میں بل صراط پر آگے آگے چلتاہے۔ حق تعالی شائه کا اِر شاد ہے: ﴿ اَوَمَنْ کَانَ مَیْتًا فَاَحْیَدُیْنَا ہُ وَجَعَلْمَا لَهُ نُوْدًا یَّمْیْ فِی بِهِ فِی النَّاسِ کَمَنْ مَّتَلُهُ فِی الظُّلُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِحِ مِّنْهَا ﴾ (الإنعام: ١٢٢) ـ (ایسا شخص جو پہلے مُر دہ یعنی گر اہ تھا، پھر ہم نے اس کوزندہ یعنی مسلمان بنادیا اور اس کو ایسانور دے دیا کہ وہ اس نور کو لئے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھر تاہے، یعنی وہ نور ہر وقت اس کے ساتھ رہتاہے، کیا ایسا شخص بدحالی میں اس شخص کی طرح ہو سکتاہے جو گمر اہیوں کی تاریکیوں میں گھر اہو کہ ان سے نکلنے ہی نہیں پاتا)۔ پس اوّل شخص مُوُمن ہے جواللّہ پر ایمان رکھتاہے اور اس کی محبت اور اس کی معرفت اور اس کے ذِ کر سے مُتوَّرہے اور دوسر اشخص ان چیزوں سے خالی ہے۔

حقیقت ہے ہے کہ یہ نور نہایت مُہُمّ بِالشّان چیز ہے اور اسی میں پوری کامیابی ہے۔ اسی کئے نبی اگرم سُلُاللّٰی اس کی طلب اور دُعا میں مُبالَغہ فرمایا کرتے تھے اور اپنے ہر ہر جُرُ میں نور کو طلب فرماتے تھے۔ چنانچہ آحادیث میں مُتعدِّد دعائیں الیی ہیں جن میں حُضور اقد س سَلَّاللّٰی اللّٰ اللّ

(٣٧) ذكر تصوُّف كا اصل اصول ہے اور تمام صُوفیہ کے سب طریقوں میں رائج ہے۔ جس شخص کے لئے ذِکر کا دروازہ کھل گیا شخص کے لئے اللہ جَلَّ شائهُ تک پہنچنے کا دروازہ کھل گیا اور جو اللہ جَلَّ شائهُ تک پہنچ گیا، وہ جو چاہتا ہے پاتا ہے کہ اللہ جَلَّ شائهُ کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔

(۳۸) آدمی کے دِل میں ایک گوشہ ہے جو اللہ کے ذِکر کے عِلاوہ کسی چیز سے بھی پُر نہیں ہوتا اور جب ذِکر دِل پر مُسَلَّط ہو جاتا ہے تو وہ نہ صرف اس گوشہ کو پُر کرتا ہے، بلکہ ذِکر کرنے والے کو بغیر مال کے غنی کر دیتا ہے اور بغیر گذبہ اور جماعت کے لوگوں کے دِلوں میں عِزت والا بنادیتا ہے اور بغیر سلطنت کے بادشاہ بنادیتا ہے اور جو شخص ذِکر سے غافل ہوتا ہے وہ باوجو د مال و دولت، گذبہ اور حکومت کے ذلیل ہوتا ہے۔

(۳۹) ذکر پراگندہ کو مجتَمع کر تاہے اور مجتَمع کو پراگندہ کر تاہے، دُور کو قریب کر تاہے اور قریب کو دور کر تاہے۔ پراگندہ کو مُجتَمع کرنے کامطلب بیہے کہ آدمی کے دِل پر جو متفرق ہموم، عموم، تفگرات، پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو دور کر کے جمعیت خاطر پیدا کرتاہے اور مختمع ہیں ان کو متفرق کر دیتا مختمع کو پراگندہ کرنے کا مطلب میہ ہے کہ آدمی پر جو تفگرات مختمع ہیں ان کو متفرق کر دیتا ہے اور آدمی کی جو لغزشیں اور گناہ جمع ہوگئے ہیں ان کو پراگندہ کر دیتاہے اور جو شیطان کے لشکر آدمی پرمُسَلَّط ہیں ان کو پراگندہ کر دیتاہے اور آخرت کوجو دورہے قریب کر دیتاہے اور دنیا کوجو قریب کر دیتاہے اور دنیا کوجو قریب سے دور کر دیتاہے۔

(۴۰) ذکر آدمی کے دِل کو نیند سے جگا تا ہے غفلت سے چو کٹا کر تاہے اور دِل جب تک سو تا رہتاہے اپنے سارے ہی مَنا فِع کھو تارہتاہے۔

(۱۲) ذکر ایک درخت ہے جس پر مَعَارِف کے کھل لگتے ہیں۔ صُوفیہ کی اِصطلاح میں احوال اور مقامات کے پھل لگتے ہیں اور جتنی بھی ذِکر کی کثرت ہو گی، اتنی ہی اس درخت کی جڑمضبوط ہو گی اور جتنی جڑمضبوط ہو گی اتنے ہی زیادہ کپھل اس پر آئیں گے۔ (۴۲) ذکر اس یاک ذات کے قریب کر دیتاہے جس کا ذِکر کر رہاہے، حتیٰ کہ اس کے ساتھ معيَّت نصيب مو جاتى ہے، چنانچہ قرآنِ ياك ميں ہے: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِيثَ التَّقَوْ ﴿ (السحل: ١٢٨) (الله جَلَّ شانُهُ متقيول كے ساتھ ہے) اور حديث ميں وَارِ د ہے ''أَنَا هَعَ عَبْدِيْ هَا ذَ کَرَ نِی ° • (میں اینے بندے کے ساتھ رہتا ہوں جب تک وہ میر اذِ کر کر تارہے) ایک حدیث میں ہے کہ میر اذِ کر کرنے والے میرے آد می ہیں، میں ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا،اگروہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں تومیں ان کا حبیب ہوں۔اور اگروہ توبہ نه کریں تو میں ان کا طبیب ہوں کہ ان کو پریشانیوں میں مُبتلا کر تا ہوں، تا کہ ان کو گناہوں سے پاک کروں 🗨 نیز ذِکر کی وجہ سے جو اللہ جَلَّ شائهٔ کی معیَّت نصیب ہوتی ہے، وہ الیم معیّت ہے جس کے برابر کوئی دوسری معیّت نہیں ہے،نہ وہ زبان سے تعبیر ہوسکتی ہے،نہ تحریر میں آسکتی ہے،اس کی لذّت وہی جان سکتا ہے جس کو یہ نصیب ہو جاتی ہے۔ (اللّٰهُ مَّ ارزُ قُنِيُ مِنْهُ شَيْئًا)\_

(۴۳) ذکر غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہے، مالوں کے خرچ کرنے کے برابر ہے، اللہ

کے راستے میں جہاد کے برابر ہے (بہت سی روایات میں اس قشم کے مضامین گذر بھی چکے

ہیں اور آئندہ بھی آنے والے ہیں)۔

یں درخوار کے جڑے، جواللہ کا ذِکر نہیں کر تاوہ شکر بھی ادا نہیں کر تا۔ ایک حدیث میں آپ کہ حضرت موسیٰ علی نبیتِنا وَعَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے اللہ جَلَّ جَلالُهُ سے عرض کیا: آپ نے مجھ پر بہت اِحسانات کئے ہیں، مجھے طریقہ بتا دیجئے کہ میں آپ کا بہت شکر ادا کروں۔ اللہ جَلَّ جَلالُهُ نے اِرشاد فرمایا کہ جتنا بھی تم میر اذِکر کروگے اتناہی شکر اداہو گا ۔ دوسری حدیث میں حضرت موسیٰ عَلَیْهِ السَّلام کی بید درخواست ذِکر کی گئی ہے کہ یا اللہ! تیری شان کے مُنَاسِب شکر کس طرح اداہو؟ اللہ جَلَّ جَلالُهُ نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہر وقت ذِکر کے ساتھ ترو تازہ رہے گ۔

(۴۵) اللہ کے نزدیک پر ہیز گار لوگوں میں زیادہ مُعزَز وہ لوگ ہیں جو ذِکر میں ہر وقت مشغول رہتے ہوں، اس لئے کہ تقویٰ کائنہ تہا جنت ہے اور ذِکر کائنہ تہا اللہ کی معینت ہے۔ (۴۲) دل میں ایک قسم کی قسوَت (سخق) ہے، جو ذِکر کے عِلاوہ کسی چیز سے بھی نرم نہیں ہوتی۔ ہوتی۔

(٧٧) ذِكر دِل كى بياريوں كاعلاج ہے۔

(۴۸) ذکر اللہ کے ساتھ دوستی کی جڑہے اور ذِکر سے غفلت اس کے ساتھ دشمنی کی جڑ ہے۔ ہے۔

(۴۹) اللہ کے ذِکر کے برابر کوئی چیز نعمتوں کی تھینچنے والی اور اللہ کے عذاب کو ہٹانے والی نہیں ہے۔

(۵۰) ذِكْرِ كَرِ كَرِ لِهِ الله كَي صلَّوة (رحمت) اور فرشتوں كى صلُّوة (دعا) ہوتى ہے۔

(۵۱) جو شخص یہ چاہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جَنَّت کے باغوں میں رہے وہ ذِکر کی مَحَالِس میں بیٹھے، کیونکہ یہ مَجَالِس جَنَّت کے باغ ہیں۔

(۵۲) ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں (احادیث ِمٰد کورہ میں بیہ مضمون مُفَطَّل گزر چِکا ہے)۔

(۵۳) الله جَلَّ شَانُهُ ذِ كر كرنے والوں پر فرشتوں كے سامنے فخر كرتے ہیں۔

(۵۴) ذكرير مُدَاوَمَت كرنے والا جَنَّت ميں ہنستا ہوا داخل ہو گا۔

(۵۵) تمام اَعمال الله کے ذِکر ہی کے واسطے مُقَرَّر کئے گئے ہیں۔

(۵۲) تمام اَعمال میں وہی عمل افضل ہے جس میں ذِکر کثرت سے کیا جائے،روزوں میں وہ روزہ افضل ہے جس میں ذِکر کی کثرت ہو، حج میں وہ حج افضل ہے جس میں ذِکر کی کثرت ہو۔اسی طرح اور اَعمال جہاد وغیرہ کا حکم ہے۔

(۵۷) یہ نوافل اور دوسری نفل عبادات کے قائم مقام ہے، چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ فقراء نے محضور مَنَّا اللّٰهِ اللّٰهِ الله الدار لوگ بڑے بڑے درجے حاصل کرتے ہیں، یہ روزے نماز میں ہمارے شریک ہیں اور اپنے مالوں کی وجہ سے جج، عمرہ، جہاد میں ہم سے سبقت لے جاتے ہیں۔ مُضور مَنَّا اللّٰهِ اَلَٰ اِللّٰهُ اَلٰهُ اِللّٰهُ اِلٰهُ اَلٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اَلٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ ا

(۵۸) ذِكر دوسرى عبادات كيلئے بڑا مُعين و مدد گار ہے كہ اس كى كثرت سے ہر عبادت محبوب بن جاتی ہے اور عبادات میں لذّت آنے لگتی ہے اور كسى عبادت ميں بھى مَشَقَّت اور بار نہيں رہتا۔

(۵۹) ذکر کی وجہ سے ہر مَشَقَّت آسان بن جاتی ہے اور ہر دُشوار چیز سَہل ہو جاتی ہے اور ہر قشم کے بوجھ میں خِفَّت ہو جاتی ہے اور ہر مصیبت زائل ہو جاتی ہے۔

(۱۰) ذکر کی وجہ سے دِل سے خوف و ہر اس دور ہو جاتا ہے، ڈر کے مقام پر اطمینان پیدا کرنے اور اس کی ایک اللہ کے ذِکر کو خُصوصی دخل ہے اور اس کی میہ خاص تا ثیر ہے، جتنی ہی ذِکر کی کثرت ہو گی اتناہی اطمینان نصیب ہو گا اور خوف زائل ہو گا۔ (۱۲) ذکر کی وجہ سے آدمی میں ایک خاص قوّت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے کام اس

ہ کہ میں ہوئے بھتے ہیں جو دُشوار نظر آتے ہیں۔ حُضور اَقدس مَثَلَقَٰیْوَ نے اپنی بیٹی حضرت سے صادر ہونے لگتے ہیں جو دُشوار نظر آتے ہیں۔ حُضور اَقدس مَثَلَقَٰیْوَ اِنے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ ڈُلِنَّهُا کو، جب انہوں نے چُلّی کی مَشَقَّت اور کاروبار کی دشواری کی وجہ سے ایک خادم طلب کیا، تو سوتے وقت مئبۂ کان اللہ ، اَلْحَمْدُ لِللهٰ، ۳۳، ۳۳مر تبہ اور اَللهٰ اَکْبَر ۳۴مر تبہ پڑھنے کا تھم فرمایا تھا اور بیرار شاد فرمایا تھا کہ بیر خادم سے بہتر ہے ۔

پر اور اس دوڑ میں ذاکرین کی اور اس دوڑ رہے ہیں اور اس دوڑ میں ذاکرین کی جماعت سب سے آگے ہے۔ عُمر مَولی عُفرة وَ اللّٰے ہیہ نقل کیا گیاہے کہ قیامت میں جب لوگوں کو آعمال کا ثواب ملے گا تو بہت سے لوگ اس وقت حسرت کریں گے کہ ہم نے ذِکر کا اہتمام کیوں نہ کیا کہ سب سے زیادہ سَہل عمل تھا ہے۔ ایک حدیث میں حُضور مُنَّا اللّٰہُ مُم کا اِرشاد نقل کیا ہے کہ مُفَرِّد لوگ آگے بڑھ گئے۔ صَحابہ رُلِی ﷺ نے عرض کیا کہ مُفَرِّد لوگ کون ہیں؟ حضور مُنَّا اللّٰہُ اِرشاد فرمایا کہ ذِکر پر مر منْنے والے کہ ذِکر ان کے بوجھوں کو ہلکا کر بیا ہے۔

برت ہے ہوں ہوں ہوتے ہیں، جب بندہ ذِکر سے رُک جاتا ہے تو فرشتے تعمیر (۱۴) ذکر سے جَنَّت میں گر تعمیر ہوتے ہیں، جب بندہ ذِکر سے رُک جاتا ہے تو فرشتے تعمیر سے رُک جاتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فُلال تعمیر تم نے کیوں روک دی؟ تووہ کہتے ہیں کہ اس تعمیر کا خرج ابھی تک آیا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص "سنب کہ اس تعمیر کا خرج استحان اللهِ الْعَظِیْمِ" سات مرتبہ پڑھے، ایک گنبد اس کے لئے جَنَّت میں تعمیر ہوجاتا ہے گ

(۱۵) ذکر جہنم کیلئے آڑ ہے، اگر کسی بدعملی کی وجہ سے جہنم کا مُستحق ہو جائے تو ذِکر در میان میں آڑ بن جاتاہے اور جتنی ذِکر کی کثرت ہو گی، اتنی ہی پُختہ آڑ ہو گی۔

(۲۲) ذکر کرنے والے کے لئے فرشتے اِستغِفار کرتے ہیں۔ حضرت عَمْرو بُنُ العاص رُثَالْتُنْهُ سے

<sup>🗗</sup> جامع العلوم لا بن الرجب، ا/٢٦٧

<sup>🗗</sup> الوابل الصيّب

❶ ابوداود، كتاب الخراج، ۴۹۸۸ ❷ الوابل الصيب ايضا

<sup>©</sup> ترمذي،ابواب الدعوات،۳۵۹۲

ذِكر كيا گياہے كەجب بنده ''مئبئحانَ اللهِ وَبِحَمُدِه'' كهتاہے يا'' ٱلْحَمْدُ بِللِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ'' كهتاہے، تو فرشتے وُ عاكرتے ہيں كەاك الله اس كى مَغْفِرت فرما۔

(٦٧) جس پہاڑ پر یامیدان میں اللہ کا ذِکر کیا جائے وہ فخر کرتے ہیں۔ حدیث میں آیاہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو آواز دے کر پوچھتاہے کہ کوئی ذِکر کرنے والا تجھے پر آج گزراہے اگروہ کہتاہے کہ گزراہے۔ اگروہ کہتاہے کہ گزراہے، تووہ خوش ہوتاہے 🗨۔

(۱۸) ذکر کی کثرت نِفاق سے بری ہونے کا اطمینان (اور سند) ہے، کیونکہ اللہ جَلَّ شائہ نے منافقوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ: ﴿ لَا يَنْ کُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴾ (النساء: ۱۳۲) (نہیں نِور کرتے اللّٰہ کا، مگر تھوڑاسا) کعب اَخبار رحمۃ اللّٰہ علیہ سے نقل کیا گیاہے کہ جو کثرت سے اللّٰہ کا ذِکر کرے، وہ نِفاق سے بَری ہے ۔

(19) تمام نیک اَعمال کے مقابلہ میں ذِکر کے لئے ایک خاص لڈت ہے، جو کسی عمل میں بھی نہیں ہا نہیں پائی جاتی، اگر ذِکر میں اس لڈت کے سوا کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی، تو یہی چیز اس کی فضیلت کیلئے کافی تھی۔مالِک بِنُ دِیُنار عِرالسُّے ہیں کہ لڈت پانے والے کسی چیز میں بھی ذِکر کے برابرلڈت نہیں یاتے۔

(۷۰) نِر کرنے والوں کے چہرہ پر دنیامیں رونق اور آخرت میں نور ہو گا۔

🗗 ترمذي، ابواب صفة القيامة، ۲۴۲۹

● شعب الايمان، فصل فى ادامة ذلر الله ۵۳۴

<sup>2</sup> المجم الصغير، من اسمه محد، ۹۷۴

رہے گی، اس لئے کہ زبان چُپ تورہتی ہی نہیں، یاذ کر اللہ میں مشغول ہو گی، ورنہ لَغُوِیات میں۔اسی طرح دِل کاحال ہے کہ اگر وہ اللہ کی محبت میں مشغول نہ ہو گاتو مخلوق کی محبت میں مُنتا ہو گا

(۷۳) شیاطین آدمی کے کھلے دشمن ہیں اور ہر طرح سے اس کو وحشت میں ڈالتے رہتے ہیں اور ہر طرف سے اس کو گھیر ہے رہتے ہیں، جس شخص کا میہ حال ہو کہ اس کے دشمن ہروقت اس کا محاصرہ کئے رہتے ہوں، اس کا جو حال ہو گا ظاہر ہے اور دشمن بھی ایسے کہ ہر ایک ان میں سے میہ چاہے کہ جو تکلیف بھی پہنچاسکوں پہنچاؤں۔ ان لشکروں کو ہٹانے والی چیز ذِکر کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بہت سی اَحادیث میں بہت سی دُعائیں آئی ہیں جن کے پڑھنے سے سوا کوئی نہیں ہے۔ بہت سی اَحادیث میں بہت سی دُعائیں آئی ہیں جن کے پڑھنے سے شیطان قریب بھی نہیں آتا اور سوتے وقت پڑھنے سے رات بھر حفاظت رہتی ہے۔

حافظ ابنِ قَیِّم وَ السَّیابِی نَهِ الیی دَهائیں مُتَعدِّد ذِکر کی ہیں، ان کے عِلاَوہ مُصَیِّف نے چھے منہروں میں اُنُواعِ ذِکر کا تفاصُل اور ذِکر کی بعض کُلّی فضیاتیں ذِکر کی ہیں اور اس کے بعد بنجھتر فصلیں خُصوصی دعاؤں میں جو خاص خاص او قات میں وَارِ د ہوئی ہیں، ذِکر کی ہیں، جد بنجھتر فصلیں خُصوصی دعاؤں میں جو خاص خاص او قات میں وَارِ د ہوئی ہیں، ذِکر کی ہیں، جن کو اِخْتِصار کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے، کہ توفیق والے کے لئے جو ذِکر کیا گیا ہے یہ بھی کا فی سے زیادہ ہے اور جس کو توفیق نہیں اس کیلئے ہز ارہافضائل بھی برکار ہیں۔"وَ هَاتَوْ فِیْقِی اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَ كَلُّ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَ كُلُّ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَ كُلُلْ اللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَ كُلُّ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَ كُلُلْ اللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَ كُلُلْ اللّٰهِ عَالَى اللّٰهِ عَلَيْهِ تَا اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَ كُلُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ تَا وَالْوَاللّٰمِ اللّٰهِ عَلَيْهِ تَوْ كُلُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ تَوْ حَدِیْ اللّٰهِ عَلَیْهِ تَوْقِیْ اللّٰهِ عَلَیْهِ تَوْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ تَوْ کُلُولُ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ تَوْمَاتُولُولُهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ

#### دوسر اباب

## كلمه طتيبه

کلمہ طیّبہ جس کو کلمہ توحید بھی کہا جاتا ہے، جس کثرت سے قرآنِ پاک اور حدیث شریف میں ذِکر کیا گیا ہے شاید ہی اس کثرت سے کوئی دوسری چیز ذِکر کی گئی ہواور جب کہ اصل مقصود تمام شرائع اور تمام اَنْبِیاء کی بعثت سے توحید ہی ہے، تو پھر جتنی کثرت سے اس کا بیان ہو، وہ قرینِ قیاس ہے۔ قرآنِ پاک میں مُخلِف عُنوانات اور مُخلِف ناموں سے اس پاک کلمہ کو ذِکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ کلمہ طیبہ، قول ثابت، کلمہ کقویٰ، مَقَالِیْلُ السَّلوٰتِ وَالْاَرْضِ (آسانوں اور زمینوں کی تنجیاں) وغیرہ الفاظ سے ذِکر کیا گیا ہے، جیسا کہ آئندہ آیات میں آرہا ہے۔ امام غَز الی وَاللّٰی اِسْ اِنْ اِللّٰی اِسْ کے اِنْ اِللّٰی اِسْ کی اِنْ اِللّٰی اِسْ کی اِنْ اِللّٰی اِللّٰی ہے، کلمہ کو حید ہے، کلمہ اِخلاص ہے، کلمہ تقویٰ ہے، کلمہ کلیہ ہے ، عُرُوٰۃُ الُوٰ تَقیٰ ہے، وَ عُوٰۃُ الْحُقّ ہے، مُمَنُ الْجُنَّة ہے۔ اور چونکہ قرآنِ پاک میں مُخلِف عُنوانات سے اس کو ذِکر فرمایا گیا اس لئے اس باب کو تین فصلوں پر منقسِم کیا گیا۔

پہلی فصل میں ان آیات کا ذِکر ہے جن میں کلمہ کلیّبہ مُر ادہ اور کلمہ طیّبہ کا لفظ نہیں ہے،

اس لئے ان آیات کی مُختر تفسیر حضراتِ صَحابہ وَ اللّٰہِ اور خود سَیّدُ الْبَشَر عَلَیْہ افضالُ السَّلواۃُ وَ

السَّلام ہے نقل کی گئی۔ دو سری فصل میں ان آیات کا حوالہ ہے جن میں کلمہ طیّبہ پورایعنی لآ

اللّٰا اللهُ تمام کا تمام ذِکر کیا گیا ہے، یا کسی معمولی تغیرُ کے ساتھ جیسے لآ الله اللّ اللهُ اللّٰه مَا ما کا تمام ذِکر کیا گیا ہے، یا کی معمولی تغیرُ کے ساتھ جیسے نوّر کیا گیا ہے، اس لئے

ان میں یہ کلمہ خود ہی موجود ہے، یا اس کا ترجمہ دو سرے الفاظ سے ذِکر کیا گیا ہے، اس لئے

ان آیات کے ترجمہ کی ضرورت نہیں سمجی، صرف حوالہ سورت اور رکوع پر اِکتفا کیا گیا اور

تیسری فصل میں ان اَحادیث کا ترجمہ اور مطلب ذِکر کیا گیا جن میں اس پاک کلمہ کی ترغیب
اور حکم فرمایا گیا۔ وَ مَا تَوْفِیْقِیْ اِلّا بِاللهِ۔

### فصل اوّل

ان آیات میں جن میں لفظ کلمہ کلیّبہ کا نہیں ہے اور مُر اد کلمہ کلیّبہ ہے۔

کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی
اچھی مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیّبہ کی، وہ
مثابہ ہے ایک عمدہ پاکیزہ درخت کے،
مثابہ ہے ایک عمدہ پاکیزہ درخت کے،
جس کی جڑز مین کے اندر گڑی ہوئی ہو اور
اس کی شاخیں اُوپر آسان کی طرف جارہی
ہوں اور وہ درخت اللہ کے حکم سے ہر
فصل میں پھل دیتا ہو (یعنی خوب پھلتا ہو)
اور اللہ تعالیٰ مثالیں اس لئے بیان فرماتے
ہیں تاکہ لوگ خوب سمجھ لیس اور خبیث
کلمہ (یعنی کلمہ کفر) کی مثال ہے جیسے ایک
کلمہ (یعنی کلمہ کفر) کی مثال ہے جیسے ایک
خراب درخت ہو کہ وہ زمین کے اُوپر ہی
اُوپر سے اُکھاڑ لیا جاوے اور اس کو زمین
میں کچھ ثبات نہ ہو۔

(۱) الله تركيف ضرب الله مَثلًا كلِمةً طيّبة كشبرة كليمةً عيّبة اصلها ثابت طيّبة اصلها ثابت وقورعها في السّماء وتوفي أكلها كلّ حين الله الأمقال الميّاس لَعَلَّهُمْ يَتَنَكَّرُونَ وَمَقَلُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَنَكَّرُونَ وَمَقَلُ كَلِمة خبيئة والجُتُشَت كلِمة خبيئة والجُتُشَت مِنْ فَوْقِ الْارْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَادٍ و (ابراهيم: ٢٣، ع: ٣)

ف: حضرت اِبْنِ عَبَّاس وُلَيُّهُمُّا فرماتے ہیں کہ کلمہ طیّبہ سے کلمہ سُہادت ''الشّهَدُانُ لَا اللهُ ''مر ادہے جس کی جڑ مُوُمن کے قول میں ہے اور اس کی شاخیں آسان میں ہیں ۔ کہ اس کہ اس کی وجہ سے مُومن کے اَعمال آسان تک جاتے ہیں اور کلمہ حَبیثہ شر ک ہے کہ اس کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہو تا۔ ایک دو سر می حدیث میں اِبْنِ عَبَّاس وُلِيُّهُمُّا فرماتے ہیں کہ ہر وقت پاد کر تاہو ۔ حضرت کہ ہر وقت پاد کر تاہو ۔ حضرت قادہ تابعی وَاللّٰهِ ہِی وَاللّٰہِ ہِی اُور اَقدس مَلَّا اَلٰہُ ہُمَّا سے کسی نے عرض کیا: یار سول الله! بیہ مالد ار (صد قات کی بدولت) سارا انواب اُڑا لے گئے۔ حُضور مَلَّا اِللّٰهُ ہُمَا نے فرمایا: بھلا بتا الله! بیہ مالد ار (صد قات کی بدولت) سارا نواب اُڑا ہے گئے۔ حُضور مَلَّا اِللّٰهُ ہُمَا نے فرمایا: بھلا بتا توسہی کہ اگر کوئی شخص سامان کو اُوپر نیچے رکھتا چلا جائے، تو کیا آسان پر چڑھ جائے گا؟ میں توسہی کہ اگر کوئی شخص سامان کو اُوپر نیچے رکھتا چلا جائے، تو کیا آسان پر چڑھ جائے گا؟ میں

تجھے ایسی چیز بتاؤں جس کی جڑ زمین میں ہو اور شاخیں آسان پر ،ہر نماز کے بعد ''لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَ اللَّهُ ٱكْبَوُ وَ مُنبُحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ" وس دس مرتبه يرْها كر، اس كى جرُّ زمين ميں ہے اور شاخیں آسان پر 🗗۔

جو شخص عِزت حاصل کرناچاہے (وہ اللہ ہی سے عزت حاصل کرے کیونکہ) ساری عِزت الله بي كے واسطے ہے، اسى تك اچھے كلم يہنچتے ہیں اور نیك عمل ان كو پہنچا تا

(٢) مَنُ كَانَ يُرِينُ الْعِزَّةَ فَيلُهِ الْعِزَّةُ بَمِيْعًا ﴿ إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيَّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِ عُيرُفَعُهُ (الفاطر: ١٠،ع: ٢)

ف: اچھے کلموں سے مُر ادبہت سے مُفسِّرین کے نزدیک'' لَآ إِلٰهَ إِلَّهُ اللهُ'' ہے، حبیبا کہ عام مُفَسِّرین نے نقل کیاہے اور دوسری تفسیریہ ہے کہ اس سے مُراد کلمات تسبیح ہیں جبیبا کہ دوسر ہے باب میں آئے گا۔

اور تیرے رَبّ کا کلمہ سیائی اور اِنصاف (٣)وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِلْقًا (ابراهيم: (واعتدال) کے اعتبار سے بورا ہے۔

ف: حضرت أنَس رَكَاتُونُهُ مُصنور أقدس صَالَانَيْمُ عِيهِ نقل كرتے ہيں كَه رَبِّ كے كلمه سے مُر اد ''لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ'' ہے اور اکثر مُفسِّرین کے نز دیک اس سے کلام الله شریف مُر اد

الله تعالیٰ ایمان والوں کو تینی بات (یعنی کلمه طیبہ) سے دنیا اور آخرت دونوں میں مضبوط رکھتاہے اور کا فروں کو دونوں جہان میں بچلا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ (اپنی حکمت سے) جوچاہتاہے کرتاہے۔ (٣) يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ امَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ النُّانْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظُّلِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاَّءُ٥ (ابراهيم:٢٧،ع:٩)

ف: حضرت بَرَاء طَالِنُعُةُ فرماتے ہیں کہ حُضور اَقد س صَلَّاتِیْمِ نے اِرشاد فرمایا کہ جب قبر میں سُوال ہوتا ہے تو مسلمان ''لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدْ زَسُولُ اللهِ'' کی گواہی دیتا ہے۔ آیتِ شریفہ میں پکی بات سے یہی مُر اد ہے ۔ حضرت عائشہ ڈولٹھ اُلٹھ اُلٹھ کے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ اس سے مُر اد قبر کا سُوال جو اب ہے ۔ حضرت اِبنِ عَبَّاس ڈولٹھ اُلٹھ فرماتے ہیں کہ مسلمان جب مر تا ہے تو فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں جَنَّت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جب وہ مر جاتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کی نمازِ جنازہ میں شریک ہوتے ہیں اور جب د فن ہو جاتا ہے، تو اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سُوال جو اب ہوتے ہیں، جن میں یہ جب میں یہ جب میں یہ جب کہ تیری گو اہی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، ''اُشھ کُداُنُ لَا اللہ اِللہ اِللہ اِللہ اللہ وَ اَسْبَ کُم دنیا میں کی بات سے مُر اد ہے آیتِ شریفہ میں گے۔ حضرت اَبُو قَادہ وَ کُلُوْمُنُو فَر ماتے ہیں کہ دنیا میں پکی بات سے مُر اد ''لاَ اِللہ اِلّا اللہ '' بہی مر اد ہے آیتِ شریفہ میں گے۔ حضرت اَبُو قَادہ وَ کُلُوال جو اب مُر اد ہے گ۔ حضرت طاوس عُر اللہ ہے۔ میں بہی نقل کیا گیا ہے۔

(۵) كَهُ دَعُوةُ الْحَقِّ عُوالَّنِ الْمَاعُونَ مِنَ عَلَى الْكَارِنَاسَ كَ لِيَحُ خَاصَ ہے اور خداك دُونِهِ لَا يَسْتَجِينُهُونَ لَهُمْ بِشَى عِ اللّا سوا جَن كو بِهِ لوگ بِكِارِتَ بِيں وہ ان كَى كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْهَاْءِ لِيَبُلُغَ فَاهُ درخواست كواس سے زیادہ منظور نہیں كر وَمَاهُو بِبَالِغِهِ عُومَا دُعَاءُ الْكَفِرِيْنَ إِلَّا سَتَة، جَنَا بِإِنَى اسْ شَخْصَ كَى درخواست كو مَنْ وَرَخُواست كو اللّهِ وَمُنْ كَلُولُ وَاللّهِ وَمُنْ لَكُولُ اللّهِ وَمُنْ كُولُولُ اللّهِ وَمُنْ كُولُ اللّهِ كُولُ اللّهِ كُولُولُ اللّهِ كُولُولُ اللّهِ كُولُولُ اللّهِ كُولُولُ اللّهِ كُولُولُ اللّهِ كُولُولُ اللّهِ كُولُ اللّهُ كُولُولُ اللّهُ كُولُ اللّهُ كُولُولُ اللّهُ كُولُ اللّهُ كُولُولُ اللّهُ كُولُ اللّهُ كُولُ اللّهُ كُولُ اللّهُ كُولُ اللّهُ كُولُ اللّهُ كُولُنُا لَهُ كُولُ اللّهُ كُولُولُ اللّهُ كُولُ اللّهُ كُولُ اللّهُ كُولُ اللّهُ اللّهُ كُولُ اللّهُ لَا اللّهُ كُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ كُولُ اللّهُ عَلَا لَهُ اللّهُ كُولُ اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

رہ می رہی رہ پارے پارے بیارہ منظور نہیں کر درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے، جتنا پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف بھیلائے، (اور اس پانی کو اپنی طرف بلائے) تا کہ وہ اس کے منہ تک آجائے اور وہ (پانی اڑکر) اس کے منہ تک آجائے والا کسی طرح بھی نہیں اور کافروں کی درخواست محض ہے اثر ہے۔

ف: حضرت على كَرَّ مَ اللَّه وَجُهَهِ فرماتے ہيں كه دَعُوةُ الحَقَّ سے مُر ادتو حيد يعنى "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" ہے ©۔ حضرت ابْنِ عَبَّاسِ ڈِلِیُّ ﷺ سے بھی یہی منقول ہے كه دعوة الحق سے شہادت" لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" كى مُر ادہے © اسى طرح ان كے عِلاوہ دوسرے حضرات سے بھی يہ نقل كيا گياہے۔

<sup>🗨</sup> بخاری، کتاب تفسیر القر آن، ۲۹۹۹

<sup>2</sup> الدرالمنثور،ابراهيم

**<sup>3</sup>** تفسیر طبری،ابراهیم:۲۷

(٢) قُلُ يَاهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوا إلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ مِينَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّانَعُبُكَ اللَّهُ وَلَا نَعُبُكَ اللَّهَ وَلَا نَعُبُكَ اللَّهُ وَلَا نَعُبُكَ اللَّهُ وَلَا نَعُبُكَ اللَّهُ وَلَا نَعُبُكَ اللَّهُ عَضْنَا بَعْضُنَا بَعْضُنَا الله عَنْ الله عَن

(اے محمہ!) آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب! آؤ ایک ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے در میان (مُسلَّم ہونے میں) برابر ہے، وہ بیہ کہ بجُرُ اللّٰہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ہم میں سے کوئی کسی دو سرے کو رَبّ قرار نہ دے خداوند تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ پھر اس کے بعد بھی وہ اعراض کریں تو تم کہہ دو کہ تم اس کے گواہ رہو کہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں۔

ف: آیتِ شریفه کالمضمون خود ہی صاف ہے کہ کلمہ سے مُراد توحید اور کلمہ طیّبہ ہے۔حضرت اَبُوالْعَالِیَہ رَجِلْتُنہِیں اور مُجاہد رَجِلْتُنہِیں سے صراحت کے ساتھ منقول ہے کہ کلمہ سے مُراد''لآ إِلٰهَ إِلَّا اللهٰ''ہے۔

(اے اُمتِ محمد مَنَا اَلَّا اِلْمَا) تم لوگ (سب
اہل مذاہب سے) بہترین جماعت ہو کہ وہ
جماعت لوگوں کو نفع بہنچانے کیلئے ظاہر کی
گئی ہے، تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو
اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر
ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان
لے آتے تو ان کے لئے بہتر تھا۔ ان میں
سے بعض تو مسلمان ہیں (جو ایمان لے
سے بعض تو مسلمان ہیں (جو ایمان لے
آئے) لیکن اکثر حصتہ ان میں سے کافر

(ك) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ امْنَ آهُلُ الْمُنْكَرِ وَتُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ امْنَ آهُلُ الْمُنْكَرِ وَتُؤُمِنُونَ فِلَا لَّهُمُ الْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَآكَثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ (ال الْمُؤْمِنُونَ وَآكَثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ (ال عمران:١١٠)

ف: حضرت اِبْنِ عَبَّاس رُ النَّهُمُّا فرماتے ہیں کہ ﴿ تَأْمُوُونَ بِالْلَمَعُوُوفِ ﴾ (اچھی بات کا حکم کرتے ہو) کامطلب بیہ ہے کہ اس کا حکم کرتے ہو کہ وہ" لَاۤ إِلٰهَ اِلَّا اللهُ" کی گواہی دیں اور اللّٰہ کے اَحکام کا اقرار کریں اور " لَاۤ إِلٰهَ اِللّٰہ اللهُ" ساری چیزوں میں سے بہترین چیز ہے اور سب سے بڑھی ہوئی ●۔

> (٨) وَاَقِمُ الصَّلُوةُ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَقًا مِِّنَ ( الَّيْلِ النَّ الْحَسَنْتِ يُنْهِبْنَ الشَّيِّاتِ اللَّيْلِ اللَّهُ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّهُ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الللْلِيْلِ اللْلِيْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

(اور محمد مَنَا الْمَيْمِ !) آپ نماز کی پابندی رکھئے دن کے دونوں سرول پراور رات کے پچھ حِصّوں میں، بیشک نیک کام مٹا دیتے ہیں (نامہ اَعمال سے) برے کاموں کو، یہ بات ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کیلئے۔

ف: اس آیتِ شریفه کی تفسیر میں بہت سی اَحادیث وَارِد ہوئی ہیں، جن میں حُضور مَنَّی اَنْیَا کُور مَنْی اَنْیَا کُور مِنْی اَنْیَا کُور مِنْ اَنْیَا کُور مُنْ اِنْیَا کُور مُنْ اِنْیْ کُور مِن کُور مِنْ اِنْیَا کُور مُنْ اِنْیَا کُور مُنْ اِنْیَا کُور مِنْ اِنْیَا کُور مِنْ اِنْیَا کُور مِن اَنْیَا کُور مِن کُنا اللہ سے دُرت و رہو، عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ حُضور مَنَّ اللہٰیَّ اِنْ مُنا وَ فرما کُور مِن کُور مِن کیا اللہ ایک اس کے بعد کرو تا کہ اس کی مُکافات ہو جائے اور جب کوئی برائی صادر ہو جائے تو فوراً کوئی بھلائی اس کے بعد کرو تا کہ اس کی مُکافات ہو جائے اور وہ زائل ہو جائے۔ میں نے عرض کیا: یار سول اللہ ایک اِنْ اِنْکُون کُون اس کا ورداس کا پڑھنا بھی اس میں داخل ہے؟ حُضور مَنْکُ اللہٰ اِنْکُون کُون میں افضل ترین چیز ہے گے۔ حضرت اَنْس دُنْکُونُون مُنس افضل ترین چیز ہے گے۔ حضرت اَنْس دُنْکُونُون مُنس کہ جو بندہ رات میں یا دن میں کسی وقت بھی ''لاَ اِلٰهَ اِلّا اللہٰ '' پڑھتا ہے اس کے کرتے ہیں کہ جو بندہ رات میں یا دن میں کسی وقت بھی ''لاَ اِلٰهَ اِلَا اللہٰ '' پڑھتا ہے اس کے اعمالنامہ سے برائیاں دھل جاتی ہیں گو۔

بیشک الله تعالی تکم فرماتے ہیں عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا۔ اور (٩) إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاء ذِي الْقُرُلِي وَيَنْهُي عَنِ الْفَحْشَاء

<sup>0</sup> تفسير الطبرى، أل عمران: ١١٠ 2 الاساء والصفات، ٢٠٢

منع فرماتے ہیں فخش باتوں سے اور بری باتوں اور کسی پر ظلم کرنے سے۔ حق تعالی شائد تم کو نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَنَكَّرُوْنَ٥(نحل:٩٠،ع:١٣)

ف: عدل کے معنی تفاسیر میں مُختِلف آئے ہیں۔ ایک تفسیر حضرت عبداللہ بن عبّاس رُطِّ ﷺ سے بھی منقول ہے کہ عدل سے مُر اد" لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ" کا قرار کرناہے اور اِحسان سے مُر اد فرائض کا اداکرناہے • ۔

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور راستی کی (پکی) بات کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اچھے کر دے گا اور گناہ مُعاف فرما دے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا،وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ (١٠) يَاكَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا التَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوُلُوا قَوْلُهُ فَعُرُلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُّطِعِ اللهَ وَمَن يُّطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَلُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ٥ (الأحزاب: وَرَسُولَهُ فَقَلُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ٥ (الأحزاب: وي عنه)

ف: حضرت عبد الله بن عبّاس رُقَافَهُا اور حضرت عَكِرِمه رُقَافَهُا دونوں حضرات سے به نقل كيا گيا ہے كہ ﴿ قُولُوْ اقَولاً لَسَدِيْكًا ﴾ كے معنی به بیں كه "لَا إلٰهَ إلّا الله" كہا كرو ﴿ ايك حديث ميں آيا ہے كہ سب سے زيادہ كي اعمال تين چيزيں ہیں: ہر حال ميں الله كاذِ كر كرنا، (غمی ہو ياخو شی، تنگی ہو يا فراخی) دو سرے اپنے بارے میں إنصاف كا معامله كرنا ﴿ (به نه كه دو سرول پر تو زور د كھلائے اور جب كوئی اپنامعامله ہو تو إد هر أد هر كی كہنے گئے)، تيسرے ہمائی كے ساتھ مالی ہدر دی كرنا۔

پس آپ میرے ایسے بندوں کو خوشخبری شاد یجئے جو اس کلام پاک کو کان لگا کر شنتے ہیں، پھر اس کی بہترین باتوں کا إِنّباع کرتے ہیں۔ یہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی اور (١١) فَكَشِّرُ عِبَادِه الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَشِّرُ عِبَادِه الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَشَّبِعُونَ الْحَسَنَةُ ﴿ الْوَلْمِكَ اللَّهُ وَ الْوَلْمِكَ هُمُ اللَّهُ وَ الْوَلْمِكَ هُمُ اللَّهُ وَ الْوَلْمِكَ هُمُ الولُوا الْوَلْمِنَ عَلَيْهُ وَ الْوَلْمِكَ هُمُ اللَّهُ وَ الْوَلْمِكَ هُمُ اللَّهُ وَ الْوَلْمِكَ هُمُ اللَّهُ وَ الْوَلْمِنَ عَلَيْهُ وَ الْوَلْمِنَ عَلَيْهُ وَ الْوَلْمِنْ عَلَيْهُ وَ الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمِنْ عَلَيْهُ وَالْمُلْكُ هُمْ اللَّهُ وَ الْمُعْلَى اللَّهُ وَ الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَالْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْلَى اللّهُ اللّهُولِيلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

تفییر الطبری، النحل: ۹۰تفییر الطبری، الاحزاب: ۷۲

#### یمی ہیں جواہل عقل ہیں۔

ف: حضرت ابن عُمر وُلَيْهُما فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید، حضرت اَبُوذر غفاری اور حضرت سکمان فارسی وُلَیْهُما میں میں ''لاّ اِلله الله'' پڑھا کرتے تھے اور یہی مُر ادہے اس آیتِ شریفہ میں ''اُخسنُ الْقُول'' سے • حضرت رَبُھا کرتے تھے اور یہی مُر ادہے اس آیتِ شریفہ میں ''اُخسنُ الْقُول'' سے • حضرت رَبُھا کرتے تھے۔ وَمَرِب اسلم وُلَائُمُهُمُ سے بھی اس کے قریب ہی منقول ہے کہ یہ آیتیں ان تین آدمیوں کے بارے میں نازلِ ہوئی ہیں جو جابلیّت کے زمانہ میں بھی ''لاّ اِللهُ اِلّا الله'' پڑھا کرتے تھے۔ بارے میں غمروبن نُفیُل اور اَبُوذر غفاری اور سَلمان فارسی وَلِیَّهُمُهُمُ

(۱۲)وَالَّذِي كُمَّ عَاءً بِالصِّلُقِ وَ صَدَّقَ بِهَ الطِّلُقِ وَ صَدَّقَ بِهَ الطِّلُوكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَلَهُمْ مَّا يَشَاءُونَ وَ عَنْكَ رَبِّهِمُ الْمُتَّقُونَ وَلَهُمْ مَّا لَيُسَاءُونَ وَعِنْكَ رَبِّهِمُ الْمُؤَا الْمُحْسِنِيْنَ وَ عِنْكَ رَبِّهِمُ اللهُ عَنْهُمُ السُواَ الَّذِي عَمِلُوا وَ لِيُكَوِّر اللهُ عَنْهُمُ السُواَ الَّذِي عَمِلُوا وَ لَيُكَلِّقُوا اللهُ عَنْهُمُ السُواَ الَّذِي عَمِلُوا وَ لَيُحَمِّلُونَ اللهُ عَنْهُمُ السُواَ الَّذِي كَانُوا وَ يَعْمَلُونَ (الزمر:٣٣م،ع:٣)

اور جولوگ (اللہ کی طرف سے یا اس کے رسول کی طرف سے) پچی بات لے کر آسے اور خود بھی اس کی تصدیق کی (اس کو سپاجانا) تو یہ لوگ پر ہیز گار ہیں، یہ لوگ جو چاہیں گے ان کے لئے ان کے پر ورد گار کے پاس سب پچھ ہے۔ یہ بدلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا، تا کہ اللہ تعالی ان کے برے آٹمال کو ان سے دور کر دے (اور مُعاف کر دے) اور نیک کاموں کا دار ثول ک

 جنہوں نے اس کی تصدیق کی )سے مُر اد مومنین ہیں 🗣۔

(١٣) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ السَّتَقَامُوا تَتَنَوَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْمِكُةُ الَّا اللهُ ثُمَّ تَعَافُوا وَلَا تَتَنَوَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْمِكَةُ الَّتِي تَعَافُوا وَلَا تَحُزَنُوا وَابَشِرُ وَا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَلُونَ فَكُنُ اَوْلِيَوُ كُمْ فِي كُنْتُمُ تُوعَلُونَ فَكُنُ اَوْلِيَوُ كُمْ فِيهَا الْحَيْوةِ اللَّنُنِيَا وَفِي الْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا الْحَيْوةِ اللَّنُعُلُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي آنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي آنُونُ فَقُورٍ رَّحِيْمٍ (حَم تَكَعُونَ وَنُولًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيْمٍ (حَم سجده: ٣٠، ع: ٣)

بیشک <sup>ج</sup>ن لو گول نے کہا کہ ہمارا رَبِّ اللّٰہ (جل جلالہ) ہے، پھر مشتقیئم رہے (لیعنی جے رہے،اس کو حیوڑا نہیں)ان پر فرشتے اتریں گے (موت کے وقت اور قیامت میں یہ کہتے ہوئے) کہ نہ اندیشہ کرو،نہ رنج کر و اور خوشخبری لو اس جَنَّت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم تمہارے رفیق تھے د نیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ اور آخرت میں تمہارے لئے جس چیز کو تمہارا دِل چاہے، وہ موجو د ہے۔ اور وہاں جوتم مانگو گئے وہ ملے گا (اور یہ سب اِنعام واکرام) بطورِ مہمانی کے ہے الله جَلَّ شَانُهُ كَى طرف سے (كه تم اس كے مہمان ہو گے اور مہمان کا اِکرام کیا جاتا

مسلمانوں میں سے ہوں۔

ف: حضرت حَسَن كہتے ہيں كه ﴿ دَعَا إِلَى الله ﴾ سے مؤذِّن كا'' لآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ'' كہنامُر او ہے۔عاصم بن ہُیِّیر ہ رَحِلتٰ پیر کہتے ہیں کہ جب تواذان سے فارغ ہوتو" لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهَ ٱلْحَبُور وَ أَنَامِنَ الْمُسْلِمِيْنَ "كَهَاكر ـ

یس الله تعالی نے اپنی سکینہ (سکون تحمل ما خاص رحمت) اینے رسول پر نازل فرمائی اور موسمنین پر اور ان کو تقویٰ کے کلمہ پر (تقویٰ کی بات پر)جمائے رکھااور وہی اس تقویٰ کے کلمہ کے مستحق تھے اور اہل

(١٥) فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْزَمَهُمُ كَلِمَةً التَّقُوٰى وَكَانُواۤ اَحَقَّ بِهَا وَاَهۡلَهَا (الفتح:

ف: تقویٰ کے کلمہ سے مُراد اکثر روایات میں یہی وَارِ د ہوا ہے کہ کلمہ طیّبہ ہے، چنانچہ حضرت أبُو ہُرَيْرہ و حضرت سَلمہ وُلِيُّهُا نے حُضور أقدس مَثَّالِثَيْثُم سے يہي نقل كياہے كہ

اینے رَبّ کی کون کون سی نعمتوں کے منکر

اس سے مُر اد لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ہے اور حضرت أَبِّي بن كعب شَكَاتُنَّهُ، حضرت على شَاللَّهُهُ، حضرت عمر رفالندُهُ، حضرت اِبْنِ عَبَّاس وُلِيُّهُمَّا، حضرت اِبنِ عُمر وَلِيَّهُمَّاهُ عَير ه بهت سے صَحابہ وَلِيَّتَهُم سے يہی نْقُل كيا گياہے <sup>©</sup>۔عطاءخُراسانی <u>عُرانٹ</u>ي ہي*ہ سے بورا* كلمہ" لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ َ سُوْلُ اللهِ" نُقُل عِ النِّيْنِينِ نِي حضرت بَرَاء طُالنُّهُۥ سے نقل کیاہے کہ اس سے مُر اد" لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ'' ہے ®۔ (١٦) هَلُ جَزَّاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا تَجَلَّا إِحَانَ كَا بدله إِحَانَ كَ سوا اور تَجَى الْإِحْسَانُ ٥ فَبِأَيِّ ٱلْاءْ رَبِّكُمًا تُكَنِّي بن ٥ كيه هو سكتا ہے؟ سواے (جِن واِنُس!) تم (الرحمن: ٢٠، ع: ٣)

ف: حضرت اِنْ عَمَّاس ڈِلِیُنُهُا حُضور اَقدس مَثَّالِیُّنِمَّ سے نقل فرماتے ہیں کہ آیتِ شریفہ كا مطلب بيہ ہے كه جس شخص پر ميں نے دنياميں۔ ''لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ'' كَهٰ كا إنعام كيا، بھلا آخرت

ہو حاؤگے۔

<sup>📵</sup> الإساء والصفات، ١٩٥

میں جَنَّت کے سوااور کیابدلہ ہو سکتاہے 🍑 ؟ حضرت عَکِرِ مہ ڈگائیڈ؛ سے بھی یہی منقول ہے کہ ''لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهٰ'' كَهَنِي كَا بِدِلِهِ جَنَّت كے سوااور كيا ہو سكتا ہے ۖ؟ حضرت حَسَن رَفَاللَّهُ ﷺ سے بھی یمی نقل کیا گیاہے۔

فلاح کو پہنچ گیاوہ شخص جس نے تز کیہ کر لیا (١٤)قَلُ أَفُلَحَ مَنُ تَزَكَّى (الأعلى:١٣،ع:١) (یا کی حاصل کی)۔

ف:حضرت جابر ملاللہ؛ حُضور اَقد س سَاللَّهُ إِنَّم سے نقل کرتے ہیں کہ تَزَ کی سے مُر اد بہ ہے کہ ''لَا إِلٰهَ إِلَا اللهُ مُحَمَّدُ زَسُولُ اللهِ''کی گواہی دے اور بتَّوْں کو خیر باد کہے ®۔ حضرت عكرِمه رفاللفي كتب بين كه ﴿ تَزَيُّ ﴾ كمعنى يه بين كه لا إله إلا الله يرص ٥٠ يبي حضرت ابنُ عَبَّاس رَلِيُّهُا سے بھی نقل کیا گیاہے 🗣۔

اور اللہ سے ڈرااور اچھی بات کی تصدیق کی تو آسان کر دیں گے ہم اس کو آسانی کی چیز

بِٱلْكُسُنِي وَ فَسَنُكَسِّرُ لَا لِلْيُسُرِي (الليل: ۵, ع: ۱)

ف: آسانی کی چیز سے جَنَّت مُر اد ہے کہ ہر قشم کی راحت اور سہولتیں وہاں میسر ہیں اور مطلب میہ ہے کہ ایسے آعمال کی توفیق اس کو دیں گے جس سے وہ اَعمال سہولت سے ہونے لگیں گے ، جو جَنَّت میں جلد پہنچا دینے والے ہوں۔ اکثر مُفیسّرین سے نقل کیا گیاہے کہ بیہ آیت حضرت اَبُو بکر صِدِّیق طِّلِتُنْفُهٔ کی شان میں نازل ہو ئی ہے۔ حضرت اِبْنِ عَبَّاس طُلِقَهُمُّا سے منقول ہے کہ اچھی بات کی تصدیق سے "لآ إِلٰهَ إِلَّا اللهٰ"کی تصدیق مرادہے 🗗 حضرت اَبُوعبدِ الرَّحن سُلمي رَثْنَاتُهُ ﷺ سے بھی یہی نقل کیا گیاہے کہ اچھی بات سے ''لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ'' مراد ہے۔ حضرت امام اعظم نے بَرِوایتِ اَبُوالزُّ بیر واللّٰ بیر، حضرت جابر طْاللّٰمُونْہ سے نقل کیا ہے كَهْ حُضور ٱقدس صَلَّاتَيْنِكُمْ نِي هِ صَدَّقَ بِالْحُسْنِي ﴾ پرُهااور اِرشاد فرمایا كه ''لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ''كي تصدیق کرے اور ﴿ كَنَّابَ بِالْحُسْنِي ﴾ پڑھا اور اِرشاد فرمایا كه ''لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ'' كَي تكذيب

**<sup>4</sup>** حلية الاولياء، ٣٣٣/٣٣٣

<sup>🗗</sup> الاساء والصفات، ۲۰۵

<sup>🗗</sup> تفسير طبري،الليل

<sup>🗨</sup> شعب الإيمان، معانى المحية ، ٣٢٥

<sup>2</sup> الدر المنثور ، الرحمٰن

<sup>🗗</sup> كشف الاستار، سورة الفجر، ۲۲۸۴

009

(١٩) مَنْ جَآء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْمُ آمُثَالِهَا. وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ٥ (الإنعام: ٠٢١،ع:٠٦)

جو شخص نیک کام کرے گا اس کو (کم سے کم) دس جھے تُواب کے ملیں گے اور جو برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی بدلہ ملے گااور ان لو گوں پر ظلم نہ ہو گا( کہ کوئی نیکی درج نہ کی جائے یابدی کوبڑھا کر لکھ دیا

ف: ایک حدیث میں آیاہے کہ جب آیتِ شریفہ ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ ﴾ نازل ہوئی تُوكسي شخص نے عرض كيا: يار سول الله! "لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ" بَهِي حَسَنَه ( نَيكَي) ميں واخل ہے؟ حُضور مَنَا لِيُنَامِّ نِهِ إِن شاد فرما يا كه بيه توساري نيكيول ميں افضل ہے 🗗 حضرت عبدالله بن عَبَّاسِ مُنْ أَنُّهُمُّا اور عبد الله بن مسعود رَثْلَتْمُهُ فرماتے ہیں کہ ﴿ حَسَنَه ﴾ سے ''لآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ'' مُراد ہے 🕰 حضرت اَبُوہُرَ بُرِه رِ طُلِلْتُهُ عَالبًا حُصنور اقدس صَلَّاتُهُمُ 🚅 نقل فرماتے ہیں کہ ﴿ حَسَنَه ﴾ سے "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" مراد ہے 🗨 حضرت اَبُوذر شَالِتُنُونُ نے مُضور صَلَّا لِيُنَامِّمُ سے نَقَل کیاہے کہ" لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" توساری نیکیوں میں افضل ہے <sup>6</sup>، جبیبا کہ آیت نمبر ۸ کی ذیل میں گزر چکا ہے۔ حضرت اَبُوہُرَیْرہ ڈگاٹھنگ فرماتے ہیں کہ دس گنا ثواب عوام کیلئے ہے، مُهَاجِرِینُ کیلئے سات سو گناتک نواب ہو جاتا ہے <sup>6</sup>۔ (٢٠) حُمَّ٥ تَنْزِيُلُ الْكِتْبِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيْزِ

یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے، جو زبر دست ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، گناہ کا بخشنے والا ہے اور توبہ کا قبول کرنے والاہے، سخت سزا دینے والاہے، قدرت (یا عطا) والا ہے، اس کے سوا کوئی لا کُق عبادت نہیں، اسی کے یاس لوٹ کر جانا

🗨 تفسير طبري،الانعام:١٦

الْعَلِيْمِهِ عَافِرِ النَّا أَنْ فِوَقَابِلِ التَّوْبِ

شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ﴿ لَا اللهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

هُوَ اللَّهُ الْهَصِيْرُ ٥ (المُؤمن: ١،ع: ١)

🗗 الدعاء للطبر إني، ١٣٩٨

<sup>🔁</sup> امالی المحاملی، ۴۵۸

<sup>🗗</sup> تفسير ابن ابي حاتم، الانعام

مِإلله فَقَدِ اسْتَمْسَك بِٱلْعُرُوةِ الْوُثُقِي لَا

انُفِصَامَر لَهَا (البقرة: ٢٥٦، ع: ٣٣)

گناہ کی مَغْفرت کرنے والاہے اس شخص کے لئے جو ''لَاۤ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ'' کہے اور توبہ قبول کرنے والاہے اس شخص کی جو" لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" کھے۔ سخت عذابِ والاہے اس شخص کیلئے جو" لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ'' نه کھے۔﴿ ذِي الطَّلُولِ ﴾ کے معنی غِناوالا ہے۔''لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ'' روہے گفّار قریش پر جو توحید کے قائل نہ تھے اور ﴿ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴾ کے معنی اسی کی طرف کوٹنا ہے۔ اس شخص كاجو" لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" كِيهِ، تاكه اس كو جَنَّت ميں داخل كرے۔ اور اسى كى طرف أو ثما ہے اس شخص کاجو" لَا إِلٰهَ إِلَا اللهُ" نه کهے، تا که اس کو جہنّم میں داخل کرے 🗗 🛮

(٢١) فَهَنْ يَّكُفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ يُس جو شخص شيطان سے بداِعْتقاد ہو اور اللّٰہ کے ساتھ خوش عقیدہ ہو، تواس نے بڑا مضبوط حلقه پکڑ لیاجس کو کسی طرح شکسگی

يں۔ **ف:** حضرت اِبْن عَبَّاس رُلِيَّهُمُّا فرماتے ہيں کہ عُرُوّۃ الُوْ ثَقَىٰ (مضبوط حلقہ ) پکڑ ليا يعنی " لَاّ إِلْهَ إِلَّا اللهُ '' كہا۔ سفیان وسلنیا ہے سے بھی یہی منقول ہے کہ ﴿ عُرْوَةِ الْوُثْقِيٰ ﴾ ہے مُر اد كلمه ً إخلاص ہے۔

# بحميل

قُلْتُ: وَقَدُ وَرَدَ فِي تَفْسِيْرِ أَيَاتٍ أُخَرَعَدِيْدَةٍ آيُضًا أَنَّ الْمُرَادَ بِبَعْضِ الْأَلْفَاظِ فِي هٰذِهِ الآيَاتِ كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِعِنْدَ بَعْضِهِمُ فَقَدُقَالَ الرَّاغِب فِي قَوْلِهِ فِي قِصَّةِ زَكَرِيَّا "مُصَرِّقً بِكَلِمَةٍ "قِيْلَ: كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ وَكَذَاقَالَ فِي قَوْلِه تَعَالَى: "إِنَّا عَرَضْنَا الْإَمَانَة "الاية \_ قِيْلَ: هِي كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ وَ اقْتَصَوْتُ عَلَى مَامَرً لِلْإِخْتِصَارِ \_

# فصل دوم

(١) وَإِلَّهُ كُمْ اِللَّهُ وَّاحِلُ لَا إِللَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ (البقره، ركوع: ١٩) (٢) اَللَّهُ لَا إِللَهَ الْكَثُى الْقَيُّوُمُ (البقره، ركوع: ٣٣) (٣) اللهُ لَا إِللَهَ إِلَّا هُوَ الْحَثُى الْقَيُّوُمُ (البقره، ركوع: ٣٣) (٣) اللهُ لَا إِللَهَ إِلَّا هُوَ الْحَثُى الْقَيُّوُمُ (البعره، ركوع: ٣٣)

ركوع: ١) (٣) شَهِلَ اللهُ آنَّهُ لَآ إِلهَ إِلَّاهُو وَالْمَلْئِكَةُ وَ أُولُواالْعِلْمِ (آل عمران، ركوع: ٢) (4) لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (العمران، رعوع: ٢) (٢) وَمَا مِنْ اللهِ اللَّهُ ۖ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (العمران، رعوع: ٨) (٤) تَعَالَوْ اللَّي كَلِمَةٍ سَوَآءٍ مِيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّ (النساء, ركوع: ١١) (٩) وَمَا مِنْ اللهِ إِلَّا اللَّوَّاحِلُّ (المانده, ركوع: ١٠) (١٠) قُلْ اثَّمَا هُوَ اللَّ وَّاحِنَّ (الإنعام، ركوع: ٢) (١١) مَنْ إِلَّهُ غَيْرٌاللّهِ يَأْتِيْكُمْ بِهِ (الإنعام، ركوع: ٥) (١٢) ذٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ لَا اِلهَ اِلَّا هُوَ (الإنعام،ركوع:١٣) (١٣) لَآاِلهَ اِلَّا هُوَ وَٱعْرِضُ عَنِ الْمُشْيرِ كِيْنَ (الإنعام، ركوع: ١٣) (١٢) قَالَ آغَيْرَ اللهِ آبُغِيْكُمْ إِللهَا (الأعراف، ركوع: ١١) (١٥) لَآ اِللَّهَ إِلَّا هُوَ يُحْى وَيُمِينَتُ (الأعراف, ركوع:٢٠) (١٦) وَمَا أُمِرُوْ اللَّالِيَعْبُكُوْ اللَّهَا وَّاحِمَّا لَّاللَّهَ إِلَّا هُوَ (النُّوبه،ركوع: ٥) (١٤) حَسْبِيَ اللَّهُ لَآ اِللَّهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (التوبه, ركوع: ١٦) (١٨) ذٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُلُولُهُ (يونس, ركوع: ١) (١٩) فَنْلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ (يونس، رحوع: ٢٠) (٢٠) قَالَ امَّنْتُ آنَّهُ لَآ اِلْهَ اِلَّا الَّذِي امَّنَتْ بِهِ بَنُوۡ اِسۡرَ آئِيۡلَ وَانَامِنَ الْمُسۡلِمِيۡنَ (يونس،ركوع: ٩) (٢١) فَلَا اَعۡبُكُ الَّذِيۡنَ تَعۡبُكُوۡنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ (يونس، ركوع: ١١) (٢٢) فَاعْلَمُوْا أَثَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِدِ اللهِ وَأَنْ لَّآلِلةَ إلَّا هُوَ (هود، رکوع: ۲) (۲۳) آن لَّا تَعُبُنُوْا إِلَّا اللَّهُ ﴿ (هود، رکوع: ٣) (۲۴\_ ۲۵\_ ۲۷) قَالَ يَقَوْمِر اعُبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إلهِ غَيْرُهُ (هود، ركوع: ٧٥، ٢٥) = ٱرْبَابٌ مُّتَفَرِّ قُوْنَ خَيْرٌ آمِر اللهُ الْوَاحِلُ الْقَهَّارُ (يوسف, ركوع: ٥) (٢٨) آمَرَ اللَّاتَعُبُلُو اللَّا إِيَّالُا (يوسف, ركوع: ٥) (٢٩) قُلْهُوَ رَبِّي لَّا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ (الرعد، ركوع: ٣) (٣٠) وَلِيَعْلَمُوْ ا أَثْمَا هُوَ إِلٰهٌ وَّاحِلُ (إبراهيم، ركوع: ٤) (٣١) أَنَّهُ لَّا إِلْهَ إِلَّا آنَا فَا تَّقُونَ (النحل، ركوع: ١) (٣٢) إِلْهُكُمْ إِلَهُ وَّاحِنَّ (النحل، ركوع:٣) (٣٣) إنَّمَا هُوَاللَّهُ وَّاحِلُّ (النحل، ركوع: ٤) (٣٣) وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ اللَّهَ الْخَرَ (بني اسرائيل، ركوع: ٢) (٣٥) قُلُ لَوْ كَانَ مَعَهُ الِهَةُ كَهَا يَقُوْلُونَ (بنى اسرائيل، ركوع: ٥) (٣٦) فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّلْعُوَامِن دُونِهِ إِلهًا (الكهف, ركوع: ٢) (٣٥) هَوُلاَء قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ الِهَةَ (الكهف، ركوع: ٢) (٣٨) يُوْلِى إِلَىَّ اتَّمَا الله كُمْ اللهُ

وَّاحِلُّ (ِالكهف، ركوع:١٢) (٣٩) وَإِنَّ اللهُ رَبِّيُ وَرَبُّكُمْ فَاعُبُلُولُا (مريم، ركوع:٢) (٠٠) اللهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ (طُهُ,ركوع: ١) (١٣) إِنَّتِي أَنَا اللَّهُ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعُبُدُنِي (طُهُ,ركوع: ١) (٣٢) اِئُّمَا اِلهُكُمُ اللهُ الَّذِينُ لَّاإِلهَ إِلَّا هُوَ (طه، رعوع: ٥) (٣٣) لَوْكَانَ فِيهِمَا اللَّهَ ۗ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا (الأنبياء، ركوع: ٢) (٣٣) آمِر اتَّخَنُوا مِنْ دُوْنِهِ الِهَةُ (الأنبياء، ركوع: ٢) (٣٥) إلَّا نُوْحِيُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا (الأنبياء, ركوع:٢) (٣٦) أَمُر لَهُمُ الِهَةُ تَمُنَكُمُ مِّنُ دُوْنِنَا (الأنبياء, ركوع: ٣) (٣٤) اَفَتَعُبُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمُ (الأنبياء، ركوع: ٥) (٣٨) لَاَ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحْنَكَ (الأسياء، ركوع: ٢) (٣٩) إِنَّمَا يُؤْخِي إِلَىَّ اتَّمَا إِللهُكُمْ إِلَّهُ وَّاحِنَّ (الأنبياء،ركوع: ٤) (٥٠) فَإِلَّهُكُمْ إِلَّهُ وَّاحِنَّا فَلَهُ ٱسْلِمُوا (الحج،ركوع: ٥) (٥١ar) أُعُبُّلُوااللهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلهٍ غَيْرُهُ (المؤمنون، ركوع: ٢) (am) وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ اللهِ (المؤمنون، ركوع: ٥) (٥٣) فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، لَّآاِللهَ إِلَّا هُوَ (المؤمنون، ركوع: ٢) (٥٥) وَمَنْ يَّلُعُ مَعَ اللهِ إللهَ اخَرَ، لَا بُرْهَانَ لَهْ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ (المؤمنون، ركوع: ٢) (٥٦) - إللهُ مَّعَ الله (يا نجَي مرتب النمل، ركوع: ٥ مين وَارِوب) (٥٤) وَهُوَ اللهُ لَّا إللهَ إِلَّا هُوَ، لَهُ الْحَهُ لُ (القصص، ركوع: ١) (٥٨) مَنْ إِللُّ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلِ (القصص، ركوع: ٤) (٥٩) وَلَاتَكُعُ مَعَ اللَّهِ اللَّهَ الْخَرَ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ هُوَ (القصص، ركوع: ٩) (٧٠) وَاللُّهُ خَا اللَّهُ كُمْر وَاحِنَّ (العنكبوت، ركوع: ٥) (٢١) لَآاِللّهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى يُؤُفّكُونَ (الفاطر، ركوع: ١) (٣٢) إِنَّ اِلهَكُمْ لَوَاحِدٌ (الضَّفْت، ركوع: ١) (٦٣) اِنَّهُمْ كَانُوَااِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآاِلٰهَ اِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ (الصَّفَّت، ركوع: ٢) (٦٣) أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلهَّا وَّاحِدًا (صّ، ركوع: ١) (٦٥) وَمَا مِنْ إللهِ إِلَّا اللهُ الْوَاحِلُ الْقَهَّارُ (صّ، ركوع: ٥) (٢٢) هُوَ اللهُ الْوَاحِلُ الْقَهَّارُ (الزمر، ركوع: ١) (٢٧) خْلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ، لِآاِلة إلَّ هُوَ (الزمن ركوع: ١) (١٨) لِآاِلة إلَّا هُوَ ـ إِلِيَةِ الْمَصِيْرُ (المؤمن, ركوع: ١) (٢٩) لَآ اِللّهِ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤُفَّكُونَ (المؤمن, ركوع: ١) (٠٠) هُوَ الْحَثُّى لَا اِللَّهَ اللَّهُ هُوَ فَادْعُوْهُ (المؤمن، ركوع: ٧) (١٧) يُؤحَّى إِلَىَّ ٱثَّمَا اللَّهُ كُمْ اللَّهُ وَّاحِدٌ (حم سجده، ركوع: ١) (٢٢) ألَّا تَعْبُلُوا إِلَّا اللهُ (حمسجده، ركوع: ٢) (٣٣) أَللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ (الشورى، ركوع: ٢) (٥٣) أَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْلِ الْهَةَ يُعْبَدُونَ (الزحرف، ركوع: ٩)

(۵۵) رَبُّ السَّلُوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (الدخان, ركوع: ١) (٢٦) لَآلِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحْيَى وَيُمِيْتُ (الدخان, ركوع: ٣) (٨٦) فَاعْلَمُ وَيُمِيْتُ (الدخان, ركوع: ٣) (٨٦) فَاعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ (محمد, ركوع: ٢) (٩٩) وَلَا تَجْبَعُلُوْا مَعَ اللهِ اللهَا أَخَرَ (اللهٰ ريْت, ركوع: ٣) وَلَا تَجْبُكُوْنَ اللهُ وَمِعْنَا تَعْبُكُوْنَ وَمِعَا تَعْبُكُونَ مِنْ كُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

یہ پچاسی آیات ہیں جن میں کلمہ کلیّبہ یااس کا مضمون وَارِ د ہواہے۔ان کے عِلاوہ اور بھی آیات ہیں جن میں اس کلمہ کلیّبہ یااس کا مضمون وَارِ د ہواہے اور جیسا میں اس فصل کے شروع میں لکھے چکا ہوں، توحید ہی اصل دین ہے۔اس لئے جتنااس میں اِنجِماک اور شَغَف ہو گادین میں پختگی پیدا ہو گا۔ اس لئے اس مضمون کو مُختلف عبارات میں مُختلف طریقوں ہو گادین میں پختگی ہیدا ہو گا۔ اس لئے اس مضمون کو مُختلف عبارات میں مُختلف طریقوں سے ذِکر فرمایاہے کہ دِل کی گہرائیوں میں اُتر جائے اور اندرون دِل میں پُختہ ہو جائے اور دِل میں اللہ کے مَاسِواکوئی جگہ باقی نہ رہے۔

# فصل سوم

میں ان حادیث کا ذِکر ہے جن میں کلمہ طیّبہ کی ترغیب و فضائل ذِکر فرمائے گئے ہیں۔ اس مضمون میں جب آیات اتنی کثرت سے ذِکر فرمائی ہیں تو اَحادیث کا کیا پوچھنا، سب کا اِحاطہ ناممکن ہے، اس لئے چند اَحادیث بطور نمونہ کے ذِکر کی جاتی ہیں۔

حُضور اَقدس مَلَّالِيَّا اِللهُ عَلَمُ كَا اِرشاد ہے كہ تمام اذكار ميں افضل "لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" ہے اور تمام دعاؤں میں افضل" اَلْحَمْدُ لِلهُ" ہے۔ (۱) عَنْ جَايِرٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: أَفْضَلُ الذِّكُرِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَفْضَلُ النُّعَآءِ: أَلْحَهُدُ اللهِ .

#### حسن)

كذا في المشكوة، كتاب الدعوات: ٢٠٠٦، (٢٠/٢) ـ برواية الترمذي، أبُواب الدعوات، باب ماجاء أن دعوة المسلم مستجابة: ٣٣٨٣، (٢١٨) ـ وابن ماجه، كتاب الأدب، باب فضل الحامدين: ٣٠٠٥، (٢٣٤/٣) ـ وقال المنذري في الترغيب، كتاب الذكر: ٢٣٥٥، (٢٢٤/٢) ـ رواه ابن ملجه والنسائي في السنن الكبرئ، كتاب عمل اليوم والليلة، باب فضل أفضل الذكر: ٢٥٩٩، ١، (٣٠٢/٥) ـ وابن حبان في صحيحه، والحاكم كملهم من طريق طلحة بن خراش عنه، والحاكم في المستدرك، كتاب الدعاء والتكبير:

١٨٣٣، (٢٧٢١) ـ وقال الحاكم: صحيح الإسناد قلت: (أي: المؤلف) رواه الحاكم بسندين أيضا: ١٨٥٢، (١٨١١) ـ وصححهما وأقره عليهما الذهبي، وكذارقم له بالصحة الشيئوطي في الجامع، باب حرف الألف: ٢٥٣١، (١٢٥٣) ـ

ف: ''لاّ إلْهُ إلاَّ اللهُ''كا أَفْضَلُ الذِّكر تو ہونا ظاہر ہے اور بہت ہی احادیث میں کثرت سے وَارِ دِہوا ہے۔ نیز سارے دین كائدار ہی كلمہ توحید پرہے، تو پھر اس كے افضل ہونے میں كیاتر دُّوہ ہے؟ اور آگئی لیا و کَوَفُضُلُ الدُّعااس لحاظ سے فرمایا ہے كہ كريم كی ثناء كامطلب موال ہی ہوتا ہے۔ عام مشاہدہ ہے كہ كسی رئیس، امیر، نواب كی تعریف میں قصیدہ خوانی كا مطلب اس سے سوال ہی ہوتا ہے۔

حضرت اِبْنِ عَنَّاسِ طُلِنَّةُ مَا فَرِماتِ ہِیں کہ جو شخص ''لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهٰ'' پڑھے،اس کے بعد اس كو "اَلْحَمْدُ يِدُو" بَهِي كَهِنا حِامِيَّ اس لَنَهُ كَه قرآنِ مِاك مِن ﴿ فَادْعُوْهُ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ﴾ ك بعد ﴿ ٱلْحَمْلُ يلله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ (سورة الإبعام) وَارِ د ب ٠ ـ مُلَّا عَلَى قارلُ فرماتے ہیں اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تمام ذکروں میں افضل اور سب سے بڑھاہوا ذِکر کلمہ طیّبہ ہے کہ یہی دین کی وہ بنیاد ہے جس پر سارے دین کی تعمیر ہے اور یہ وہ یاک کلمہ ہے کہ دین کی بچیں اس کے گرد گھومتی ہے۔ اس وجہ سے صُوفیہ اور عارِ فین اس کلمہ کا اہتمام فرماتے ہیں اور سارے اَذ کارپر اس کوتر جیج دیتے ہیں اور اسی کی جتنی ممکن ہو ، کثرت کر اتے ہیں کہ تُجَرِبہ سے اس میں جس قدر فوائد اور مُنافِع معلوم ہوئے ہیں، کسی دوسرے میں نہیں۔ چنانچہ سیّد علی بن مَیْمُون <del>وَرالنّع</del>ابِیہ مغربی کاقصّہ مشہور ہے کہ جب شیخ عُلوان حَمَو کی جُو ایک ٹنجیز عالم اور مفتی اور مدریّ س تھے سیّد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیّد صاحب کی ان پر خصوصی توجه ہوتی توان کوسارے مَشاغِل، درس، تدریس، فتویٰ وغیرہ سے روک دیااور ساراونت ذِ کرمیں مشغول کر دیا۔عوام کانوکام ہی اِعتِر اض اور گالیاں دیناہے۔ لو گول نے بڑا شور محایا کہ شیخ کے مَنافِع سے دنیا کو محروم کر دیااور شیخ کو ضائع کر دیاوغیر ہ وغيره ۔ کچھ دنوں بعد سيّد صاحب کو معلوم ہوا کہ شيخ کسی وقت کلام اللّٰہ شريف کی تلاوت کرتے ہیں۔ سیّد صاحب نے اس کو بھی منع کر دیا، تو پھر تو بوچھنا ہی کیا، سیّد صاحب پر زندیقی اور بد دینی کاالزام لگنے لگا،لیکن چند ہی روز بعد شیخ پر ذِ کر کااثر ہو گیااور دِل رنگ گیا، توسیّد صاحب <u>ترانشیں</u> نے فرمایا کہ اب تلاوت شر وع کر دو۔ کلام یاک جو کھولا توہر ہر لفظ پر

وہ وہ عُلوم و مُعارف کُطے کہ پوچھنا ہی کیا ہے۔ سیّد صاحب رَجِلِنٹیا پیر نے فرمایا کہ میں نے خدانخواستہ تِلاوت کو منع نہیں کیا تھا، بلکہ اس چیز کو پیدا کرناچا ہتا تھا۔

چونکہ یہ پاک کلمہ دین کی اصل ہے، آیمان کی جڑنہ۔ اس لئے جتنی بھی اس کی کثرت کی جائے گی اتنی ہی ایمان کی جڑ ہے۔ اس لئے جتنی بھی اس کی کثرت کی جائے گی اتنی ہی ایمان کی جڑ مضبوط ہو گی، ایمان کائد ار اسی کلمہ پرہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں وَارِدہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں ہوسکتی جب تک لآ إلٰهَ إِلاَّ اللهُ کہنے والا کوئی زمین پر ہو ●۔ دوسری حدیثوں میں آیاہے کہ جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والاروئے زمین پر ہو، قیامت نہیں ہوگی ●۔

(٢) عَن أَبِي سَعِيْدِ نِ الْخُلُرِ سِ اللَّهِ عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّهِ قَالَ: قَالَ مُوسَى اللهُ لَاتِ، قَالَ مُوسَى اللهُ يَارَبِ، عَلَّمْنِي شَيْعًا أَذْكُرُك بِه، وَأَدُعُوْك بِه، قَالَ: قُلْ: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ قَالَ: يَارَبِ، كُلُّ عِبَادِك يَقُولُ هٰنَا قَالَ: يَارَبِ، كُلُّ عِبَادِك يَقُولُ هٰنَا وَقَالَ: يَارَبِ، كُلُّ عِبَادِك يَقُولُ هٰنَا أَرِيُلُ قَالَ: يَامُوسَى لَو أَنَّ شَيْعًا تَخُصُّنِي بِه، قَالَ يَا مُوسَى لَو أَنَّ السَّبْعِ فِي اللَّهُ فِي كُفَّةٍ، وَلَا إِللهَ إِلَّا اللهُ فِي كُفَّةٍ، قَالَتُ مِهْمُ لِللهُ إِلَّا اللهُ فِي كُفَّةٍ، مَّالَتُ مِهْمُ لِلْ إِللهَ إِلَّا اللهُ وَلَى اللهُ إِلَّا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ إِلَّا اللهُ اللهُ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّا اللهُ ال

(ض)

رواه النسائي في السنن الكبرئ، كتاب عمل اليوم والليلة: ١٩٠٦, وابن حبان، كتاب التاريخ، باب بدء الخلق: ٩/٨) وابن حبان، كتاب التاريخ، باب بدء الخلق: ٩/٨٥ ( ٩/٨) والحاكم، كتاب الدعاء والتكبير: وعالم ( ٨/٨) كلهم من طريق دراج، عن أبي الهيثم عنه وقال الحاكم: صحيح الإسناد كذافي الترغيب، كتاب الذكر، باب الترغيب في قول لا اله الا الله، رقم الحديث: ٢٢١٣، ولمستادولم

حُضور أقدس مَلَىٰ عَلَيْهِم كا إرشاد ہے كہ ايك مرتبه حضرت موسى على نَبِيّنَاو عَلَيْهِ الصلوةُ وَ السَّلام نے اللہ جَلَّ جَلالُهٔ کی یاک بارگاہ میں عرضُ کیا کہ مجھے کوئی وِرد تعلیم فرما دیجئے جس سے آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں۔ اِرشاد خداوندی ہوا کہ" لَآإِلٰهُ إِلَّا اللهُ" كَهَا كرو\_انهول نے عرض كيا: اے پرورد گار! یہ تو ساری ہی دنیا کہتی ہے۔ إرشاد ہوا كه " لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" كَها كرو۔ عرض کیا:میرے رَبّ! میں تو کوئی ایسی مخصوص چیز مانگتا ہوں جو مجھی کو عطا ہو۔ اِر شاد ہو ا کہ اگر ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں ایک بلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف" لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ " كور كه ديا جائے تو" لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ '' والا بلِرُّ احْجَكَ جائے گا۔ باب بيان ان لله اسماء اخرى: ۱۸۵، (۲۵۲/۱) ـ وسعيد بن منصور في سننه ، وفي مجمع الزوائد ، كتاب الأذ كار ، باب ماجاء في فضل الله ، : ۱۲۸۰۲ ، (۱۸/۱ - (۸۸/۱ ) ـ رواه أبُويعلى ورجاله وثقوا فيهم ضعف ـ

ف: الله جَلَّ جَلِالَهُ عَم نُوالُه کَی عادتِ شریفه یہی ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتن ہی عام عطاکی جاتی ہے۔ ضروریات وُنیویہ ہی میں دیھ لیاجائے کہ سانس، پانی، ہوا، کیسی عام ضرورت کی چیزیں ہیں، الله جَلَّ شائہ نے ان کو کس قدر عام فرمار کھاہے، البتّہ بیضروری چیز ہے کہ الله کے یہال وزن اِخلاص کا ہے، جس قدر اِخلاص سے کام کیاجائے گا اتنا ہی ہا کا ہو گا۔ اتنا ہی وزنی ہو گا اور جس قدر اِخلاص کی کی اور بے دلی سے کیا جائے گا اتنا ہی ہا کا ہو گا۔ اِخلاص بیدا کرنے کے لئے بھی جس قدر مُفید اس کلمہ کی کثرت ہے اتنی کوئی دوسری چیز اِخلاص بیدا کرنے کے لئے بھی جس قدر مُفید اس کلمہ کی کثرت ہے اتنی کوئی دوسری چیز خیریں کہ اس کلمہ کانام جِلاء الْقُلُوب (دلوں کی صفائی) ہے۔ اسی وجہ سے حضراتِ صُوفیہ اس کا معمول خیرین کہ اس کلمہ کانام جِلاء الْقُلُوب (دلوں کی صفائی) ہے۔ اسی وجہ سے حضراتِ صُوفیہ اس کا معمول خیرین کرتے ہیں اور سینکڑوں نہیں، بلکہ ہزاروں کی مقدار میں روزانہ کا معمول خورین کرتے ہیں۔

مُلَّا عَلَى قاری عِراللّٰہِ نے لکھاہے کہ ایک مُریٰد نے اپنے شیخ سے عرض کیا تھا کہ میں فرکر کر تاہوں، مگر دِل غافل رہتاہے، انہوں نے فرمایا کہ ذِکر برابر کرتے رہواور اس پراللہ کاشکر کرتے رہو کہ اس نے ایک عُضو ُ یعنی زبان کو اپنی یاد کی تو فیق عطافر مائی اور اللہ سے دِل کا قریبہ کے کئے دُعاکرتے رہو۔ اس قسم کا واقعہ ''إحیاء العُلُوم'' میں بھی اَبُوعثان مغربی آئے متعلق نقل کیا گیا کہ ان سے کسی مُریٰد نے شکایت کی تھی، جس پر انہوں نے یہ جو اب دیا تھا۔ یہ در حقیقت بہترین نسخہ ہے۔ حق تعالی شائہ کا کلام پاک میں اِرشاد ہے کہ اگر تم شکر کروگے تو میں اِضافہ کروں گا۔ ایک حدیث میں وَارِد ہے کہ اللہ کا ذِکر اس کی بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کیا کروگے واللہ نے ذِکر کی توفیق عطافر مائی ۔۔

حضرت اَبُوہُرَ رُبِرہ رِ اللّٰتُنَّةُ نے ایک مرتبہ حضور اقدس مَلْی اللّٰہُ اِسے دریافت کیا کہ آپ کی شَفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے ولا قیامت کے دن کون شخص ہو گا؟ حُضور مَلَّ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰلِّٰ اللّٰہِ اللّٰ الل

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ فَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ النَّاسِ رَسُولَ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَقَلُ ظَنَنْتُ يَا أَبَاهُرَيْرَةً أَنْ لَا لِيسُلِينِ أَحَدُ أَقُلُ الْحَلِيْثِ أَحَدُ أَوَّلَ يَسْتَلَيْنُ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ أَحَدُ أَوَّلَ لَيْسَالًا فَي الْحَدُ الْوَلَى

مِنْك، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِك عَلَى الْحَابِيُثِ، أَسْعَلُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَآإِلَةَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِّنُ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ.

رواه البخاري، كتاب العلم، باب الحض على الحديث: ٩٩، (٩٩/١) وقد أخرجه الحاكم بمعناه، كتاب الإيمان: ٢٣٣، (١/١/) واقر عَلَيْهِ الذهبي - ون كرصاحب بهجة النفوس في الحديث اربعا وثلثين بحثا

اَحادیث پر تمہاری حرص دیکھ کریمی گمان تھا کہ اس بات کو تم سے پہلے کوئی دوسر ا شخص نه یو چھے گا۔ ( پھر حُضور سَلَّ عَیْوَم نے سوال کا جواب إرشاد فرمایا) که سب سے زیادہ سعادت مند اور نفع اٹھانے والامیری شَفاعت کے ساتھ وہ شخص ہو گاجو دِل کے خلوص کے ساتھ" لَا إِلٰهَ أَلَّا اللهُ" کہے۔

ف: سعادت کہتے ہیں کہ آدمی کو خیر کی طرف پہنچانے کے لئے توفیق الہی کے شامل حال ہونے کو۔ اب إخلاص سے کلمہ طیّبہ پڑھنے والے کا سب سے زیادہ مستحق شَفاعت ہونے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک توبیہ کہ اس حدیث سے وہ شخص مُر اد ہے جو اِخلاص سے مسلمان ہو اور کوئی نیک عمل بجُز کلمہ طیّبہ پڑھنے کے اس کے یاس نہ ہو،اس صورت میں ظاہر ہے کہ سب سے سے زیادہ سعادت اس کو شَفاعت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے کہ اپنے یاس تو کوئی عمل نہیں ہے،اس مطلب کے مُوافِق بیہ حدیث ان اَحادیث کے قریب قریب ہوگی، جن میں اِرشاد ہے کہ میری شَفاعت میری اُمّت کے کبیرہ گناہ والوں کے لئے ہے 🍑 کہ وہ اپنے اَعمال کی وجہ سے جہنّم میں ڈالے جائیں گے،لیکن کلمہ ُ طیّبہ کی بر کت سے حُضُورِ مَثَالِيَّاتُمِ ۗ کی شَفاعت ان کو نصیب ہو گی۔ دوسر امطلب بیہ ہے کہ اس کے مصداق وہ لوگ ہیں جو اِخلاص سے اس کلمہ کاور در کھیں اور نیک اَعمال ہوں۔ ان کے سب سے زیادہ سعادت مند ہونے کا مطلب میہ ہے کہ زیادہ نفع حُضور مَنَّالِیْنَمْ کی شَفاعت ہے ان کو پہنچے گا كەترقىي دَرَجات كاسبب بنے گى۔

علّامہ عَینی عِراللّٰی ہیں نے لکھاہے کہ خُصنور اَقدس مَلَّی لِیُلّٰمِ کی شَفاعت قیامت کے دن چھ طریقہ سے ہو گی:اوّل میدان حشر کی قید سے خَلاصی ہو گی، کہ حشر میں ساری مخلوق طرح . طرح کے مَصائِبِ میں مُبتلا پریشان حال ہے کہتی ہوئی ہو گی کہ ہم کو جہنّم ہی میں ڈال دیا جائے، مگر ان مَصائِب سے تو خَلاصی ہو۔ اس وقت جلیلُ القدر انبیاءَ عَلَیْہِمُ السَّلام کی خدمت میں کیے بعد دیگرے حاضری ہو گی کہ آپ ہی اللہ کے یہاں سفارش فرمائیں، مگر کسی کو جر أت نہ ہو گی کہ سفارش فرماسکیں۔ بالآخِر حُضور مَنْکَاتِیْکِمْ شَفاعت فرمائیں گے اور شَفاعت تمام عالم، تمام مخلوق جِن وانس، مسلم و کا فرسب کے حق میں ہوگی اور سب ہی اس سے مُتشفع ہوں گے۔ احادیثِ قیامت میں اس کا مُفَطَّل قصّہ مذ کورہے۔ دوسِری شَفاعت بعض گفّار کے حق میں تخفیف عذاب کی ہو گی، حبیبااَ بُوطالب کے بارے میں صحیح حدیث میں وارِ د ہوا ہے 🗗 ۔ تیسری شَفاعت بعض مومنوں کو جہنّم سے نکالنے کے بارے میں ہو گی جو اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ چوتھی شَفاعت بعض مُوَمن جو اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے جہنّم میں داخل ہونے کے مستحق ہو چکے ہیں، ان کی جہٹم سے معافی اور جہٹم میں نہ داخل ہونے کے بارے میں ہو گی۔ یانچویں شُفاعت بعض موُمنین کے بغیر حساب کتاب جَنَّت میں داخل ہونے میں ہو گی۔اور چھٹی شَفاعت مو'منین کے دَرَ جات بلند ہونے میں ہو گی 🔗

(٣) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمِ رَفِيْهِ قَالَ: قَالَ صَصْرت زَيد بن ارقم وَاللَّهُ مُصُور صَالَيْلَةُ م سے نقل کرتے ہیں جو شخص إخلاص کے ساتھ "لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ" كهے، وه جَنَّت ميں داخل ہو گا۔ کسی نے بوچھا کہ کلمہ کے اِخلاص (کی علامت) کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حرام کاموں سے اس کو روک

رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ هُخُلِطًا دَخَلَ الْجَنَّةِ قِيلَ: وَمَا إخْلَاصُهَا؛ قَالَ: أَنُ تَحْجِزَهُ عَنْ مَحَارِمِ اللو

رواه الطبراني في الأوسط، باب الألف من اسمه أحمد: ١٢٣٥، (٥٦/٢) ـ والكبير باب الزاء, زيدين ارقم,:٥٠٤، (١٢٧٥/٣) ـ وك-

ف: اوربه ظاہر ہے کہ جب حرام کاموں سے رُک جائے گا اور "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" كا قائل ہو گاتواس کے سیدھا جُنّت میں جانے میں کیاتر ڈُ دہے، لیکن اگر حرام کاموں سے بھی نہ رکے ، تب بھی اس کلمہ یاک کی بیہ بر کت تو بلاتر ڈ دہے کہ اپنی بد اعمالیوں کی سز ا بھگننے کے بعد کسی نه کسی وقت جَنَّت میں ضرور داخل ہو گا،البتّه اگر خدانخواستہ بداعمالیوں کی بدولت اسلام وایمان ہی سے محرِوم ہو جائے، تو دوسری بات ہے۔

حضرت فقیہ اَبُواللّیث سمر قندی عِراللّیا ہیں '' تَنْبیٰہ الغافلین'' میں لکھتے ہیں: ہر شخص کے

لئے ضروری ہے کہ کثرت سے ''لا إلْهَ إلا اللهٰ'' پرُ هتار ہاکرے اور حق تعالیٰ شائه 'سے ایمان کے باقی رہنے کی دُعابھی کر تارہے اور اپنے کو گناہوں سے بچا تارہے۔اس لئے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ گناہوں کی نحوست سے آخر میں ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے اور دنیا سے کفر کی حالت میں جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیامصیبت ہو گی کہ ایک شخص کا نام ساری عمر مسلمانوں کی فہرست میں رہا ہو، مگر قیامت میں وہ کا فروں کی فہرست میں ہو، یہ حقیقی حسرت اور کمالِ حسرت ہے۔اس شخص پر افسوس نہیں ہو تاجو گر جایائت خانہ میں ہمیشہ رہا ہو اور وہ کا فروں کی فہرست میں آخر میں شار کیا جائے۔افسوس اس پر ہے جو مسجد میں رہاہو اور کا فرول میں شار ہو جائے اور بہ بات گناہوں کی کثرت اور تنہا ئیوں میں حرام کاموں میں ُ مبتلا ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دو سروں کا مال ہو تاہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بیہ دوسروں کاہے، مگر دِل کو سمجھاتے ہیں کہ میں کسی وقت اس کو واپس کر دوں گا اور صاحبِ حق سے مُعاف کرالوں گا، مگر اس کی نوبت نہیں آتی اور موت اس سے قبل آ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے اور وہ اس کو ستجھتے ہیں، مگر پھر بھی اس سے ہمبستری کرتے ہیں اور اسی حالت میں موت آ جاتی ہے کہ توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی حالات میں آخر میں ایمان سلب ہو جاتا ہے۔"اللَّهُ مَّ احْفَظْنَامِنْهُ"\_

حدیث کی کتابوں میں ایک قصّہ کھا ہے کہ مُضور صَلَّا اَیْکُ اسے کہ مُضور صَلَّا اِیْکُ ایک ایک نوجوان کا اِنتقال ہونے لگا۔ مُضور صَلَّا اِیْکُ اسے عرض کیا گیا کہ اس سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ مُضور صَلَّا اِیْکُ اُن اُن سے دریافت فرمایا: کیابات ہے: عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک فُفل سادِل پر لگاہوا ہے۔ تحقیق حالات سے معلوم ہوا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے اور اس نے ماں کو ستایا ہے۔ مُضور صَلَّا اِیْکُ نُمْ نَے ماں کو بُلا یا اور دریافت فرمایا کہ اس مقارش اگر کوئی شخص بہت می آگ جلا کر اس تمہارے لڑے کو اس میں ڈالنے لگے، تو تم سفارش کروگی؟ اس نے عرض کیا: ہاں مُصور! کروں گی۔ تو مُصنور صَلَّا اِیْکُمْ نِے فرمایا کہ ایسا ہے تواس کا قصور مُعاف کر دیا۔ پھر اس سے کلمہ پڑھنے کو کہا گیا تو

فضائل ذکر (دوسراباب) ۱۵۵ احادیث میں کلمہ طیّبہ کی ترغیب ونضائل (نصل سوم) فورً ایرٹرھ لیا۔ حُصنور صَلَّالْتَیْمِ مِنْ اللّٰدِ کا شُکر ادا کیا کہ حُصنور صَلَّالْتَیْمِ کی وجہ سے انہوں نے آگ سے نجات یائی 🗗

اس قشم کے سینکڑوں واقعات پیش آتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے گناہوں میں مُبتلار ہتے ہیں، جن کی نحوست دین اور دنیا دونوں میں نقصان پہنچاتی ہے۔ صاحب احیاء ورائٹ ہیرنے لكھاہے كہ ايك مريتبہ حُصنور صَلَّالْقِيَّمُ نے خطبہ پڑھاجس میں اِرشاد فرمایا كہ جو شخص "لَا إلٰهَ إِلَّا اللهُ" اس طرح سے کہے کہ خلط ملط نہ ہو، تو اس کے لئے جَنَّت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رشانیُّهٔ نے عرض کیا کہ حُضور!اس کو واضح فرما دیں خلط ملط کا کیا مطلب ہے؟ اِرشاد فرمایا که دنیا کی محبت اور اس کی طلب میں لگ جانا ●۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ انبیاءً کی سی باتیں کرتے ہیں اور مُنتکبٌر اور جابرلو گوں کے سے عمل کرتے ہیں،اگر کوئی اس کلمہ کواس طرح کیے کہ بیر کام نہ کرتا ہو، تؤ جَنَّت اس کے لئے واجب ہے۔

(۵) عَنْ أَبِيْ هُرِيْرة الله عَالَ قَالَ رَسُولُ مُحْضور أقدس مَنَا لَيْكُمْ كا إرشاد ہے كه كوئى بندہ ایبا نہیں کہ "لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ" کے اور اس کیلئے آسانوں کے دروازے نہ کھل جائیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچاہے بشر طیکہ کبیرہ گناہوں سے بچتا

اللهِ ﷺ مَاقَالَ عَبْثٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبُوَابُ السَّهَآءِ حَتَّى يُفْضِي إِلَى الْعَرُشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

(حسن)

رواه الترمذي، أبُواب الدعوات، باب الدعاء ابن سلمة: ٣٥٩٠، ص: ٢١٨ وقال: حديث حسن غريب كذا في الترغيب، كتاب الذكر، رقم الحديث: ٢١٢٢، (٢١٢٢) - وهكذا في المشكوة، كتاب الدعوات، باب التسبيح،: ٢٣١٨، (٢١/٢) - لكن ليس فيها حسن، بل غريب فقط قال القارى في المرقات، كتاب الدعوات، باب ثواب التسبيح، (١٣٤/٨) - ورواه النسائي في السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، باب أفضل الذكر: ١٠٢٠١، (٣٠٤/٩). **وابن حبان،** كتاب الإيمان، باب فرض الإيمان: ٢٠٠، ص (٣٢٩). وعزاه الشيوطي في الجامع، باب حرف الميم.: ٩٩٩٤، (٢٧٥/٢) ـ إلى الترمذي، ورقم له بالحسن-وحكاه الشيوطي في الدر تحت الآية: ١ ] من سورة محمد من طريق ابن مردوية ، عن أبي هريرة ، وليس فيه "ما اجتنب الكبائر" والجامع الصغير، حرف اللأم ،: ٣٢١ ). (٢٢٨/٢) ـ برواية الطبراني في الكبير: ٣٩٤/ ، (٢١٥/٢٠) ـ عن معقل بن يسار، "لكل شيئ مفتاح، ومفتاح السموت قول الااله الاالله".

ف: کتنی بڑی فضیلت ہے اور قبولیت کی انتہاء ہے کہ بیہ کلمہ براہِ راست عرش مُعَلیٰ تک پہنچتا ہے اور بیر انجھی معلوم ہو چکاہے کہ اگر کبیر ہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے، تو نفع سے اس وقت بھی خالی نہیں۔ مُلَّا عَلَى قارى وَ السُّلِيمِيةِ فرماتے ہیں که کبائر سے بیخے کی شرط قبول کی جلدی اور آسان کے سب دروازے کھلنے کے اعتبار سے ہے، ور نہ ثواب اور قبول سے کبائر کے ساتھ بھی خالی نہیں۔ بعض عُلاء نے اس حدیث کا پیر مطلب بیان فرمایا ہے کہ ایسے شخص کے واسطے مرنے کے بعداس کی روح کے اعزاز میں آسان کے سب دروازے کھل جائیں گے۔ایک حدیث میں آیا ہے: دو کلم ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک کے لئے عرش سے نیچے کوئی مُنتہا نہیں۔ دوسرا آسان اور زمین کو (اپنے نوریا اپنے اجر سے) بھر دے۔ ایک لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ دوسر اللهُ اكْبَر 🕰 ـ

> (٢)عَنْ يَعْلَى بُنِ شَكَّادٍ قَالَ: حَدَّ ثَنِي أَبِي شَكَّادُ بُنِ أُوسٍ وَعُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ اللهِ حَاضِرُ يُّصَدِّقُ، قَالَ: كُنَّا عِنْكَ النَّبِيِّ ﷺ: فَقَالَ هَلُ فِيْكُمُر غَرِيْبٌ، يَعُنِيُ أَهُلَ الْكِتَابِ؛ قُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَمَرَ بِغَلْقِ الْأَبْوَابِ، وَقَالَ: ارُفَعُوا أَيُدِيَكُمُ وَقُوْلُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَرَفَعُنَا أَيْدِينَا سَاعَةً ثُمَّر قَالَ: أَكُمُنُ يله، أللُّهُمَّ إِنَّكَ بَعَثْتَنِي مِهٰنِهِ الْكَلِمَةِ، وَعَلْاتَّنِيْ عَلَيْهَا الْجَنَّةَ، وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ الْبِيْعَادَ ثُمَّ قَالَ: أَبْشِرُوا، فَإِنَّ اللَّهَ قَلُ غَفَرَلَكُمُ

رواه أحمد في مسنده، مسندالشاميين، : ۱۷۱۲، (۳۲۸/۲۸) و استاد حسن والطبراني في الكبير، باب الشين، ٢١١٣) (٢٨٩/٤) وغيرهما كذا في الترغيب، كتاب الذكر، باب في قول لااله الاالله: ٢٢١٦، (٢٢٥/٢) قلت: وأخرجه الحاكم، كتاب الدعاء والتكبير: ١٨٣٣، (٢٠/١) وقال: اسماعيل بن عياش احد اثمة اهل الشام، وقد نسب إلى

المجم الكبير، عبد الرحمن بن ابي عمره، ٣٣٣٧

حضرت شَدَّاد طُاللَّهُ فَرماتے ہیں اور حضرت عُبادة رَفْيَاعَةُ اس واقعه كي تصديق کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ خُصنور أقدس مَثَلَقْلَيْمُ كَى خدمتُ ميں حاضر تھے۔ مُضنور صَلَّالِيْمِ نے دریافت فرمایا: كوئى اجنبي (غير مسلم) تو مجمع ميں نہيں؟ ہم نے عرض کیا: کہ کوئی نہیں۔ اِرشاد فرمایا: کواڑ بند کر دو اس کے بعد اِرشاد فرمايا: ہاتھ اٹھاؤ اور کہو "لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ" ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور (کلمہ طيّب يرها) كهر فرمايا "اَلْحَمْدُ لِلهُ" ال الله! تونے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجاہے اور اس کلمہ پر جَنَّت کا وعدہ کیاہے اور تُووعدہ خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد خُضور صَالِيَّاتِيَّةُ نِهِ مِي سِے فرما يا كه خوش ہو جاؤ، الله نے تمہاری مَغْفِرت فرمادی۔

سوءالحفظ, واناعلي شرطي في امثاله وقال

. الذهبي: راشد ضعفه الدار قطني، ميزان الاعتدال، ٢٧، (٣٥/٢) وغيره، ووقه رحيم وفي مجمع الزوائد، كتاب الإيمان، باب في من شهد، ٢٣، (١٩٣١) رواه أحمد والطبراني والبزار، في مُنسَنَدعبادة بن الصامت، ٢٤١٤، (١٥٢/٤) ورجال موقون ١هـ

ف: غالباً اجنبی کو اسی لئے دریافت فرمایا تھا اور اسی لئے کو اڑبند کرائے تھے کہ ان لوگوں کے کلمہ کلیّہ پڑھنے پر تو محضور اقدس مَگایِّیْ کو مَغفرت کی بشارت کی اُمید ہوگی، اوروں کے متعلّق یہ اُمید نہ ہو۔ صُوفیہ نے اس حدیث سے مشاکُ کا اپنے مُریُدین کی جماعت کو ذِکر تلقین کرنے پر استِدلال کیا ہے۔ چنانچہ جَامِع الاُصُول میں لکھا ہے: مُضور مَگایِّیْ کا صُحابہ وَلیْ پُنی کو جماعة اور مُنفرِداً ذِکر تلقین کرنا ثابت ہے۔ جماعت کو تلقین کرنے میں اس صورت میں کو اڑوں کا بند کرنامسنیفیدین کی توجہ کے تام کرنے حدیث کو پیش کیا ہے۔ اس صورت میں کو اڑوں کا بند کرنامسنیفیدین کی توجہ کے تام کرنے کی غرض سے ہواور اسی وجہ سے اجنبی کو دریافت فرمایا کہ غیر کا مجمع میں ہونا مُضور مُگایِّیْ پر تشیّت کا سبب اگرچہ نہ ہو، لیکن مُستَفیدین کے تشیّت کا اِحمال تو تھا ہی۔ جہو نوش است باتو بزے بہنہ فتہ ساز کردن

چه خوش است باتوبزمے بهنهفته ساز کر دن در خانه بند کر دن سر شیشه باز کر دن

(کیسی مزے کی چیزہے تیری ساتھ خفیہ ساز کرلینا،گھر کا دروازہ بند کرلینااور بوتل کا

منه کھول دینا)۔

خصنوراً قدس مَلَى اللَّهُ فَيْ فَيْ اِرشاد فرمايا ہے كه اپنے ايمان كى تجديد كرتے رہاكر و يعنى تازه كرتے رہاكر و و صحابہ وللہ في نظام في خوض كيا:

یار سول اللہ! ایمان كى تجدید كس طرح كريں؟ اِرشاد فرمایا كه "لَا إِلٰهَ إِلَا اللهُ" كو

کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔

رواه أحمد في مسنده مسند المكثرين من الصحابة، ١٠ / ١/ (٣٢٨/١٣) والطبراني، وإسناد حسن كذا في الترغيب، كتاب الذكر: ٢١٥/ / (٢٨٥/٣) - قلت: (أى: المؤلف) ورواه الحاكم في صحيحه، كتاب التوبة والانابة، : ٢٩٥/ / (٢٨٥/٣) - وقال: صحيح الانكر: ١٤٥/ / (٢٨٥/٣) - وقال: صحيحه كتاب التوبة والانابة، : ٢٩٥/ روأ خرج له البخاري في الإسناد وقال الذهبي، ميزان الاعتدال، (٣٥/١ ) صدوق له أوهام و وذكره الشيوطي في الجامع الصغين باب حرف الجيم، : ١٨٥٨ ( ٣٥/١) - برواية أحمد والحاكم، ورقم له بالصحة وفي مجمع الزوائد، كتاب الإيمان، باب تشديد الإيمان، ١٥٩ ( ٢١٢/١) وايضا: ٩٩١ ( /٢١٢/١) وايضا: ١٩٤٩ ( /٨٤/١ ) وايضا:

ف: ایک روایت میں خُصور اَقد س مَثَّاتِیْتُمُ کا اِر شاد وَارِ د ہواہے کہ ایمان پُر اناہو جاتا

ہے جیسا کہ کپڑائر اناہو جاتا ہے، اس لئے اللہ جَلَّ شائہ سے ایمان کی تجدید مانگتے رہا کرو۔

پر انے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ معاصی سے قوت ایمانیہ اور نور ایمان جاتا رہتا ہے،
چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے توایک سیاہ نشان (دھبہ) اس
کے دِل میں ہو جاتا ہے، اگر وہ تچی توبہ کرلیتا ہے تو وہ نشان دھل جاتا ہے، ورنہ جمار ہتا ہے
اور پھر جب دو سراگناہ کرتا ہے تو دو سرانشان ہو جاتا ہے، اسی طرح سے آخر دِل بالکل کالا
ہو جاتا ہے اور زنگ آلو دہو جاتا ہے، جس کو حق تعالی شائہ نے سورہ تطفیف میں اِرشاد فرمایا
ہے: ﴿ کَلّا بَلُ ﷺ رَانَ عَلی قُلُوٰ ہِ ہُم هَا کَانُوٰ ایکسِہُوْن ﴾ اس کے بعد اس کے دِل کی
حدیث حالت ایس ہو جاتی ہے کہ حق بات اس میں اثر اور سرایت ہی نہیں کرتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ چار چیزیں آدمی کے دِل کو برباد کر دیتی ہیں۔ احمقوں سے مقابلہ کرنا، گناہوں
میں آیا ہے کہ چار چیزیں آدمی کے دِل کو برباد کر دیتی ہیں۔ احمقوں سے مقابلہ کرنا، گناہوں
کی کثرت، عور توں کے ساتھ کثر تِ اِختِلاط اور مُر دہ لوگوں کے پاس کثرت سے بیٹھنا۔ کسی
کی کثرت، عور توں کے ساتھ کثر تِ اِختِلاط اور مُر دہ لوگوں کے پاس کثرت سے بیٹھنا۔ کسی
نے پوچھا: مردوں سے کیا مُراد ہے؟ فرمایا: ہر وہ مالد ار جس کے اندر مال نے اکڑ پیدا کر دی

(٨)عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً ﴿ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَكِرُوُا مِنْ شَهَا كَةِ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ قَبْلَ أَنْ يُعَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا ـ

حُضوراً قدس مَثَلَّاتِيَّمُ كالِرشاد ہے كه ''لَا إِلٰهُ إِلَّا اللهُ''كا اقرار كثرت سے كرتے رہا كرو قبل اس كے كه ايساوقت آئے كه تم اس كا كى دے س

(حسن)

رواه أبُويعلى، في سُسْنَدأنى هريرة، ٢١٣/٢) ( ٢/١/) **باسنادجيدقوى، كذافي الترغيب**، كتاب الدعاء، باب الترغيب في قول لااله الا لله: ٢٢٢/ (٢٢٢/٢) وعزاه في الجامع، باب حرف الألف،: ١٣١١، (١٩/١) **إلى أبى يعلى وابن عدى في الكامل**، باب نِـ كر أحاديث المنكر، من اسمه ضمام، (١٠/٣٠) **ورقم له بالضعف وزاد: "لقنوهاموتاكم" وفي مجمع الزوائد،** كتاب الأذ كار، باب ماجاء في فضل لا اله الا الله الله (١٤/١٠) ( / / / / / / / / ورقم اله ورجاله رجال الصحيح، غير ضمام، وهو ثقة.

ف: یعنی موت حائِل ہو جائے کہ اس کے بعد کسی عمل کا بھی وقت نہیں رہتا۔ زندگی کازمانہ بہت تھوڑاساہے اور یہ ہی عمل کرنے کا اور تخم بولینے کا وقت ہے اور مرنے کے بعد کا زمانہ بہت ہی وسیع ہے اور وہاں وہی مل سکتاہے، جو یہاں بودیا گیا۔

❶ المجم الكبير، ابوعبدالرحن الحبلي، ۳۲/۱۳،۸۴ ❷ ترمذي، ابواب تفييرالقر آن، ۳۳۳۳

حُضور اَقدس مَلَّالَيْمِ کا اِرشاد ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہیں ایسا کہ دول سے حق سمجھ کر اس کو پڑھے اور اس حال میں مرجائے مگروہ جہتم پر حرام ہو جائے، وہ کلمہ ''لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ''

(٩) عَنْ عُمَرَ عُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُمَرَ عُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ لَا اللهِ عَلَيْهُ وَكُمْ النَّامِةُ وَلَا يَقُولُهَا عَبُدُ حَقَّا مِّنْ قَلْمِهِ، فَيَمُوْتُ عَلَى النَّامِ: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ عَلَى النَّامِ: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ عَلَى النَّامِ: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ اللهُ عَلَى النَّامِ: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ اللهُ عَلَى النَّامِ: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ الل

(صحيح)

ر**واه الحاكم،** كتاب الإيمان: ۲۳۲ ( ۱۳۳/۱ )ـ **وقال: صحيح** علمي شرطهما ـ واقرعليه الذهبي . وروياه البخاري، كتاب

العلم، باب من خص بالعلم: ٢٨ أ، (١/٣٧) ومسلم، كتاب الإيمان، باب من لقى الله بالإيمان،: ٥٣، (٢١/١) ـ بنحوم كذا في الترغيب، كتاب الأذكار، باب الترغيب في قول لااله الاالله: ٢٢١٩/ (٢٢٢٢) ـ

ف: بہت سی رِوایات میں بیر مضمون وَارِ د ہواہے ، ان سب سے اگرید مُر اد ہے کہ وہ مسلمان ہی اس وفت ہواہے، تب تو کوئی اِشکال ہی نہیں کہ اسلام لانے کے بعد کفر کے گناہ باِلْاتِفَاقِ معاف ہیں۔ اور اگریہ مُر اد ہے کہ پہلے سے مسلمان تھااور اِخلاص کے ساتھ اس کلمہ کو کہہ کر مراہے، تب بھی کیا بعیدہے کہ حق تعالیٰ شائہ اپنے لطف سے سارے ہی گناہ مُعاف فرما دیں۔ حق تعالی شائه کا تو خود ہی إر شاد ہے کہ شِرک کے عِلاوہ سارے ہی گناہ جس کے چاہیں گے مُعاف فرمادیں گے۔ مُلّا عَلی قاری <u>مُراتنی</u> ہیں نے بعض عُلاء سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بیر اور اس قشم کی اَحادیث اس وقت کے اعتبار سے ہیں جب تک دوسر ہے اَحَكَامَ نَازِل نہیں ہوئے شے۔ بعض عُلاء نے فرمایا ہے کہ اس سے مُر اد اس کلمہ کو اس کے حق کی ادا نیگی کے ساتھ کہنا، جیسا کہ پہلے حدیث نمبر ہم میں گزر چکا ہے۔ حضرت حسن بصری و الله پیره حضرات کی بھی یہی رائے ہے۔ امام بخاری و الله پیر کی شخیق بیر ہے کہ ندامت کے ساتھ اس کلمہ کو کہا ہو کہ یہی حقیقت توبہ کی ہے اور پھر اسی حال پر اِنْقِال ہوا ہو۔ مُلَّا عَلِی قاری عِرالنگیا ہیا کی شخقیق یہ ہے کہ اس سے ہمیشہ جہنمٌ میں رہنے کی حر مت مُر اد ہے۔ان سب کے عِلاوہ ایک کھلی ہو ئی بات اور بھی ہے،وہ پیہ کہ کسی چیز کا کوئی خاص اثر ہونااس کے منافی نہیں کہ کسی عارض کی وجہ سے وہ اثر نہ کر سکے۔ سَقَمُونیا (ایک دوا) کا اثر اِسہال ہے، لیکن اگر اس کے بعد کوئی سخت قابض چیز کھالی جائے، تو یقیناً سَقَمُو نیا کا اثر نہ ہو گا، لیکن اس کا مطلب بیہ نہیں کہ اس دواکاوہ اثر نہیں رہا، بلکہ اس عَارِض کی وجہ سے

اس شخص پر انژنه ہو سکا۔

حُضوراً قدس مَلَىٰ لِيَّائِمُ كااِرشادہے كه" لَا إِلٰهَ إِلَّاللهُ' كا اقرار كرنا جَنَّت كى تنجياں ہيں۔ (١٠) عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: مَفَاتِيُحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ

(ض)

رواه أحمد في مسنده, مسندالأنصار: ٢٠١٨, (٢١٩٣). كذا في المشكوة، كتاب الإيمان، ألفصل الأول: ٣٠, (١٩/١). والجامع الصغيري باب حرف الميم: ١٩/١, (٢٩٣/٢). ورقم له بالضعف وفي مجمع الزوائد، كتاب الأذكار، باب ماجاء في فضل لااله الالله: ١٩/١ ( ١٩/١/ ). رواه أحمد، ورجاله وتقول الاله الالله: ٢١٨ ( ١٩/١٠). كذا في المستودة المنظمة عن معاذ اه ورواه البزار، في مُسْنَد معاذ بن جبل: ٢٢٨٠ ( ١٩/١٠). كذا في الترغيب وزاد الشغيوطي في الدن تحت الآية: ١٩، من سورة الزمر وابن مردوية ، والبيهقي في الاسماء والصفات، باب بيان ان لله السماء اخرى، (٢١٠١). وذكر وفي المقاصد الحسنة ( ١٩/١) بيرواية أحمد، بلفظ: "مفتاح الجنة لااله الالله" واختلف في وجه حمل الشهادة ، وهي مفرد على المفاتيح ، وهي جمع على اقوال اوجهها عندى انها لما كانت مفتاح الكل باب من أبوا به صارت كالمفاتيح .

ف: تنجیاں اس لحاظ سے فرمایا کہ ہر دروازہ کی اور ہر جَنَّت کی تنجی ہے ہی کلمہ ہے ، اس لئے ساری تنجیاں یہی کلمہ ہوا، اس لحاظ سے یہ کلمہ بھی دو جزو لئے ہوئے ہے: ایک " لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهٰ "کا اقرار ، اور دو سرا" مُحَمَّدٌ دَّ سَوْلُ اللهٰ "کا اقرار ۔ اس لئے دو ہو گئے کہ دونوں کے مجموعہ سے کھل سکتا ہے اور بھی ان رِوایات میں جہاں جہاں جَنَّت کے دخول یا جَہمِّم کے حرام ہونے کا ذِکر ہے اس سے مُر ادبوراہی کلمہ ہے۔ ایک حدیث میں وَارِدہے کہ جَنَّت کی قیمت "لَا اللهٰ اللهٰ "ہے ۔ ایک حدیث میں وَارِدہے کہ جَنَّت کی قیمت "لَا اللهٰ اللهٰ "ہے۔

(١١) عَنُ أَنْسٍ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ سَوْلُ اللهُ فِيُ اللهَ إِلَّا اللهُ فِيُ اللهَ إِلَّا اللهُ فِيُ سَاعَةٍ مِّنُ لَيْلٍ أَوْ نَهَا رِ، إِلَّا طُمِسَتُ مَا فِي الصَّحِينُ فَةِ مِنَ السَّيِّئَاتِ، حَتَّى تَسْكُنَ اللهَ يِتَاتِ، حَتَّى تَسْكُنَ إلى مِثْلِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ.

خُصنوراً قدس مَلَّا لَيْنَا كَالِر شادہ كه جو بھى بنده كسى وقت بھى دن ميں يا رات ميں "لَا إِلٰهَ اِلَّا اللهٰ" كہناہے تواعمال نامه ميں سے برائياں مٺ جاتى ہيں اور ان كى جگه نيكياں كسى جاتى ہيں۔

(ض)

رواه آبويعلى، مسند الزهرى: ٣٦١١م (٣٩٣/٦) ـ كذا في الترغيب، كتاب الدعاء، باب الترغيب في قول لا اله الاالله: ٢٢٢٢. (١٢٢/٢) ـ وفي مجمع الزوائد، كتاب الأذكار باب ما جاء في فضل لااله الاالله: ١٦٨٠٣، (٨٨/١٠) ـ فيه عثمان بن عبد الرحين الزهرى وهومتروك ا

ف: برائیاں مٹ کر نیکیاں لکھی جانے کے متعلّق باب اوّل فصلِ ثانی کے نمبر ۱۰ پر

مُفَصَّل گزر چکاہے اور اس قسم کی آیات اور رِوایات کے چند معنی لکھے گئے ہیں۔ ہر معنی کے اعتبارے گناہوں کا اس حدیث میں اعمالنامہ سے مٹانا تو معلوم ہوتا ہی ہے، البتّہ إخلاص ہونا ضروری ہے اور کثرت سے اللّٰہ کا پاک نام لینا اور کلمہ طیّبہ کا کثرت سے پڑھنا خود بھی إخلاص پیداکرنے والاہے، اسی لئے اس یاک کلمہ کانام کلمہ اِخلاص ہے۔

مُضور اُقدس مَنَّاتَّيْمً کاار شادہ کہ عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے جب کوئی شخص ''لَا إِلٰهَ إِلَّا الله'' کہتا ہے تو وہ ستون بلنے لگتا ہے۔ اللہ کا اِر شاد ہو تا ہے کہ تھہر وں جا۔ وہ عرض کرتا ہے: کیسے تھہر وں حالا نکہ کلمہ طیّبہ پڑھنے والے کی ابھی تک منْفرت نہیں ہوئی ؟ اِرشاد ہو تا ہے کہ ابھی منی منفرت نہیں ہوئی ؟ اِرشاد ہو تا ہے کہ ابھی منی میں نے اس کی مَغْفرت کر دی، تو وہ ستون میں نے اس کی مَغْفرت کر دی، تو وہ ستون

(١٢) عَنُ أَنِي هُرَيْرَةً الله عَنِ النّبِي عَلَى قَالَ: إِنَّ لِللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَمُودًا مِّنَ نُودٍ، بَيْنَ يَكَنِي الْعَرُشِ، فَإِذَا قَالَ الْعَبُودُ، الْعَبُدُ: لَا إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِلْهُ اللهُ إِلْهَ لَا لَعَبُودُ، فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَسْكُنَ فَيَعُولُ اللهُ يَعْفَرُ فَيَعُولُ اللهُ يَعْفَرُ قَلَم يَعْفَرُ لَكَ الله فَيَعُولُ: إِنِّي قَلُ غَفَرُتُ لَهُ: فَيَسْكُنُ عِنْدَلَكِ اللهَ فَيَرْتُ لَكَ اللهُ فَيَسْكُنُ عِنْدَادُكِ

(ض)

رواه البزار مسند أي هريرة: ٨٠٢٥م (٣١/١٢٣) وهو غريب كذا في الترغيب، كتاب الدعاء، باب الترغيب في قول لا اله الاله: ٢٢٢٣ ( (٢٢٢٢) - وفي مجمع الزوائد، كتاب الأذكار، باب ماجاء في فضل لا اله الالله: ١٦٥٠٣ ، (١٨٥١) - في عبد الله بن إبراهيم بن أي عمرووهوضعيف جدا - ا هقلت: وبسط الشيوطي في اللآلي، كتاب الذكر والدعاء (٣٣٣) على طرقه، وذكر له سواهد

ف: مُحَدِّثِن حضرات کواس روایت میں کلام ہے، لیکن علامہ سُیُو طی عُرالتُنگی ہے نے لکھا ہے کہ روایت کئی طریقوں سے مُخلِف الفاظ سے نقل کی گئی ہے۔ بعض روایتوں میں اس کے ساتھ اللہ جَلَّ شائہ کا یہ بھی اِر شاد وَارِ دہے کہ میں نے کلمہ طیّبہ اس شخص کی زبان پر اسی لئے جاری کرادیا تھا کہ اس کی مُغْفِرت کروں ●۔ کس قدر لُطف و کرم ہے اللہ کا کہ خود ہی توفیق عطافرماتے ہیں اور پھر خود ہی اس لُطف کی پیمیل میں مُغْفِرت فرماتے ہیں۔

حضرت عطاء عمر النيم القصّه مشہورہ کہ وہ ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے۔ وہاں ایک دیوانی باندی فروخت ہور ہی تھی۔ انہول نے خرید لی۔ جب رات کا کچھ حصّه گزراتووہ دیوانی انٹھی اور وضو کر کے نماز شروع کر دی اور نماز میں اس کی بیہ حالت تھی کہ آنسوؤل

سے دم گھٹا جارہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا: اے میرے معبود! آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قشم! مجھ پررحم فرماد بجئے۔عطاءرحمۃ الله علیہ نے بیہ سن کر فرمایا:لونڈی!بوں کہہ: اے اللہ! مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قشم۔ بیر سن کر اس کو غصّہ آیا اور کہنے لگی: اس کے حق کی قشم!اگراس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تمہیں یوں میٹھی نیند نہ سلا تااور مجھے یوں کھڑا نہ کر تا۔اس کے بعد اس نے بیراشعار پڑھے۔

وَالصَّبْرُ مُفْتَرِقُ وَالدَّمْعُ مُسْتَبِقُ مِمَّاجَنَاهُ الْهَوٰى وَ الشَّوْقُ وَ الْقَلَقُ فَامنئنُ عَلَىَّ بِهِ مَادَامَ بِئ رَمَقْ

ٱلْكَرْبُمُجْتَمِعْ وَالْقَلْبُ مُحْتَرِقٌ كَيْفَ الْقَرَارُ عَلَى مَنْ لَّا قَرَارَ لَهُ يَارَبِّ اِنْ كَانَ شَيْئٌ فِيْهِ لِيْ فَرَجٌ

ترجمہ: بے چینی جمع ہور ہی ہے اور دِل جَل رہاہے۔ اور صبر جدا ہو گیا اور آنسو بہہ رہے ہیں۔اس کو کس طرح قرار آسکتاہے جس کو عشق وشوق اور بے چینی کے حملوں کی وجہ سے ذرا بھی سکون نہیں۔اے اللہ!اگر کوئی چیزالیں ہوسکتی ہے جس میں غم سے نجات ہو تو زندگی میں اس کو عطا فرما کر مجھ پر إحسان فرما۔ اس کے بعد اس نے کہا: اے اللہ! میر ا اور آپ کا معاملہ اب راز میں نہیں رہا، مجھے اٹھالیجئے۔ بیہ کہہ کر ایک چینے ماری اور مرگئی۔ اس قسم کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں اور تھلی ہوئی بات ہے کہ توفیق جب تک شامل حال نہ مو تُوكيا موسكتا ہے۔ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (التكوير: ٢٩) (اور تم بدون خدائے رَبِّ العَالَمِيُن کے چاہے، کچھ نہیں چاہ سکتے ہو)۔

إلَّا اللهُ'' والول برينه قبرول مين وحشت ہے، نہ میدانِ حشر میں، اس وقت گویا وہ مَنْظُر میرے سامنے ہے کہ جب وہ اپنے سروں سے مٹی حجاڑتے ہوئے (قبروں سے) اُٹھیں گے اور کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہم<sup>ا</sup>

(١٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِسْ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ حُضوراً قدس مَلَى اللهِ كارشاد ٢ كه "لَا إلله الله عَلَيْهُ: لَيُسَ عَلَى أَهُلَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحُشَةٌ فِي قُبُورِهِمُ وَلَا مَنْشَرِهِمُ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَّى أَهْلِ لَاۤ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، وَهُمُ يَنْفُضُونَ التُّرَابَ عَنْ رُؤسِهِمْ۔ وَيَقُولُونَ: أَلْحَمُنُ لِلهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنْ وَفِي رِوَايَةٍ: لَيْسَ عَلَى أَهُل لَآ إِلَّهُ

ے (ہمیشہ کیلئے) رنج و غم دور کر دیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ "لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ" إِلَّا اللهُ وَحُشَةٌ عِنْكَ الْمَوْتِ، وَلَا عِنْكَ الْقَابِرِ. الْقَابِرِ.

(ض)

والول پر نہ موت کے وقت وحشت ہو گی

رواه الطبراني في الأوسط، باب الياء، من اسمه يعقوب: ٩٣٧٨، نه قبرك و قت \_ (١٨١/٩) والبيهقي في شُعَب الإيمان، باب الإيمان باب اب

(٢٠٢/١) - كلاهمامن رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني، وفي متنه نكارة - كذا في الترغيب، كتاب الدعاء، باب الترغيب في قول لإ اله الاالله): ٢٢٢٣، (٢٢٧/٢) - وذكره في الجامع الصغير، باب حرف اللام: ٢٢٠٤، (٢٥٢/٢) - برواية الطبراني, عن إبن محمورضي الله عنهما ورقم له بالضعف وفي اسني المطلُّلب، ٣٠٠٠ ( ٢٣٨/١ ) ـ رواه الطبراني وأبُويعلى بسند ضعيف وفيَّ مجمع الزوائد، كتَّاب الأذكار، باب ماجاء في فضل قول لا اله الا الله: ١٦٨٠٠ م ( ٨٩/١٠) رواه الطبراني، وفي رواية: "ليس على أهل لآ اله الاالله وحشة عندالموت ولا عندالقبر" في الأولى يحيى الحماني، وفي الاخرى مجاشع بن عمرو، كلاهما ضعيف أو وقال السخاوى في المقاصد الحسنة، ٩١٨ ، (١/ ٥٦١١) - رواه أبويعلى والبيهقي في الشعب والطبراني في الأوسط، باب الألف من اسمه إبراهيم: ٢٤٧٣ (١٥٥/٣) ـ بسندضعيف عن إبن عُمر رضي الله عنهما قلَّت: (أي: المؤلف) وَّما حَكم عَلَيْهِ المنذري بالنكارة مبناه انه حمل اهل لا اله الاالله على الظاهر على كل مسلِّم, ومعلوم أن بعض المسلمين يعذبون في القبر والحشر، فيكون الحديث مخالفا للمعروت، فيكون منكرا، لكُّنه ان اريد به المخصوص بهذه الصفة، فيكون موافقا للنصوص الَّكثيرة من القرآن والحديث: "والسابقون السابقون أولَّمَك المقربون"-"ومنهم سابق بالخيرات باذن الله"-"وسبعون ألفايد خلون الجنة بغير حساب" وغير ذلك من الآيات والروايات, فالحديث مُوافِق لها، لا مخالف، فيكون معروفا لامنكرا، او ذكر السُيُوطي في الجامع الصغير، باب حرف السين: ٣٦١٣، (٣٥٨/١)-برواية ابن مرّدوية والبيهةي في البعث تحت الآية باب قول الله عزوجل: "ثمّ اورّثنا الكتاب"، (١٣/١) ـ عن عمر بلّفظ: "سابقناسابق ومقتصدنا ناج وظالمنامغفوراً". ورقم له بالحسن قلت: ويويُّده حديث: "سبق المفردون المتهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم اثقالهم فياتون يوم **القيامة خفافا" رواه الترمذي,** أبُواب الدعوات،: ٣٩٩٦ (٥٧٤/٥) **. والحاكم,** كتاب الدعاء: ١٨٢٣ ( ٢٧٣/١) واقر عَلَيْهِ الذهبي -**عن أبي هريرة، والطبراني عن أبي الدرداء كذافي الجامع،** باب حرف السين،: ٣٦٥، (٣٦٣/١) ـ ورقم له بالصحة ـ وفي الإتحاف، كتاب الذُّ كروالدُّعوات، البَّابُ الأَول في فضيلة الذكر، (١/٥) عن أبي الدرداء موقوفا: "الذين التزال السنتهم رطبة من أوكر الله، يدخلون الجنة, وهم يضحكون"ـ وفي الجامع الصغير باب حرف السين: ٩٤/٥، (٩٢/١)ـ برواية الحاكم. كتاب الدعاء: ٣٩٢، (٣٢٢/٢)ـووقم لهالصحة "السابق والمقتصديدخلان الجنة بغيرحساب، والظالم لنفسه يحاسب حسابا يسيرا، ثم يدخل الجنة "

ف: حضرت اِبْنِ عَبَّاسِ رُفِيَّةُ الْمُواتِ بِينِ كَهُ اِيكُ مُر تَبِهِ حَضِرت جَرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ حُصُور اَقَدَى مَ مَا يَاتُ مُلِينَ تَحْدِ حَضُور مَا يَالِينَّةُ مَا نَهَا يَتُ مُلِينَ تَحْدِ حَضُور مَا يَالِينَّهُ مَهُا يَتُ اللّهُ جَلَّ جَلَالُهُ نَ آپ كوسلام فرمايا ہے اور اِرشاد فرمايا جبر بَيل عَلَيْهِ السَّلامِ في عرض كيا كه الله جَلَّ جَلالُهُ نَ آپ كوسلام فرمايا ہے اور اِرشاد فرمايا كه آپ كور نجيده اور مُمكين و كيھ رہا ہوں، يه كيابات ہے؟ (حالا نكه حَن تعالى شانهُ ولوں كے بهيد جانئے والے ہيں، ليكن اعزاز و إكرام اور إظهار شر افت كے واسطے اس قسم كے سُوال كرائے جاتے ہے )۔ مُضور مَثَلِينَةً مِن نے اِرشاد فرمايا كه جبر يُيل! مُحِيدِ السَّلام في دريافت كيا كه برح رہا ہے كہ قيامت ميں ان كاكيا حال ہو گا۔ حضرت جبر يُيل عَلَيْهِ السَّلام في دريافت كيا كہ مسلمانوں كے بارے ميں؟ مُضور مَثَلَّيْتُوَمُ في اسْادوں كے بارے ميں فكر ہے۔ حضرت جبر يُيل عَلَيْهِ السَّلام في مُصنور مَثَلَّيْتُومُ كوساتھ ليا اور ايك مقبر ه بر تشريف لے گئے جہاں قبيله بنوسَلمه كے لوگ دفن شے۔ حضرت جبر يُيل عَلَيْهِ السَّلام في حُصنور مَثَلَّيْتُومُ كوساتھ ليا اور ايك مقبر ه بر تشريف لے گئے جہاں قبيله بنوسَلمه كے لوگ دفن شے۔ حضرت جبر يُيل عَلَيْهِ السَّلام في حضرت جبر يُيل عَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ الْعَلام عَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ مَن شَعِم حضرت جبر يَيل عَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اللْعَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ السَّلِ عَلَيْهِ السَّلْعُ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ السَّلَامِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلْمِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَ

السَّلام نے ایک قبر پر ایک پر مارا اور اِرشاد فرمایا که ''قُمْ بِاذْنِ اللهِ" (الله کے حکم سے کھڑا ہوجا) اس قبر سے ایک شخص نہایت حسین خوبصورت چرہ والا اٹھاوہ کہہ رہاتھا'' لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ دَّ سُولُ اللهِ ، اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ '' حضرت جر سَيل عَلَيْهِ السَّلام نے اِرشاد فرمايا کہ الله کے کہ این جگہ لوٹ جا، وہ چلا گیا۔ پھر دوسری قبر پر دوسرا پر مارا اور اِرشاد فرمایا کہ الله کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس میں سے ایک شخص نہایت بدصورت، کالا منہ ، کیری آ تکھوں والا کھڑا ہوا۔ وہ کہہ رہاتھا: ہائے افسوس! ہائے شر مندگی! ہائے مصیبت!! پھر حضرت جبر سَیل عَلَیْهِ السَّلام نے فرمایا: این جگہ لوٹ جا۔ اس کے بعد حُضور اَقد س مَنَّا اللَّیْمُ سے عرض کیا کہ جس حالت پر بیدلوگ مرتے ہیں اسی حالت پر اُٹھیں گے ۔

حدیث بالا میں 'آلا الله '' والوں سے بظاہر وہ لوگ مُر ادہیں جن کو اس کلمہ یاک سے ساتھ خُصوصی لگاؤ، خُصوصی مناسبت، خُصوصی اشتغال ہو اس لئے کہ دودھ والا، جو توں والا، موتی والا، مرقی والا، برف والا وہی شخص کہلا تاہے جس کے ہاں ان چیز وں کی خُصوصی پکری اور خُصوصی ذخیرہ موجود ہو۔ اس لئے ''لَا إِلٰهَ إِلَّا الله'' والوں کے ساتھ اس معاملہ میں کوئی اور کُصوصی ذخیرہ موجود ہو۔ اس لئے ''لَا إِلٰهَ إِلَّا الله'' والوں کے ساتھ اس معاملہ میں کوئی اور کُنُون کُلوں کے ساتھ اس معاملہ میں کوئی اور کُلوں کُلوں کُلوں کے میں سورہ فاطر میں اس اُمّت کے تین طبقہ بیان فرمائے ہیں: ایک طبقہ ﴿ سَابِقٌ مِنِ اِلْحَالَةُ اِللهُ اللهُ کے جاتے ہیں وہ جَنَّت میں اٹھائیں گے کہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ان کا چہرہ روشن ہو گا ہے۔ حضرت آبُودرداء رُقَائِمُ فَرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبا نیں اللہ کے ذِکر سے تروتازہ رہتی ہیں وہ جَنَّت میں بہتے ہوئے داخل ہوں گوگوں کی زبا نیں اللہ کے ذِکر سے تروتازہ رہتی ہیں وہ جَنَّت میں بہتے ہوئے داخل ہوں گوگوں کی زبا نیں اللہ کے ذِکر سے تروتازہ رہتی ہیں وہ جَنَّت میں بہتے ہوئے داخل ہوں گوگوں کی زبا نیں اللہ کے ذِکر سے تروتازہ رہتی ہیں وہ جَنَّت میں بہتے ہوئے داخل ہوں گوگوں کی دیا نہم الله کو خور سے تروتازہ رہتی ہیں وہ جَنَّت میں بہتے ہوئے داخل ہوں گوگوں کی دیا نہم اللہ کو دیا ہم کو دیا نہم کا دیا نہم کا دیا نہم کی دیا نہم کو داخل ہوں کو کُلُوں کو دیا نہم کو دیا نہم کو داخل ہوں کے دیا نہم کو دیا نہم کو دیا نہم کی دیا نہم کو دیا کے دو دیا نہم کو دیا تو ادر کو دیا کو دیا تھا کی دیا تھوں کو دیا تھا کو دیا تھا کو دیا تھا

حضورا قدس مَلَّاللَّهُ عَلَمُ كَا اِرشاد ہے كہ حق تعالى شائه وامت كے دن ميرى اُمّت ميں سے ایک شخص كو مُنْتَخِب فرماكر تمام دنیا كے

(١٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُتِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَسْتَغْلِصُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِيْ عَلَى

<sup>🛭</sup> مند الثاميين، مفوان عن يزيد، ٩٩٨

❶ تفسیر حقی،النساء:۹۴ ❷ منداحد،مندابی هریره،۲۱۲۹۷

رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَر الْقِيْلَمَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِّثُلَ مَدِّ الْبَصِرِ ثُمَّ يَقُولُ أَتُنُكِرُ مِنَ هٰنَا شَيْئًا أَظَلَمَكَ كَتَبَتِيَ الْخَفِظُونَ فَيَقُولُ لَا يَارَبِ فَيَقُولُ أَفَلَكَ عُنُرٌ، فَيَقُولُ لَا، يَارَبُّ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالى: بَلِي، إِنَّ لَكَ عِنْكَنَا حَسَنَةً: فَإِنَّهُ لَا ظُلُمَ عَلَيْك الْيَوْمَ، فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا أشْهَدُأَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُأَنَّ مُحَهَّداً عَبْلُهٰ وَرَسُولُهٰ، فَيَقُولُ أَحْضُرُ وَزُنكَ فَيَقُولُ يَارَبِّ، مَا هٰنِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هٰنِهِ السِّجِلَّاتِ؛ ۚ فَقَالَ فَإِنَّكَ لَا تُظْلَمُ الْيَوْمَر، فَتُوْضَعُ السِّجِلِّاتُ فِي كُفَّةٍ وَّالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ، وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اللهِ شيئع (صيحبالمتابعة)

رواه الترمذي، أبُواب الإيمان، باب ماجاء في من يموت: ٢ ٢٣٩، ص (۵۹۵) ـ وقال: حسين غريب وابن ماجه، كتاب الزهد ، باب مايرجي عن رحمة الله: ٣٣٠٠، (١٤/٥) وابن حبان في صحيحه، كتاب الإيمان، باب فرض الإيمان،: ٥٠٩٥، (١٨٢/٢) - والبيهقي في شُعَب الإيمان، الباب الثامن فصل: وإذا انقض الحساب: 729، (٣٨٨١). والحاكم، كتاب الإيمان: ٩. (٢/١ م) - وقال: صحيح على شرط مسلم - كذا في الترغيب، كتاب الذكر، باب الترغيب في قول لا اله الاالله، : ٢٢٢/) (٢٢٢/٢) **. قلت:** (أي: المؤلف) كذا قال الحاكم في كتاب الإيمان وأخرجه ايضافي كتاب الدعوات: ٩٣٤ ١، (١٠/١) ـ وقال: صحيح الإسناد وأقره في الموضعين الذهبي ـ وفي المشكوة، كتاب أحوال القيامة، باب االنفخ في الصور: ٥٥٥٥، (٢٨/٣) ـ أخرجه برواية الترمذي وابن مأجه، وزاد

سامنے بلائیں گے اور اس کے سامنے ننانوے دفتر اعمال کے کھولیں گے ،ہر دفتر اتنابرا ہو گا کہ مُنتہائے نظر تک (یعنی جہاں تک نگاہ جا سکے وہاں تک) پھیلا ہوا ہو گا۔ اس کے بعد اس سے سُوال کیا جائے گا کہ ان اَعمالناموں میں سے تو کسی چیز کا انکار کر تاہے؟ کیامیرے فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر متعین تھے، تجھ پر کچھ ظلم کیاہے؟ (کہ کوئی گناہ بغیر لکھے ہوئے لکھ لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ لیا ہو)۔ وہ عرض کرے گا۔ نہیں (نہ انکار کی گنجائش ہے نہ فر شتوں نے ظلم کیا)۔ پھر اِرشاد ہو گا کہ تیرے یاس ان بداعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرنے گا: کوئی عذر بھی نہیں۔ اِرشاد ہو گا: اچھا! تیری ایک نیکی ہمارے یاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہے، پھر ایک کاغذ کا پُرزہ نکالا جائے گا۔ جس مين "أشهَدُأنُ لَّا إِلْهَ إِلَّا اللهُ وَأَشُهَدُأنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ'' كَلِمَا مُوا مُو گاـ اِرشاد ہو گا کہ جااس کو ٹگوالے۔ وہ عرض کرے گا کہ اتنے دفتروں کے مقابلہ میں پیہ پُرزہ کیاکام دے گا؟ اِرشاد ہو گا کہ آج تجھ پر ظلم نہیں ہو گا، پھر ان سب دفتروں کو

ایک بلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور دوسري جانب وه پُرزه هو گا، تو د فتر ول والا پلڑا اڑنے لگے گا اس پُرزہ کے وزن کے مقابلہ میں۔ پس بات بیرے کہ اللہ کے نام سے کوئی چیز وزنی نہیں۔ السيوطى في الدرتحت الآية: ٨، من سورة الاعراف فيمن عزاه اليهم أحمد، مسند عبدالله بن عمرون: ٢٩٩٣، (١١/٠٥٥)\_ وابن مردويه واللالكائي والبيهقي في البعث. وفيه إختلاف، وفي بعض الألفاظ كقوله في أول الحديث: "يصاح برجل من امتى على رؤس الخلائق "وقيه ايضا ، فيقول افلك عذر اوحسنة؟ فيهابالرجل، فيقول: لايارب، فيقول: بلى ؛ أن لك عندنا حسنة ". الحديث. وعلم منه أن الاستدراك في الحديث على محله، ولاحاجة إذا إلى ماأوله القارى في المرقأة، كتاب صفة القيامة، باب الحساب: ٥٥٥٩، (٣٥٣١/٨) - وذكر السُيُوطي مايؤيد الرواية من الروايات الاخر-

**ف:** بیراخلاص ہی کی بر کت ہے کہ ایک مرینبہ کلمہ ُطیّبہ اِخلاص کے ساتھ پڑھاہواان سب د فتروں پر غالب آ گیا۔ اس لئے ضروری ہے کہ آ د می کسی مسلمان کو بھی حقیر نہ سمجھے اور اپنے کو اس سے افضل نہ سمجھے ، کیا معلوم کہ اس کا کون ساعمل اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے، جواس کی نجات کیلئے کافی ہو جائے اور اپناحال معلوم نہیں کہ کوئی عمل قابلِ قبول ہو گا یا نہیں۔ حدیث شریف میں ایک قصّہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو آد می تھے: ایک عابد تھا دوسر اگنہگار۔ وہ عابد اس گنہگار کو ہمیشہ ٹو کا کرتا تھا، وہ کہہ دیتا کہ مجھے میرے خدا پر جھوڑ۔ ایک دن اس عابد نے غصّہ میں آ کر کہہ دیا کہ خدا کی قشم! تیری مَغفرِت کبھی نہیں ہو گی۔ حق تعالیٰ شائۂ' نے عالم اَرواح میں دونوں کو جمع فرمایااور گنهگار کو اس لئے کہ وہ رحمت کا امید وار تھامُعاف فرمادیااور عابد کو اس قشم کھانے کی یاداش میں عذاب کا حکم فرمادیا ●۔اور اس میں کیا شک ہے کہ بیہ قسم نہایت سخت تھی۔خود حق تعالی شائہ توار شاد فرمائیں: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ﴾ (الساء: ١١١) (حق تعالى شائہ کفر و شِرک کی مَغْفِرت نہیں فرماویں گے ، اس کے عِلاوہ ہر گناہ کی جس کے لئے چاہیں گے مَغْفِرِت فرما دیں گے) تو کسی کو کیا حق ہے بیہ کہنے کا کہ فُلاں کی مَغْفِرِت نہیں ہو سکتی، کیکن اس کا مطلب میہ بھی نہیں ہے کہ مَعاصی پر، گناہوں پر، ناجائز باتوں پر گرفت نہ کی جائے،ٹو کانہ جائے۔ قر آن وحدیث میں سینکڑوں جگہ اس کا حکم ہے،نہ ٹو کنے پر وعید ہے۔ اَحادیث میں بکثرت آیاہے کہ جولوگ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں اور اس کے روکنے پر قادر ہوں اور نہ رو کیں تو وہ خو د اس کی سزامیں ُمبتلا ہوں گے ❷، عذاب میں شریک ہوں گے۔ اس مضمون کو میں اینے رسالہ ''فضائلِ تبلیغ'' میں مُفَصَّل لکھ چکا ہوں، جس کا دِل جاہے

حُضور أقدس مَثَّالِيَّنَةُمُ كا إرشاد ہے كه اس

یاک ذات کی قسم!جس کے قبضہ میں میری

جان ہے اگر تمام آسان وزمین اور جولوگ

ان کے در میان میں ہیں، وہ سب، اور جو

چیزیں ان کے در میان ہیں، وہ سب کچھ،

اور جو کچھ ان کے پنچے ہے وہ سب کا سب،

ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور "لآ إلٰهَ

إِلَّا اللهُ" كا اقرار دوسري جانب هو، تو وہي

اس کو دیکھے۔

یہاں ایک ضروری چیزیہ بھی قابلِ لحاظہ کہ جہاں دینداروں کا گنہگاروں کو قطعی جہنی سمجھ لینامُہلک ہے، وہاں جُہلاکا ہر شخص کو مُقتداءاور بڑا بنالیناخواہ کتنے ہی کُفُر بیّات کی مُشہر قاتل اور نہایت مُہلک ہے۔ نبی اکرم صَلَّا ﷺ کا ارشادہ کہ جو شخص کسی بدعتی کی تعظیم کرتاہے وہ اسلام کے مُنہَدِم کرنے پر اِعانت کرتاہے ۔ بہت سی اَحادیث میں آیاہے کہ آخر زمانہ میں دجال، مکّار، کذّاب پیداہوں گے، جوالی اَحادیث تم کوسنائیں گے جو تم نے نہ سنی ہوں گی۔ ایسانہ ہو کہ وہ تم کو گر اہ کریں اور فتنہ میں ڈال دیں گے۔

(10) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَبَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَلِهِ، لَوُ رَسُولُ اللهِ عَنَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَلِهِ، لَوُ جِيئَ بِالسَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا تَخْتَهُنَّ، فَوْضِعْنَ فِي كُفَّةِ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا تَخْتَهُنَّ، فَوْضِعْنَ فَي كُفَّةِ الْمِيزَانِ، وَوُضِعَتْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهِ إِلَّا اللهُ فِي الْكَفَّةِ الْأَخْرَى، لَرَ حَبَتْ عِلِيَّ وَالْمَا لَلهُ فِي الْكَفَّةِ الْأَخْرَى، لَرَ حَبَتْ عِلِيَّ وَالْمَا لِلهُ إِللهَ إِللهِ اللهُ فِي الْكَفَّةِ الْأَخْرَى، لَرَ حَبَتْ عِلَى اللهُ فِي الْكَفَّةِ الْأَخْرَى، لَرَ حَبَتْ عِلَى الْمَا اللهُ اللهُ فِي الْكَفَّةِ الْأَخْرَى، لَرَ حَبَتْ عِلَى اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ فِي الْكَفَّةِ الْأَخْرَى، لَرَ حَبَتْ عِلْنَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

(اسنادةمنقطع)

أخرجه الطيراني في الكبين باب العين: ١٣٠٢، (٢٥٣/١٢). كذا في الدر تحت الآية: ٨، من سورة الاعراف وهكذا في مجمع الزوائد، كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى: ٣٩١٧، (٦٥/٣) وزادفي أوله، "لقنواموتاكم شهادة ال لااله

مجمع الزوائله، لتاب الجنائز، باب تلقين الموتى: ٢٩١٦، و أول من براه حيائك كال (١٥٥٠) و (١٥٥٠) و (١٥٥٠) و (١٥٥٠) الاله (١٥٥٠) و (١٥٥) و (١٥) و (١٥٥) و (١٥) و (١٥) و (١٥٥) و (١٥٥) و (١٥٥) و (١٥٥) و (١٥٥) و (١٥) و (١

ف: اس قسم کا مضمون بہت سی مختلف روایتوں میں فِر کر کیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ کے پاک نام کے برابر کوئی بھی چیز نہیں۔ بد قسمتی اور محرومی ہے ان لوگوں کی جو اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، البتّہ اس میں وزن اِخلاص سے پیدا ہو تا ہے، جس قدر اِخلاص ہو گا اتنا ہی وزنی یہ پاک نام ہو سکتا ہے۔ اسی اِخلاص کے پیدا کرنے کے واسطے مشائخ صُوفیہ کی جو تیال سید ھی کرنا پڑتی ہیں۔ ایک حدیث میں اس اِر شاد نبوی سے پہلے ایک اور مضمون فرکور ہے، وہ یہ کہ خُصُور مَلَی اِللہُ اِللہُ اِللہُ اللہُ " تلقین کیا فرکور ہے، وہ یہ کہ خُصُور مَلَی اِللہُ اِللہُ اللہُ " تلقین کیا

• شعب الايمان، فصل في مجانبة الفسقة، ٩٣٧٣،

کرو،جو شخص مرتے وقت اس پاک کلمہ کو کہتاہے اس کے لئے جَنَّت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ طلق کی نے عرض کیا: یارسول اللہ! گر کوئی تندرستی ہی میں کہے؟ حُضور صَالَّا اَلَّهُ اِللَّمِ نے فرمایا: پھر تو وہ اور بھی زیادہ جَنَّت کو واجب کرنے والا ہے ۔ اس کے بعد یہ قسمیہ مضمون اِرشاد فرمایاجواُویر ذِکر کیا گیا۔

> اسنادهضعیف) (اسنادهضعیف) أخرجه ا**بن اسحان وابن المنذروابن ابی حاتم** تحت الآیة نمبر ۱۳، من سورة الانعام, **وأبوالشيخ كذا**في الدرالمنثورايضا

حُضور اَقدس مَنَّا لَيْنِمُ كَى خدمت مِين ايك مرتبه تين كافر حاضر ہوئے اور يوچھا كه اے محد! (مَنَّا لَيْنَا ) تم اللہ كے ساتھ كسى دوسرے كو معبود نہيں جانتے (نہيں مانتے)؟ حُضور مَنَّا لَيْنَا اللهُ (نہيں كوئى معبود اللہ كے سوا) الله الله (نہيں كوئى معبود اللہ كے سوا) اسى كلمه كے ساتھ ميں مبعوث ہواہوں اور اسى كلمه كے ساتھ ميں مبعوث ہواہوں اور اسى كى طرف لوگوں كوبلا تا ہوں۔ اسى بارہ ميں آيت: قُلُ آئَى شَيْمِ اللهُ وُلَهُ شَهَادَةً اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ

آ کُبَرُ شَهَادَةً ﴾ (الإنعام: ٩ ١، ع: ٢) نازل ہوئی جس میں نبی اکرم مَثَلَّ اللَّهُ آُ کی تصدیق میں حق تعالی شائه کی گواہی کا ذِکر ہے۔ ایک حدیث میں وَارِ د ہے کہ جب بندہ "لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهٰ" کہتا ہے تو حق تعالی شائه اس کی تصدیق فرماتے ہیں اور اِر شاد فرماتے ہیں میرے بندہ نے بچ کہا ہے میرے سواکوئی معبود نہیں •۔ ہے میرے سواکوئی معبود نہیں •۔

(١٤) عَنْ لَيْثٍ قَالَ: قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ: أُمَّةُ هُحَبَّلٍ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ: أُمَّةُ هُحَبَّلٍ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ: أُمَّةُ هُحَبَّلٍ عَلَى الْمِيْزَانِ، ذَلَّتُ أُلْسِنَتُهُمْ بِكَلِبَةٍ ثَقُلَتْ عَلَى مَنْ كَانَ أَلْسِنَتُهُمْ بِكَلِبَةٍ ثَقُلَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ لِلْإِلَهَ إِلَّاللهُ إِلَّا اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ كَانَ

(لم يوقفعلي بعض رجاله)

أخرج الاصبهاني في الترغيب، باب ماجاء في الترغيب في قول لا الدالالله: ٢٥٢٠ ، (٢٧٥/٣) كذافي الدرتعت الآية: ٨من سيد تالاء اله:

حضرت عیسی عَلیٰ نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ فرماتے ہیں کہ محمد عَلَیٰ اَیْنِیْمُ کی اُمّت کے اعمال (حشر کے ترازو میں اس لئے) سب سے زیادہ بھاری ہیں کہ ان کی زبانیں ایک ایسے کلمہ کے ساتھ مَانُوس ہیں جو ان سے پہلی اُمَّتوں پر بھاری تھا۔ وہ کلمہ "لآ إِلٰهَ إِلَّا اللّهٰ" ہے۔

ف: یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ اُمّتِ مُحَدِّیہ عَلٰی صَاحِبہَا اَلْفُ اَلْفُ صَلٰوۃٍ وَ تَحِیّۃٍ کے در میان کلمہ کلیّہ کا جتنازور اور کثرت ہے، کسی اُمّت میں بھی اتنی کثرت نہیں ہے۔ مشاکخ سلوک کی لاکھوں نہیں کروڑوں کی مقد ارہے اور پھر ہر شخ کے کم و بیش سینکڑوں مُرنید اور تقریباً سب بھی کے یہاں کلمہ کلیّہ کاور دہزاروں کی مقد ار میں روزانہ کے معمولات میں داخل ہے۔" جَامِع الاُصُول" میں لکھا ہے کہ لفظ اللہ کاذِکرور دے طور پر کم از کم پانچ ہزار کی مقد ارہے اور زیادہ کیلئے کوئی حد نہیں۔ اور صُوفیہ کے لئے کم از کم پیجیس ہزار روزانہ اور 'لاَ اللہ 'اللہ 'اللہ 'کی مقد ارکے متعلق کھا ہے کہ کم از کم پانچ ہزار روزانہ ہو۔ یہ مقد اری مشاکخ سلوک کی تجویز کے مُوافِق کم و بیش ہوتی رہتی ہیں۔ میر امقصود حضرت عیسی علیٰ سَینا مشاکخ سلوک کی تجویز کے مُوافِق کم و بیش ہوتی رہتی ہیں۔ میر امقصود حضرت عیسیٰ علیٰ سَینا وَعَلَیْہِ السَّلُو وَ وَالسَّلَام کی تائید میں مشاکخ کا انداز بیان کرنا ہے کہ ایک ایک شخص کے لئے روزانہ کی مقد اریں کم از کم یہ بتائی گئی ہیں۔

ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب <u>عمرالٹی</u> ہیہ نے '' قولِ جمیل'' میں اینے والد سے

نقل کیاہے کہ میں ابتدائے سلوک میں ایک سانس میں ''لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ'' دوسومر تبہ کہا کرتا تھا۔

شِخْ اَبُو یَزید عِللتی پیر قُرْطُبی فرماتے ہیں میں نے بیہ سُنا کہ جو شخص ستر ہزار مرتبہ "اَلا إِلْهَ إِلَّا اللهُ " يرْعِ صِ اس كو دوزخ كي آگ سے نجات ملے۔ میں نے بیہ خبر سن كر ايك نصاب یعنی ستر ہز ارکی تعداد اپنی بیوی کے لئے بھی پڑھااور کئی نصاب خو داینے لئے پڑھ کر ذخیر ہ آخرت بنایا۔ ہمارے یاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلِّق کیہ مشہور تھا کہ بیہ صاحبِ کشف ہے۔ جَنَّت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہو تا ہے۔ مجھے اس کی صحت میں کچھ تر دُّد تھا۔ایک مریتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعۃً اس نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جَل رہی ہے، اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ قُرطُبی وطنی پیر کہتے ہیں میں اس کی گھبر اہٹ دیکھ رہاتھا۔ مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی مال کو بخش دول جس سے اس کی سیائی کا بھی مجھے تُجربہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب ستر ہز ار کا ان نصابوں میں سے جو اپنے لئے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے اپنے دِل میں چیکے ہی سے بختا تھااور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کونہ تھی، مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا کہ چچا!میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹادی گئے۔ گُر طَبِی رحمۃ اللّٰہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس قصّہ سے دو فائدے ہوئے: ایک تواس برکت کا جو ستر ہُزار کی مقدار پر میں نے سنی تھی اس کا تَجَرِبہ ہوا، دوسرے اس نوجوان کی سچائی کا یقین ہو گیا**ہ**۔

یہ ایک واقعہ ہے، اس قسم کے نامعلوم واقعات اس اُمّت کے اَفراد میں پائے جاتے ہیں۔ صُوفیہ کی اصطلاح میں ایک معمولی چیز" پاسِ انفاس" ہے، یعنی اس کی مشق کہ کوئی سانس اللہ کے ذِکر کے بغیر نہ اندر جائے، نہ باہر آئے۔ اُمّتِ مُحمریہ صَلَّا اُلَّا اِلَّهُ اِلَّا اللهُ کے کروڑوں افراد ایسے ہیں جن کواس کی مشق حاصل ہے تو پھر کیا تروُّو ہے حضرت عیسی علی نَبِیّنَا وَعَلَیْهِ الطَّلُوةُ وَ السَّلَامِ کے اس اِرشاد میں کہ ان کی زبا نیں اس کلمہ " لَا اِلْهَ اِلَّا اللهُ" کے ساتھ مَانُوس اورمُنقاد ہو گئیں۔

حُضور اَقدس مَلَّ اللَّهُ لَا اللهُ ا

(١٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عُنَّا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا إِللهَ إِلَّا أَنَا لَا أَعَذِّبُ مَنْ قَالَهَا ـ

(لمراقفعلى سندهذا الحديث)

أخرجه **أبُوالشيخ كذا** في **الدر** تحت الآية نمبر ١٣ ، من سورة طٰه

ف: گناہوں پر عذاب کا ہونا دوسری اَحادیث میں بکثرت آیاہے، اس لئے اس سے اگر دائی عذاب مُر اد ہو تو کوئی اِشکال نہیں، لیکن کوئی خوش قسمت ایسے اِخلاص سے اس جملہ کا ور در کھنے والا ہو کہ باوجو دگناہوں کے اس کو بالکل عذاب نہ کیا جائے، یہ بھی رحمتِ خداوندی سے بعید نہیں ہے۔ جیسا حدیث نمبر ہما میں گزرا۔ اس کے عِلاوہ نمبر ۹ میں بھی پچھ تفصیل گزر چکی ہے۔

(١٩) عَنْ عَلِي الله عَنْ جَارَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الله عَلَيْهِ السَّلَامُ الله عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِنِّى أَنَا اللهُ لَآ إِللهَ قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِنِّى أَنَا اللهُ لَآ إِللهَ إِلَّا أَنَا فَاعُبُدُنِي، مَنْ جَاءِنِي مِنْكُمُ إِلَّا أَنَا فَاعُبُدُنِي، مَنْ جَاءِنِي مِنْكُمُ بِشَهَادَةِ أَنُ لَآ إِللهَ إِلَّا اللهُ بِأَلْإِخْلَاصِ بِشَهَادَةِ أَنُ لَآ إِللهَ إِلَّا اللهُ بِأَلْإِخْلَاصِ دَخَلَ فِصْنِي أَمِن مَنْ ذَخَلَ حِصْنِي أَمِن عَنَابِي

(ض)

أخرجه **أبونعيم** في الحلية، محمد بن على الباقر، (١٩١/٣). كذا في الدر تحت الآية: ١٣ من سورة طف وابن عساكر في تاريخه، حرف ألفائ، ١٤٢٤م، (٣٢٤/٣٨). كذافي الجامم

حضوراً قدس مَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حضرت جبر ئيل عَلَيْهِ السَّلَام سے نقل کرتے ہیں کہ الله جَلَّ جَلالُهُ کارِ شادے کہ میں ہی الله ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہذامیری ہی عبادت کیا کرو، جو شخص تم میں سے اِخلاص کے ساتھ '' لَا اللهُ اِلَّا اللهُ'' کی گواہی دیتا ہوا آ وے گا، وہ میرے قلعہ میں داخل ہو جائے گا اور جو میرے قلعہ میں داخل ہو گا، وہ میرے میزے مامون ہو گا۔

الصغير باب حرف القاف: ٣٠/٢ م. (٣٠/٢) . وفيه أيضابرواية الشيرازى عن على ورقم له بالصحة وفي الباب عن عتبان ابن مالك بلفظ ان الله قد حرم على النار من قال لا الذائد الله يبتغى بذلك وجه الله رواه الشيخان، بخاري، كتاب الاطعمة باب الخزيرة: ٥٣/١ ( ٥٢/١)، مسلم، كتاب المساجد، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة: ٩٣ م ١ ( ١٦/٥) وعن إبن عمر بلفظ ان الله لا يعذب من عباده الا العارد المتمرد الذي يتمرد على الله ولمن ان يقول لا إلغ إلا الله الألاواه ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ما يرجى من رحمة الله ، ٢٩٤١م، ( ٥٠٥/٣) ـ

ف: اگریہ بھی گبائر سے بچنے کے ساتھ مشروط ہو جیسا کہ حدیث نمبر ۵ میں گزر چا،

تب تو کوئی اِشکال ہی نہیں اور اگر کبائر کے باوجو دید کلمہ کے تو پھر قواعِد کے مُوافِق توعذ اب ہے مُر اد دائمی عذاب ہے، ہاں! اللّٰہ جَلَّ شانُه کی رحمت قَوَاعِد کی یابند نہیں۔ قر آن یاک کا صاف اِرشاد ہے کہ اللہ جَلَّ شائہ شِرک کو مُعاف نہیں فرمائیں گے، اس کے عِلاوہ جُس کو چاہیں گے، مُعاف کر دیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شائہ ٰ اسی شخص کو عذاب كرتے ہيں جو اللہ پر تَمَر د (ہيكرى) كرے اور ''لآ إللهَ إلّا اللهُ' كہنے سے انكار كرے ◘ \_ ايك حديث ميں آياہے كه "لآ إلٰه إلاّ اللهُ" حق تعالى شائه ٰ كے غصه كو دور كر تار ہتا ہے،جب تک کہ دنیا کو دین پر ترجیح نہ دینے لگیں اور جب دنیا کو دین پر ترجیح دینے لگیں اور '' لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ'' كَهْتِهِ ربين، توحق تعالى شائهُ فرماتے ہيں كه تم اپنے دعويٰ ميں سيّے نہيں ہو ●\_ حضوراً قدس مَنَّاليَّةً کا اِرشاد ہے کہ تمام (٢٠) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَهِاللَّهُ عَنِ ذ كرول مين افضل "لآ إللهَ إلَّا اللهُ" ہے اور النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَالَ أَفْضَلُ اللَّهِ كُرِّ لَا إِلَّهَ إِلَّا تمام دعاؤں میں افضل اِستْغِفْار ہے ، پھر اس اللهُ وَأَفْضَلُ اللُّهَاءَ الْإِسْتَغَفَّارُ، ثُمَّ قَرَأَ كى تائيد ميں سوره محمرً كى آيت "فَاعْلَمْ أَنَّهُ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاسْتَغْفِرُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ "تِلاوت فرما كَي \_ لِنَنْبِكَ الآية ـ

(ضعيف جهناالاسناد)

أخرجه الطبراني في الكبير، باب العين: ١٣٤١٥، (٣٦٠١/١١) وابن مردويه والديلمي - كذا في الدر تحت الآية: ١٩، من سورة محمد وفي الجامع الصغير، باب حرف الميم: ٤٩٨٢، (٢٤٤/٢) - برواية الطبراني: "مامن الذكر أفضل من لا إله إلاّ الله، ولا من الدعاء أفضل من الاستغفار" ورقم له بالحسن -

ف: اس فصل کی سب سے پہلی حدیث میں بھی یہ مضمون گزر چکاہے کہ 'آلا الله الله ''سب اَذکار سے افضل ہے، جس کی وجہ صُوفیہ نے یہ لکھی ہے کہ دِل کے پاک ہونے میں اس ذِکر کو خاص مُناسبت ہے۔ اس کی برکت سے دِل ساری ہی گندگیوں سے پاک ہو جا تا ہے اور جب اس کے ساتھ اِستغِفار بھی شامل ہو جائے تو پھر کیا ہی کہنا۔ ایک حدیث میں وار دہے کہ حضرت یُونُسُ عَلَیدِ السَّلام کو جب مجھلی نے کھالیا تھا تو اس کے بیٹ میں ان کی دُعا کی دُخاما نگے گاوہ ضرور قبول ہو گی ہیں۔ و شخص بھی ان الفاظ سے دُعاما نگے گاوہ ضرور قبول ہو گی ہے۔

<sup>🗨</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، ۲۹۷

اس فصل کی سب سے پہلی حدیث میں بھی یہ مضمون گزراہے کہ سب سے افضل اور بہترین فِر لاۤ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ہے، لیکن وہاں سب سے افضل وُعااَلْت کِمهُ لَهُ اللهُ اِللهُ اِللهُ اللهُ عَالَٰ اللهُ عَلَى وہاں سب سے افضل وُعااَلْت بھی ہو تا ہے، ایک متقی یہاں اِستغِفار وَارِ دہے۔ اس قسم کا اِختلاف حالات کے اعتبار سے بھی ہو تا ہے، ایک متقی پر ہیز گارہے اس کے لئے اَلْحَمُدُ للهُ سب سے افضل ہے۔ ایک گناہ گارہے وہ تو بہ واستغِفار کا بہت محتاج ہے، اس کے حق میں اِستغفار سب سے اہم ہے۔ اس کے علاوہ افضلیت بھی مختلِف وجوہ سے ہوتی ہے۔ مُنافِع کے حاصل کرنے کے واسطے اللہ کی حمد و ثناء سب سے زیادہ مُفید ہے۔ ان نافع ہے اور مصر تیں اور تنگیاں دور کرنے کے لئے اِستغِفار سب سے زیادہ مُفید ہے۔ ان کے عِلاوہ اور بھی وجوہ اس قسم کے اختلافات کی ہوتی ہیں۔

حضرت أبُو بكر صِدِّيق رَكَاعَةُ مُصنور أقدس (٢١) عَنْ أَبِيْ بَكْرِ وِ الصِّدِّيْقِ اللَّهِ عَنْ مَنَّا اللَّهُ إِللَّهُ اللهِ اللهُ إللهُ إللهُ إللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ رَّسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُمْ بِلَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ الله " اور اِستِغْفار کو بہت کثرت سے پڑھا وَالْإِسْتِغُفَارِ، فَأَكْثِرُوا مِنْهُمَا فَإِنَّ إِبْلِيْسَ قَالَ: أَهْلَكُتُ النَّاسَ کرو۔ شیطان کہتاہے کہ میں نے لو گوں کو بِالنُّنُوْبِ، وَأَهْلَكُوْنِي بِلاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے "لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ" اور إستغِفار سے ہلاك كر وَالْإِسْتِغُفَارِ فَلَهَّا رَأَيْتَ ذَٰلِكَ دیا۔ جب میں نے دیکھا (کہ بیہ تو کچھ بھی نہ أَهَلَكُتُهُمُ بِالْأَهُوَآءِ وَهُمُ يَحْسَبُونَ ہوا) تو میں نے ان کو ہوائے نفس (یعنی أَنْهُمُ مُّهُتَكُونَ. بدعات) سے ہلاک کیا اور وہ اپنے کو

(ض) أخرجه **أثويعلى**، مسند أبي بكر الصديق،: ١٣٦، (١٢٣/١). كذا في الدر تحت الآية: ٨٨، من سورة آل عمران، والجامع الصغير،باب حرف العين: ٥٥٨٦، ورقم له بالضعف.

ف: "لَا إِلٰهَ إِلَّهُ اللهُ" اور اِستِغُفار سے ہلاک کرنے کا مطلب ہے ہے کہ شیطان کا منتہائے مقصد دِل پر اپناز ہر چڑھانا ہے، جس کا ذِکر باب اوّل فصل دوم کے نمبر ۱۲ پر گزر چکا اور یہ زہر جب ہی چڑھتا ہے جب دِل اللہ کے ذِکر سے خالی ہو، ورنہ شیطان کو ذلت کے ساتھ دِل سے واپس ہو نا پڑتا ہے اور اللہ کا ذِکر دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ مشکوۃ میں محضور اَقدس مَا گُالِیُّا ہے نقل کیا ہے کہ ہر چیز کیلئے ایک صفائی ہوتی ہے، دلوں کی صفائی اللہ

ہدایت پر شجھتے رہے۔

کا ذِ کرہے 🗗 ۔ اسی طرح اِستِغُفار کے بارے میں کثرت سے اَحادیث میں بیہ وَارِ د ہواہے کہ دلوں کے میل اور زنگ کو دور کرنے والا ہے ©۔ اَبُو عَلٰی وَقَاقِ <del>عُراتُنْ</del> بیر کہتے ہیں کہ جب بندہ إخلاص ہے '' لَا إِلٰهُ '' كہتا ہے توا يك دم دِل صاف ہو جاتا ہے ( جيسے آئينہ پر بھيگا ہوا كپڑا پھير ا جائے) پھر وہ'' إِلَّا الله'' کہتا ہے تو صاف دِل پر اس کا نور ظاہر ہو تا ہے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ شیطان کی ساری ہی کوشش بے کار ہو گئی اور ساری محنت رائیگال گئے۔ ہوائے نفس سے ہلاک کرنے کامطلب میہ ہے کہ ناحق کوحق سمجھنے لگے اور جو دِل میں آ جائے ،اسی کو دین اور مذہب بنالے۔ قرآن شریف میں کئی جگہ اس کی مَذمَّت وَارِ د ہوئی ہے۔ ایک جَّه إرشاد ٢: ﴿ أَفَرَءَ يُتَ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهَ هُوٰهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ وَّ خَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهٖ غِشْوَقًا ﴿ فَمَنْ يَهُدِيلُهِ مِنْ مِبَعْدِ اللَّهِ ﴿ أَفَلَا تَنَ كُرُونَ ﴾ (الجاثيه: ۲۳، د کوع: ۳) (کیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خداا پنی خواہش نفس کو بنار کھاہے اور خدا تعالیٰ نے اس کو باوجو د سمجھ بوجھ کے گمر اہ کر دیاہے اور اس کے کان اور دِل پر مهر لگادی اور آنکھ پر پر دہ ڈال دیا (کہ حق بات کونہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ دِل میں اترتی ہے) پس اللہ کے (گمراہ کر دینے کے) بعد کون ہدایت کر سکتا ہے، پھر بھی تم نہیں سَجِعة ) دوسرى جَله إرشاد ب: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ عِنِّنِ اتَّبَعَ هَوْ لَا بِغَيْرِ هُلَّى مِّنَ الله والنَّ الله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظُّلِيدِينَ ﴾ (القصص: ٥٠، ركوع: ٥١) (ايس شخص سے زيادہ ممراہ كون مو كا جوا پنی نفسانی خواہش پر جاتا ہو بغیر اس کے کہ کوئی دلیل اللہ کی طرف سے (اس کے پاس) ہو،اللّٰہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کر تا)۔اور بھی مُتَعدِّد حبَّہ اس قسم کا مضمون وَارِ د ہوا، بیہ شیطان کا بہت ہی سخت حملہ ہے کہ وہ غیر دین کو دین کے لباس میں سمجھاوے اور آد می اس کو دین سمجھ کر کر تارہے اور اس ثواب کا امید وار بنارہے۔ اور جب وہ اس کو عبادت اور دین سمجھ کر کر رہاہے ، تواس سے توبہ کیونکر کر سکتا ہے۔

اگر کوئی شخص زناکاری، چوری وغیر ہ گناہوں میں مُبتلا ہو، توکسی نہ کسی وقت توبہ اور چھوڑ دینے کی اُمیدہے، لیکن جب کسی ناجائز کام کو وہ عبادت سمجھتاہے تواس سے توبہ کیوں کرے اور کیوں اس کو چھوڑے، بلکہ دن بدن اس میں ترقی کرے گا۔ یہی مطلب ہے

**<sup>1</sup>** شعب الإيمان، فصل في ادامة ُ ذكر الله، ١٩٥

شیطان کے اس کہنے کا کہ میں نے گناہوں میں ُمبتلا کیا، لیکن ذِکر، اَذْ کار، توبہ، اِستغِفار سے وہ مجھے دِق کرتے رہے، تومیں نے ایسے جال میں پھانس دیا کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے ●۔ اس لئے دین کے ہر کام میں نئی اگر م صَلَّى لَيْهُمُ اور صحابہ کر ام ڈلٹیٹیم کے طریقہ کو اپنار ہبر بنانا بہت ہی ضروری امر ہے اور کسی ایسے طریقہ کو اختیار کرنا جو خلافِ سنّت ہو، نیکی برباد گناہ لازم ہے۔ امام غزالی چرکٹیا پیرنے حسن بھر ی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل کیاہے، وہ فرماتے ہیں: ہمیں بیرروایت کیبنی ہے کہ شیطان کہتاہے کہ میں نے اُمّت محمدیہ کے سامنے گناہوں کوزیب وزینت کے ساتھ پیش کیا، مگر ان کے اِستغِفار نے میری کمر توڑ دی، تو میں نے ایسے گناہ ان کے پاس پیش کئے جن کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ ان سے اِستعِنْفار کریں اور وہ اَہُواء یعنی بدعات ہیں کہ وہ ان کو دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ وَہُب بن مُنَیّهِ رَ<del>مُلْتُما</del> ہیں کہتے ہیں کہ الله سے ڈر، تو شیطان کو مجمعوں میں لعنت کر تاہے اور چیکے سے اس کی اطاعت کر تاہے اور اس سے دوستی کر تاہے۔ بعض صُوفیہ سے منقول ہے کہ کس قدر تعجّب کی بات ہے کہ حق تعالی شائے' جیسے محسِن کے اِحسانات معلوم ہونے کے بعد اور ان کے اقرار کے بعد اس کی نافرمانی کی جائے اور شیطان کی دشمنی کے باوجود اس کی عیاری اور سرکشی معلوم ہونے کے باوجو داس کی اطاعت کی جائے <sup>©</sup>۔

(٢٢) عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: لَا يَمُوْتُ عَبْلٌ يَشْهَلُ أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ، يَرْجِعُ ذٰلِكَ إِلَى قَلْبٍ مُّوْقِنِ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ وَفِي رَوَايَةٍ: إِلَّا غَفَرَاللَّهُ لَهُ ـ

شخص بھی اس حال میں مرے کہ ''لآ إلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ ''کی کِی وِل سے شهادت دیتا هو، ضرور جَنَّت میں داخل هو گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ضرور اس کی اللّٰہ تعالیٰ مَغُفْرِت فرمادیں گے۔

حضوراً قدس سَالَيْنَائِمُ کا اِرشاد ہے کہ جو

(صحيح بالمتابعة)

أخرجه أحمد، مسند معاذين جبل، : ٢١٩٩٨، (٣٢٣/١٢). والنسائي في السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة: ١٠٩١٥، (٩١٤/٩) والطبراني في الكبير، باب الميم،: ٤١، (٣٢/١/١٣). والحاكم، كتاب الإيمان: ١٦، (٥٠/١) وسكت عنه الذهبي. والترمذي في نوادر الاصول، في الاصل الثالث عشر، (٨٩/١) وابن مردوية والبيهقي في الاسماء والصفات، بإب بيان إن لله اسماء اخِرىٰ،: ٣/٤/٤) **لَكذا في الدر،** تحت الآية: ٩ ١، من سورة محمد وابن ماجه، كتاب الأدب، باب فضل لَا إِلهَ اللهُ: ٢ ٩٧٩م، (٣٣٤/٣) - وفي الياب عن عمران بلفظ: "من علم إن الله ربه واني نبية موقنا من قلبه، حرم الله على النار" ـ رواه البزال في مُنسَنَد عبدالله بن بسر: ٣٥٥٥ (٣٤/٩) ورقم له في الجامع, باب حرف الميم: ٨٨١٠ (٣٣٤/١) ـ بالصحة وفيه أيضابرواية البزارعن أبي سعيد: "من

قال لااله الاالله مخلصا، دخل الجنة ".ورقم له بالصحة.

ف: حُضُورِ اَقَدْس مَنْ لَيْلِيْزُ سے صحیح حدیث میں یہ بھی نقل کیا گیا کہ خوشخبری سنواور دوسروں کو بھی بشارت سُنادو کہ جو شخص سیتے دِل سے" لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" کا اقرار کرے وہ جَنَّت میں داخل ہو گا<sup>●</sup>۔ اللہ جَلَّ جَلالُهٔ کے یہاں اِخلاص کی قدرہے اور اِخلاص کے ساتھ تھوڑاسا عمل بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ر کھتا ہے۔ دنیا کے د کھاوے کے واسطے، لو گوں کے خوش كرنے كے واسطے كوئى كام كيا جاوے، وہ توان كى سر كار ميں بے كارہے، بلكه كرنے والے كے لئے وَبال ہے، لیکن إخلاص کے ساتھ تھوڑاساعمل بھی بہت کچھ رنگ لا تاہے۔اس لئے اِخلاص سے جو شخص کلمہ ُشہادت پڑھے اس کی ضر ورت مَغْفِرِت ہو گی، وہ ضر ور جَنَّت میں داخل ہو کر رہے گا،اس میں ذرا بھی تر ڈُر نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ د نوں سزا بھگت کر داخل ہو ، لیکن ضر وری نہیں۔ کسی مخلص کا اِخلاص مالِکُ الْمُلک کو پسند ہو،اس کی کوئی خدمت ہی پیند آ جائے تووہ سارے ہی گناہوں کو مُعاف فرماسکتے ہیں۔ایسی کریم ذات پر ہم نہ مر مٹیں، کتنی سخت محرومی ہے۔ بہر حال!ان اَحادیث میں کلمہ ُطیّبہ کے یڑھنے والے کے لئے بہت کچھ وعدے ہیں، جن میں دونوں اِحمال ہیں۔ قواعِد کے مُوافِق گناہوں کی سزا کے بعد معافی اور کرم، لُطف، إحسان اور مَرَاحِم خُسروانہ میں بلاعذاب

یخی بن اکثم و النسی ہو جھا: کیا گزری؟ فرمانے لگے کہ میری پیشی ہوئی، مجھ سے فرمایا: خواب میں دیکھا، ان سے ہو چھا: کیا گزری؟ فرمانے لگے کہ میری پیشی ہوئی، مجھ سے فرمایا: او گنہگار بوڑھے! تونے فُلاں کام کیا، فُلال کیا، میرے گناہ گنوائے گئے اور کہا گیا کہ تونے ایسے ایسے کام کئے؟ میں نے عرض کیا: یااللہ! مجھے آپ کی طرف سے یہ حدیث نہیں پہنچی۔ فرمایا: اور کیا حدیث پہنچی ؟ عرض کیا: یااللہ! مجھ سے عبد اُلرَّزاق نے کہا، ان سے معمر و اللّٰی پینے کہا، ان سے معمر و اللّٰی پینے کہا، ان سے حضرت عائشہ فی کہا، ان سے حضرت عائشہ فی کہا، ان سے حضرت عائشہ فی کہا، ان سے حضرت اُللہ کے اُلہ اُللہ نے کہا، ان سے حضرت آب نے ارشاد فرمایا، ان سے حضرت جبر مُیل عَلَیْهِ اللّٰام نے عرض کیا، ان سے آب نے فرمایا کہ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو اور میں اس کو السّلام نے عرض کیا، ان سے آب نے فرمایا کہ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو اور میں اس کو

(اس کے اعمال کی وجہ سے )عذاب دینے کا ارادہ بھی کروں، لیکن اس کے بڑھاپے سے شر ما کر مُعاف کر دیتا ہوں اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بوڑھا ہوں۔ اِر شاد ہوا کہ عبد ُ الرَّزاق نے جھی سے کہا، وُر می نے بھی سے کہا، وُر می نے بھی سے کہا، عُر وہ نے بھی سے نقل کیا، عائشہ نے بھی سے کہا اور میں نے بھی سے کہا اور جبر ائیل نے بھی سے کہا اور میں نے بھی سے کہا اور جبر ائیل نے بھی سے کہا اور میں نے بھی سے گہا ور جبر ائیل نے بھی سے کہا اور میں نے بھی سے کہا ور کہا ور میں نے بھی سے کہا ور شاد فرمادیا ہے۔ کہی۔ کہی جائے ہیں کہ اس کے بعد مجھے جُنَّت میں داخلہ کا اِرشاد فرمادیا ہے۔

حُضور اَقدس مَلَّالَّيْنِمُ كَا اِرشَاد ہے كہ ہر عمل كيك الله كے يہاں پہنچنے كيك در ميان ميں جاب ہو تاہے، مگر "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" اور باپ كى دُعا بيٹے كى لئے، ان دونوں كيكئے باپ كى دُعا بيٹے كى لئے، ان دونوں كيكئے

(٢٣)عَنْ أَنَسٍ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى: لَيْسَ شَيْئُ إِلَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ عِلَيْ لَيْسَ شَيْئُ إِلَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ عِلَيْ لَا اللهُ وَدُعَاءُ الْوَالِدِ. اللهُ وَدُعَاءُ الْوَالِدِ.

(ھر) کوئی حجاب نہیں۔

أخرجه ابن مردويه, كذا في الدر، تحت الآية: ٩ ام من سورة محمد وفي الجامع الصغير، باب حرف القاف: ٣٣٢٣ ، برواية ابن النجار، ورقم له بالضعف وفي الجامع الصغير، باب حرف الزاء: ٣٠٠٣، (٣٠٠١) - بوراية الترمذي، أبواب الدعوات، ٣٥١٨، (٩٩٨) عن إبن عُمن ورقم له بالصحة: "التسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملأه، ولا إلغ إلاّ الله ليس لها دون الله حجاب، حتى تخلص اليه "-

**ف:** پر دہ نہ ہونے کا مطلب ہیہ ہے کہ ان چیز وں کے قبول ہونے میں ذرا ہی بھی دیر نہیں لگتی اور اُمُور کے در میان میں قبول تک اور بھی واسطے حائِل ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں براہِ راست بار گاہ الٰہی تک فوراً پہنچتی ہیں۔

ایک کافر بادشاہ کا قصّہ لکھاہے کہ نہایت متشدِّد دمنعَصِّب تھا، اتفاق سے مسلمانوں کی ایک لڑائی میں گرفتار ہوگیا، چونکہ مسلمانوں کو اس سے تکلیفیں بہت پہنچی تھیں، اس لئے انتقام کا جوش ان میں بھی بہت تھا، اس کو ایک دیگ میں ڈال کر آگ پرر کھ دیا۔ اس نے اوّل اینے بتوں کو پکارنا شروع کیا اور مد دیا ہی، جب پچھ بن نہ پڑاتو وہیں مسلمان ہوااور "لَآ اللهُ اللهُ "کا ور دشروع کیا، لگا تاریڑھ رہا تھا اور الی حالت میں جس خلوص اور جوش سے الْمَالِاً اللهُ "کا ور دشروع کیا، لگا تاریڑھ رہا تھا اور الی حالت میں جس خلوص اور جوش سے پڑھا جا سکتا ہے ظاہر ہے۔ فوراً الله تعالیٰ شائه کی طرف سے مدد ہوئی اور اس زور سے بارش ہوئی کہ وہ ساری آگ بھی بچھ گئی اور دیگ ٹھنڈی ہوگئی، اسکے بعد زور سے آند تھی چلی جس سے وہ دیگ اڑی اور دور کسی شہر میں، جہاں سب ہی کا فرضے ، جا کر گری۔ یہ شخص لگا تار

کلمہ کطیّبہ پڑھ رہا تھالوگ اس کے گر د جمع ہو گئے اور اعجوبہ دیکھ کر مُنتیجر تھے اس سے حال دریافت کیا،اس نے اپنی سر گزشت سنائی، جس سے وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔

حُضور أقدس مَنَاعَلَيْهُم كا إرشاد ہے: نہيں آئے گا کوئی شخص قیامت کے دن کہ "لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ " كو اس طرح سے كہتا ہو كہ اللّٰه کی رضاکے سوا کوئی مقصود نہ ہو، مگر جہتم

(٢٨) عَنْ عُتْبَانَ بُنِ مَالِكٍ اللهِ عَنْ عُالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَنْ يُتُوافِي عَبُلُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ يَقُولُ لَآإِلَةَ إِلَّا اللهُ، يَبُتَغِي بِنْلِكَ وَجُهَ اللهِ، إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ.

اس پر حرام ہو گی۔ أخرجه أحمد في مسنده، مسندالمدنيين: ١٥٨٢ ، (١٠/٢٥) و والبخاري، كتاب الرقاق، باب العمل الذي ينبغي به وجه الله: ١٣٢٣ ، (٩/٩ ٩) ومسلم، كتاب المساجد، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة: ١٣٩٣ ، (١٢١/٥) و واين ماجه، كتاب والبيهقي في الاسماء والصفات برياب بيان ان الله اسماء اخرى، ١٨٠٠ ، (١٣٢١) ، كذافي الدر تحت الآية: ١٩، من سورة محمد

ف:جو شخص إخلاص کے ساتھ کلمہ کلیبہ کاور د کر تار ہاہو،اس پر جہنم کی آگ کا حرام ہوناظاہری قُواعِد کے مُوافِق تومُقَیّد ہے کَبائر گناہ نہ ہونے کے ساتھ ، یا جہنّم کے حرام ہونے سے اس میں ہمیشہ کا رہنا حرام ہے، لیکن اللہ حَلَّ شائهُ اس پاک کلمہ کو إخلاص سے پڑھنے والے کو باوجود گناہوں کے بالکل ہی جہنم سے مُعاف فرما دیں تو کون روکنے والا ہے۔ اَحادیث میں ایسے بندوں کا بھی ذِکر آتا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ شائہ 'بعض لو گوں کو فرمائیں گے تونے فُلاں گناہ کیا، فُلاں کیا۔ اس طرح جب بہت سے گناہ گنوائے جاچکی*ں* گے اوروہ مسمجھے گا کہ میں ہلاک ہو گیا اورا قرار بغیر چارۂ کارنہ ہو گا، توارشاد ہو گا کہ ہم نے دنیا میں تیری سٹاری کی، آج بھی سٹاری کرتے ہیں، تجھے مُعاف کر دیا • \_اس نَوع کے بہت سے واقعات اَحادیث میں موجو دہیں۔اس لئے ان ذاکرین کے لئے بھی اس قسم کامعاملہ ہو تو بعید نہیں ہے۔اللہ کے پاک نام میں بڑی برکت اور بہبو دی ہے اس لئے جتنی بھی کثرت ہو سکے، دَر لیغ نہ کر ناچاہیئے۔ کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ مبارک ہستیاں جنہوں نے اس یاک کلمہ کی برکات کو سمجھااور اس کے ورد میں عمریں ختم کر دیں۔

(۲۵) عَنْ يَعْيِلِي بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ حضرت طلحه رَّثَالِثَةُ كُولُو گُول نے ديکھا کہ الله والله عَلَى: رُؤِي طَلْحَةُ حَزِيْنًا، فَقِيلَ نهايت عَمَلين بيش بين - كس ني يوجِها: كيا

بات ہے؟ فرمایا: میں نے حُضور صَالَیْ اللّٰہُ اِ

یہ سُنا تھا کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے کہ جو

شخص مرتے وقت اس کو کھے تو موت کی

نکلیف اس سے ہٹ جائے اور رنگ حمکنے

لگے اور خوشی کا مُنظَر دیکھے، مگر مجھے خصنور

<sup>مناً الثب</sup>ر من اس کلمہ کے بوجھنے کی قدرت

نہ ہوئی(اس کارنج ہور ہاہے)۔ حضرت عمر

طْاللُّهُ: نَّهِ فَرِما یا: مجھے معلوم ہے طلحہ طاللہ؛

(خوش ہو کر) کہنے لگے: کیا ہے؟ حضرت

لَهُ: مَا لَك؛ قَالَ إِنَّىٰ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَقُولُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبُنَّ عِنْكَ مَوْتِهِ، إِلَّا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ وَاشْرَقَ لَوْنُهُ، وَرَايُ مَا يُشْرَهُ وَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهَا إِلَّا الْقُلُرَةُ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهِ إِنَّى لَا عَلَمُهَا لَا نَعُلَهُ فَمَا هِيَ وَالَ: لَا نَعُلَمُ كَلِمَةً هِيَ أَعْظَمُ مِنْ كَلِمَةٍ أَمَرَ بِهَا عَمَّهُ لَآ إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ: فَهِيَ وَاللَّهِ هِيَ.

أخرجه البيهقي في الاسماء والصفات، باب ماجاء في فضل الكلمة الباقية, : ١٤٢١ (٢٣٨/١) - كذا في الدر تحتّ الآية: 9 ا ، من سورة محمد قلت: (أي: المؤلف) أخرجه الحاكم، كتاب الجنائز: ۱۲۹۸، (۲۲۲۱). وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره عَلَيْهِ الذهبي، وأخرجه أحمد في سينده، مسندأبي محمد طلحة بن عبيدالله: ١٣٨٣، (٨/٣). وأخرج أيضامن ششنك عمر رضى الله عنه، بمعناه بزيادة فيهما، وأخرجه اين ماجه، كتاب الأدب، باب فضل لا إله إلا الله: ٣٤٩٥،

، وينهي عنب اديب بالمصند ويغرف المداحة عن المدي وفي شرح الصدور للشيوطي ( ٢٧١١) - وأخرج أبّو يعلى ، مسند طلحة بن عبيدالله: ٢٥٥) ، (٢٢/٢) ـ والحاكم بسند صحيح عن طلحة وعمر قالا: سمعنار سول الله صلى الله عَلَيْهُ وسلم يقول: "اني إعلم كلمة" ـ

ف: کلمه ُ طیّبه کاسراسر نور و سُرُ ور ہونا بہت سی رِوایات سے معلوم و مفہوم ہو تا ہے۔ حافظ ابنِ حجر وطلتيكيه نے ''مُنَبِّهات'' ميں حضرت أبُو بكر صِدِّينِ طْالتُونَهُ سے نَقَل كياہے كه اند هیرے پانچ ہیں اور پانچ ہی ان کے لئے چراغ ہیں: دنیا کی محبت اند هیر اہے جس کاچراغ تقویٰ ہے۔ اور گناہ اندھیراہے جس کاچراغ توبہ ہے۔ قبر اندھیراہے جس کاچراغ " لَاۤ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّ سُوْلُ اللهُ" ہے۔ اورآخرت اند هیراہے جس کا چراغ نیک عمل ہے۔ اور پل صِراط اندھیراہے جس کاچراغ یقین ہے۔

رَ ابعہ عَدَ وہ یہ مشہور وَلِیّہ ہیں، رات بھر نماز میں مشغول رہتیں، صبح صادق کے بعد تھوڑی دیر سورہتیں اور جب صبح کا جاند نااحچھی طرح ہو جاتا، تو گھبر اکر اٹھتیں اور نفس کو

عمر شکاتی نے فرمایا: ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کلمہ اس سے بڑھا ہوا نہیں ہے جس کو

حُضُور مَنَا لِلْيَامِ نَ لِينَ جِيا (ٱبُوطالب) پر

بيش كيا تھااور وہ ہے " لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ" فرمايا: والله! يهي ہے، والله! يهي ہے۔ ملامت کرتیں کہ کب تک سوتارہے گا۔ عنقریب قبر کا زمانہ آنے والا ہے جس میں صُور پھو نکنے تک سوناہی ہو گا۔ جب اِنقِال کا وقت قریب ہوا توایک خادمہ کو وصیّت فرمائی کہ یہ اونی گدڑی جس کو وہ ہجی گئے کے وقت پہنا کرتی تھیں، اس میں مجھے کفن دے دینا اور کسی کو میرے مرنے کی خبر نہ کرنا۔ چنانچہ حسب وصیّت جبیز و تکفین کر دی گئی۔ بعد میں اس خادمہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے دریافت کیا کہ فادمہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے دریافت کیا کہ میا تھا؟ فرمایا کہ لپیٹ کر میرے اعمال کے ساتھ رکھ دی گئی۔ انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ کہا: اللہ کا ذِکر جتنا میں کر سکو کرتی رہو، اس کی وجہ سے تم قبر میں قابل رشک بن جاؤں گی۔

مُضور اَقدس سَلَّالِيْهِمُ (روحی فداہ) کے وصال کے وقت صحابہ کرام طلیجیم کو اس قدر سخت صدمہ تھا کہ بہت سے مختلف طور کے وَساوِس میں 'مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان رفی عنه فرماتے ہیں کہ میں بھی ان ہی لوگوں میں تھا جو وَساوِس میں گھرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر طاللہ؛ میرے پاس تشریف لائے، مجھے سلام کیا، مر مجھے مطلق پتہ نہ چلا، انہوں نے حضرت اَبُو بکر ڈلائٹۂ سے شکایت کی (کہ عثمان طلعُنْهُ مجھی بطاہر خفاہیں کہ میں نے سلام کیاانہوں نے جواب بھی نہ دیا)اس کے بعد دونوں حضرات اکٹھے تشریف لائے اور سلام کیا اور حضرت اَبُو بکر طالتُہُ نے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی عمر

(٢٦) عَنْ عُثْمَانَ رَاتُهُ عَنْ قَالَ إِنَّ رِجَالًا مِّنْ أَصْعَابِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُوَقِّي حَزِنُوا عَلَيْهِ حَتَّى كَادَّ بَعْضُهُمْ يُوسُوسُ قَالَ عُثْمَانُ وَكُنْتُ مِنْهُمْ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ مَرَّ عَلَى عُمَرُ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَشُعُرُبه فَاشْتَكُى عُمَرُ إِنَّ إِلَى أَبِي بَكْرٍ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَقْبَلًا حَتَّى سَلَّهَا عَلَىَّ جَمِيْعًا فَقَالَ ٱبُوبَكُرِ رَالِينَ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ لَا تَرُدَّ عَلَى أخِيْكَ عُمَر الله سَلَامَهُ قُلْتُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ عُمَرَ إِلَيْ بَلِي وَاللَّهِ لَقَدُ فَعَلْتَ قَالَ قُلُتُ وَاللَّهِ مَا شَعَرُتُ إِنَّكَ مَرَرُتَ وَلَا سَلَّمْتَ قَالَ أَبُوْبَكُرِ رَاللَّهِ مُكَاقَعُهُمَانُ رِاللَّهِ مُ قَلْ شَغَلَك عَنْ ذَلِكَ أَمُرٌ فَقُلْتُ أَجَلُ قَالَ مَا هُوَ قُلُتُ تَوَقَّى اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ عَنِي قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ تَجَاةٍ هٰذَا الْأَمْرِ

قَالَ أَبُوْبَكُرٍ عَلَىٰ قَلُ سَأَلُتُهُ عَن ذَلِكَ فَقُلُتُ لَهُ بِأَبِى أَنْتَ وَ أَمِّى فَقُلْتُ لَهُ بِأَبِى أَنْتَ وَ أَمِّى فَقُلْتُ لَهُ بِأَبِى أَنْتَ وَ أَمِّى أَنْتَ أَحَقُ مِهَا قَالَ أَبُوبَكُرٍ عَلَىٰ قُلْتُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَا نَجَاةُ هٰنَا الْأَمْرِ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: مَنْ قَبِلَ مِنِّى الْكَلِمَةَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: مَنْ قَبِلَ مِنِّى الْكِلِمَةَ اللّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ فَرَدَّهَا، فَهِى لَهُ النَّيِ لَهُ عَرَضُتُ عَلَىٰ عَلِىٰ فَرَدَّهَا، فَهِى لَهُ النَّي الْكِلْمَةُ اللّهَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ فَرَدَّهَا، فَهِى لَهُ النَّي اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ فَرَدَّهَا، فَهِى لَهُ النَّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ غَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلِىٰ فَرَدَّهَا، فَهِى لَهُ اللهُ اللهُ

## (صحيح بألشواهد)

رواه أحمد في مسنده، مسنده سندأي بكرالصديق: ٢٠ / (٢٠١/) كذافي المشكوة، كتاب الإيمان، ألفصل الثالث: ١٣, (٩/١) وفي مجمع الزوائد، كتاب الإيمان: ١، (١٥٤١) رواه أحمد والطبراني في الأوسط، باب الألت من اسمه إبراهيم: ٢٨٣٦ (٣/٣/١) لم بلختصار، وأبو يعلى، مسند أبي بكر الصديق: ١٠ (/٢٢١) بتمامه والبزار، باب ماروى عثمان بن عفان: ٣, (١٢/١) ببتحامه والبزار، باب ماروى عثمان وابهمه ١ ه قلت: وذكر في مجمع الزوائد له متابعات بألفاظ متقارية

بات ہے)۔ میں نے عرض کیا: میں نے تو الیانہیں کیا۔ حضرت عمر طالعی نے فرمایا: ایہا ہی ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو آپ کے آنے کی بھی خبر نہیں ہوئی کہ کب آئے، نہ سلام کا پتہ چلا۔ حضرت اَبُو بَكُر شَكْتُنَهُ نِے فرمایا: سچ ہے، ایسا ہی ہوا ہو گا۔ غالباً تم کسی سوچ میں بیٹھے ہو گے، میں نے عرض کیا: واقعی میں ایک گہری سوچ میں تھا۔ حضرت اَبُو بکر ڈلگٹڈ نے دریافت فرمایا: کیا تھا؟ میں نے عرض کیا: حُضنور صَالِمُنْ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ كا وصال ہو گیا اور ہم نے بیہ بھی نہ یوچھ لیا کہ اس کام کی نجات کس چیز میں ہے۔ حضرت أبُو بكر صِدِّ بق طالتُهُ نَ فرمایا کہ میں یوچھ چکا ہوں۔ میں اٹھا اور میں نے کہا: تم پر میرے ماں باپ قربان، واقعی تم ہی زیادہ مستحق تھے اس کے دریافت کرنے کے (کہ دین کی ہر چیز میں آ گے بڑھنے والے ہو)حضرت اَبُو مکر طالتُدُہُ نے فرمایا: میں نے حُضور صَّالَائِیْمِ سے دریافت کیاتھا کہ اس کام کی نجات کیاہے؟ آپ مَنَّاللَّهُ بَا مِنْ عَنْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَم اللهِ اللهِ الله کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چیا

(اَبُوطالب پر ان کے اِنقِال کے وقت) پیش کیاتھا اور انہوں نے رد کر دیا تھا، وہی کلمہ ُنجات ہے۔

ف: وَساوِس مِیں مبتلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ضحابہ کرام ٹاٹٹ ہے اس وقت رنج و غم کی شد ت میں ایسے پریشان ہو گئے تھے کہ حضرت عمر ڈلاٹٹ ہیں جلیل القدر بہادر تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوگئے تھے، کہ جو شخص یہ کہ گا کہ حُضور صَّالِظْیَا ہُم کا وصال ہو گیا، اس کی گردن اُڑا دوں گا۔ حُضور صَّالِظْیَا ہُم تو ایسے رہے ملئے تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلام طُور پر تشریف لے گئے تھے۔ بعض صَحابہ وَلَا ہِی موری تشریف لے گئے تھے۔ بعض صَحابہ وَلَا ہُم کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ دین اب ختم ہو چکا۔ بعض اس سوچ میں تھے کہ اب دین کے فروغ کی کوئی صورت نہیں ہو مسکی۔ بعض بالکل گم تھے کہ ان سے بولا ہی نہیں جا تا تھا۔

ایک اَبُو بکر صِدِّینِ رُخْلَیْنُ کَاوَم تھا، جو مُصنور صَّالیَّیْمُ کے ساتھ کمالِ عَشق اور کمالِ مُحِت کے باوجو داس وقت ثابت قدم اور جے ہوئے قدم سے کھڑے تھے۔ انہوں نے لاکار کر خطبہ پڑھا جس میں ﴿ وَمَا مُحَیَّ کُوالًا دَسُولٌ ﴾ (آل عمران: ۱۳۳) والی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ مُحد مَا کُلِیْمُ نرے رسول ہی تو ہیں (خدا تو نہیں ہیں جے موت آ ہی نہ سکے)۔ پس اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو ہیں تو ہیں (خدا تو نہیں ہیں جے مود ریگا) و مُحصر (دین سے) پھر جاؤے اور جو شخص (دین سے) پھر جائے گا، وہ خدا کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپناہی پچھ کھو دیگا) و مُحتم طور پر اس قصّہ کو میں اپنے رسالہ '' حکایاتِ صَحابہ'' میں لکھ چکا ہوں۔ آگے جو اِر شاد ہے کہ اس کام کی نجات کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں: ایک یہ کہ دین کے کام تو بہت سے ہیں، ان جواب ظاہر ہے کہ دین کا سارائد ار کلمہ شہادت پر ہے اور اسلام کی جڑ ہی کلمہ طیّبہ ہے۔ دو سر امطلب یہ ہے کہ دین کا سارائد ار کلمہ شہادت پر ہے اور اسلام کی جڑ ہی کلمہ طیّبہ ہے۔ دو سر امطلب یہ کہ دین میں دو تنیں بھی پیش آتی ہیں، وَساوِس بھی گھیر تے ہوں، شیطان کی رخنہ اندازی بھی مُستقِل ایک مصیبت ہے، و نیاوی ضروریات بھی اپنی بین، شیطان کی رخنہ اندازی بھی مُستقِل ایک مصیبت ہے، و نیاوی ضروریات بھی اپنی طرف کھینچی ہیں، اس صورت میں مطلب اِر شادِ نبوی مَا کُلُونِیْمُ کا یہ ہے کہ کلمہ طیّبہ کی کثرت ہیں، شیطان کی رخنہ اندازی بھی مُستقِل ایک مصیبت ہے، و نیاوی ضروریات بھی اپنی

ان سب چیزوں کاعلاج ہے کہ وہ اِخلاص پیدا کرنے والا ہے۔ دلوں کا صاف کرنے والا ہے، شیطان کی ہلاکت کا سبب ہے، جبیبا کہ ان سب رِوایات میں اس کے اثرات بہت سے ذ کر کئے گئے ہیں۔ایک حدیث میں آیاہے کہ''لآإلٰہَ إلّٰہ اللهُ''کا کلمہ اپنے پڑھنے والے سے ننانوے قشم کی بلائیں دور کر تاہے، جن میں سب سے کم غم ہے جو ہر وقت آدمی پر سوار رہتا

> (٢٧) عَنْ عُثْمَانَ رَاللَّهُ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبُدُّ حَقًّا مِّنَ قَلْبِهَ، إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اللَّهِ ابْنُ الْحَطَّابِ، أَنَا أَحَدِّبْثُكَ مَا هِيَ هِيَ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ الَّتِي أَعَزَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهَا هُحَتَّلًا ﷺ وَأَصْحَابَهُ، وَهِيَ كَلِمَةُ التَّقُوى الَّتِي أَلَاصَ عَلَيْهَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَمَّهٔ أَبَاطَالِبِ عِنْدَالْهَوْتِ شَهَادَةُ أَنُ لَّآ إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ ـ

> > (اسنادةقوي)

رواه أحمد في مسندم، مسندعثمان بن عفان: ۲۳۲، (۲۹۹/۱). وأخرجه الحاكم، كتاب الجنائز: ۱۲۹۸، (ُ۵۰۲/۱)، بهذَّااللَّفظ، وقال: صحيح على شرطهماً وأقره عَلَيْهِ. الذهبي، وأخرجه الحاكم، كتاب الإيمان: ۲۳۲، (۱۳۳/۱)

برواية عثمانٍ رضى الله عنه، عن عمر رضى الله عنه ، مرفوعا: "اني لاعلم كلمة لا يقولها عبد حقامن قلبه فيموت على ذلك ، الاحرمه الله على النار: لَا اللهَ الله "وقال: هذا صحيح على شرطهما، ثم نِكرله شأهدين من حديثهما

ف: حُضور صَالِمَا لِيَهِمُ کے چیا اَبُوطالب کا قصّہ حدیث، تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں مشہور ومعروف ہے کہ جب ان کے اِنتِقال کاوفت قریب ہوا، توچو نکہ ان کے اِحسانات نبی اکرم مَنْالِیّنِظُم اور مسلمانوں پر کثرت سے تھے، اس کئے نبی اکرم مَنْالِیّنِظُم ان کے پاش تشریف لے گئے اور اِرشاد فرمایا کہ اے میرے چچا! ''لا إللهَ إلّا اللهٰ'' کہہ لیجئے، تاکہ مجھے

حضرت عثمان ڈکائٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حُضور صَالِنَاتِهُمْ سے سُنا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو شخص اس کو حق سمجھ کر اِخلاص کے ساتھ دِل سے (یقین کرتے ہوئے)اس کو پڑھے، تو جہتم کی آگ اس پر حرام ہے۔ حضرت عمر طلقیٰ نے فرمایا کہ میں بتاؤں وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ وہی کلمہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور اس کے صَحابہ رَلیَّتِیْنِم کو عِزت دی۔وہ وہی تقویٰ کا کلمہ ہے جس کی مُضور أقدس صَلَّاللَّهُ مِنْ نَهِ إِلَيْهِ جِيا ٱلْبُوطالب سے ان کے اِنتِقال کے وقت خواہش کی تھی۔ وه شهادت ہے" لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ"كل

قیامت کے دن آپ کی سفارش کا موقع مل سکے اور میں اللہ کے یہاں آپکے اسلام کی گواہی دے سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگ مجھے بیہ طعنہ دیں گے کہ موت کے ڈر سے بھینیج کا دین قبول کر لیا۔ اگر یہ خیال نہ ہو تا تو میں اس وقت اس کلمہ کے کہنے سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اس پر حُضور صَالَی ﷺ رنجیدہ واپس تشریف لائے 🗗 اسی قصّہ میں قر آنِ ياك كى آيت لكھى ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِينَى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ (القصص: ٥٦) نازل ہوئى، جس كاتر جمہ یہ ہے کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں فرماسکتے ؛ بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کر تاہے۔ اس فصّہ سے نیہ بھی ظاہر ہو گیا کہ جولوگ فیسق وفّحور میں مُبتلار ہے ہیں، خدااور اس کے ر سول مَثَالِثَانِیْ سے بیگانہ رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی عزیز قریب بُزرگ کی دُعاہے بیڑا یار ہو جائے گا، غلطی میں یُبتلا ہیں، کام چلانے والا صرف اللہ ہی ہے، اسی کی طرف رُجوع كُرناچاہيئے، اسى سے سياتعلّق قائم كرناضر ورى ہے، البتّہ اللّٰد والوں كى صحبت، ان كى دعا، ان

کی توجُّه معِین و مد د گار بن سکتی ہے۔

(٢٨) عَنْ عُمَرَ طِلْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: لَبَّا أَذْنَبَ ادَمُ النَّانُبِ الَّذِي أَذْنَبَهُ، رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَآءِ فَقَالَ: أَسْأَلُك بِحَقَّ مُحَمَّدٍ؛ أَلَّا غَفَرْتَ لِيْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ مَنْ هُحَمَّ أُفَقَالَ: تَبَارَكَ اسْمُكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي، رَفَعْتُ رَأْسِي إلى عَرْشِك، فَإِذَا فِيْهِ مَكْتُوْبٌ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّلًا رَّسُوْلُ اللهِ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَلُّ أعظم عِنْدَكَ قَلْرًا عَمَّن جَعَلْت إِسْمَهُ مَعَ اسْمِكَ فَأُوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، يَا اَدَمُر، إِنَّهُ اخِرُ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، وَلَوْ لَا هُوَ مَا

خُصنور اَقدس صَالَعْیُائِم کا اِرشاد ہے کہ حضرت آدم (على نَهِيّنَا و عَلَيْهِ الصَّلوٰة و السَّلام) سے جب وہ گناہ صادر ہو گیا (جس کی وجہ سے بَنَّت سے د نیامیں بھیج دیئے گئے تو ہر وقت روتے رہتے تھے اور دُعا و اِستَغِفَار کرتے رہتے تھے)۔ ایک مرتبه آسان کی طرف منه کیااور عرض کیا: یااللہ! محمد (صَلَّاتَیْنَمْ) کے وسیلہ سے تجھ سے مَغُفْرِت حابتا ہوں۔ وحی نازل ہوئی کہ محمد کون ہیں (جن کے واسطے سے تمنے اِستِغُفار کی)؟عرض کیا کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا

خَلَقْتُك

Y+1

(ضعیفجدا)

أخرجه الطيراني في الصغير، باب حرف الميم من اسمه محمد: ٩٩٥, (١٨٢٢) و الحاكم، كتاب تواريخ المتقدمين، ٢٢٨٨ (١٨٢٢) قال في التلخيص: موضوع و أبو نعيم والبيهقي، في دلائل النبوة، أبواب غزوة تبوك: ٢٢٣٣ مر ١٨٢٨) كلاهما في الدلائل، وابن عساكر في تاريخه، حون الياء، ص، (١٨٣٤) في الدن وفي مجمع الزوائد، كتاب علامات النبوة، باب عزم قدره صلى الله عَلَيْه وسلم: ١٩٩٤، (١٣٣٨) وواه الطيراني في الأوسط، باب الميم، من اسمه محمد: ١٩٩٢، (١٣١٣م)، والصغين حرف الميم، من اسمه محمد: ٩٩٠، (١٨٢٢م)، والصغين حرف الميم، من اسمه الاخرالعديث المشهور: "لولاك لما خلقت الافلاك" قال القراري في الموضوعات الكبير: ٣٩٥، (١٩٥٦): موشوع،

ہوا دیکھا تھا" لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ الله" تومیں سمجھ گیا تھا کہ محمد (مَثَلَّاتُیْمِ ) سے اونچی ہستی کوئی نہیں ہے، جن کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ رکھا۔ وحی نازل ہوئی کہ وہ خَاتِمُ النَّبِیْن ہیں، تمہاری اولاد میں سے ہیں، لیکن وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدانہ کئے جاتے۔

سيري عن سير سوك ويها التشرف: معناه ثابت ويويّد الأول ماورد في غير رواية من "انه مكتوب على العرش واوراق البعنة: لَا اِلدَّ اللهُ محمد رسول الله "- كما بسط طرقه الشئيوطي في مناقب اللالي في غير م وضع، وبسط له شواهد أيضا في تفسيره في سورة الم نشر ح

ف: حضرت آدم علیٰ نبیتنا وَعَلَیه الصّاوة وَ السّام نے اس وقت کیا کیا دعائیں کیں اور اس کس طرح سے گر گرائے؟ اس بارے میں بہت سی روایات وَارِد ہوئی ہیں اور ان میں کوئی تعارُض بھی نہیں، جس پر مالک کی ناراضگی، آقا کی حقیق ہوؤہ ہووہی جانتا ہے۔ ان بہ حقیقت آقاوں کی ناراضگی کی وجہ سے نو کروں اور خاد موں پر کیا کچھ گزر جاتا ہے اور وہاں تو مالیک المُلک، رزّاتِ عالم اور مُختصر یہ کہ خداکا عِتاب تھا اور گزر کس پر رہی تھی؟ اس تخص پر جس کو فر شتوں سے سجدہ کرایا، اپنا مُفَرَّب بنایا۔ جو شخص جتناہی مُقَرَّب ہو تا ہے اتنا می عزاب کا اس پر اڑ ہو تا ہے، بشر طیکہ کمینہ نہ ہواور وہ تو نبی تھے۔ حضرت آدم عَلَیْ السّلام اس قدر روئے ہیں کہ تمام دنیا کے آدمیوں کا رونا اگر بختی کیا جائے، تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ چاکیس برس تک سر اُوپر نہیں اٹھایا ہے۔ حضرت بُرئیدہ ڈولٹھنڈ خود حُصور اقد س مَنَا اللّٰہ کیا جائے، تو ان کا رونا بڑھ جائے گا ﷺ کے دونے کا حدیث میں ہو کہ اگران کے آنسووں کو ان کی تمام اولاد کے آنسووں سے وزن کیا جائے، تو ان کے آنسووں کو ان کی تمام اولاد کے آنسووں سے وزن کیا جائے، تو ان کے آنسووں کو ان کی تمام اولاد کے آنسووں سے وزن کیا جائے، تو ان کے آنسووں کو ان کی تمام اولاد کے آنسووں سے وزن کیا جائے، تو ان کی تمام اولاد کے آنسووں سے وزن کیا جائے، تو ان کی تمام والد کے آنسووں کی ظاہر ہے۔

یاں لب پہ لا کھ لا کھ سخن اضطراب میں واں ایک خامُنثی تری سب کے جواب میں اس لئے جو روایات میں ذِ کر کیا گیا ان سب کے مجموعہ میں کوئی اِشکال نہیں۔

شعب الایمان، الخوف من الله، ۹۰۹
 تفییر البغوی، البقرة: ۳۴

مِن جُملہ ان کے بیہ بھی ہے کہ خُصنور صَلَّالَیْکِمُ کاوسیلہ اختیار فرمایا۔ دوسرا مضمون عرش پر ''لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّ سُولُ اللهِ'' كَلِما مُوا مُونا بيه اور نجى بهت سى مُخْتِف روايتوں ميں آيا

حُضور صَلَا لَيْمَ إِرشاد فرماتے ہیں: میں جَنَّت میں داخل ہواتو میں نے اس کی دونوں جا نبوں میں تین سطریں سونے کے یانی سے لکھی ہوئی دیکھیں: پہلی سطر میں '' لَاۤ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدْزَسُولُ اللهِ" كَلِيهَا تَهَا ووسرى سطر مين "مَاقَدَّمْنَاوَ جَدُنَاوَ مَاأَكُلْنَارَبِحْنَاوَ مَا خَلَفْنَا نحسِهٔ نَا" تھا (جو ہم نے آگے بھیج دیا یعنی صدقہ وغیرہ کر دیاوہ پالیااور جو دنیا میں کھایا،وہ نْفع میں رہا اور جو کچھ حچوڑ آئے، وہ نقصان رہا) اور تیسری سطر میں تھا''اُمَٰۃُ مُذُنِبَۃُ وَ رَبُّ غَفُوْ ¿" (امت گناہ گار اور مالک بخشنے والا) ●۔ ایک بُزرگ کہتے ہیں کہ میں ہندوستان کے ایک شہر میں پہنچاتو میں نے وہاں ایک درخت دیکھا، جس کے کھل بادام کے مُشابہ ہوتے ہیں،اس کے دو حھلکے ہوتے ہیں،جب ان کو توڑا جا تاہے توان کے اندر سے ایک سبزیۃ لپٹا ہوانکلتاہے،جباس کو کھولا جاتاہے تو سرخی سے" لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ رَّ سُولُ اللهِ" لَكِها ہوا ملتاہے۔ میں نے اس قصّہ کو اَبُو یعقوب تو النسیبيہ شکاری سے ذِ کر کیا۔ انہوں نے کہا کہ تعجّب کی بات نہیں، میں نے '' اَیَلَہ'' میں ایک مجھلی شکار کی تھی، اس کے ایک کان پر '' لَاۤ إِلٰهَ إِلَّا الله "اور دوسرے ير "مُحَمَّدُرَّ سُولُ اللهِ"كها جو اتھا۔

> (٢٩) عَنْ أَسْمَاءِ بِنُتِ يَزِيْكَ بْنِ السَّكَن لللهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: أَسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْايَتَيْنِ وَإِلَّهُكُمْ إِلَّهُ وَّاحِدُّ لَآ إِلَّهَ إِلَّاهُوَ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ، وَالْمَّهُ أَللَّهُ لَآاِلةً إِلَّاهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ.

أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الزهد، باب ماقالوافي البكاء: ٣٧٧٥٦ (٩١/٥٤٨) وأحمد في مسندم، عن اسماء بنت

۱/۳، قزوین، باب الصاد الاسم الرابع، ۱/۳

(البقره، ع: ١٩) اور الْحَد ٥ اَللَّهُ لَا إِلْهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوُمُ (آلعمران،ع: ١)

حضرت اَساء شَاتُهُمُّا حُضُورِ اَقدس صَالِقَائِمُ سے

نقل کرتی ہیں کہ اللہ کاسب سے بڑانام (جو

اسم اعظم کے نام سے عام طور پر مشہور

ہے) ان دو آیتوں میں ہے (بشر طیکہ

إخلاص سے يڑھى جائيں) وَ اِلْهُكُمْ اِللَّهُ

وَّاحِدٌ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

يزيدرضى الله عنها: ٢٤٢١، (٥٨٣/٣٥). والدارمى، كتاب فضائل القرآن، باب فضل أول سورة البقرة: ٣٣٨٩، (٣٣٣/٢). و أكوداود، باب الدعاء: ١٩٩١، (٢٨٣/٢). والترمذي، أبواب الدعوات، باب ماجاء في جابع الدعوات: ٣٢٨٨) و (٩٩٠). وصححه وابن ماجه، كتاب الدعاء، باب اسم الله الاعظم: ٣٨٥٥، (٣٢٥/٣). وأبو مسلم الكجى في السنن، وابن الضريس في فضائل القرآن، باب في فضل سورة البقرة: ١٨٢، (٩/١). وابن أبى حاتم في تفسيره، تحت الآية: ١٢٣، من سورة البقرة. والبيهقي في الشعب، باب تعظيم القرآن، فصل في فضائل السور: ٢١٢١، (٩/٣). كذا في الدر، تحت الآية: ٣٢، من سورة البقرة.

ف:اسم اعظم کے متعلق روایاتِ حدیث میں کثرت سے وَارِ د ہواہے کہ جو دُعا بھی اس کے بعد مانگی جاتی ہے ،وہ قبول ہوتی ہے ●۔

البتّہ اسم اعظم کی تغیییُن میں رِ وایات مُختلِف وَارِ د ہو کی ہیں اور یہ عادتُ اللّٰہ ہے کہ ہر إِیی مَهْتُم بالشَّان چیز میں اِخفاء کی وجہ سے اِختلاف پیدا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ شبِ قدر کی تعَیِیْن میں َ، جمعہ کے دن دُعا قبول ہونے کے خاص وقت میں اِختلاف ہوا۔اس میں بہت سی مَصِإِلِحُ بِين جَن كومين اپنے رسالہ '' فضائل رمضان'' میں لکھ چکاہوں۔اسی طرح اسم اعظم کی تغییرُن میں بھی مُختلِف رِوایات وَارِ د ہوئیں۔ مِن ُجُملہ ان کے بیہ روایت بھی ہے جو اُو پر ذِ کر کی گئی اور بھی رِوایات میں ان آیتوں کے متعلِّق اِر شاد وَارِ د ہواہے۔ حضرت اَنْس رَثَالْتُهُمُّ حُضور مَنَّا لِیُّنِیِّمْ سے نقل کرتے ہیں کہ مُتَمَرٌّ د اور شَرَّ کی شیاطین پر ان دو آیتوں سے زیادہ سخت كُونَى آيت نهيں۔ وه دو آيتيں وَإِللهُ كُمْهِ إِللهُ وَّاحِدٌ (البقرة: ١٦٣) سے شروع ہيں 🗣 - ابراہيم بن وَسُمَه وَ اللَّيْهِ يَهِ كُنَّةٍ مِينَ كَه مِجنونانه حالتِ نظر كے لئے ان آیات كا پڑھنامُفید ہے۔ جو شخص ان آیات کے پڑھنے کا اِہتمام رکھے اس قشم کی چیزوں سے محفوظ رہے۔(وَاللّٰهُ کُمْہِ إِللَّهُ وَّاحِدٌ بِورى آيت (البقره، ركوع: ١٩) (اللهُ لَآ إِللهَ إِلَّا هُوَ الْحَتَّى الْقَيُّومُ) آيةُ الكُرس اور سورهُ لِقره کی آخر آیت اور إنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَق سے مُحْسِنِدْینَ تک (الإعراف: ۵۴، ر کوع: ۷) اور سورهٔ حشر کی آخری آیتیں هُوَ اللهُ الَّانِی لَا إِللهَ إِلَّا هُوَ ہے)۔ ہمیں یہ بات پینچی کہ سب آیات (جن کو گنوایا) عرش کے کونوں پر لکھی ہوئی ہیں اور ابراہیم وسٹیا پیریہ بھی کہاکرتے تھے کہ بچّوں کواگر ڈر لگتاہو یا نظر کااندیشہ ہو، توبیہ آیات ان کے لئے لکھ دیا کرو۔ علّامہ شامی <u>عرالتیں</u>یہ نے حضرت امام اعظم <del>عرالتی</del>ایہ سے نقل کیاہے کہ اسم اعظم لفظ ''اللّٰد'' ہے اور لکھاہے کہ یہی قول علّامہ طحاوی عِرالنگیابیہ اور بہت سے عُلاء سے نُقل کیا گیا ہے اور اکثر عارِ فین (اکابرِ صوفیہ) کی یہی شخقیق ہے، اسی وجہ سے ان کے نز دیک ذِ کر بھی

اسی پاک نام کا کثرت سے ہوتا ہے۔ سیّدالظا کفہ حضرت شیخ عبدُ القادر جیلانی نَوَّرَ اللّٰهُ مَرُ فَدَهُ اسی باک نام کا کثرت سے ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ اسم اعظم "اللّٰه" ہے۔ بشر طیکہ جب تُواس پاک نام کولے، تو تیرے دِل میں اس کے سوا پچھ نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ عوام کے لئے اس پاک نام کواس طرح لینا چاہیئے کہ جب یہ زبان پر جاری ہو، توعظمت اور خوف کے ساتھ ہو اور خواص کے لئے اس طرح ہو کر اس پاک نام والے کی ذات و صِفات کا بھی اِستِحْفَار ہو۔ اور اَخَصُّ الْخُوَاص کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس پاک ذات کے سوادِل میں کوئی چیز بھی نہ اور اَخَصُّ الْخُوَاص کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس پاک ذات کے سوادِل میں کوئی چیز بھی نہ ہو، کہتے ہیں کہ قرآنِ پاک میں بھی یہ مبارک نام اتنی کثرت سے ذِکر کیا گیا کہ حد نہیں، جس کی مقدار دو ہزار تین سوساٹھ (۲۳۲۰) بناتے ہیں۔

شخ اساعیل فرغانی و النیایی کہ جھے ایک عرصہ سے اسم اعظم سکھنے کی تمنا تھی، مجاہدے بہت کرتا تھا، کئی کئی دن فاقے کرتا، حتی کہ فاقوں کی وجہ سے بہوش ہو کرگر جاتا۔ ایک روز میں دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا کہ دو آدمی مسجد میں داخل ہوئے اور میرے قریب کھڑے ہوگئے۔ مجھے ان کو دکھ کریہ خیال ہوا کہ یہ فرشتے معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا: تُو کیا اسم اعظم سکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہاں: ہاں بتا دیئے۔ میں یہ گفتگو سن کر غور کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ وہ لفظ ''اللہ'' ہے، بشر طیکہ صدقِ لجاسے ہو۔ شخ اساعیل و النہ ہے ہیں کہ صَدقِ لَجَاکا مطلب یہ ہے کہ کہنے والے کی حالت اس وقت الی ہو کہ جیسا کوئی شخص دریا میں غرق ہورہا ہو اور کوئی بھی اس کو بچانے والانہ ہو، تو ایسے وقت وقت جس غلوص سے نام لیا جائے گا، وہ حالت مُر ادہے۔

اسم اعظم ہونے کے لئے بڑی اہلیت اور بڑے ضبط و تحمُّل کی ضرورت ہے۔ ایک بُزرگ کا قصّہ لکھا ہے کہ ان کو اسم اعظم آتا تھا۔ ایک فقیر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے تمنّا واستدعا کی کہ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ ان بُزرگ نے فرمایا: تم میں اہلیت نہیں ہے۔ فقیر نے کہا مجھ میں اس کی اہلیت ہے، تو بُزرگ نے فرمایا کہ ابتھا فُلال جگہ جاکر بیٹھ جاؤ اور جو واقعہ وہاں پیش آوے، اس کی مجھے خبر دو۔ فقیر اس جگہ گئے، دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص گدھے پر لکڑیاں لادے ہوئے آرہا ہے۔ سامنے سے ایک سیاہی آیا جس نے اس

بوڑھے کو مار پبیٹ کی اور لکڑیاں چھین لیں۔ فقیر کو اس سیاہی پر بہت غصّہ آیا، واپس آ کر بُزرگ سے سارا قصّہ سنایا اور کہا کہ مجھے اگر اسمِ اعظم آ جاتا تو اس سپاہی کیلئے بد دعا کر تا۔ بُزرگ نے کہا کہ اس ککڑی والے ہی سے میں نے اسم اعظم سیکھا تھا۔

حضور مَنَّالِيَّةُ عُمُّ كَالِرشاد ہے كه ( قیامت کے دن) حق تعالی شانہ اِرشاد فرمائیں گے کہ جہتم سے ہر اس شخص کو نکال لوجس نے "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" كَها مو اور اس كے دِل میں ایک ذره برابر تھی ایمان ہو اور ہر اس شخص كو نكال لوجس نے "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" كہا ہو، یامجھے (کسی طرح بھی) یاد کیا ہو، یاکسی (٣٠) عَنْ أَنْسٍ الله عَنْ أَنْسُولُ الله على: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قُلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنَ الْإِيْمَانِ، أَخْرَجُوْ أَمِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ أُوْذَكَرَنِي أَوْخَافَنِي فِي مَقَامِر

ف: اس یاک کلمہ میں حق تعالی شائہ 'نے کیا کیا بر کات رکھی ہیں، اس کا معمولی سا اندازہ اتنی ہی بات سے ہو جاتا ہے کہ سو (۱۰۰) برس کا بوڑھا جس کی تمام عمر کفر ویثر ک میں گزری ہو،ایک مرتبہ اس پاک کلمہ کوایمان کے ساتھ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے اور عمر بھر کے سارے گناہ زائل ہو جاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اگر گناہ بھی کئے ہوں، تب بھی اس کلمہ کی برکت سے کسی نہ کسی وقت جہنّم سے ضرور نکلے گا۔

حضرت حُذیفَه رِفُالِتُنَهُ (جو حُضور اَقد س سَفَاتِیْنِمُ کے راز دار ہیں) فرماتے ہیں کہ نبی ا کرم مَنْکَاتِیْتُمْ نے اِرشاد فرمایا ہے (ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے) کہ اسلام ایسادُ ھندلارہ جائے گاجیسے کپڑے کے نقش و نگار (پرانے ہو جانے سے ) دُ ھند لے ہو جاتے ہیں، کہ نہ کو کی روزہ کو جانے گا، نہ جج کو، نہ زکوۃ کو، آخر ایک رات الیں ہو گی کہ قر آنِ پاک بھی اٹھالیا جائے گا، کوئی آیت اس کی باقی نہ رہے گی۔ بوڑھے مر داور بوڑھی عور تیں یہ کہیں گی کہ ہم نے اپنے بِرُولِ كُو كُلِّمهِ ''لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ'' بِرُ صِتْهِ سُنا تَها، نهم بَهِي اسي كو بِرُ هيس كَ \_ حضرت حُذْ يُفَهُ رَثَّاتُكُمُهُ کے ایک شاگر دینے عرض کیا کہ جب ز کوۃ ، حج ، روزہ کوئی رکن نہ ہو گا تو پیہ کلمہ ہی کیا کام

دے گا۔ حضرت حُذینَهٔ رُخُلِیْمُ یُ نے سکوت فرمایا۔ انہون نے پھریپی عرض کیا۔ تیسری مرتبہ میں حضرت حذیفہ رُخُلِیْمُ نے فرمایا کہ (کسی نہ کسی وقت) جہتم سے زکالے گا، جہتم سے نکالے گا، جہتم سے نکالے گا، جہتم سے نجات پائے گا ۔ یہی مطلب ہے حدیثِ بالاکا کہ اگر ایمان کا وقت اس کلمہ کی برکت سے نجات پائے گا ۔ یہی مطلب ہے حدیثِ بالاکا کہ اگر ایمان کا ذراسا حصتہ بھی ہے، تب بھی جہتم سے کسی نہ کسی وقت زکالا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص ''لاَ إللهَ إِلاَ اللهُ '' پڑھے وہ اس کو کسی نہ کسی دن ضرور کام دے گا، گو اس کو پچھ نہ پچھ سز ابھگتنا پڑے گا۔

حُضور اَقدس مَثَالَثُهُمُ كَى خدمت ميں ايك شخص گاؤں کا رہنے والا آیا جو ریشمی جبہ یہن رہاتھااور اس کے کناروں پر دیباج کی گوٹ تھی۔ (صحابہ رہائینیم سے خطاب کر کے) کہنے لگا کہ تمہارے ساتھی محمد (مَنَّالِثُنِیُّمُ) یہ چاہتے ہیں کہ ہر چرواہے ( بکری چرانے والے ) اور چرواہے زادے کو بڑھا دیں اور شہسوار اور شہسواروں کی اولاد کو گرا دیں۔ حُضور صَّالِیْمِیِّمِ ناراضگی سے اٹھے اور اس کے کیڑوں کو گریبان سے پکڑ کر ذرا کھینچااور اِرشاد فرمایا کہ (توہی بتا) تو بیو قوفوں کے سے کپڑے نہیں پہن رہاہے، پھر اپنی جگہ واپس آکر تشریف فرما ہوئے اور اِرشاد فرمایا کہ حضرت نوح علی نَبيّنًا وَعَلَيْهِ الطُّلُوةُ وَالسَّلام كا جب إنتِقال ہوئنے لگا تو اپنے دونوں صاحبز ادوں کو مُلایا

(اسم) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِ و سُهَالله، قَالَ أَتَى النَّبِيِّ ﷺ: أَعْرَابِيُّ عَلَّيْهِ جُبَّةٌ مِّن طَيَالِسَةَ مَكُفُوْفَةٌ مِإِلدِّيْبَاجِ فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمُ هٰنَا يُرِينُ أَنْ يَّرُفَعَ كُلَّ رَاعٍ وَابْنَ رَاعٍ وَيَضَعَ كُلُّ فَأُرِسٍ وَابْنَ فَارِسٍ فَقَامَر النَّبِيُّ عَلَيْ مُغْضِبًا فَأَخَلَ بِمَجَامِعِ ثَوْبِهِ فَاجْتَنَبَهْ وَقَالَ أَلَا أَرْي عَلَيْكَ ثِيَابَ مَنْ لَايَعْقِلُ ثُمَّر رَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَجَلَسَ فَقَالَ إِنَّ نُوْحًا لَهَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ دَعَا إِبْنَيْهِ فَقَالَ إِنِّي قَاصُّ عَلَيْكُمًا الْوَصِيَّةَ امُرُكْمًا بِإِثْنَيْنِ وَأَنُهٰكُمَاعَنِ اثْنَانِ أَنُهٰكُمَاعَنِ الشِّرُكِ وَالْكِبْرِ وَامْرُكُمَا بِلاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيْهِمَا لَوُ وُضِعَتْ فِي كَفَّةِ الْمِيْزَانِ، وَوُضِعَتْ لَآ إلهَ إِلَّا اللهُ فِي الْكَفَّةِ الْأَخْرَى كَانَتْ أَرْ بَحَ

مِنْهُمَا، وَلَوْ أَنَّ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيْهِمَا كَانَتْ خَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَآإِلَهُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهَا، لَقَصَمَتْهَا . وَامْرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ فَإِنَّهُمَا صَلُوةٌ كُلِّ شَيْعٍ، وَجِهِمَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْعٍ.

## (حسن بالشاهد)

أخرجه **الحاكم**، كتاب الإيمان: ۱۵۴، (۱۱۲/۱). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه للصقعب ابن زهير فانه ثقة قليل الحديث: ١ ه وأقره عُلَيْهِ الذهبي، وقال: الصَّقعب تقد ورواه ابن عجلان عن زَيدين اسلم مرسلا (ايضاً) ا هقلت: ورواه أحمد في مسنده بزيادة فيه بطرق وفي بعض منها: "فان السِموت السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لَا إِلٰهَ إِلَّا الله "وذكره **المنذري في الترغيب،** كتاب الذكر، باب الترغيب في قول لّا اِلْهَ اِلَّهِ اللَّهِ عَمروضي الله عنهما مُختصراً، وفيه: "لوكانت حلقه لقصمتهن، حتى تخلص إلى الله"-ثمقال: رواه البزار بحواله كشف الاستّار، كتاب الأذكار. باب فضل لا اله الاالله: ٩ ٢ ٠ ٣ ، (٤/٨) ـ ورواته محتج بهم في الصحيح، الا ابن اسحاق، وهو في النسائي في السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة: ٠٠ ٢٠٠ ١، (٣٠٠ ٣٠) - عن صالح بن سعيد، رفعه إلى سليمان بن يسار، إلى رجل من الأنصار، لم يسمد ورواه الحاكم عن عبدالله، وقال: صحيح الإسناد، ثم ذكر لفظه قلت: وحديث سليمان بن يسارياتي في بيان التسبيح وفي مجمع الزوائد, كتاب الوصايا, وصية نوح عَلَيْهِ السَّالآم: ١٢٣ ع. (٣٩٨/٣) ـ رواه أحمد في مستندم، مستند عبدالله بن عمرين العاص: ۲۰۱۰، (۲۱<sup>۰</sup>۰۲۱)ـ **ورواه الطبراني** في الكبير،بابالعين،عمروبن دينار:(٧/١٣)-**بنحوه،ورواه ألبزار** من حديث ابن عمر رضى الله عنهما ورجال أحمد ثقات قال: في رواية البزار محمد بن اسحاق، وهو مدلس، وهو ثقة ـ

اور اِرشاد فرمایا که میں شہبیں (آخری) وصيت كرتا ہوں، جس ميں دو چيزوں سے رو کتا ہوں اور دو چیزوں کا حکم کر تا ہوں۔ جن سے روکتا ہوں: ایک بٹرک ہے، دوسرا تکبرٌ۔ اور جن چیزوں کا حکم کرتا مون: ایک "لَا إللهَ إلله الله" ہے که تمام آسان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے،اگر سب ایک بلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں (اخلاص سے کہاہوا)" لَا إِلٰهَ إِلَّاللَّهُ''ركھ دیاجائے تووہی پلڑا حجک جائے گا، اور اگر تمام آسان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے ایک حلقہ بناکر اس پاک کلمہ کو اس پر رکھ دیا جائے، تو وہ وزن سے ٹوٹ جائے۔ اور دوسری چیز جس کا حکم کرتا ہول وہ"سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه"ہے کہ بیہ دو لفظ ہر مخلوق کی نماز ہیں اور انہیں کی برکت سے ہر چیز کو رزق عطا فرمایا جاتا

ف: حُضورِ أقدس مَثَالِيَّنِيَمُ كاكبِرُ ول ك متعلِّق إرشاد فرمانے كامطلب يہ ہے كہ ظاہر سے باطن پر استِدلال کیا جاتا ہے، جس شخص کا ظاہر حال خراب ہے اس کے باطن کا حال بھی بظاہر ویساہی ہے۔اس لئے ظاہر کو بہتر رکھنے کی سعی کی جاتی ہے کہ باطن اس کے تابع ہو تا ہے۔ اسی لئے صُوفیہ کِرام ظاہری طہارت، وضو وغیرہ کا اِمہمام کرتے ہیں، تا کہ باطن کی طہارت حاصل ہو جائے۔جولوگ ہیہ کہہ دیتے ہیں: اَجی "باطن ایتھاہوناچا ہیئے ظاہر چاہے

کیساہی ہو" صحیح نہیں۔ باطن کا اچھاہو نامُستقِل مقصود ہے اور ظاہر کا بہتر ہونامستقل۔ نبی اكرم مَنَّالِيَّائِمٌ كَى دَعَاوُل مِين ہے۔ ''أَللَّهُمَّ اجْعَلُ سَرِيْرَتِيْ خَيْرًا مِّنُ عَلَانِيَتِيْ وَاجْعَلُ عَلَانِيَتِيْ صَالِحَة" (ترجمه) اے اللہ! میرے باطن کو میرے ظاہر سے زیادہ بہتر بنا اور میرے ظاہر کوصالح اور نیک بنادے)۔حضرت عمر ڈگاٹنٹڈ فرماتے ہیں کہ مجھے حُضور اَقد س مَثَالِيْنَةِ مِنْ نِي بِيهِ دُعاتَعليم فرمائي ہے **0**\_

> (٣٢) عَنَ أَنَسٍ رَلِيْهِ أَنَّ آبَأَبُكُرٍ رَلِيْهِ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ كَثِيْدُبٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَّا: مَا لِيُ آرَاكَ كَئِيبًا؟ قَالَ: يَارَسُولُ! كُنْتُ عِنْدَانِي عِمِّ لِّيُ ٱلْبَارِحَةَ فُلَانٌ وَهُوَ يَكِيْدُ بِنَفْسِهِ قَالَ: فَهَلُ لَّقَّنُتَهُ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: قَلُ فَعَلْتُ يَارَسُولَ الله، قَالَ: فَقَالَهَا؟ قَالَ: نَعَمُ ، قَالَ: وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ ـ قَالَ أَبُوْبَكُرِ: يَارُسُولُ، كَيْفَ هِيَ لَلْأَحْيَاءٍ؟ قَالَ هِيَ أَهْدَامُ لِنُنُوْبِهِمُ، هِيَ آهْدَمُ لِنُانُوْجِهُمَ

رواه أبويعلى، مسندأبي بكرالصديق،: ٠٠، (١/٠٠) - والبزار، مسندأبي حمزة: ٩ ٩٣٤، (١١٨/١٣) - وفيه زائدة بن أبي الرقاد، **وثقه القواري**، كذا في الجرح والتعديل، (٣/٣/٣) ـ **وضعفه** البخاري, التاريخ الكبير, (٣٣٣/١٣). وغيره كذا في مجمع الزاوائد، كتاب الجنائز, باب تلقين الموت,: ٣٩١٠, (٣٨/٣) وأخرج بمعناه عن إين عَبَّاس أيضا قلت: وروى عن على مرفوعا: مِن قَالَ إِذَا مربالمقابر: السَّلام على اهل لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ من أهل لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ ،كيف وَجدتم قول لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ يالاَّ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ ، اغفر لمن قال لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحْشُرِنَا فِي زَمْرَةُ مِنْ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ عَفْرَ لَهُ ذَنُوب خمسين سنة قيل: يا رسول الله، من لم يكن له ذنوب خمسين سنة؟ قال: لوالديه ولقرابته ولعامة المسلمين "رواه الديلمي في تاريخ همدان، والرافعي وابن النجار، كذاً في منتخب كنز

حضرت أبُو بكر صِدِّ بِقِ رَثِيكُمْ مُضور صَالِقَائِمُ کی خدمت میں رنجیدہ سے ہو کر حاضر ہوئے۔ خُصنور صَلَّالَيْهِمُ نے دريافت فرمايا كه میں شہبیں رنجیدہ دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟انہوں نے عرض کیا کہ گزشتہ شب میرے جیازاد بھائی کا اِنتِقال ہو گیا، میں نزع کی حالت میں ان کے پاس بیٹھا تھا (اس مَنْظُر سے طبیعت پر اثر ہے) خصنور صَالَا عَلَيْكُمْ نے فرمایا: تم نے اس کو لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ كَى تلقین بھی کی تھی؟ عرض کیا: کی تھی۔ إر شاد فرمایا كه اس نے به كلمه پڑھ لیا تھا؟ عرض کیا کہ پڑھ لیا تھا۔ اِرشاد فرمایا کہ بَنَّت اس کے لئے واجب ہو گئی۔ حضرت اَبُو بَكُر شُالِنَّيُّةُ نِے عرض كيا: يار سول الله! زندہ لوگ اس کلمہ کو پڑھیں تو کیا ہو؟ خُصْور صَالَاتُنَائِمُ نِے دومر تنبہ یہ اِرشاد فرمایا کہ کلمہ ان کے گناہوں کو بہت ہی مُنْہَدِم کر دینے والا ہے (لیعنی بالکل ہی مٹا دینے والا

العمال: ۲۵۹۱، (۲۵۳/۱۵) ـ لکن روی نحوه الشیوطي في **دیل اللآل**ی، کتاب الذکروالدعاء، (۱۲۳/۲) ـ

وتكلم على سنده، وقال: الإسناد كُله ظلمات، ورمي رجاله بالكذب، وفي تنبيه الغافلين، باب ما جاء في فضل لا إله إلا الله: ٣٠٠، وتكلم على سنده، وقال: الإسناد كُله ظلمات، ورمي رجاله بالكذب، وفي تنبيه الغافلين، باب ما جاء في فضل لا إله إلا الله: ٣٠٠، (١/٤/٣) وروى عن بعض الصحابة: "من قال لا إله إلا الله الله المارة عظيم، كفوالله عنه المعالى المه يكن له اربعة الات ذنب من الكبائر وقيل الماركة على مارية على بالون ورد السلام على الإلى (ايضا) نعم، يؤيده الأمر بدفن جوار الصالح وتاذيه بجوار السوء، ذكره الشيوطي في اللالى، (٣١٥/٣) - بطرق، وورد السلام على الهل القهور بالفاظ مختلفة في كنز العمال وغيره -

ف: مَقابِر مِیْں اور مَیِّت کے قریب کلمہ طیّبہ پڑھنے کے متعلِّق بھی کثرت سے اَحادیث میں اِرشاد ہواہے ۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنازہ کے ساتھ کثرت سے ''لآ إِلٰهُ اللهُ'' پڑھا کرو ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ میری اُمِّت کا شِعار (نشان) جب وہ پل اِلاَّ اللهُ'' پڑھا کرو ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ میری اُمِّت کا شِعار (نشان) جب وہ اپنی صراط پر چلیں گے تو ''لآ إِلٰهَ إِلَاَ اُنْتَ'' ہو گا ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب وہ اپنی قبر وں سے اُمُّیں گے تو ان کانشان ''لآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَ عَلَى اللهِ فَلَيَتَوَ كُلِ الْمُؤَمِنُونَ '' ہو گا ۔ تیسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے اندھیروں میں ان کانشان ''لآ اِلٰهَ إِلَّا اَللهُ وَ عَلَى اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ عَلَى اللهُ وَ عَلَى اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ و

اَبُوالعَبَّاسِ عُرِلْتُنجِي کہتے ہیں کہ میں اپنے شہر "اشْبِیلہ" میں بیار پڑاتھا، میں نے دیکھا کہ بہت سے پر ندے بڑے بڑے اور مُخلِف رنگ کے سفید سرخ سبز ہیں، جوایک ہی دفعہ سب کے سب پر سمیٹ لیتے ہیں اور ایک ہی مرتبہ کھول دیتے ہیں اور بہت سے آدمی ہیں جن کے ہاتھ میں بڑے بڑے طباق ڈھکے ہوئے ہیں، جن کے اندر کچھ رکھا ہوا ہے۔ میں اس سب کو دکھ کریہ سمجھا کہ یہ موت کے تحفے ہیں۔ میں جلدی جلدی جلدی کلمہ کلیّبہ پڑھنے لگا، ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ کہ تمہاراوقت ابھی نہیں آیا، یہ ایک اور مُؤمن کے لئے تحفہ ہے جس کا وقت آگیا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز عُرالیٹیا یہ کا جب اِنقِال ہونے لگا تو فرمایا مجھے بٹھا دو، لوگوں نے بٹھا دیا۔ پھر فرمایا (یا اللہ!) تو نے مجھے بہت سے کاموں کا حکم فرمایا، مجھ سے اس میں کو تاہی ہوئی۔ تو نے مجھے بہت سی باتوں سے منع فرمایا، مجھ سے اس میں نافرمانی ہوئی۔ تو نے مجھے بہت سی باتوں سے منع فرمایا، مجھ سے اس میں نافرمانی ہوئی۔ تین مرتبہ یہی کہتے رہے، اس کے بعد فرمایا لیکن "لَا إِلٰہَ اِلَٰهُ اِلْهُ

<sup>🗗</sup> جع الجوامع، ۱۲۸

<sup>🗗</sup> الجامع الصغير، باب حرف الشين، ٢٨٨٧

<sup>🗗</sup> تاریخ ہمران للدیلمی،۲۳۱۱۳

<sup>🗗</sup> الغرائب الملتقطيه، ٩۴

المجم الكبير، ابو قبيل عن عبدالله بن عمرو، ١٩٨٠

اللهُ پڑھنا بھی نیکیوں میں داخل ہے؟ خُضور

صُنَّالِيْنَةِ مِ نَے فرمایا کہ بیہ توساری نیکیوں میں

اللّٰهٰ'' یہ فرماکر ایک جانب غور سے دیکھنے لگے۔کسی نے بوچھا کیا دیکھتے ہو؟۔ فرمایا کچھ سبز چیزیں ہیں کہ نہ وہ آدمی ہیں نہ جِنّ،اس کے بعد اِنْقَالِ فرمایا۔ زبیدہ رَحْمَۃُ اللّٰہ عَلَیبا کو کسی نے خواب میں دیکھا اس سے پوچھا: کیا گزری؟ اس نے کہا کہ ان چار کلموں کی بدولت میری مَغُفرِت هِوَكُنُ \_ "لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ اُفْنِيْ بِهَا عُمْرِيْ , لَاۤ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَدْخُلُ بِهَا قَبْرِيْ , لَاۤ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ٱخُلُو بِهَا وَحْدِىٰ، لَآ إِلٰهَ إِلَّهَ اللَّهَ ٱلْقَلَى بِهَا رَبِّىٰ ''لَآ اللهَا'' كَ سَاتِهُ ابْنَى عمر كو ختم كرول گ۔اور لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ بَى كُو قبر مِيں لے كر جاؤں گى اور لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ بَى كے ساتھ تنہا ئى كاوفت

گزاروں گی اور لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهٰ ہی کولے کر اپنے رَبّ کے پاس جاؤں گی )۔ (٣٣) عَنْ أَبِي ذَرِ الله عَنْ أَبِي ذَرِ الله عَنْ أَبِي فَالَ: قُلْتُ حضرت أَبُوذِر غفارى وَاللَّهُ فَا فَع صَلَا يار سول الله! مجھے كوئى وصيّت فرما ديجئے۔ يَارَسُولَ اللهِ، أَوْصِنِينَ عَالَ: إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَتُبِعُهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا ـ قُلْتُ: يَا اِرشاد ہوا کہ جب کوئی برائی سر زد ہو جائے تو کقّارہ کے طور پر فوراً کوئی نیک کام کر لیا رَسُولَ اللهِ، أمِنَ الْحَسَنَاتِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ؟ کرو ( تا کہ برائی کی نحوست دھل جائے ) قَالَ: هِيَ أَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ. میں نے عرض کیا: یارسول الله! لَا إِلٰهَ إِلَّا

(حسن بالمتابعة والشاهد)

رواه أحمد في مسندم، مسندالأنصار: ٢١٥٣٦م (٣٢٥/٣٥) **وفيمجمع الزُّوائد**، كتابالأذكار، بابما جاء في فضل لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ: ١٧٩٧ أ، (٨١/١٠) رواه أحمد، ورجاله ثقات، الاان شمر بن عطية حدثه عن اشياخه ، ولم يسم احدامنهم -قال الشيوطي في الدر تحت الآية: ٣٣، من سورة هود أخرجه **أيضا ابن** مردويه والبيهقي في الاسماء والصفات، باب بيان ان الله

اسماء اخرى: ٢٠٢٦ ( ٢٢٩/١ ). قلت: وأخرجه الحاكم، كتاب الإيمان: ١٤٨ ، (١٢١/١ ) ـ بلفظ ياابا ذر اتق الله حيث كنت واتبع السَّيِّئة الحَّسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وقال صحيح على شرطهما وأقره عَلَيْهِ الذهبي، وذكره الشيُوطي في الجامع، باب حرف الألف،: ٢٣٤، (٥٩/١) مختصراورقم له بالصحة

ف: برائی اگر گناہِ صغیرہ ہے تو نیکی ہے اس کا مُحُومو جانا اور مٹ جانا ظاہر ہے اور اگر كبيره ہے توقواعِد كے مُوافِق توبہ سے مُحُوموسكتى ہے، يامحض اللہ كے فضل سے، جيسا پہلے بھى گزر چکاہے۔ بہر صورت محو ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ پھر وہ گناہ نہ اعمالنامہ میں رہتاہے، نہ کہیں اس کا ذِکر ہو تاہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں وَارِ دہے کہ جب بندہ توبہ کر تاہے توحق تعالی شانه' وہ گناہ کر اماکاتیبین کو بھلا دیتے ہیں اور اس گناہ گار کے ہاتھ یاؤں کو بھی بھلا دیتے ہیں اور زمین کو اس حصتہ کو بھی جس پر وہ گناہ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی اس گناہ کی گواہی

دینے والا نہیں رہتا ● \_ گواہی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں آدمی کے ہاتھ، یاؤں اور بدن کے دوسرے جھے نیک یا بَداَمُمال جو بھی کئے ہوں، ان کی گواہیاں دیں گے، جیسا کہ باب سوم فصل دوم حدیث نمبر ۱۸ کے تحت میں آرہاہے۔ حدیثِ بالا کی تائیدان رِوایات سے بھی ہوتی ہے، جن میں اِرشاد فرمایا گیاہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایساہے جیسا کہ گناہ کیا ہی نہیں ©۔ پیہ مضمون کئی حدیثوں میں وَارِ د ہواہے۔ توبہ اس کو کہتے ہیں کہ جو گناہ ہو چکا، اس پر انتہائی ندامت اور شرم ہو اور آئندہ کے لئے یگاارادہ ہو کہ پھر تبھی اس گناہ کو نہیں کروں گا۔

ا یک دوسر می حدیث میں حُضور صَّالْقَیْمُ کا اِر شاد وَارِ د ہواہے کہ اللّٰہ کی عبادت کر اور کسی کواس کاشریک نہ بنااور ایسے اخلاص سے عمل کیا کر جبیبا کہ وہ یاک ذات تیرے سامنے ہو۔ اور اپنے آپ کومُر دوں میں شار کر اور اللہ کی یاد ہر پیھّر اور ہر درخت کے قریب کر (تا کہ بہت سے گواہ قیامت کے دن ملیں)اور جب کوئی برائی ہو جائے تواس کے کفّارہ میں کوئی نیکی کیا کر۔ اگر برائی مخفی کی ہے تو نیکی بھی مخفی ہو۔ اور اگر برائی کو عَلَی الْاغلان کیاہے تو اس کے کقارہ میں نیکی بھی عَلَی الِّا عْلان ہو 🗨

حُضور صَّالِيَّيْمُ كا إر شاد ہے كہ جو شخص "لأ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَّمْ يَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُو اأَحَدْ" کو دس مرتبہ پڑھے گا, جالیس ہزار نیکیاں اس کے لکھی جائیں گی۔

(٣٣)عَنْ تَمِيْمِ النَّادِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: مَنْ قَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَّمْ يَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدَّا، وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًّا أَحَلُّ عَشَرَ مَرَّاتٍ كُتِبَتْ لَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ.

أخرجه أحمد في مسندم, مسندالشاميين,: ١٩٥٢ ١ ، (١٥١/٢٨). **قلت: أخرج الحاكم** شواهد في المستدرك, كتاب التوبة, وفي كتاب الدعل **بألفاظمختلفة.** 

ف: کلمه کلیبه کی خاص خاص مقداریر بھی حدیث کی کتابوں میں بڑی فضیاتیں ذِ کر فرمائی گئی ہیں۔ایک حدیث میں آیاہے کہ جب تم فرض نماز پڑھا کروتوہر فرض نماز کے بعد

<sup>🛈</sup> الترغيب للاصههاني، ا/ ۲۷۸،۴۴۱ € سننُ ابن ماجه ، کتاب الزهد ، ۲۵۰

دس مرتبه "لَآإِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيرْ " پِرُها كرو ـ اس كا ثواب ايبائے كه جيسے ايك غلام آزاد كيا ◘ \_

دوسری حدیث میں اِرشادے کہ جو شخص " لاّ الله الله وَحُدَه لاَشَرِیْکَ لَه اَحَدًا صَمَدًا لَهُ اِلله وَحُدَه لاَشَرِیْکَ لَه اَحَدًا صَمَدًا لَه مَیلِدُوَ لَه یُولَدُولَهٔ یَکُنْ لَه کُفُوا اَحَد" پڑھے اس کے لئے بیں لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔

(٣٥) عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِى أُوْفَى، ْقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَالَ "لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ أَحَدًا صَمَدًا لَّهُ يَلِدُ وَلَمْ يُوْلَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدُ" كَتَبَاللهُ لَهُ أَلْفَى أَلْفِ حَسَنَةٍ.

(ض)

ر**واه الطبراني كذافي الترغيب،** كتاب الذكن باب في الإكثار من ذكر الله: ٢٢٦٥، (٢٢٩/٢) **. وفي مجمع الزوائد،** كتاب الأذكار، باب ماجاء في فضل لا الذالا الله: ٢٨٢٧ ١ إ ( ٩٠/١٠ ) **يف قائد البوالورقامتروك.** 

ف: کس قدر اللہ جُلَّ شائہ کی طرف سے اِنعام واِحسان کی بارش ہے کہ ایک معمولی سی چیز کے پڑھنے پر، جس میں نہ مَشَقَّت نہ وقت خرج ہو، پھر بھی ہزار ہزار، لا کھ لا کھ نیکیاں عطا ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ اس قدر غفلت اور د نیاوی اُغر اض کے بیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان الطاف کی بار شول سے بچھ بھی وصول نہیں کرتے۔ اللہ جُلَّ شائہ کے یہاں ہر نیکی کہ ان الطاف کی بار شول سے بچھ بھی وصول نہیں کرتے۔ اللہ جُلَّ شائہ کے یہاں ہر نیکی کیا کے اعتبار سے ثواب تو متعیّن ہی ہے، بشر طیکہ اِخلاص سے ہو۔ اس کے بعد اخلاص ہی کے اعتبار سے ثواب بڑھتار ہتا ہے۔ حُضور صَاَّ اِللَّہ عَالَی اُللہ عَلی وس گناہ حالت کفر میں کئے ہیں وہ مُعاف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر حساب ہے۔ ہر نیکی دس گنا حالت کفر میں سے کے کر سات سو گنا تک اور جہاں تک اللہ چاہیں کھی جاتی ہے اور برائی ایک ہی کسی جاتی ہے۔ اور اگر اللہ جُلَّ شائہ اس کو مُعاف فرمادیں تووہ بھی نہیں کمی جاتی ہے۔ اور اگر اللہ جُلَّ شائہ اس کو مُعاف فرمادیں تووہ بھی نہیں کمی جاتی ہے۔

دوسری حدیث میں ہے کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کر تاہے تو صرف ارادہ سے ایک نیکی کا کسی جاتی ہے اور جب عمل کرتاہے تو دس نیکیاں سات سوتک اور اس کے بعد جہاں تک اللہ تعالیٰ جَلَّ شانُہ 'چاہیں کسی جاتی ہیں ●۔اس قسم کی اور بھی اَحادیث بکثرت ہیں، جن سے معلوم ہو تاہے کہ اللہ جَلَّ شانُہ' کے یہاں دینے میں کمی نہیں، کوئی لینے والا ہو، یہی چیز اللہ والوں کی نگاہ میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی ان کو لبھا نہیں والوں کی نگاہ میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی ان کو لبھا نہیں

<sup>🛭</sup> تاریخ الرافعی،۲/۲۱۱

سكتى-أللُّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْهُمْ۔

حُضور أقدس مَنَا عُنْيَانًا مُ كااِرشاد ہے كہ أعمال جھ طریقے کے ہیں اور آدمی چار طریقے کے: دوعمل تو واجب کرنے والے ہیں اور دوبر ابر بر ابر ، اور ایک دس گنا اور ایک سات سو گنا۔ دوعمل جو واجب کرنے والے ہیں: ایک بیہ کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ شِر ک نہ کر تاہو وہ ضر ور جَنَّت میں داخل ہو گا۔ دو سرے جو شخص شِر ک کی حالت میں مرے ضر ور جہنّم میں جائے گا۔اور جو عمل برابر سر ابرہے،وہ نیکی کاارادہ ہے کہ دِل اس کے لئے بُختہ ہو گیاہو ( مگر اس عمل کی نوبت نہ آئی ہو )اور دس گنااجر ہے اگر عمل بھی کرلے۔اور اللہ کے راستہ میں (جہاد وغیر ہ میں)خرچ کرناسات سو درجہ کا اجرر کھتاہے اور گناہ اگر کرے توایک کابدلہ ایک ہی ہے۔ اور چار قشم کے آدمی یہ ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن پر دنیامیں وُسعت ہے آخرت میں مثلی ہے، بعض ایسے ہیں جن پر دنیا میں مثلی ہے، آخرت میں وسعت، بعض ایسے ہیں کہ جن پر دونوں جگہ تنگی ہے (کہ دنیا میں فقر اور آخرت میں عذاب ہے) بعض ایسے ہیں کہ دونوں جہان میں وُسعت ہے $^ullet$ ۔ ایک شخص حضرت اَبُو ہُرَ بُرِهِ رَفَائِنَةُ ۚ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: میں نے سُناہے آپ یہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ جَلَّ شانُهُ' بعض نیکیوں کا بدلہ دس لا کھ گناعطا فرماتے ہیں؟ حضرت اَبُو ہُرَ مُیرہ رُثْکاعُمْ نے فرمایا: اس میں تعبّب کی کیا بات ہے۔ میں نے خدا کی قسم! ایسا ہی سناہے 🗨 دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے مُضور مُنَّا لِیُمِّم سے سُناہے کہ بعض نیکیوں کا ثواب بیس لا کھ تک ملتا ہے اور جب حق تعالی شائہ ﴿ يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّكُنْهُ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ (النساء: ٣٠) اِر شاد فرمائیں (اس کے ثواب کو بڑھاتے ہیں اور اپنے پاس سے بہت سااجر دیتے ہیں)جس چیز کواللہ تعالیٰ اجرِ عظیم فرمائیں اس کی مقدار کا اندازہ کون کر سکتا ہے ®۔؟ امام غزالی وطلنتی پیر فرماتے ہیں کہ ثواب کی اتنی بڑی مقداریں جب ہی ہوسکتی ہیں، جب ان الفاظ کے معانی کا تصور اور لحاظ کر کے پڑھے کہ بیہ اللّٰہ تعالٰی شائنہ کی اہم صِفات ہیں۔

<sup>🛭</sup> مصنف ابن الي شيبه ، كلام الي هريرة ،٣٠٧٠

<sup>🛭</sup> منداحمه، حدیث خریم بن فاتک،۱۹۰۳۹

(٣٦)عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ الله عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبُلِغُ أَوُ فَيُسُبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: "أَشُهَدُأْنَ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَخَدَلاً لا شَرِيك لَهُ وَأَشُهَدُأَنَ لَا يَكُولُ اللهُ وَخَدَلاً لا شَرِيك لَهُ وَأَشُهَدُأَنَ فَحَبَّداً عَبُدُلاً وَرَسُولُه "إِلَّا لَهُ وَأَشُهَدُأَنَ عُجَبَّداً عَبُدُلاً وَرَسُولُه "إِلَّا فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيةُ، يَلُخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

حُضور آقدس مَنَّ الْمُنِّمِّ كَا اِرشاد ہے كہ جو شخص وضو كرے اور اچھى طرح كرے (يعنى سنتوں اور آداب كى پورى رعايت كرے) پھر يہ دعا پڑھے"أشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ اللهُ وَحُدَهُ لَاشَوِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" اس كے لئے مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" اس كے لئے بَتْ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" اس كے لئے بَتْ کے آھوں دروازے كھل جاتے بہيں، جس دروازے سے چاہے، داخل ہو۔ بہيں، جس دروازے سے چاہے، داخل ہو۔

(صحدح)

رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب الذكرالمستحب عقب الوضوء: ۵۵۲ ( ۱۱۲/۳ ) و أتوداود، كتاب الطهارة، باب مايقول الرجل إذاتوضا: ۱۲/۸ ( ۲۲۸/۱) و وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب مايقال بعد الوضوء: ۳۵٪ ( ۲۲۳/۱) و وقالا: "فيحسن الوضوء، زاد أتوضا: ۱۲/۸ و (۲۲٪) و وقالا: "فيحسن الوضوء، زاد أتوبا والوهارة، باب مايقال بعد الوضوء: ۵۵ ( ۲۳٪) ـ كابى داود وزاد: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين" - الحديث، وتكلم فيه، كذا في الترغيب، كتاب الطهارة، ۵۵٪ ( ۳۵٪) ( ۱۵/۱ و الشيوطي في الدر، تحت الآية؛ ۱۹، من سورة الزمر - ابن أبى شيبة، كتاب الطهارة، باب ما في الرجل ما يقول إذا فرغ،: ۲۱ ( ۱۳٪) والدارمي، كتاب الطهارة، باب القول بعد الوضوء،: ۲۱ ( ۱۳٪) ) ـ

ف: جَنَّت میں داخل ہونے کیلئے ایک دروازہ بھی کافی ہے، پھر آٹھوں کا کھل جانا یہ غایت اعزاز واکرام کے طور پر ہے۔ ایک حدیث میں وَارِ د ہواہے کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ بٹر ک نہ کرتا ہو اور ناحق کسی کاخون نہ کیا ہو، وہ جَنَّت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو ۔

(٣٧) عَنْ أَبِي النَّارُ دَآء اللهِ عَنِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّارُ دَآء اللهُ عَنِ النَّبِي اللهُ قَالَ: لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَتُقُولُ لَآ إِللهَ إِلَّا اللهُ مِائَةَ مَرَّةٍ، إِلَّا بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَبَرِ لَيْلَةَ الْبَدْدِ، وَلَمْ يُرْفَعُ لِأَخْصُلُ مِنْ عَمَلِهِ، إلَّلا عَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ أَوْزَادَ.

خُضور اَقدس مَلَّاقَیْنِم کا اِرشاد ہے کہ جو شخص سومر تبہ ''لاّ اِللهٰ'' پڑھاکرے، حق تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایساروشن چرہ اٹھائیں گے، جیسے چودھویں رات کا چاند ہوتا ہے اور جس دن بیہ تسبیح پڑھے اس دن اس سے افضل عمل والا وہی شخص ہوسکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے۔

(ض)

رواه الطبراني في مسند الشاميين،: ٩٩٣، (١٠٣/٢) - وفيه عبد الوهاب بن ضحاك، متروك. كذا في مجمع الزوائد، كتاب الأذكار، باب فيمن حلل: ١٠٣/٢) - والمائد عومن رواة ابن ما جه، ولا شك انهم ضعفوه جداء الاان معناه مؤيد بروايات، منها: ما تقدم من

<sup>🛈</sup> المجم الكبير، باب بيان كفر الحجمية ، ٢٢٨٥

۱۱۵ احاد

رِوايات يحيى ابن طلحة ، ولا شك انه أفضل الذكر، وله شاهد من حديث امهاني الاتي -

ف نُمتَعدِّد آیات ورِوایات سے بیہ مضمون ُثابت ہو تاہے کہ ''لَآإِلٰهَ إِلَّا اللهُ'' دِل کے لئے بھی نور ہے اور بیہ تومُشاہَدہ بھی ہے کہ جن اکابر کا اس کلمہ کی کثرت معمول ہے ان کا چہرہ دنیاہی میں نُورانی ہو تاہے۔

(٣٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيَّا عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ عَلَى مِبْيَانِكُمْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ فَالَّذِ اللهُ وَلَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ بِلاَ إِللهَ إِلَّا اللهُ وَلَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ لِإِللهَ إِلَّا اللهُ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ أَوَّلُ كَلامِه لَإِللهَ إِلَّا اللهُ لَا للهُ لَا اللهُ وَاخِرُ كَلامِه لَإِللهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ عَاشَ أَلْفَ سَنَةٍ، لَمْ يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِ وَاحِدٍ.

(ض)

موضوع, ابن محموية وابوه مجهولان, وقد ضعف البخاري إبراهيم بن مهاجر حكاه الشيوطي عن ابن الجوزى, ثم تعقبه بقولمد "الحديث في المستدرك" وأخرجه البيهقي في المشعب، باب حقوق الأولاد والاهلين: ١٢٨٨م (١٢٨/١١)\_ عن الحاكم، وقال: متن غريب لم نكتبه الإبهذا الإسناد، واورده الحافظ إبن حَجَر في اماليه، ولم يقدح فيه بشيع، الا انه قال: إبراهيم فيه لين، وقدأ خرج له مسلم في المتابعات، كذا في اللالي، ص (٣٤/٢) وذكره الشيوطي في شرح الصدور: ٨.

(/٣٥/) ولم يقدح فيه بشيء قلت: وقدورد في التلقين أحاديث كثيرة ، ذكرها الحافظ في التلخيص، كتاب الجنائن باب المدخل: ٢٣/٢/) وقال: في جملة من رواها، وعن عروة بن مسعود الثقفي ، رواه العقيلي في الضعفاء ، (/١٥/) و إسناد ضعيف ، ثم قال: روى في الباب أحاديث صحاح عن غير واحد من الصحابة ورواه ابن أبي الذنيا في كتاب المعتشرين ، حديث لقنوا مو تاكم : ٢ ، (/١/) من طريق عروة بن مسعود ، عن ابيه ، عن حذيفة بلفظ: "لقنو مو تاكم لا اله الألله فانها تعدم ما قبلها من الخطايا" و وروى فيه ايضاعن عمروعثمان وابن مسعود وأنس وغيرهم ا ه وفي الجامع الصغيل باب حرف اللام: ٢٠١١ / (٢٢٢١) ـ لقنوا موتاكم لا إله إلاّ اللاثة رواه أحمد ومسلم، كتاب الجنائن باب التقين الموت: ١٨٢٤ / (٢٨٣١) ـ ولا المنائن باب الجنائن باب تلقين الموت: ١٨٣٨ / (١٩٣٠) ـ عن أبي هريرة والنسائي، كتاب الجنائن باب تلقين الموت: ١٨٣٨ / (١٨٣٠) ـ عن عاششة ورقم له بالله الله الله "وفي الحرن: رواه ابن السني عن عمرو ثي لعاص اه قلت: ولفظه في عمل اليوم والليلة , باب ما يلقن الصبى : وقم له بالله الله الله "في الحرن: رواه ابن السني عن عمرو ثي لعاص اه قلت: ولفظه في عمل اليوم والليلة , باب ما يلقن الصبى : وملموهم الاله الالله "في العرن: رواه ابن السني عن عمرو ثي لعاص اه قلت: ولفظه في عمل اليوم والليلة , باب ما يلقن الصبى : فعلموهم الاله الالله أثم الاتبالومتي ماتوى وإذا الفروفي ولذا المورد كتاب الجنائن باب التلقين: ١١١٦ ( ١٩٠/ ٢٠ / ١٢٥٠) ـ والحاكم، كتاب الجنائن باب التلقين: ١١١٦ ( ١٩٠/ ٢٠) ـ والحاكم، كتاب الجنائن باب التلقين: ١١١٣ ( ١٩٠/ ٢٠) ـ والحاكم، كتاب البنائن الموت: ١٩١٣ ( ١٩٠/ ٢٠) ـ عن عمل ورفي غير واية مرفوعة باب ورق المرب الموت: ١٩١٣ ( ١٩٠/ ٢٠) ـ عن على رضى الله عنه: "من كان أخر كلامه الله الالله لم يلدخل الناري وفي غير واية مرواية مرواية مرواية مرواية مرواية مرواية مرفوعة مرواية مرفوعة الروائد، باب تلقين الموت: ١٩١٣ ( ١٩٠/ ٢٠) ـ عندالموت الاله الالله دخل الجنائن ما الجنائن الموت: ١٩١٣ ( ١٩٠/ ٢٠) ـ عندالموت الماله الله المختلفة ولماله الموت الم

العض اَحادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جس شخص کو مرتے وقت یہ مبارک کلمہ نصیب ہو جاتا ہے تو پچھلی خطائیں مُعاف ہو جاتی ہیں گ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ منافق کو اس کلمہ کی توفیق نہیں ہوتی گ۔ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے مُر دوں کو"لاَ اللهُ "کاتوشہ دیا کروگ۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جو شخص کسی بچہ کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ "لاَ اللهُ ا

بسااو قات کسی گناہ کا کرنا بھی اس کا سب بن جاتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ کلیّبہ نصیب نہیں ہوتا۔ عُلماء نے کسی کہ افیون کھانے میں ستر نقصان ہیں، جن میں سے ایک بیہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ اس کے بِالْمُقَائِل مسواک میں ستر فائدے ہیں جن میں سے ایک بیہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ کلیّبہ یاد آتا ہے۔ ایک شخص کا قصّہ لکھا ہے کہ مرتے

الغرائب الملتقطه، ۱۷۳۲

**<sup>6</sup>** عملُ اليوم والليله، ٣٢٢

<sup>🗨</sup> معرفة الصحابه للاصبهاني، من اسمه عروه، ۴۹۱۲

<sup>2</sup> المحقَر ين لابن الى الدنيا، ٢ 3 جمع الجوامع، ١١١٢

وقت اس کو کلمہ 'شہادت تلقین کیا گیا، وہ کہنے لگا کہ اللہ سے دُعا کرومیری زبان سے نکلتا نہیں۔ لو گوں نے پوچھا: کیابات ہے؟ اس نے کہا: میں تولئے میں بے احتیاطی کرتا تھا۔ ایک دوسرے شخص کا قصّہ ہے کہ جب اس کو تلقین کی گئ تو کہنے لگا کہ مجھ سے کہا نہیں جاتا۔ لو گوں نے پوچھا: کیابات ہے؟ اس نے کہا کہ ایک عورت مجھ سے تولیہ خریدنے آئے تھی، مجھے وہ اچھی گئی، میں اس کو دیکھارہا۔

اور بھی بہت سے واقعات اس نَوع کے ہیں جن میں سے بعض 'تنذ کِر ہُ قرطبیہ'' میں بھی لکھے ہیں۔ بندہ کا کام ہے کہ گناہوں سے توبہ کر تارہے اور اللّٰہ تعالیٰ شائۂ سے توفیق کی دُعاکرتے رہے۔ دُعاکرتے رہے۔

خُصنوراً قدس مَلَّى اللَّهُ كَالِر شادى كه "لااللهَ إلا الله" سے نه تو كوئى عمل بڑھ سكتا ہے اور نه بيه كلمه كسى گناه كو چھوڑ سكتا ہے۔

(٣٩) عَنْ أُمِّر هَانِي فَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهُ لَا يَسْبِقُهَا رَسُولُ اللهُ لَا يَسْبِقُهَا عَمَلٌ، وَ لَا تَتُرُكُ ذَنْبًا.

(ض)

رواه اين ماجه، كتاب الأدب، باب فضل لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ: ٣٤ ٣٠ م. (٣٢ ٢/ ٢ ٢ <mark>- كذا في مُنتَخِب كنز العمال</mark>، كتاب الأذكار، الباب الأول في فضيلة الذكر، (٣٢/ ٢ ٢) قصحه ولفظه: "قول فضيلة الذكر، (٣٤/ ١ / ٣٤ ٢) قصحه ولفظه: "قول المنافذ الله الالله الايترك ذنبا ولا يشبهها عمل " - ا هو تعقب عَلَيُه الذهبي بان زكريا ضعيف، وسقط بين محمد وام هاني وذكره في الجامع، باب حرف لا ٢٠٥٠ م. (٣٨١/٢) - برواية اين ملجه ورقم له بالضعف -

ف: کسی عمل کااس سے نہ بڑھ سکنا تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی عمل ایسانہیں ہے، جو بغیر کلمہ کلیّبہ پڑھے کارآ مد ہو سکتا ہو۔ نماز، روزہ، حج، زکوۃ غرض ہر عمل ایمان کا بھی محتاج ہے۔ اگر ایمان ہے تو وہ آعمال بھی مقبول ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اور کلمہ کلیّبہ جو خود ایمان لاناہی ہے وہ کسی عمل کا متحاج نہیں۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص فقط ایمان رکھتا ہو اور ایمان کے علاوہ کوئی عمل صالح نہ ہو، تو بھی وہ کسی نہ کسی وقت انشاء اللہ جَنَّت میں ضرور جائے گا اور جو شخص ایمان نہ رکھتا ہو خواہ وہ کتنے ہی پہندیدہ آعمال کرے، نجات کیلئے کافی نہیں۔

دوسر اجزوکسی گناہ کونہ جھوڑناہے،اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ جو تخص آخری وقت میں مسلمان ہو اور کلمہ ُطیّبہ پڑھنے کے بعد فوراً ہی مر جائے تو ظاہر ہے کہ اس ایمان لانے سے پہلے کفر کی حالت میں جتنے گناہ کئے تھے وہ سب بِالِا جُمَاع جاتے رہے۔اور اگر پہلے سے پڑھنا مُراد ہو تو حدیثِ شریف کا مطلب بیہ ہے کہ بیہ کلمہ دِلوں کی صفائی اور صَنِقَل ہونے کا ذریعہ ہے۔ جب اس پاک کلمہ کی کثرت ہو گی تو دِل کی صفائی کی وجہ سے توبہ کئے بغیر چین ہی نہ پڑے گا اور آخر کار گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ایک حدیث میں آیاہے کہ جس شخص کو سونے کے وقت اور جاگنے کے وقت ''لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ' 'کا اِمِتْمام ہو، اس کو د نیا بھی آخرت پر مُسْتَعِد کرے گی اور مصیبت سے اس کی حفاظت کرے گی۔ 🏻

(٠٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عِلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ حُضور مَنَا عُنْيَامٌ كَا إِرشاد ہے كه ايمان كى سترسے زیادہ شاخیں ہیں (بعض روایات میں ستتر آئی ہیں)ان میں سب سے افضل "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ"كا بِرُهنا ہے اور سب سے كم درجه راسته سے کسی تکلیف دہ چیز (اینٹ لکڑی کاٹنے وغیرہ) کا ہٹا دیناہے اور حیا بھی ایک خصوصی شعبہ ہے ایمان کا)۔

الله ﷺ: أَلْإِيمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَآاِلةَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ. وَالْحَيَّاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ.

(متفقعليه)

رواه الستة البخاري، كتاب الإيمان، باب أسُور الإيمان،: ٩، (١٢/١) ومسلم، كتاب الإيمان، باب شُعَب الإيمان: ١٥٢،

(١٩٥/١) و والبوداود، كتاب السنة، باب في رد الأرجاء،: ٣١٢/٥، (٢١١/٥) والترمذي، أبواب الإيمان، باب ماجاء في استكمال الإيمان:٢٢١٣،(٩٨٥) والنسائي، كتاب الإيمان وشرائعه، بابذ كرشعب الإيمان: ٥٠٠٥، (٨/٠١١) وابن ماجه: ٥٤، (٣٣/١) وغيرهم بالفاظ مختلفة، واختلاف يّسير في العدد وغيره وهذا اخرما اردت ايراده في هذا ألفصل رعاية لعدد الآربعين, والله الموفق لُما

ف: حیا کو خُصوصی اِمتمام کی وجہ سے ذِکر فرمایا کہ بیہ بہت سے گناہوں زنا، چوری، نخش گوئی، ننگا ہونا، گالی گلوچ وغیر ہ سے بیچنے کا سبب ہے۔ اسی طرح رسوائی کے خیال سے بہت سے نیک کام کرنے ضروری ہو جاتے ہیں، بلکہ دنیا اور آخرت کی شرم سارے ہی نیک کاموں پر ابھار تی ہے۔ نماز ، ز کو ۃ ، حج وغیر ہ تو ظاہر ہیں ، اسی طرح سے اور بھی تمام اَحکام بجا لانے کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے مثل مشہور ہے 'دُنُو بے حیا باش و ہر چیہ خواہی کن'' تو بے غيرت ہو جا, پھر جو جاہے کر۔اس معنی میں حدیث بھی وَارِ دہے۔"إِذَا لَمُ تَسْتَحِیْ فَاصْنَعُ مَا شِئْتَ " 🗗 جب توحیادار نہ رہے تو پھر جو چاہے کر، کہ ساری فکر غیرت اور شرم ہی کی ہے۔اگر حیاہے توبیہ خیال بھی ضروری ہے کہ نماز نہ پڑھوں گاتو آخرت میں کیامنہ د کھاؤں گا۔اور شرم نہیں ہے تو پھر یہ خیال ہو تاہے کہ کوئی کہہ کر کیا کرے گا۔

تنبیہ: اس حدیث شریف میں ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں اِرشاد فرمائی ہیں۔ اس اِرے میں رِوایات میں ستتر کاعد د آیا ہے، اس لئے برجہ میں اس طرف اشارہ بھی کر دیا تھا۔ ان ستتر کی تفصیل میں عُلاء نے بہت سی مُستقِل ترجہہ میں اس طرف اشارہ بھی کر دیا تھا۔ ان ستتر کی تفصیل میں عُلاء نے بہت سی مُستقِل تَصَانِیف فرمائی ہیں۔ امام اَبُوحاتم بن حَبّان وَمِلِیْنِی فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کا مطلب ایک مدت تک سوچتارہا۔ جب عباد توں کو گناتو وہ ستتر سے بہت زیادہ ہوجا تیں۔ اَحادیث کو تلاش کر تا اور حدیث شریف میں جن چیزوں کو خاص طور سے ایمان کی شاخوں کے ذیل میں ذِکر کیا ہے، ان کو شار کر تا تو وہ اس عدد سے کم ہو جا تیں۔ میں قرآنِ پاک کی طرف مُنوقِح ہوااور قرآن شریف میں جن چیزوں کو ایمان کے ذیل میں ذِکر کیا ہے، ان کو شار کیا وہ تو ہوں کو ایمان کے ذیل میں ذِکر کیا ہے، ان کو شار کیا وہ مشترک تھیں ان کو ایمان کا جزو قرار دیا، ان کو شار کرکے جو چیزیں دونوں میں مشترک تھیں ان کو ایکان کا جزو قرار دیا، ان کو شار کرکے جو چیزیں دونوں میں مشترک تھیں ان کو ایکان کا جزو قرار دیا، ان کو شار کرکے جو چیزیں دونوں میں مشترک تھیں ان کو ایکان کا جزو قرار دیا، ان دیکھی، تو دونوں کا مجموعہ مگر رات کو مکال کر اس عدد کے مُوافِق ہو گیا، تو میں سمجھا کہ حدیث شریف کا مفہوم بہی ہے۔

قاضی عیاض و النسایی فرماتے ہیں کہ ایک جماعت نے ان شاخوں کی تفصیل بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ حالا نکہ اس مقدار کی خصوصی تفصیل نہ معلوم ہونے سے ایمان میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا، جب کہ ایمان کے اصول و فروع سارے بالتفصیل معلوم و محقّق ہیں۔ خطابی و النسایی فرماتے ہیں کہ ایمان کے اصول و فروع سارے بالتفصیل معلوم و محقّق ہیں۔ خطابی و النسایی فرماتے ہیں کہ اس تعداد کی تفصیل اللہ کے اور اس کے رسول منگالٹیو میں ہونا کچھ ممضر نہیں۔ مظہّر و میں موجود ہے، تواس تعداد کے ساتھ تفصیل کا علم نہ ہونا کچھ ممضر نہیں۔

امام نَوْوِی وَ النّه اللهُ " کو قرار دیاہے، جس سے معلوم ہو گیا کہ ان شاخوں میں سب سے اعلیٰ توحید یعنی کلمہ " لآ اللهُ " کو قرار دیاہے، جس سے معلوم ہو گیا کہ ایمان میں سب سے اوپر اس کا درجہ ہے، اس سے اوپر کوئی چیز ایمان کی شاخ نہیں ہے۔ جس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اصل توحید ہے، جو ہر مکلف پر ضروری ہے اور سب سے ینچ دفن کرناہے اس چیز کا جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کا اِحْمال رکھتی ہو۔ باقی سب شاخیں ان کے در میان ہیں کا جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کا اِحْمال رکھتی ہو۔ باقی سب شاخیں ان کے در میان ہیں

شُر ّاحِ بخاری نے اس باب میں مُخلِف تَصَانیف سے تلخیص کرتے ہوئے ان کو مُختصر طور پر فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ دراصل ایمانِ کا مل تین چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے: اوّل تصدیق قلبی یعنی دِل سے جملہ اُمُور کا یقین کرنا۔ دو سرے زبان کا قرار وعمل، تیسرے بدن کے اعمال۔ یعنی ایمان کی جملہ شاخیں تین حِصّوں پر منقیم ہیں: اوّل وہ جن کا تعلّق نیّت و اِغتیّقاد اور عمل قلبی سے ہے۔ دو سرے وہ جن کا تعلّق زبان سے ہے۔ تیسرے وہ جن کا تعلّق زبان سے ہے۔ تیسرے وہ جن کا تعلّق زبان سے ہے۔ تیسرے وہ جن کا تعلّق ربان ہیں۔ ایمان کی جملہ چیزیں ان تین میں داخل ہیں۔

یہلی قشم:جو تمام عقائد کوشامل ہے اس کاخلاصہ تیس (۴۰۰)چیزیں ہیں۔

(۱) الله پر ایمان لاناجس میں اس کی ذات، اس کی صِفات پر ایمان لانا داخل ہے اور اس کا لیقین بھی کہ وہ پاک ذات ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ اس کا کوئی مثل ہے۔ (۲) اللہ کے ماسواسب چیزیں بعد کی پیداوار ہیں ہمیشہ سے وہی ایک ذات ہے۔ (۳) فر شتوں پر ایمان لانا۔ (۵) اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ (۵) اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ (۲) تقدیر پر ایمان لانا کہ بھلی ہو یا بری، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ (۷) قیامت کے حق ہونے پر ایمان لانا، جس میں قبر کا سُوال جواب، قبر کا عذاب، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب ہونا، اَعمال کا تُلنا اور بل صِر اط پر پر گزرناسب ہی داخل ہے۔ بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب ہونا، اَعمال کا تُلنا اور بل صِر اط پر پر گزرناسب ہی داخل ہے۔

(۸) جنت کا یقین ہونااور پیہ کہ مُوُمن انشاءاللہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ (۹) جہنم کا یقین ہو نااور بیر کہ اس میں سخت سے سخت عذاب ہیں اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ (۱۰) اللہ تعالی شائهٔ سے محبت رکھنا۔ (۱۱) اللہ کے واسطے دوسروں سے محبت رکھنا اور اللہ ہی کے واسطے بغض رکھنا (لیعنی اللہ والوں سے محبت رکھنا اور اس کی نافرمانی کرنے والوں سے بَغض رکھنا) اور اسی میں داخل ہے صحابہ کرام ڈلٹینی، بالخصُوص مُہَاجِرین اور انصار کی محبت اور آل رسول مَلَا لِيُنْكِمُ كَي محبت \_ (١٢) حضور أقدسَ مَلَا لِلْيُكِمُّ سے محبت ركھنا، جس میں آپ مَنَاتَاتِیَا کُم تعظیم بھی آگئی اور حُصنور مَنَاتَاتِیَا پر درود شریف پڑھنا بھی اور آپ صَّالَيْنِيْمُ كَى سنتوں كانِتْباع كرنا بھى داخل ہے۔(١٣) إخلاص، جس ميں رِيانہ كرنااور نفاق ہے بچنا بھی داخل ہے۔ (۱۴) توبہ ، یعنی دِل سے گناہوں پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کاعہد۔ (۱۵) الله کاخوف۔ (۱۲) الله کی رحمت کا امیدوار ہونا۔ (۱۷) الله کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔(۱۸)شکر گزاری۔(۱۹)وفا۔(۲۰)صبر ۔(۲۱) تواضّع، جس میں بڑوں کی تعظیم بھی داخل ہے۔ (۲۲) شفقت ورجمت، جس میں بچّوں پر شفقت کرنا بھی داخل ہے۔ (۲۳) مُقَدَّر پر راضی ہونا۔ (۲۴) تَوَکُّل۔ (۲۵) خو دبینی اور خو دستائی کا حچیوڑنا، جس میں اِصلاحِ نفس بھی داخل ہے۔ (۲۲) کیپنہ اور خلش نہ رکھنا، جس میں حسد بھی داخل ہے۔ (۲۷) ''عَینی'' میں یہ نمبر رہ گیاہے، میرے خیال میں اس جگہ حیا کرناہے، جو کاتب کی غلطی سے رہ گیاہے۔(۲۸)غصہ نہ کرنا۔(۲۹) فریب نہ دینا، جس میں بد گمانی نہ کرنااور اس کے ساتھ کرنہ کرنا بھی داخل ہے۔ (۳۰) دنیا کی محبت دِل سے نکال دینا، جس میں مال کی اور جاہ کی محبت بھی داخل ہے۔ علّامہ عَینی <u>حرالت</u>ی پی فرماتے ہیں کہ اُمُور بالا میں دِل کے تمام اَعمال داخل ہیں،اگر کوئی چیز بظاہر خارج معلوم ہو تووہ غور سے ان نمبروں میں سے کسی نہ کسی نمبر میں داخل ہو گی۔

دوسری قشم:زبان کاعمل تھااس کے سات شعبے ہیں۔

(۱) کلمه ٔ طیّبه کا پڑھنا۔ (۲) قرآنِ پاک کی تلاوت کرنا۔ (۳) علم سیھنا۔ (۴) علم دو سروں کو سکھانا۔ (۵) دعا کرنا۔ (۲) اللّٰہ کا ذِکر ، جس میں اِستغِفار بھی داخُل ہے۔ (۷) لَغُو

باتوں سے بچنا۔

تیسری قسم: باقی بدن کے اعمال ہیں، یہ کل چالیس ہیں جو تین حِصّوں پر منْقسِم ہیں۔ پہلا حصّہ: اپنی ذاتوں سے تعلّق ر کھتا ہے۔ یہ سولہ شاخیں ہیں۔

(۱) پاکی حاصل کرنا، جس میں بدن کی پاکی، کپڑے کی پاکی، مکان کی پاکی، سب ہی داخل ہیں اور بدن کی پاکی میں وضو بھی داخل ہے اور حیض و نفاس اور جنابت کا عنسل بھی۔ داخل ہیں اور بدن کی پاکی میں وضو بھی داخل ہے اور حیض و نفاس اور جنابت کا عنسل بھی۔ (۲) نماز کی پابندی کرنا، اس کو قائم کرنا، جس میں فرض، نفل اور قضاسب داخل ہے۔ (۳) صدقہ، جس میں زکوۃ، صدقہ فطر و غیرہ ہجی داخل ہے اور بخشش کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، مہمان کا اِکرام کرنا اور غلاموں کا آزاد کرنا بھی داخل ہے۔ (۴) روزہ، فرض ہویا نفل۔ (۵) جج کرنا، فرض ہویا نفل اور اسی میں عمرہ بھی داخل ہے اور طواف بھی۔ (۲) اِعتِکاف کرنا، جس میں لیکھ القدر کو تلاش کرنا بھی داخل ہے۔ (ے) دین کی حفاظت کیلئے گھر چھوڑنا، جس میں بجرت بھی داخل ہے۔ (۸) نذر کا پورا کرنا۔ (۹) قسموں کی تگہداشت رکھنا۔ (۱۰) میں ہجرت بھی داخل ہے۔ (۸) غزر کا بورا کرنا۔ (۹) قسموں کی تگہداشت کرنا، اس کے جُملہ کی اور کا انتظام کرنا۔ (۱۱) شرکا کو اور کونا۔ (۱۵) مُعاملات کا درست کرنا، سود سے بچنا۔ اُمُور کا انتظام کرنا۔ (۱۲) تو کوئہ چھیانا۔

دوسر احصیہ:کسی دوسرے کے ساتھ برتاؤ کاہے۔اس کی چھ شاخیں ہیں۔

(۱) نکاح کے ذریعہ سے حرام کاری سے بچنا۔ (۲) اہل وعِیال کے حقوق کی رعایت کرنااور ان کااداکرنا، اس میں نو کروں اور خاد موں کے حقوق بھی داخل ہیں۔ (۳) والدین کے ساتھ سلوک کرنا، نرمی برتنا، فرمانبر داری کرنا۔ (۴) اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ (۵) صلہ رحمی کرنا۔ (۲) بڑوں کی فرمانبر داری اور اطاعت کرنا۔

تبسر احصیہ: حقوقِ عامَّہ کا ہے۔جواٹھارہ شعبوں پر منقیم ہے۔

(۱) عدل کے ساتھ حکومت کرنا۔ (۲) حقّانی جماعت کا ساتھ دینا۔ (۳) خُگام کی

اطاعت کرنا (بشر طیکہ خلافِ شرع محکم نہ ہو)۔ (۴) آپس کے معاملات کی اِصلاح کرنا جس میں مُفسدوں کو سزا دینا، باغیوں سے جہاد کرنا بھی داخل ہے۔ (۵) نیک کاموں میں دوسروں کی مدد کرنا۔ (۲) نیک کاموں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے رو کنا جس میں وعظ و سیخ بھی داخل ہے۔ (۷) حُدود کا قائم کرنا۔ (۸) جہاد کرنا جس میں مورچوں کی حفاظت بھی داخل ہے۔ (۹) امانت کا ادا کرنا، جس میں خُمس جو غنیمت کے مالوں میں ہو تاہے، وہ بھی داخل ہے۔ (۱۰) قرض کا دینا اور ادا کرنا۔ (۱۱) پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، ان کا آکرام کرنا۔ (۱۱) معاملہ اچھا کرنا، جس میں جائز طریقہ سے مال کا جمع کرنا بھی داخل ہے۔ (۱۳) مال کا این محل میں جائز طریقہ سے مال کا جمع کرنا بھی داخل ہے۔ (۱۳) مال کا این محل (موقع) پر خرچ کرنا، اِسراف اور بخل سے بچنا بھی اس میں داخل ہے۔ (۱۳) مال کا این فصان سے، اپنی تکلیف سے بچانا۔ (۱۵) کہووکوب سے بچنا۔ (۱۸) دنیا کو این فصان سے، اپنی تکلیف سے بچانا۔ (۱۵) کہووکوب سے بچنا۔ (۱۸) داستہ سے تکلیف دہ چنز کا دور کرنا۔

تيسراباب

## کلمہ سوم کے فضائل میں

## قصل اوّل

(ا) وَ تَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَهُ بِلِكُ وَ نُقَبِّسُ لَكَ فَ (فَرَشَتُوں كَا مَقُولُه انسان كى پيدائش كے (البقرہ: ۳۰)

وقت) ہم بحد الله آپ كى شبج كرتے رہتے (البقرہ: ۳۰)

رہتے ہیں۔

(٢) قَالُوا سُبُحْنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّامَا عَلَّبْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

(البقره: ٣٢)

(ملا ئكه كاجب بمقابله انسان امتحان مواتو) کہا: آپ تو ہر عَیب سے یاک ہیں، ہم کو تو اس کے سوا کچھ بھی علم نہیں جتنا آپ نے بتادیاہے۔ بیشک آپ بڑے علم والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔

(٣) وَاذْ كُرُ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحُ بِٱلْعَشِيّ

وَالْإِبْكَارِ (العمران: ١٦)

(٣)رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰنَا بَاطِلًا سُبُحٰنَكَ فَقِنَا عَنَابَ النَّارِ

(العمران: ١٩١)

اور اینے رَبّ کو بکثرت یاد کیجیو اور اس کی تسبیج کی جیو دن ڈھلے بھی اور صبح کے وقت

(سمجھ دارلوگ جواللہ کے ذِ کر میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں اور قدرت کے کار ناموں میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں) یہ کہتے ہیں: اے ہمارے رَبّ! آپ نے بیہ سب بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے (بلکہ بڑی حکمتیں اس میں ہیں) آپ کی ذات ہر عَیب سے یاک ہے، ہم آپ کی تشبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بحیا

(۵)سُبُخِنَةَ آنُ يَّكُوْنَ لَهُ وَلَنَّ

(النساء: ١١١)

(٢)قَالَسُبُعٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنْ اَقُولَ مَا لَيْسَ لِيُ بِحَقِّ (المائده: ۲۱۱)

وہ ذات اس سے پاک ہے کہ اس کے اولا د

( قيامت ميں جب حضرت عيسلي عليٰ نَهيِّنَا و عَلَيْهِ السَّلام سے سُوال ہو گا کہ اپنی اُمّت کو تثلیث کی تعلیم کیاتم نے دی تھی؟ تو) وہ

کہیں گے (توبہ توبہ!!) میں تو آپ کو (شرک سے اور ہر عیب سے) یاک سمجھتا ہوں، میں ایسی بات کیسے کہنا، جس کے کہنے كالمجھے كوئى حق نەتھا۔

الله جَلَّ جَلَالُهُ ان سب باتوں سے یاک ہے جن کو (بیہ کا فرلوگ اللہ کی شان میں) کہتے ہیں (کہ اس کے اولادہے، یاشریک ہے، وغيرهوغيره)

(جب طُور پر حق تعالی شائه کی ایک تجلی سے حضرت موسیٰ علیٰ نَبیّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلام بيهوش ہو كر گر گئے تھے) پھر جب افاقہ ہواتو عرض کیا کہ بیشک آپ کی ذات (ان آئکھول کے دیکھنے سے اور ہر عَیب سے) پاک ہے، میں (دیدار کی درخواست سے) توبہ کرتا ہول اور سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔

بینک جو اللہ کے مُقَرَّب ہیں (یعنی فرشتے) وہ اس کی عبادت سے تکبیُر نہیں کرتے اور اس کی تشبیح کرتے رہتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے رہتے ہیں۔

ف: صُوفِيهِ نے لکھاہے کہ آیت میں تکبُر کی نفی کو مُقَدَّم کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ تکبُّر کا ازالہ عبادات پر اِہتمام کا ذریعہ ہے اور تکبُّر سے عبادات میں کو تاہی واقع ہوتی

(2) سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ (الأنعام: ٠٠١)

(٨) فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَك تُبْتُ إِلَيْك وَانَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ (الإعراف: ١٣٣١)

(٩) إِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَرَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُلُونَ٥ (الأعراف:٢٠٦) اس کی ذات یاک ہے ان چیزوں سے جن

(١٠) سُبُحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

(التوبه: ۱۳)

(١١) دَعُوهُمُ فِيْهَا سُبُحٰنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَّمْ وَاخِرُ دَعُوهُمْ أَنِ الْحَمْلُ يِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ

(يونس: ۱۰)

(١٢)سُبُعْنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

(یونس:۱۸)

(١٣)قَالُوا اتَّخَنَ اللهُ وَلَدًا سُبُحٰنَهُ هُوَ الُغَنِيُ

(يونس: ۲۸)

(١٨) وَسُبُعَانَ اللهِ وَمَا أَنَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ٥

(يونس:۱۰۸)

(١٥) وَيُسَبِّحُ الرَّعُلُ بِحَمُٰدِهٖ وَالْمَلْئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ

(الرعد: ١٣)

کووہ (کافراس کا) شریک بناتے ہیں۔ (ان جَتَّتِيول كے) منہ سے بیہ بات نکلے گی "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ" اور آيس كا ان كا سلام ہو گا: السَّلام عليكم (اور جب دنيا کی دِقتُوں کو یاد کریں گے اور خیال کریں گے کہ اب ہمیشہ کے لئے ان سے خلاصی ہو گئی تو) آخر میں کہیں گے «آنچنگ لله رَبّ الْعَالَبِينَ". وہ ذات، یاک اور برتر ہے ان چیز ول سے جن کووہ کا فرشر یک بناتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جَلَّ شائهُ کے اولا د ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور الله جَلَّ شانُهُ (ہر عَیب سے) پاک ہے

اور میں مشر کین میں سے نہیں ہوں۔

اور رَعد ( فرشتہ ) اس کی حمہ کے ساتھ تشبیح

کر تاہے اور دوسرے فرشتے بھی اس کے

ڈرسے (تسبیح وتحمید کرتے ہیں)۔ ف: عُلاء نے لکھاہے کہ جو شخص بجلی کے کڑننے کے وقت ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعُلُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلْئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِه ﴾ پڑھے گا، اس کو بجل کے نقصان سے حفاظت حاصل ہو گی۔ایک حدیث میں بھی آیائے کہ جب بجلی کی کڑک سُنا کروتواللہ کا ذِکر کیا کرو، بجلی ذِکر کرنے والے تک نہیں جاسکتی ●۔ دوسری حدیث میں وَارِ دہے کہ بجلی کی کڑک کے

<sup>1</sup> المجم الكبير ،عطاء، عن ابن عماس، ١٦٣٤١

اور ہم کو معلوم ہے کہ بیہ لوگ (جو

نامناسب کلمات آپ کی شان میں) کہتے

ہیں ان سے آپ کو دِل تنگی ہوتی ہے۔ پس

(اسكى پرواه نه شيجئ) آپ اينے رَبّ كى تسبيح

وتحمید کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں

(یعنی نمازیوں) میں شامل رہیں اور اپنے

رَبِّ کی عبادت کرتے رہیں، یہاں تک کہ

آپ کی وفات کاوفت آوہے۔

وقت تسبيح کيا کرو، تکبير نه کها کرو 🗗

بِمَا يَقُوْلُونَ٥ فَسَبِّحُ بِحَهْدِرَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّجِدِيْنَ٥ وَاعْبُلُ رَبَّكَ حَتَّى

(الحجر: ٩٤)

(١٦) وَلَقَدُ نَعُلَمُ أَنَّكَ يَضِيْقُ صَدُرُكَ يأتيك اليقين

(١١)سُبُحْنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِ كُونَ٥

(النحل: ١)

(١٨) وَيَجْعَلُونَ لِلهِ الْبَنَاتِ سُبُحْنَهُ وَلَهُمُ

مَّا يَشۡتَهُوۡنَ٥

(النحل:۵۵)

(١٩)سُبُحَانَ الَّذِي ٱسْرَى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ المشجي الحراكي المشجي الأقطى (بنى اسرائيل: ١)

(٢٠) سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبيُرًا٥

(بنی اسرائیل: ۲۳)

(٢١) تُسَبِّحُ لَهُ السَّلْوْتُ السَّبْعُ

تمام ساتوں آسان اور زمین اور جتنے

وہ ذات لو گول کے بثر ک سے یاک اور بالاترہے۔

اور وہ اللہ کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں،

وہ ذات اس سے پاک ہے (اور تماشا یہ ہے

کہ) اپنے لئے ایسی چیز تجویز کرتے ہیں،

جس کوخود پیند کرتے ہیں۔

(ہر عَیب سے) پاک ہے وہ ذات جو اپنے

بندے (محمد صَالَاتُهُمُّ) کو رات کے وقت مسجدِ حرام (یعنی مسجدِ کعبہ )سے مسجدِ اقصلی

تک لے گئی(معراج کا قصہ)۔

به لوگ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالی شائہ اس سے یاک اور بہت زیادہ بلند مرتبہ ہیں۔

🛈 مر اسيل ابي داود ، بإب ما جاء في المطر ، ٥٠٢

وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ

(بنی اسر ائیل: ۲۸)

(٢٢) وِإِنْ مِّنْ شَيْئِ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنُ لَّا تَفْقَهُوۡنَ تَسٰۡبِيۡحَهُمُ

(بنی اسرائیل: ۲۸)

(٢٣) قُلُ سُبُحَانَ رَبِّيْ هَلُ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّ سُولًا o

(بنی اسر ائیل: ۹۴)

(٢٨) وَيَقُولُونَ سُبُحٰنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُلُ رَبِّنَالَمَفُعُولًا ٥

(بنی اسرائیل: ۱۰۸)

(٢۵) فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأُوْنِي إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِيْخُوْلُابُكُرَةً وَّعَشِيًّا٥ (مريم: ١١)

(٢٦) مَاكَانَ لِلهِ أَنْ يُتَّخِذَ مِنْ وَّلَٰلِ سُبِيَانَهُ

(مریم: ۳۵)

(آدمی، فرشتے اور جن ؓ) ان کے در میان میں ہیں، سب کے سب اس کی تشبیح کرتے

(اوریہی نہیں بلکہ) کوئی چیز بھی (جاندار ہو یا ہے جان) ایسی نہیں جو اس کی تعریف کے ساتھ تشبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی نتبیج کو سمجھتے نہیں ہو۔

(آپ ان لغو مطالبوں کے جواب میں جو وہ كرتے ہيں) كہہ ديجئے كەسُبُحان الله! ميں تو ایک آدمی ہوں، رسول ہوں (خدا نہیں ہوں کہ جو چاہے کروں)۔

(ان عُلماء پر جب قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدہ میں گرجاتے ہیں) اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب یاک ہے۔ بیشک اس کا وعدہ ضرور پورا ہونے والاہے۔

يس (حضرت زكريا على نَبِيّنًا وَعَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام) حجره میں سے باہر تشریف لائے اور اپنی قوم کو اشارہ سے فرمایا کہ تم لوگ صبح اور شام خدا کی نشبیج کیا کرو۔

الله حَلَّ شَانُهُ کی شان(ہی) نہیں کہ وہ اولا د اِختیار کرہے، وہ ان سب قصوں سے یاک

(٢٧) وَسَبِّهُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْمِهَا لَوَمِنُ انَآء الَّيْل فَسَيِّحُ وَٱطُرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ٥ (طه: ۱۳۰)

(٢٨) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا ىَفْتُرُونَ٥

(الأنبياء: ٢٠)

(٢٩) فَسُبُحٰنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ0

(الأنبياء: ٢٢)

(٣٠) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰ وُلَكَّ سُجُنَهُ (الأنبياء:٢٦)

(ا٣) وَسَخَّرُنَا مَعَ دَاؤدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ والظائر

(الأنبياء: ٢٠)

(محمر! آپ ان لو گول کی نامناسب باتوں پر صبر کیجئے)اور اپنے رب کی حمد (و ثناء) کے ساتھ تسبیح کرتے رہا کیجئے۔ آفتاب نکلنے سے پہلے اور غروب سے پہلے اور رات کے او قات میں تشبیح کیا کیجئے اور دن کے اوّل و آخر میں، تاکہ آپ (اس ثواب اور بے انتهاء بدلے پر، جو ان کے مقابلہ میں ملنے والاہے، بے حد)خوش ہو جائیں۔

(الله کے مقبول بندے اس کی عبادت سے تھکتے نہیں)شب و روز اللہ کی تشبیح کرتے رہتے ہیں۔ کسی وقت بھی مو قوف نہیں

الله تعالیٰ جو که مالک ہے عرش کا، ان سب اُمُورے یاک ہے جو بہ لوگ بیان کرتے ہیں (کہ نَعُوُذُ باللہ اس کے شریک ہیں، یا اس کے اولادہے)۔

یه (کافرلوگ بیر) کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) رحمن نے (یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو) اولاد بنایاہے، اس کی ذات اس سے یاک

ہم نے پہاڑوں کو داؤد (علی نبیتنا وَعَلَیْه الشُّلُوةُ وَالسَّلامِ) كے تابع كر ديا تھا، كہ ان کی تشبیج کے ساتھ وہ بھی تشبیج کیا کریں اور (اسی طرح) پرندوں کو (تابع کر دیا تھا کہ وہ بھی حضرت داؤد کی تشبیح کے ساتھ تشبیح

(حضرت نُونْنُ نے تاریکیوں میں یکارا) کہ آپ کے سواکوئی معبود نہیں، آپ سب غیوب سے پاک ہیں، میں بے شک

الله تعالیٰ ان سب اُمُورسے پاک ہے جو بیہ بیان کرتے ہیں۔

سُجُانِ اللّٰد! بيهِ (لوگ جو کچھ حضرت عائشہ بڑا بہتان ہے۔

ان (مسجدول) میں ایسے لوگ صبح و شام الله کی تشبیح کرتے ہیں، جن کو اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے اور ز کوۃ دینے سے نہ خرید ناغفلت میں ڈالتا ہے، نہ فروخت کرنا۔ وہ ایسے دن (کے عذاب)سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دِل اور بہت سی آ نکھیں الٹ جائیں گی (لینی قیامت کے دن سے)۔

(اے مُخَاطَب!) کیا تجھے ( دلائل اور مُشاہَدہ سے) یہ معلوم نہیں ہوا کہ اللہ جُلَّ شائهُ کی تشبیح کرتے ہیں وہ سب جو آسانوں اور

(٣٢) لَآالة الله أنت سُخْنَك إنَّى كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِيْنَ (الأنبياء: ٨٨)

(٣٣) سُبُحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ

(المؤمنون: ١٩)

(٣٣) سُبُحَانَك هٰنَا جُهُتَانٌ عَظِيْمٌ

(النور: ٢١)

(النور: ٣٦)

(٣٥) يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ٥ رِجَالٌ لَّا تُلُهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِاللهِ وَإِقَامِ الصَّلْوةِ وَإِيْتَآءِ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُه

(٣٦) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللَّهَ يُسَبَّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ ضَفَّتٍ كُلُّ قَلُ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ ﴿ وَاللَّهُ

عَلِيْمٌ مِمَا يَفْعَلُونَ (النور: ١٦)

(٣٧) قَالُوا سُبُحْنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِيُ لَنَا آنُ وَكَانُوْا قَوْمًا مِبُورًاه

نَّتَّخِنَ مِنْ دُوْنِك مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلكِنْ مَّتَّعْتَهُمُ وَ ابَآءَ هُمُ حَتَّى نَسُوا النِّ كُرَ (الفرقان: ١٨)

(٣٨) وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَتِّي الَّذِي لَا يَمُؤتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهٖ ۗ وَكَفَى بِهِ بِنُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبيْرًا ٥

(الفرقان: ۵۸)

ز مین میں ہیں اور (خصوصاً) پر ندے بھی، جوير پھيلائے ہوئے (اڑتے پھرتے) ہيں، سب کو اپنی اپنی دعا (نماز) اور اپنی اپنی تشبیج (کا طریقہ) معلوم ہے۔ اور اللہ جَلَّ شانُه کو سب کا حال اور جو کچھ لوگ کرتے ہیں، وہ سب معلوم ہے۔

(قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ ان کافروں کو اور جن کویہ یو جتے تھے سب کو جمع کر کے ان معبودوں سے یو چھے گا: کیاتم نے ان کو گمراہ کیا تھا؟ تو) وہ کہیں گے: سُبُحان الله! ہماری کیا طاقت تھی کہ آپ کے سوااور کسی کو کار ساز تجویز کرتے ، بلکہ یہ (احمق خود ہی بجائے شکر کے کفر میں مبتلا ہوئے) کہ آپ نے ان کو اور ان کے برُوں کو خوب ثرَوت عطا فرمائی، یہاں تک کہ بیہ لوگ (دولت کے نشہ میں شہوتوں میں مبتلا ہوئے اور) آپ کی یاد کو بھلا یا اور خود ہی برباد ہو گئے۔

اور اس ذات ياك پر تَوَكَّل ركھيے جو زندہ ہے اور مجھی اس کو فنا نہیں اور اسی کی ب تعریف کے ساتھ شبیج کرتے رہیے (یعنی تسبیح و تحمید میں مشغول رہیے کسی کی مخالفت کی یرواہ نہ کیجئے)، کیونکہ وہ پاک

ذات اینے بندول کے گناہوں سے کافی خبر دار ہے (قیامت میں ہر شخص کی مخالفت كابدله دياجائے گا)۔ اللّٰہ رب العالمین ہر قشم کی کدورت سے

الله جَلَّ جَلالُهُ ان سب چیزوں سے پاک ہے جن کو یہ مشرک بیان کرتے ہیں اور ان سے بالاترہے۔

یس تم اللہ کی شبیج کیا کرو شام کے وقت ( یعنی رات میں ) اور صبح کے وقت۔ اور اسی کی حمد (کی جاتی)ہے تمام آسانوں میں اور زمین میں۔ اور اسی کی (تشبیح و تحمید کیا کرو) شام کے وقت بھی (لینی عصر کے وتت بھی)اور ظہر کے وقت بھی۔ الله جَلَّ شانهُ كى ذات ياك اور بالاترہے ان

چیزوں سے جن کو بہ لوگ اس کی طرف (منسوب کرکے) بیان کرتے ہیں۔ یس ہماری آیتوں پر تووہ لوگ ایمان لاتے

ہیں کہ جب ان کو وہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اینے رب کی تسبیج و تخمید کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ تکبرُ نہیں کرتے۔

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا ذِکر خوب

(٣٩) وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ

(النمل: ٨) (٠٠) سُبُحٰى اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْمِر كُوْنَ٥

(القصص: ۲۸)

(١٦) فَسُبُحٰنَ اللهِ حِيْنَ تُمُسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُونَ o (الروم: ١١)

(٣٢) سُبُحٰنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ٥ (الروم: ٠٠٠)

(٣٣) إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِأَلِيتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجِّلًا وَّسَبَّحُوْا بِحَهْنِ رَجِهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ٥ (السجده: ۱۵)

(٣٣) يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُوا اللهَ

ذِكُرًا كَثِيْرًا ٥ وَّسَبِّحُونُهُ بُكُرَةً وَّاصِيلًا ٥ (الأحزاب: ١٦١)

(٢٥) قَالُوا سُبُخنك أنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُۇنِهِمُ (السبا: ١٦)

(٣٦)سُبُحَانَ الَّذِيْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا

(٧٧) فَسُبُحٰنَ الَّذِي بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْئٍ وَ الَّيْهِ تُرْجَعُونَ٥

(٨٨) فَلُو لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ٥ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَّى يَوْمِ يُّبُعَثُونَ٥ (الصافات: ۱۳۳)

(۴۹) سُبُحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ

(الصافات: ٩٥١)

(٥٠) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (الصافات: ٢٢١)

(٥١) سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا

کثرت سے کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔

(جب قیامت میں ساری مخلوق کو جمع کر کے حق تعالی شائہ فرشتوں سے یوچھیں گے: کیا یہ لوگ تمہاری پر ستش کرتے تھے؟ تو)وہ کہیں گے: آپ (شرک وغیرہ عُیوب سے) یاک ہیں، ہمارا تو محض آپ سے تعلق ہے، نہ کہ ان سے۔

وہ یاک ذات ہے جس نے تمام جوڑ کی (لیعنی ایک دوسرے کے مُقابِل) چیزیں پیداکیں۔

پس یاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ میں ہر چیز کا پورا پورا اختیار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے۔

یس اگر (نُونسُ عَلَیْهِ السَّلام) تسبیح کرنے والول میں نہ ہوتے، تو قیامت تک اسی (محچلی) کے پیٹ میں رہتے۔

الله کی ذات یاک ہے ان چیزوں سے جن کویہ لوگ بیان کرتے ہیں۔

(فرشتے کہتے ہیں کہ ہم سب ادب سے صف بستہ کھڑے رہتے ہیں)اور سب اس کی تشبیج کرتے رہتے ہیں۔

آپ کارب جو عِزت (وعظمت) والاہے،

يَصِفُونَ وسَلمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْنُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلِّمِينَ

(الصافات: ١٨٠)

(۵۲) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُن بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ٥ وَالطَّيْرَ هَمُشُورَةً ﴿ كُلُّ لَّهُ أَوَّابُه

(ص:۱۸)

یاک ہے ان چیزوں سے جن کو بیہ بیان کرتے ہیں اور سلام ہو پیغیبروں پر۔ اور تمام تعریف اللہ ہی کے واسطے ثابت ہے، جو تمام عالم کا پر ورد گارہے۔

ہم نے پہاڑوں کو حکم کرر کھا تھا کہ ان کے (حضرت داؤد عَلَيْهِ السلام کے) ساتھ شریک ہو کر صبح و شام تسبیح کیا کریں۔ اس طرح پر ندوں کو بھی حکم کرر کھا تھا (جو کہ تشبیح کے وقت) ان کے یاس جمع ہو جاتے تھے اور سب (پہاڑ اور پر ندے مل کر حضرت داؤد عَلَيْهِ السَّلام كے ساتھ) الله كي طرف رُجوع کرنے والے (اور تشبیح و تحمید میں مشغول ہونے دالے) ہوتے ہیں۔ وہ غُیوب سے پاک ہے،ایسااللہ جو اکیلاہے (کوئی اس کاشریک نہیں)زبر دست ہے۔

کو بیرلوگ شریک کرتے ہیں۔ آپ( قیامت میں) فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے حاروں طرف حلقہ باندھے کھٹرے ہوں گے اور اپنے رب کی تشبیح و تحمید میں مشغول ہوں گے اور (اس دن) تمام بندوں کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیاجائے

گا اور (ہر طرف سے) کہا جائے گا:

وہ ذات یاک اور برتر ہے اس چیز سے جس

(۵۳) سُبُحْنَهُ هُوَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ o

(٥٢) سُبُخنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِ كُونَ٥ (الزمر:٢٧)

(۵۵) وَتَرَى الْمَلْئِكَةَ حَاقِيْنَ مِنْ حَوْل الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْدِ. وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمُلُ بِلَّهِ رَبِّ الُعٰلَمِينَ٥

(الزمر:۵۵)

"اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين" (تمام تعريف الله ہی کے لئے ہے جو تمام عالم کا پرورد گار

جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے جاروں طرف ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور حمد کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والول کے لئے اِستِغْفار کرتے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ اے ہمارے یرود گار! آپ کی رحمت اور علم ہر شے کو شامل ہے، یس ان لو گول کو بخش دیجئے جنہوں نے توبہ کرلی ہے اور آپ کے راستہ پر چلتے ہیں اور ان کو جہتم کے عذاب سے بچایئے۔ صبح او رشام (ہمیشہ) اینے رب کی تشبیح و تحمید کرتے رہئے۔

جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں (یعنی مُقَرَّب ہیں، مُر اد فرشتے ہیں) وہ رات دن اس کی نشبیج کرتے رہتے ہیں، ذرا بھی نہیں اکتاتے۔

اور فرشتے اپنے رب کی تسبیج و تحمید کرتے رہتے ہیں اور ان لو گوں کے لئے جو زمین میں رہتے ہیں، ان کے لئے اِستِغْفار کرتے

(۵۲) ٱلَّذِيْنَ يَخْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْنِ رَبِّهِمُ وَيُؤْمِنُونَ بِه وَيَسْتَغُفِرُونَ لِلَّانِينَ امَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْئِ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِيْنَ تَابُؤا وَاتَّبِّعُوا سَبِيْلَكَ وَقِهِمُ عَنَابَ الْجَحِيْمِهِ ٥

(المُؤمن: ٧)

(۵۷) وَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ بِأَلْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِه

(٥٨) فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُون ٥ (حمسجده: ۳۸)

(٥٩) وَالْمَلْئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ (الشورى:۵)

(٧٠) وَتَقُولُوا سُبُحِيَ الَّذِي سَخَّرَلَنَا هٰنَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ٥ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنُقَلِبُونَ0

(الزخوف: ١١)

(اورتم سواریوں پر بیٹھ جانے کے بعد اپنے رب کی یاد کیا کرو) اور کہو: یاک ہے وہ ذات جس نے ان سواریوں کو ہمارے تابع کیا اور ہم تو ایسے نہ تھے کہ ان کو تابع کر سکتے۔ اور بیثک ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاناہے۔

آسانوں اور زمین کا پرورد گار جو مالک ہے عرش کا بھی، یاک ہے ان چیزوں سے جن کویہ بیان کرتے ہیں۔

اورنسبیج کرتے رہواس کی صبح کے وقت اور شام کے وقت ب

یس ان لو گول کی (نامناسب باتوں پر) جو کچھ وہ کہیں صبر شیجئے اور اپنے رب کی نسبیج و تحمید کرتے رہیے آ فتاب نگلنے سے پہلے اور آ فتاب کے غروب کے بعد اور رات میں بھی اس کی نشبیج و تخمید سیجئے اور (فرض) نمازوں کے بعد بھی تنبیج و تحمید کیجئے۔

الله کی ذات یاک ہے ان چیزوں سے جن کووہ شریک کرتے ہیں۔

اور اینے رب کی نسبیج و تحمید کیا سیجئے (مجلس سے یا سونے سے) اٹھنے کے بعد (لیعنی تہجُدُ کے وقت)اور رات کے وقت بھی اس (١١) سُبُحٰنَ رَبِّ السَّهٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ٥

(الزخوف: ۸۲)

(١٢) وَسَبِّحُوْهُ بُكُرَةً وَّاصِيلًا ٥

(الفتح: ٩)

(٦٣) فَاصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبُلَ الْغُرُوبِ٥ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَاَدْبَارَ

(ق: ۳۹)

(۲۴)سَبُحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

(الطور: ٣٣)

(١٥) وَسَبِّحْ بِحَهُدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُهُ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِذْبَارَ النُّجُوْمِ ٥ (الطور: ٩ م) کی تشبیح کیا کیجئے اور ستاروں کے (غروب ہونے کے)بعد بھی۔ پس اپنے اس بڑی عظمت والے رب کے نام کی تشبیح کیجئے۔

ہ ہیں ہے۔ اللہ جَلَّ شائه کی تشبیح کرتے ہیں وہ سب پکھ جو آسانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ اور وہ زبر دست ہے حکمت والاہے۔

الله تعالیٰ کی تشبیح کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسانوں میں ہیں اور وہ سب چیزیں جو زمین میں ہیں۔ اور وہ زبر دست ہے، حکمت والا

الله تعالی کی ذات پاک ہے اس چیز سے جس کویہ شریک کرتے ہیں۔

الله تعالی شائه کی تسبیح کرتی رہتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسانوں اور زمین میں ہیں۔ اور دہ زبر دست حکمت والاہے۔

الله جُلَّ شائهٔ کی تشییج کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسانوں میں ہیں اورزمین ہیں۔ اور وہ زبر دست حکمت والاہے۔

الله جُلَّ شائه کی تشییح کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسانوں میں ہیں اورجو چیزیں زمین میں ہیں، وہ بادشاہ ہے (سب عیبوں سے) یاک ہے زبر دست سے حکمت والا (۲۲ ِ ۲۲) فَسَيِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ (۲۲ ِ ۲۲) (الواقعه: ۲ ٫۹ ۲

(٢٨)سَبَّحَ يِلْهِ مَا فِي السَّلْوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥

(الحديد: ١)

(٢٩) سَبَّحَ بِللَّهِ مَا فِي السَّلْوَتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْثُمُ ٥

(الحشر: ١)

(44) سُبُحٰى اللهِ عَمَّا يُشْمِر كُونَ٥

(الحشر:٢٣)

(ا) يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّلْوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥

(الحشر:٢٢)

(2٢) سَبَّحَ بِللهِ مَا فِي السَّلْمُوْتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْثُمُ ٥

(الصف: ١)

(٣) يُسَبِّحُ يِلْهِ مَا فِي الشَّهُوْتِ وَمَا فِي الْآرُضِ الْمَلِكِ الْقُلُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِهِ

(الجمعه: ١)

الله جَلَّ شَانُهُ کی تسبیح کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں، اسی کے لئے ساری سلطنت ہے اور وہ ہر شے رو وہ ہر شے یر قادر ہے۔

اُن میں سے جو افضل تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے تم سے (پہلے ہی) کہانہ تھا: اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ لوگ کہنے لگے: سُبُحَانَ رَبِّدَا (ہمارا رب پاک ہے) بیشک ہم خطاوار ہیں۔

پس اپنے عظمت والے پر ورد گار کے نام کی تسبیح کرتے رہیے۔

اپنے پرورد گار کا صبح شام نام لیا کیجئے اور رات کو بھی اس کے لئے سجدہ کیجئے۔ اور رات کے بڑے صے میں اس کی تشبیح کیا کیچئے۔

آپ اپنے عالی شان پرورد گار کے نام کی شبیع کیجئے۔

پس اپنے رب کی تسبیج و تحمید کرتے رہے اور اس سے مَغْفِرت طلب کرتے رہئے۔ بیٹک وہ بڑاتو بہ قبول کرنے والاہے۔

ف: بيه اسّى (٨٠) آيات ہيں جن ميں الله جَلَّ جَلالُهُ وعَمَّ نَوَالُهُ كَى تشبيح كا حَكم ہے۔اس

(4°) يُسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي السَّبُوْتِ وَمَا فِي الْاَرُضِ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْحٍ قَدِيْرُ٥ (التغابن: ١)

(20 ـ ٢٧) قَالَ أَوْسَطُهُمْ الَّمْ أَقُلُ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ، قَالُوْا سُبُحٰنَ رَبِّنَاً إِنَّا كُنَّا ظُلِمِيْنَ،

(القلم:٢٨)

(22) فَسَيِّحْ بِحَهُ لِرَبِّكَ الْعَظِيْمُ

(الحاقة: ۵۲)

(44)وَاذْكُرِ اسْمَرَتِكَ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًاهُ وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُلُ لَهْ وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيْلًاه

(الدهر:٢٥)

(29)سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ

(الاعلى: ١)

(٨٠) فَسَيِّحْ بِحَمُدِرَتِكَ وَاسُتَغْفِرُهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

(النصر:٣)

کی یا کی بیان کرنے اور اقرار کرنے کا حکم ہے ، یااس کی ترغیب ہے۔ جس مضمون کو اللہ مالِکُ الملک نے اس اِہتمام سے اپنے یاک کلام میں بار بار فرمایا ہو اس کے مُہتم بالشَّان ہونے میں کیا تر ڈو ہو سکتا ہے۔ ان میں سے بہت سی آیات میں تشبیج کے ساتھ دوسرے کلمہ تحمید لعنی الله کی تعریف کرنا، اس کی حمد بیان کرنااور اسی میں ﴿ٱلْحَيْدُ لِدلُّهُ ﴾ کہنا بھی ذِکر کیا گیاہے۔ جبیسا کہ اُو پر کی آیات سے معلوم ہو گیا۔ ان کے عِلاوہ خاص طور پر اللہ کی تعریف کا بیان جو مفہوم ہے "آگتیٹنُ ملٰه" کا اور آیات میں بھی آیاہے اور سب سے اہم بیر کہ اللہ جَلَّ شانُهُ کی ياك كلام كاشروع بى "أَلْحَمْنُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينِين سے ہے۔اس سے بڑھ كراس ياك كلمه کی اور کیا فضیلت ہو گی کہ اللہ جَلَّ جَلالُہُ نے قر آنِ پاک کاشر وع اس سے فرمایا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو تمام (١) ٱلْحَهُدُ يِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ

(٢) ٱلْحَمْدُ يِلْهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوٰتِ ۅؘٵڵؘٲۯؙۻؘۅؘجَعَلَ الظُّلُبْتِوَالنُّوْرَ <sup>ۗ</sup> ثُمَّر الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِرَيِّهِمُ يَعْدِلُونَ٥ (الإنعام: ١)

(٣) فَقُطِعَ دَابِرُالُقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ط وَالْحَمْنُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ (الإنعام: ٢٥)

(٣) وَقَالُواالْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِيثِي هَذَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَلْنَا اللَّهُ (الإعراف: ٣٣)

جہانوں کا پر ور د گارہے۔

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے آسانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا اور اند هیروں کو اور نور کو بنایا، پھر تھی کافر لوگ (دو سرول کو) اینے رب کے برابر کرتے ہیں۔

پھر (ہماری گرفت سے) ظالم لو گوں کی جڑ کٹ گئی اور تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے (اس کا شکر ہے)، جو تمام جہانوں کا یرورد گارہے۔

اور (جنت میں پہنچنے کے بعد) وہ لوگ كہنے لگے: تمام تعریف اللہ ہی كے لئے ہے، جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہم تبھی بھی یہاں تک نہ پہنچتے، اگر

الله جَلَّ شَانُهُ ہم کونہ پہنچاتے۔ جولوگ ایسے رسول نبی مَنَّاتِلْیَمِّمْ اُمِّی کا اِتّبَاع

کرتے ہیں، جن کو وہ لوگ اینے یاس

تورات اور انجیل میں لکھاہوایاتے ہیں۔

(۵) ٱلَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيّ الُاُقِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْكَهُمْ فِي التَّوُرٰةِ وَالْإِنْجِيْلِ

(الاعراف: ١٥٧)

(٢) ٱلتَّالَيْبُونَ الْعٰبِدُونَ الْخِيدُونَ السَّأَمُعِوْنَ الرَّكِعُوْنَ السَّجِلُوْنَ

الْامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكُر وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ﴿ وَبَشِّمِ

الْمُؤْمِنِينَ0

(التوبه: ۱۱۲)

ف: توریت میں جو صِفات حُضور صَّالتُیْا بِمَی نقل کی گئی ہیں، ان میں یہ بھی ذِ کر کیا گیا ہے کہ ان کی اُمّت بہت کثرت سے اللہ کی حمد کرنے والی ہے۔ چنانچہ '' دُرِّ مَنْثُور'' میں کئی رِ وایات سے بیہ مضمون نقل کیا گیاہے۔

(ان مُحَامِدین کے اُوصاف جن کے نُفوس کو الله جَلَّ شَانُهُ نے جَنَّت کے بدلہ میں خرید لیاہے بیہ ہیں کہ)وہ گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، روزہ ر کھنے والے ہیں، یااللہ کی رضا کے لئے سفر کرنے والے ہیں،، رکوع: اور سجدہ کرنے والے ہیں (یعنی نمازی ہیں) نیک باتوں کا تھم کرنے والے ہیں اور بری باتوں سے روکنے والے ہیں (تبلیغ کرنے والے ہیں) اور الله کی حُدود کی (یعنی احکام) کی حفاظت کرنے والے ہیں، (ایسے)مومنوں کو آپ خوشنجرى سُنادىجئے۔

اور آخری ایکار ان کی یہی ہے "اُلحنٹ یلاہ رَبّ الْعَالَمِينَ، (تمام تعریف الله بی کے (٤) وَاخِرُ دَعُوٰهُمُ أَنِ الْكَهُدُ يِلَّهِ رَبِّ العليين

(يونس: ١٠)

(٨) ٱلْحَمُٰكُ يِلْهِ الَّذِي وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ إسْمُعِيْلَ وَإِسْحُقَ

(ابراهیم: ۳۹)

(٩) أَكْتُهُ لُولِتُهِ بَلُ آكُثُرُهُمْ لَا يَعُلَمُونَ٥ (النحل:۵۵)

(١٠) يَوْمَ يَلْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَّبِثُتُمُ إِلَّا قَلِيلًا٥ (بنى اسرائيل: ۵۲)

(١١) وَقُل الْحَمْنُ لِللهِ الَّذِي كَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَكًا وَّلَمْ يَكُنُ لَّهُ شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ وَلِيُّ مِّنَ النُّلِّ وَ كَبِّرُهُ تَكْبِيُرًاه (بنی اسرائیل: ۱۱۱)

(١٢) ٱلْكَهْلُ لِللهِ الَّذِينَى ٱنْزَلَ عَلَى عَبْدِيهِ الْكِتْبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوجًا ٥ (الكهف:

لئے ہے جو تمام جہانوں کا پر ورد گارہے)۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے، جس نے بڑھایے میں مجھ کو(دوبیٹے)اساعیل واسحق (عَلَى نَبِينًا وَعَلَيْهِمَا الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ) عطا

تمام تعریف الله ہی کے لئے ہے (پھر بھی وہ لوگ اس طرف مُتَوجّه نہیں ہوتے) بلکہ ا کثران میں سے ناسمجھ ہیں۔

جس دن (صُور بُھنکے گا اور تم کو (زندہ کر کے) یُکارا جائے گا، تو تم مجبوراً اس کی حمد (و ثناء) کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کرو گے اور (ان حالات کو دیکھ کر) گمان کرو گے (کہ تم دنیا میں اور قبر میں) بہت ہی کم مدت کٹیم ہے تھے۔

اور آپ (علی الاعلان) کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اسی اللہ کے لئے جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مدد گار ہے۔ اوراس کی خوب تکبیر (بڑائی بیان) کیا کیجئے۔

تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے، جس نے اینے بندہ (محمد صَلَّاللَّهُ عَلَمُ ) پر کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں کسی قشم کی ذراسی بھی کجی نہیں رکھی۔

(حضرت نوح عَلَيْهِ السَّلام كو خطاب ہے كه جب تم کشتی میں بیٹھ جاؤ) تو کہنا کہ تمام

تعریف اس اللہ کے لئے ہے، جس نے

ہمیں ظالموں سے نجات دی۔

اور (حضرت سلیمانٌ اور حضرت داؤدٌ نے) کہا: تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے، جس

نے ہم کو اینے بہت سے ایمان والے

بندول پر فضیلت دی۔

آپ(خطبہ کے طوریر) کہیے: تمام تعریفیں الله ہی کے لئے ہیں اور اس کے ان بندوں

یر سلام ہو، جن کواس نے مُنتَخَب فرمایا۔

اور آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ ہی

کے واسطے ہیں، وہ عنقریب تم کو اپنی

نشانیاں د کھادے گا، پس تم اس کو پہچان لو

حمد و ثناء کے لا کُق د نیا اور آخرت میں وہی ہے اور حکومت بھی اسی کیلئے ہے، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے۔

آپ کہیے تمام تعریف اللہ ہی کے واسطے ہیں (یہ لوگ مانتے نہیں)، بلکہ اکثر ان

میں سمجھتے بھی نہیں۔

اور جو شخص کفر کرے (ناشکری کرے) تو

(١٣) فَقُل الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي نَجُّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّلِيانَ٥

(المؤمنون:٢٨)

(١٣) وَقَالَا الْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيْرِ مِّنْ عِبَادِةِ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥

(النمل: ١٥)

(١٥) قُلِ الْحَمْلُ لِلهِ وَسَلْمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَغَى

(النمل: ٥٩)

(١٦) وَقُلِ الْحَمْنُ لِلهِ سَيْرِيْكُمُ اليِّهِ

فَتَغُرِفُوۡنَهَا

(النمل: ٩٣)

(١٤) لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولِي وَالْأَخِرَةِ، وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ٥

(القصص: ٠٧)

(١٨) قُلِ الْحَمْنُ لِلهِ بَلِ آكُثَرُهُمْ لَا

يَعُقِلُونَ0

(العنكبوت: ٢٣)

(١٩) وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيْكُه

(لقمان: ۱۲)

(٢٠) قُلِ الْحَمْنُ لِلهِ بَلَ آكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ0

(لقمان: ۲۵)

(٢١)إنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَبِيْلُ

(لقمان:٢٦)

(٢٢) ٱلْحَمْدُ يِنْهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأَخِرَةِ

(السبا: ١)

(٢٣) ٱلْحَمْلُ لِلهِ فَاطِرِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ

(٢٣) يَأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى الله و والله هُو الْغَنِيُّ الْحَبِيْلُهُ

(الفاطر: ١٥)

(٢٥) وَقَالُوا الْحَمُدُ لِلهِ الَّذِينِي ٱذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اللَّهِ وَلَّهُ مَكُورٌ مَكُورٌ ٥ والَّذِي ٓ أَحَلَّنَا دَارَالُهُ قَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُوَّلا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبُه (الفاطر: ٣٢)

الله تعالی تو بے نیاز ہے، تمام خوبیوں والا

آپ کہہ دیجئے: تمام تعریف اللہ کے لئے ہے (یہ لوگ مانتے نہیں)، بلکہ اکثر ان میں کے جاہل ہیں۔

بیشک اللہ تعالی بے نیاز ہے تمام خوبیوں والا

تمام تعریف اسی اللہ کے لئے ہے، جس کی ملک ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اسی کی حمد (و ثناء) ہو گی آخرت میں (کسی دوسرے کی پوچھ

تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو آسانوں کا پیدا کرنے والاہے اور زمین کا۔

اے لو گو!تم محتاج ہو اللہ کے اور وہ بے نیاز ہے اور تمام خوبیوں والاہے۔

(جب مسلمان جَنَّت میں داخل ہوں گے تو ریشمی لباس پہنائے جائیں گے) اور کہیں گ: تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہم سے (ہمیشہ کیلئے) رنج دور کر دیا، بینک ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا قدر

کرنے والا ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے مقام میں پہنچا دیا۔ نہ ہم کو کوئی کلفت پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی۔

اور سلام ہور سولوں پر اور تمام تعریف اللہ ہی کے واسطے ہے، جو تمام جہانوں کا يرورد گارہے۔

تمام تعریف اللہ کے واسطے ہے (مگر پیہ لوگ سمجھتے نہیں)، بلکہ اکثر جاہل ہیں۔

اور (جب مسلمان جَنَّت میں داخل ہوں گے تو) کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے واسطے ہے، جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچاکیااور ہم کواس زمین کامالک بنادیا کہ ہم بَنَّت میں جہاں چاہیں مقام کریں۔ نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ یس اللہ ہی کے لئے تمام تعریف ہے جو یرورد گارہے آسانوں اور زمین کا اور تمام جہانوں کا پر ورد گارہے۔

(ایک کافرکے بادشاہ کے مسلمانوں کو ستانے اور تکلیفیں دینے کا اُویر سے ذِکر ہے) اور ان کا فروں نے ان مسلمانوں میں اور کوئی عَیب نہیں یا یا تھا، بجُزاس کے کہ وہ

(٢٦) وَسَلَّمُ عَلَى الْهُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَهُلُ يِتُّورَبِّ الْعُلَبِيْنَ٥

(الصافات: ١٨١)

(٢٧) ٱلْكَهْلُ يِلْهِ بَلِ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعُلَمُونَ0

(٢٨) وَقَالُوا الْحَمْدُ يِلْهِ الَّذِي صَلَقَنَا وَعُلَهٰ وَاوُرَتَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوًّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعُمَ آجُرُ الْعُمِلِيْنَ٥ (الزمر: ۲۲)

(٢٩) فَيللهِ الْحَمْنُ رَبِّ السَّمْوٰتِ وَرَبِّ الْأرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ٥

(الجاثيه: ٣١)

(٣٠) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمُ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِهِ الَّذِيْ لَهُ مُلُّكُ السَّلُوٰتِوَالْأَرْضِ

(البروج: ٨)

خدایر ایمان لے آئے تھے، جو زبر دست ہے اور تعریف کالمستحق ہے،اسی کے لئے سلطنت ہے آ سانوں کی اور زمین کی۔

ف: ان آیات میں اللہ کی حمد اور اس کی تعریف کی ترغیب، اس کا حکم، اس کی خبر ہے۔ اَحادیث میں بھی کثرت سے اللّٰہ کی تعریف کرنے والوں کے فضائل خاص طور پر ذِکر کئے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیاہے کہ جَنَّت کی طرف سے سب سے پہلے وہ لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں، راحت ہویا تکلیف، اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں ●۔ ایک حدیث میں اِرشاد ہے کہ اللہ جَلَّ شائہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے 🗗 اور ہونا بھی چاہیئے کہ در حقیقت تعریف کی مستحق صرف الله ہی کی پاک ذات ہے۔ غیر الله کی تعریف کیا؟ جس کے قبضہ میں کچھ بھی نہیں، حتی کہ وہ خود بھی آینے قبضہ میں نہیں۔ایک حدیث میں آیاہے کہ قیامت کے دن افضل بندے وہ ہول گے جو کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہول <sup>®</sup>۔ ا یک حدیث میں وَارِ دہے کہ حمد شُکر کی اصل اور بنیاد ہے، جس نے اللہ کی حمد نہیں کی اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا 🗗 ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ کسی نعمت پر حمد کرنااس نعمت کے زائل ہو جانے سے حفاظت ہے <sup>©</sup>۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر دنیا ساری کی ساری میری اُمّت میں سے کسی کے ہاتھ میں ہو اور وہ 'آ آئچیٹی کیٹےہ'' کہے توبیہ کہنااس سب سے افضل

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب حق تعالی شائہ کوئی نعت کسی بندہ کو عطا فرماتے ہیں اور وہ اس نعمت پر حمد کرتا ہے، تووہ حمد بڑھ جاتی ہے خواہ نعمت کتنی ہی بڑی ہو 🗣۔ ا یک صحابی ڈلاٹیۂ مُصنور مَنَّالِیْنَمِّ کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے، ''الْحَمْدُ لِللهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيهِ" كها- حُضور مَلَى لَيْرَيْم نے دريافت فرماياكه بيه وُعاكس نے پر شي ؟ وہ صحابی ڈالٹنیُ اس سے ڈرے کہ شاید کوئی نامناسب بات ہو گئی ہو۔ حُضور مَنَّالِثَیْمَّ نے فرمایا کہ

<sup>🗗</sup> الفر دوس للديلمي ، باب الحا، ٢٧٨٣

<sup>6</sup> نوادرالاصول، الاصل الحادي والسبعون: ٢٦٧/٢

<sup>7</sup> المجم الكبير، ثابت بن عجلان، ٢٥٩٣

<sup>•</sup> متدرك، كتاب الدعاء والتكبير، ١٨٥١

<sup>🗗</sup> المجم الكبير،الاسود بن سر ليع، ٨٢٥

<sup>🛭</sup> المعجم الكبير: ١٢٣/١٨،٢٥٣ **4** متدرك حاكم، تعديد نغم الله، ٨٥٠ ٣

کچھ مضائقہ نہیں ہے اس نے بری بات نہیں کہی۔ تب ان صحابی ڈٹاٹٹڈ نے عرض کیا کہ بیہ دُعامیں نے پڑھی تھی۔ مُصنور مَنَّاللَّیَمِّ نے فرمایا کہ میں نے تیرہ فرشتوں کو دیکھاہے کہ ہر ایک ان میں سے اس کی کوشش کر رہاتھا کہ اس کلمہ کوسب سے پہلے وہ لے جائے۔ 🍑 اور بیہ حدیث تومشہور ہے کہ جومہتم بالشّان کام بغیر اللّٰہ کی تعریف کے شروع کیا جائے گا، وہ بے برکت ہو گا®۔ اسی وجہ سے عام طور پر ہر کتاب، اللہ کی تعریف کے ساتھ شروع کی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کسی کا بچہ مر جاتا ہے، توحق تعالی شائہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے بچتہ کی روح نکال لی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ نکال لی۔ پھر اِر شاد ہو تاہے کہ اس کے دِل کے گگڑے کولے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں: بے شک لے لیا۔ اِر شاد ہو تاہے: پھرمیرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں: تیری حمد کی اور ''إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ '' پِرُها۔ إِرشاد ہو تاہے کہ اپتھااس کے بدلے میں جَنَّت میں ایک گھر اس کے لئے بنادواور اس کانام ''بینٹ الْحَمْدِ" (تعریف کا گھر)ر کھو <sup>9</sup>۔ایک حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ شائہ' اس سے بیحد راضی ہوتے ہیں کہ بندہ کوئی لقمہ کھائے یا یانی کا گُونٹ پئےاوراس پر"اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ" کے <sup>⊕</sup>۔

تيسر اكلمه تهليل تھا، يعني" لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" كہنا جس كامُفَصَّل بيان اس سے يہلے باب ميں گزر چکاہے۔ چو تھا کلمہ نکبیر کہلا تاہے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اس کی بلندی اور عظمت کا ا قرار کرنا، جس کامصداق ''الله اکبر'' کہنا بھی ہے، وہ ان آیات میں بھی گزر چکا ہے۔ ان کے عِلاوہ صرف تکبیر کا یعنی اللہ کی عظمت اور بڑائی کا بیان بھی بہت سی رِوایات میں وَارِ دہوا ہے، جن میں سے چند آیات ذِ کر کی جاتی ہیں۔

اور تا که تم الله کی بڑائی بیان کرواس بات پر که تم کو ہدایت فرمائی اور تا که تم شکر کرو الله تعالیٰ کا۔

وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا

(١) وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَلُاكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ

(البقره:١٨٥)

(٢) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ

<sup>🗗</sup> ترمذي،ابواب الجنائز، ۲۰۱۱ 🛈 نسائی، کتاب الافتتاح، ۹۰۱

<sup>•</sup> • منداحمه، مندانس بن مالک، ۱۱۱۹۷۳

ابن ماجه، كتاب الزكاح، ۱۸۹۴

الْهُتَعَالُه

(الرعد: ٩)

(٣) كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَلُ كُمُ الْوَبَشِيرِ الْمُحْسِنِيْنَ (الحج:٢٧)

(٩٠٥) وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ٥

(الحج: ٢٢, لقمن: ٣٠)

(٢) حَتَّى إِذَا فُرِّ عَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوْا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمُ الْقَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُه

(السبا:٢٣)

(2) فَالْحُكُمُ لِللهِ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُه

(المؤمن: ١٢)

(٨) وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّلْوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (الجاثيه: ٢٥)

ہے، (سب سے) بڑا ہے۔ اور عالیشان

ر تنبه والاہے۔

اسی طرح اللہ جَلَّ شائه نے (قربانی کے جانوروں کو) تمہارے لئے مسخر کر دیا، تا کہ تم الله کی بڑائی بیان کرواس بات پر که اس نے تم کو ہدایت کی (اور قربانی کرنے کی توفیق دی) اور (اے محمر!) اِخلاص والوں کو(اللہ کی رضا کی)خوشخبری سُنادیجئے۔

اور بیشک الله حَلَّ شانُهُ ہی عالیشان اور بڑائی

(جب فرشتوں کو اللہ کی طرف سے کوئی تھم ہو تا ہے تو وہ خوف کے مارے گھبر ا جاتے ہیں) یہاں تک کہ جب ان کے

دلوں سے گھبر اہٹ دور ہو جاتی ہے، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ پرود گار کا

کیا تھم ہے؟ وہ کہتے ہیں (فلانی) حق بات کا

حکم ہوا، واقعی وہ عالیثان اور بڑے مرتبہ

یس حکم اللہ ہی کے لئے ہے، جو عالی شان ہے،بڑے رتبہ والاہے۔

اور اسی (یاک ذات) کے لئے بڑائی ہے آسانوں میں اور زمین میں۔ اور وہی زبر دست حکمت والاہے۔ وہ ایسامعبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے (سب عیبوں سے) یاک ہے، (سب نقصانات سے) سالم ہے، امن دینے والا ہے اور نگہبانی کرنے والا ہے۔ (یعنی آفتوں سے بحانے والا ہے) زبر دست ہے، خرابی کا درست کرنے والا ہے، بڑائی والاہے۔

(٩) هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ (الحشر:٢٣)

ف: ان آیات میں اللہ جَلَّ شانُه کی بڑائی اور عظمت کی تر غیب اور اس کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اَحادیث میں بھی خُصُوصِیَّت کے ساتھ اللّٰہ کی بڑائی کا حکم، اس کی ترغیب کثر ٰت سے وَارِ دِ ہُو فَی ہے۔ ایک حدیث میں اِرشاد ہے کہ جب بیہ دیکھو کہ کہیں آگ لگ گئی تو تکبیر ( یعنی اللّٰہ اکبر کثرت سے ) پڑھا کرو، بیہ اس کو بچھادے گی ● ۔ دوسر ی حدیث میں ہے کہ ککہبیر (یعنی اللہ اکبر کہنا) آگ کو بجھادیتاہے ●۔ایک حدیث میں آیاہے کہ جب بندہ نکہبیر کہتا ہے تو(اس کا نور) زمین سے آسان تک سب چیزوں کو ڈھانک لیتا ہے ●۔ایک حدیث میں اِرشادے کہ مجھے جبرئیل عَلَیْہ السَّلام نے نکیبیر کا تھم کیا 🗗

ان آیات و اَحادیث کے عِلاوہ اللّٰہ تعالٰی کی عظمت ورفعت، اس کی حمہ وثناء اور عُلَّهِ شان کو مُخلِف عُنوانات سے کلام اللّٰہ شریف میں بہت سے مُخلِف الفاظ سے ذِ کر فرمایا ہے۔ ان کے عِلاوہ بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں ان تشبیحات کے الفاظ ذِ کر نہیں فرمائے، لیکن مُر ادبيه تُسْبِيحات ہيں۔ چنانچہ چند آيات حسب ذيل ہيں۔

نے اپنے رب سے چند کلمے (ان کے ذریعہ سے توبہ کی)، پس اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ ان پر توجُّہ فرمائی، بیشک وہی ہے بڑی

(١) فَتَلَقَّى أَدَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِبْتِ فَتَابَ لِي حاصل كركَ حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ ﴿إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (البقره:∠٣)

<sup>🛭</sup> ټاریځ بغداد، من اسمه عبدالرحیم، ۵۷۲۹ ♦ المعجم الاوسط، من اسمه بكر،٣٢١٨

وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ

## توبہ قبول کرنے والامہر بان۔

ف: ان کلمات کی تفسیر میں مُختلِف اَحادیث وَارِ د ہو ئی ہیں، مِن ُ مُجملہ ان کے ریہ ہے كهوه كلمات بير تصد" لآإله إلا أنتَ سُبْحَانكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ عَمِلْتُ سُوْأً وَظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرُ لِيْ إِنَّكَ أَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ، لَآإِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك رَبِّ عَمِلْتُ سُوْأً وَظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرِّحِمِيْنَ، لَآإِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ عَمِلْتُ سُوأً وَظَلَمْتُ نَفْسِي فَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّ ابْ الرَّ حِيْهُ" اس قشم كے مضمون كى اور بھى مُتَعدِّ د أحاديث وَارِ د ہو كَى ہيں، جن كو علّامه سُيُوطي عِراللَّيبِيهِ نِهِ ''وُلِّ مَنْتُور'' ميں لکھاہے،ان ميں تشبيج و تحميد مذكور ہے۔ جو شخص ایک نیکی لے کر آوے گا،اس کو (٢) مَنْ جَآء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ـ

وَمَنْ جَاءَ بِالشَّيِّئَةِ فَلَا يُجُزِّي إِلَّا مِثْلَهَا ﴿ وَسُ كَنَا اجْرِ مِلْ كَا ـ اور جو شخص برائي لے کر آوے گا اس کو برابر ہی سز املے گی اور

ان پر ظلم نه ہو گا۔ (الإنعام: ١٢٠)

ف: نَى ٱكرم مُنَّالِيَّةً كالرشاد ہے كه دو خصلتَيں الْهي ہيں كه جو مسلمان ان كالِهتمام کر لے، جَنَّت میں داخل ہو۔ اور وہ دونوں بہت معمولی چیزیں ہیں، مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں: ایک بیر کہ ''سُبْحَانَ اللهِ اَلْحَمْدُ لِلهِ اللهُ اَکْبَوُ'' ہر نماز کے بعد وس وس مریتبہ پڑھ لیا کرے، توروزانہ ایک سوپچاس مریتبہ (یانچوں نمازوں کے بعد کا مجموعہ) ہو جائے گا اور دس گنا ہو جانے کی وجہ سے پندرہ سو نیکیاں حساب میں شار کی جائیں گی۔ اور دوسری چیزیه که سوتے وقت 'الله اکبر'' چونیتس (۳۴) مرتبه، ''الْحَمُدُ لِلهٰ'' تینتیس (۳۳)مرتبه، "مئبْحَان الله" تنيتيس (۳۳)مرتبه پڙھ ليا کرے، توسو (۱۰۰) کلم ہو گئے، جن کا تواب ایک ہز ار نیکیاں ہو گئیں۔اب ان کی اور دن بھر کی نمازوں کے بعد کی میز ان کل دو ہزاریانچ سو نیکیاں ہو گئیں۔ بھلا اُعمال تولنے کے وقت ڈھائی ہزار برائیاں روزانہ کی کس کی ہوں گی، جو ان پر غالب آ جائیں ● \_ بند ۂ ناچیز کہتا ہے: صَحابہ کر ام طابی میں اگر جیہ ایسا کوئی نه ہو گا جس کی ڈھائی ہزار برائیاں روزانہ ہوں، مگر اس زمانہ میں ہم لو گوں گی

**<sup>1</sup>** سنن كبرى للنسائي، كتاب عمل اليوم والليلة ، ٤٠ و

بداعمالیاں روزانہ کی اس سے بھی بدر جہازائد ہیں۔لیکن نَبِیَ اکرم مَثَلَّقَیْمَ اِّر وحی فداہ) نے اپنی شفقت سے برائیوں پر نیکیوں کے غالب آ جانے کانسخہ اِرشاد فرمایا۔عمل کرنانہ کرنا بیار کاکام ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ رہائی ہے نے عرض کیا: یار سول اللہ! یہ کیابات ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایسی سَہل اور ان کو کرنے والے بہت کم ہیں؟ مُضور صَّلَّا اَلَّهُ اِنْ اِنْ اَلَٰ اَور نماز کا وقت کہ سونے کا وقت ہو تا ہے تو شیطان ان کے پڑھنے سے پہلے ہی سلا دیتا ہے اور نماز کا وقت ہو تا ہے تو وہ کوئی الی بات یاد دلا تا ہے کہ پڑھنے سے پہلے ہی اٹھ کر چلا جاوے ۔ ایک حدیث میں مُضور صَّلَّا اَنْ اِنْ اِنْ الله اِن الله اِن کیا تم اس سے عاجز ہو کو ہز ار نیکیاں روزانہ کمالیا کرو؟ کسی نے عرض کیا: یار سول اللہ! ہز ار نیکیاں روزانہ کس طرح کمائی جائیں؟ اِرشاد فرمایا کہ ''منہ جَان اللہ'' سو( ۱۰۰) مرتبہ پڑھو، ہز ار نیکیاں ہو جائیں گی۔

(۳) اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيُنَةُ الْحَيْوةِ مَالَ اور اولاد دنیاوی زندگی کی ایک رونق اللَّنُنیّا وَالْبِقِیْتُ الصَّلِحْتُ خَیْرٌ عِنْنَ (فقط) ہے اور باقیات صالحات (وہ نیک رَبِّك ثَوَابًا وَّ خَیْرٌ اَمَلًا ٥ مَالَ جو ہمیشہ رہنے والے ہیں) وہ (الکھف: ۲۸)

مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی ایک رونق (فقط) ہے اور باقیات صلحات (وہ نیک اکتال جو ہمیشہ رہنے والے ہیں) وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی (بدرجہا) بہتر ہیں اور اُمید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں (کہ ان کے ساتھ امیدیں قائم کی جائیں، بخلاف مال اور اولاد کے، کہ ان سے امیدیں قائم کرنا ہے کار سے امیدیں قائم کرنا ہے کار

اور الله تعالی ہدایت والوں کی ہدایت بڑھاتا ہے، اور باقیات صالحات تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی۔ (٣) وَيَزِيْنُ اللهُ الَّذِيْنَ اهْتَكَوُا هُلَى وَالْبَقِيْتُ الصَّلِخْتُ خَيْرٌ عِنْلَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا

(مریم: ۲۷)

ابوداود،ابواب النوم،باب في الشبيح عند النوم،١٥٠ ٥٠

ف: اگر چیہ باقیات صالحات (وہ نیک عمل جو ہمیشہ رہنے والے ہیں) میں سارے ہی ایسے اعمال داخل ہیں جن کا تواب ہمیشہ ملتار ہتا ہے، لیکن بہت سی اَحادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کامصداق یہی تشبیحیں ہیں۔ حُضور أقد سُ سَلَّاتَیْکُمُ نے اِرشاد فرمایاہے کہ باقیات صالحات کو کثرت سے پڑھا کرو، کسی نے دریافت کیا کہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ حُضور مَنَّا لَا يُزَمِّم نے اِرشاد فرمایا که تکبیر (أللهٔ اَکْبَوُ کهنا)، تهلیل (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ کهنا)، تشبیح (منبُحَان الله کهنا)، تخمید (ٱلْحَمْدُ لِللهِ كَهِنا) اور "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ" فوسرى حديث مين آيا ہے: حُضور صَّالَيْنَةِ مَ نِي اِرشَاد فرماياكه ديكِصو! خبر دار رهو "سُبْحَانَ اللهِ ٱلْحَمْدُ لِلهِ لَا إِلْهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل باقیات صالحات میں ہیں ●۔ ایک حدیث میں آیاہے کہ حُضور مَنَّا عُنْیَرُ اللہ فرمایا کہ دیکھو اپنی حفاظت کا انتظام کر لو۔ کسی نے پوچھا: یار سول اللہ! کسی دشمن کے حملہ سے جو در پیش ہے؟ حُضور مَثَاثِلَیْمُ آنے فرمایا: نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے حفاظت کاانتظام کر واور وہ والے کلمے ہیں (کہ سفارش کریں، یا آگے بڑھانے والے ہیں کہ پڑھنے والے کو جَنَّت کی طرف بڑھاتے ہیں)اور پیچیے رہنے والے ہیں، (کہ حفاظت کریں) اِحسان کرنے والے ہیں اور یہی باقیات صالحات ہیں <sup>®</sup>۔اور بھی بہت سی رِوایات میں یہ مضمون وَارِ د ہواہے ، جن کو علّامه سُیُوطی عِرالنگیبیانے " دُرِّ مَنْثُور " میں ذِکر فرمایا ہے۔

اللہ ہی کے واسطے ہیں تنجیاں آسانوں کی اور (۵) لَهُ مَقَالِيْلُ السَّلْمُوتِ وَالْأَرْضِ زمین کی۔ (الاية)

(الشورى: ٢٣)

السَّهٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ﴾ یعنی آسانوں اور زمین کی تنجیوں کے بارے میں دریافت کیا تو حُضور صَّالِيَّيْمِ لِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّةِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْأَوَّلُ وَالْأَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ, بِيَدِهِ

<sup>🗨</sup> صحیح این حبان،باب الاذ کار، ۸۴۰ **2** مند احمد ، حدیث النعمان بن بشیر ، ۱۸۳۵۳ ،

الُنَحيُوْ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْعٍ قَلِدِيْوْ "ہیں ●۔ دوسری حدیث ہیں ہے کہ"مَقَالِیْدُ السَّمُوْتِ وَ الْأَرْضِ سُبْحَانَ اللهِ اَلْحَمُدُ لِلهِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اَللهُ اَكْبَوْ "ہیں اور بیہ عرش کے خزانے سے نازل ہوئی ●۔ اور بھی رِ وایات میں بیہ مضمون وَارِ دہواہے۔

(٢) اِلَيْهِ يَصْعَلُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ اسى كَى طرف اجْھے كلم بَهْجَةِ بِين اور نيك الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ عَمْل ان كو يَهْجَا تاہے۔

(الفاطر: ١٠)

ف: کلمه طیّبہ کے بیان میں بھی اس آیت کا ذِکر گزر چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رُفّا ﷺ فرماتے ہیں: جب تہہیں ہم کوئی حدیث ساتے ہیں تو قر آن شریف سے اس کی سند اور تائید بتا دیتے ہیں۔ مسلمان جب "سُبْحانَ اللهِ وَبِحَمْده" اور "اَلْحَمُدُ لِلهِ لَآ إِلٰهَ إِلَّهُ اللهُ الل

الاساءوالصفات للبيهقي، 19

**②** مند الحارث، كتاب الاذ كار، ۱۰۴۵ ⑤ شعب الايمان، فصل في ادامة ذكر الله، ۲۲۵

## فصل دوم

ان اَحادیث کے بیان میں جن میں ان کلمات کی فضیلت اور تر غیب ذِ کر فرمائی گئی

ہے۔

حُضور اَقدس مَلَّالِيَّا كُور شادى كه دوكله السي بين كه زبان پر بهت ملك اور ترازو مين بهت بهت مند بين مين بهت وزنى اور الله كے نزديك بهت محبوب بين، وه "سُنه حَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه" اور "سُنه حَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه" اور "سُنه حَانَ اللهِ الْعَظِيم" بين -

(۱) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ فَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّمَ: كَلِمَتَانِ صَلَّمَ: كَلِمَتَانِ صَلَّمَ: كَلِمَتَانِ خَفِيْفَقَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ، حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْلَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِنِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ.

(متفقعليه)

رواه البخاري، كتاب الإيمان والنذور, باب إذاقال والله لاتكلم،: ٢٣٠٨, (٢٣٥٩/١) ومسلم، كتاب الذكروالدعاء, باب فضل التهليل والتسبيح: ٢٨٦١م (٢١/١٢) والترمذي، أبُواب الدعوات: ٢٣٨٧م (٢٨٧) والنسائي في السنن الكبرئ، كتاب عمل اليهم والليل، باب مايثقل الميزان: ٢٥١/٥) والعن ماجم، كتاب الأدب, باب فضل التسبيح، ٢٨٠١م (٢٥١/٥) - كذا في الترغيب، كتاب الذكروالدعاء, باب الترغيب في التسبيح، ٢٢٣١٠ (٢٣٠/٢) .

ف: زبان پر ملکے کا مطلب ہے ہے کہ پڑھنے میں نہ وقت خرچ ہو کہ بہت مختفر ہیں، نہ یاد کرنے میں کوئی دِقّت یاد پر گئے۔ اور اس کے باوجود جب اعمال کے تولنے کا وقت آئے گا، تو ترازو میں ان کلموں کی کثرت کی وجہ سے بہت زیادہ وزن ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بھی فائدہ نہ ہو تا، تو بھی اس سے بڑھ کر کیا چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیہ دو کلے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ امام بخاری ڈلٹٹٹٹ نے اپنی کتاب "صحیح بخاری" کو ان ہی دو کلموں پر ختم فرمایا اور یہی حدیث میں اِر شادِ نبوی ہے کہ فرمایا اور یہی حدیث کاب کے ختم پر فِر کر فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں اِر شادِ نبوی ہے کہ کوئی شخص تم میں سے اس بات کہ نہ چھوڑے کہ ہز ار نیکیاں روزانہ کر لیا کرے۔ گناہ تو انشاء اللہ وَ وَبِحَمْدِہ "سو (۱۰۰) مرتبہ پڑھ لیا کرے، ہز ار نیکیاں ہو جائیں گی۔ اتنے گناہ تو انشاء اللہ روزانہ کے ہوں گے بھی نہیں۔ اور اس شیح کے عِلاوہ جتنے نیک کام کئے ہوں گے ، ان کا ثواب علیحدہ نفع میں رہا۔ 1 ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صبح وشام ایک ایک شنجے "مئبہ حَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِہ "کی پڑھے اس کے گناہ مُعاف ہو جائیں گے ، خواہ سمندر ایک شنجے تن میکون اللہ وَ بِحَمْدِہ "کی پڑھے اس کے گناہ مُعاف ہو جائیں گے ، خواہ سمندر ایک شنجے تھونی سے نہ کی اس کے گناہ مُعاف ہو جائیں گے ، خواہ سمندر ایک شنجے تو میکون اللہ وَ بِحَمْدِہ "کی پڑھے اس کے گناہ مُعاف ہو جائیں گے ، خواہ سمندر

حضرت اَبُوذر طَاللَّنُهُ فرماتے ہیں کہ ایک

مرتبه خُصنور صَلَّى لَيْنَةً مُ نِے إِرشَادِ فرمایا كه میں

تحجے بتاؤں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ

پندیدہ کلام کیاہے؟ میں نے عرض کیا:

ضرور بتاوین، إرشاد فرمایا: "سُبْحَان الله

وَبِحَمْدِه" دوسرى حديث ميں ہے

"سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ" ـ ایک حدیث

میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے جس چیز کو اپنے

فرشتوں کیلئے اختیار فرمایا وہی افضل ترین

*ے اور وہ"سُبْحَ*انَ اللهِ وَ بِحَمْدِه" ہے۔

کے جھاگوں سے بھی زیادہ ہوں کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ''سنبحانَ اللهِ اَلْحَمُدُ لِلهِ لَا َ اِلْهَ إِلَّا اللهُ ا

(٢) عَنْ آبِي ذَرِ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلَا الْخَبِرُكَ بِأَحَتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلَا الْخَبِرُكَ بِأَحَتِ الْكَلَامِ اللهِ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ الْحَبِرِينَ بِأَحَتِ الْكَلَامِ اللهِ اللهِ فَقَالَ: اِنَّ احْتِ الْكَلَامِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(ض)

رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل سُنبخان الله: ٢٨٢٣, (٥٠/١٥) والنسائي في السنن الكبرى، كتاب عمل اليم ٢٨٤ (٥٠/١٥) والنسائي في السنن الكبرى، كتاب عمل اليم و وجل: ١٠٥٩٢ (ه. (٣٠٢/ والترمذي، أبواب الدعوات، باب أى الكلام أحب إلى الله: ٣٥٩٣، ص (٢١٨) الاائد قال "شَبْخان ربي وبحمد" وقال: حسن صحيح وعزاه الشيوطي في الجامع الصغير، باب

حرف الأنت: ٢١٣) ( (١٧/١) - إلى مسلم وأحمد، مستند الأنصار: ٢٠٥٥ - ص (--- والترمذي، ورقم له بالصحة وفي رواية المسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل مشيّخان الله: ٢٠٤١، (٢٠٩٣/٣): ان رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم سئل: أي الكلام أفضل قال: ما اصطفى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل قال: ما اصطفى الله لملائكته ولعباده: "شبيخان الله ويحمده" كذا في الترغيب، كتاب الذكر، باب الترغيب في التسبيح: ٢٢٦٤، (٢٠٠٢) وقلت: وأخرج الاخير الحاكم، كتاب الدعاء والتكبير، ١٨٤٦، (١/٠٥٠) وصححه على شرط مسلم وأقره عَلَيْهِ الذهبي و ذكره الشيوطي في الجامع، باب حرف الألف: ١٩١١، (١/٩٨) - برواية أحمد عن رجل مختصرا، ورقم له بالصحة -

فن: پہل فصل میں کئی آیتوں میں یہ مضمون گزر چکا ہے کہ ملائکہ جو عرش کے قریب ہیں، وہ اور ان کے عِلاوہ سب اللہ جَلَّ شائه کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں، ان کا مشغلہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے میں اور حمد کرنے میں مشغول رہیں۔ اسی وجہ سے جب آدم عَلَیْهِ السَّلام کو پیدا فرمانے کا وقت ہوا تو انہوں نے یہی بارگاہ الهی میں ذِکر کیا کہ ﴿ نَحْنُ نُسَیِّحُ بِحَہْدِاکَ وَ نُقَیِّسُ لَک ﴾۔ جبیا کہ اس سے پہلی فصل کی پہلی آیت میں گزر چکا ہے۔ ایک حدیث میں وار دہے کہ آسمان (عظمتِ اللی کے بوجھ سے) بولتا ہے (چرچرا تا چکا ہے۔ ایک حدیث میں وار دہے کہ آسمان (عظمتِ اللی کے بوجھ سے) بولتا ہے (چرچرا تا ہے جبیا کہ چار پائی وغیرہ وزن سے بولنے لگتی ہے) اور آسمان کے لئے حق ہے کہ وہ بولے

🛭 منداحد،مندانس بن مالک،۱۲۵۳۴

( کہ مَبت کا بوجھ سخت ہو تاہے)۔ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (صَّالَاتُمَالُّمِ) کی جان ہے، کہ آسان میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں، جہاں کوئی فرشتہ سجدہ کی حالت میں اللہ کی تسبیح و تخمید میں مشغول نہ ہو**ہ**۔

حُضور أقدس صَلَّاتَيْنَمُ نے إرشاد فرمایا کہ جو شخص "لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" کھے اس کیلئے جَنَّت واجب مو جائے گی اور جو شخص ''سُبُحَان الله وَبِحَمْدِه "سو(١٠٠) مر تبه يرُّهِ گا، اس کے لئے ایک لا کھ چو ہیں ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صحابہ رہائینیم نے عرض کیا: يا رسول الله! اليي حالت مين تو كو كي تجي (قیامت میں) ہلاک نہیں ہو سکتا (کہ نیکیاں غالب ہی رہیں گی)۔ مُصنور مَلَاقَاتُمِمُّ نے فرمایا: (بعض لوگ پھر بھی ہلاک ہوں گے اور کیوں نہ ہوں) بعض آدمی اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ اگر پہاڑیر رکھ دی جائیں تو وہ دب جائے، لیکن اللہ کی نعمتوں کے مقابلہ میں وہ کالُعَدَم ہو جائیں گی۔ النتہ اللہ جَلَّ شائه' پھر اینی رحمت اور فضل سے دستگیری فرمائیں گے۔

(m) عَنْ إِسْحَقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَيَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَوْوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِأْئَةَ مَرَّةٍ، كَتَبَ اللهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَّأَرْبَعًا وَّعِشْرِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ إِذَّا لَا يُهْلِكُ مِنَّا أَحَلَّ قَالَ: بَلِّي إِنَّ أَحَلَّ كُمُ لِيَجِيْنَ بِالْكُسَنَاتِ، لَوْ وُضَعَتْ عَلَى جَبَل أَثْقَلَتُهُ ـ ثُمَّ تَجِيْئُ النِّعُمُ، فَتَلْهَبُ بِتِلْك، ثُمَّ يَتَطَاوَلُ الرَّبُّ بَعُلَ ذٰلِك برُحْمَتِهِ۔

(صيح على مأصحه الذهبي ووافقه الذهبي) رواه الحاكم، كتاب التوبة والانابة: ١٠٨١، (٢٧/٥) وقال: صحيح الإسناد كذافي الترغيب، كتاب الذكروالدعاء، باب الترغيب في التسبيح: ٢٢٣٨، (٢٣٠/٢) . قلت: وأقره عَلَيْهِ

ف: الله كي نعمتوں كے مقابلہ ميں دب جانے اور كَالْعَدَم ہو جانے كامطلب بيہ ہے كہ قیامت میں جہاں نیکیاں اور برائیاں تو لی جائیں گی وہاں اس چیز کا بھی مطالبہ اور مُحاسّبہ ہو گا کہ اللہ جَلَّ جَلالُہُ نے جو نعتنیں عطا فرمائی تھیں ان کا کیاحق ادا کیا اور کیا شکر ادا کیا۔ بندہ کے پاس ہر چیز اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہے۔ ہر چیز کا ایک حق ہے، اس حق کی ادائیگی کا مطالبہ

ہونا ہے۔ چنانچہ محضوراَ قدس مَنَّ اللّٰهِ عَلَیْ کا اِرشاد ہے کہ ''یُصْبِحُ عَلَی کُلِّ سَلَا لَمٰی هِنُ اُ حَدِکُمٰ صَدَقَه مَسَدُقَةُ '' • جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صبح کو ہر آدمی کے ہر جوڑ اور ہڑی پر ایک صدقہ واجب ہو تا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آدمی میں تین سوساٹھ (۳۱۰) جوڑ ہیں، اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرے، یعنی اس بات کے شکر میں کہ حق تعالی شائہ نے سونے کے بعد مر جانے کے مُشابہ حالت تھی، چر اَز سرِ نَوزندگی بخشی اور ہر عضو صبح سالم رہا۔ صحابہ ڈائٹینی نے عرض کیا: اسنے صدقہ روزانہ کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ مُضور مَنَّ اللّٰہ کی نعمیں ہیں، ان کا بیان ہے۔ اس کے عِلاوہ کھانے پینے راحت و آرام کے متعلّق جتنی اللّٰہ کی نعمیں ہر وقت ٹیسؓ ہوتی ہیں، وہ مزید کہ اس کے منتقل جو اللّٰہ کی نعمیں ہر وقت ٹیسؓ ہوتی ہیں، وہ مزید کہ این دوہ مزید اللہ کی نعمیں ہر وقت ٹیسؓ ہوتی ہیں، وہ مزید کہ اس کے منتقل ہیں، وہ مزید کہ اللہ کی نعمیں ہر وقت ٹیسؓ ہوتی ہیں، وہ مزید کہ اللہ کی نعمیں ہر وقت ٹیسؓ ہوتی ہیں، وہ مزید کہ اللہ کی نعمیں ہر وقت ٹیسؓ ہوتی ہیں، وہ مزید کہ اس کے منتقل ہیں۔ اس کے منتقل ہیں، وہ مزید کہ اس کے منتقل ہیں، وہ مزید کی اللہ کی نعمیں ہر وقت ٹیسؓ ہوتی ہیں، وہ مزید کہ اس کے منتقل ہیں۔ اس کے منتقل ہیں ہو ہوت ٹیسؓ ہوتی ہیں، وہ مزید کر ان کا ہیں۔ وہ مزید کر آں۔

قرآنِ پاک میں سورہ ﴿ اَلَهٰکُ مُر التَّکَاثُرُ ﴾ میں بھی اس کا ذِکرہے کہ قیامت میں اللہ کی نعمتوں سے بھی سُوال ہو گا۔ حضرت اِبْنِ عَبَّاس رُلِیَّ اُللہ اللہ نے ہیں کہ بدن کی صحت، آکھوں کی صحت، آکھوں کی صحت سے سُوال ہو گا کہ اللہ نے یہ نعمتیں اپنے لُطف سے عطا فرمائیں، ان کو اللہ کے کس کام میں خرچ کیا ہ؟ (یا چوپایوں کی طرح صرف پیٹ پالنے میں خرچ کیا) چنانچہ دو سری جگہ سورہ بنی اسرائیل، میں اِرشاد ہے ﴿ إِنَّ السَّهُ عَ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ وَ مِنْ مِلْ مُنْ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ کَامِرَ مُنْ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ کَامِرَاتُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ کَامِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ کَامِرَ مَا فَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ کُلُو وَ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ کُلُو وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ کُلُو وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ کُلُو وَ اللّٰهُ وَ کُلُو وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ کُلُو وَ اللّٰهُ وَ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

مسلم، كتاب صلوة المسافرين، ۲۶۵
 مسلم، كتاب الزكاة، ۹۰۰ اـ والحليه

ایک حدیث میں مخصور منگافیا کی کاار شاد ہے کہ قیامت میں جن نعمتوں سے سوال ہوگا، ان میں سب سے اوّل بیہ ہوگا کہ ہم نے تیر ہے بدن کو تندر ستی عطا فرمائی، (لیعنی اس تندر ستی کا کیا حق ادا کیا اور ہم نے ٹھنڈ ہے پائی شدر ستی کا کیا حق ادا کیا اور ہم نے ٹھنڈ ہے پائی سے تجھ کو سیر اب کیا ہو اوجو در حقیقت اللّٰہ کی بڑی نعمت ہے، جہاں ٹھنڈ اپانی مئیسؓ نہیں ہوتا ان سے کوئی اس کی قدر پوچھے۔ یہ اللّٰہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ حد نہیں، مگر ہم لوگوں کو اس نعمتِ عظیمہ ہونے کی طرف التیفات بھی نہیں ہوتا، چہ جائیکہ اس کا شکر اور اس کی ادائیگی حق ہے۔ ایک حدیث میں وَارِ دہے کہ جن نعمتوں سے سُوال ہوگا، یہ ہیں: وہ روٹی کا ادائیگی حق ہونے ہو ایا ہے، وہ پائی جس سے پیاس بھائی جاتی ہے۔ وہ کیڑ اجس سے بدن وہ انکا جاتا ہے۔ وہ کیڑ اجس سے بیاس بھائی جاتی ہے۔ وہ کیڑ اجس سے بدن وُھانکا جاتا ہے۔ وہ کیڑ اجس سے بیاس بھائی جاتی ہے۔ وہ کیڑ اجس سے بدن وُھانکا جاتا ہے۔ وہ کیڑ اجس سے بیاس بھائی جاتی ہے۔ وہ کیڑ اجس سے بدن

ا یک مرتبہ دو پہر کے وقت سخت د هوپ میں حضرت اَبُو بکر صِدّ بق طُلِکُنْهُ پریشان ہو

<sup>🗗</sup> ترندي،ابواب تفسير القر آن،۳۳۵۸

<sup>🛈</sup> تفسيرابن ابي حاتم،التكاثر

<sup>🗗</sup> الدرالمنثور،النَّكاثر

<sup>🗗</sup> مند احمد ، حدیث محمود بن لبید ، ۲۳۶۴۰

کرگھر سے چلے۔ مسجد میں پہنچ ہی تھے کہ حضرت عمر ڈٹاٹٹڈ بھی اسی حالت میں تشریف لے آئے۔ حضرت اَبُو بکر صِدِیق ڈٹاٹٹڈ کو بیٹا دیکھ کر دریافت کیا کہ تم اس وقت یہاں کہاں؟ فرمایا کہ بھوک کی بیتابی نے پریشان کیا۔ حضرت عمر ڈٹاٹٹڈ نے عرض کیا: واللہ! اسی چیز نے جھے بھی مجبور کیا کہ کہیں جاؤں۔ یہ دونوں حضرات یہ گفتگو کر رہی رہے تھے کہ سر دارِ دوعالم نبی اکرم منگائیڈ پٹم تشریف لے آئے۔ ان کو دیکھ کر دریافت فرمایا کہ تم اس وقت کہاں؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! بھوک نے پریشان کیا جس سے مضطرب ہو کر نکل پڑے۔ حصور منگائیڈ پٹم نے اِرشاد فرمایا: اسی مجبوری سے میں بھی آیا ہوں۔ تینوں حضرات پڑے۔ حصور منگائیڈ پٹم نے اِرشاد فرمایا: اسی مجبوری سے میں بھی آیا ہوں۔ تینوں حضرات کو بٹھایا۔ حصور منگائیڈ پٹم نے دریافت اکسے ہو کر حضرب اَبُو الیُوب انصاری ڈٹاٹٹڈ کے مکان پر پہنچ، وہ تشریف نہیں رکھتے سے۔ بیوی نے بڑی مَسَرَّت و اِفْخار سے ان حضرات کو بٹھایا۔ محضور منگائیڈ کمال گئے ہیں؟ عرض کیا: ابھی حاضر ہوتے ہیں کسی ضرورت سے فرمایا کہ اَبُو الیُوب ڈٹاٹٹ کہاں گئے ہیں؟ عرض کیا: ابھی حاضر ہوتے ہیں کسی ضرورت سے گئے ہوئے ہیں۔

اسے میں اَبُوالَّوْ بِ رِ اللّٰهِ اِللّٰهُ مِی عاضِ خدمت ہو گئے اور فرطِ خوشی میں کھور کا ایک بڑا ساخوشہ توڑلائے۔ خصور مَلَ اللّٰهُ کُلِی ہوئی توڑلیہ ساراخوشہ کیوں توڑا، اس میں کچی اور آدھ کچری بھی ٹوٹ گئیں، چھانٹ کر پی ہوئی توڑلیتے۔ انہوں نے عرض کیا: اس خیال سے توڑا کہ ہر قسم کی سامنے ہوں، جو پیند ہو وہ نوش فرمادیں، (کہ بعض مرتبہ پی ہوئی سے آدھ کچری زیادہ پیند ہوتی ہیں) خوشہ سامنے رکھ کر جلدی سے گئے اور ایک بکری کا بچہ ذرج کیا اور جلدی جلدی جلدی جلدی کھون لیا، پچھ سالن تیار کرلیا۔ خضور مَلَّ اللَّٰهُ کَا ایک روٹی میں تھوڑا ساگوشت رکھ کر اَبُو الُّوب رُلُوالُّوب رُلُوالُو ہوئی کئی اس کے بعد حضور مَلَّ اللَّٰہُ کَا اور ایک بھی سیر ہو کر نوش فرمایا۔ میں تھوڑا ساگوشت رکھ کر اَبُو الُّوب رُلُول کُو ہوئی کئی اس کے بعد حضور مَلَّ اللَٰہُ کَا اور اِن شاد فرمایا: اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہی وہ بہنے لگے اور اِر شاد فرمایا: اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، بہی وہ نعمیں ہیں جن سے قیامت میں سُوال ہوگا، (جن حالات کے تحت میں اس وقت یہ چیزیں نعمیں ہیں جن سے قیامت میں سُوال ہوگا، (جن حالات کے تحت میں اس وقت یہ چیزیں نعمیں ہیں جن سے قیامت میں سُوال ہوگا، (جن حالات کے تحت میں اس وقت یہ چیزیں نعمیں ہیں جن سے قیامت میں سُوال ہوگا، (جن حالات کے تحت میں اس وقت یہ چیزیں نعمیں ہیں جن سے قیامت میں میری جان ہے، بہی وہ نعمیں ہیں جن سے قیامت میں سُوال ہوگا، (جن حالات کے تحت میں اس وقت یہ چیزیں نعمیں ہیں جن سے قیامت میں سُوال ہوگا، (جن حالات کے تحت میں اس وقت یہ چیزیں

ئیسّر ہوئی تھیں ان کے لحاظ سے ) صَحابہ ڈاپھنیم کوبڑی گر انی اور فکریپیدا ہو گیا( کہ ایسی مجبوری اور اضطرار کی حالت میں بیہ چیزیں مُیُسَّر آئیں اور ان پر بھی سُوال و حساب ہو گا)۔ حُضور صَّالَتُنْ عَلَمْ نِے اِرشاد فرمایا کہ اللّٰہ کا شکر ادا کرنا تو ضر وری ہے ہی۔ جب اس قشم کی چیز وں پر ماته دُالو تُو اوّل ' بِسْم اللهِ" پِرُ هو اور جب كها چَكو تُو كهو ' ٱلْحَمْدُ بِلِيِّ الَّذِيْ هُوَ أَشْبَعَنَا وَ أَنْعَمَ عَلَيْنَا وَ أَفْضَلَ " (تمَامَ تعريف الله ہی کے لئے ہے جس نے ہم کو پیٹ بھر کر کھلا یااور ہم پر اِنعام فرمایااور بہت زیادہ عطافرمایا)۔اس دُعاکا پڑھناشگراداکرنے میں کافی ہے **●**۔اس فشم کے واقعات کئی مرتبہ پیش آئے، جو مُتَعدِّد اَحادیث میں مُخْتِف عُنوانات سے ذِکر کئے گئے ً ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ اَبُوالہیثم مالک بن تَیّان طَاللہ کا کیا کے مکان پر تشریف لے جانے کی نوبت آئی 🗗 ۔ اسی قشم کا ایک واقعہ ایک اور ُصاحب کے ساتھ پیش آیا جن کو واقفی کہا جاتا

حضرت عمر شالٹن؛ کا گزر ایک شخص پر ہواجو کوڑ ھی بھی تھااور اندھا، بہر ا، گو نگا بھی تھا۔ آپ ڈلٹنگئے نے ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ اللّٰہ کی کچھ نعمتیں اس شخص پر بھی دیکھتے ہو؟لو گول نے عرض کیا کہ اس کے پاس کونسی نعمت ہے؟ آپ نے إر شاد فرمایا کہ پیشاب سہولت سے نہیں کر سکتا 4؟

حضرت عبدالله بن مسعود طُلِلتُهُ فرماتے ہیں کہ قیامت میں تین در بار ہیں: ایک در بار میں نیکیوں کا حساب ہے، دو سرے میں اللہ کی نعمتوں کا حساب ہے، تیسرے میں گناہوں کا مطالبہ ہے۔ نیکیاں نعمتوں کے مقابلہ میں ہو جائیں گی اور بر ائیاں باقی رہ جائیں گی جو اللہ کے فضل کے تحت میں ہوں گی ®۔ان سب کامطلب ہے کہ اللہ جَلَّ شانُہ کی جس قدر نعمتیں ہر آن اور ہر دم آدمی پر ہوتی ہیں ان کاشگر کرنا، ان کاحق ادا کرنا بھی آدمی کے ذمہ ہے، اس لئے جتنی مقد اربھی نیکیوں کی پیدا ہو سکے ان کو حاصل کرنے میں کمی نہ کرے اور کسی مقد ار کو بھی زیادہ نہ سمجھے کہ وہاں پہنچ کر معلوم ہو گا کتنے کتنے گناہ ہم نے اپنی آئکھ، ناک، کان اور دوسرے بدن کے حصّول سے ایسے کئے ہیں، جن کو ہم گناہ بھی نہ سمجھے۔

<sup>4</sup> الدرالمنثور عن عبد بن حميد ،التكاثر

<sup>🗗</sup> مصنف ابن الی شیبة ، کتاب الزهد ، ۳۴۵۴۲

ابن حبان، باب آداب الا كل، ۲۱۲۵

<sup>€</sup> المجم الكبير باب العين ١٠٣٩١،، § ايضا، 19\_ ۵۱/ ۵۲۷

حضور مَنَّا عُلِیْمِ کا اِرشاد ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ایسانہیں ہے کہ جس کی قیامت میں اللّٰہ کے پیہاں پیثی نہ ہو کہ اس وقت نُہ کوئی پر دہ در میان میں حائل ہو گانہ تر جمان (وکیل وغیرہ)۔ دائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اَعمال کا انبار ہو گا، بائیں طرف دیکھے گا تب بھی یہی منظر ہو گا۔ جس قشم کے بھی اچھے یابرے اَعمال کئے ہیں، وہ سب ساتھ ہوں گے، جہنّم کی آگ سامنے ہو گی،اس لئے جہاں تک ممکن ہو صدقہ سے جہنّم کی آگ کو د فع کرو،خواہ تھجور کا ٹکڑاہی کیوں نہ ہو ●۔ایک حدیث میں آیاہے کہ قیامت میں سب سے اوّل یہ سُوال ہو گا کہ ہم نے تجھے بدن کی صحت عطا کی، اور ٹھنڈا پانی پینے کو دیا ( یعنی ان چیزوں کا کیا حق ادا کیا) 🕰 ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس وقت تک آدمی حساب کے میدان سے نہ ہے گا جب تک پانچ چیزوں کا سُوال نہ ہو جائے۔عمر کس کام میں خرچ کی ؟ جوانی (کی قوت) کس مشغلہ میں صرف کی ؟ مال کس طریقہ سے کمایا اور کس طریقہ سے خرچ کیا؟ (لیعنی کمائی کے اور خرج کے طریقے جائز تھے یاناجائز)۔ جو کچھ علم حاصل کیا (خواہ کسی درجہ کا ہو)اس میں کیاعمل کیا؟ (لیعنی جو مسائل معلوم تھےان پر عمل کیایا نہیں) ●۔

(٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْد الله عَنِ ابْنِ مَسْعُوْد الله عَنِ ابْنِ مَسْعُوْد الله عَنِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقِيْتُ إِبْرَاهِيْمَ لَيْلَةَ أَسْرِى بِي فَقَالَ: يَاهُحَمَّدُ، أَقُرِئَ أُمَّتَكَ مِنْتِي السَّلأَهُ. وَأُخْبِرُهُمُ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التَّرْبَةِ، عَنْبَةُ الْمَآءِ وَإِنَّهَا قِيْعَانٌ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبُحَانَ اللهِ، وَالْحَمْلُ لِللَّهِ، وَلاَّ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أُكْبَر

رواه الترمذي، أبواب الدعوات،: ۳۴۹۲، (۵۱۰/۵) والطبراني في الصغير، باب حرف العين، من اسمه على: ٥٣٩، (٣٢٦/١)، والأوسط، باب حرف العين، من اسمه على:

معراج میں جب میری ملاقات حضرت ابراہیم عَلَیْهِ السَّلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا که اپنی اُمّت کومیر اسلام کهه دینااور یہ کہنا کہ جَنَّت کی نہایت عمدہ یا کیزہ مٹی ہے اور بہترین یانی، لیکن وہ بالکل چٹیل میدان ہے اور اس کے بودے (درخت) "سُبْحَانِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ والله اكبر" ہیں (جتنے کسی كا دِل جاہے در خت لگالے)۔ ایک حدیث میں اس

حضوراً قدس مَلَّالِيَّةُمُ كا إرشاد ہے كه شب

<sup>🗗</sup> ترمذى، باب في القيامة ،٢٣١٦

<sup>🗨</sup> مسلم باب الحث على الصدقة ،١٠١٦ • : ... • ترمذی،ابواب تفسیرالقر آن،۳۳۵۸

ك بعد "لا حول و لاقوة الا بالله" بمي

ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ان کلموں

میں سے ہر کلمہ کے بدلے ایک درخت

جُنَّت میں لگایا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں

ے کہ جو شخص ''سُبْحَان اللهِ الْعَظِیْم وَ

بِحَمْدِه" يرش كا، ايك درخت جَنَّت

میں لگایا جاوے گا۔ ایک حدیث میں ہے

کہ خُصنور اَقدس مَلَّالِیْتُمِ تشریف لے جا

رہے تھے۔ حضرت اَبُو ہُرَیرہ رُٹیاٹُنْہُ کو دیکھا

کہ ایک بودالگارہے ہیں۔ دریافت فرمایا:

کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا:

در خت لگار ہاہوں۔إر شاد فرمایا: میں بتاؤں

بہترین یو دے جو لگائے جاویں۔" سُبُحَانَ

اللهِوَ الْحَمُدُلِلَّهِوَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اكْبَوُ ''ہر

رواه الترمذي (قدمر) وحسنه، والنسائي في السننن الكبري، كتاب عمل اليوم واللية: ١٠٥٩٣، (٣٠٣٠) ـ ألا انه قال: شجرة وابن حبان في صحيحه، كتاب الرقاق، باب الأذكار: ٨٢١، (١٠٣/٣) . والحاكم في الموضعين، كتاب الدعاء: ١٨٣٧] (٢٨٠/١) بإسنادين، قال في احدهما: على شرط مسلم، وإقرعليه الذهبي وفي الاخن تُتاب الدعاء: ٨٨٨، (۲۹۳/۱) وسكت عنه الذهبي - على شرط البخاري - وذكره في الجامع الصغير باب حرف الميم: ٨٨٩٤ (٣٣٩/٢) ـ برواية الترمذي وابن حبان والحاكم، ورقم له بالصحة وعن أبي هريرة رضى الله عنه، أن النبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم مربه وهو يغرسـ الحديث. رواه ابن ماجه، كتاب الأدب، باب فضل التسبيح: ٣٨٠٤ (٢٥٢/٣) - بإسناد حسن والحاكم، كتاب الدعاء: ١٨٨٤ ، (١٩٣/١) وقال: صحيح الإسناد كذافي الترغيب، كتاب الذكر، باب الترغيب في التسبيح: ٢٢٣٩، (٢٣٢/٢)ـ وعزاه في الجامع، باب حرف الألف: ٢٨٧١، (٢٣٨/١) ـ إلى ابن ماجه والحاكم, رقم له بالصحة قلتٍ: وفي الباب من حديث أبى اتُوب رضى الله عنه مرفوعا, رواه أحمد، مسند أبى اتُوب: ٢٣٥٥/ (٥٣٣/٣٨) - بإسنادحسن، وابن أبي الدنيا وابن حبان فى صحيحه، ورواه ابن أبى الدُنيا والطبراني في الكبير، باب العِّين: ۱۳۳۵۴، (۳۲۴/۱۲) من حديث إنّ عُمرايضامرفوعا مُختصرا، الاان في حديثهما الحوقلة فقط، كمَّا في الترغيب، كتابالذكر باب الترغيب في قول لاحول ولا

مختصرا، الاان في حديثهما الحوقلة فقط، كما في الترغيب، كلم ساء بيك ور خت بحث بيل لكر به و كتاب الذكر، باب الترغيب في قول لاحول ولا كتاب الذكر، باب الترغيب في قول لاحول ولا المدن تحت الآية: ١٣ ، من سورة البقرة ـ حديث إبن عبّاس مرفوعا بلفظ حديث إبن مسعود رضى الله عنه وقال: أخرجه الترمذي وحسنه والطبراني مسعود رضى الله عنه وقال: أخرجه الترمذي وحسنه والطبراني و ١٩٠٤ ( ٢١/١١) ـ برواية الطبراني، وقم له بالصحدود كرفي مجمع الزوائد، كتاب الأذكار، باب ما جاء في الباقيات الصالحات: ١٩٨١ ( ١٠٢١/١ ) عدة روايات في معني هذا الحديث

ف: محضور اقدس مَنَّا عَلَيْظُم کے ذریعہ سے حضرت ابراہیم حلیل اللہ علی سَبِینَا و عَلَیْهِ الصلوٰۃ والسَّلام نے سلام بھیجاہے،اس لئے عُلاء نے لکھاہے کہ جس شخص کے پاس یہ حدیث پہنچ،اس کو چاہیئے کہ حضرت خلیل اللہ کے سلام کے جواب میں ''وعَلَیْهِ السَّلام وَرَحْمُهُ اللهُ وَ بَهُمُ اللهُ وَ بَهُمُ اللهُ وَ بَهُمُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلام کے جواب میں ''وعَلَیْهِ السَّلام وَرَحْمُهُ اللهُ وَ بَهُمُ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلام کے بعد ارشاد ہے کہ جَنَّت کی میٹی بہترین ہے اور پانی میٹھا۔ اس کے دو مطلب ہیں: اوّل یہ کہ صرف اس جگہ کی حالت کا بیان کرنا ہے کہ بہترین جگہ ہے، جس کی مطلب ہیں: اوّل یہ کہ صرف اس جگہ کی حالت کا بیان کرنا ہے کہ بہترین جگہ ہے، جس کی میٹی کے متعلق اَحادیث میں آیا ہے کہ مُشک وزَعفران کی ہے • اور یانی نہایت لذیذ۔ایس

<sup>🛭</sup> ترمذى، باب ماجاء في صفة القيامة ،٢٥٢٦

جگہ ہر شخص اپنامسکن بناناچاہتاہے اور تفریح وراحت کے لئے باغ وغیرہ لگانے کے اسباب مُہیا ہوں تو کون چھوڑ سکتا ہے۔ دوسر امطلب یہ ہے کہ جس جگہ زمین بہتر اوریانی بہتر ہو وہاں پیداوار بہت اچھی ہوتی ہے۔اس صورت میں مطلب پیہے کہ ایک مرتبہ ''سنبهٔ کان الله" کہد دینے سے ایک در خت وہاں قائم ہو جاوے گا، اور پھر وہ جبکہ اور یانی کی عمد گی کی وجہ سے خود ہی نشوو نمایا تارہے گا۔ صرف ایک مرتبہ نیج ڈال دیناہے، باقی سب کچھ خود ہی ہو چائے گا۔

اس حدیث میں جَنَّت کو چَٹیکل میدان فرمایا ہے، اور جن اَحادیث میں جَنَّت کا حال بیان کیا گیاہے، ان میں بحنَّت میں ہر قشم کے میوے، باغ، در ختوں وغیرہ کا موجو د ہونا بتایا گیاہے، بلکہ جُنّت کے معنی ہی باغ کے ہیں۔اس لئے بظاہر اِشکال واقع ہو تاہے۔ بعض عُلاء نے فرمایا ہے کہ اصل کے اعتبار سے وہ میدان ہے ، لیکن جس حالت پر وہ نیک عمل لو گوں کو دی جائے گی،ان کے اَعمال کے مُوافِق اس میں باغ اور در خت وغیر ہ موجو د ہوں گے۔ دوسری توجیہ بعض عُلاء نے بیہ فرمائی ہے کہ جَنَّت کے وہ باغ وغیرہ ان اَعمال کے مُوافِق ملیں گے۔ جب ان اَعمال کی وجہ سے اور ان کے بر ابر ملے تو گویا یہ اَعمال ہی در ختوں کا سبب ہوئے۔ تیسری توجیہ بیہ فرمائی گئی ہے کہ کم سے کم مقدار جو ہر شخص کے حصّہ میں ہے وہ ساری د نیا سے کہیں زائد ہے، اس میں بہت سے حصتہ میں خو د اپنے اصلی باغ موجو دہیں اور بہت ساحصتہ خالی پڑا ہواہے۔ جتنا کوئی ذِ کر تشبیج وغیر ہ کرے گا، اتنے ہی در خت اور لگ حِائِيں گے۔ شیخُ الْمِشَائِخ حضرت مولانا گنگوہی چُرالٹیا پیہ کا اِرشاد جو"الکَوْ کَبِ إِلدُرِّی" میں نقل کیا گیاہے، یہ ہے کہ اس کے سارے در خت پنیر کی طرح سے ایک جگہ مجتمع ہیں۔ ہر شخص جس قدر اَعمال خیر کر تارہتاہے، اتناہی اس کے حصّہ کی زمین میں لگتے رہتے ہیں اور نشوونمایاتے رہتے ہیں۔

حُضور مَلَّى لَيْنَةً كَا إِر شاد ہے كہ جو شخص رات کو مَشَقَّت حجصیلنے سے ڈرتا ہو (کہ راتوں کو جاگنے اور عبادت میں مشغول رہنے سے

(۵) عَنْ أَمَامَةَ قَالَ: قَالَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَالَهُ اللَّيْلُ أَنْ يُكَابِدَهُ، أُوْبَخِلَ بِاللَّمَالِ أَنْ يُّنُفِقَهُ،

أُوْجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُّقَاتِلَهُ، فَلْيُكُثِرُ مِنْ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى الله مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ يُّنُفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللو

(حسر بالشاهد)

رواه ألفريابي والطبراني في الكبير، باب الصاد: 4494، (٢٣٤/٢) واللفظله، وهو حديث غريب، ولاباس بإسناده

اللہ کے نزدیک یہ کلام پہاڑ کے بقدر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔

قاصر ہو) یا بُحل کی وجہ سے مال خرچ کرنا

دُشوار ہو، یا بُزدلی کی وجہ سے جہاد کی ہمّت

نه برُثّ ہو، اس کو چاہیئے کہ ''سُبْحَانَ اللهِ

وَبِحَمْدِه" كثرت سے پڑھاكرے، كه

انشاء الله كذا في الترغيب، كتاب الذكر، باب الترغيب في الإكثار من ذكر الله: ٢٢٢١، (٢٣١/٢) وفي مجمع الزوائد، كتاب الأذكار، باب ما جّاء في سُبْحَان الله: ٢٨٨٧ م (١١٢/١٠) - **رّواه الطبراني، وفيه سليمان بن** أحمد **الواس** طي**، وثقه عبد ان،** انظر لسان الميزان، من اسمه سليمان،: ۲۷۲، (۲۲/۳). **وضعفه الجمهور**، المغني في الضعفاء للذهبي، حرف السبين،: ۲۵۵۵، (۲۷۷/۱)\_ والغالبعلَى بقية رجاله التوثيق، وفي البابعن أبي هريرة رضى الله عنه مرفُّوعًا، أخرجه ابن مردوُّيه وإنن عَبَّاس أيضاعند ابن مردويه، كذا **في الدر** تحت الآية: ۱۵۲ ، سن سورة البقرة.

ف: کس قدر الله کافضل ہے کہ ہر قسم کی مَشَقَّت سے بچنے والوں کے لئے بھی فضائل اور دَرَ جات کا دروازہ بند نہیں فرمایا۔ راتوں کو نہیں جاگا جاتا، کنجوسی سے بیبہ خرج نہیں ہو تا، بُز دلی اور کم ہِمّتی سے جہاد حبیبامبارک عمل نہیں ہو تا۔ اس کے بعد بھی اگر دین کی قدرہے، آخرت کا فکرہے، تواس کے لئے راستہ کھلا ہواہے، پھر بھی کچھ کمانہ سکے، تو کم تقیبی کے سوااور کیاہے؟ پہلے یہ مضمون ذرا تفصیل سے گزر چکاہے۔

(٢) عَنْ سَمْرَةً بُنِ جُنْدُب الله عَلَى: قَالَ: قَالَ تَصْور مَلْ الله كَ ارشاد ہے كه الله ك رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّ الْكَلَامِرِ إِلَى اللهِ أَرْبَعُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْلُ يلْهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ ؠؚٲؾؚۣۣڡؚؾؘڹؘۮٲٝٙٙٙٛٙٙ

نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلام چار کلمے بِين: "سُبْحَانَ اللهِ ، ٱلْحَمْدُ لِلهِ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أللهُ أَكْبَرُ " ان ميں سے جس كو چاہے پہلے پڑھے اور جس کو چاہے بعد میں (کوئی خاص ترتیب نہیں)۔ ایک حدیث میں ہے کہ بیہ کلمے قر آنِ پاک میں بھی موجو دہیں۔

رواه مسلم، كتاب الأدب، باب كراهية التسمية بالاسماء القبيحة: ٢ ٧ ٥٥٥، (٣٣٣/١ مراسم الجمر) كتاب الأدب, باب

فضل التسبيح: ۳۸۱۱، (۲۵۴/۴) **- والبسائي** في السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ذكر الناقلين: ۲۱۲/۹) (۳۱۲/۹) ـ **وزاد: "وهن من القرآن" ـ ورواه النسائي أيضا في** السنن الكبري: ٢٠٢٠١ ، (٣٠<u></u>٠١٣) ـ **وابن حبان في صحيحه**، باب صفة الصلوة في ذكرالبيانبان هذه الكلمات:١٧٨٢، (٣/س١٥)\_من **حديث أبي هويرة رضي الله عنه، كذافي الترغيب،** كتاب الذكر, باب الترغيب في التسبيح: ٢٢/٢، (٢٣٢/٢). **وعزاالشيو**طي في الجامع الصغير، بأب حرّف الألف: ٢١٥، (١٢/١) وايضا: ٢٨<sup>٠٥</sup>، (١٩/١). حديث سمرة إلى أحمد أيضا، ورقم له بالصحة وحدّيثً أبي هريرة رضي الله عنه , إلى مُسْنَدَ ألفردوس للديلمي, ورقم له أيضاً بالصحم ف: یعنی قرآنِ پاک کے الفاظ میں بھی یہ کلمے کثرت سے وَارِ دہوئے ہیں اور قرآنِ پاک میں ان کا حکم ، ان کی تر غیب وَارِ دہوئی ہے۔ چنانچہ پہلی فصل میں مُفطَّل بیان ہو چکا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ عیدوں کوان کلموں کے ساتھ مزین کیا کرویعنی عید کی زینت بہ ہے کہ ان کلموں کا کثرت سے ور دکیا جائے ۔

حُضُورِ أَقِد سِ صَلَّاللَّهُ مِّلْمُ كَى خدمت ميں ايك مر تنبه فقراء، مُهَاجِرِينُ جمع ہو كرحاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول الله! بیه مالدار سارے بلند درجے لے آڑے اور ہمیشہ کی رہنے والی نعمت انہیں کے حصتہ میں آگئی۔ خُصُور صَلَّالَيْكُمْ نِي فَرمایا: کیوں؟ عرض کیا کہ نماز روزہ میں توبیہ ہمارے شریک کہ ہم بھی کرتے ہیں اور یہ بھی اور مالدار ہونے کی وجہ سے بیہ لوگ صدقہ کرتے ہیں غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم ان چیزوں سے عاجز ہیں۔ حُضور صَلَّالِیْۃُم کے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ تم اس پر عمل کر کے اینے سے پہلوں کو بکڑ لو اور بعد والوں سے بھی آگے بڑھے رہو اور کوئی شخص تم سے اس وقت تک افضل نہ ہوجب تک ان ہی اعمال کو نہ کرے۔ صَحابه طِلْتَیْنِم نے عرض کیا: ضرور بتادیجئے۔ اِرشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ''سُبْحَان الله اَلْحَمُدُ لله الله اكْبَو "٣٣،٣٣ مر تب (2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَاللَّهُ مُ قَالَ إِنَّ الْفُقَرَآءَ الْمُهَاجِرِيْنَ أَتَوُا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا قَلُذَهَبَ أَهُلُ النُّاثُورِبِالنَّارَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ فَقَالَ مَا ذَاكَ قَالُوايُصَلُّونَ كَمَانُصَلِّي وَيَصُوْمُونَ كَمَانَصُوْمُر وَيَتَصَلَّقُونَ وَلَانَتَصَلَّقُ وَيُغْتِقُونَ وَلَانُعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلآ أَعَلِّهُكُمْ شَيْئًا تُلْرِكُوْنَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ بِهِ مَنْ بَعْدَاكُمْ وَلَايَكُونُ أَحَلُّ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّامَنَ صَنَعَ مِثْلَ مَاصَنَعْتُمُ قَالُوْابَلِي يَارَسُولَ اللهِ قَالَ تُسَبِّحُونَ ۅؘتُكَبِّرُوۡنَ وَتُحَيِّدُوۡنَ دُبُرَ كُلِّ صَلَوةٍ ثَلَثًا وَّ ثَلْثِيْنَ مَرَّةً قَالَ أَبُوْصَالِجٍ فَرَجَعَ فُقَرَآءُ الْمُهَاجِرِيْنَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهُلُ الْأَمُوالِ بِمَا فَعَلْنَافَفُعَلُوْامِثُلَهُ فَقَالَ

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءً.

## (متفقعليه)

متفق عليه، مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعدالصلوة، : ۳۲۱ (٩٥/٥) ـ بخاري، كتاب صفة الصلوة، باب الذكر بعدالصلوة، ٤٠٠ ( / ٢٩٩١) ـ وليس قول الصلوة، باب الذكر بعدالصلوة، ٤٠٠ ( / ٢٩٩١) ـ وليس قول أي الصالح إلى اخره الاعند مسلم، وفي رواية للبخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء بعدالصلوة، : ٣٢٢ ( (٢١٨) ـ مَثَوَّا لَكُوْ تُكُورُ لُنُ صَفَّوْلَ مَثْمُوا، وَلُحُمِّ لُونَ عَشُوا، وَلُكُمِّ لُونَ عَشُوا، وَلُكُمِّ لُونَ عَشُوا، وَلُحُمِّ لُونَ عَشُوا، وَلَكُمْ وَنَ عَلَى المشكوة، كتاب الصلوة، باب الذكر بعدالصلوة: ٩١٥ ( (١/١١) - وعن أبى در رضى الله عنه بنحو هذا الحديث، مسلم، كتاب الزكوة: ١٠٠١ وفي الأم عَلَى المُحْمِيدُ وَمَدُقَةً وَالُوا: يَارَسُولُ الله يَأْتِي الْحَدُلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُحْمِيدُ وَمَدُقَةً وَالُوا: يَارَسُولُ اللهُ يَأْتُى الْحَدُيثُ المُحْمِيدُ الْحَرِجِهُ أَحِدُهُ أَحِدُهُ المَحْدِثُ المَحْدِثُ المَحْدِثُ الْحَدِثُ أَحْدُونُ البابِعنُ أَبِي اللهُ المِدُاحِدُدُ احدد ( ٢٤٥١٥) وفي البابعن أبي الدرداعند أحمد احدد

پڑھ لیا کرو، (ان حضرات نے شروع کر دیا، مگر اس زمانہ کے مالدار بھی اسی نمونہ کے تھے، انہوں نے بھی معلوم ہونے پر شر وع کر دیا) توفَقراء دوبارہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ! ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن لیا اور وہ بھی یہی کرنے لگے۔ حُضور مَنَّالِيَّنَةِمُ نِي فرمايا: بيه الله كا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے ،اس کو کون روک سکتاہے؟ ایک دوسری حدیث میں بھی اسی طرح بیہ قصّہ ذِکر کیا گیا، اس میں خُضور صَالِينَا عُمْ كَا إِرشاد ہے كہ تمہارے كئے تھى الله نے صدقہ کا قائم بنا رکھا ہے۔ "سُبْحَان الله" ایک مرتبه کهنا صدقه ہے "اَلْحَمْدُ لِلهِ" ایک مرتبه کهنا صدقه ہے، بیوی سے صحبت کرنا صدقہ ہے۔ سُحابہ رظليَّنهُ نے تعجب سے عرض كيا: يار سول الله! بیوی سے ہم بستری میں اپنی شہوت بوری کریں اور بیہ صدقہ ہو جائے ؟ خُضور مَثَّالِیْہُمُ نے فرمایا: اگر حرام میں مُبتلا ہو تو گناہ ہو گایا نہیں؟ صَحابہ طِلاَیْنِیم نے عرض کیا: ضرور ہو گا۔ اِرشاد فرمایا: اسی طرح حلال میں صدقہ اور اجرے۔

ف: مطلب یہ ہے کہ اس نیّت سے صحبت کرنا کہ حرام کاری سے بیجے، ثواب اور اجر

کاسب ہے، اسی قصّہ کی ایک دوسر کی حدیث میں اس اِشکال کے جواب میں کہ بیوی سے ہم بستری اپنی شَہوت کا پورا کرنا ہے، حُضور مُنَا اللّٰهِ عَلَیْ کا بیہ جواب نقل کیا گیا ہے کہ بتاؤ! اگر بچّہ پیدا ہو جائے بھر وہ جوان ہونے گئے اور تم اس کی خوبیوں کی اُمید باند ہے لگو، پھر وہ مر جائے، کیا تم تواب کی اُمید رکھتے ہو؟ عرض کیا گیا کہ بیشک اُمید ہے۔ حُضور مُنَا اللّٰهِ آلِ فَر مایا: کیوں تم نے اس کو بیدا کیا؟ تم نے اس کو بدایت کی تھی؟ تم نے اس کو روزی دی تھی؟ ملکہ اللّٰہ ہی نے بیدا کیا ہے، اسی نے ہدایت دی ہے، وہی روزی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح صحبت سے تم نطفہ کو حلال جگہ رکھتے ہو، پھر اللّٰہ کے قبضہ میں ہے کہ چاہے اس کو زندہ کرے کہ اولاد بیدانہ ہو ۔ اس حدیث کا مقتضیٰ بیہ ہے کہ بیہ اجرو تواب بچے کے پیدا ہونے کا سب ہونے کی وجہ سے ہے۔

لَ حُضور اَقدس مَلَّاتِيْرِ كَا اِرشاد ہے كہ جو شخص ہر نماز كے بعد "سُبْحَان الله" ٣٣ ئى، مُرتبہ، "الله مرتبہ، "الله تاكبر" ٣٣ مرتبہ اور ایک مرتبہ "لَاَ إِلله الله وَحُده لَا شَرِیْکَ لَه اِلله الله وَحُده لَا شَرِیْکَ لَه الله الله وَحُده لَا شَرِیْکَ لَه مُعاف ہو جاتے ہیں، لُه خواہ ا تی کثرت سے ہوں جتنے سمندر کے گاہ خواہ ا تی کثرت سے ہوں جتنے سمندر کے حمال۔

الله الله على الله على الله عَلَيْهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ الله فِي دُبُرِ كُلِّ صَلْوِقِ ثَلَيْهَ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ الله فِي دُبُرِ كُلِّ صَلْوِقِ ثَلَيْهَا وَثَلَيْمَنَ، وَكَبَّرَ الله ثَلَقًا وَثَلَيْمَنَ، وَكَبَّرَ الله ثَلَقًا وَثَلَيْمَنَ، وَكَبَّرَ الله ثَلَقًا وَثَلَيْمَنَى وَتَلَيْمُ الله ثَلَقًا وَثَلَيْمَ وَلَيْمَ الله وَحَلَمُ وَثَلَيْمَ الله وَحَلَمُ لَكُمْ الله وَحَلَمُ لَكُمْ الله وَحَلَمُ لَكُمْ الله وَحَلَمُ لَكُمْ الله وَلَمُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْلُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْعٍ قَدِيْرٌ، خُفِرَتُ خَطَايَاهُ، وَلَمُ الله وَلَنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَيٍ.

(صحيح)

رواه مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكربعدالصلوق: ۱۳۵۱، (۹۵/۵) ـ كذا في المشكوة، كتاب الصلوق، باب الذكربعدالصلوة:۷۱۷، (۲۱۱/۱) ـ وكذافي مشتك أحمد، مستدأبي هريرة: ۸۸۳۳، (۲۲۸/۱۳) ـ

ف: خطایا کی مَغْفِرت کے بارہ میں پہلے کئی حدیثوں کے تحت میں بحث گزر چکی ہے، کہ ان خطایا سے مُر ادعُلماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہیں۔ اس حدیث میں تین کلمے ۳۳، ۳۳۰مر تبہ اور "لَا إلٰهَ إلٰهَ اللهٰ" ایک مرتبہ وَارِد ہوا ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں دو کلمے ۳۳، ۳۳۰مر تبہ اور اللہ اکبر ۳۳۸

مرتبه آرہاہ۔حضرت زَيد طاللہ الله سے نقل كيا گياہے كه بهم كو حُضور أقدس صَالِيَ لَيُمْ فِي اللهُ عَانَ اللَّهِ اَلْحَمْدُ لِللَّهِ اللَّهُ الْكَبُو "ہر ایک کوسسمر تبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم فرمایا تھا۔ ایک انصاری ۔ رفالٹنڈ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتاہے کہ ہر ایک کلمہ کو پیچیس مرتبہ کرلو اور ان کے ساتھ" لَآ إِلٰهَ إِلَّه اللهُ"٢٥ مريتبه كاإضافه كرلو۔ حُضور أقدس مَثَلَّ لِيُّنَّةً إِلَّى سے عرض كيا كيا۔ حُضور مَثَا كُلْيَةً إِلَّم نے قبول فرمالیااور اس کی اجازت فرمادی کہ ایساہی کر لیاجائے ●۔ایک حدیث میں ''مئبہ بحانَ اللہٰ ، اَلْحَمُدُ لِلهِ ، اللهُ اكْبُو " ہر کلمہ کو ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کا حکم ہے ⊖اور ایک حدیث میں • ا • • ا مرتبه وَارِد ہواہے ®۔ ایک حدیث میں "لآ إلٰهَ إلاّ اللهُ" ١٠ مرتبه، باقی تینوں کلم ہر ایک ٣٣ مرتبہ 🕰۔ایک حدیث میں ہر نماز کے بعد جاروں کلمے ۱۰۰، ۱۰۰ مرتبہ وَارِ د ہوئے ہیں، جیسا کہ "حِصن حَصِينُن" ميں ان رِوايات كاذِ كر كيا گياہے۔ يه إختلاف بظاہر حالات كے إختلاف كي وجہ سے ہے کہ آد می فراغت اور مَشاغِل کے اعتبار سے مُختِلِف ہیں، جولوگ دوسرے ضروری کاموں میں مشغولِ ہیں ان کے لئے کم مقدار تجویز فرمائی، اور جو لوگ فارغ ہیں ان کے لئے زیادہ مقدار۔ کیکن محقّقیْن کی رائے بیہ ہے کہ جو عدد اَحادیث میں مذکور ہیں ان کی رعایت ضروری ہے کہ جو چیز دواکے طور پر استعال کی جاتی ہے اس میں مقد ارکی رعایت بھی اہم ہے۔

مُضوراً قدس کا اِرشادہے کہ چند پیھیے آنے والے (کلمات) ایسے ہیں، جن کا کہنے والا نامر اد نہیں ہو تا،وہ بیہ ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ ''سُبُحَان اللہ''، ۳۳ مرتبه "ٱلْحَمُدُ لِلهُ"، ٣٣ مرتبه "الله اکبر"۔

(٩) عَنْ كَعُبِ بْنِ عُجُرِة اللَّهِ عَلَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُعَقِّبَاتُ لَا يُخِيْبُ قَائِلُهُنَّ، أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَكُلِّ صَلْوةٍ مَّكُتُوْبَةٍ، ثَلْثُ وَّثَلْثُوْنَ تَسْدِيْحَةً، وَّثَلْثُ وَّثَلْثُونَ تَحْمِيْكَةً، وَّأْرُبَعُ وَّثَلْثُوْنَ تَكْبِيْرَةً.

رواه مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعدالصلوة: ١٣٣٩، (٩٤/٥) ـ كذا في المشكوة، وعزاه السُيُوطي في الجامع الصغير، باب حرف الميم: ٨١٨٨، (٢٩٣/٢) **ـ إلى** أحمد **ومسلم، والترمذي،** أبُواب الدعوات: ٣٣١٢، (٣٤٨) ـ والنسائي، كتاب السهورياب نَوع أخر من عدد التسبيح: ١٣٣٩، (٤٥/٣) و**رقم له بالضعف وفي الباب عن ابى الدرداء عندالطبراني** في الكّبير، باب الكاف: ٢٦٠ (١/١/١٣٣١)\_

<sup>🗗</sup> بخاری، کتاب الدعوات، ۱۳۲۹ **۞** تحفة الّذاكرين شرح الحصن

<sup>🛈</sup> منداحمه، حدیث زید بن ثابت، ۲۱۲۰۰ 🗗 مند البزار، مندابن عباس، ۱۱۳۳

ف: ان کلمات کو پیچھے آنے والے یا تو اس وجہ سے فرمایا کہ بیر نمازوں کے بعد پڑھے جاتے ہیں، یا اس وجہ سے کہ گناہوں کے بعد پڑھنے سے ان کو دھونے اور مٹا دینے والے ہیں، یااس وجہ سے کہ یہ کلمات ایک دوسرے کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ حضرت اَبُودرداء رَثْالتُنْءُ فرماتے ہیں کہ ہمیں نمازوں کے بعد ''سُبْحَانِ الله''، ''اَلْحَمُدُ لِلهُ'' سه، مهرار اور ''الله ا کبر ''، ۱۳۸م رتبه پڑھنے کا حکم کیا گیاہے۔ <sup>©</sup>

حُضوراً قدس مُثَالِثُةُ مِ نَهِ ایک مرتبه إرشاد فرمایا كه تم میں سے كوئی ایسا نہیں ہے کہ روزانہ اُحُد (جو مدینہ منورہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے) کے برابر عمل کر لیا كرب\_ ـ صَحابه رَلِيَّاتِهِم نِے عرض كيا: يار سول اللہ! اس کی کون طاقت ر کھتا ہے؟ ( کہ اتنے بڑے پہاڑ کے برابر عمل کرے) حُضور صَّالِيَّةُ عِبُمُ نِي إرشاد فرمایا: ہر تشخص طاقت رکھتاہے۔ صَحابہ رَالیَّ اِنْہِ نے عرض کیا: اس کی کیا صورت ہے؟ اِرشاد فرمایا کہ ''سُبْحَانِ اللهٰ''كا ثُوابِ أُحد سے زیادہ ہے، "لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ" كَا أُحد سے زيادہ ہے، "اَلْحَمْدُ لِله" كَا أُحد سے زیادہ ہے، "الله

(١٠) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ إِلَيْهِ اللهُ رَفَعَهُ: أَمَايَسْتَطِيْعُ أَحَلُ كُمْ أَنْ يَتَعْبَلَ كُلَّ يَوْمِرِمِثُلَ أَحْدِعَمَلاً، قَالُو ايَارَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يُّسْتَطِيْعُ ؛ قَالَ: كُلُّكُمْ يَسْتَطِيْعُ ـ قَالُوُا: يَارَسُولَ اللهِ مَا ذَا ؟ قَالَ: سُبُحَانَ الله أعْظَمُ مِنْ أَحْدٍ، وَّلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ أعظمُ مِنْ أَحُدٍ، وَّالْحَمْدُ بِلَّهِ أَعْظَمُ مِنْ أحُدِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَعْظَمُ مِنَ أَحْدٍ.

المعجم الكبير. باب العين: ٣٩٨، (٣٠٩٤/١٢). والبزار مسند عمران بن حصين: ٣٢٠٩، (٤٨/٩) - كذا في جمع ألفوائد، كتاب الأذكار باب الاستغفار والتسبيح: ٩٥٢٠، (۱۰۸/۴) عزاه في الحصن، الباب التأسع فضل الذكر ( ١/٣١٤) ومجمع الزوائد, كتاب الأذكار باب ماجاء في الباقيات الصالحات: ٩١ ١٨٥٩ مر ١٠٥/١٠) ـ وقال: رجالها " رجال الصحيح

اكبر "كاأحُدسے زيادہ ہے۔ ف: یعنی ان کلموں میں سے ہر کلمہ ایسا ہے جس کا ثواب اُحدیہاڑ سے زیادہ ہے اور ا یک پہاڑ کیا، نامعلوم کتنے ایسے پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ حدیث میں آیاہے کہ ''مئبُحَانَ اللّٰہِ، اَلْحَمْدُ لِللهِٰ"سارے آسانوں اور زمینوں کو ثواب سے بھر دیتے ہیں ●۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ"سُبْحَانِ الله"کا تُوابِ آدھی ترازوہے اور"اَلْحَمُدُ لِلهٰ"اس کو پُر کر دیتی ہے اور"الله ا کبو" آسان زمین کے در میان کو پُر کر دیتی ہے ●۔ ایک حدیث میں حُضور آقدس مَنَّالْتُیْزُمُ کا إرشاد نُقل كيا گياہے كە''مئبىحانَ اللهِ اَلْحَمُدُ لِلهِ لَا ٓ إِلٰهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله محبوب ہے جس پر آفتاب نکلے کے مُلَّاعَلِی قاری عِرالٹیا پی فرماتے ہیں کہ مُر ادبیہ ہے کہ ساری ہی د نیااللہ کے واسطے خرچ کر دول، تواس سے بھی پیر زیادہ محبوب ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان عَلَيْهِ السَّلام ہوائی تخت پر تشریف لے جارہے تھے، پر ندے آپ پر سایہ کئے ہوئے تھے اور جِن ّ و إنس وغيرہ الشكر در قطار۔ ايك عابد پر گزر ہوا جس نے حضرت سليمان عَلَيْهِ السَّلام كے اس وُسعتِ مِلَى اور عمومِ سلطنت كى تعريف كى۔ آپ نے اِرشاد فرمایا كه مُوُمن كے أعمال نامه میں ا یک تشبیج سلیمان بن داؤد عَلَیهِ السَّلام کے سارے مُلک سے انجیجی ہے کہ یہ ملک فناہو جائے گا اور تسبیح باقی رہنے والی چیز ہے <sup>©</sup>۔

ایک مرتبہ حُضور اَقدس صَلَّالِیْکِمْ نے اِرشاد فرمایا که واه واه!! یا نچ چیزیں (اَعمالنامه تُلنے كى) ترازوميں كتنى زيادہ وزنى ہيں" لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الله اكبر سُبْحَانِ الله ] ٱلْحَمُدُ لِلهُ "أور وہ بچیہ جو مرجائے اور باپ (اسی طرح مال بھی)اس پر صبر کرے۔ (١١) عَنْ أَبِيْ سَلَامِ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، بَخَّ بَخَّ خَمْسٌ مَاأَثُقَلَهُنَّ فِي الْمِيْزَانِ؛ لَآإِلَهُ إِلَّا اللهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَبْنُ لِلَّهِ وَالْوَلَكُ الصَّالِحُ يُتَّوَفَّى لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فَيَحُتَسِبُهُ.

أخرجه أحمد في مسنده، مسندالمكيين: ١٥٢١٢، (٣٠٠/٢)<u>- ورجاله ثقات، كما في مجمع الزوائد</u>، كتاب الإيمان، باب في الإيمان بالله: ١٨٥٥، (٢٠٤١) والحاكم، كتاب الدعا: ١٨٥٥، (٢٩٢١) وقال: صحيح الإسناد وأقره عَلَيْهِ الذهبي و **درو في الجامع** الصغير باب حرف الباء: ٣١٣٩ ( ٢/٩/١) - برواية البزال مسندثوبان: ٢١٨١، (٢١/١٠) - عن ثوبان، وبراوية النسائي في السنن الكبري، كتاب عمل اليوم والليلة: ٩٩ ٢٣ وم (٩/٩٤) ـ وابن حبان، باب الأذكار: ٩٣٣م, (١١٣/٣) ـ **والحاكم عن أبي سلّمي، وبرواية** أحمد عن أبي امامة: ٢٢١٤٨، (٢٣/٣١) و وقم له بالحسن، وذكره في مجمع الزوائد، كتاب الأذكار، بأب ما جاء في الباقيات الصالحات: ١٩٨٣٣ ، (١٠١/١٠) وايضا: ١٨٣٥ أ- برواية توبان، وأبي سلّمي راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسفينه ومولى لرسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم لم يسم، وصحح بعض طرقها ـ

ف: بيد مضمون کئ صحابہ ولائتہم سے متعدِّد أحاديث ميں نقل كيا گياہے۔ كَخْ نَخْ البرِّے سرور اور فرحت کا کلمہ ہے۔ جس چیز کو خُصنور اَقدس سَاْلَتَیْکِمُ اس خوشی اور مَسَرَّت ہے

<sup>🛈</sup> منداحمر،احادیث الرجال،۲۳۰۹۹ 2 مسلم،باب فصل التھلیل،۲۲۹۵،

<sup>🗗</sup> الزهد لا بن المبارك، ۲۱۰

اِر شاد فرمارہے ہوں، عطا فرمارہے ہوں، کیا محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کلموں پر مر مٹیں کہ حُضور مَنَّا ﷺ کی اس خوشی کی قدر دانی اور اس کا اِستِقبال یہی

(١٢) عَنْ سُلَيْهَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ رَّجُلِ مِّنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ نُوْحٌ لِّإِبْنِهِ إِنِّي مُوْصِيْك بِوَصِيَّةٍ وَقَاصِرُهَا لِكَىٰ لَا تَنْسَاهَا: أَوْصِيْكَ بِإِثْنَانِ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَانِ، أمَّا الَّتِي أُوْصِيْكَ عِلْمَا: فَيَسْتَبُشِرُ اللَّهُ جِهِمَا، وَصَالِحُ خَلُقِهِ، وَهُمَا يُكُثِرَانِ الُوْلُوْجَ عَلَى اللهِ، أَوْصِيْكَ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَإِنَّ السَّلْوٰتِ وَالْأَرْضِ لَوْ كَانَتَاحَلَقَةً قَصَمَتْهُمًا، وَلَوْ كَانَتَا فِي كِفَّةٍ وَزَنَتُهُمَا، وَأُوْصِيْكَ بِسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهُمَا صَلُّوةُ الْخَلْقِ، وَجِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، وَإِنْ مِّنْ ۺؘؽۣٵۣڷۜڒؽؙڛؘؖ۫ؾؚۨڂؠؚؚۼؠؙڽؚ؋ۅٙڶڮڹؖڵۜڗؾؘڣؙڡٞۿۅؙؽ تَسْبِيْحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوْرًا وَأَمَّا اللَّتَانِ أَنْهَاكَ عَنْهُمَا فَيَحْتَجِبُ اللَّهُ مِنْهُمَا وَصَالِحُ خَلْقِهِ أَنْهَاكَ عَنِ الشِّرُكِ

(حسن بالشاهد)

وَالْكِبْرِ.

**رواه النسائي** في السنن الكبرئ، كتاب عمل اليوم واللية ، باب أفضل الذكر: ٢٠٢٠٠) (٣٠٢/٩) واللفظ له، والبزار كشف الاستان كتاب الأذكار: ٣٠٢٩، (٤/٣) والحاكم، كتاب الإيمان: ١٥٣، (١١٢/١) وأقره عَلَيْهِ الذهبي - من حديث عبدالله بن عمرووقال: صحيح الإسناد كذافي التّرغيب، كتاب

حُضور اَقدس سَالِمَالِيَّمْ کا اِرشاد ہے کہ حضرت نوح عَلَيْهِ السَّلامُ نے اینے صاحبزادے سے فرمایا کہ میں تمہیں وصیّت کرتا ہوں اور اس خیال سے کہ بُھول نہ جاؤ، نہایت مُختصر کہتا ہوں اور وہ پیہ ہے کہ دو کام کرنے کی وصیّت کر تاہوں اور دو کامول سے رو کتا ہوں۔ جن دو کاموں کے کرنے کی وصیّت کرتا ہوں وہ دونوں ایسے ہیں کہ اللہ جَلَّ شانُہ ان سے نہایت خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی نیک مخلوق ان سے خوش ہوتی ہے۔ ان دونوں کاموں کی اللہ کے یہاں رسائی (اور مقبولیت) بھی بہت زیادہ ہے۔ان دومیں سے ایک" لاالله إِلَّا اللهُ" ہے کہ اگر تمام آسان اور زمین ایک حلقه ہو جائیں تو بھی یہ پاک کلمہ ان کو توڑ کر آسان پر جائے بغیر نہ رہے۔ اور اگر تمام آسمان اور زمین کوایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں یہ پاک کلمہ ہو، تب بھی وہی پلڑا حجک جائے گا اور دوسر ا كام جوكرنا ہے وہ "سُبْحَان الله و بحمده"

الذكر باب الترغيب في التسبيح: ٢٣٣٣) (١٣١/٢) قلت: وقد تقدم في بيان التهليل حديث عبدالله بن عمرورضي الله عنه مرفوعا، وتقدم في اليات قوله عز اسمه، والمن من عجاله البياب، وتقدم في الايات قوله عز اسمه، والمن من عجالا الايات والمعنز المناه، والمناه والموالسيخ في العظمة، تحت الآية: "وان من شيئ الا ايضا- وأبوالشيخ في العظمة، تحت الآية: "وان من شيئ الا يسبح" (١٤٣٣/١) عن جابر مرفوعا: "الا اخبر كم بشيئ أمر يفافها صلوة التخلق، وتسبيح الخلق، وبها يرزق الحلق "وأخرج مددويه عن إبي عمر مرفوعا: "ان نوحا لما حضرته الوفاة، قال مردويه عن إبي عمر مرفوعا: "ان نوحا لما حضرته الوفاة، قال لا بنيه: المركما بشيئ الله ويحمده، فانها صلوة كل شيئ، وبها يرزق كل شيئ "كذا في الدر، تحت الآية: ٨٥، من سورة يرزق كل شيئ "كذا في الدر، تحت الآية: ٨٥، من سورة

کا پڑھنا ہے کہ یہ کلمہ ساری مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے ساری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز مخلوق میں ایسی نہیں جو اللہ کی تنبیع نہ کرتی ہو، مگر تم لوگ ان کا کلام سمجھتے نہیں ہو اور جن دو چیز وں سے منع کرتا ہوں وہ شرک اور تکبُرُ ہے کہ ان دونوں کی وجہ سے اللہ سے تجاب ہو جاتا ہے اور اللہ کی نیک مخلوق سے تجاب ہو جاتا ہے اور اللہ کی نیک مخلوق سے تجاب ہو جاتا ہے۔

ف: ''لاَ إلهٔ إلاَ اللهٰ '' کے بیان میں بھی اس حدیث کا مضمون گزر چکا ہے۔ تسبیح کے متعلق جو اِرشاد اس حدیث میں ہے قر آنِ پاک کی آیات میں بھی گزر چکا ہے۔ ﴿ وَانْ قِنْ مَنْ مَنْ عَلَيْ اللهٰ '' کے بیان میں بھی گزر چکا ہے۔ ﴿ وَانْ قِنْ مَنْ مَنْ اِللّٰهُ عَلَیْ اِللّٰہُ کِی آیات میں بھی گزر چکا ہے۔ ﴿ وَانْ قِنْ مَنَ مَنْ اِللّٰهُ عَلَیْ اِللّٰہُ کِی آیات ہے۔ نبی اکر م صَلَّ اللّٰهُ عَلَیْ اللهٰ کا اِرشاد بہت می اَ اَعادیث میں وَارِ دموا ہے کہ شبِ معراج میں آسانوں کی شبیح حُصنور اَقد س صَلَّ اللّٰهُ عَلَیْ اِللّٰهُ مَا ایک الیک الیک جماعت پر گزر ہوا جو اپنے گھوڑوں اور اُونوں سن اُ اور کر سیاں نہ بناؤ۔ پر کھڑی ہوئی تھی۔ حُصنور صَلَّ اَنْ اِللّٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا فِرَ اللّٰہُ کَا فِرَ اللّٰہُ کَا فِر اللّٰہُ کَا فِر اللّٰہُ کَا فِر اللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا فِر اللّٰہُ کَا فِر اللّٰہُ کَا ہُو کَا اِلْکُ کُونِ کُونِ کُلُونُ کُلُونِ کُلُمْ مُنْ اِلْمُعْرَالُونُ کُلُمْ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُلُمْ مُنْ اِللّٰہُ کُونِ کُونِ کُونُونِ کُونُونِ کُونُ کُونُ کُونِ کُونُ کُونُونُ کُونُ کُونِ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُ کُلُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُ کُون

ایک مرتبہ خُصنور اَقدس مَنَّالِیُّایِّمْ کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا جس میں تَزِید تھا۔ آپ مَنَّالِیْنِمْ نے اِرشاد فرمایا کہ یہ کھانات پیچ کررہاہے۔ کسی نے عرض کیا: آپ اس کی تشییح سمجھتے ہیں؟ حُصنور مَنَّالِیُّیْمُ نے اِرشاد فرمایا: ہاں سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ مَنَّالِیْمُ نے ایک شخص سے فرمایا کہ اس کو فُلال شخص کے قریب کردو۔ وہ پیالہ اس کے قریب کیا

🛭 العظمة لا بي الشيخ، ذكر ساعات الليل، ۵-۱۷۲۸

<sup>🛈</sup> المعجم الاوسط، باب العين، ٣٧٣٢

ر و منداحمه، حدیث معاذبن انس،۱۵۶۲۹

گیا، تواس نے بھی شبیح سنی۔ اس کے بعد پھر ایک تیسر ہے صاحب کے قریب اسی طرح کیا گیا، انہوں نے بھی سنا۔ کسی نے درخواست کی کہ مجمع کے سب ہی لوگوں کو سنوایا جائے۔ حُصنور مَنَّا اَلْیَا اِلَمَ اِلْہِ اَلْہِ اَلْہِ اِلْہِ الْہِ اِلْہِ اللّٰہِ اللّٰ

مجھے اپنے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب و النسیبید کے بعض خُدام کے متعلق معلوم ہے کہ جب ان کو بیہ صورتِ کشف پیدا ہونے لگی، تو حضرت نے چند روز کے لئے اِہتمام سے سب ذِکر شغل چھڑا دیا تھا کہ مَبادا بیہ حالت ترقی پکڑ جائے۔ اس کے عِلاوہ بیہ حضرات اس لئے بھی بچتے ہیں کہ اس صورت میں دوسروں کے گناہوں کا اِظہار ہوتا ہے، جو ان حضرات کے لئے تکد رکا سبب ہوتا ہے۔

علّامہ شعرانی و النظیم نے ''نمیزان الکُبُریٰ'' میں لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم و النظیم یہ جب کسی شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے، تواس پانی میں جو گناہ دھلتا ہوا نظر آتا اس کو معلوم کر لیتے۔ یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ، مکروہ فعل ہے یا خلافِ اولی۔ جبیبا کہ جسی چیزیں نظر آیا کرتی ہیں، اسی طرح یہ بھی معلوم ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ کو فعہ کی جَامِع مسجد کے وضو خانہ میں تشریف فرما تھے، ایک جوان وضو کر رہاتھا اس کے دفعہ کو فعہ کی جَامِع مسجد کے وضو خانہ میں تشریف فرما تھے، ایک جوان وضو کر رہاتھا اس کے

وضو کا پانی گرتے ہوئے آپ نے دیکھا، اس کو چُیکے سے نصیحت فرمائی کہ بیٹا! والدین کی نافر مانی سے توبہ کرلے،اس نے توبہ کی۔ایک دوسرے شخص کو دیکھا تواس کو نصیحت فرمائی کہ بھائی زِنانہ کیا کر، بہت براعیب ہے۔ اس وقت اس نے بھی زِناسے توبہ کی۔ ایک اور شخص کو دیکھا کہ شر اب خوری اور لَہُو وَلَعِبِ کا یانی گر رہاہے ، اس کو بھی نصیحت فرمائی ، اس نے بھی توبہ کی۔ الغرض اس کے بعد امام صاحب و اللیجایہ نے اللہ جَلَّ جَلالُۂ سے وُعا کی کہ اے اللہ!اس چیز کو مجھ سے دور فرمادے کہ میں لو گوں کی برائیوں پر مطلع نہیں ہو ناچاہتا۔ حق تعالی شائۂ نے دُعا قبول فرما لی اور بیہ چیز زائل ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اسی زمانہ میں امام صاحب <u>عرالنیں ہی</u> نے مستعمل یانی کے نایاک ہونے کا فتویٰ دیا تھا، کیونکہ جب وہ گندہ یانی اور مُتَعَقِّن نظر آتا تھاتو کیسے اس کویاک فرماتے۔ مگر جب بیہ چیز زائل ہو گئی تواس کونایاک فرمانا تجمی حیور دیا۔

ہمارے حضرت مولانا الشَّاہ عبد الرحيم صاحب رائے پوری نَوَّرَ اللّٰه مَرْ قَدَّهُ كَ خُدام میں ایک صاحب تھے، جو کئی کئی روز اس وجہ سے استنجے نہیں جاسکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر ً آتے تھے۔ اور بھی سینکڑوں ہز اروں واقعات اس قسم کے ہیں، جن میں کسی قسم کے تر ڈُر کی گنجائش نہیں کہ جن لو گوں کو کشف سے کوئی حصتہ ملتا ہے ،وہ اس حصتہ کے بفتر راحوال کو معلوم کر لیتے ہیں۔

حضرت ام ہانی ڈلٹٹنٹا فرماتی ہیں کہ ایک (١٣) عَنْ أَمِّر هَانِيْ إِلَيْ قَالَتُ مَرَّنِي مر تبه خُضور مَنَّالِيَّانِمُ تَشر يف لائ ميں نے رَسُوۡلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلۡتُ عرض كيا: يارسول الله! ميں بوڑھى ہو گئی يَارَسُولَ اللهِ قَلُ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ أَوْ كَهَا قَالَتْ فَمُرْنِي بِعَمَلِ أَعْمَلُهُ وَأَنَا جَالِسَةٌ ہوں اور ضعیف ہوں۔ کوئی ایبا عمل بتا دیجئے کہ بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں۔ خُضور قَالَ سَبِّحِي اللهُ مِائَةَ تَسُبِيُحَةٍ صَمَّالِيَّنِمُ نِي فِي مِايا: "سُبُحَانِ الله" سو (۱۰٠) فَإِنَّهَاتَعُيلُ لَك مِائَةَ رَقَبَةٍ تُعُتِقِينَهَا مرتبه پڑھاکرواس کا ثواب ایباہے گویاتم مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ وَاحْمَدِي اللهَ مِائَةَ نے سو(۱۰۰) غلام عرب آزاد کئے۔ اور تَحْبِيْكَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكَ مِأْئَةَ فَرَسٍ

مُسْرَجَةٍ مَلْجَبَةٍ تَخْبِلِيْنَ عَلَيْهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَكَبِّرِى اللهَ مِائَةَ تَكْبِيْرَةٍ فَإِنَّهَا تَعْبِلُ لَكَ مِائَةَ بَلَنَةٍ مُقَلَّدةٍ مُتَقَبَّلَةٍ وَهَلِّلِى الله مِائَةَ بَهْلِيْلَةٍ قَالَ مُتَقَبَّلَةٍ وَهَلِّلِى الله مِائَةَ بَهْلِيْلَةٍ قَالَ أَبُو خَلُفٍ: أَحْسِبُهُ قَالَ: تَمُلًا مَا بَيْنَ السَّبَآءِ وَالْأَرْضِ، وَلَا يَرْفَعُ لِأَحْدِ عَمَلُ السَّبَآءِ وَالْأَرْضِ، وَلَا يَرْفَعُ لِأَحْدِ عَمَلُ أَفْضَلُ فِي ايُرْفَعُ لَكَ، إلَّا أَنْ يَأْتِي بَمِثْلِ مَا أَتَيْتِ.

(حسن بألسواهد)

رواه أحمد في مسئده، مسئدالأنصار: ٢١٩١١، (٣٤٩/٣٣) بأسناد حسن، واللفظ له، والنسائي في السنن الكبرئ، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ثواب من سبح الله: ١٠٢١٣، (١/٩) ولم يقل: ولا يرفع الى أخره والبيهقي في شُعَب الإيمان، فصل في إدامة ذكر الله: ٢٦٢، (١٣٥/٢) . بتمامه وابن أبي الدُنياــــ فَجعل ثواب الرقاب في التحميد، وألفرس في التسبيح، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب فضل التسبيح: ٣٨١٠ (٣٨٦، (٢٥٣/٣) ـ بمعناه باختصار والطبراني في الكبير. أَبُوصالح بإذام: ١٠٠٨، (٣١٣/٢٣) ـ بنحو أحمّد، ولم يقل: "احسبه" وفي الأوسط، باب الميم: ١٣١٣، (٢/٤/٢)\_ اسناد حسن بمعنام كذافي الترغيب، كتاب الذكر: ٢٣٩٢، (۲۷۷/۲) باختصار قلت: رواه الحاكم، كتاب الدعاء: ١٨٩٣، (٢٩٥/١) قال في التلخيص: زكريا ضعيف، وسقط من بين محمدوام هاني - بمعنّاه وصححه، وعزاه في الجامع الصغير: ٩ ٢٧٩ ، إلى أحمد الطبراني والحاكم، ورقم له بالصحد وذكره في مجمع الزوائد بطرق ـ وقال: اسانيدهم حسنة ـ وفي الترغيب أيضا: عن أبي امامة مرفوعا بنحو حديث الباب مختصرا ـ وقال: رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح خلاسليم بن عثمان ألفوزي, يكشف حاله, فانه لايحضرني الآن فيه جرح ولا عداله, ا ه وفي الباب عن سلمي ام بني أبي رافع، قالت: يارسول الله، اخبرني بكلمات ولاتكثر على "الحديث مختصرافيه التكبير والتسبيح عشراعشرا، واللهم اغفرلي عشرا، قال المنذري: رواه الطبراني في الكبير، باب السين: ٢٧٦) (٣٠٢/٢٣) ـ ورواته محتج بهم في الصحيح ا وقلت: وبمعناه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن م جده مرفوعاً بلفظ: "من سبح الله مائة بالغداة ومائة بالعشي، كان كمن حج ماثة حجة "- الحديث وجعل فيه التحميد كمن حمل على مائة فرس، والتهليل كمن اعتق مائة رقبة من ولد اسماعيل ـ ذكره في المشكوة، كتاب الدعوات، باب ثواب التسبيح: ٢ ٢٣١، (٢١/٣) ـ برواية الترمذي، أبُواب الدعوات:

"ٱلْحَمْدُ لِلهُ" سو (١٠٠) مرتبه يرُّها كرو اس کا ثواب ایساہے گویاتم نے سو گھوڑے مع سامان لگام وغیر ہ جہاد میں سواری کیلئے دے دیئے۔ اور "الله اکبر" سو (۱۰۰) مرتبہ پڑھا کرو، یہ ایسا ہے گویا تم نے سو اونٹ قربانی میں ذبح کئے اور وہ قبول ہو كُّ اور "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" سو (١٠٠) مرتبه پڑھا کرو، اس کا ثواب تو تمام آسان وزمین کے در میان کو بھر دیتاہے،اس سے بڑھ کر ئسي کا کوئی عمل نہیں جو مقبول ہونے حضرت اَبُو رافع طَاللُّهُ کَي بيوي حضرت سلميٰ طَالِّهُ اللهُ عَالِمُ عَلَيْهُما نے بھی ڈھنور منگاٹیٹم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی و ظیفہ مُختصر سابتا دیجئے، زیادہ لمبا نہ ہو۔ خُصنور صَالَقَائِمُ نے اِرشاد فرمایا کہ "الله اكبر" وس مرتبه پڑھا كرو۔ اللہ جَلَّ شانُہ' اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ پیہ میرے لئے ہے، پھر "سُبْحَانَ اللهِ" وس مرتبه کہا کرو۔اللہ تعالیٰ پھریہی فرماتے ہیں كه يه ميرك لئے ہے، پھر "أللَّهُمَّ اغْفِرُ لِينٌ " دس مرتبه پڑھا کرو، حق تعالی شانُهُ فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے مَغَفْرِت کر رى ـ رس مرتبه "أَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِيُ" كَهُو (دس مرتبہ اللہ جَلَّ شائهُ فرماتے ہیں کہ

۳۴۷۱، (۷۸۸) وقال:حسن غریب

میں نے مَغْفِرت کر دی۔)

ف: ضعفاء اور بوڑھوں کیلئے بِالخَصُوص عور توں کیلئے کس قدر سَہل اور مُخْصَر چیز خصور اقدس مَلَیٰ اَلَّیْمُ نے جویز فرمادی ہے۔ دیکھے! ایسی مُخْصَر چیزوں پر جن میں نہ زیادہ مَشَقَّت ہے، نہ چلنا پھرنا ہے، کتنے بڑے بڑے بڑے وُ ابوں کا وعدہ ہے۔ کتنی کم نصیبی ہوگی اگر ان کو وصول نہ کیا جائے۔ حضرت اُمِّ سُلیم ڈھُلُونُہُ کہتی ہیں: میں نے حُصُور مَلَیٰ اَلَٰہُ اِسَٰ کُسِ کُونِ چیز جھے تعلیم فرماد یجئے جس کے ذریعے سے نماز میں وُعاکیا کروں۔ حُصُور مَلَاللَٰہِ اَلٰہُ اِللَٰہُ اَکْبُونُ اَم امر تبہ پڑھ لیا کرواور جو چاہے اِرشاد فرمایا کہ ''سُنہ حَانَ اللّٰهِ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَکْبُونُ اَم اَمر تبہ پڑھ لیا کرواور جو چاہے وُعاکیا اس کے بعد یہ اِرشاد ہے کہ جو چاہے وُعاکیا اس کے بعد یہ اِرشاد ہے کہ جو چاہے وُعاکیا کرو، حق تعالیٰ شانُہ اس وُعا پر فرماتے ہیں: ہاں، ہاں! (میں نے قبول کی) ہے۔ کتنے سَہل اور معمولی الفاظ ہیں جن کو نہ یاد کرنا پڑتا ہے، نہ ان میں کوئی محنت اٹھانی پڑتی ہے، دن بھر ہم معمولی الفاظ ہیں جن کو نہ یاد کرنا پڑتا ہے، نہ ان میں کوئی محنت اٹھانی پڑتی ہے، دن بھر ہم کے اِنتِظامات میں مُشغول رہتے ہوئے اگر زبان سے ان تسبیحوں کو پڑھتے رہیں، تو دنیا کی کے اِنتِظامات میں مشغول رہتے ہوئے اگر زبان سے ان تسبیحوں کو پڑھتے رہیں، تو دنیا کی کمائی کے ساتھ ہی آخرت کی کئتی بڑی دولت ہاتھ آجائے۔

<sup>🗨</sup> صحیح ابن حمان، فصل فی القنوت، ۲۰۱۱

كَيْفَ نَوْرَأُونِي فَيَقُولُونَ لَوْ رَأُوكَ كَانُوٓا أَشَلَّاكَ عِبَادَةً وَأَشَلَّ لَكَ تَمُجِيلًا وَأَكْثَرَلَكَ تَسْبِيعًا فَيَقُولُ فَمَايَسُأَلُونِ فَيَقُولُونَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ وَهَلَ رَأُوْهَا فَيَقُولُونَ لَافَيَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأُوْهَا فَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوْهَا كَانُوْا أَشَدُّ عَلَيْهَا حَرَصًا وَأَشَدُّ لها طلباً وَّأَعُظَمَ فِيهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ فَيَقُولُونَ مِنَ النَّارِ فَيَقُولُ وَهَلَ رَأُوهَا فَيَقُوْلُونَ لَا فَيَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا فَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوْهَا كَانُوا أَشَلَّ مِنْهَا فِرَارًا وَّأْشَكَّ لَهَا فَخَافَةً فَيَقُولُ أشهُ كُمُ أَنِّي قَلْغَفَرْتُ لَهُمُ فَيَقُولُ مَلَكُ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فَلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمُ اثَّمَاجَآءَلِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْقَوْمُ لَايَشْقَى بِهِمُ جَلِيْسُهُمْ۔ (متفقعليه)

رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله: ٢٠٣٥، (۲۳۵۳/۵) ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل مَجَالِس الذكري: ١٥/١٤) (١٤/١٤) والبيهقي في الاسماء والصفات، باب ما جاء في اثبات صفة القول، (۵۲۱/۱) ـ كذافي الدر. تحت الآية: ۱۵۲، من سورة البقرة. والمشكوة كتاب الدعوات، بابذكرالله:٢٢٧٤ ، (١٠/٢)\_

تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندوں کی فُلاں جماعت کے ماس سے آئے ہیں جو تیری تشبیح اور تکبیر اور تحمید (بڑائی بیان کرنے اور تعریف كرنے) ميں مشغول تھے۔ إر شاد ہو تاہے: كيا ان لو گول نے مجھے ديكھا ہے؟ عرض كرتے ہيں: يااللہ! ديكھا تونہيں\_إرشاد ہو تا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہو تا؟ عرض کرتے ہیں کہ اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے اور اس سے بھی زیادہ تیری تعریف اور نسبیج میں منہمک ہوتے۔ إرشاد ہو تاہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ وہ بَشّت چاہتے ہیں۔ اِرشاد ہو تاہے: کیاانہوں نے بُنّت کو دیکھاہے؟ عرض کرتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں۔ اِرشاد ہو تاہے کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا ہو تا؟ عرض کرتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ شوق اور تمنّا اور اس کی طلب میں لگ جاتے۔ پھر إرشاد ہو تا ہے کہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں کہ جہنم سے بناہ مانگ رہے تھے۔ إرشاد ہو تا ہے كہ انہوں نے جہنّم کو دیکھاہے؟ عرض کرتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں ہے إر شاد ہو تاہے کہ

اگر دیکھتے تو کیا ہوتا؟ عرض کرتے ہیں اور بھی زیادہ اس سے بھاگتے اور بھیے کی کوشش کرتے۔ اِرشاد ہوتا ہے ایٹھاتم گواہ بخش دیا۔ ایک عرض کرتا ہے کہ یا اللہ! بخش دیا۔ ایک عرض کرتا ہے کہ یا اللہ! فُلاں شخص اس مجلس میں اتفاقاً اپنی کسی ضرورت سے آیا تھا، وہ اس مجلس کاشریک نہیں تھا۔ اِرشاد ہوتا ہے کہ یہ جماعت ایس مبارک ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی معروم نہیں رہتا (لہذا اس کو بھی بخش دیا)۔ محروم نہیں رہتا (لہذا اس کو بھی بخش دیا)۔

ف: اس قسم کا مضمون مُتَعدِّد اَحادیث میں وَارِد ہواہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت

زِکر کی مَجَالِس اور زِکر کرنے والی جماعتوں اور اَفراد کی تلاش میں رہتی ہے اور جہاں مل جاتی
ہے ان کے پاس یہ جماعت بلیٹی ہے ، ان کا زِکر سنتی ہے۔ چنانچہ پہلے باب کی حدیث نمبر ۸
میں یہ مضمون گزرچکاہے اور اس میں یہ گزرچکاہے کہ فرشتوں سے تفاخر کے طور پر اللہ
جُلَّ شائهُ اس کا ذِکر کیوں فرماتے ہیں۔ فرشتہ کا یہ عرض کرنا کہ ایک شخص مجلس میں ایسا بھی
قفا کہ جو اپنی ضرورت سے آیا تھا، واقعہ کا اِظہار ہے کہ اس وقت یہ حضرات بَمَنزِلَہ گواہوں
کے ہیں اور ان لوگوں کی عبادت اور ذِکر اللہ میں مشغولی کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس وجہ
سے اس کے اِظہار کی ضرورت پیش آئی کہ مَبادا! اِعتراض ہو جائے ، لیکن یہ اللہ کا لُطف ہے
کہ ذاکر بِن کی برکت سے ان کے پاس اپنی ضرورت سے بیٹھنے والے کو بھی محروم نہ فرمایا۔
للہ جَلَّ شائهُ کا اِر شاد ہے ﴿ يَآتُ ہِاالَّذِيْنَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ کُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِوقِيْنَ ہُ ﴾ الله جَلَ جَلاً کُونُوا مَعَ الصّٰدِوقِيْنَ ہُ ﴾ الله جَلَ جَلاً عَلا الله ہُوں کے ساتھ رہواور اگر یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ رہو و کہ اللہ اللہ جَل کَ ساتھ رہو و کہ اللہ اللہ جَل کَ ساتھ رہو اور اگر یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ رہو و کہ اللّٰہ اللّٰہ کی ساتھ رہو و کہ اللّٰہ اللہ کے ساتھ رہے ہیں۔

الله تعالیٰ کے ساتھ رہنے کامطلب ہیہ ہے کہ جبیبا کہ" صحیح بخاری" میں اِرشاد ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قُرب میں تر قی رہتاہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں اور جب میں محبوب بنالیتا ہوں، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے بکڑے،اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، جو وہ مجھ سے مانگتاہے میں اس کو دیتا ہوں۔ ہاتھ یاؤں بن جانے کا مطلب میہ ہے کہ اس کا ہر کام اللہ کی رضا اور محبت کے ذیل میں ہو تاہے۔ اس کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کیخلاف نہیں ہو تا۔ صُوفیہ کے احوال اور ان کے واقعات جو کثرت سے تواریخ میں موجو دہیں، وہ اس کے شاہدِ عدل ہیں اور وہ اتنی کثرت سے ہیں کہ ان کے انکار کی بھی گنجائش نہیں۔ایک رسالہ اس باب میں "نز هذالبساتین"کے نام سے مشہور ہیں، جس سے اس قشم کے حالات کا پیتہ چپاتا ہے۔ شیخ اَبُو ہَر کتّانی وطلتی ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر مکہ مکر مہ میں چند صُوفیہ کا اجتماع تھا، جن میں سب سے کم عمر حضرت جنید بغدادی وسلیم بیر تھے۔ اس مجمع میں محبتِ الہی پر بحث شروع ہوئی کہ مُحِب کون ہے؟ مُخْتِف حضرات مختلف إرشاد فرماتے رہے۔ حضرت جُنئید وَطِلْتُعالِیہ چُپ رہے۔ ان حضرات نے ان سے فرمایا کہ تم بھی کچھ کہو۔ اس پر انہوں نے سر جھکا کر روتے ہوئے فرمایا کہ عاشق وہ ہے جو اپنی خو دی سے جا تارہے، خداکے ذِکر کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہو اور اس کاحق اداکر تا ہو، دِل سے اللہ کی طرف دیکھتا ہو، اس کے دِل کو انوار ہیبت نے جلا دیا ہو۔ اس کے لئے خدا کا ذکر شر اب کا پیالہ ہو، اگر کلام کر تاہو تواللہ ہی کا کلام ہو۔ گویاحق تعالی شائہ'ہی اس کی زبان سے کلام فرما تاہے، اگر حرکت کرتاہو تواللہ ہی کے حکم ہے،اگر تسکین یا تاہو تواللہ ہی کے ساتھ اور جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر کھانا پینا، سونا جا گناسب کاروبار اللہ ہی کی رضا کے واسطے ہو جاتے ہیں۔ نہ د نیاکار سم ورواج قابلِ التِفات رہتاہے،نہ لو گوں کی طعن و تشنیع قابلِ و قعت۔

حضرت سَعِيد بنُ الْمُسَيَّبِ وَمِلْتُ بِيهِ مشهور تابِعِي ہیں، بڑے مُحَدِّ ثین میں شار ہیں۔ان کی خدمت میں ایک شخص عبداللہ بن اَبی وَ دَاعه وَمِلْتُ بِيهِ کثرت سے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک

مر تبہ چندروز حاضر نہ ہو سکے۔ کئی روز کے بعد جب حاضر ہوئے تو حضرت سعید ڈ<del>رکٹی</del>ا پیے نے دریافت فرمایا: کہاں تھے؟ عرض کیا: میری بیوی کا اِنتقال ہو گیاہے، اس کی وجہ سے مَشاغِل میں پھنسار ہا۔ فرمایا کہ ہم کو خبر نہ کی، ہم بھی جنازہ میں شریک ہوتے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ کر آنے لگا، فرمایا: دوسرا نکاح کرلیا؟ میں نے عرض کیا: حضرت! مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ دو تین آنے کی میری کیٹیٹ ہے۔ آپ نے فرمایا: ہم کر دیں گے اور یہ کہہ كرخطبه پڑھا اور اپني بيٹي كا نكاح نہايت معمولي مَهر آٹھ دس آنه پر مجھ سے كر ديا۔ (اتني مقدار مَهرکی ان کے نزدیک جائز ہوگی، حبیبا کہ بعض اماموں کا مذہب ہے، حَنْفیّہ کے نز دیک ڈھائی رویے سے کم جائز نہیں) نکاح کے بعد میں اٹھااور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ مجھے کس قدر مَسَرَّت تھی، خوشی میں سوچ رہاتھا کہ رخصتی کے انتظام کے لئے کس سے قرض مانگوں، کیا کروں۔اسی فکر میں شام ہو گئی۔میر اروزہ تھا، مغرب کے وقت روزہ افطار کیا۔ نماز کے بعد گھر آیا چراغ جلایا، روٹی اور زیتون کا تیل موجود تھا، اس کو کھانے لگا کہ کسی شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے یو چھا: کون ہے؟ کہا: سعید ہے۔ میں سوچنے لگا کہ کون سعیدہے۔حضرت کی طرف میر اخیال بھی نہ گیا کہ چالیس برس سے اپنے گھریامسجد کے سوا کہیں آنا جانا تھاہی نہیں۔ باہر آکر دیکھا کہ سَعِید بنُ السُیَّبِ عِلالیہ ہیں۔ میں نے عرض کیا: آپ نے مجھے نہ بلایا؟ فرمایا: میر اہی آنا مُنَاسِب تھا۔ میں نے عرض کیا: کیا اِرشاد ہے؟ فرمایا: مجھے یہ خیال آیا کہ اب تمہارا نکاح ہو چکاہے، تنہارات کو سونا مُنَاسِب نہیں، اس لئے تمہاری بیوی کولایاہوں۔

یہ فرماکر اپنی لڑکی کو دروازہ کے اندر کر دیا اور دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ وہ لڑکی شرم کی وجہ سے گر گئی۔ میں نے اندر سے کواڑ بند کئے اور وہ روٹی اور تیل جو چراغ کے سامنے رکھا تھا، وہاں سے ہٹا دیا کہ اس کی نظر نہ پڑے اور مکان کی حجبت پر چڑھ کر پڑوسیوں کو آواز دی۔ لوگ جمع ہو گئے تو میں نے کہا کہ حضرت سَعِید وَمِلْسُیابیہ نے اپنی لڑکی سے میر ا نکاح کر دیا ہے اور اس وقت وہ اس کو خود ہی پہنچا گئے ہیں۔ سب کو بڑا تعجّب ہوا، کہنے لگے: واقعی وہ تمہارے گھر میں ہے؟ میں نے کہا: ہاں۔ اس کا چرچا ہوا۔ میری والدہ کو

(10) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ حُوالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَن قَالَ: سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَبُدُ لِلهِ وَلَا إِلهَ إِلَّا اللهِ وَالْحَبُدُ لِلهِ وَلَا إِلهَ إِلَّا اللهِ وَالْحَبُدُ لِللهِ وَلَا إِلهَ إِلَّا اللهِ وَالْحَبُدُ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ وَلَا اللهُ وَلَكُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةِ أَنَّهُ مَن حَسَنَاتٍ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةِ أَنْ اللهِ عَلَيْ حَصُومَةِ أَعْمَرُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ أَعْلَى خُصُومَةِ أَمُولِ اللهِ عَلَى خُصُومَةِ أَمُولِ اللهِ عَلَى خُصُومَةِ أَمُولِ اللهِ عَلَى كُلُوعِ مَا اللهِ عَلَى خُصُومَةِ أَمُولِ اللهِ وَمَن اللهِ عَلَى خُصُومَةِ عَلَى خُلُودِ اللهِ فَقَدُ اللهُ فِي اللهِ عَلَى اللهُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

حُضور اَقدس مَنَّ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَ لَا إِلهَ إِلْهَ إِلَهُ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَ لَا إِلهَ إِلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَ لَا إِلهَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى جَمَايت كرتا ہے، وہ الله كے عقبہ میں رہتا ہے، جب تک ك الله ك عقبہ میں رہتا ہے، جب تک ك اس سے توبہ نه كرے۔ اور جو الله كى كسى الله كا مقابلہ كى كسى منارش كرے (اور شرعى سزاك سفارش كرے (اور شرعى سزاك سفارش كرے وہ الله كا مقابلہ كرتا ہے۔ اور جو شخص كسى مُؤمن مر ديا عورت يربہتان باندھے وہ قيامت كے دن (دُو خَهُ الله كا دُن الله كا دُهَا الله كا دُها كُورت كُورت كُورت كُورت كُورت كُورت كُهُا مُنْ مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ دُنْ الله كَا دُهَا الله كَا مُنْ الله كُلُهُ وَالله كُلُهُ وَالْهُ كُلّ الله كَا الله كَا الله كَا الله كُلُهُ وَالله كُلّ اللهُ كَا الله كُلُهُ وَاللّه كُلّ الله كُلّ الله كُلُهُ الله كُلُهُ وَاللّه كُلُهُ وَاللّه كُلُهُ وَاللّه كُلّ اللهُ كُلّ اللهُ كُلُهُ اللهُ كُلُهُ وَاللّه كُلّ اللهُ كُلُهُ وَاللّه كُلّ اللهُ اللهُ كُلّ اللهُ كُلّ اللهُ كُلّ اللهُ كُلّ اللهُ كُلّ اللّهُ كُلّ اللهُ كُلّ اللهُولُ كُلّ اللهُ كُلّ اللهُ كُلّ اللهُ كُلّ اللهُ كُلّ اللهُ كُلّ ا

الْحَبال" میں قید کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس بہتان سے نکلے اور کس طرح اس سے نکل سکتا ہے۔

رواه الطبراني في الكبين باب العين ،: ٣٣٣٥ ، (٣٢٩٣/١٠) و الأوسط، باب الميم، من اسمه محمد: ١٩٣١ ، (٣٠٩٧) . ورجالهما رجال الصحيح كذا في مجمع الزوائد كتاب الأذكار، باب ما جاء في الباقيات الصالحات: ١٩٨١ ، (١٠٧/١٠) . قلت: أخرج الكوداود ، كتاب الاقضية ، باب في

**من يعين على خصومة.: ٦٠٩٦ ( ٢١٨/٣ )** ـ بدون ذِ كر التسبيح فيهـ

ف: ناحق کی حمایت آج کل ہماری طبیعت بن گئی ہے۔ ایک چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ملطی پر ہیں، مگرر شتہ داروں کی طرف داری ہے، پارٹی کا سوال ہے۔ لاکھ اللہ کے عصبہ میں اختی ہوں اللہ کی ناراضگی ہوں اس کا عِتاب ہوں مگر گئبہ برادری کی بات کے مقابلہ میں پچھ ہجی نہیں۔ ہم اس ناحق کرنے والے کو ٹوک نہ سکیں اور شکوت کریں، یہ بھی نہیں، بلکہ ہر طرح سے اس کی حمایت کریں گے۔ اگر اس پر کوئی دو سر امطالبہ کرنے والا کھڑا ہو تواس کا مقابلہ کریں گے۔ اگر اس پر کوئی دو سر امطالبہ کرنے والا کھڑا ہو تواس کا مقابلہ کریں گے۔ کسی دوست نے چوری کی، ظلم کیا، عیاشی کی، اس کے حوصلے بلند کریں گے، اس کی ہر طرح مد دکریں گے، کیا یہی ہے ہمارے ایمان کا مقتضیٰ؟ یہی ہے دینداری؟ گئاہ میں بھی بدنام کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہم فخر کرتے ہیں، یا اپنے اسلام کو دو سروں کی نگاہ میں بھی بدنام کرتے ہیں اور اللہ کے یہاں خود بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کرتے ہیں اور اللہ کے یہاں خود بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کے عصبیت پر کسی کو بلائے یا عَصَدِیْت پر لڑے، وہ ہم میں سے نہیں ہے ۔ دو سری حدیث میں ہے کہ عَصَدِیْت سے یہ مُراد ہے کہ ظلم پر اپنی قوم کی مدد کرے گ

" کو دُغُهُ الْحُبال" وہ کیچڑ ہے جو جہنمی لوگوں کے لہو، پیپ وغیرہ سے جمع ہو جائے۔
کس قدر گندی اور اَذِیَّت دینے والی جگہ ہے، جس میں ایسے لوگوں کو قید کر دیا جائے گاجو
مسلمانوں پر بہتان باندھتے ہوں ●۔ آج دنیا میں بہت سرسری معلوم ہو تا ہے کہ جس
شخص کے متعلق جو چاہامنہ بھر کر کہہ دیا۔ کل جبزبان سے کہی ہوئی ہر بات کو ثابت کرنا
پڑے گا اور ثُبوت بھی وہی جو نثر عاً معتبر ہو، دنیا کی طرح نہیں کہ چرب لیانی اور جھوٹی با تیں
ملاکر دوسرے کو چُپ کر دیا جائے، اس وقت آئمیں کھلیں گی، ہم نے کیا کہا تھا اور کیا نکلا۔
منگ کریم مَثَالِیْکِم کا اِرشادہے کہ آدمی بعض کلام زبان سے ایسا نکالتہے، جس کی پرواہ بھی

<sup>🛈</sup> ابو داؤد، باب فی العصبیة: ۵۱۲۱

آد می بعضے بات صرف اس وجہ سے کہتا ہے کہ لوگ ذراہنس پڑیں گے ، لیکن اس کی وجہ سے ا تنی دور (جہنم میں) بچینک دیا جاتا ہے جنتنی دور آسان سے زمین ہے۔ پھر اِرشاد فرمایا کہ زبان کی لَغزِش یاؤں کی لَغزِش سے زیادہ سخت ہے 🕰۔

ایک حدیث میں ہے جو شخص کسی کو کسی گناہ سے عار دلا دے ، وہ خود مرنے سے پہلے اس گناہ میں مُبتلا ہو تاہے <sup>®</sup>۔ امام احمد <del>رُئٹنی</del>ا پیر فرماتے ہیں کہ وہ گناہ مُر اد ہے جس سے گناہ گار توبه کر چکاہو۔ حضرت اَبُو بکر صِدِّیق ر اللّٰہُ اُن زبان مبارک بکڑ کر کھینچتے تھے کہ تیری بدولت ہم ہلا کتوں میں پڑتے ہیں۔ اِبْنُ المُنكَدِر عِرالتِّي بير مشہور مُحَدِّ ثين ميں ہیں اور تابعی ہیں۔ اِنْقِالُ کے وقت رونے لگے۔ کسی نے یو چھا: کیابات ہے؟ فرمانے لگے: مجھے کوئی گناہ تو ایسامعلوم نہیں جو میں نے کیاہو،اس پر رو تاہوں کہ کوئی بات ایسی ہو گئی ہو، جس کو میں نے سریسری سمجھاہواور وہ اللہ کے نز دیک سخت ہو۔

> (١٦) عَنْ أَبِي بَرُزَةِ الْأَسْلَمِيِّ رَاثُهُ ۖ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأخِرِهٖ إِذَا أَرَادَ أَنُ يَّقُوْمَ مِنَ الْمَجْلِسُ: مُبْحَانَك اللَّهُمَّد وَبِحَمْدِكَ، أشْهَدُأَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغُفِرُكَ وَأْتُوْبُ إِلَيْكَ. فَقَالَ رَجُلُ: يَارَسُولَ الله، إنَّك لَتَقُولُ قَوْلًامَا كُنْتَ تَقُولُهُ قِيمَا مَطِي؛ قَالَ: كَفَّارَةٌ لِّهَايَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ.

رواه ابن أبي شيبة، كتاب الدعا، باب مايدعوبه الرجل: ۲۹۹۹۹)، (۲۵۱/۱۰) و الموداود ، كتاب الأدب ، باب في كفارة المجلس: ۲۹۲/۵) (۲۹۲/۵) والنسائي في السنن الكبري،

خُصنور أقدس صَلَّاتِينًا كالمعمول اخير زمانه عمر شریف میں یہ تھا کہ جب مجلس سے اٹھتے تو "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أشْهَدُأنُ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ" يرها كرتــ كسى نــ عرض کیا کہ آج کل ایک دُعا کا معمول حُضور صَّالِيْنَةِمُّ كاہے، پہلے تو بیہ معمول نہیں تھا۔ مُضور صَّالَا عِیْرِ نِے اِرشاد فرمایا کہ بیہ مجلس کا کقّارہ ہے۔ دوسر ی روایت میں بھی یہ قصّہ مذکور ہے۔ اس میں مُضور اَقد س صَمَّاتُنْ مِنْ كَا بِيهِ إِرشَادِ منقول ہے كه بيه كلمات

<sup>🛭</sup> ترمذى،ابواب صفة القيامة:٢٥٠٥

<sup>🗗</sup> ترمذي:ابواب الزهد: ۲۳۱۳

<sup>🗗</sup> شعب الايمان، باب حفظ اللسان: ۴۴۹۲

مجلس کا کفّارہ ہیں، حضرت جبرئیل عَلَیْہ السَّلام نے مجھے بتائے ہیں۔ كتاب عمل اليوم واللية, باب كفارة ما يكون في المجلس: ١٠١٨ م (١٣/٩). والحاكم، كتاب الدعاء والتكبير، ١٩٤١ ( (٢٢/١) واقرعليه الذهبي والين مردويد كذافي

الدر تحت الآية: ٣٣، من سورة الطور ـ وفيه أيضا برواية ابن أبي شيبة: ٢٩٩٧ عن أبي العاليه بزيادة علمنيهن جبرثيل ـ

> (21) عَنِ النُّعُهَانِ بَنِ بَشِيْدٍ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَّذِيْنَ يَذُكُرُوْنَ مِنْ جَلَالِ اللهِ، مِنْ تَسْدِيْجِهِ وَتَخْمِيْدِهِ وَتَكْمِيْرِهِ وَتَهْلِيْلِهِ، يَتَعَاطَفُنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيُّ كَدُويِّ النَّحْلِ، يَذُكُرُنَ بِصَاحِمِينَ، أَلَا يُعِبُ أَحُدُكُمُ أَنْ لَايَزَالُ لَهُ عِنْلَاللهِ شَيْعٌ يَّنَ كُرُبِهِ. (صيح)

"سُبْحَان الله ، اَلْحَمُدُ الله ، الله اكبر لَا إله الله" پڑھتے ہیں تو یہ كلمات عرش كے چاروں طرف گشت لگاتے ہیں كہ ان كے لئے ہلكى سى آواز (جبنها بث) ہوتى ہے اور اپنے پڑھنے والے كائذ كره كرتے ہیں۔ كيا تم يہ نہيں چاہتے كہ كوئى تمہارا تذكره كرنے والا اللہ كے پاس موجود ہو جو تمہارا فر كر خير كر تارہے۔

حضوراً قدس مَلَّالَيْكِمُ كا إرشاد ہے كہ جو

لوگ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں یعنی

رواه أحمد في مسنده، مسندالكوفيين: ١٨٣٢، (٣١٢/٣٠) والحاكم، كتاب الدعاء والتكبير: ١٨٥٥، (١٨٥٨) وقال: موجه الإسناد:قال الذهبي: موسى بن سالم، قال ابوحاتم، منكر الحديث ولفظ الحاكم: "كدوى

النحل يقلن لصاحبهن "وأخرجه يسند أخر, كتاب الدعاء والتكبير: ١٨٢١) ( ٢٤٨/١) وصححه على شرط مسلم وأقره عليه الذهبي وفيه "كدوى النحل يذكرن بصاحبهن "

ف: جولوگ خُمَّامِ رَس ہیں، کرسی تشین کہلاتے ہیں، کوئی ان سے پوچھے کہ بادشاہ

نہیں، وزیر نہیں، وائسر ائے کو بھی جھوڑ دیجئے، کسی گورنر کے یہاں ان کی تعریف ہو جائے، ان کا ذِکر خیر آ جائے پھولے نہیں ساتے، دماغ آسان پر پہنچ جاتا ہے، حالا نکہ اس تَذكره سے نہ تو دین کا نفع نہ دنیا کا۔ دین کا نفع نہ ہونا تو ظاہر اور کھلا ہواہے اور دنیا کا نفع نہ ہونا اس وجہ سے کہ شاید جتنا نفع اس قسم کے تذکروں سے ہو تاہو،اس سے زیادہ نقصان اس نُوع کے مرتبے اور تَذ کِرے حاصل کُرنے میں پہنچ جاتا ہے۔ جائیدادیں فروخت کر کے ، سودی قرض لے کر ایسے مرتبے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مفت کی عداو تیں مول لی جاتی ہیں اور ہر قسم کی زِ تنیں بر داشت کی جاتی ہیں۔ الیکشنوں کے مُنظر سب کے سامنے ہیں کہ کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بالُقابل اللہ جَلَّ جَلالُهٔ کے عرش پر تذکرہ، مالِکُ المُلک کے مُصنور میں تَذکِرہ، اس یاک وات کے یہاں تذکِرہ، جس کے قبضہ میں بادشاہوں کے دِل ہیں۔ حاکموں کے اختیارات اس کے اختیار میں ہیں۔ نفع اور نقصان کا واحد مالک وہی ہے، سارے جہان کے تمام آدمی، حاکم و محکوم، بادشاہ ورعایا کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں اور مالِکُ المُلک نہ چاہے تو کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ساری مخلوق کسی کو نفع بہنچاناچاہے اور اس کی رضانہ ہو، توایک قطرہ پانی کا نہیں بلاسکتی۔ ایسی یاک ذات کے یہاں اپناذِ کر خیر ہو، کوئی دولت دنیا کی اس کامقابلہ کر سکتی ہے؟ کوئی عِزت دنیا کی خواہ کتنی ہی بڑی ہو جائے اس کی برابری کر سکتی ہے؟ نہیں! ہر گز نہیں۔اور اس کے مقابلہ میں دنیا کی <sup>کس</sup>ی عِزت کواگروقیع سمجھاجائے تو کیااپنے اُوپر ظلم نہیں۔

مِن حضرت يُسَيْرُه وَ لَا لَهُ اللهِ الْجَوْبَ الْحَرِت كَرِنْ وَالَى اللهِ صَحَابِيات مِن سَے بِين، فرماتی بین كه حُضور يُسَكُنَّ أَقْدَ سَ صَلَّا لَيْهِ أَلَمُ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَرْضا) اور تقديس (الله كى ياك بيان لَكْدَ كَى ياك بيان لَكْدَ كَى ياك بيان كَرْنا مثلاً "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ" يَرْضنا يا" سُبُوْح قُدُّوسْ وَ رَبُّ الْمَلْمَكَة وَ سَ اللهُ يَرْضنا يا" سُبُوْح قُدُّوسْ وَ رَبُّ الْمَلْمَكَة وَ سَ اللهُ يَرْضنا يا" سُبُوْح قُدُّوسْ وَ رَبُّ الْمَلْمَكَة وَ سَ اللهُ يَرْضنا يا" سُبُوْح قُدُّوسْ وَ رَبُّ الْمَلْمَكَة وَ

(١٨) عَنْ يُسَيْرَةً ﴿ وَكَانَتُ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتُ: قَالَ لَنَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّقْدِيْسِ، وَاعْقِدُنَ مَسُولَاتُ وَاعْقِدُنَ مَسُولَاتُ مُسْتَنْطِقَاتُ، وَلا تَغْفُلُنَ فَتُنْسَيْن الرَّخْمَة.

(حسنبالشواهد)

رواه الترمذي, أبواب الدعوات: ٣٥٨٣، (١٢٩) و أبوداود، باب تفريع أبواب الوتر، باب التسبيح: ١٣٩١، (١٢٩٢) لـ (٢٨٧٢) باب تفريع أبواب الوتر، علا أم المنسكرة، كتاب وفي المنهل، باب تفريع أبواب الوتر، التسبيح بالعصى, (١٦٥٨) ـ أخرجه ايضاً حمد في مسنده، مسنداناتصان: ٢٤٠٩، (١٩٥٣) ـ أو وقال الذهبي في الدعوة و التكبير: ٢٠٠٧، (١٣٣٨) ـ أو وقال الذهبي في حوب العين: ١٩٥٨، (١٣٣٨) ـ أو سلط صاحب ال إتحات، حوب العين: ١٩٥٨، (١٣/٣) ـ أو وسلط صاحب ال إتحات، كتاب الأذكار، باب فضيلة التحميد، (١٤/٤) ـ في تخريجه، وقال عبدالله بن عمرورايت "رسول الله صلى المناقية وسلم يعقد وقال عبدالله بن عمرورايت" رسول الله صلى المناقية وسلم يعقد بالحصى: ١٩٥٩، (١٤/٢) ـ والنسائي، كتاب السمهي باب التسبيح عقد التسبيح (١٤/٣) ـ والنسائي، كتاب السمهي باب عقد التسبيح عقد التسبيح (١٤/٣) ـ والنسائي، كتاب السمهي باب عقد التسبيح (١٤/٣) ـ والترمذي، أبواب الدعوات:

الزُوْح " کہنا لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو، اس لئے کہ انگلیوں سے قیامت میں سُوال کیا جاوے گا (اور ان سے جواب طلب کیا جائے گا کہ کیا عمل کئے اور جواب میں) گویائی دی جائے گی۔ اور اللہ کے ذِکر سے خفلت نہ کرنا (اگر ایساکروگی تواللہ کی)رحمت سے محروم کر دی جاؤگی۔

٣٢١١) ص (٣٤٢) وحسنه، والحاكم، كتاب الدعاء والتكبير: ٢٠٠٥م (٢٣١/١) ـ كذا في الإتحاق وبسط في تخريجه، ثم قال: قال الحافظ: معنى العقد المذكور في الحديث احصاء العدد وهو اصطلاح العرب بوضع بعض الانامل على بعض عقد انملة اخرئ، فالآحاد والعشرات باليمين والمؤن والألاف باليسار ا هـ

ہے کہ قیامت کے دن کا فر، باوجو دیکہ اپنی بداعمالیوں کو جانتا ہو گا پھر بھی انکار کرے گا کہ میں نے گناہ نہیں کئے،اس سے کہا جائے گا کہ بیہ تیرے پڑوسی تجھے پر گواہی دیتے ہیں،وہ کیے گا کہ بیہ لوگ دشمنی سے حجموٹ بولتے ہیں۔ پھر کہا جائے گا کہ تیرے عزیز وا قارب گواہی دیتے ہیں وہ ان کو بھی حجٹلائے گا، تو اس کے اَعضاء کو گواہ بنایا جائے گا●۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے ران گواہی دے گی کہ کیا کیابدا عمالیاں اس سے کرائی گئ تھیں 🗈۔ ایک حدیث میں ہے کہ پل صِراط سے آخری گزرنے والا اس طرح گرتا پڑتا گزرے گا، جیسے کہ بچیّہ جب اس کو باپ مار رہاہو کہ وہ تبھی ادھر گرتا ہے، تبھی ادھر۔ فرشتے اس سے کہیں گے کہ اچھا!اگر توسیدھا چل کریل صِراط سے گزر جائے تواپیخ سب اَعمال بتادے گا؟ وہ اس کاوعدہ کرے گا کہ میں سچے مچے سب بتادوں گا اور اللہ کی عِزت کی قشم کھا کر کہے گا کہ کچھ نہیں چھیاؤں گا۔ وہ کہیں گے کہ اپٹھا! سیدھا کھڑا ہو جا اور چل۔ وہ سہولت سے بل صِراط پر گزر جائے گااور پار ہو جانے کے بعد اس سے یو چھاجائے گا کہ اپتھا! اب بتا۔ وہ سویے گا کہ اگر میں نے اقرار کر لیا تواپیانہ ہو کہ مجھ کوواپس کر دیا جائے۔ اس لئے صاف انکار کر دے گا کہ میں نے کوئی براعمل نہیں کیا۔ فرشتے کہیں گے کہ ایٹھا!اگر ہم نے گواہ پیش کر دیئے، تووہ ادھر ادھر دیکھے گا کہ کوئی آدمی آس پاس نہیں،اس کو خیال ہو گا کہ اب گواہ کہاں سے آئیں گے،سب اپنے اپنے ٹھکانے بیننچ گئے ہیں،اس لئے کہے گا کہ ایٹھالاؤ گواہ۔ تواس کے أعضاء کو حکم کیاجائے گااُور وہ کہناشر وع کریں گے ، تو مجبوراًاس کوا قرار کرنا پڑے گااور کیے گا کہ بیٹک ابھی اور بھی بہت سے مہلک گناہ بیان کرنایا تی ہیں، توار شاد ہو گا کہ اچھا! ہم نے مَغْفِرت کر دی<sup>®</sup>۔

غرض ان وجوہ سے ضروری ہے کہ آدمی کے اُعضاء سے نیک کام بھی بکثرت ہوں تا کہ گواہ دونوں قسم کے مل سکیں۔اسی لئے حُضور اَقد س مُنَّالِیَّا اِنْہِ نَا سے مدیث بالا میں انگلیوں پر شار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔اسی وجہ سے دوسری اَحادیث میں مسجد میں کثرت سے آنے جانے کا حکم ہے کہ نشانات ِقدم بھی گواہی دیں گے اور ان کا ثواب لکھا جاتا ہے گے۔ کس قدر خوش کا حکم ہے کہ نشانات ِقدم بھی گواہی دیں گے اور ان کا ثواب لکھا جاتا ہے گے۔ کس قدر خوش

€ الاحكام الشرعية الكبير ك: ۲ / ۴۵ ومثله في المجتم الكبير: ٧٤٧٠ • ترندى، ايواب تفسير القرآن: ۳۰۹۳

❶ متدرك حاكم، كتاب الأهوال: • ٨٧٩٠

تفسير ابن ابي حاتم، لس

قسمت ہیں وہ لوگ جن کے لئے برائی کا گواہ کوئی بھی نہ ہو کہ گناہ کئے ہی نہیں، یا توبہ وغیر ہ سے مُعاف ہو گئے اور بھلائی اور نیکی کے گواہ سینکڑوں ہزاروں ہوں، جس کی سَہل ترین صورت سے ہے کہ جب کوئی گناہ صادر ہو جائے، تو فوراً توبہ سے اس کو محو کر ڈالیں کہ پھر وہ کا لعدم ہو جاتے ہیں، جبیہا کہ باب دوم فصل سوم حدیث نمبر ۳۳کے تحت گزر چکاہے اور نیکیاں اَعمالُ ناموں میں باقی رہیں، جس کے گواہ بھی موجود ہوں اور جن جن اَعضاء سے یہ نیک اَمُمال کئے ہیں، وہ سب گواہی دیں۔ مُتَعدِّد اَحادیث میں خود نَبیُ اکرم صَالْقَیْمُ کا انگیوں پر گننا مُختِلِف الفاظ سے نقل کیا گیاہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و ڈُلِٹُٹُٹُا فر ماتے ہیں کہ نَبیُ اکرم صَلَّاتِیْکِٹْر (انگلیوں پر)تشبیح گنتے تھے ●۔ اسکے بعد حدیث بالا میں اللہ کے ذِ کر سے غفلت پر رحمتِ الہیہ سے محروم کئے جانے کی وعید ہے۔اس سے معلوم ہو تاہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کے ذِ کر سے محروم رہتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ قر آنِ پاک میں اِرشاد ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں (رحمت کے ساتھ) تمہارا ذِ کر کروں گا۔ حق تعالی شائۂ نے اپنی یاد کو بندہ کی ً ياد پِر مُرَتَّب فرمايا۔ قرآنِ پاك ميں إر شاد ہے ﴿ وَمَنْ يَّعُشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْلِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْظنَا فَهُو لَهُ قَرِيْنُ٥ وَالنَّهُمُ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّدِيْلِ وَيَحْسَدُونَ أَنَّهُمْ مُّهَتَكُونَ ٥٠ (الزحرف: ٣٦) اور جُو شخص الله کے ذِ کرسے (خواہ کسی قشم کا بُو، قر آنِ یاک ہو یاکسی اور قشم کا، جان بوجھ کر) اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان کو مُسَلَّط کر دیتے ہیں۔ پس وہ شیطان ہر وقت اس کے ساتھ رہتاہے اور وہ شیطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سب کے سب ان لو گوں کو (جو اللہ کے ذِ کر سے اند ھے بن گئے ہیں سید ھے )راستہ سے ہٹاتے رہتے ہیں اور پیہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔

❶ سنن بيهقى الكبرى، باب الترغيب في مكث المصلى: • ٢٨٥

اسی طرح دوسری چیزیں)اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں اور جولوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ والے ہیں اور ہم نے جو کچھ (مال و دولت)عطا کر رکھاہے اس میں سے (اللہ کے راستہ میں ) اس سے پہلے پہلے خرج کر لو کہ تم میں ہے کسی کی موت آ جائے اور پھر (حسرت و افسوس ہے) کہنے لگے کہ اے میرے پرورد گار! مجھے کچھ دنوں اور مہلت کیوں نہ دی، تاکہ میں خیر ات کر لیتا اور نیک بندوں میں شامل ہو جاتا اور اللہ جَلَّ جَلالُهٔ کسی شخص کو بھی موت کا وقت آ جانے کے بعد مہلت نہیں دیتے اور اللہ کو تمہارے سارے اعمال کی پوری پوری خبر ہے۔(حبیبا کروگے ، بھلا یابرا، ویساہی یاؤگے )اللہ حَلَّ شانُہ' کے ایسے بھی بندے ہیں جن کو کسی وقت بھی غفلت نہیں ہوتی۔ حضرت شبلی عمرالٹیا پیے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک مجنون شخص ہے، لڑکے اس کے ڈھیلے مار رہے ہیں۔ میں نے ان کو دھمکایا، وہ لڑکے ۔ کہنے گگے کہ یہ شخص یوں کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں۔ میں اس کے قریب گیا تووہ کچھ کہہ رہاتھا۔ میں نے غور سے سُناتووہ کہہ رہاتھا کہ تونے بہت ہی ایٹھا کیا کہ ان لڑ کوں کو مجھ پر مُسَلَّط کر دیا۔ میں نے کہا کہ بیہ لڑ کے تجھ پر ایک تہمت لگاتے ہیں، کہنے لگا: کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ تم خدا کو دیکھنے کے مُدَّعی ہو۔ یہ سن کر اس نے ایک چیخ ماری اور ریہ کہا: شبلی!اس ذات کی قشم جس نے اپنی محبت میں مجھ کو شکتہ حال بنار کھاہے اور اینے قُرب و بُعد میں مجھ کو بھٹکار کھاہے، اگر تھوڑی دیر بھی وہ مجھ سے غائب ہو جائے (یعنی خُصنوری حاصل نہ رہے) تو میں دردِ فراق سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں۔ بی<sub>ہ</sub> کہہ کروہ مجھ سے منه موڑ کریہ شعر پڑھتاہوابھاگ گیا۔

خَيَالُکَ فِیْ عَنْنِیْ وَذِکُرُکَ فِیْ فَهِیْ وَ مَثُوَ اکَ فِیْ قَلْبِیْ فَایُنَ تَغِیْبُ تیری صورت میری نگاه میں جمی رہتی ہے اور تیرا ذِکر میری زبان پر ہر وقت رہتا ہے۔ تیراٹھکانامیر ادِل ہے، پس تو کہاں غائب ہو سکتا ہے۔

حضرت جُنَيْد وَ النَّهِ إِنْهِ اللهُ اللهُ '' تلقین کیا، فرمانے گئے: میں کسی وفت بھی اس کو نہیں بھولا (یعنی یاد تواس کو دلاؤ جس کو کسی وفت بھی غفلت ہوئی ہو)۔ حضرت ممشاد دِیتَوری وَ النَّهِ بِیم مشہور بُزرگ ہیں، جس وقت ان کا اِنْقِال ہونے لگا، تو کسی ماس بیٹھنے والے نے دُعا کی: حق تعالی شائہ' آپ کو (جنت کی) فُلاں فُلاں دولت عطا فرمائیں، تو ہنس پڑے۔ فرمانے لگے: تیس برس سے جَنَّت اپنے سارے سازو سامان کے ساتھ میرے سامنے ظاہر ہوتی رہی ہے۔ ایک دفعہ بھی تو (اللہ جَلَّ شانُه' کی طرف سے توجُّه ہٹا کر) ادھر توجُّه نہیں کی۔ حضرت رُوَیَم طرح جانتا ہی نہیں۔ احمد بن خَضرَویہ چُرالٹیا پی کا اِنْقِال کا وقت تھا، کسی شخص نے کوئی بات یو چھی، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ کہنے لگے: پچانویں برس سے ایک دروازہ کھٹکھٹارہا ہوں،وہ اس وقت کھلنے والا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ وہ سعادت کے ساتھ کھلتا ہے، یابد بختی کے ساتھ، مجھے اس وقت بات کی فرصت کہاں۔

أُمُّ الْمُومِنِين حضرت جُوَيرِيهِ وَلَاثِبُنَا فرماتي ہيں کہ محضور اقدس سَلَقَائِمُ صَبِح کی نماز کے وقت ان کے یاس سے نماز کے لئے تشریف لے گئے اور یہ اپنے مصلٰے پر بیٹھی ہوئی (تسبیح میں مشغول تھیں) ٹھنور <sup>صا</sup>ً علیٰ اللہ کا اللہ کی ماز کے بعد (دو پہر کے قریب) تشریف لائے تو یہ اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ مُضور سَالِیْایُم نے دریافت فرمایا: تم اسی حال پر ہو جس پر میں نے حیورا تھا؟ عرض کیا: جی ہاں! خُصنور صُلَّاللَّهُ عَلَيْهِ لَهِ فَرَمَا مِيا: مِين نِّے تم سے (جدا ہونے کے بعد) چار کلمے تین مرتبہ پڑھے، اگر ان کوان سب کے مقابلہ میں تولا جائے جوتم نے صبح سے پڑھا ہے، تو وہ غالب ہو

(١٩) وَعَنْ جُويُرِيَّة رَشِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكُرَةً, حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّر رَجَعَ بَعْلَ أَنْ أَضْلَى وَهِيَ جَالِسَةٌ قَالَ مَازِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِيُ فَارَقُتُكِ عَلَيْهَا، قَالَتُ: نَعَمُر، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَلُ قُلُتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلْثَ مَرَّاتٍ، لَوُ وُزِنَتُ بِمَا قُلُتِ مُنْلُ الْيَوْمِ لَوْزَنْتُهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَلَدَ خَلْقِه، وَرِضَا نَفْسِه، وَزِنَةَ عَرْشِه، وَمِنَادَ كَلِمَاتِهِ.

### (حسن بالمتابعة)

رواه مسلم، كتاب الذكروالدعاء، باب التسبيح أول النهار: ١٨٨١ ، (٢٣/١/٤) - كذافي المشكوة ، كتاب الدعوات ، باب ثواب التسبيح، قال القارى، مرقات، كتاب الدعوات، باب ثواب التسبيح, (١٣٣/٨) وكذا أصحاب السنن الأربعة , أبوداود, باب تفريع أَبُواب الوتر: ١٣٩٨، (٢٨٤/٢) ـ وفي الباب عن

صفية، قالت: "دخل على رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم، وبين يدى اربعة الاف نواة، اسبح بهن" الحديث، أخرجه الحاكم، كتاب الدعاء،: ٢٠٠٨، ( ٧٣٢١) ـ وقال الذهبي: صحيح

جائیں۔ وہ کلے یہ ہیں: ''سنبحان اللهِ وَبِحَمْدِه عَدَدَ خَلْقِه، وَرِضَا نَفْسِه، وَزِنَةَ عَرْشِه، وَمِدَادَ حَلْمَاتِه ''(الله کی شبیج کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں بقدر اس کی مخلوقات کے عدد کے اور بقدر اس کی مرضی اور خوشنودی کے اور بقدر وزن اس کے عرش کے اور اس کے کمات کی مقدار کے مُوافِق پر)۔

دو سری حدیث میں ہے کہ حضرت سعلہ<sup>ا</sup> حُضور اَقدس مُلَّاقِيَّةُم کے ساتھ ایک صحابی عورت کے پاس تشریف لے گئے،ان کے سامنے تھجور کی گھلیاں یا کنکریاں رکھی ہو ئی تھیں، جن پر وہ نسبیج پڑھ رہی تھیں۔ حُضُور صَلَّاللَّهُ عِلْمُ نِي فَرِما مِا: مِين حَجْمِهِ السِّي جِيزِ بتاؤں جو اس سے سَہل ہو (یعنی کنگریوں پر گننے سے سَہل ہو) یا (یہ اِرشاد فرمایا کہ) اس سے افضل ہو ''سُبْحَان الله عَدَدَ مَا خَلَقَ" اخير تك ـ الله كي تعريف كرتي مول بقدر اس مخلوق کے جو آسان میں پیدا کی، اور بقدر اس مخلوق کے جو زمین میں پیدا کی، اور بقدر اس مخلوق کے جو ان دونوں کے در میان ہے، لیعنی آسان و زمین کے در میان ہے اور اللہ کی یا کی بیان کرتی ہوں

وَعَنْ سَعُوبُنِ أَبِي وَقَاصِ الله الله وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَدَالَةِ وَسُلَّمَ الله عَدَالَةُ الله عَلَيْكِ مِنْ هَذَا، أَوْ أَفْضَلُ : سُبُحَانَ الله عَدَدَ مَا عَلْقَ فِي السَّمَآءِ وَسُبُحَانَ الله عَدَدَ مَا الله عَدَدَ مَا عَلْقَ فِي السَّمَآءِ وَسُبُحَانَ الله عَدَدَ مَا الله عَدَدَ مَا عَلَى وَلِي وَسُبُحَانَ الله عَدَدَ مَا عَلَيْ وَالله أَكْبُرُ مِثُلَ ذَلِك، وَالله أَكْبُرُ مِثُلَ ذَلِك، وَالله أَكْبُلُ الله مِثُلَ ذَلِك وَلا عُوّةً إلّا بِالله مِثُلَ ذَلِك وَلا عُولَ وَلا عُولَ وَلا عُولَ وَلا عُولَةً إلّا بِالله مِثُلَ ذَلِك.

### (حسن

رواه أبوداود, باب تفريع أبواب الوتر، باب التسبيح بالحصى: م ١٩٩٩ ( ٢٨٦/٢) والترمذي، أبواب الدعوات، باب دعاء النبي عَلَيْهِ الشَلام: ٣٥٨٥ ( ١٨٥) وقال الترمذي: حديث غريب حدا في المشكوة قال القارى: وفي نسخة: حسن غريب ا هوفي المنهل، أبواب تفريع الوتر، التسبيح بالحصى: ١٨٥٨ - أخرجه أيضا النسائي، كتاب السهو، باب نوع أخر من عدد التسبيح: ١٣٥١ ( ٣/٤٠) وفي السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة: ١٣٥٢ ( ٣/٤٠) وفي السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة: ٣٩٠ ( ٣/٤٠) وابن حالى وابن حبان، باب فضل التسبيح: ٣٨٠٨، (٣/٢٥) - وابن حبان، باب

بقدراس کے جس کووہ پیدا کرنے والا ہے۔ اوراس سب کے برابر "اَللهٔ آخْبُو" اوراس کے برابر بی "اَلْحَمْدُ لِلهِ" اوراسی کے مانند "لَآ إِلٰهَ إِلَّه اللهُ"۔ الأذكار، ذكرالأمر بالتسبيح: ۸۳۷، (۱۱۸/۳). والحاكم: ۲۰۰۹، (۲۳۲/۱). والترمذي. وقال: حسن غريب من هذا الوجه احقلت: وصححه الذهبي.

ف: نُلَّا عَلَى قارى وَ النَّهِ اللهِ عَلَى النَّهِ اللهِ عَلَى النَّهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى قَلْبَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الل

ان اَحادیث سے تسبیح متعارف یعنی دھا گہ میں پروئے ہوئے دانوں کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو بدعت کہہ دیا ہے، مگریہ صحیح نہیں ہے۔ جب اس کی اصل ثابت ہے، مُصنور مَنَّ اللَّهُ فَمِنَ مِنَّ اُور مُنْ اَللَّهُ فَمِنَ اَور مُنْ اَللَّهُ فَمِنَ اَور مَنْ اَللَّهُ فَمِنَ اَور مَنْ اَللَٰهُ فَمِنَ اَور مَنْ اَور مُنْ اللّهُ اللّهُ

کہتے ہیں کہ یہ حدیثِ صحیح دلیل ہے تسبیح مُتعارَف کے جواز کی،اس لئے کہ نَبیِّ کریم مَثَلَّاتُیْمُ ا نے ان گھلیوں یا کنکریوں پر گنتے ہوئے دیکھا اور اس پر انکار نہیں فرمایا، جو شرعی دلیل ہے۔ اور ٹھلے ہوئے دانے یا پر وئے ہوئے میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لئے جولوگ اس کو بدعت کہتے ہیں ان کا قول قابل اعتاد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ صُوفیہ کی اصطلاح میں اس کو شیطان کا کوڑا کہاجا تاہے**۔** 

حضرت جنید بغدادی ولٹنیا پیر کے ہاتھ میں کسی نے ایسے وقت میں بھی تشبیح دیکھی جب وہ مُنْتہائے کمال پر پہنچ کیے تھے، توان سے اس بارہ میں سُوال کیا۔ فرمایا: جس چیز کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچے ہیں اس کو کیسے چھوڑ دیں۔ بہت سے صحابہ وللی ہم سے یہ نقل کیا گیاہے کہ ان کے پاس تھجور کی گھلیاں یا کنگریاں رہتی تھیں اور وہ ان پر گن کر تسبیح پڑھا کرتے تھے 🗣، چنانچہ حضرت اَبُوصَفِیّہ صحابی ڈلائٹۂ سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ کنکریوں پر گنا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابي و قاص طُلِعْهُ سے گھلياں اور كنگرياں دونوں نقل كى گئي ہيں 🖲 حضرت اَبُوسعید خدری ڈالٹنڈ سے بھی کنکریوں پر پڑھنا نقل کیا گیاہے 🕰۔"مرقاۃ" میں لکھاہے کہ حضرت اَبُوہُرَ رَبِہ رِثْالْتُنْۃُ کے یاس ایک دھاگہ رہتا تھا جس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں، ان پر شار فرمایا کرتے تھے اور اَبُوداؤد میں ہے کہ حضرت اَبُوہُرَیْرہ مُثَالِّنَیْ کے یاس ایک تھی تھی، جس میں تھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں بھری رہتیں،ان پر تشبیح پڑھا کرتے۔اور جب وہ تھیلی خالی ہو جاتی تو ایک باندی تھی، جو ان سب کو پھر اس میں بھر دیتی اور حضرت اَبُوہُرَ مُرِه رُلالنَّمُّةُ کے یاس رکھ دیتی 🗣 ۔ خالی ہونے کا مطلب ہے ہے کہ وہ تھیلی سے نکالتے رہتے اور باہر ڈالتے رہتے ۔ تھے،اور جبوہ خالی ہو جاتی توسارے دانے سمیٹ کر وہ باندی پھر اس تھیلی میں بھر دیت۔ حضرت اَبُودرداء ڈالٹیُ سے بھی یہ نقل کیا گیاہے کہ ان کے پاس ایک تھیلی میں عَجوَہ کھجور کی گٹھلیاں جمعر ہتیں ، صبح کی نماز پڑھ کر اس تھیلی کولے کر بیٹھتے اور جب تک وہ خالی نہ ہوتی، بیٹھ پڑھتے رہتے ®۔ حضرت اَبُوصَفیّیہ رٹیاتھنُہ جو حُضور اَقدس مَثَّاتِیْمُ کے غلام تھے، ان کے سامنے ایک چمڑا بچھار ہتا، اس پر کنگریاں پڑی رہتیں اور صبح سے زوال کے وقتٰ تک

<sup>4</sup> المنحه على السبحه للسيوطي

<sup>€</sup> ابو داؤد ، کتاب النکاح: ۲۱۷۳ ⓒ الز هدلابن حنبل: ۱۴۱

<sup>🗨</sup> مر قاة، ثواب الشبيح، ١٢٠١/ ه

<sup>◄</sup> معرفة الصحابة للأصبحاني، باب الصاد، ابوالصفيه: ٢٩٣٨/٥ € طبقات ابن السعد، ذكر جمعه عليه السلام لسعد، ۳۰/۱۳۳۳

ان کو پڑھتے رہتے۔ جب زوال کا وقت ہوتا تو وہ چڑا اٹھالیا جاتا، وہ اپنی ضروریات میں مشغول ہو جاتے۔ ظہر کی نماز کے بعد پھر وہ بچھا دیا جاتا اور شام تک ان کو پڑھتے رہتے۔ حضرت اَبُوہُرَیْرہ وُلگُفَنْہ کے بوتے نقل کرتے ہیں کہ دادا ابا کے پاس ایک دھا گہ تھا، جس میں دوہز ار گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک ایک مرتبہ ان پر تشبیح نہ پڑھ لیتے ۔ حضرت امام حسین وُلگُفُنْهُ کی صاحبز ادی حضرت فاطمہ رحمۃ اللّه علیہا سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کے پاس ایک دھا گہ تھا، جس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں، ان پر تشبیح پڑھا کرتی تھیں۔

صُوفیہ کی اصطلاح میں تشبیح کا نام نمر کرّہ (یاد دلانے والی) بھی ہے، اس وجہ سے کہ جب سے ہاتھ میں ہوتی ہے توخواہ مخواہ پڑھنے کو جی جاہتاہی ہے،اس لئے گویااللہ کے نام کو یاد دلانے والی ہے۔اس بارہ میں ایک حدیث بھی نقل کی جاتی ہے،جو حضرت علی ڈالٹڈ،' ے نقل کی گئی ہے کہ مُصنور صَالَیْتُا ﷺ نے اِر شاد فرمایا کہ تشکیج کیا ہی احجی ''نمر کِّرَہ'' لعنی یاد دلانے والی چیز ہے <sup>©</sup>۔ اس باب میں ایک مسلسل حدیث مولانا عبدالحی <del>عمراللہ</del> ہیہ صاحب نے نقل فرمائی ہے، جس کا مطلب سے ہے کہ مولاناسے لے کر اُوپر تک ہر استاد نے اپنے شاگر د کوایک نشیجے عطافرمائی اور اس کے پڑھنے کی اجازت بھی دی۔اخیر میں حضرت جنید بغدادی عملتیا ہے شاگر دیک ہے سلسلہ پہنچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت جُنَيْد وَمِلْتُنظِيمِ کے ہاتھ میں تشبیح دیکھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس عُلُوِّم تبہ پر بھی تشبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا: میں نے اپنے استاد سری سقطی و النسابیہ کے ہاتھ میں نشبیج دیکھی توان سے یہی سُوال کیا تھاجو تم نے کیا۔انہوں نے فرمایا کہ میں نے بھی اپنے استاد حضرت معروف کرخی ع<del>رالنی</del> ہیر کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تھی تو یہی سُوال کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے استاد حضرت بشر حافی ڈ<del>رالٹیا</del>پیے کے ہاتھ میں تشبیح د<sup>س</sup>یکھی تو یمی سُوال کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے استاد حضرت عمر مکی <u>عمالت</u>ی ہیے کے ہاتھ میں تشبیح دیکھی تھی تو یہی سُوال کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے استادِ حضرت حَسَن بصری عِرالتّٰیاییہ (جو سارے مشائخ چشتیہ کے سر گروہ ہیں)کے ہاتھ میں تشبیج دیکھی تھی

توعرض کیا تھا کہ آپ کی اس رفعتِ شان اور عُلُوِّ مرتبہ کے باوجود بھی اب تک تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہے؟ توانہوں نے فرمایا تھا کہ ہم نے تصوُّف کی ابتداء میں اس سے کام لیا تھا اور اس کے ذریعہ سے ترقی حاصل کی تھی، تو گوارا نہیں کہ اب اخیر میں اس کو چھوڑ دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دِل سے، زبان سے، ہاتھ سے، ہر طرح اللّٰہ کاذِکر کروں۔ مُحَدِّ ثانہ چَنْدِیَّت سے ان میں کلام بھی کیا گیا ہے۔

حضرت علی ڈالٹیڈنے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور اپنی بیوی فاطمه طُالتَّيْنًا كا جو حُضور صَرَّاتَيْنِيًّم كي صاحبزادی اور سب گھر والوں میں زیادہ لاڈلی تھیں قصّہ نہ سناؤں؟ انہوں نے عرض کیا: ضرور سنائیں۔ فرمایا کہ وہ خود چکی بیسی تھیں جس سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے،اور خو دہی مثک بھر کر لاتی تھیں جس سے سینہ پررسی کے نشان پڑ گئے تھے، خود ہی حھاڑو دیتی تھیں جس کی وجہ سے كيڑے مَيلے رہتے تھے۔ ايک مرتبہ خُضور أقدس مَثَالِثُنَةِم كَي خدمت ميں كچھ لونڈي غلام آئے، میں نے حضرت فاطمہ ڈلائٹھ سے کہا کہ تم اگر اینے والد صاحب کی خدمت میں جاکر ایک خادم مانگ لاؤتوا پھا ہے، سہولت رہے گی۔ وہ گئیں، خضور أقدس مَثَالِثَائِم كى خدمت ميں لو گوں كا مجمع تھا،اس کئے واپس چلی آئیں۔حضور صَّاللَّهُ بِمُّ

(٢٠) عَنِ ابْنِ أَعْبُدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ اللَّهِ أَلَا أَحَدِّثُكُ عَنِّى وَعَنْ فَاطِمَةً بِنُتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتُ مِنْ أَحَبِّ أَهُلِهِ إِلَيْهِ قُلْتُ بَلِي قَالَ إِنَّهَاجَرَتُ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَّرَ فِي يَكِهَا وَاسْتَقَتُ بِٱلْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَ فِي نَحْرِهَا وَكَنَسَتِ الْبَيْتَ حَتَّى إغْبَرَّتُ ثِيَابَهَا فَأَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَمٌ فَقُلْتُ لَوْ أَتَيْتِ أبَاكِ فَسَأَلُتِهِ خَادِمًا فَأَتَتُهُ فَوَجَلَتُ عِنْدَهُ حِدَاثًا فَرَجَعَتْ فَأَتَاهَا مِنَ الْغَي فَقَالَ مَاكَانَ حَاجَتُكِ فَسَكَتَتُ فَقُلْتُ أَنَا أَحَدِّثُكَ يَارَسُولَ اللهِ جَرَتُ بِالرَّحٰي حَتَّى أَثَّرَتُ فِي يَكِهَا وَحَمَلَتُ بِاللَّقِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَتُ فِى نَحْرِهَا فَلَمَّا أَنُ جَاءَكَ الْخَلَهُم أَمَرُ ثُهَا أَنْ تَأْتِيكَ فَتَسْتَخُومَك خَادِمًا يَقِيْهَا حَرَّمَا هِيَ فِيْهِ قَالَ إِتَّقِي الله يَافَاطِمَةُ وَأَدِّئَ فَرِيْضَةَ رَبِّكِ وَاعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكِ فَإِذَا أَخَنُتِ مَضْجَعَكِ

فَسَيِّحِى ثَلثًا وَّثَلْثِيْنَ وَاحْمَدِي ثَلثًا وَثَلْثِیْنَ وَکُبَرِیْ أَرْبَعًا وَّثَلْثِیْنَ فَتِلْك مِائَةٌ فَهِی خَیْرٌ لَّك مِنْ خَادِمِ قَالَتْ رَضِیْتُ عَنِ اللهو عَنْ رَّسُولِهِ.

### (متفقعلیه)

أخرجه أبُوداؤد، كتاب الخراج، باب في بيان مواضع قسم الخمس: ٣٦١/٣), ٩٢٨].

وَفِي الْبَابِ عَنِ أَلْفُضُلِ بُنِ الْحَسَن الضَّهُرِيِّ أَنَّ أَهَّمَ الْحَكَمِهُ أَوْ ضَبَا عَةً ابْنَتِي الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِالْمُطَلِّبِ حَلَّاتَتُهُ عَنُ أَحِدِهِمَا أَنَّهَا قَالَتُ: أَصَابَ رَسُولُ الله عظ سَبِيًّا فَنَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِي وَفَأَطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَعْنُ فيهِ وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَّأُمُرَلَنَا بِشَيْئِ مِّنَ السَّبِيِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَلَمَقًكُنَّ يَتَاهِيَ بَلْدٍ، وَّلكِنَ سَأَدُلُّكُنَّ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَّكُنَّ مِنْ ذٰلِك: تُكَبِّرُنَ اللَّهَ عَلَى أَثُرِ كُلِّ صَلوةٍ ثَلثًا وَّثَلثِينَ تَكْبِيْرَةً، وَّثَلثًا وَّثَلْثِيْنَ تَسْبِيْحَةً، وَّثَلْثًا وَّثَلْثِيْنَ تَحْبِيْكَةً، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْكَاهُ لَا شَرِيْك لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ ۺٙؽٷٟڡؙٙڔؽڒۘۦ

### (صحيح)

رواه أبُوداود (ايضا) وفي الجامع الصغير، باب كان: ٢٩٢٥، (٢٠٥/٢)ـ برواية ابن مندة، عن جليس كان يأمر نسائه إذا ارادت احداهن ان تنام: ان تحمد الحديث، ورقم له بالضعف

دوسرے روز خود ہی مکان پر تشریف لائے اور فرمایا: تم کل کس کام کو آئی تھی؟ وہ چُپ ہو گئیں (تشرم کی وجہ سے بول بھی نه سکیں) میں نے عرض کیا: خُصور! چکی سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے، مشکیزہ بھرنے کی وجہ سے سینہ پر بھی نشان پڑ گیا ہے، حھاڑو دینے کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں، کل آپ کے پاس کچھ لونڈی غلام آئے تھے، اس لئے میں نے ان سے کہا تھا كه ايك خادم اگر مانگ لائيں توان مَشَقَّتوں میں سہولت ہو جائے۔ حضور صَّالَٰتِهُ مِ نِے فرمایا: فاطمہ!اللہ سے ڈرتی رہواور اس کے فرض ادا کرتی رہو اور گھر کے کاروبار کرتی ر ہو اور جب سونے کیلئے لیٹو تو ''سنبحان اللهِ" ٣٣ مرتبه، "ألْحَمُدُ لِلهِ" ٣٣ مرتبه، "اللهُ اكْبَوُ "٣٣مر تبه پرُه لياكرو- به خادم سے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں الله (کی تقدیر) اور اس کے رسول صَاللَهُ عَلَيْهُمْ (کی تجویز) سے راضی ہوں۔ دوسری حدیث میں حُضور صَالَّاتُهُمْ کی چِپازاد بہنوں کا قصّہ بھی اسی قشم کا آیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم دو بہنیں حُضور صَلَّالِيْرِ عَلَى بِیْ فاطمہ وَٰلَا بِیْمَ تینوں خُصنور صَالَیْتُہُم کی خدمت میں حاضر

ف: مُضورِ اَقدس مَنَّا لَيْنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اس کے عِلاوہ دوسری وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ ان تُسییحات کو حق تعالی شائہ' نے جہاں دینی مَنافِع اور ثمر ات سے شرف بخشاہے، دُنیَوی مَنافِع بھی ان میں رکھے ہیں۔اللہ کے پاک کلام میں، اس کے رسول کے پاک کلام میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جن میں

<sup>1</sup> الجامع الصغير عن ابن منده، باب كان: ٩٩٣٥

آخرت کے ساتھ ساتھ دنیاوی مَنافِع بھی حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دیجال کے زمانہ میں مومنوں کی غذا فرشتوں کی غذا ہو گی 🗗 ، یعنی تسبیح و تقتریس (مئبہ بحانی اللَّهِ وغَيرِ ه الفاظ كاپرٌ هنا) كه جس شخص كاكلام ان چيزوں كاپرٌ هنا هو گا، حق تعالى شائهُ اس سے بھوک کی مَشَقَّت کوزائل کر دیں گے۔اس حدیث سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ اس دنیامیں بغیر کھائے پئے صرف اللہ کے ذِ کر پر گزارہ ممکن ہو سکتا ہے اور د جال کے زمانہ میں عام مومنین کویه دولت حاصل ہو گی، تواس زمانه میں خواص کواس حالت کائیسؓر ہو جانا کچھ مشکل نہیں۔ اس لئے جن بُزر گوں ہے اس قشم کے واقعات بکثرت منقول ہیں کہ معمولی غذا پر یا بلاغذا کے وہ کئی کئی دن گزار دیتے تھے، ان میں کوئی وجہ انکاریا تکذیب کی نہیں۔ ایک حدیث میں آیاہے کہ اگر کہیں آگ لگ جائے تو تکبیر (یعنی اللّٰدا کبر کثرت سے) پڑھا کرو، یہ اس کو بھادیتی ہے ●۔ «حِصْن حَصِین" میں نقل کیاہے کہ جب کسی شخص کو کسی کام میں تَعَب اور مَشَقَّت معلوم ہو یا قوّت کی زیادتی مطلوب ہو تو سوتے وقت ''منبحانَ اللهِ'' ٣٣٣ مر تبه، "اَلْحَمْدُ لِلهِ" السمرية ، "ألله الحَبر " المسمرية برره، ياتنول كلم السراس تبريره، یا کوئی ساایک ۳۴ مرتبہ پڑھ لے۔ (چو نکہ مُختلِف اَحادیث میں مُختلِف عدد آئے ہیں، اس لئے سب ہی کو نقل کر دیاہے)۔

علّامہ سُیُوطی عِرالتُیاپیہ نے ''مر قاۃُ الصُّعود'' میں لکھاہے کہ ان تسبیحوں کا خادم سے بہتر ہونا آخرت کے اعتبار سے بھی ہو سکتاہے کہ آخرت میں یہ تسبیحیں جتنی مفید، کارآ مد اور نافع ہوں گی دنیامیں خادم اتناکارآ مد اور نافع نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا کے اعتبار سے بھی ہو

سکتاہے کہ ان تسبیحوں کی وجہ سے کام پر جس قدر قوّت اور ہمّت ہو سکتی ہے خادم سے اتنا ، کام نہیں ہو سکتا۔ایک حدیث میں آیاہے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جوان پر عمل کرے وہ جَنَّت میں داخل ہو اور وہ دونوں بہت سَہل ہیں، لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں: ا یک بیر کہ ان تسبیجوں کو ہر نماز کے بعد دس دس مرتبہ پڑھے کہ بیر پڑھنے میں توایک سو بچاس ہوئیں، لیکن اَعمال کے ترازو میں پندرہ سو ہوں گی۔ دوسرے یہ کہ سوتے وقت "سُبْحَانَ اللهِ"، "ٱلْحَمْدُ لِلهِ"،٣٣،٣٣م تنبه يرُّ هے اور "أَللهُ أَكْبَرُ "٣٣م تنبه يرُّ هے كه یہ پڑھنے میں سو مرتبہ ہوئیں اور ثواب کے اعتبار سے ایک ہزار ہوئیں۔ کسی نے یو چھا: یار سول اللّٰد! بیہ کیابات ہے کہ ان پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں؟ حُصنور صَالَّاتَيْزُ نِے إر شاد فرمایا که نماز کے وقت شیطان آتاہے اور کہتاہے کہ فُلاں ضرورت ہے اور فُلال کام ہے اور جب سونے کا وقت ہو تا ہے، وہ اد ھر اد ھر کی ضرور تیں یاد دلا تا ہے، جس سے یڑ ھنارہ جا تاہے <sup>©</sup>۔ ان اَحادیث میں بیربات بھی قابلِ غور ہے کہ حضرت فاطمہ ڈ<sup>الٹی</sup>ٹا جَنَّت کی عور توں کی سر دار اور دو جہال کے سر دار کی بیٹی اینے ہاتھ سے آٹا پیشیں، حتیٰ کہ ہاتھوں میں گئے پڑ گئے۔خود ہی یانی بھر کرلا تیں، حتی کہ سینہ پرمشک کی رسی کے نشان ہو گئے۔خود ہی گھر کی جھاڑو وغیرہ سارا کام کرتیں، جس سے ہر وفت کپڑے میلے رہتے۔ آٹا گوند ھنا، روٹی رکانا، غرض سب ہی کام اینے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ کیا ہماری بیبیاں یہ سارے کام تو کیا، ان میں سے آدھے بھی اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں؟ اوراگر نہیں کرتیں تو کتی غیرت کی بات ہے کہ جن کے آ قاؤں کی بیرزندگی ہو،ان کے نام لیوا،ان کے نام پر فخر کرنے والوں کی زند گی اس کے آس پاس بھی نہ ہو۔ چاہیئے تو یہ تھا کہ خاد موں کا عمل ان کی مَشَقَّت آ قاؤل سے کچھ آگے ہوتی، مگر افسوس کہ یہاں اس کے آس پاس بھی نہیں۔ فَإِلَى اللهِ الْمُشْتَكِيْ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ

### خاتمه

خاتمه میںِ ایک نہایت مُهتَم بالشَّان چیز کو کو ذِ کر کر تاہوں اور اسی پر اس رسالہ کو ختم کر تا ہوں۔ یہ تشبیحات جن کا اُوپر َ ذِکر کیا گیا، نہایت ہی اہم اور دین و دنیا میں کارآ مد اور مُفید ہیں، جیسا کہ اَحادیث بالاسے معلوم ہوا۔ حُضور اَقدس مَلَّا ﷺ نے ان کے اِہتمام اور فضیات کی وجہ سے ایک خاص نماز کی ترغیب بھی فرمائی ہے، جو صلوۃُ النسبیح (تسبیح کی نماز) کے نام سے مشہور ہے۔ اور اسی وجہ سے اس کوصلوۃ النسبیح کہا جاتا ہے کہ یہ تسبیحات اس میں تین سومر تبہ پڑھی جاتی ہیں۔ حُضور مَلَّا ﷺ کے نام سے ہی اِہتمام اور ترغیبوں کے ساتھ اس نماز کو تعلیم فرمایا، چنانچہ حدیث میں وَارِد ہے:

ُ حُضور اَقدس مَا عَلَيْهُمْ نِے ايک مرتبہ اينے چیا حضرت عبّاس طلعّنهٔ سے فرمایا: اے عبّاس! اے میرے چیا! کیا میں تہہیں ایک عطیه کرون؟ تمهین دس چیزون کا مالک بناؤل،؟جب تم اس کام کو کروگ تو حق تعالی شائهٔ تمہارے سب گناہ پہلے اور بچھلے، یرانے اور نئے، غلطی سے کئے ہوئے اور جان بوجھ کر کئے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، خُچِپِ کر کئے ہوئے اور تھلم کھلا کئے ہوئے،سب ہی مُعاف فرما دیں گے۔ وہ کام یہ ہے کہ چار رکعت نفل (صلوة التسبیح کی نیّت باندھ کر) پڑھواور ہر رکعت مين جب "ألْحَمْدُ لِله" اور سورت برره چَكُو، تُو ركوع سے پہلے ''سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَاۤ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اكْبَرُ '' يبْدره مرتبه پڑھو، پھر جب رکوع کرو تورس مرتبہ اس میں پڑھو، پھر جب رکوع سے کھڑے ہو تو دس مرتبہ پڑھو، پھر سجدہ کرو

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عُبَّالًا أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيًّا قَالَ لِلْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: يَاعَبَّاسُ، يَاعَمَّاهُ، إِلَّا أَعْطِيْك، أَلَّا أَمْنَحُكَ أَلَا أَخْبِرُكَ، أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالِ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ، غَفَرَ اللهُ لَك ذَنْبَك، أَوَّلَهُ وَاخِرَهُ، قَلِيمُهُ وَحَدِيْثَهُ، خَطَاءَهُ وَعَمَىٰهُ، صَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهْ،سِرَّهْوَعَلَانِيَتَهْ،أَنْ تُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَاءُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةً الْكِتَابِ وَسُوْرَةً، فَإِذَا فَرَغَتُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أُوَّلِ رَكْعَةٍ، وَأَنْتَ قَائِمٌ، قُلْت: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْنُ لِللهِ وَلاّ إِلهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشَرَةً، ثُمَّ تَرُكُعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشَرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكِ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشَرًا، ثُمَّر تَهُويُ سَاجِلًا، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِلً عَشَرًا، ثُمَّرُ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ، فَتَقُولُهَا عَشَرَا، ثُمَّر تَسُجُلُ فَتَقُولُهَا

عَشَرًا، فَنٰلِكَ خَمُسٌ وَّسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ، تَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمِ ـ مَرَّةً فَافُعَلُ، فَإِنُ لَّمُ تَفُعَلُ فَفِي كُلِّ شَهُر مَرَّةً، فَإِنُ لَّمُ تَفْعَلُ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنُ لَّمْ تَفْعَلُ فَفِي عُمْرِكَ مَرَّةً ـ

### (حسن بألشواهد)

رواه أبوداود، تفريع أبواب الوتر، باب صلوة التسبيح: ١٢٩١، (۱۹۳/۲) واين ماجه، كتاب اقامة الصلوة، باب ما جاء في صلوة التسبيح: ١٣٨٤، (١١٣/١) والبيهقي في الدعوات الكبير باب صلوة التسبيح،: ٣٩٣، (١٩٥٥) وروى الترمذي، أبواب الوتر، باب ما جاء في صلوة التسبيح: ٣٨٢، ص (١٢٧) ـ عن أبي رافع نحوه كذافي المشكوة قلت: وأخرجه الحاكم، كتاب الوتر: ١٩٢١، (١٩٢٦) ـ وقال: هذاحديث وصلهموسي ين عبدالعزيز عن الحكمين ابان وقد أخرجه أبوبكر محمدين استحاق وأبوداود وأبوعبد الرحمن أحمدين شعيب في الصحيح، ثم قال بعد ما ذكر توثيق رواته: واما ارسال إبراهيم بنّ الحكم عن أبيه, فلا يومن وصل الحديث, فان الزيادة من الثقة أولى من الارسال، على أن أمام عصره في الحديث أسخق بن إبراهيم الحنظلي قد اقام هذاالإسناد عن إبراهيم بن الحكم، ووصله 1 • قال السُّيُوطي في للآلي، كتاب الصلوة، (٣٩/٢)ـ هذا إسناد حسن، وما قاَّل الحاكم أخرجه النسائي في كتابه الصحيح، لم نره في شيئ من نسخ السنن، لاالصغرى ولاالكبرئ\_

(٢) وَعَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ رَّجُلِ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، يَرَوُنَ أَنَّهُ عَبْدُاللَّهِ بِّنُ عَمْرِو، وَقَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنُتِنِي غَلَّا، أَحُبُوْكَ وَأَثِيْبُكَ وَأَعْطِيْكَ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُعْطِيْنِي عَطِيَّةً، قَالَ: إِذَا زَالَ النَّهَارُ فَقُمُ، فَصَلَّ أرُبَعَ رَكَعَاتٍ فن كر نحوه، وفيه: وَقَالَ فَإِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَعْظَمَر أَهُل الْأَرْضِ

تو دس مرتبہ اس میں پڑھو، پھر سجدہ سے اٹھ کر بلیٹھو تو دس مرتبہ پڑھو، پھر جب دوسرے سجدہ میں جاؤتو دس مرتبہ اس میں پڑھو، پھر جب دو سرے سجدے سے اٹھو(تو دو سری رکعت میں) کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر دس مرتبہ پڑھو۔ان سب کی میز ان بنجھتر (۷۵) ہوئی۔ اسی طرح ہر ر کعت میں بنجیمتر (۷۵) دفعہ ہو گا۔ اگر ممکن ہو سکے روزانہ ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو۔ بیہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک مرتبه پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تومہینہ میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے توہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یه بھی نہ ہو سکے توعمر بھر میں ایک مرتبہ تو یڑھ ہی لو۔

ایک صحابی طالٹہ کہتے ہیں کہ مجھ سے خُصنور صَلَّالِيَّا مِنْ مَنْ فَرِما ياكه كل صبح كو آنا، تم كوايك تجخشش کروں گا، ایک چیز دوں گا، ایک عطيه كرول گا،وه صحابي شالنَّهُ كَمْتِ بين مين ان الفاظ سے بیہ سمجھا کہ کوئی (مال) عطا فرمائیں گے۔ (جب میں حاضر ہوا) تو فرمایا کہ جب دو پہر کو آفتاب ڈھل چکے تو چار ر کعت نماز پڑھو، اسی طریقہ سے بتایا جو

ذَنُبًا، غُفِرَلَك بِنٰلِك قَالَ: قُلْتُ: فَإِنُ لَّهُ أَسْتَطِعُ أَنُ أَصَلِّيَهَا تِلْك السَّاعَةَ؛ قَالَ: صَلِّهَا مِنَ اللَّيْلِ وَالثَّهَارِ.

(حسن)

رواه أَبُوداود، باب تفريع أَبُواب التطوع، باب صلوة التسبيح: ۱۹۳۲، (۱۹۳/۲)\_

(٣) عَنْ نَّافِعٍ عَنْ إِنْنِ عُمَرَ قَالَ: وَجَّهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبِ إِلَّى بِلَّادِ الْحَبْشَةِ، فَلَمَّا قَيِمَ إِعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَهَبُ لَك، أَلَا أَبَيِّمُ كَ، أَلَا أَمْنَحُك، إلَّا أَتِّحِفُك؛ قَالَ: نَعَمْر يَارَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: تُصَيِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فذكرنحوه أخرجه الحاكم، كتاب الوتر،: ١٩٩١، (١٩٢١) ـ وقال: إسناد صحيح لاغبار عُلَيْهِ، وتعقبه الذهبي بان أحمد بن داود كذبه الدار قطني - كذا في المنهل، باب صلوة التسبيح، (٢١٥/٧) ـ وكذا قال غيره تبعا للحافظ ملكن في النسخة التي بايدينا من المستدرك: "وقد صحت الرواية عن ابن عمران رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم علم ابن عمه جعفر "ـ ثم ذكر الحديث بسنده، وقال في أخره، هذا إسناد صحيح لاغبار عَلَيه، وهكذا قال الذهبي في أول الحديث، أخره ثم لايذهب عَلَيْهِ أَنْ في هذا الحديث زيادة لا حول ولا قوة الابالله العلى العظيم، أيضا علم الكلمات الاربعد

(٣) وَعَنِ الْعَبَّاسِ بَنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ لِىُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَهَبُ لَك، أَلَا أَعْطِيك، أَلَا أَمْنَحُك؟ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُعْطِيْنَ مِنَ

پہلی حدیث میں گزراہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ گنہگار ہو گے، تو تمہارے گناہ مُعاف ہو جائیں گے، میں نے عرض کیا اگر اس وقت کسی وجہ سے نہ پڑھ سکوں؟ تو اِرشاد فرمایا کہ جس وقت ہو سکے دن میں یارات میں پڑھ لیا کرو۔

خصوراً قدس مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالّ

حضرت عبّاس و الله في الله مجمد حضرت عبّاس و الله في فرمات مين كه مجمد سے محضور مُلَّا فَيْنِهُمْ نے فرمایا كه ميں تمهميں بخشش كروں؟ ايك عطيه دوں؟ ايك چيز عطا كروں؟ وہ كہتے ہيں: ميں سے سمجھا كه

کوئی دنیا کی ایسی چیز دینے کا ارادہ ہے جو کسی کو نہیں دی (اسی وجہ سے اس قسم کے الفاظ بخشش عطا وغیرہ کو بار بار فرماتے ہیں)۔ پھر آپ نے چار رکعت نماز سکھائی جو اُوپر گزری، اس میں بیہ بھی فرمایا کہ جب التّحیّات پر بیٹھو تو پہلے ان تسبیحوں کوپڑھو، پھر التّحیّات کوپڑھا۔

حضرت عبدالله بن مبارک مخطلتیبیه اور بہت سے عُلاء سے اس نماز کی فضیلت نقل کی گئی ہے اوراس کا یہ طریقہ نقل کیا گیا ہے کہ "سُبْحَانک اللهم" پڑھنے کے بعد اَلْحَمُدُ شریف پڑھنے سے پہلے بندرہ د فعہ ان کلموں کو پڑھے پھر اَعُوْ ذُ اور بِسُم اللهِ پڑھ کر اَلْحَمْدُ شریف پڑھے اور پھر کوئی سورت پڑھے، سورت کے بعد رکوع سے پہلے دس مرتبہ پڑھے، پھر رکوع میں دس مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھ کر، پھر دونول سجدول مین، اور دونول سجدول کے در میان میں بیٹھ کر دس دس مرتبہ پڑھے، یہ بیجھتر پوری ہو گئی (لہذا دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی) رکوع میں پہلے ''مئبُحَان رَبِّی الْعَظِيْمِ" اور سجره میں پہلے" سُبْحَان رہی

النَّذِيَ الشَيْعًا لَمُ يُعُطِهِ أَحَلًا شِنَ قَبْلِي -قال: أَرْبَعَ رَكَعَات (حسن بالمتابعات) فذكر العديث، وفي أخره: "غيرانك اذاجلست تشهد، قلت ذلك عشر مرات قبل التشهد" - العديث أخرجه الدار قطني في الافراد وأبو نعيم في القربان، وابن شاهين في الترغيب، باب فضل صلوة التسبيح، ص (٣٢) - كذا في إتحاف الساده شرح الاحياء، باب صلوة التسبيح، ص (٣٢) -

قال الترمذي أيواب الوتر، باب ماجاء في صلوة التسبيح: ٣٨١، (١٢٧) وقدروى ابن المبارك وغير واحد من اهل العلم صلو ة التسبيح **وَذَكرُ وَا الفَضَلُ فيه**ِ.

(۵) حَلَّاثَنَا أَحِم بُنُ عَبْلَةً، نَاأَبُو وَهُبِ، سَأَلُتُ عَبْلَ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَن الصَّلُوةِ الَّتِي يُسَبَّحُ فيهَا، قَالَ: يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك وَلَا إلهَ غَيْرُكَ" ـ ثُمَّ يَقُولُ خَمْسَ عَشَرَةً مَرَّةً سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْنُ يِللهِ، وَلَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ وَيَقْرَأُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَفَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً، ثُمَّ يَقُولُ عَشَرَ مَرَّاتٍ ﴿سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْنُ لِلهِ وَلاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ \* ـ ثُمَّ يَرُكُعُ فيقُولُهَا عَشَرًا، ثُمَّ يَسُجُلُ فَيَقُولُهَا عَشَرًا، ثُمَّ الثَّانيةَ فيقُوْلُهَا عَشَرًا، يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عَلَى هٰنَا افَلٰلِكَ خَمُسُ وَّسَبُعُونَ تَسْبِيْحَةً في كُلِّ رَكْعَةٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَبُؤُوهُب

الأغلى" پڑھے۔ پھر ان كلموں كو پڑھے (حضور أقدس مَثَالِيَّا مِّا سے بھی اس طریقہ سے نقل كيا گياہے۔

أَخُبَرَىٰ عَبُلُ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْلِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: يَبُلَأ فِي الرُّكُوع: سُبُعَانَ رَبِّيَ قَالَ: يَبُلَأ فِي الرُّكُوع: سُبُعَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ، وَفِي السَّجْلَةِ: سُبُعَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ، وَفِي السَّجْلَةِ: سُبُعَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَقًا، ثُمَّ يُسَبِّحُ التَّسْبِيعُتَاتِ قَالَ عَبُلُ الْعَزِيْزِ: قُلْتُ لِعَبْلِ اللهِ بْنِ قَالَ عَبُلُ اللهِ بْنِ اللهِ عَشَرًا وَلَهُ اللهِ اللهِ فِي اللهِ عَشَرًا وَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ سَهَا فِيهَا يُسَبِّحُ فِي السَّهُو عَشَرًا وَشَمَرًا وَقَالَ: لَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

ئختصرا، قلت: وهكذا رواه الحاكم، وقال: رواته عن ابن المبارك كلهم ثقات ثبات، ولايتهم عبدالله أن يعلمه مالم يصح عنده سنده ا ه وقال الغزالي في الاحياء، كتاب اسرار الصلوة، الباب السابع في النوافل، ( ٢٠٤/١) - بعدماذ كرحديث إنن عَبَّاس المذكور، وفي رواية اخرى، انه يقول في أول الصلوة: "شبئحانك اللهم، ثم يسبح خُمس عشرة تسبيحة قبل القراءة، وعشر ابعد القراءة "والباقي كماسبق عشرا عشرا، ولا يُسبح بعد السجود الاخير، وهٰذا هُو الآحسن، وهو اختيار ابن المبارك ١ ه قال الزبيدي في ال إتحاف، باب صلوة التسبيح، (٣٧٥/٣)-ولفظالقوت هذهالرواية أحب الوجهين إلى احقال الزبيدي: أي: لايسبح في الجلسة الأولي بين الركعتين، ولافي جلسة التشهدشيثا، كمافي القوت قال: وكذلك روينافي حديث عبدالله بن جعفرين أبي طالب أنّ النبي صلي اللهُ عَلَيْه وسلم علمه صلوّة التسبيح فذكره ا مثم قال الزبيدي, واما حديث عبدالله بن جعفر، فأخرجه الدار قطني من وجهين عن عبدالله بن زياده بن سمعان, قال في "احدهماعن معاوية واسماعيل بن عبدالله ابني جعفرعن ابيهما" وقال في الاخرى "عن عون بدل اسماعيل عن ابيهماقال:قال لي رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: الا اع طي ك" ـ فذكر الحديث ـ وابن سمعان ضّعيف، وهذه الرواية هي التي اشار اليها صأحب القوت، وهي الثانية عنده،قال فيها: يفتتح الصلَّوه فيكبر،ثم يقول:فذكر الكلمات،وزاد فيها الحوقلة، ولم يذكر هذا السجدة الثانية عندالقيام ان يقولها، قال: وهو الذي اختاره ابن المبارك 1 ه قال المنذري في الترغيب، كتاب النوافل، باب الترغيب في صلوة التسبيح،: ٩٨١، ( ٣٠٨/١ ) ـ وروى البيهقي من حديث أبي جناب الكلبي عن أبي الجوزاء عن ابن عمرو (بن العاص) فذكر العديث بالصفة التي رواها الترمذيعن ابن المبارك, ثم قال: وهذا يوافق مارويناه عن ابن المبارك, ورواه قتيبة بن سعيدعن يحيى بن سليم عن عمران بن مسلم عن أبي الجوزاء، قال: نزل على عبدالله بن عَمْرو بُنُ العاص، فذكر الحديث، وخالفه في رفعه إلى النبي صلى الله عَلَيْه وسلم، ولم يذكر التسبيحات في ابتداء القراءة, انماذ كرهابعدها, ثم نوكر جلسة الاستراحة, كماذ كرهاسائر الرواة ١ هقلت: حديث أبي الجناب مذكور في السنن على هذا الطريق طريق ابن المبارك، وما ذكر من كلام البيهقي ليس في السنن بهذا اللفظ، فلعله ذكره في الدعوات الكبير: ومافي السنن انهذكرأ ولاحديث أبي جناب تعليقامر فوعا, ثم قال:قال أبُوداودرواه روح ابن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمروبن مالك النكرى عن ابي الجوزاء عن إنِّي عَبَّاس قوله-وقال في حديث روح: فقال: حديث النبي صلى الله عَلَيْووسلم وظاهر ان الاختلاف في السند فقط، لا في لفظ الحديث، وذكرُ شارح الاقناع من فروع الشافعية صلوة التسبيح، واقتصر على صفة ابن المبارك فقط، قال البجير متى: هذه رواية إبن مسعود والذي عَلَيُهِ مشاتَحْناانه لا يسبح قبل القراء ة ، بل بعدها خمّسة عشر، والعشرة في جلسة الاستراحة ، وهذه رواية إنّن عَبَّاس ا ۚ مُختصرا وعلم منه ان طريق ابن المبارك مروى عن إبن مسعود أيضا، لكن لم اجد حديث إبن مسعود فيما عندي من الكتب،ً بل المذكور فيهاعلى مابسطه صأحب المنهل وشارح الاحياء وغيرهما ان حديث صلوة التسبيح مروى عن جماعة من الصحابة منهم: عبدالله وألفضل ابناالعتباس ابوهماعتباس بن عبدالمطلب، وعبدالله بن عَمْرويْنُ العاص، وعبدالله بن عمر بن الحطاب، وأبُور افع مولى رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم، وعلى بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب وابنه عبدالله بن جعفر، وام المؤمنين ام سلمة، وأنصاري غير مسمّى - وقد قيل: انه جابرين عبدالله ـ قالاله الزبيدى في ال إتحاف، (٣/٧٤/٣) ـ وبسط في تخريج احاديثهم ـ وعلم مماسبق ان حديث صلوة التسبيح مروى بطرق كثيرة ,وقدافرطابن الجوزي ومن تبعه في ذكره في الموضوعات ,ولذا تعقب عَلَيْهِ غيرواحدمن اثمة الحديث ,كالحافظ إلَّن حَجَر والسيوطي والزركشي، قال ابن المديني قد أساء ابن الجوزي بذكره اياه في الموضوعات. كِذا في اللالي، كتابِ الصلوة، (٣٩/٣) ـ قال الحافظ: وممن صححه او حَسَنَه: ابن منده وألف فيه كتابا، والاجري، والخطيب، وأبوسعد السمعاني، وأبو موسى المديني، وأبُوالحسن بن المفضل، والمنذري، وابن الصلاح والنووي في تهذيب الاسماء، والسبكي واخرون- كذا في الإتحاب، (٣٨٠/٣) ـ وفي المرقاة، باب التطوع، (٣٨٧/٣) ـ عن إبنّ حَجَر: صحَّه الحاكم، وابن خزيمة، وحسنه جماعة ١ ه قلّت: وبسط الشيوطي في اللالي في تحسينه, انظر كتاب الصلوة, ( ٠ ٣ ألى ٣٣). وحكى عن أبي منصور الديلمي صلوة التسبيح اشهر الصلوة

کی اذان ہوتی تومسجد میں جاتے اور جماعت کے وقت تک اس کو پڑھ لیا کرتے۔

عبد العزیز ابی رواد و رئیسے ہیں جو ابن مبارک کے بھی استاد ہیں۔ بڑے عابد و زاہد متی لوگوں میں ہیں، کہتے ہیں کہ جو جَنَّ کا ارادہ کرے، اس کو ضروری ہے کہ صلوۃ النَّسیح کو مضبوط پکڑے ہیں کہ میں نے مصیبتوں مضبوط پکڑے ہی آبُوعَمّان جیری وَ اللّٰیٰ ہی جو بڑے زاہد ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالہ کے لئے صلوۃ النَّسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے۔ علّامہ تقی سبی وَ اللّٰسِینِ فرماتے ہیں کہ بیہ نماز بڑی اہم ہے۔ بعض لوگوں کے انکار کی وجہ سے دھو کہ میں نہ وَ اللّٰیٰ ہی قاب کو سن کر بھی غفلت کرے، وہ دین کے بارے پڑنا چاہیے ہے۔ جو شخص اس نماز کے تواب کو سن کر بھی غفلت کرے، وہ دین کے بارے میں سُستی کرنے والا ہے۔ صُلیاء کے کاموں سے دور ہے، اس کو پیا آدمی نہ سمجھنا چاہیئے۔ میں سُستی کرنے والا ہے۔ صُلیاء کے کاموں سے دور ہے، اس کو پیا آدمی نہ سمجھنا چاہیئے۔ میں سُستی کرنے والا ہے۔ صُلیاء کے کاموں سے دور ہے، اس کو پیا آدمی نہ سمجھنا چاہیئے۔

ف۲: بعض عُلاء نے اس وجہ سے اس حدیث کا انکار کیا ہے کہ اتنازیادہ تواب صرف چار رکعت پر مشکل ہے، بِالحَصُوص کبیرہ گناہوں کا مُعاف ہونا۔ لیکن جب روایت بہت سے صحابہ ڈلٹٹٹن سے منقول ہے توانکار مشکل ہے، البتّہ دوسری آیات واحادیث کی وجہ سے کبیرہ گناہوں کی معافی کیلئے توبہ کی شرط ہوگی۔

ف ٣٠: اَحادیثِ بالا میں اس نماز کے دو طریقے بتائے گئے ہیں: اوّل پیر کہ کھڑے ہو

<sup>🛭</sup> اتحاف السادة المتقين، باب الصلوة التبيح

كر اَلْحَمَّدُ شریف اور سورت كے بعد پندرہ مرتبہ جاروں كلمے''سُبْحَانَ الله ، اَلْحَمُد لِللهِ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ اَللَّهُ اَكْبُو " پِرْ هِے پھر ركوع ميں "سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيْم" كے بعد وس مرتبہ پڑھے۔ پھرركوع سے كھڑے ہوكر "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ"كے بعد وس مرتبہ پڑھے۔ پھر دونوں سجدوں میں''مئنبُحَانَ رَبِّئِ الْأَعْلَى" کے بعد دس دس مرتبہ پڑھے اور دونوں سجدوں کے در میان جب بیٹھے دس مرتبہ پڑھے،اور جب دوسرے سجدہ سے اٹھے تو أَللةُ اَكْبَرُ كَهْمَا هُوااحْھے اور بجائے كھڑے ہونے كے بیٹھ جائے اور دس مرتبہ پڑھ كر بغير أَللةُ آئجئو کے کہنے کے کھڑا ہو جائے اور دور کعت کے بعد اسی طرح چوتھی رکعت کے بعد پہلے ان کلموں کو دس مرتبہ پڑھے، پھر التّحیّات پڑھے۔

دوسراطریقہ بیرہے کہ سنبحانک اللّٰہ مّ کے بعد اَلْحَمْدُ بلّٰهِ (سورهٔ فاتحہ) سے پہلے پندرہ مرتبہ پڑھے اور پھر اَلْحَمُدُ اور سورت کے بعد دس مرتبہ پڑھے اور باقی سب طریقہ بد ستور۔ البتنہ اس صورت میں نہ تو دو سرے سجدہ کے بعد بیٹھنے کی ضرورت ہے اور نہ التّحیّات کے ساتھ پڑھنے کی۔ عُلماء نے لکھا ہے کہ بہتریہ ہے کہ تبھی اس طرح پڑھ لیا کرے، تبھی اس طرح۔

ف ۴: چونکہ یہ نمازعام طور سے رائج نہیں ہے ، اس لئے اس کے متعلِّق چند مسائل بھی لکھے جاتے ہیں، تا کہ پڑھنے والوں کو سہولت ہو۔

مسکلہ ا:اس نماز کے لئے کوئی سورت قرآن کی متعیّن نہیں، جو نسی سورت دِل چاہے یڑھے، لیکن بعض عُلماء نے لکھا ہے کہ سورۂ حدید، سورۂ حشر، سورۂ صف، سورہُ جمعہ، سورہُ تَغَابُن میں سے چار سور تیں پڑھے۔ بعض حدیثوں میں بیس آیتوں کی بقدر آیاہے 🗗 ، اس لئے الی سور تیں پڑھے جو بیں آیوں کے قریب قریب ہوں۔ بعض نے إذا زُلْزِلَتِ وَالْعَادِياتِ، تَكَاثُرٍ، وَالْعَصْرِ، كَافِرُوْنِ، نَصْرِ، إخلاص لَهاہے، كہ ان میں سے پڑھ لیا

مسئلہ ۲: ان تسبیحوں کو زبان سے ہر گزنہ گئے کہ زبان سے گننے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔اُنگلیوں کو بند کر کے گننااور تشبیح ہاتھ میں لے کر اس پر گننا جائز ہے ، مگر مکروہ ہے۔ بہتر

مصنف عبد الرزاق، باب الصلوة التي تكفر: ٩٠٠٥

یہ ہے کہ انگلیاں جس طرح اپنی جگہ پر رکھی ہیں ولیمی ہیں اور ہر کلمہ پر ایک ایک اُنگلی کو اسی جگہ د با تارہے۔

**مسئلہ سا:** اگر کسی جگہ تشبیح پڑھنا بھول جائے تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کرے ، البتة بھولے ہوئے کی قضاء رکوع سے اٹھ کر اور دو سجدوں کے در میان نہ کرے۔ اسی طرح پہلی اور تیسری رکعت کے بعد اگر بیٹھے توان میں بھی بھولے ہوئے کی قضانہ کرے، بلکہ صرف ان کی ہی شبیجے پڑھے اور ان کے بعد جور کن ہواس میں بھولی ہو ئی بھی پڑھ لے ، مثلاً اگر، رکوع: میں پڑھنا بھول گیا تو ان کو پہلے سجدہ میں پڑھ لے، اسی طرح پہلے سجدہ کی دو سرے سجدہ میں، اور دو سرے سجدہ کی دو سری رکعت میں کھڑا ہو کرپڑھ لے اور اگر رہ جائے تو آخری قعدہ میں التّحیّات سے پہلے پڑھ لے۔

**مسکلہ م:**اگر سحبہ ہُسہو کسی وجہ سے پیش آ جائے تواس میں نسبیج نہیں پڑھناچاہیے،اس لئے کہ مقدار تین سو( ۲۰۰۰) ہے وہ پوری ہو چکی، ہاں!اگر کسی وجہ سے اس مقدار میں کمی ر ہی ہو توسجدہ سہو میں پڑھ لے۔

مسكه ۵: بعض أحاديث ميں آياہے كه القّحيّات كے بعد سلام سے پہلے يه دُعاپرٌ ھے: رواه أبُونعيم في الحلية، (٢٢/١)ـ من حديث ابن عباس، ولفظه: "إِذَافرغت قلت بعدالتشهد قبل التسليم: اللهم" الخ كذا في ال إتحاف، (٣٨٣/٣) وقال: اورده الطيراني، باب العين، عكرمة عن أبن عباس: ١١٢٢٢، (٢٣٣/١) وأيضا من حديث العبّاس وفي سنده متروك ا دقلت: زاد في المرقاة، كتاب الصلوة، باب صلوة التسبيح، (٩٩٧٣) وفي اخر الدعاء بعض الألفاظ بعد قوله خالق النون

ٱللَّهُمَّدِ إِنِّي أَسُئَلُكَ تَوْفِيْقَ أَهُلِ الْهُرِي وَأَعْمَالَ أَهْلِ الْيَقِيْنِ، وَمُنَاصَحَةً أَهْلِ التَّوْبَةِ، وَعَزْمَ أَهُلِ الصَّبْرِ، وَجِنَّ أَهُلِ الْخَشْيَةِ، وَطَلَبَ أَهْلِ الرَّغْبَةِ، وَتَعَبُّلَ أَهْلِ الْوَرَعِ، وَعِرْفَانَ أَهْلِ الْعِلْمِ، حَتَّى أَخَافَكَ ٱللَّهُمَّدِ إِنِّنَ ٱسۡئَلُكَ عَنَافَةً تَحُجُزُنِيْ بِهَا عَنْ مَّعَاصِيْك، وَحَتَّى أَعْمَلَ

اے اللہ! میں آپ سے ہدایت والول کی سی توفیق مانگتا ہوں۔ اور یقین والوں کے عمل اور توبہ والوں کا خُلوص مانگتا ہوں۔ اور صابرین کی پختگی اور آپ سے ڈرنے والوں کی سی کو شش (یا احتیاط) مانگتا ہوں۔ اور رغبت والوں کی سی طلب اور پر ہیز گاروں کی سی عبادت اور عُلاء کی سی معرفت، تاکہ میں آپ سے ڈرنے لگوں، اے اللہ! ایساڈر جو مجھے آپ کی نافرمانی سے روک دے اور تاکہ میں آپ کی اطاعت سے ایسے عمل کرنے لگوں جن کی وجہ سے آپ کی رضا اور خوشنودی کا مستحق بن جاؤں۔ اور تا کہ خلوص کی توبہ آپ کے ڈر سے کرنے لگوں اور تاکہ سچّا إخلاص آپ کی محبت کی وجہ سے کرنے لگوں اور تاکہ آپ کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے آپ یر تُوَکَّل کرنے لگوں۔ اے نور کے پیدا كرنے والے! تيرى ذات ياك ہے، اے ہمارے رب! ہمیں کامل نور عطا فرما اور تو ہاری مَغُفْرِت فرما۔ بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔اے اُرحَم الرا حِمِين! اپنی رحت سے درخواست کو قبول فرما ـ بِطَاعَتِكَ عَمَلًا أَسْتَحِقُّ بِهِ رِضَاكَ، وَحَتَّى أَنَاصِحُكَ فِي التَّوْبَةِ خَوْفًا مِّنْكَ، وَحَتَّى أَخُلِصَ لَكَ النَّصِيْحَةَ حُبَّا لَّكَ، وَحَتَّى أَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِي الْأُمُورِحُسُنَ وَحَتَّى أَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِي الْأُمُورِحُسُنَ الطَّّنِ بِكَ، سُبْحَانَ خَالِقَ النَّوْرِ رَبَّنَا الطَّنِ بِكَ، سُبْحَانَ خَالِقَ النَّوْرِ رَبَّنَا أَتُومُ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرُلَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْعٍ قَدِيْرُ، بِرَحْمَتِكَ يَأَارُكُمَ الرَّاحِمِيْنَ.

مسکلہ ۲: اس نماز کا او قات مگروہ کے عِلاوہ باقی دن رات کے تمام او قات میں پڑھنا جائز ہے، البتہ زوال کے بعد پڑھنازیادہ بہتر ہے، پھر دن میں کسی وقت، پھر رات کو۔ مسکلہ 2: ۔ بعض حدیثوں میں سوم کلمہ کے ساتھ لاحول کو بھی ذِکر کیا گیا ہے جیسا کہ اُوپر تیسری حدیث میں گزرا، اس لئے اگر کبھی کبھی اس کوبڑھالے تواپتھا ہے۔

وَاخِرُ دَعُوانَآ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ

محمد زکریا کاند هلوی شب جمعه ۲، شوال <u>۳۵۸ إ</u> ه

# فضائل تبليغ

مؤلفه

شيغ الحديث حضرت مولانا محمد زكريا صلحب قدَّسَ الله يرُّهُ

# بِسْمِاللهِالرَّحْمٰنِالرَّحِيْمِط نَحْمَدُهُوَنُصَلِّىٰعَلٰىرَسُوْلِهِالْكَرِيْمِ

## تمهيد

حمد وصلاۃ کے بعد، مجد دین اسلام کے ایک در خشندہ جوہر اور علاء ومشاکخ عصر کے ایک آبدار گوہر کا ارشا دہے کہ تبلیغ دین کی ضرورت کے متعلق مخضر طور پر چند آیات واحادیث لکھ کر پیش کروں، چونکہ مجھ جیسے سیہ کار کے لئے ایسے ہی حضرات کی رضا و خشنودی وسیلہ نجات اور کفارہ سیئات ہو سکتی ہے، اس لئے اس عجالہ کنافعہ کو خدمت میں پیش کرتے ہوئے ہر اسلامی مدرسہ، اسلامی انجمن، اسلامی سکول اور ہر اسلامی طاقت، بلکہ ہر مسلمان سے گزارش ہے کہ اس وقت دین کا انحطاط جس قدر روز افزوں ہے، دین کے ہر مسلمان سے گزارش ہے کہ اس وقت دین کا انحطاط جس قدر روز افزوں ہے، دین کے فرائض وواجبات پر عمل، عام مسلمانوں سے نہیں، بلکہ خاص اور اخص الخواص مسلمانوں فرائض وواجبات پر عمل، عام مسلمانوں سے جھوڑ دینے کا کیا ذکر، جب کہ لاکھوں آدمی کھلے ہورتے ہیں، ہوئے شرک و کفر نہیں سبجھتے، محرمات ہوئے شرک و کفر نہیں سبجھتے، محرمات اور فسق و فجور کا شیوع (گروہ) جس قدر صاف اور واضح طریق سے بڑھتا جارہا ہے اور دین کے ساتھ لا پرواہی، بلکہ استخفاف (بلکا سبجھنا) واستہزاء جتناعام ہو تا جارہا ہے، وہ کسی فرد بشر کے ساتھ لا پرواہی، بلکہ استخفاف (بلکا سبجھنا) واستہزاء جتناعام ہو تا جارہا ہے، وہ کسی فرد بشر سے مخفی نہیں۔

اسی وجہ سے خاص علماء، بلکہ عام علماء میں بھی لوگوں سے یکسوئی اور وحشت بڑھتی جا رہی ہے، جس کا لازمی اثریہ ہورہا ہے کہ دین اور دینیات سے اجنبیت میں روز بروز اضافہ ہو تا جارہا ہے۔ عوام اپنے کو معذور کہتے ہیں کہ ان کو بتلانے والا کوئی نہیں، اور علماء اپنے کو معذور سمجھتے ہیں کہ ان کی سننے والا کوئی نہیں۔ لیکن خدائے قدوس کے یہاں نہ عوام کا یہ عذر کافی کہ کسی نے بتلایانہ تھا، اس لئے کہ دینی امور کا معلوم کرنا، تحقیق کرنا ہر شخص کا اپنا فرض ہے، قانون سے ناوا قفیت کا عذر کسی حکومت میں بھی معتبر نہیں، احکم الحاکمین کے یہاں یہ پوچ عذر (کمزور عذر ) کیسے چل سکتا ہے ؟ یہ تو " عذرِ گناہ بدتر از گناہ" کا مصدا آ

ہے۔ اسی طرح نہ علاء کے لئے یہ جواب موزوں کہ کوئی سننے والا نہیں۔ جن اسلاف کی نیابت کے آپ حضرات دعوے دار ہیں، انہوں نے کیا کچھ تبلیغ کی خاطر برداشت نہیں فرمایا، کیا پھر نہیں کھائے، گالیاں نہیں کھائیں، مصیبتیں نہیں جھیلیں؟لیکن ہر نوع کی تکالیف برداشت فرمانے کے بعد اپنی تبلیغی ذمہ داریوں کا احساس فرما کر لوگوں تک دین کہنچایا، ہر سخت سے سخت مزاحمت کے باوجود نہایت شفقت سے اسلام واحکام اسلام کی اشاعت کی۔

عام طور پر مسلمانوں نے تبلیغ کو علاء کے ساتھ مخصوص سمجھ رکھا ہے، حالا تکہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جس کے سامنے کوئی منکر ہور ہاہواور وہ اس کے روکنے پر قادر ہو،
یااس کے روکنے کے اسباب پیدا کر سکتا ہو، اس کے ذمہ واجب ہے کہ اس کو روکے ۔ اور اگر بفرض محال مان بھی لیاجاوے کہ یہ علاء کا کام ہے، تب بھی جب کہ وہ اپنی کو تاہی سے یا اگر بفرض محال مان بھی لیاجاوے کہ یہ علاء کا کام ہے، تب بھی جب کہ وہ اپنی کو تاہی سے یا میں مجبوری سے اس حق کو پورا نہیں کر رہے ہیں، یاان سے پورا نہیں ہور ہا ہے، تو ضروری ہے کہ ہر شخص کے ذمہ یہ فریضہ عائد ہو۔ قر آن وحدیث میں جس قدر اہتمام سے تبلیغ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ارشاد فرمایا گیا ہے، وہ ان آیات واحادیث سے ظاہر ہے، جو آئندہ فصلوں میں آرہی ہیں، ایسی حالت میں صرف علاء کے ذمہ رکھ کریاان کی کو تاہی بتا کر کوئی شخص بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے میری علی العموم درخواست ہے کہ ہر مسلمان کو اس وقت تبلیغ میں کچھ نہ کچھ حصہ لینا چاہئے اور جس قدر وقت بھی دین کی تبلیغ میں خرج کر سکتا ہو کرنا چاہئے۔

ہر وقت خوش کہ دست دہد مغتنم شار کسر او توف نیست کہ انجام کار چیست یہ وقت خوش کہ دست دہد مغتنم شار کے بیام کار چیست یہ بھی معلوم کرلیناضر وری ہے کہ تبلیغ کے لئے یاامر بالمعر وف اور نہی عن المنکر کے لئے پوراکامل و مکمل عالم ہوناضر وری نہیں، ہر وہ شخص جو کوئی مسئلہ جانتا ہواس کو دوسر ول تک پہنچائے، جب اس کے سامنے کوئی ناجائز امر کیا جارہا ہواور وہ اس کے روکنے پر قادر ہو، تواس کاروکنا اس پر واجب ہے۔

اس رساله میں مخضر طور پر سات فصلیں ذکر کی ہیں۔

السجدة: ٣٣)

# فصل اول

اس میں تُبرُّگاً اللّٰہ یاک کے بابر کت کلام میں سے چند آیات کا ترجمہ ، جن میں تبلیغ واَمْر بالمعروف كى تاكيدونرغيب فرمائى ہے، پيش كرتا ہوں، جس سے اس كا اندازہ ہوسكتا ہے کہ خود حق سجانہ و تَقَدُّس کو اس کا کتنا اہتمام ہے، کہ جس کے لئے بار بار مختلف عنوانات سے اپنے یاک کلام میں اس کا اعادہ کیا ہے۔ تقریباً ساٹھ آیات تومیری کو تاہ نظر سے اس کی تر غیب اور توصیف میں گزر چکی ہیں،اگر کوئی دقتی ُ انظر (باریک بین)غور سے دیکھے، تو نہ معلوم کس قدر آیات معلوم ہوں، چو نکہ ان سب آیات کا اس جگہ جمع کرناطول کا سبب ہو گا،اس لئے چند آیات ہی پراکتفاکر تاہوں۔

اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے (١) ﴿ قَالَ اللهُ عَزَّ اللهُ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا قِمَّنُ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کھے کہ میں فرماں بر داروں وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾ (حم میں سے ہوں۔ (بیان القرآن)

مفسرین نے لکھاہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالٰی کی طرف کسی کو بلائے وہ اس بشارت اور تعریف کا مستحق ہے، خواہ کسی طریق سے بلائے، مثلاً انبیاء عَلیْهمِ الصلوةُ ولسلام معجزہ وغیرہ سے بلاتے ہیں اور علماء دلائل سے ، مجاہدین تلوار سے اور مؤذنین اذان سے۔ غرض جو بھی کسی شخص کو دعوت اِ کی الخیر کرے وہ اس میں داخل ہے ،خواہ اعمالِ ظاہر ہ کی طرف بلائے یا اعمال باطنہ کی طرف، جیسا کہ مشائخ صوفیہ معرفت اللہ کی طرف بلاتے ہیں (خازن)۔

مفسرين نے يہ بھي لکھاہے كه "وَقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ" ميں اس طرف اشاره ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ تفاخر بھی ہو، اس کو اپنے لئے باعثِ عزت بھی سمجھتا ہو، اس اسلامی امتیاز کو تفاخر کے ساتھ ذکر بھی کرے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مقصدیہ ہے کہ اس وعظ ، نصیحت ، تبلیغ سے اپنے کو بہت بڑی ہستی نہ کہنے لگے ، بلکہ یہ کہے کہ عام مسلمین میں سے ایک مسلمان میں بھی ہوں۔ اے محمد! لوگوں کو سمجھاتے رہئے، کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے (٢) ﴿وَّذَكِّرُ فَإِنَّ الذِّكُوٰى تَنْفَعُ
 الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (الداريات:٥٥)

\_16

مُفسِّرین نے لکھا ہے کہ اس سے قرآن پاک کی آیات سناکر نصیحت فرمانا مقصود ہے کہ وہ نفع رساں ہے۔ مومنین کے لئے تو ظاہر ہے، کفار کے لئے بھی اس لحاظ سے کہ وہ انشاءاللہ اس کے ذریعہ سے مومنین میں داخل ہوجائیں گے اور آیت کے مصداق میں شامل ہوں گے۔ ہمارے اس زمانے میں وعظ ونصیحت کا راستہ تقریباً بند ہو گیا ہے، وعظ کا مقصد بالعموم مشکی تقریر بن گیا ہے تاکہ سننے والے تعریف کر دیں، حالا نکہ نبی اکرم مثل اللہ اللہ عنی طرف ماکل مقال کا ارشاد ہے: ''جو شخص تقریر وبلاغت اس لئے سکھے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف ماکل کرے، تو قیامت کے دن اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں، نہ فرض نہ نفل ''۔

اے محمہ! اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہئے اور خود بھی اس کے پابند رہئے، ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو آپ کو ہم دیں گے اور بہتر انجام تو پر ہیز گاری ہی کاہے۔

") ﴿ وَأَمُّرُ آهُلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزُقًا لَا نَحْنُ نَرُزُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى ﴾ (طد:١٣٢)

متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ جب نبی کریم مُلُولِیْاً کو کسی کی تنگی معاش کے رفع فرمانے کا فکر ہوتا، تواس کو نماز کی تاکید فرماتے اور آیتِ بالا کو تلاوت فرماکر کو یااس طرف اشارہ فرماتے کہ وسعت رزق کا وعدہ اہتمام نماز پر موقوف ہے گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں نماز کے حکم کرنے کے ساتھ خود اس پر اہتمام کرنے کا حکم اس لئے ارشاد ہوا ہے کہ یہ آفع (زیادہ نفع بخش) ہے کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ جس چیز کا دوسروں کو حکم کیا جاوے، خود بھی اس پر اہتمام کیا جاوے، کہ اس سے دوسروں پر اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور دوسروں کے اہتمام کا سبب بنتا ہے۔ اس لئے ہدایت کے واسطے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے کہ وہ نمونہ بن کر سامنے ہوں تو عمل کرنے والوں کو حکم لیا الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے کہ وہ نمونہ بن کر سامنے ہوں تو عمل کرنے والوں کو حمل

<sup>1</sup> ابوداؤد، كتاب الادب، باب ماجاء في المتشدق: ٥٠٠٦

کر ناسہل ہواور بیہ خدشہ نہ گزرے کے فلال حکم مشکل ہے اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے ،اس کے بعد رزق کے وعدہ کی مصلحت بیہ ہے کہ نماز کا اپنے او قات کے ساتھ اہتمام بسااو قات اسباب معیشت میں ظاہر اُنقصان کا سبب معلوم ہو تاہے، بالخصوص تجارت، ملاز مت وغیر ہ میں،اس لئے اس کوساتھ کے ساتھ دفع فرمادیا کہ یہ ہمارے ذمہ ہے۔ یہ سب د نیاوی امور کے اعتبار سے ہے، اس کے بعد بطورِ قاعدۂ کلیہ اور امر بدیہی کے فرمایا کہ عاقبت توہے ہی متقیوں کے لئے ،اس میں کسی دوسرے کی شرکت ہی نہیں۔

بیٹا !نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی تصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس یر صبر کیا کر کہ بیہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ (بیان القرآن)

(٣) ﴿ يٰبُنَىٰ أَقِمُ الصَّلُوةَ وَأَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا آصَابَكَ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِر الْأُمُور ﴾

(لقمان: ١١٠)

اس آیتِ شریفه میں مہتم بالشان امور کو ذکر فرمایا ہے اور حقیقةً بیہ امور اہم ہیں، تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہیں، مگر ہم لو گوں نے ان ہی چیزوں کو خاص طور سے پس پشت ڈال رکھا ہے،امر بالمعروف کا توذکر ہی کیا کہ وہ تو تقریباً سب ہی کے مزدیک متر وک ہے، نماز جو تمام عبادات میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے اور ایمان کے بعد سب سے مقدم اسی کا درجہ ہے، اس کی طرف سے بھی کس قدر غفلت برتی جاتی ہے۔ ان لو گوں کو چھوڑ کر جو بے نمازی کہلاتے ہیں،خود نمازی لوگ بھی اس کا کامل اہتمام نہیں فرماتے، بالخصوص جماعت جس کی طرف ا قامتِ نماز سے اشارہ ہے ، صرف غرباء کے لئے رہ گئی ، امر اءاور باعزت لو گوں کے لئے مسجد میں جانا گو یا عار بن گیاہے، فالی الله المشتکیٰ ط

آنچه عارِ تست او فخر من اَست

اور تم میں سے ایک جماعت الیی ہونا نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے اور

(۵) ﴿ وَلُتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ يَّلُعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ ضرورى ہے كه خير كى طرف بلائے اور وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْہُ فَلِحُون ﴾ (آل عمرن: ۱۰۴) برے کامول سے روکا کرے اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہول گے۔

حق سبحانہ وتقدس نے اس آیت ِشریفہ میں ایک اہم مضمون کا حکم فرمایا ہے،وہ یہ کہ امت میں سے ایک جماعت اس کام کے لئے مخصوص ہو کہ وہ اسلام کی طرف لو گوں کو تبلیغ کیا کرے۔ یہ تھم مسلمانوں کے لئے تھا، مگر افسوس کہ اس اصل کو ہم لوگوں نے بالكليه ترك كر ديا ہے اور دوسرى قومول نے نہايت اہتمام سے پير ليا ہے، نصارىٰ (عیسائیوں) کی مستقل جماعتیں دنیامیں تبلیغ کے لئے مخصوص ہیں اور اسی طرح دوسری ا قوام میں اس کے لئے مخصوص کار کن موجو دہیں،لیکن کیامسلمانوں میں بھی کوئی جماعت ایسی ہے؟اس کا جواب نفی میں نہیں، تواثبات میں بھی مشکل ہے۔اگر کوئی جماعت یا کوئی فر د اس کے لئے اٹھتا بھی ہے، تواس وجہ سے کہ بجائے اعانت کے اس پر اعتراضات کی اس قدر بھر مار ہوتی ہے کہ وہ آج نہیں تو کل تھک کر بیٹھ جاتا ہے، حالا نکہ خیر خواہی کا مقتضابیہ تھا کہ اس کی مدد کی جاتی اور کو تاہیوں کی اصلاح کی جاتی، نہ بیر کہ خود کوئی کام نہ کیا جاوے اور کام کرنے والوں کو اعتراضات کا نشانہ بنا کر ان کو کام کرنے سے گویاروک دیا جاوے۔ (٢) ﴿ كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ تم بہترین امت ہو کہ لو گوں کے ( نفع رسانی) کے لئے نکالے گئے ہو۔ تم لِلتَّاسُ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهُونَ لوگ نیک کام کا حکم کرتے ہو اور برے<sup>'</sup> عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴿ (ال کام سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر عمزن: ١١٠) ا بمان رکھتے ہو۔ (بیان القرآن وترجمہ عاشقی)

مسلمانوں کا آشر ف الناس اور امتِ مجمد یہ گا اشر ف الاُئم (بہترین امت) ہونا متعدد احادیث میں تصر تے سے وار د ہواہے۔ قر آن پاک کی آیات میں بھی کئی جگہ اس مضمون کو صراحةً واشارةً بیان فرمایا گیاہے۔ اس آیتِ شریفہ میں بھی خیر امة کا اطلاق فرمایا گیاہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی علت کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اس کئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایمان سے بھی پہلے ذکر فرمایا، حالانکہ ایمان سب چیزوں کی اصل ہے، بغیر ایمان کے کوئی خیر بھی معتبر نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان میں تو اور اُئم سابقہ (گذشتہ امتیں) بھی شریک تھیں، یہ خاص خصوصیت جس کی وجہ سے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے متبعین سے امتِ محمد یہ کو تقوُّق (برتری) ہے، وہ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، جو اس امت کا تمغہ انتیاز ہے اور چونکہ بغیر ایمان کے کوئی عمل خیر معتبر نہیں، اس لئے ساتھ ہی بطورِ قید کے اس کو بھی ذکر فرمادیا، ورنہ اصل مقصود اس آیت شریفہ میں اس کا ذکر فرمانا ہے اور چونکہ وہی اس جگہ مقصود بالذکر ہے، اس لئے اس کو مقدم فرمایا۔

اس امت کے لئے تمغہ امتیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مخصوص اہتمام کیا جائے، ورنہ کہیں چلتے پھرتے تبلیغ کر دینااس میں کافی نہیں، اس لئے کہ یہ امر پہلی امتوں میں بھی پایاجا تاتھا، جس کو ﴿ فَلَمَّا ذَسُوْا مَاذُ کِرُوْابِهِ ﴾ (الانعام: ۱۱) وغیرہ آیات میں ذکر فرمایا ہے، امتیاز مخصوص اہتمام کا ہے کہ اس کو مستقل کام سمجھ کر دین کے اور کاموں کی طرح سے اس میں مشغول ہوں۔

(2) ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِّنَ أَجُوهُمُ إِلَّا مَنَ أَمُوهُمُ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَلَقَةٍ أَوْ مَعُرُوفٍ أَو الْصَلَاحِ رَبَيْنَ النَّاسِ ﴿ وَمَنْ يَتَفْعَلُ الْسَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ ذُلُوتِيهِ آجُرًا عَظِيمًا ﴾ (الساء: ١١٣)

عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر (وبرکت) نہیں ہوتی، مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ صدقہ خیر ات کی، یااور کسی نیک کام کی، یالوگوں میں باہم اصلاح کر دینے ہیں (اور اس تعلیم وتر غیب کے لئے خفیہ تدبیر یں اور مشوروں میں البتہ خیر وبرکت ہے) اور جو شخص میں البتہ خیر وبرکت ہے) اور جو شخص یہ کام (یعنی نیک اعمال کی تر غیب محض) اللہ کی رضا کے واسطے کریگا، (نہ کہ لالح

## اور شہرت کی غرض سے) اس کو ہم عنقریب اجرِ عظیم عطافر مائیں گے۔

اس آیت میں حق تعالیٰ شانہ نے امر بالمعروف کرنے والوں کے لئے بڑے اجر کا وعدہ فرمایاہے اور جس اجر کو حق جَلَّ جلالُہ بڑا فرمادیں اس کی کیاانتہا ہو سکتی ہے۔اس آیت شریفہ کی تفسیر میں نبی کریم مَثَلَّاتِیْمُ کاارشاد مبارک نقل کیا گیاہے کہ آدمی کاہر کلام اس پر بارہے، مگریہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہویااللہ کاذکر ہو ●۔

دوسری احادیث میں نبی کریم مَثَلَّیْدُوّ کا ارشاد ہے: کیا میں تم کو الیی چیز نہ بتاؤں جو نفل نماز، روزہ، صدقہ، سب سے افضل ہو؟ صحابہ وُلِیْ نِنم نے عرض کیا: ضرور ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں مصالحت کرانا، کیونکہ آپس کا بگاڑ نکیوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسا کہ استر ابالوں کو اڑا دیتا ہے ۔ اور بھی بہت سی نصوص (احادیث) میں لوگوں کے در میان مصالحت کرانے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اس جگہ اس کا ذکر مقصود نہیں، اس جگہ اس بات کا بیان کرنا مقصود ہے کہ امر بالمعروف میں بیہ جسی کھی داخل ہے کہ لوگوں میں مصالحت کی صورت جس طریق سے بھی پیدا ہو سکے، اس کا جسی ضرور اہتمام کیا جائے۔

# فصل ثانی

اس میں ان احادیث میں سے بعض کا ترجمہ ہے جو مضمون بالا کے متعلق وارد ہوئی ہیں، تمام احادیث کا نہ احاطہ مقصود ہے نہ ہو سکتا ہے، نیز اگر کچھ زیادہ مقدار میں آیات واحادیث جمع بھی کی جائیں توڈر یہ ہے کہ دیکھے گاکون۔ آج کل ایسے امور کے لئے کسے فرصت اور کس کے پاس وقت ہے۔ اس لئے صرف یہ امر دکھانے کے لئے اور آپ حضرات تک پہنچادیئے کے لئے کہ حضور اقد س سکالٹیٹر نے کس قدر اہمیت کے ساتھ اس کی تاکید فرمائی ہے اور نہ ہونے کی صورت میں کس قدر سخت وعید اور دھمکی فرمائی ہے، چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

نی کریم مُلَاثِیَّم کاارشادہ کہ جو شخص کسی ناجائزام کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر اس پر قدرت ہو کہ اس کو ہاتھ سے بند کر دے تو اس کو بند کر دے، اگر اتنی مَقْدُرَت نہ ہوتو زبان سے اس پر انکار کر دے، اگر اتنی بھی قدرت نہ ہوتو دل سے اس کو بر اسمجھے، اور یہ ایمان کا بہت ہی کم در جہ ہے۔

(۱) ﴿ عَنُ أَبِي سَعِيْدِ الْخُلُدِ يِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْخُلُدِ يَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكَرًا فَلَيْغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَّمُ يَسْتَطِعُ يَسْتَطِعُ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَّمُ يَسْتَطِعُ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِلِسَانِهِ، وَذَالِكَ أَضْعَفُ الْإِنْمَانِ ﴾ فَي فَي اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّ

رَوَاهُمُسْلِمْ في كتاب الإيمان، باب قول النهي عن المنكر، : ١٧ ، (٢١١/٢) ـ والترمذي في أبواب الفتن، باب ماجاء في تغيير

المنكر:۲۱۷۲، (ماجه ۴، ۲۹۴۹) **واين ماج**ه في كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ۴۰۱۳، (۴۳۰<sup>۱</sup>۲) ـ **والنسائي،** في كتاب الإيمان، باب تقابل اهل الإيمان. ۲۰۰۵، (۱۱۱/۸) ـ كذافي الترغيب

ایک دوسری حدیث میں دارد ہے کہ اگر اس کو زبان سے بند کرنے کی طاقت ہو تو بند کر دے ، درنہ دل سے اس کو بُر استمجھے کہ اس صورت میں بھی دہ بری الذمہ ہے ●۔ ایک اور حدیث میں دارد ہے کہ جو شخص دل سے بھی اس کو براستمجھے تو دہ بھی مومن ہے ، مگر اس سے کم در جہ ایمان کا نہیں ●۔

اس مضمون کے متعلق کی ارشادات نبی کریم منگانگینی کے مختلف احادیث میں نقل کئے گئے ہیں، اب اس کے ساتھ اس ارشاد کی تعمیل پر بھی ایک نظر ڈالتے جائیں کہ کتنے آدمی ہم میں سے ایسے ہیں کہ کسی ناجائز کام کو ہو تر ہے ہوئے دیکھ کر ہاتھ سے روک دیتے ہیں، یافقط زبان سے اس کی برائی اور ناجائز ہونے کا اظہار کر دیتے ہیں، یا کم از کم اس ایمان کے ضعیف در جہ کے موافق دل ہی سے اس کو بُر اسبھتے ہیں، یا اس کام کو ہو تا ہواد کیھنے سے دل تلملا تاہے، تنہائی میں بیٹھ کر ذراغور کیجئے کہ کیا ہونا چاہئے تھا اور کیا ہور ہاہے۔

نبی کریم منگافیکی کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود پر قائم ہے اور اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود میں پڑنے والا ہے، اس قوم کی سی ہے (٢) وَعَنِ النُّعُمَانِ بَنِ بَشِيْرٍ لِللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: مَثَلُ اللهِ قَالَ: مَثَلُ اللهِ قَالَمِ فِي عُمُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلَ قَوْمٍ واسْتَهَهُوا عَلَى سَفِيْنَةٍ،

۵ مسلم، باب كون النهى عن المنكر من الإيمان: ۸٠

فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعُلَاهَا، وَبَعْضُهُمْ أَعُلَاهَا، وَبَعْضُهُمْ اَسْفَلَهَا إِذَا الشَّفِلَهَا فِكَانَ الَّذِي فِي اَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْبَاءِ مَرُّوا عَلَى مَن فَوْقَهُمْ فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيْبِنَا خَرَقًا وَلَمْ نُوْذِ مَن فَوْقَنَا نَصِيْبِنَا خَرَقًا وَلَمْ نُوْذِ مَن فَوْقَنَا فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا خَمِيْعًا، وَإِنْ آخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ مَجَوْا جَمِيْعًا، وَإِنْ آخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ مَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيْعًا،

#### (صحيح)

رواه البخاري في كتاب الشركة , باب هل يكره في القسمة: ٢٣٩٣ ، ص(١٣٩/٣) ـ والترمذي في أبواب الفتن،: ٢١٤٣ ، ص(١٩١) ـ

جوایک جہاز میں بیٹھے ہوں اور قرعہ سے (مثلاً) جہاز کی منزلیں مقرر ہو گئی ہوں، کہ بعض لوگ جہاز کے اوپر کے حصہ میں ہوں اور بعض لوگ نیچے (طبق) کے حصہ میں ہول۔ جب پنیچ والوں کو یانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جہاز کے اوپر کے حصہ پر آکریانی لیتے ہیں،اگروہ یہ خیال کرکے کہ ہمارے باربار اوپریانی کے لئے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے ہم اپنے ہی حصہ میں لعنی جہاز کے نیچے کے حصہ میں ایک سوراخ سمندر میں کھول لیں جس سے یانی یہاں ہی ملتارہے، اوپر والوں کوستانا نہ پڑے، الی صورت میں اگر اوپر والے ان احمقول کی اس تجویز کو نہ رو کیں گے اور خیال کر لیں گے کہ وہ جانیں ان کا کام ، ہمیں ان سے کیا واسطہ تواس صورت میں وہ جہاز غرق ہو جائے گا اور دونوں فریق ہلاک ہو جائیں گے اور اگر وہ ان کوروک دیں گے تو دونوں فریق ڈوبنے سے پچ جائیں گے۔

صحابہ کرام رہ کی جہ حضور اقد س منگانگی سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ ہم لوگ ایسی حالت میں بھی تباہ وبرباد ہو سکتے ہیں جب کہ ہم میں صلحاء اور منقی لوگ موجود

ہوں؟ حضور صَلَّا لَيْنَا مِّا نِے ارشاد فرمایا کہ ہاں جب خباثت غالب ہو جائے **●**۔

اس وقت مسلمانوں کی تباہی وہربادی کے ہر طرف گیت گائے جارہے ہیں اور اس پر شور مجایا جارہا ہے، نئے نئے طریقے ان کی اصلاح کے واسطے تجویز کئے جارہے ہیں، مگر کسی روشن خیال (تعلیم جدید کے شیدائی) کی تو کیا، کسی تاریک خیال (مولوی صاحب) کی بھی نظر اس طرف نہیں جاتی ہے، کہ حقیقی طبیب اور شفیق مربی نے کیا مرض تشخیص فرما یا اور کیا علاج بتلایا ہے اور اس پر کس درجہ عمل کیا جارہا ہے۔ کیا اس ظلم کی کچھ انتہاءہے کہ جو سبب مرض ہے جس سے مرض پیدا ہوا ہے، وہی علاج تجویز کیا جارہا ہے کہ (دین کی ترقی کے لئے دین واسابِ دین سے بے توجہی کی جارہی ہے، اپنی ذاتی برائیوں پر عمل کیا جارہا ہوگا۔ کے لئے دین واسابِ دین سے بے توجہی کی جارہی ہے، اپنی ذاتی برائیوں پر عمل کیا جارہا ہوگا۔

اسی عطار کے لڑکے سے دوالیتے ہیں بی کریم مُنگی ہی کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا تنزل اس طرح شروع ہوا کہ ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو کرتے ہوئے دیھتا تو اس کو منع کرتا کہ دیکھ! اللہ سے ڈر الیانہ کر، لیکن اس کے نہ مانے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے کھانے پینے میں اور نشست و برخاست میں ویساہی برتاؤ کرتا جیسا کہ ہونے لگا تو اللہ تعالی نے بعضوں کے اس سے کھانے ویسائی جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالی نے بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا قلوب کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا قلوب کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا قلوب کو بعضوں کے عام خلو کر دیا قلوب کو بعضوں کے عام خلو کر دیا تھی نافرمانوں کے قلوب جیسے شے،

الُمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُنُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ. وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطُرًا.

#### (اسنادهمنقطع)

رواه أبوداود في كتاب الملاحم, باب الأمرو النهي: ٣٣٣٦م. (۵٣/۵) ـ والترمذي في أبواب تفسير القرآن, باب ومن المائدة: ٣٠٥٨م. ص(٦٨٢) ـ كذا في الترغيب، كتاب العدود, بابالترغيب بالأمر والمعروف: ٣٣٥٥م. (٩٨٨/٢) ـ

ان کی خوست سے فرماں برداروں کے قلوب بھی ویسے ہی کردیئے) پھر ان کی تائید میں کلام پاک کی آیتیں لُعِنَ الَّیٰدِیْنَ کَفَرُوا سے فَاسِقُونَ تک الَّیٰدِیْنَ کَفَرُوا سے فَاسِقُونَ تک بید حضور مُنَّالِیْنِیْمِ نے بید حضور مُنَّالِیْنِمِ نے بید حضور مُنَّالِیمِیْمِ نے بید حضور مُنَّالِیمِیمِی نے بید علم فرمایا کہ امر بیٹی تاکید سے یہ حکم فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، فالم کو ظلم سے روکتے رہواور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کرلاتے رہو۔

دوسری حدیث میں وار دہے کہ حضور مُنَّا اَلَّیْ آگیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جوش میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور قسم کھاکر فرمایا کہ تم نجات نہیں پاؤگے جب تک کہ ان کو ظلم سے نہ روک دو ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ مُنَّالِیْنِ آنے قسم کھاکر فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہواور ظالموں کو ظلم سے روکتے رہواور حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو، ورنہ تمہارے قلوب بھی اسی طرح خلط کر دیئے جائیں گے جس طرح ان پر، یعنی بنی اسر ائیل پر لعنت ہوئی ۔ قرآن پاک کی آیات تائید میں اس لئے پڑھیں کہ ان آیاتِ شریفہ میں ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے اور سبب ِ لعنت منجملہ اور اسباب کے یہ بھی ہے کہ شریفہ میں ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے اور سبب ِ لعنت منجملہ اور اسباب کے یہ بھی ہے کہ وہ منکر ات سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔

آج کل یہ خوبی سمجھی جاتی ہے کہ آدمی صلح کل رہے، جس جگہ جاوے و لیمی ہی کہنے لگے، اسی کو کمال اور وسعتِ اخلاق سمجھتا جاتا ہے، حالا نکہ یہ علی الاطلاق غلط ہے، بلکہ جہال امر بالمعروف وغیرہ قطعاً مفید نہ ہو، ممکن ہے کہ صرف سکوت (خاموشی) کی کچھ گنجائش نکل آوے (نہ کہ ہال میں ہال ملانے کی)۔ لیکن جہال مفید ہو سکتا ہے، مثلاً اپنی اولاد، اپنے ماتحت، اپنے دست نگر لوگوں میں، وہال کسی طرح بھی یہ سکوت کمالِ اخلاق نہیں، بلکہ سکوت کرنے والا شرعاً وعرفاً خود مجرم ہے۔

سفیان توری <del>عرالنیا پیہ کہتے</del> ہیں کہ جو شخص اپنے پڑوسیوں کو محبوب ہو ، اپنے بھا ئیول میں محمود ہو ، ( اغلب بیہ ہے کہ )وہ مُدائن ہو گا۔

متعددروایات میں بیہ مضمون آیا ہے کہ جب کوئی گناہ مخفی طور سے کیا جائے تواس کی مُعَرِّت کرنے والے ہی کوہوتی ہے، لیکن جب کوئی گناہ تھلم کھلا کیا جاتا ہے اور لوگ اس کے روکنے پر قادر ہیں اور پھر نہیں روکتے تواس کی مضرت اور نقصان بھی عام ہوتا ہے ۔
اب ہر شخص اپنی ہی حالت پر غور کرلے کہ کتنے معاصی اس کے علم میں ایسے کئے جاتے ہیں، جن کووہ روک سکتا ہے اور پھر بے تو جہی، لا پر واہی، بے التفاتی سے کام لیتا ہے، اور اس کے جاتے سے بڑھ کر ظلم بیہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کوروکنے کی کوشش کرتا ہے، تواس کی مخالفت کی جاتے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اس کی اعانت کرنے کی بجائے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ ﴿ فَسَیَعُلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُ وَا آئی مُنْقَلَبِ یَّنْقَلِبُوْنَ ﴾ (الشعراء: ۲۲۷)

نبی کریم منگانی کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتاہے اور وہ جماعت و قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی، تو ان پر مرنے سے پہلے دنیاہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا

(٣) وَعَنُ جَرِيْرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ قَالَ: مَا مِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَتُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمُ بِالْمَعَاصِيْ، يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُونَ عَلَى أَنْ يَعْمِرُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُونُونَ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُونُونَا إِلَّا أَصَابَهُمُ اللهُ يَعْقَابٍ فَبْلَ أَنْ يَمُونُونَا إِلَّا أَصَابَهُمُ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يُعْمِلُ أَنْ يَمُونُونَا إِلَّا أَصَابَهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يُعْمِلُ أَنْ يَمُونُونَا إِلَّا أَصَابَهُمُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(صحيح بالمتعابعة)

رواه أبوداود في كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي عن المنكر: ٣٣٣٩، (م/ ٢٥) وابن ماجه في كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف،: ٢٠٠٩، (٣١٢/٣) وابن حبان في كتاب البر والإحسان، باب ذكر استحقاق القوم الذين لا يأمرون بالمعروف: ٢٨٢٨، (م/ ١٥٥) والأصبهاني في الترغيب، باب في الترهيب من ترتيب الامر،: ٢٩٤، ص (٢١٣/١) وغيرهم، كذا في الترغيب، كتاب العدود، باب الترغيب بالأمر والمعروف: ٣٥٩٠، (٨٩/٢)

میرے مخلص بزر گو!اور ترقی اسلام و مسلمین کے خواہشمند دوستو! یہ ہیں مسلمانوں کی تباہی کے اسباب اور روزافزوں بربادی کی وجوہ۔ ہر شخص اجنبیوں کو نہیں، برابر والوں کو نہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے جھوٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو ایک لمحہ اس نظر سے دیکھ لے کہ کتنے کھلے ہوئے معاصی میں وہ لوگ مبتلا ہیں ، اور آپ حضرات اپنی ذاتی وجاہت اور اثر سے ان کورو کتے ہیں یا نہیں؟ روکنے کو چھوٹ ہے ، روکنے کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں یا نہیں؟ روکنے کو چھوٹ ہے کہ لاڈلا بیٹا کیا کر رہا ہیں یا نہیں؟ یا آپ کے دل میں کسی وقت اس کا خطرہ بھی گزر جا تا ہے کہ لاڈلا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ حکومت کا کوئی جرم کر تا ہے، جرم بھی نہیں، سیاسی مجالس میں شرکت ہی کر لیتا ہے، تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ ہم نہ ملوث ہو جائیں، اس کو تنبیہ کی جاتی ہے اور اپنی صفائی اور تبری اختیار کی جاتی ہیں۔ مگر کہیں احکم الحاکمین کے مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ساتھ کیا جاتا ہے۔

آپ خوب جانتے ہیں کہ پیارا بیٹا شطر نج کا شوقین ہے، تاش سے دل بہلا تا ہے، نماز کئی کئی وقت کی اڑا دیتا ہے، مگر افسوس کہ آپ کے منہ سے کبھی حرفِ غلط کی طرح بھی نہیں نکلتا کہ کیا کر رہے ہو۔ یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہیں، حالا نکہ اس کے ساتھ کھانا پینا حجوڑ دینے کے بھی مامور تھے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

#### ببین تفاوتِ ره از کجاست تا تکجا

ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو اپنے لڑکے سے اس لئے ناخوش ہیں کہ وہ اَحدی(سُت)ہے، گھر پڑار ہتاہے، ملاز مت کی سعی نہیں کر تاہے، یاد کان کا کام تند ہی سے نہیں کر تاہے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ملیں گے جو لڑکے سے اس لئے ناراض ہیں کہ وہ جماعت کی پرواہ نہیں کرتا، نماز قضا کر دیتاہے۔

بزرگواور دوستو!اگر صرف آخرت ہی کا وبال ہوتا، تب بھی یہ اموراس قابل سے کہ ان سے کوسوں دور بھا گاجاتا، لیکن قیامت تو یہ ہے کہ اس دنیا کی تباہی کو جس کو ہم عملاً آخرت سے مقدم سمجھے ہیں، انہیں امور کی وجہ سے ہے۔ غور تو بھی اس اندھے بن کی کوئی صد بھی ہے۔ ﴿ مَنْ کَانَ فِیُ هٰنِهٖ اَعْمٰی فَهُوَ فِی الْاٰخِرَةَ اَعْمٰی ﴾ حقیقی بات یہ ہے کہ ﴿ خَتَمَدُ اللّٰهُ عَلٰی قُلُو بِهِ مُدَوَ عَلٰی سَمُعِهِمُ وَعَلٰی آبُصار هم غشاوة ﴾ کا پر تَو (عکس) ہے۔

سُوْلَ حضور مَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن نَقَلَ كَيا كَيا عَلَيْ كَيا عَلَيْكِ مِن نَقَلَ كَيا كَيا عِهِ كَدُ ذرالله کار الله که (کلمه توحید) لا اله الا الله (محمدٌ سول

(۵) رُوِى عَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(ض)

رواه الأصبهاني في الترغيب، باب الألف في باب الترهيب من ترك الأمر بالمعرون، ٢١٩/١، (٢١٩/١) ـ الترغيب، كتاب الحدود، باب الترغيب في الأس بالمعروف،: ٣٣٦١ (٩٩١/٢) ـ

الله ) کہنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب وبلا کو دفع کر تاہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف نہ کیاجائے۔ صحابہ ٹے کے حقوق سے بے پرواہی و استخفاف کئے جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر کی جائیں اور ان کو بند کرنے کی کوئی کو شش نہ کی

جائے۔

اب آپ ہی ذراانصاف سے فرمائے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی کوئی سعی، انتہاء، کوئی حدہ اوراس کے روکنے یابند کرنے کی یا کم از کم تقلیل (کم کرنے) کی کوئی سعی، کوئی کوشش ہے ؟! ہر گز نہیں۔ ایسے خطرناک ماحول میں مسلمانوں کا عالم میں موجود ہونا ہی اللہ تعالیٰ کا حقیقی انعام ہے، ورنہ ہم نے اپنی بربادی کیلئے کیا پچھ اسباب نہیں پیدا کر لئے ہیں۔ حضرت عائشہ ڈھائٹیٹا نے نبی کریم مُنگائٹیٹر سے بوچھا کہ کیا کوئی اللہ کا عذاب اگر زمین والوں پر نازل ہو اور وہاں پچھ دیندار لوگ بھی ہوں، تو ان کو بھی نقصان پنچتا ہے؟ حضور مُنگائٹیٹر نے فرمایا کہ دنیا میں تو سب کو اثر پہنچتا ہے، مگر آخرت میں وہ لوگ گنہگاروں سے علیحدہ ہو جائیں گے ۔ اس لئے وہ حضرات جو اپنی دینداری پر مظمئن ہو کر دنیا سے علیحدہ ہو جائیں گے ۔ اس لئے وہ حضرات جو اپنی دینداری پر مظمئن ہو کر دنیا سے کیسو ہو بیٹھے، اس سے بے فکر نہ رہیں کہ خدانخواستہ اگر منکرات کے اس شُیوع (گروہ) پر کوئی بلانازل ہوگئ، تو ان کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔

**<sup>1</sup>** صحیح ابن حبان ، الخلق یبعثون علی نیائهم: ۲۳۱۳

فَلَصِقُتُ بِالْحُجْرَةِ أَسْتَبِعُ مَا يَقُولُ، فَقَعَلَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِلَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: يَآايُهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لَكُمْ: مُرُوا بِالْمَعُرُوفِ، وَانْهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، قَبْلَ أَنْ تَلْعُوا فَلَا أَجِيْبَ لَكُمْ، وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيَكُمْ، وَتَسْتَنْصِرُونِيْ فَلَا أنْصُرَكُمْ، فَمَا زَادَ عَلَيْهِنَّ حَتَّى نَزَلَ.

#### (حسن بالشواهد)

رواه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف: ۴۰۰۴م، (۳۵۹/۳) ـ **واين حبان في صحيحه** في كتاب البر والإحسان، باب في ذكر الأخبار عمايجب على المرء: ٠ ٢٩، ( ٢٢/١) ـ كذافي الترغيب، كتاب الحدود، باب الترغيب بالأمر والمعروف: ٣٣٦٧، (٨٩٢/٢)

ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات بیش آئی ہے۔ حضور صَّاللَّهُ عِلَيْهُمْ نے کسی سے کچھ بات جیت نہیں فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں حجرہ کی دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور صَالَاثُنَا مِنبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد و ثناء کے بعد ارشاد فرمایا ''لو گو! الله تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كرتے رہو، مبادا! وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور سوال بورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمول کیخلاف مجھ سے مد د چاهواور میں تمہاری مد دنه کروں۔" یہ کلمات طیبات حضور مُنَّالِیْنِمُ نے ارشاد فرمائے اور منبر سے نیچے تشریف 2 11

اس مضمون پر وہ حضرات خصوصیت سے توجہ فرمائیں جو دشمن کے مقابلہ کے لئے امور دینیہ میں تسائح اور مساہلت پر زور دیتے ہیں، کہ مسلمانوں کی اعانت اور امداد دین کی پختگی ہی میں مضمر ہے۔ حضرت ابوالدر داء ڈالٹی جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا، جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، تمہارے حچیوٹوں پر رحم نہ کرے۔ اس وقت تمہارے بر گزیدہ لوگ دعائیں کریں گے ، تو قبول نہ ہوں گی ، تم مد د چاہو گے تو مد د

نہ ہوگی، مغفرت مانگو کے تو مغفرت نہ ملے گی 🗗 خود حق جل جلالہ کا ارشاد ہے ﴿ يَا يُتِهَا الَّذِينَ امَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَ يُثَبِّتُ ٱقْدَامَكُمْ ﴾ (محمد: 2) (ترجمه) اے ایمان والو!اگرتم الله کی مدد کروگے تو وہ تمہاری مدد کرے گا(اور دشمنوں کے مقابلہ میں) تمہارے قدم جمادے گا۔ (بیان القر آن) دوسری جگہ ارشاد باری عزَّ اسمہ ہے۔ ﴿ إِنْ يَّنْصُرُ كُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ﴾ (آل عران: ١١٠) (ترجمه) اگر الله تعالی شانه تمهاری مُد د کریں تو کوئی شخص تم پر غالب نہیں آسکتااور اگر وہ تمہاری مد دنہ کریں تو پھر کون شخص ہے جو تمہاری مد د کر سکتا ہے اور صرف الله تعالیٰ ہی پر ایمان والوں کو اعتاد ر کھنا حاہیئے۔

دُرِّ منتور میں بروایت ِترمذی وغیرہ حضرت حذیفہ رٹھاغۃ سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس مَثَالِثَيْنَةُ نِهِ عَنْ السَّادِ فرمايا كه تم لوگ امر بالمعروف اور نهی عن المنكر كرتے ، ر ہو ، ورنہ اللہ جل جلالہ اپناعذاب تم پر مسلط کر دیں گے ، پھرتم دعا بھی مانگو گے تو قبول نہ ہو

یہاں پہنچ کر میرے بزرگ اول بیہ سوچ لیں کہ ہم لوگ اللہ کی کس قدر نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر معلوم ہو جائے گا کہ ہماری کوششیں بیار کیوں جاتی ہی، ہماری دعائیں بے اثر کیوں رہتی ہیں، ہم اپنی ترقی کے پیج بورہے ہیں یا تنزل کے۔

(2) عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً وليه الله قَالَ: قَالَ نَبِي كَرِيمُ مَثَالِينَا مُ كَارِشَاد ہے كہ جب ميرى امت دنیا کوبڑی چیز سمجھنے لگے گی تواسلام کی ہیب اور و قعت اس کے قلوب سے نکل ً جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عُن المنكر كو حِيورٌ بيٹھے گی تو وحی کی بر کات سے محروم ہو جائے گی ، اور جب آپس میں گالی گلوچ اُختیار کرے گی تواللہ جَلَّ شَانُهُ کی نگاہ سے گر جائے گی۔

رَسُولُ اللهِ عَظَّمَتُ أُمَّتِي اللَّهُ نَيا، نُزِعَتُ مِنْهَا هَيْبَةُ الْإِسُلَامِ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِٱلْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، حُرِمَتْ بَرَكَةَ الْوَحْي وَإِذَا تَسَابَّتُ أُمَّتِي سَقَطَنتُ مِنْ عَيْنِ اللهِ

كذا في الدر، تحت الآية: 44، من سورة المائدة ـ عن الحكيم

الترمذي في نوادرالأصول، في الأصل الخامس والسبعون والمائة، في قدر تعظيم الدنيا: ٩٣٣، ص (٢٣٣/٣)\_

اے بہی خواہان قوم! ترقی اسلام اور ترقی مسلمین کے لئے ہر شخص کوشاں اور ساعی ہے، لیکن جو اسباب اس کے لئے اختیار کئے جارہے ہیں وہ تنزل کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اگر در حقیقت تم اپنے رسول (روحی فداہ صَلَّقَیْم ) کو سچار سول شجھتے ہو، ان کی تعلیم کو سچی تعلیم سجھتے ہو، او پھر کیا وجہ ہے کہ جس چیز کو وہ سبب مرض بتارہے ہیں، جن چیزوں کو وہ بیاری کی جڑ فرمارہے ہیں، وہی چیزیں تمہارے نزدیک سبب شفاء وصحت قرار دی جارہی ہیں۔ نبی کریم صَلَّق اللَّه اللَّه کَا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ لیکن تمہاری مارئے ہے کہ مذہب کی آڑ کو چے سے ہٹا دیا جائے، تاکہ ہم بھی دیگر اقوام کی طرح ترقی کر سکیں۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے۔

جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو، ہم اس کو پچھ دنیا دے دیں گے اور آخرت میں اس کا پچھ حصہ نہیں۔(بیان القرآن) ﴿ مَنْ كَانَ يُوِيُلُ حَرْثَ الْأَخِرَ قِنَوِ ذَلَهُ فِي حَرُثِهِ وَمَنْ كَانَ يُوِيْلُ حَرْثَ اللَّانَيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ ﴾ (الشورى: ٢٠)

حدیث میں آیا ہے کہ جو مسلمان آخرت کو اپنا نصب العین بنالیتا ہے، اللہ جلّ شانہ اس کے دل کو غنی فرمادیتے ہیں اور دنیاذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ اور جو شخص دنیا کو اپنا نصب العین قرار دیتا ہے، پریشانیوں میں مبتلار ہتا ہے اور دنیا میں جتنا حصہ مقدر ہو چکا ہے۔ اس سے زیادہ ملتا ہی نہیں ۔۔

نبی کریم صَلَّالَیْمِ نِی اللہ جَلَّ شَانُهُ کا ارشاد فرمایا کہ اللہ جَلَّ شَانُهُ کا ارشاد فرمایا کہ اللہ جَلَّ شَانُهُ کا ارشاد ہے کہ ''اے ابن آدم! تومیری عبادت کیلئے فارغ ہو جا، میں تیرے سینہ کو تفکرات سے خالی کر دوں گا اور تیرے فقر کوہٹا دوں گا، ورنہ تیرے دل میں (سینکٹروں طرح کے)

مشاغل بھر دوں گااور تیر افقر بند نہیں کروں گا" 🗣۔

یہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کا ارشاد ہے اور تمہاری رائے ہے کہ مسلمان ترقی میں اس لئے پیچے ہے ہوئے ہیں کہ جو راستہ ترقی کیلئے اختیار کیا جاتا ہے، یہ مُلّا نے اس میں رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ ہی ذراانصاف کی نظر سے ملاحظہ فرمائیں کہ اگریہ مُلّانے ایسے ہی لا کچی ہیں، تو آپ حضرات کی ترقیات ان کیلئے تو مسرت کا سبب ہوں گی، کیونکہ جب ان کی روزی آپ کے زعم میں آپ کے ذریعہ سے ہے، تو جس قدر وسعت اور فتوحات ہوں گی، مگریہ دو دغرض پھر بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں، تو کوئی تو مجبوری ان کو در پیش ہے جس کی وجہ خود غرض پھر بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں، تو کوئی تو مجبوری ان کو در پیش ہے جس کی وجہ خود غرض پھر بھی کو بھی کھور ہے ہیں اور آپ جیسے محسن و مربیوں سے بگاڑ کر گویا اپنی دنیا خراب کر رہے ہیں۔

میرے دوستو! ذراغور تو کرو،اگریہ مُلّانے کوئی الیی بات کہیں جو قر آن پاک میں بھی صاف طور پر موجو دہو، تو پھر توان کی ضدسے منہ پھیر نانہ صرف عقل ہی سے دور ہے، بلکہ شانِ اسلام سے بھی دور ہے۔ یہ ملانے خواہ کتنے ہی نااہل ہوں، مگر جب کہ صر آگر ارشاد باری عزّائیمہ اور ارشاد نبی کریم مُلَّی اللَّیْمِ آپ تک پہنچارہے ہوں، تو آپ پر ان ارشادات کی تعمیل فرض ہے اور حکم عدولی کی صورت میں جواب دہی لاز می ہے۔ کوئی ہیو قوف سے ہیو قوف سے ہیو قوف بھی یہ نہیں کہ اعلان کرنے والا ہو تھی یہ نہیں کہ اعلان کرنے والا بھی تھا۔

آپ حضرات میہ نہ فرمائیں کہ میہ مولوی جو دینی کاموں کے لئے مخصوص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیشہ دنیا سے سوال کرتے ہیں، اس لئے کہ میر اجہاں تک خیال ہے، حقیقی مولوی اپنی ذات کیلئے شاید ہی کبھی سوال کریں، بلکہ جس قدر بھی وہ اللہ کی عبادت میں منہمک ہیں، اسی قدر استغناء سے ہدیہ بھی قبول فرماتے ہیں، البتہ کسی دینی کام کے لئے سوال کرنے میں انشاء اللہ وہ اس سے زیادہ ماجور ہیں، جتنا اپنے لئے سوال نہ کرنے میں۔ ایک عام اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ دین محمد می علیہ الصلاۃ والسلام میں رہبانیت کی تعلیم

نہیں، اس میں دین و دنیا دونوں کو ساتھ رکھا گیا ہے۔ ارشاد باری عزاشمہ ہے: ﴿ رَبَّنَا ٓ الْآئِنَا عَسَنَةً وَّ فِيَا عَنَابَ النَّارِ ﴾ (البقرة: ٢٠١) اور اس آیت فی اللَّانَیَا حَسَنَةً وَّ فِی اللَّائِیَا حَسَنَةً وَّ فِی اللَّائِیَا حَسَنَةً وَ فِی اللَّائِیَا حَسَنَةً وَ فِی اللَّائِیَا عَسَنَا اللَّالِ ﴾ (البقرة: ٢٠١) اور اس آیت شریفہ پر بہت زور دیا جاتا ہے، گویا تمام قرآن پاک میں عمل کرنے کے لئے بہی ایک آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اول توبہ آیتِ شریفہ کی تفسیر را شخین فی العلم سے معلوم کرنے کی ضرورت تھی اور اسی وجہ سے علاء کا ارشاد ہے کہ صرف تفظی ترجمہ دیکھ کر اپنے کو علم قرآن سمجھ لینا جہالت ہے۔ صحابہ کرام دلی اللہ اور علماء تابعین سے جو آیت شریفہ کی تفسیریں منقول ہیں، وہ حسب ذیل ہیں:

حضرت قادہ ﴿ لِللَّهُ يُسِهِ مروی ہے کہ دنیا کی بھلائی سے مراد عافیت اور بقدرِ کفایت

روزی ہے۔ حضرت علی کَرَّ مَ اللّٰہ وَجُہَہ ٗ سے منقول ہے کہ اس سے صالح بیوی مراد ہے۔ حضرت حسن بھر گ سے مروی ہے کہ اس سے مراد علم اور عبادت ہے۔ سُد ّ کی سے منقول ہے کہ پاک مال مراد ہے۔ حضرت ابن عمر ڈلٹٹھٹاسے مروی ہے کہ نیک اولا د اور خلقت کی تعریف مراد ہے۔ جعفرائے منقول ہے کہ صحت اور روزی کا کافی ہونااور اللہ پاک کے کلام کا سمجھنا، دشمنوں پر فتح اور صالحین کی صحبت مر اد ہے۔ دوسرے پیہ کہ اگر ہر قسم کی دنیا کی ترقی مراد ہو جیسا کہ میر ابھی دل جاہتا ہے، تب بھی اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کا ذکر ہے، نہ کہ اس کی تخصیل میں انہاک اور مشغولی کا،اور اللہ تعالیٰ سے مانگناخواہ ٹوٹے ہوئے جوتے کی اصلاح ہی کیوں نہ ہو، یہ خود دین ہے۔ تیسرے یہ کہ دنیا کے حاصل کرنے کو، اس کے کمانے کو کون منع کر تاہے۔ یقیناً حاصل کیجئے اور بہت شوق سے حاصل کیجئے۔ ہم لو گوں کی ہر گزیہ غرض نہیں ہے کہ خد نخواستہ آپ د نیاجیسی مُغتنم ومقصود چیز کوچھوڑ دیں'۔ مقصدیہ ہے کہ جتنی کوشش دنیا کیلئے کریں اس سے زیادہ نہیں، تو کم از کم اس کے برابر تو دین کیلئے کریں،اس لئے کہ خو د آپ کے قول کے موافق دین اور دنیادونوں کی تعلیم دی گئی ہے،ورنہ میں پوچھتا ہوں کہ جس قر آن پاک میں یہ آیت ارشاد فرمائی ہے،اسی کلام یاک کی وہ آیت بھی توہے جو اوپر گزر پھی ﴿ مَنْ كَانَ يُدِیْدُ حَوْثَ الْاخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِيْ حُرْثِه ﴾ (الشورى: ٢٥) اوراس كلام ياك ميں يہ جس ہے ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا

لَهُ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِبَنْ نُرِيْلُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ٥ يَصْلُهَا مَنْمُوْمًا مَّلُحُورًا ﴾ (سي اسرائيل:١٨)﴿ وَمَنْ آرَادَالُاخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشُكُورًا ﴾ (پ: ١٥، ع: ٢) اس كلام ياك ميس ع ﴿ ذٰلِك مَتَاعُ الْحَيْوةِ السُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاْبِ ﴾ (ال عمران: ١٠، ركوع: ٢) اسى كلام ياك ميس ب ﴿ مِنْكُمْ مَنْ يُرْيِلُ النُّنْيَا وَمِنْكُمُ مَّنْ يُرِينُ الْأَخِرَة ﴾ (العمران: ٥٢ ١، ب: ٣) اس كلام ياك ميس ب ﴿ قُلْ مَتَاعُ النُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن اتَّفَى ﴾ (النساء: ٤، ب: ٥) اس كلام پاك مي ب ﴿ وَمَا الْحَيْوِةُ اللَّهُ نَيَآ إِلَّا لَعِبُّ وَّلَهُو ﴿ وَلَلَّاارُ الْاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ (الانعام:٣٢) اس كلام ياك ميں ہے ﴿ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهُوًا وَّغَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ النُّنْيَا ﴾ (الانعام: ٤٠) اس كلام پاك ميں ہے ﴿ تُرِيْدُونَ عَرَضَ النُّانْيَا وَاللَّهُ يُرِيْدُ الْاخِرَةِ ﴾ (الانفال: ١٧، پ: ١٠) اس كلام ياك ميس ٢ ﴿ اَرْضِيْتُمْ بِالْحَيْوةِ اللَّانْيَا مِنَ الْاحِرَةِ فَهَا مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا فِي الْاحِرَةِ إِلَّا قَلِيْلٌ ﴾ (التوبة: ٣٨، پ: ١٠) اس كلام پاك مي ٤ ﴿ مَنْ كَانَ يُرِينُ الْحَيْوِةَ اللَّهُ نُمَّا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ٥ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا النَّارُوَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَلِطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (هود: ١٥، ب: ١٢) اس كلام پاك مي به ﴿ وَفَرِحُوا بِالْحَيْوةِ النُّونَيَا وَمَا الْحَيْوةُ النُّونَيَا فِي الْاخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴾ (الرعد:٢٦، ١٣) اس كلام پاك مي ﴾ ﴿ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ٥ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيْوةَ السُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ﴾ (النحل: ١٠٧، پ: ١٠) ـ ان كے علاوہ بہت سى آيات ہيں جن ميں دنيا و آخرت کا تقابل کیا گیا ہے۔ اس وقت نہ احصاء مقصود نہ ضر ورت، نمونہ کے طور پر چند آیات اختصاراً لکھ دی ہیں اوراختصار ہی کی وجہ سے ترجمہ کی بجائے یارہ کاحوالہ لکھ دیا ہے۔ کسی مترجم قرآن شریف سے ترجمہ دیکھ لیجئے ، مقصود سب کا بیہ ہے کہ آخرت کے مقابلہ میں جولوگ دنیا کوتر جیج دیتے ہیں، وہ نہایت خُسر ان(نقصان) میں ہیں۔اگر دونوں کو آپ نہیں سنجال سکتے، تو پھر صرف آخرت ہی قابلِ ترجیج ہے۔ مجھے انکار نہیں کہ دنیا کی زندگی میں آد می ضروریات دنیویہ کاسخت محتاج ہے ، مگر اس وجہ سے کہ آد می کو ہیت الخلاء جانالائبدَّ

(ضروری) ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں، اس لئے دن بھر وہیں بیٹھار ہے، اس کو کوئی بھی عقلِ سلیم گوارانہیں کرے گی۔

حكمت الهي پر ايك نگاه عميق ڈاليس تو آپ كو معلوم ہو جائے گا كه شريعت ِمطهر ہ ميں ا یک ایک چیز کا انضباط ہے۔ اللہ جل جلالہ و عُمَّ نُوالہ نے ایک ایک چیز کو واضح فرما دیا۔ نمازوں کے او قات کی تقسیم نے صاف طور سے اس جانب اشارہ کر دیا کہ روز و شب کے چو ہیں گھنٹوں میں نصف بندہ کاحق ہے، جاہے وہ اس کو اپنی راحت میں خرج کرے یا طلبِ معیشت میں۔ اور نصف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اورآپ کی تجویز کے موافق دین و دنیا کے ساتھ ساتھ رکھنے کامقتضٰی (تقاضا) بھی یہی ہوناچاہئے کہ روز وشب میں سے آ دھاوتت دین کے لئے خرچ ہونا چاہیے اور آ دھا دنیا کے لئے۔ ورنہ اگر دنیاوی مشاغل خواہ فکرِ معاش کے ہوں، یاراحت بدن کے، نصف سے بڑھ گئے تو یقیناً آپ نے دنیا کوران<sup>ج</sup>ے بنالیا۔ پس آپ کی تجویز کے موافق بھی متقضائے عدل یہی ہے کہ شب وروز کے چوبیس گھنٹوں میں سے ۱۲ گھنٹے دیں کیلئے خرچ کئے جاویں، تا کہ دونوں کاحق اداہو جائے اور اس وقت یقیناً پیر کہنا بجاہو گا کہ دنیاو آخرت دونوں کی حسنات کی تحصیل کا حکم دیا گیاہے اور اسلام نے رہبانیت نہیں سکھلائی۔ بیہ مضمون اس جگہ مقصود نہ تھا، بلکہ اشکال کے جواب میں تبعاً آگیا۔ اس لئے مخضر ومجمل طور پر اشارہ کر کے جھوڑ دیا۔ اس فصل میں مقصود احادیثِ تبلیغ کا ذکر کرنا تھا، ان میں سے سات احادیث پر اکتفاکر تاہوں کہ ماننے والے کے لئے سات توسات ایک بھی كافى إورنه مان والے كے لئے ﴿ فَسَيَعُلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُونَ ﴾ (الشعراء:٢٢٧) كافي سے زائد ہے۔

اخیر میں ایک ضروری گزارش یہ بھی ہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ کے زمانہ میں جب کہ بخل کی اطاعت ہونے گئے اور خواہشاتِ نفسانیہ کااتباع کیاجائے، ونیا کو دین پر ترجیح دی جائے، ہر شخص اپنی رائے کو پیند کرے دوسرے کی نہ مانے، اس وقت میں نبی کریم مُثَافِیْتُم نے دوسروں کی اصلاح چھوڑ کریکسوئی کا حکم فرمایاہے €، مگر مشائخ کے نزدیک ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ اس لئے جو کچھ کرنا ہے کرلو۔ خدانہ کرے کہ وہ وقت

❶ ابو داؤد ، كتاب الملاحم ، باب الامر والنهى: ٣٣٨١

دیکھتی آنکھوں آن پہنچ کہ اس وقت کسی قسم کی اصلاح ممکن نہ ہو گی۔ نیز ان عیوب سے جن کا ذکر اس حدیث شریف میں وار د ہواہے، اہتمام سے بچناضر وری ہے کہ یہ فتنوں کے دروازے ہیں، ان کے بعد سر اسر فتنے ہی فتنے ہیں۔ نبی کریم مُلَّا اَلَّا اِلْمَ اَلَّا اِللَّهُ مَا اَلْمُ اللّٰمُ اَلَّمُ اللّٰمُ اَلَٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّ

## فصل ثالث

اس میں ایک خاص مضمون پر تنبیہ مقصود ہے۔ وہ یہ کہ جس طرح اس زمانہ میں نفس تبلیغ میں کو تاہی ہورہی ہے اور عام طور پر لوگ اس سے بہت زیادہ غافل ہورہے ہیں، اس طرح بعض لوگوں میں ایک خاص مرض یہ ہے کہ جب وہ کسی دینی منصب، تقریر، تعلیم، تبلیغ وعظ وغیرہ پر مامور ہو جاتے ہیں، تو دوسروں کی فکر میں ایسے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپنے سے غفلت ہو جاتی ہے، حالا نکہ جس قدر دوسروں کی اصلاح کی ضرورت ہے ہیں کہ اپنے سے غفلت ہو جاتی ہے، حالا نکہ جس قدر دوسروں کی اصلاح کی ضرورت ہے اس سے بہت زیادہ اپنے نفس کی اصلاح کی احتیاج ہے۔ نبی کریم مُنگانِیم نے متعدد مواقع میں بہت زیادہ اہتمام سے منع فرمایا ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرتا پھرے اور خود مبتلا کے معاصی رہے۔

آپ مَنَّ اللَّهُ أَنَ شب معراج میں ایک جماعت کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کترے جاتے تھے، آپ مَنَّ اللَّهُ أِنْ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جر مُیل ٹے عرض کیا کہ یہ لوگ آپ مَنْ اللَّهُ أَمْ کی امت کے واعظ و مقرِّر ہیں، کہ دوسروں کو نصیحت کرتے تھے خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے ۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ اہل جنت کے چند لوگ بعض اہل جہنم سے جاکر پوچھیں گے کہ تم یہاں کیسے پہنچ ہیں۔ وہ کہیں گئے؟ ہم تو جنت میں تمہاری ہی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی بدولت پہنچ ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم تم کو تو بتلاتے تھے، مگر خود عمل نہیں کرتے تھے گے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بدکار قر آ (علماء) کی طرف عذاب جہنم زیادہ سرعت سے چلے گا۔ وہ اس پر تعجب وارد ہے کہ بدکار قر آ (علماء) کی طرف عذاب جہنم زیادہ سرعت سے چلے گا۔ وہ اس پر تعجب

کریں گے کہ بت پرستوں سے بھی پہلے ان کو عذاب دیا جاتا ہے، توجواب ملے گا کہ جاننے کے باوجو دکسی جرم کاکرناانجان ہو کر کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔

مشائنے نے لکھاہے کہ اس شخص کاوعظ نافع نہیں ہو تاجوخو دعامل نہیں ہو تا۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ میں ہر روز جلسے، وعظ، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، مگر ساری بے اثر، مختلف انواع کی تحریرات ورسائل شائع ہوتے رہتے ہیں، مگر سب بے سود۔خود اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے۔

﴿ اَتَأَمُّرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّوَتَنْسَوْنَ الْفَاسِ بِالْبِرِّوَتَنْسَوْنَ الْكِتْبَ الْفَسَكُمُ وَٱنْتُمُ تَتُلُونَ الْكِتْبَ الْمَانَةُ الْمُكْتِبُ الْمَانَةُ الْمُكْتِبُ الْمَانَةُ (البقرة: ٣٣)

"كياتم حكم كرتے ہولو گول كونيك كام كا اور بھولتے ہو اپنے آپ كو، حالانكہ پڑھتے ہو كتاب، كيا تم سجھتے نہيں" (رجمه عاشق)

نبی کریم صَلَّالَیْتِ کاارشادہے۔

مَا تَزَالُ قَدَمَاعَبُدٍ تَوْمَ الْقِيْهَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أُرْبَحٍ، عَنْ عُمْرِهٖ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَالِهِ مِنْ وَعَنْ شَالِهِ مِنْ أَيُنَ إِكْتَسَبَهُ، وَعَنْ شَالِهِ مِنْ أَيُنَ إِكْتَسَبَهُ، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ عَلْمِهِ مَا ذَا عَمِلَ فِيهِ .

قیامت میں آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک چار سوال نہ کر لئے جائیں۔ عمر کس مشغلہ میں ختم کی،جوانی کس کام میں خرچ کی،مال کس طرح کمایا تھااور کس کس مصرف میں خرچ کیا تھا،اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا۔

(حسن لغيرة)

الترغيب، كتاب العلم، باب الترهيب من أن يعلم ولا يعمل: ١٢٧١، (١٢٧١) - عن البيهقي في شعب الإيمان، باب طلب العلم: ١٣٨٨، (٢٥٨/٣) وغيره

 سوالات نہیں کرتے، بھلائی کی باتیں پوچھو، بدترین خلائق بدترین علاء ہیں **ہ**۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے: ایک وہ جو صرف زبان پر ہو،
وہ اللہ تعالیٰ کا الزام ہے اور گویا اس عالم پر محبتِ تام ہے۔ دو سرے وہ علم ہے جو دل پر اثر
کرے، وہ علم نافع ہے گے۔ حاصل یہ ہے کہ علم ظاہری کے ساتھ علم باطن بھی حاصل
کرے، تاکہ علم کے ساتھ قلب بھی متصف (موصوف) ہوجائے، ورنہ اگر دل میں اس کا
اثر نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی ججت ہو گا اور قیامت کے دن اس پر مواخذہ ہو گا کہ اس علم پر کیا
علم کیا، اور بھی بہت سی روایات میں اس پر سخت سے سخت و عیدیں وارد ہوئی ہیں۔ اس
لئے میری درخواست ہے کہ مبلغین حضرات اپنی اصلاحِ ظاہر وباطن کی پہلے فکر کریں،
مباداان و عیدوں میں داخل ہو جائیں۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اپنی رحمتِ واسعہ کے طفیل
مباداان و عیدوں میں داخل ہو جائیں۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اپنی رحمتِ واسعہ کے طفیل
اس سیہ کار کو بھی اصلاح ظاہر وباطن کی توفیق عطا فرمادیں کہ اپنے سے زیادہ بدافعال کسی کو
بھی نہیں یا تا۔ اِلَّا اَنْ یَنَعُمَّدُنِیَ اللّٰہُ بِرَ حُمَتِه الْوَ اسِعَةِ۔

## فصل رابع

اس میں بھی ایک خاص و نہایت اہم امرکی طرف حضرات مبلغین کی توجہ مبذول کر انا مقصود ہے، جو نہایت ہی اہم ہے، وہ بیہ کہ تبلیغ میں بسااو قات تھوڑی سی ہے احتیاطی سے نفع کے ساتھ نقصان بھی شامل ہو جاتا ہے، اس لئے بہت ضروری ہے کہ احتیاط کے ہر پہلو کا لحاظ رکھا جائے، بہت سے لوگ تبلیغ کے جوش میں اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ایک مسلمان کی پر دہ دری ہور ہی ہے، حالا نکہ عرضِ مسلم (مسلمان کی پر دہ دری ہور ہی ہے، حالا نکہ عرضِ مسلم (مسلمان کی آبرو) ایک عظیم الشان و قع شے ہے۔

نبی کریم صلَّاللَّهُ مِثَّم کاار شادہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الله مَرُفُوعًا: مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسُلِمٍ، سَتَرَهُ الله فِي النَّانَيَا وَالْاخِرَةِ، وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ

جو شخص کسی مسلمان کی پر دہ پوشی کر تا ہے،اللہ جَلَّ شَائنہ' دنیاو آخرت میں اس کی پر دہ پوشی فرماتے ہیں،اور اللہ تعالیٰ بندہ کی مدد فرماتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی

کی مدد کر تاہے۔

الْعَبْلُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ.

(صحيح)

رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء, باب فضل الإجتماع على تلاوة القرآن: ٦٤٩٣، (٢٣/١٥). وأبو داود ، كتاب الأدب, باب المعونة للمسلم: ٤٠٩٥، (٣٣٢٣/٥). وغيرهما الترغيب، كتاب العدود ، باب الترغيب في ستر المسلم: ٣٣٨٠ (٩٩٥٢).

#### دوسری جگه ار شادہ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّا مِنْ فُوعًا مَنْ سَتَرَ عُورَتَهُ يَوْمَ عَوْرَتَهُ يَوْمَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ اللهُ عَوْرَتَهُ أَخِيْهِ الْهُسَلِمِ كَشَفَ عَوْرَتَهُ حَتَّى اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ مِهَا فِي بَيْتِهِ.

(حسن بألشواهد)

رواه اين ماجه، كتاب الحدود، باب السترعلى المؤمن: ۲۵۲۱، (۲۵۳۸، ۲۱۹). الترغيب، كتاب الحدود، باب الترغيب في ستر المسلم: ۳۸۸۸، (۸۹۷/۲).

نی کریم مَثَالِیْمُ کارشاد ہے، کہ جو شخص کسی مسلمان کی پر دہ پوشی کر تاہے، اللہ جَلَّ شَانُهُ قیامت کے دن اس کی پر دہ پوشی فرمائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی پر دہ دری کر تاہے، اللہ جَلَّ شَانْہ اس کی پر دہ دری فرما تاہے، حتی کہ گھر بیٹھے اس کورسوا

کر دیتاہے۔

الغرض بہت سی روایات میں اس قسم کا مضمون وارد ہوا ہے، اس لئے مبلغین حضرات کو مسلمان کی پر دہ پوشی کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے اوراس سے زیادہ بڑھ کر اس کی آبرو کی حفاظت ہے۔ نبی کریم مُلَّیْ ﷺ کا ارشاد ہے، کہ جو شخص ایسے وقت میں مسلمان کی مددنہ کرے کہ اس کی آبروریزی ہورہی ہو، تواللہ جَلَّ شَانُهُ اس کی مددسے ایسے وقت میں اعراض فرماتے ہیں جب کہ وہ مدد کا محتاج ہو ۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم مُلَّی اُلِیْکِمُ کا ارشاد مبارک ہے، کہ بدترین سود مسلمان کی آبروریزی ہے ۔

اسی طرح بہت سی روایات میں مسلمان کی آبروریزی پر سخت سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، اس لئے بہت ضروری ہے کہ مبلغین حضرات اس کا پرزور اہتمام رکھیں کہ نہی عن المنکر میں اپنی طرف سے پر دہ دری نہ ہو۔ جو منکر مخفی طور سے معلوم ہو، اس پر مخفی انکار ہو۔ اور جو اعلانیہ کیا جائے، اس پر اعلانیہ انکار ہونا چاہئے۔ نیز انکار میں بھی اس کی آبروکی حتی الوسع فکر رہنی چاہئے، مبادا" نیکی بربادگناہ لازم" کامصداق ہو جائے۔ حاصل یہ ہے کہ منکر (برائی) پر

انکار ضرور کیا جائے، کہ سابقہ وعیدیں بھی بہت سخت ہیں، مگر اس میں اس کی آبرو کا بھی حتی الوسع سخت اہتمام کیا جائے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ جس معصیت (گناہ) کاو قوع اعلانیہ طور پر ہورہا ہو، اس پر بے تکلف اعلانیہ انکار کیا جائے، لیکن جس منکر کا کرنے والے کی طرف سے افشانہ ہو، اس پر انکار کرنے میں اپنی طرف سے کوئی الیمی صورت اختیار نہ فرمائی جائے، جس سے اس کا افشا ہو۔ نیزیہ بھی آواب تبلیغ میں سے ہے کہ نرمی اختیار کی جائے۔ مامون الرشید خلیفہ کو سسی شخص نے سخت کلامی سے نصیحت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ نرمی سے کہو، اس لئے کہ اللہ جَلَّ سُی شخص نے سخت کلامی سے نصیحت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ نرمی سے کہو، اس لئے کہ اللہ جَلَّ شَانُهُ نے تم سے بہتر یعنی حضرت موسی، حضرت ہارون عَلَیْہِمَا الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ کو میرے سے زیادہ برے یعنی فرعون کی طرف بھیجا تھا، تو فرمایا تھا ﴿ قُولًا لَدُ قَولًا لَدِّیَا ﴾ (طه: ۴۲) یعنی اس سے نرم برے یعنی فرعون کی طرف بھیجا تھا، تو فرمایا تھا ﴿ قُولًا لَدُ قَولًا لَدِّیَا ﴾ (طه: ۴۲) یعنی اس سے نرم برے یعنی فرعون کی طرف بھیجا تھا، تو فرمایا تھا ﴿ قُولًا لَدُ قَولًا لَدُ قَالًا اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہُنے کے اس سے نہتر یعنی و فرعون کی طرف بھیجا تھا، تو فرمایا تھا ﴿ قُولًا لَدُ قَالًا لَدِ اللّٰ ا

نی کریم منگالینیم کی خدمت اقد س میں ایک جوان حاضر ہوا اور درخواست کی کہ جھے زنا کی اجازت دے دیجے، صحابہ کرام دلی ہا ان کی تاب نہ لا سکے اور ناراض ہونا شروع فرما دیا۔ حضور منگالینیم نے اس سائل سے فرمایا: قریب ہوجاؤ، اور پھر فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ کہا: میں آپ منگالینیم پر قربان ہوں، یہ میں ہر گر نہیں چاہتا۔ فرمایا: اس طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی مائوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر فرمایا: کیا تو پہند کر تا ہے کہ کوئی تیری بیٹی سے زنا کرے؟ عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہوں نہیں چاہتا۔ فرمایا: اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ غرض اسی طرح بہن، خالہ، پھو بھی کو پوچھ کر حضور منگالینیم نے دست مبارک اس حجائے۔ غرض اسی طرح بہن، خالہ، پھو بھی کو پوچھ کر حضور منگالینیم نے دست مبارک اس شخص کے سینہ پر رکھ کر دعا فرمائی کہ یا اللہ! اس کے دل کو پاک اور گناہ کو معاف فرما اور شرمگاہ کو معصیت (گناہ) سے محفوظ فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے زنا کے برابر کوئی چیز اس شخص کے نزدیک مبغوض نہ تھی ہوتا، تو میں اپنے لئے کیا صورت پہند کرتا کہ سے یہ تصور کرکے سمجھائے کہ میں اس جگہ ہوتا، تو میں اپنے لئے کیا صورت پہند کرتا کہ سے یہ تصور کرکے سمجھائے کہ میں اس جگہ ہوتا، تو میں اپنے لئے کیا صورت پہند کرتا کہ سے یہ تصور کرکے سمجھائے کہ میں اس جگہ ہوتا، تو میں اپنے لئے کیا صورت پہند کرتا کہ سے یہ تصور کرکے سمجھائے کہ میں اس جگہ ہوتا، تو میں اپنے گئے کیا صورت پہند کرتا کہ سے یہ تصور کرکے سمجھائے کہ میں اس جگہ ہوتا، تو میں اپنے گئے کیا صورت پہند کرتا کہ سے کہ کوئی صورت سے تصیحت کریں۔

🛈 منداحمه، حدیث الی امامه الباهلی:۲۲۲۱۱

# فصل خامس

اس میں بھی مبلغین کی خدمت میں ایک ضروری درخواست ہے وہ بیہ کہ اپنی ہر تقریر و تحریر کو خلوص واخلاص کے ساتھ متصف فرمائیں ، کیونکہ اخلاص کے ساتھ تھوڑاسا عمل بھی دینی اور دنیوی ثمر ات کے اعتبار سے بہت بڑھاہواہے اور بغیر اخلاص کے نہ دنیا میں اس کا کوئی اثر،نہ آخرت میں کوئی اجر۔

نبی کریم صَلَّاللَّهُمُّ کاارشاد مبارک ہے۔

حق تعالی شانه تمهاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں کواور اعمال کو دیکھتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَّى صُورِكُمْ وَآمُوَ اللَّكُمْ، وَلٰكِنۡ يَّنُظُرُ إِلَّ قُلُوبِكُمۡ وَأَعۡمَالِكُمۡ ـ

مشكوة، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة: ٥٣١٢م (١٣٦٢/٣) عن مسلم، كتاب البر والصلة , باب تحريم ظلم المسلم -: ٩٣٨٩ ، \_(٣٣4/14)

ا یک اور حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم مَنَّاتَیْنَمُ سے کسی نے یو چھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ حضور سُگَانِیْزِم نے فرمایا کہ اخلاص ● ترغیب نے مختلف روایات میں پیہ مضمون ذکر کیا ہے، نیز ا یک حدیث میں وارد ہے کہ حضرت معاذ ڈگائٹڈ کو جب نبی کریم مٹائٹیٹر نے یمن میں حاکم بناکر بھیجا توانہوں نے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرماد یجئے۔حضور مُثَالِّقَائِمُ نے فرمایا کہ دین میں اخلاص کااہتمام رکھنا کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑاسا عمل بھی کافی ہے 🗗 ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص انہیں کیلئے کیا گيامو®\_ ايك اور حديث مين ارشاد ہے: قَالَ اللّٰهَ تَعَالٰي: أَنَا أَغْنَى الشُّو كَاءِ عَنِ الشِّوْكِ, مَنُ عَمِلَ عَمَلاً أَشُرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِيُ تَرَكُتُهُ، وَ شِرْكَهُ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَأَنَا مِنْهُ بَرِيُّ، فَهُوَ لِلَّذِي عَمِلُه 🕰 ۔ ترجمہ: حق سجانہ و تقَدُّس کا ارشاد ہے کہ میں سب شر کاء میں شر کت سے بہت زیادہ بے نیاز ہوں، (لیعنی دنیاکے شر کاءشر کت کے محتاج اور شر کت پر راضی ہوتے ہیں اور میں خلاّق علی الاطلاق ہوں، بے پرواہ ہوں،عبادت میں غیر کی شرکت سے بیز ار ہوں)جو شخص کوئی ایسا

<sup>🛭</sup> شعب الايمان: باب اخلاص العمل لله: ١٣٥٢ **4** مسلم، كتاب الزهدوالر قاق، باب من اشرك في عمله: ٥٨٩٢ ــ

**<sup>1</sup>** شعب الإيمان، باب اخلاص عمل الله: ٦٣٣١

<sup>🗗</sup> متدرك حاكم، كتاب الرقاق: ۲۸۴۴

عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی دو سرے کو بھی شریک کرلے، میں اس کو اسکے شریک کے حوالہ کر دیتا ہوں''۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں اس سے بری ہو جاتا ہوں ●۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کے دن میدانِ حشر میں ایک منادی بلند آواز سے کھے گا کہ جس شخص نے کسی عمل میں دوسرے کو شریک کیا ہو وہ اس کا ثواب اور بدلہ اس سے مانگے، الله تعالیٰ سب شرکاء میں شرکت سے بہت زیادہ بے نیاز ہے ●۔ایک اور حدیث میں وار دہے۔ جو شخص ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ مَنْ صَلَّى يُرَائَى فَقَلُ أَثْمَرَكَ، وَمَنْ صَامَر مشرک ہو جاتا ہے اور جو شخص ریاکاری يُرَائِي فَقَلُ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي، سے روزہ رکھتاہے وہ مشرک ہو جاتاہے، فَقَلُ أَشُرَكَ اور جو شخص ریاکاری سے صدقہ دیتاہے وہ (اسنادةضعيف،لشهربنحوشب)

المشكوة، كتاب الرقاق ، باب الرياء والسمعة: ٥٣٣١، (۱۳۲۵/۳) عن أحمل مسندالشاميين، حديث شرارين أوس: ۴۰ ا که ای (۳۲/۲۸)\_

مشرک ہو جانے کامطلب بیہ ہے کہ وہ دوسرے لو گوں کو جن کے د کھلانے کے لئے یہ اعمال کئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شریک بنالیتا ہے۔ اس حالت میں یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں رہتے ہیں، بلکہ ان لو گوں کیلئے بن جاتے ہیں جن کو د کھلانے کیلئے کئے جاتے ہیں۔

مشرک ہوجا تاہے۔

ایک اور حدیث میں ارشاد نبویؓ ہے۔ إِنَّ أُوَّلَ النَّاسِ يُقُطِّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلُ اسْتُشُهِ لَهَ فَأَتِي بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَّفَهَا، فَقَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؛ قَالَ: قَاتَلُتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشُهِدُتُ قَالَ: كَنَابُت، وَلَكِنَّكَ قَاتَلُتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيٌّ، فَقَدُ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَى وَجُهِهِ، حَتَّى أَلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ

قیامت کے دن جن لوگوں کا اول وَہلہ (پہلے پہل) میں فیصلہ سنایا جاوے گا ان میں سے ایک وہ شہید بھی ہو گا جس كوبلا كراولاً الله تعالى اپني اس نعمت کااظہار فرمائیں گے جواس پر کی گئی تھی، وہ اس کو پہچانے گا اور اقرار کرے گا۔ اس کے بعد سوال کیا جاوے گا کہ اس نعمت سے کیا کام لیا؟۔ وہ کھے گا تیری

وَعَلَّمَهُ وَقَرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، قَالَ تَعَلَّمُتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَنَّبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: إِنَّكَ عَالِمُ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ، لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئُ، فَقَلُ قِيلَ: ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجُهِهِ، حَتَّى أَلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلُ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأَتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؛ قَالَ: مَا تَرَكُتُ مِنْ سَبِيلِ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقُتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَنَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَلُ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِب عَلَى وَجُهِهِ، ثُمَّ أَلْقِيَ فِي النَّارِ.

(صحيح)

المشكوة، كتاب العلم، الفصل الأول: ۲۰۵، (۲۱/۱) عن مسلم، كتاب الإمارة، باب من قاتل للرياء: ۱۹۰۵، (۱۵۱۳/۳)

رضا کیلئے جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ ارشاد ہو گا کہ جھوٹ ہے، یہ اس کئے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں،سو کہا جا چکا اور جس غرض كيلئے جہاد كيا گيا تھا وہ حاصل ہو چکی۔ اس کے بعد اس کو حکم سنا دیا جاوے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں بھینک دیا جائے گا۔ دوسرے وہ عالم بھی ہو گا جس نے علم پڑھا اور پڑھایا اور قرآن یاک حاصل کیااس کوبلا کراس پر جوانعامات د نیامیں کئے گئے تھے، ان کا اظہار کیا جاوے گا اور وہ اقرار کرے گا۔اس کے بعد اس سے بھی یو چھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں کیا کیا کام کئے؟ وہ عرض کرے گا کہ تیری رضاً کے لئے علم پڑھا اور لو گوں کو پڑھایا، قر آن یاک تیری رضا كيلئے حاصل كيا۔ جواب ملے گا، حجوث بولتاہے، تونے علم اس لئے پڑھا تھا کہ لوگ عالم کہیں اور قرآن اس کئے حاصل کیا تھا کہ لوگ قاری کہیں ، سو کہاجا چکا (اور جو غرض پڑھنے پڑھانے کی تھی وہ پوری ہو چکی)اسکے بعد اس کو بھی حکم سنایا جاوے گا اور وہ بھی منہ کے

بل تھینچ کر جہنم میں بھینک دیاجائے گا۔ تیسرے وہ مالد ارتجی ہو گا جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت رزق عطا فرمائی اور ہر قشم کامال مرحمت فرمایا، بلایا جائے گااور اس سے بھی نعمتوں کے اظہار اور ان کے اقرار کے بعد یو چھا جائے گا کہ ان انعامات میں کیا کار گزاری کی ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ کوئی مصرفِ خیر ایسا نہیں جس میں خرچ کرنا تیری رضا کاسبب ہو اور میں نے اس پر خرج نہ کیا ہو۔ ارشاد ہو گاکہ جھوٹ ہے ، سب اس لئے کیا گیا کہ لوگ فیاض کہیں، سو کہا جا چکا۔ اس کو بھی حکم کے موافق کھینچ کر جہنم میں جھینک دیاجائے گا۔

لہذا بہت ہی اہم اور ضروری ہے کہ مبلغین حضرات اپنی ساری کار گزاری میں اللہ کی رضا، اس کے دین کی اشاعت، نبی کریم مُنَّالِیْا ِمِّی کی سنت کا اتباع مقصود رکھیں۔ شہرت، عزت، تعریف کو ذرا بھی دل میں جگہ نہ دیں۔ اگر خیال آ بھی جائے تولا حَولَ واستغفار سے اس کی اصلاح فرمالیں۔ اللہ جَلَّ شَانُهُ اپنے لطف اور اپنے محبوب کے صدقے اور محبوب کے اس کی اصلاح فرمالیں۔ اللہ جَلَّ شَانُهُ اپنے لطف اور اپنے محبوب کے صدقے اور محبوب کے یہ کہ کہ بیاک کلام کی برکت سے مجھ سیاہ کار کو بھی اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور ناظرین کو بھی۔ آمین

## فصل سادس

اس میں عامَّة المسلمین کوایک خاص امر کی طرف متوجه کرناہے ، وہ بیہ کہ اس زمانہ

میں علاء کی طرف سے برگمانی، بے توجہی نہیں، بلکہ مقابلہ اور تحقیر کی صورتیں بالعموم اختیار کی جارہی ہیں، یہ امر دین کے لحاظ سے نہایت ہی سخت خطرناک ہے، اس میں ذراشک نہیں کہ دنیا کی ہر جماعت میں جس طرح اچھول میں برے بھی ہوتے ہیں، علاء کی جماعت میں بھی اسی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ جھوٹے بچوں میں شامل ہیں اور علاءِ سوء، علاء میں بھی اسی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ جھوٹے بچوں میں شامل ہیں اور علاءِ سوء، علاء رُشُد میں مخلوط ہیں، مگر پھر بھی دو امر بے حد لحاظ کے قابل ہیں: اول یہ کہ جب تک کسی شخص کا علاء سُوء میں سے ہونا محقق (ثابت) نہ ہو جائے، اس پر ہر گز کوئی حکم نہ لگا دینا چاہئے۔ ﴿ وَلَا تَقَفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اللّٰ السَّبْحَ وَالْبَصَرَةُ وَالْفُوَّادَ كُلُّ اُولَيْكَ كَانَ عَدْهُ مَسْتُوُلاً ﴾ (بنی اسرائیل: ٣١) ترجمہ: اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عملدر آ مد نہ کیا کر، کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی بوچھ ہوں گی (بیان القرآن)۔ اور محض اس بد کمانی پر کہ کہنے والا شاید علماء سوء میں ہو، اس کی بات کوبلا تحقیق رد کر دینا اور بھی زیادہ ظلم ہے۔

نی کریم مَلَّا اللّٰیَا اس میں اس قدر احتیاط فرمائی ہے کہ یہود تورات کے مضامین کو عربی میں نقل کر کے سناتے ہے۔ حضور مَلَّا اللّٰیَا نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ نہ ان کی تصدیق کیا کرونہ تکذیب، بلکہ یہ کہہ دیا کرو کہ اللّٰہ تعالیٰ نے جو بچھ نازل فرمایا ہے، سب پر ہمارا ایمان ہے ، یعنی یہ کافروں کی نقل کے متعلق بھی بلا تحقیق تصدیق و تکذیب سے روک دیا، لیکن ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جب کوئی شخص کسی قسم کی بات ہماری رائے کے خلاف کہتا ہے، تو اس کی بات کی وقعت گرانے کیلئے کہنے والے کی ذات پر حملے کئے جاتے ہیں، گو اس کا اہل حق ہونا بھی محقق ہو۔

دوسر اضر وری امریہ ہے کہ علماءِ حقانی، علماءِ رشد، علماءِ خیر بھی بشریت سے خالی نہیں ہوتے، معصوم ہونا انبیاء عَلَیْہِمُ الطَّلوٰةُ وَالسَّلاٰمُ کی شان ہے، اس لئے ان کی لغز شوں، ان کی کو تاہیوں، ان کے قصوروں کی ذمہ داری انہیں پر عائد ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان کا معاملہ ہے، سزادیں یا معاف فرما دیں، بلکہ اغلب بیہ ہے کہ ان کی لغز شیں انشاء اللہ معاف ہی ہو جاویں گی۔ اس لئے کہ کریم آقا اپنے اس غلام سے جو ذاتی کاروبار حیجوڑ کر آقا کے کام میں جاویں گی۔ اس لئے کہ کریم آقا اپنے اس غلام سے جو ذاتی کاروبار حیجوڑ کر آقا کے کام میں

مشغول ہو جائے اور ہمہ تن اس میں لگارہے، اکثر تسامح اور در گزر کیا کر تاہے، پھر اللہ جَلَّ و علا کے برابر تو کوئی کریم ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ بمقضاءِ عدل گرفت بھی فرمائیں تو وہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ ان سب امور کی وجہ سے علماء سے لوگوں کو بدگمان کرنا، نفرت دلانا، دور رکھنے کی کوشش کرنالوگوں کے لئے بددین کا سبب ہو گا اور ایسا کرنے والوں کے لئے وبالِ عظیم ہے۔ نبی کریم مُنَّا اللہ عَلَی اللہ اللہ علیہ منا اللہ علیہ عظیم ہے۔ نبی کریم مُنَّا اللہ عَلَی کا ارشاد ہے۔

اِنَّ مِنْ إِجُلَالِ اللهِ تَعَالَى إِكْرَامَ ذِي تَبَالَى اللهِ تَعَالَى إِكْرَامَ ذِي تَبَالَ اللهِ تَعَالَى الكُرَامَ ذِي الشَّيْرِ لَلهَ الْفَالِى فِيهِ وَلَا الْجَافِى عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلُطَانِ الْمُقْسِطِ لَا سُلُطَانِ الْمُقْسِطِ لَا سُلُطَانِ الْمُقْسِطِ لَا سُلُطَانِ الْمُقْسِطِ لَا سُلُطَانِ الْمُقْسِطِ لَا سُلُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

تینوں اصحاب ذیل کا اعزاز اللہ کا اعزاز ہے: ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا وہ محافظ فر آن جو افراط تفریط سے خالی ہو، تیسرا منصف حاکم۔

(حسن)

الترغيب، كتاب العلم، باب الترغيب في إكرام العلماء: ٩٨، ص (١٠٢/١) - عن أبي داود، كتاب الأدب، باب تنزيل الناس منازلهم: ٢٩٠٨م (٢٩٠/٥) -

دوسری حدیث میں ارشادہے۔

لَيْسَ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ لَّمْ يُبَجِّلُ كَبِيْرَنَا، وَيُرْتُمُ صَغِيْرَنَا، وَيَغْرِفْ عَالِمَنَا.

(حسب)

وہ شخص جو ہمارے براوں کی تعظیم نہ کرے، ممارے بچوں پر رحم نہ کرے، ہمارے علماء کی قدر نہ کرے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔

الترغيب، كتاب العلم، باب الترغيب في إكرام العلماء: ١٠١، ص (١٠٢١) - عن أحمد في مسنده، مسند الأنصار، حديث عبادة بن الصامت، وفيه: "وبعرف لعالمنال: ٢٢٧٥٥، ص (٣١٧) - والحاكم، كتاب العلم، فصل في توقير العلماء: ٣٢٥، ص (٢٢٣/١) وسكت عنه الذهبي - وغيرهما -

ایک اور حدیث میں وار دہے۔

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةً رَهُ اللهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ أَنْ أَمَامَةً رَهُ اللهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: قَلْتُ لَا مُنَافِقٌ: فَالرَّسُلَامِ، وَذُوالُعِلْمِ، وَذُوالُعِلْمِ، وَأُوالُعِلْمِ، وَإُمَامُ مُقْسِطً.

نبی کریم مَلَّاتَّیْمً کا ارشاد ہے کہ تین شخص ایسے ہیں کہ ان کو خفیف(ہلکا) سمجھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے (نہ کہ مسلمان، وہ تینوں شخص یہ ہیں) ایک بوڑھا مسلمان، دوسراعالم، تیسرامنصف حاکم۔ الترغيب، كتاب العلم، باب الترغيب في إكرام العلماء: ٨٣، ص(١/١٠) ـ عن الطبراني في الأوسط، باب الصاد: ٨١٩، ص(٢٠٩٢) ـ (٢٠٣٣/٢) ـ

بعض روایات میں نبی کریم مُلُیا ﷺ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب چیزوں سے زیادہ تین چیزوں کا خوف ہے: ایک بیہ کہ ان پر د نیاوی فتوحات زیادہ ہونے لگیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد پیدا ہونے لگے۔ دوسرے بیہ قر آن شریف آپس میں اس قدر عام ہو جائے کہ ہر شخص اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرے، حالا نکہ اس کے معانی اور مطالب بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور جولوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ بھی یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، سب ہمارے پر ورد گار کی طرف سے ہے ۔ یعنی علم میں پختہ کار لوگ بھی تصدیق بیں، سب ہمارے پر ورد گار کی طرف سے ہے ۔ یعنی علم میں پختہ کار لوگ بھی تصدیق کے سواآ گے بڑھنے کی جر اُت نہیں کرتے، تو پھر عوام کو چون و چراکا کیا حق ہے۔ تیسرے یہ کہ علماء کی حق تنفی کی جائے اور ان کے ساتھ لا پر وائی کا معاملہ کیا جائے۔ ترغیب میں اس حدیث کو ہر وایت طبر انی ذکر کیا ہے اور اس قسم کی روایات بکشرت حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔

جس قسم کے الفاظ اس زمانہ میں علاء اور علوم دینیہ کے متعلق اکثر استعال کئے جاتے ہیں، " فتاوی عالمگیری" میں ان میں سے اکثر الفاظ کو الفاظ کفریہ میں شار کیا ہے، مگر لوگ اپنی ناوا قفیت سے اس حکم سے غافل ہیں، اس لئے نہایت ضروری ہے کہ اس قسم کے الفاظ بالعموم استعال کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کی جائے۔ بالفرض اگر مان بھی لیا جاوے کہ علاءِ حقانی کا اس وقت وجود ہی نہیں رہا اور یہ سب جماعتیں جن پر علماء کا اطلاق کیا جاتا ہے، علماءِ سے سبکدوشی نہیں ہو علماءِ سے سبکدوشی نہیں ہو علماءِ سے سبکدوشی نہیں ہو سکتی، بلکہ الیمی حالت میں تمام دنیا پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ علماء کا وجود فرض کفایہ ہے، اگر ایک بیدا کی جائے، ان کو علم سکھایا جائے، اس لئے کہ علماء کا وجود فرض کفایہ ہے، اگر ایک جماعت اس کے لئے موجود ہے، ورنہ تمام دنیا گناہ گار ہے۔ جماعت اس کے لئے موجود ہے، ورنہ تمام دنیا گناہ گار ہے۔ ایک عام اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ ان علماء کے اختلاف نے عوام کو تباہ وبر باد کر دیا ہے، ایک عام اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ ان علماء کے اختلاف نے عوام کو تباہ وبر باد کر دیا ہے،

<sup>🛈</sup> المجم الكبير، شر يح بن عبيد : ٣٣٣٢

ممکن ہے کسی درجہ میں صحیح ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ علماء کا یہ اختلاف آج کا نہیں، سو پیچاس برس کا نہیں، خیر القرون بلکہ خود نبی اکرم مَنگاتَّائِمْ کے زمانہ سے ہے۔

حضورا قدس سَلَا عَلَيْهِمْ حضرت ابوہریرہ طُلِلنَّهُ کو اپنے نعلین شریف بطور علامت کے دے کر اس اعلان کے لئے جھیجتے ہیں کہ جو شخص کلمہ کو ہو وہ جنت میں ضرور داخل ہو گا، راسته میں حضرت عمر طُالتُنْهُ ملتے ہیں اور معاملہ پوچھتے ہیں۔ حضرت ابوہریرہ طُالتُنْهُ اپنے آپ کو حضور کا قاصد بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت عمر ڈٹاٹٹٹٹا اس زور سے ان کے سینہ پر دونوں ہاتھ مارتے ہیں کہ وہ بیچارے سرینوں کے بل زمین پر گر پڑتے ہیں ●، مگر نہ کوئی حضرت عمر ڈالٹنگا کے خلاف یوسٹر شائع ہو تاہے ،نہ کوئی جلسہ ہو کر احتجاجی ریز ولیویشن یاس ہو تاہے۔ حضرات صحابه کرام رُثاثيم ميں ہز اروں مسئلے مختلَف فيها(اختلافی) ہیں اور ائمه اربعه ٌ کے یہاں توشاید فقہ کی کوئی جزئی ہوجو مختلف فیہ نہ ہو۔ چار رکعت نماز میں نیت باندھنے سے سلام پھیرنے تک تقریباً دو سومسئلے ائمہ اربعہ ؓ کے یہاں ایسے مختلف فیہ ہیں جو مجھ کو تاہ نظر کی نگاہ سے بھی گزر چکے ہیں اور اس سے زائد نہ معلوم کتنے ہوں گے ، مگر تبھی رفع یدین اور آمین بالجہر وغیرہ دو تین مسکول کے سواکانول میں نہ پڑے ہول گے، نہ ان کے لئے اشتہارات ویوسٹر شائع ہوئے ہوں گے ،نہ جلسے اور مناظرے ہوتے دیکھے ہوں گے۔راز پیہ ہے کہ عوام کے کان ان مسائل سے آشا نہیں ہیں۔ علماء میں اختلاف رحمت ہے اور بدیمی . امرہے، جبٰ کوئی عالم کسی شرعی دلیل سے کوئی فتویٰ دے گا، دوسرے کے نز دیک اگر وہ ججت صحیح نہیں، تو وہ شرعاً اختلاف کرنے پر مجبور ہے، اگر اختلاف نہ کرے تو مُداہن اورعاصی ہے۔

حقیقت ہے ہے کہ لوگ کام نہ کرنے کے لئے اس کُیِّر اور پوچ عذر کو حیلہ بناتے ہیں،
ور نہ ہمیشہ اطبِّاء میں اختلاف ہو تا ہے، وکلاء کی رائے میں اختلاف ہو تا ہے، مگر کوئی شخص
علاج کر انا نہیں چھوڑ تا، مقدمہ لڑ انے سے نہیں رکتا، پھر کیا مصیبت ہے کہ دینی امور میں
اختلاف علماء کو حیلہ بنایا جاتا ہے۔ یقیناً سچے عمل کرنے والے کیلئے ضروری ہے کہ جس عالم کو
وہ اچھا سمجھتا ہے، متبع سنت سمجھتا ہے، اس کے قول پر عمل کرے اور دو سروں پر لغو حملوں

<sup>•</sup> مسلم، باب من لقى الله بالايمان: ٥٢

نبی کریم مَنَّا اللَّهِ اللهِ تَعَالَ کیا گیاہے کہ علم کو ایسے لوگوں سے نقل کرنا، جو اس کے اہل نہ ہوں، اس کو ضائع کرنا ہے ہ، گر جہاں بدد بنی کی یہ حد ہو کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# فصل سابع

یہ گویا چھٹی فصل کا تکملہ اور تتم ہے ، اس میں ناظرین کی خدماتِ عالیہ میں ایک اہم درخواست ہے ، وہ یہ کہ اکثر اللہ والول کے ساتھ ارتباط ، ان کی خدمت میں کثرت سے حاضری ، دینی امور میں تقویت اور خیر وبرکت کا سبب ہوتی ہے۔ نبی اکرم مَثَّلَ عَلَیْمُ کا ارشاد .

أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مِلَاكِ هَنَا الْأَمْرِ، اللَّائيَا الَّائيَا اللَّائيَا اللَّائيَا وَالْاخِرَةِ؛ عَلَيْك مِمَجَالِسِ اَهُلِ النَّاكْرِ.

(ض)

المشكؤة, كتاب الآداب , باب الحب في الله : ٥٠٥٢. (١٣٩٨/٣).

'کیا تجھے دین کی نہایت تقویت دینے والی چیز نہ بتاؤں، جس سے تو دین و دنیا دونوں کی فلاح کو پہنچے ؟ وہ اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے والوں کی مجلس ہے اور جب تُو تنہا ہوا کرے تو اپنے کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے رَطبُ اللّٰیان رکھا کر۔"

اس کی تحقیق بہت ضروری ہے کہ اہل اللہ کون لوگ ہیں؟ اہل اللہ کی پہچان اتباعِ سنت ہے کہ حق سبحانہ وتقدُّس نے اپنے محبوب نبی کریم مَنَّا عَلَیْمٌ کو امت کی ہدایت کیلئے نمونہ بناکر بھیجاہے اور اپنے کلام یاک میں ارشاد فرمایاہے:

آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدائے تعالی

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَالتَّبِعُونِي

سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میر ااتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اللہ تعالی غفور رجيم ہيں (بيان القرآن)

يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ اللهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ<u>ر</u>

(البقرة: ١٣، پ: ٣، ع: ١١)

لہٰذا جو شخص نبی اکرم مَنَّالِثَيْئِمُ کا کامل متبع ہو، وہ حقیقۃً الله والا ہے اور جو شخص اتباعِ سنت سے جس قدر دور ہو، وہ قرب الٰہی سے بھی اسی قدر دور ہے۔مفسرین نے لکھاہے کہ جو شخص اللّٰد تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرے اور سنت رسول مَنْاتَیْنِمْ کی مخالفت کرے وہ حجویا ا ہے، اس لئے کہ قاعدۂ محبت اور قانونِ عشق یہ ہے کہ جس سے کسی کو محبت ہوتی ہے اس کے گھر سے، درو دیوار سے، صحن سے، باغ سے، حتیٰ کہ اس کے کتے سے، اس کے گدھے سے محبت ہوتی ہے۔۔

أَقَبِّلُ ذَاالُجِدَارَ وَذَاالُجِدَارَا وَلٰكِنۡ حُبُ مَنۡ سَكَنَ الدِّيَارَا

أمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَى وَما حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفُنَ قَلْبِي

ترجمہ: کہتاہے کہ لیکی کے شہر پر گزر تاہوں، تواس دیوار کو اور اس دیوار کو پیار کر تا ہوں، کچھ شہروں کی محبت نے میرے دل کو فریفتہ نہیں کیاہے، بلکہ ان لو گوں کی محبت کی کار فرمائی ہے، جو شہر ول کے رہنے والے ہیں۔ دوسر اشاعر کہتاہے

تَعْصِى الْإِلْهَوَ أَنْتَ تُظُهِرُ حُبَّهُ وَهٰذَالَعُمْرِى فِي الْفِعَالِ بَدِيْعْ إنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُ مُطِيْعُ

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ

ترجمہ: تُواللّٰہ کی محبت کا دعویٰ کر تاہے اور اس کی نافر مانی کر تاہے ، اگر تواپینے دعویٰ میں سیا ہو تا، تو تبھی نافرمانی نہیں کر تا، اس کے لئے کہ عاشق ہمیشہ معشوق کا تابعدار

نبی کریم منگانٹینم کا ارشاد ہے کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہو گی ، مگر جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ ولی تی عرض کیا کہ "جس نے انکار کر دیا" سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ فَنْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّ

جیرت کی بات ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی بہبودئی کے دعویدار، اللہ اور اس کے رسول مُلَّا لَیْمُ اللہ اور اس کے سامنے یہ کہہ دینا کہ سنت کے خلاف ہے، حضور مُلَّا لَیْمُ کُلُم کے طریقہ کے خلاف ہے، گویابر چھی مار دینا ہے۔ خلا ف بیمبر کسے رہ گزید کہ ہر گز بمنزل نخو اہد رسید خلا ف بیمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ کے خلاف جو شخص بھی کوئی راستہ اختیار کرے گا، کبھی منزل مقصود تک نہیں بہنچ سکتا۔ بالجملہ اس شخقیق کے بعد کہ یہ شخص اللہ والوں میں سے ہے، اس کے ساتھ ربط کا برطھانا، اس کی خدمت میں کثرت سے حاضر ہونا، اس کے علوم سے منتفع ہونا، دین کی ترقی کا سبب ہے اور نبی کریم مَثَلَ اللّٰہُ عُلَام کبھی ہے۔

ایک حدیث میں ارشاد عالی ہے کہ جب تم جنت کے باغوں میں گزرا کروتو کچھ حاصل بھی کر لیاکرو۔ تو صحابہ رٹائینی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جنت کے باغ کیا چیز ہیں؟ حضور مَثَالِیْنِمُ نے ارشاد فرمایا کہ علمی مجالس ●۔

دوسری حدیث میں نبی کریم منگائیگیم کا ارشاد ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ علماء کی خدمت میں بیٹھنے کو ضروری سمجھواور حکمائے امت کے ارشادات کو غور سے سنا کرو، کہ حق تعالی شانہ حکمت کے نور سے مردہ دلوں کو ایسے زندہ فرماتے ہیں کہ جیسے مردہ زمین کو موسلا دھار بارش سے، اور حکماء دین کے جانبے والے ہی ہیں، نہ کہ دوسرے اشخاص ہے۔

ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم مَثَّلَظُیْمِ سے کسی نے دریافت کیا کہ بہترین ہم نشین ہم لو گول کے واسطے کون شخص ہے؟ حضور مَثَّلِظِیَّمِ نے فرمایا کہ جس کے دیکھنے سے

بخارى، كتاب الاعتصام بالسنة، باب الاقتداء بالسنن: ٢٢٨٠

<sup>🗗</sup> شرح السنة ، بأب رد البدع: ا/٩٦

الله کی یاد پیداہو، جس کی بات سے علم میں ترقی ہو، جس کے عمل سے آخرت یاد آ جائے 6، تر غیب میں ان روایات کوذکر کیا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر خدایاد آجائے ©۔خود حق سجانہ وتَقَدُّس کاارشادہے:

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سیجوں کے ساتھ رہو۔ (بیان القرآن) يَائَيُهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوَا مَعَ الصَّدِقِيْنَ

(التوبة: ٩، پ: ١١، ع: ٣)

مفسرین نے لکھا ہے کہ سپول سے مرداس جگہ مشار خصوفیہ ہیں، جب کوئی شخص ان
کی چو کھٹ کے خُدّام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تیزا کہر علیلیا پہتے جریر فرماتے ہیں کہ اگر تیرے کام
بڑے مراتب تک ترقی کر جاتا ہے۔ تیزا کہر علیلیا پہتے جریر فرماتے ہیں کہ اگر تیرے کام
دوسرے کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے، تو تُو بھی بھی اپنے نفس کی خواہشات سے انتقال
نہیں کر سکتا، گو عمر بھر مجاہدے کر تارہے۔ لہذا جب بھی تجھے کوئی ایسا شخص ملے جس کا
احترام تیرے دل میں ہو،اس کی خدمت گزاری کراوراس کے سامنے مردہ بن کررہ، کہوہ
نجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور تیری اپنی کوئی بھی خواہش نہ رہے۔ اس کے
علم کی تعمیل میں جلدی کر،اور جس چیز سے روکے اس سے احتراز کر،اگر پیشہ کرنے کا حکم
کرے پیشہ کر، مگر اس کے حکم سے، نہ کہ اپنی رائے سے، بیٹھ جانے کا حکم کرے تو بیٹھ جا،
لہذا ضروری ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں سعی کر، تاکہ تیری ذات کو اللہ سے ملا دے۔ نبی
کریم مُنگانِیْنِم کاارشاد ہے کہ کوئی قوم کس مجلس میں بیٹھ کر اللہ کاذکر کرتی ہو، تو ملا نکہ اس کو
گیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور حق سجانہ و تَقَدُّس اپنی پاک مجلس میں ان
کو محبوب کی مجلس میں اس کاذکر ہو۔

لوگوں کاذکر فرماتے ہیں ہے۔ ایک دل رَبُودَہ کے واسطے اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے
لوگوں کاذکر فرماتے ہیں ہے۔ ایک دل رَبُودَہ کے واسطے اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے
کہ محبوب کی مجلس میں اس کاذکر ہو۔

ایک دوسری حدیث میں ار شادہے کہ اللہ کی یاد کرنے والی جماعت کے لو گوں کو، جو اخلاص سے اللہ کو یاد کر رہے ہوں، ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ اللہ نے تمہاری

🗗 ابن ماجه، كتاب الزهد:۱۱۹

<sup>🛈</sup> مندانی یعلی، منداین عباس:۲۴۳۷

مغفرت کر دی اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ●۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں، اس کے رسول پر درود نہیں، اس مجلس والوں کو قیامت کے دن حسرت ہوگی۔

حُضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعاہے کہ یااللہ!اگر تو مجھے ذاکرین کی مجلس سے گزر کر غافلین کی مجلس میں جاتا ہوئے دیکھے، تومیر سے پاؤں توڑ دیے ● ہے جب اس کی صوت وصورت سے ہے محرومی تو بہتر ہے مر ہے کا نوں کا کر ہونا ، اور آئکھیں کور ہو جانی

حضرت ابوہریرہ ڈلکٹیئۂ فرماتے ہیں کہ جن مجالس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے وہ آسان والوں کے نزدیک الیسی چمکتی ہیں جیسے کہ زمین والوں کے نزدیک ستارے ®۔

حضرت ابوہریرہ ڈٹالٹنٹڈ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، کہ تم لوگ یہاں بیٹے ہواور مسجد میں رسول اللہ صَالِقَیْدِ مَم کی میر اث تقسیم ہورہی ہے۔ لوگ دوڑے ہوئے آئے، وہاں کچھ بھی تقسیم نہ ہورہا تھا۔ واپس جاکر عرض کیا کہ وہاں تو پچھ بھی نہیں۔ ابوہریرہ ڈٹالٹنڈ نے یو چھا کہ آخر کیا ہورہا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ چند لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے اور پچھ تلاوت میں۔ انہوں نے کہا کہ یہی تورسول اللہ صَالَ اللہ عَلَیْ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے اور پچھ تلاوت میں۔ انہوں نے کہا کہ یہی تورسول اللہ صَالَ اللہ مَنْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْمِ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْنِ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ

امام غزالی عِرالنِّسِیانِی نے اس نوع کی روایات بکثرت ذکر فرمائی ہیں۔ اس سب سے بڑھ یہ کہ خود نبی اکرم مُنگاللَّیْرِ کیلئے تھم ہے:

آپ اپنے آپ کو ان لو گوں کے ساتھ مقیدر کھا کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جو ئی کیلئے کرتے ہیں، اور دنیوی زند گانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آئلھیں ان سے

امام غزالى رُكْكَلِيكِيكِيكِ اسْ لُوعُ لَى رَبِي كَهُ خُود نِي اكرم مُثَلِّ الْيَّهِ الْكِيكِ حَكم ہے:
﴿ وَاصْدِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَلْعُونَ لَوَ اَلْعَشِيِّ يُرِينُكُونَ لَا تَعْلُ عَيْنَكَ عَمْهُمُ تُرِينُ وَالْعَشِيِّ يُرِينُكُونَ وَجُهَةً وَلَا تَعْلُ عَيْنَكَ عَمْهُمُ تُرِينُ وَجُهَةً وَلَا تَعْلُ عَيْنَكَ عَمْهُمُ تُرِينُ وَلِي يَعْلُمُ مَنْ إِيْنَا وَلَا تُطِعُ مَنْ وَيُنَا وَلَا تُطِعُ مَنْ اَغْفُلُنَا وَلَا تُطِعُ مَنْ اَغْفُلُنَا وَلَا تُطِعُ مَنْ وَكُرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْكُلُكُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلُولُونَا وَالْمُؤْلُونَا وَلَالْمُؤْلُونَا وَلَالْمُؤْلُونَا وَلَالْمُؤْلُونَا وَلَالْمُؤْلُونَا وَلَالْمُؤْلُونَالِولَالِمُؤْلُونَا وَلَالْمُؤْلُونَا وَلَالْمُؤْلُونَا وَلَالْمُونُونَا وَلَالْمُؤْلُونَا وَلَالْمُؤْلُونَا وَلَالْمُؤْلُونَا وَل

<sup>€</sup> مصنف ابن ابی شیبه ، باب ماجاء فی فضل ذکر الله: ۵۵ • ۳۵ 4 الججم الاوسط، من اسمه احمد: ۱۳۲۹

<sup>🛭</sup> منداحمه،مندانس بن مالک:۱۲۴۵۳ 2 الزهدلاحمر بن حنبل

(پ:۱۵، ع:۱۱)

وَكَانَ آمُرُهُ فُوْطًا .

ہٹنے نہ پاویں، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کرر کھاہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتاہے اور اس کا حال حدسے بڑھ گیاہے۔

متعدد روایات میں وارد ہے کہ نبی کریم مَثَلُظیْمُ اللّٰه جُل جلالہ کا اس پر شکر ادا فرمایا کرتے تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے، جن کی مجلس میں اینے آپ کورو کے رکھنے کا مامور ہوں، اور اسی آیتِ شریفہ میں دوسری جماعت کا بھی حکم ارشاد فرمایا گیاہے کہ جن کے قلوب اللّٰہ کی یاد سے غافل ہیں، اپنی خواہشات کا اتباع کرتے ہیں، حدود سے بڑھ جاتے ہیں، ان کے اتباع سے روک دیا گیا ہے۔ اب وہ حضرات جو ہر قول و فعل میں دین و دنیا کے کاموں میں کفار وفیا آل کو مقتدا بناتے ہیں، مشرکین و نصاریٰ کے ہر قول و فعل پر سوجان سے نار ہیں، خود ہی غور فرمالیں کہ کس راستے جارہے ہیں۔

کیس ره که تومیر وی بتر کستان است حوالت با خد اکر دیم و رفتیم ترسم نه رسی بکعبه اے اعرابی مر ا د مانصیحت بو د و کر دیم

وَمَاعَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغ

ممتثِلِ امر محمد زکریا کاند هلوی مقیم مدرسه مظاهر العلوم سهار نپور ۵صفر <u>۱۹۳۰</u> مطابق ۲۱ جون <u>۱۹۳۱</u>ء شبِ دوشنبه

# فضائل رمضان

تاليف

شيغ الحديث حضرت مولانا محمد زكريا صاحب قَدَّسَ التَّديرَّهُ

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُه وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ طَ حَامِداً وَّمُصَلِيّاً وَمُسَلِّماً طَ

حدوصلوہ کے بعد یہ چند احادیث کا ترجمہ ہے جور مضان المبارک کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم مُلَّا ﷺ کی رحمۃ للعالمین ذات نے مسلمانوں کے لئے ہر باب میں جس قدر فضائل اور ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں، ان کا اصل شکریہ اور قدر دانی تو یہ تھی کہ ہم ان پر مرمٹے، مگر ہماری کو تاہیاں اور دینی بے رغبتیاں اس قدر روز افزوں ہیں کہ ان پر عمل تو در کنار، ان کی طرف التفات اور توجہ بھی نہیں رہی۔ حتی کہ اب لوگول کو ان کا علم بھی بہت کم ہو گیا ہے۔

ان اوراق کامقصد بیہ ہے کہ اگر مساجد کے ائمہ، تراوت کے کے نخاظ، اور وہ پڑھے لکھے حضرات، جن کو دین کی کسی درجہ میں بھی رغبت ہے، اوائل رمضان میں اس رسالہ کو مساجد اور مجامع میں سنا دیا کریں، تواللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اپنے محبوب کے کلام کی برکت سے ہم لوگوں کو مبارک مہینے کی کچھ قدر اور اس کی برکات کی طرف کچھ توجہ ہو جایا کرے، اور نیک اعمال کی زیادتی اور بداعمالیوں کی کمی کا ذریعہ بن جایا کرے۔ حضور صَلَّ اللَّهُ عُلِمُ کا ارشاد ہے کہ اگر حق تعالی شَائه، تیری وجہ بداعمالیوں کی کمی کا ذریعہ بن جایا کرے۔ حضور صَلَّ اللَّهُ عُلَمُ کا ارشاد ہے کہ اگر حق تعالی شائه، تیری وجہ بداعمالی شاخہ و تاہے) بہتر ایک شخص کو بھی ہدایت فرمادیں، تو تیرے لئے سرخ او نول سے (جو عمد ممال شار ہو تاہے) بہتر اور افضل ہے گ

رمضان المبارک کامہینہ مسلمانوں کیلئے حق تعالیٰ شَانُه کابہت ہی بڑاانعام ہے، مگر جب ہی کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے، ورنہ ہم سے محروموں کے لئے ایک مہینہ تک رمضان رمضان چیّائے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کہ بیہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تومیری امت بیہ تمناکرے کہ ساراسال رمضان ہی ہو جائے ہیں شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنا کارے دارد، مگر رمضان المبارک کے ثواب کے مقابلہ میں حضور صَلَّ اللَّیْا ُمِیْ کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمناکرنے لگیں۔

ایک حدیث میں ارشادہے کہ رمضان المبارک کے روزے اور ہر مہینے میں تین روزے رکھنا

دل کے کھوٹ اور وساوس کو دور کرتاہے ہے۔ آخر کوئی بات توہے صحابہ کرام وٹائینیم رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں، باوجود نبی کریم مُثَلِّ تُنْفِرٌ کے باربار افطار کی اجازت فرمادینے کے، روزہ کا اہتمام فرماتے، حتی کہ حضور مُثَلِّ تَنْفِیرٌ کو حکماً منع فرمانا پڑا ہے۔

حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رہا گئی ایک غزوہ کے سفر میں ایک منزل پر اترے، گرمی نہایت سخت تھی اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی سب کے پاس نہ تھا کہ دھوپ کی گرمی سے بچاؤ کرلیں، بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے آفتاب کی شعاع سے بچتے تھے، اس حالت میں بھی بہت سے روزے دار تھے، جن سے کھڑے ہو سکنے کا محمل نہ ہوا اور گرگئے ©۔ صحابہ کرام رہا گئی کی ایک جماعت گویا ہمیشہ تمام سال روزے دار بی رہتی تھی۔

نی کریم منگانگیائی سے سینکڑوں روایات میں مختلف انواع کے فضائل نقل کئے گئے، جن کا احاطہ تو مجھ جیسے ناکارہ کے امرکان سے خارج ہے، ہی الیکن میر ایہ بھی خیال ہے کہ اگران کو پچھ تفصیل سے لکھوں تو دیکھنے والے اکتاجائیں گے، کہ اس زمانہ میں دینی امور میں جس قدر بے التفاتی کی جارہی ہے وہ مختاج بیان نہیں۔ علم وعمل دونوں میں جس قدر بے پرواہی دین کے بارے میں بڑھتی جارہی ہے وہ ہر شخص اپنی ہی حالت میں غور کرنے سے معلوم کر سکتا ہے، اس لئے اکیس حادیث پر اکتفا کر تاہوں۔

میں اعتکاف کا ذکرہے، جس میں تین (۳) حدیثیں ہیں، اس کے بعد خاتمہ میں ایک طویل حدیث پر اس رسالہ کو ختم کر دیا۔ حق تعالیٰ شَانُهُ اپنی کریم ذات اور اپنے محبوب مَثَّالِيَّا عَلَمْ کے طفیل اس کو قبول فرماویں اور مجھ سیہ کار کو بھی اس کی برکات سے انتفاع کی توفیق عطافر ماویں۔

فَإِنَّهُ بَرُّ جَوَّا دُكَرِيُمُ

تيسري فصل:

# فصل إوّل

### فضائل رمضان میں

حضرت سلمان شائلنا کہتے ہیں کہ نبی کریم صَالِينَا عُلِيهِ مِن شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لو گول کووعظ فرمایا که تمهارے اوپر ایک مهینه آرہاہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے، (شبِ قدر)جوہز ار مہینوں سے بڑھ کرہے، اللہ تعالی نے اس کے روزہ کو فرض فرمایا اوراس کے رات کے قیام (لیعنی تراویج) کو تواب کی چیز بنایا ہے، جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایساہے جبیبا كه غير رمضان ميں فرض كوادا كىياادرجو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کوادا کرےوہ ایساہے حبیبا که غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرے۔ یه مهدینه صبر کاب اور صبر کابدله جنت ہے اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ عنخواری کرنے کا ہے۔اس مہینہ میں مومن کارزق بڑھادیاجاتا ہے۔جو شخص کسی روزہ دار کاروزہ افطار کرائے اس کے لئے گناہوں کے معاف ہونے اور آگے سے خلاصی کا سبب ہو گا اور روزہ دار کے تواب کی مانند اس کو تواب ہو گا، مگر اس روزہ

(١) عَنْ سَلْهَانَ اللهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اخِرِ يَوْمِ شِنْ شَعْبَانَ، فَقَالَ يَأْآيُهَا النَّاسُ قَلُ أَظَلَّكُمُ شَهُرٌ عَظِيْمٌ مُّبَارَكُ، شَهُرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ـ شَهُرٌ جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةً، وَقِيَامَر لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِغَصْلَةٍ، كَانَ كَهَنْ أَدِّى فَرِيْضَةً فِي مَا سِوَاهُ، وَمَنُ أَدُّى فَرِيْضَةً فِيْهِ، كَانَ كَمَنُ أَدَّى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْهَا سِوَاهُ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّابِرِ، وَالصَّابُرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، وَشَهُرُ الُمُوَاسَاةِ، وَشَهُرٌ يُزَادُ فِي رِزُقِ الْمُؤْمِنِ فِيْهِ، مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا، كَانَ مَغُفِرَةً لِّنُنُوْبِه، وَعِتْقَ رَقَبَتِه مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُّنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئٌ، قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ، لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: يُعْطِى اللهُ هٰذَا التَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَاَّمًا عَلَى تَمُرَةٍ أَوْ شَرْبَةِ مَاءِ أَوْ مَنْقَةِ لَبَنِ وَهُوَ شَهْرٌ ٱوَّلُهُ رَحْمَةٌ

وَاوُسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَاخِرُهُ عِنْقٌ مِّنَ النَّارِ مَنْ خَفْفَ عَنْ مَنْلُو كِه فِيْهِ، غَفْرَ النَّارِ وَاسْتَكُرْرُوْا اللَّهُ لَهُ وَاعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ وَاسْتَكُرْرُوْا اللَّهُ لَهُ وَاعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ وَاسْتَكُرْرُوْا فِيْهِ مِنْ اَرْبَعِ خِصَالٍ: خَصْلَتَيْنِ فِيْهِ مِنْ اَرْبَعِ خِصَالٍ: خَصْلَتَيْنِ فِيْهِ مِنْ اَرْبَعِ خِصَالٍ: خَصْلَتَيْنِ تُرْضُونَ عِلْمَا رَبَّكُمْ، وَخَصْلَتَيْنِ لَرُغْنَا وَبُكُمْ عَنْهُمَا وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ لللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ لللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّهُ وَلَسْتَغْفِرُونَهُ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَسْتَغْفِرُونَهُ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّهُ اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّهُ اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَسْتَغْفِرُونَهُ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّهُ اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَسُتَغْفِرُونَهُ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّهُ الْجَنَّةُ وَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُمْ عَنْهُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللهُ الل

(ض)

رواه ابن خزية في صحيحه، كتاب الصيام، باب فضائل شهر رمضان: ١٨٨٤ أ (٩١٠/٢) وقال: إن صح الخبرفي ورواه البيهقى في كتاب الصيام، باب فضائل شهر رمضان: ٣٣٣٦، (٢٢٣/٥) ـ و رواه أبوالشيخ ابن حبان في الثواب، باختصار عنهما، وفي اسانيدهم على بن زيد بن جدعان، و رواه ابن خزيمة أيضاً في كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان: ١٨٨٣، (٨/٢) والبيهقي باختصار في كتاب الصيام، باب فضائل شهر رمضان، : ٣٣٣٥، (٢٢٢/٥) عنه من حديث أبي هريرة وفي إسناده كثيربن زيد، كذافي الترغيب، كتاب الصُّوم، باب َّالترغيب في صيام رمضاَّن،: ٥٨٩. (٢٥/١) ـ قلت: على بن زيد ضعفه جماعة (انظر: الحرح والتعديل، رقم: ١٠٢٥، (١٨٢/٢) وأيضا المغني في الضعفاء: ٢٦٥ م (٢/٢٨) ) وقال الترمذي: صدوق، تذكرة الحفاظ، الطبقة الرابعة: (١٠٢/١) ـ وصحح له حديثا في الإسلام، الترمذي، أبواب المناقب، فصل في فضل الأنصار: ٢- ٣٩٠, (١٣/٢) ـ وحسن له غير ماحديث، وكذا كثير ضعفه النسائي في الضعفاء والمتروكين لابن الجورزى، من اسمه كثير، (٢٢/٣)ـ وأيضا الضعفاء المتروكين للنسائي، (٢٢٩/١) ـ وغيره قال ابن معين: "ثقة"

دار کے تواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابه والتينيم نے عرض كيا: يار سول الله اہم ميں سے ہر شخص تواتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کوافطار کرائے، تو آپ نے فرمایا کہ (ببیٹ بھر کر کھلانے پر مو قوف نہیں) یہ ثواب تو الله جَلَّ شَانُهُ ایک تھجورسے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ یانی بلا دے یا ایک گھونٹ لتی بلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیے ہیں۔ بیالیامہینہ ہے کہ اس کااول حصہ الله کی رحمت ہے اور در میانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے،جو سخص اس مہینہ میں ہلکا کر دے اینے غلام (خادم) کے بوجھ کو، حق تعالی شَانُهُ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں اور حارچیزوں کی اس میں کثرت ر کھا کرو۔ جن میں سے دو چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ... تمہیں چارہ کار نہیں، پہلی دو چیزیں جن سے تم اینے رب کو راضی کرووہ کلمه کطیبہ اور استغفار ً کی کثرت ہے اور دوسری دو چیزیں ہے ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو، جو شخص کسی روزہ دار کو یانی پلائے حق تعالیٰ (قیامت کے دن)میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک بیاس نہیں گگے گا۔ وقال ابن عدى: لم أر بحديثه باسا، ميزان الاعتدال، (٣٨٩/٥). وأخرج بحديثه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلوة، باب ذكر تبعدالشيطان: ٣٠٣، (٢٠٣/١). كذا في رجال المنذري، ص: (٣٠٤)، لكن قال العيني، الخبر منكل عمدة القاري، كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان، (٢١٩/١). فتأمل.

ف: محدثین کواس کے بعض رُواۃ (رادیوں) میں کلام ہے، اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابلِ مخل ہے، دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایات موئید ہیں۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں: اول نبی کریم مُناگِنْیَا کُما اہتمام کہ شعبان کیا خیر تاریخ میں خاص طور سے اس کا وعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی، تاکہ رمضان المبارک کاایک سینڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ بھر اس وعظ میں تمام مہینہ کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے، ان اور اق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزہ کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تروات کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراوت کا کارشاد بھی خود حق سجانہ و تَقَدُّس اس کی طرف سند کیا، ان سے مراد تاکید ہے کہ حضور مُناگُنْیُو مُناس کی تاکید بہت فرماتے سے اس وجہ سے کی طرف سنت ہونے پر متفق ہیں، برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں روافض کے سواکوئی سب ائمہ اس کی مناکہ بین روافض کے سواکوئی سب ائمہ اس کی مناکہ میں روافض کے سواکوئی سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں، برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں روافض کے سواکوئی شخض اس کا منگر نہیں۔

حضرت مولاناالثاہ عبدالحق صاحب دہلوی علیہ ہے تھا ثبت بالسُّنّہ "میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراوی چھوڑ دیں تواس کے چھوڑ نے پر امام ان سے مقاتلہ کرے۔ اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کالحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں آٹھ دس دن میں کلام مجید سن لیس پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ بید دوسنتیں الگ الگ ہیں: تمام کلام اللّٰہ شریف کا تراوی میں پڑھنایا سننا یہ مستقل سنت ہے۔ اور پورے رمضان شریف کی تراوی کے مستقل سنت ہے۔ اور پورے رمضان شریف کی تراوی کے مستقل سنت ہے۔ پس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوااور دوسری رہ گئی، البتہ جن لوگوں کور مضان المبارک میں سفر وغیرہ یا کسی اور وجہ سے ایک جگہ تراوی کی مشکل ہو، ان کے لئے مناسب ہے کہ اول قر آن شریف چندروز

میں سن لیس تا کہ قر آن شریف ناقص نہ رہے، پھر جہال وقت ملااور موقعہ ہواوہال تراوح پڑھ لی، کہ قر آن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہو گااور اپنے کام کاحرج بھی نہ ہو گا۔

تحضور مَنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ نَے روزہ اور تراوی کاذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نقل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نقل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے۔ اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے ستر فرائض کے برابر ہے۔ اس جگہ ہم لوگوں کو لین لینی عبادات کی طرف بھی ذراغور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینہ میں فرائض کاہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنااضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں توہمارے اہتمام کی بیہ حالت ہے کہ سحر کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضاء ہوگئ اور کم از کم جماعت تو اکثر وں کی فوت ہوہی جاتی ہے، گویا سحر کھانے کا شکر بیہ ادا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ مہتم بالشان فرض کو یا بلکل قضا کر دیا یا گم اور کہ اور ایک کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل اصول نے اداءِ ناقص فرمایا بلکل قضا کر دیا یا گم اور کم ناقش کر دیا، کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل اصول نے اداءِ ناقص فرمایا بغیر مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو (گویا) نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور حضور اکرم مُنَّ اللَّهُ مُنْ کا قوا یک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو (گویا) نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں ہو۔

"مظاہر حق" میں لکھاہے کہ جو شخص بغیر عذر کے بدون جماعت نماز پڑھتاہے اس کے ذمہ فرض تو ساقط ہو جاتا ہے، مگر اس کو نماز کا تواب نہیں ملتا۔ اس طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثروں کی افطار کی نذر ہو جاتی ہے اور رکعت اولی یا تکبیر اولی کا تو ذکر ہی کیاہے، اور بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراوح کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو رمضان المبارک میں ہماری نماز کا حال ہے جو اہم ترین فرائض میں ہے کہ ایک فرض کے بدلے میں تین کوضائع کیا۔ یہ تین کوضائع کیا۔ یہ تین تواکثر ہیں ورنہ ظہر کی نماز قبلولہ (دو پہر کے آرام) کی نذر اور عصر کی جماعت افطاری کا سامان خریدنے کی نذر ہوتے ہوئے آئھوں سے دیکھا گیا ہے۔ اس طرح اور فرائض پر آپ خود غور فرمالیس کہ کتا اہتمام رمضان المبارک میں ان کا کیا جاتا ہے۔ اور جب فرائض کا یہ حال ہے تونوافل کا کیا ہوچھنا۔ اشر اتی اور چاشت تور مضان المبارک میں سونے کی نذر ہو ہی جاتے ہیں اور اور قرائش کا یہ اور آئیدن کا کیسے اہتمام ہو سکتا ہے، جبکہ انجی روزہ کھولا ہے اور آئیدہ تراوح کی کندر ہو ہی جاتے ہیں اور اور تو ہی ایس کے تونوافل کا کیا ہو چھنا۔ اشر اتی اور وہاشت تور مضان المبارک میں سونے کی نذر ہو ہی جاتے ہیں اور اور تھی سونے کی نذر ہو ہو ہی مین سحر کھانے کاوقت، پھر نوافل کی گنجائش کہاں، لیکن سے باتیں بے تو جہی اور نہ کرنے کی تو ہی عین سحر کھانے کاوقت، پھر نوافل کی گنجائش کہاں، لیکن سے باتیں بے تو جہی اور نہ کرنے کی تو ہو ہی عین سحر کھانے کاوقت، پھر نوافل کی گنجائش کہاں، لیکن سے باتیں بے تو جہی اور نہ کرنے کی

**❶** السنن الكبري للبيهيقي، باب ماجاء من التشديد في ترك الجمعة: ۵۱۳۹

ہیں کہ ط

## "توہی اگر نہ چاہے توباتیں ہزار ہیں"

کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ جن کیلئے انہی او قات میں سب چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے،
میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ ُ مُر قدہ کو متعد در مضانوں میں دیکھا ہے کہ
باوجود ضُعف اور پیرانہ سالی کے مغرب کے بعد نوافل میں سوایارہ پڑھنایا سانا، اور اس کے بعد آدھ
گھنٹہ کھانا وغیرہ ضروریات کے بعد، ہندوستان کے قیام میں تقریباً دو سوا دو گھٹے تراو ت کے میں خرچ
ہوتے تھے، اور مدینہ پاک کے قیام میں تقریباً تین گھٹے میں عشاء اور تراو ت کے سے فراغت ہوتی، اس
کے بعد آپ حسب اختلافِ موسم دو تین گھٹے آرام فرمانے کے بعد تہجد میں تلاوت فرماتے اور صبح
سے نصف گھنٹہ قبل سحر تناول فرماتے۔ اس کے بعد سے صبح کی نماز تک بھی حفظ تلاوت فرماتے اور صبح
کمی اور اور دو طاکف میں مشغول رہتے۔

ایس گھنٹہ آرام فرماتے۔ اس کے بعد سے تقریباً بارہ بجے تک اور گرمیوں میں ایک بجہ تقریباً ایک گھنٹہ آرام فرماتے۔ اس کے بعد سے تقریباً بارہ بجے تک اور گرمیوں میں ایک بجے تک "بُذُلُ الْمَجْهُوُ د "تحریر فرماتے اور ڈاک وغیرہ ملاحظہ فرماکر جواب لکھاتے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز تک آرام فرماتے اور ظہر سے عصر تک تلاوت فرماتے۔ عصر سے مغرب تک تسبیح میں مشغول رہتے اور حاضرین سے بات چیت بھی فرماتے۔ "بُذُلُ الْمَجْهُوُ د " حتم ہو جانے کے بعد صبح کا بچھ حصہ تلاوت اور بچھ کتب بنی میں "بُذُلُ الْمَجُهُوُ د " وَفَاءُالوفاء "زیادہ تراس وقت زیر نظر رہتی تھی۔ تلاوت اور بچھ کتب بنی میں "بُذُلُ الْمَجُهُوُ د " اور "وَفَاءُالوفاء "زیادہ تراس وقت زیر نظر رہتی تھی۔ یہ اس پر تھا کہ رمضان المبارک میں معمولات میں کوئی خاص تغیر نہ تھا، کہ نوافل کا یہ معمول دائمی تھا اور نوافلِ مَذ کورہ کا تمام سال بھی اہتمام رہتا تھا، البتہ رکعات کے طول میں رمضان المبارک میں اضافہ ہو جاتا تھا، ورنہ جن اکابر کے یہاں رمضان المبارک کے خاص معمولات مستقل تھے، ان کا اتباع توہر شخص سے نجنا بھی مشکل ہے۔

حضرت اقدس مولانا شیخ الہند و گرائشگیجی تراوی کے بعد سے صبح کی نمازتک نوافل میں مشغول رہتے تھے۔ اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیے بعد دیگرے متفرق محفّاظ سے کلام مجید ہی سنتے رہتے تھے۔ اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائپوری قُدِّسَ بِسُرُّہ کے یہاں تور مضان المبارک کامہینہ دن ورات تلاوت ہی کا

ہو تاتھا، کہ اس میں ڈاک بھی بند اور ملا قات بھی ذرا گوارانہ تھی۔ بعض مخصوص خُدّام کو صرف اتنی اجازت ہوتی تھی کہ تراوی کے بعد جنتی دیر حضرت سادہ چائے کے ایک دو فنجان (پیالی) نوش فرمائیں، اتنی دیر حاضر خدمت ہو جایا کریں۔ بزر گوں کے بیہ معمولات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے کہ سر سری نگاہ سے ان کوپڑھ لیاجائے، یا کوئی تفریجی فقرہ ان پر کہہ دیاجائے، بلکہ اس لئے ہیں کہ اپنی ہمت کے موافق ان کا اتباع کیا جائے اور حتی الوسع پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے، کہ ہر لائن اینے مخصوص امتیازات میں دوسرے پر فائق ہے۔جولوگ دنیوی مشاغل سے مجبور نہیں ہیں، کیاہی احیّما ہو کہ گیارہ مہینے ضائع کر دینے کے بعد ایک مہیبنہ مرمٹنے کی کوشش کرلیں۔ملازم پیشہ حضرات جو دس بجے سے چار بجے تک دفتر میں رہنے کے پابند ہیں، اگر صبح سے دس بجے تک کم از کم رمضان المبارك كامبارك مهيينه تلاوت ميں خرج كر ديں توكيادِ فتت ہے، آخر دنيوى ضروريات كيلئے دفتر ك علاوہ او قات میں سے وقت نکالا ہی جاتا ہے اور کھیتی کرنے والے تونہ کسی کے نو کر ہنہ او قات کے تغیر میں ان کوالی یابندی کہ اس کوبدل نہ سکیں، یا تھیتی پر بیٹھے بیٹھے تلاوت نہ کر سکیں۔اور تاجروں کیلئے تواس میں کوئی دِقت ہی نہیں کہ اس مبارک مہینہ میں دکان کاوفت تھوڑاسا کم کردیں، یا کم از کم دکان یر ہی تجارت کے ساتھ تلاوت بھی کرتے رہا کریں، کہ اس مبارک مہدینہ کو کلام الٰہی کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے۔

اسی وجہ سے عموماً اللہ جَلَّ شَائِہ کی تمام کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوئی ہیں، چنانچہ قر آن پاک لوح محفوظ سے آسمان و نیا پر تمام کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوا اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا تسکیس (۲۳) سال کے عرصہ میں نازل ہوا اور حضرت ابراہیم علی نبیناوعلیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ حضرت ابراہیم علی نبیناوعلیہ الصلاۃ والسلام کو عیے اسی ماہ کی مکیم یا ۱۳ تاریخ کو عطاہوئے۔ اور حضرت داوُدعلیہ السلام کو زبور ۱۸ یا ۱۲ر مضان کو ملی۔ اور حضرت میسی علیہ السلام کو انجیل ۱۲ یا الاسلام کو انجیل ۱۲ یا الاسلام کو مختاب کہ اس ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت رمضان المبارک کو ملی گئرت اس مہدینہ میں منقول ہے اور مشاکخ کا معمول۔ حضرت جبر ئیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قر آن شریف نبی کریم مَثَالَةٌ اللّٰہُم کو صناتے حضرت جبر ئیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قر آن شریف نبی کریم مَثَالِیْہُم کو صناتے حضرت جبر ئیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قر آن شریف نبی کریم مَثَالِیْہُم کو صناتے

شعب الايمان، فصل في استحباب القر أة في الصلاة: ۲۰۵۳

سے اور بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم منگا تائیم سے سنتے سے کے علاء نے ان دونوں حدیثوں کے ملانے سے قرآن پاک کے دور کرنے کا جو عام طور سے رائج ہے، استحباب نکالا ہے۔ بالجملہ تلاوت کا خاص اہتمام جتنا بھی ممکن ہو سکے، کرے اور جو وقت تلاوت سے بچے اس کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں، کہ نبی کریم منگا تائیم آئے اسی حدیث کے آخر میں چار چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا اور اس مہینہ میں ان کی کثرت کا حکم فرمایا: کلمہ کلیبہ اور استغفار اور جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کی دعا۔ اس لئے جتناوقت بھی مل سکے ان چیزوں میں صرف کرناسعادت سمجھے اور دوزخ سے بچنے کی دعا۔ اس لئے جتناوقت بھی مل سکے ان چیزوں میں صرف کرناسعادت سمجھے اور رہتے ہوئے کی دعا۔ اس لئے جتناوقت بھی مل سکے ان چیزوں میں صرف کرناسعادت سمجھے اور رہتے ہوئے زبان سے درود شریف یا کلمہ طیبہ کاور در ہے اور کل کو یہ کہنے کامنہ باقی رہیں مشغول رہتیں گریم میں گورہار ہین ستم ہائے روزگار لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا میں گربار ہین ستم ہائے روزگار لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا

اس کے بعد نبی کریم مگافیائی نے اس مہینہ کی کچھ خصوصیتیں اور آداب ارشاد فرمائے: اولاً بیہ کہ بیہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزہ وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق و شوق سے برداشت کرنا چاہئے، یہ نہیں کہ مار دھاڑ، ہول پکار، جیسا کہ اکثر لوگوں کی گرمی کے رمضان میں عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اتفاق سے سحر نہ کھائی گئ تو صبح ہی سے روزہ کا سوگ شر وع ہو گیا۔ اسی طرح رات کی تراوی کے میں اگر دفت ہو تو اس کو بڑی بشاشت سے برداشت کرنا چاہئے، اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھیں، کہ یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے۔ ہم لوگ دنیوی معمولی اغراض کی بدولت کھانا بینا، مسبح چھوڑ دیتے ہیں، تو کیارضائے الہی کے مقابلہ میں ان چیزوں کی کوئی و قعت ہو سکتی راحت و آزام سب چھوڑ دیتے ہیں، تو کیارضائے الہی کے مقابلہ میں ان چیزوں کی کوئی و قعت ہو سکتی

پھر ارشادہے کہ یہ عنخواری کا مہینہ ہے، لینی غرباء، مساکین کے ساتھ مدارات کابر تاؤکرنا،
اگر(۱۰) چیزیں اپنی افطاری کے لئے تیار کی ہیں تو دوچار غرباء کے لئے بھی کم از کم ہونی چاہئیں، ورنہ
اصل تو یہ تھا کہ ان کے لئے اپنے سے افضل نہ ہو تا تو مساوات ہی ہوتی۔ غرض جس قدر بھی ہمت
ہوسکے، اپنے افطار و سحر کے کھانے میں غرباء کا حصہ بھی ضرور لگاناچا ہیئے۔ صحابہ کرام دھائی امت
کیلئے عملی نمونہ اور دین کے ہر جزو کو اس قدر واضح طور پر عمل فرماکر دکھلاگئے کہ اب ہر نیک کام کیلئے
ان کی شاہر او عمل کھلی ہوئی ہے۔ ایثار و عنخواری کے باب میں ان حضرات کا اتباع بھی دل گردہ والے

کاکام ہے، سینکٹروں ہز اروں واقعات ہیں جن کودیکھ کر بجز جیرت کے بچھ نہیں کہاجاسکتا۔

ایک واقعه مثالاً لکھتا ہوں، ابو جہم ڈالٹیو کہتے ہیں کہ یر موک کی لڑائی میں مَیں اپنے چیازاد بھائی کو تلاش کرنے چلااور اس خیال سے پانی کامشکیزہ بھی لے لیا، کہ اگر اس میں کچھ رمق (تھوڑی سی جان کباقی ہوئی، تو یانی پلادول گااور ہاتھ منہ دھو دول گا۔وہ اتفاق سے پڑے ہوئے ملے، میں نے ان سے یانی کو یو چھا۔ انہوں نے اشارہ سے مانگا، کہ اسنے میں برابر سے دوسرے زخمی نے آہ کی، چیازاد بھائی نے یانی پینے سے پہلے اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے پاس گیااور یو چھاتو معلوم ہوا کہ وہ بھی پیاسے ہیں اور پانی ما تکتے ہیں، کہ اتنے میں ان کے پاس والے نے اشارہ کر دیا، انہوں نے بھی خو د یانی پینے سے قبل اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ اسنے میں وہاں تک پہنچاتوان کی روح پرواز کر چکی تھی،واپس دوسرے صاحب کے یاس پہنچاتو وہ بھی ختم ہو چکے تھے، تولوٹ کر چچازاد بھائی کے پاس آیا، تودیکھا کہ ان کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ ہیں تمہارے اسلاف کے ایثار کہ خود پیاسے جان دے دی اوراجنبي بها ك<u>ي سے پہلے يا</u>ني پينا *گواره نه ك*يا •\_ رَضِي اللهُ عَنْهُمُ وَ أَرْضَاهُمُ وَ رَزْ قَنَا اِتّبَاعَهُمْ \_ آمين روح البیان میں سیوطی عِرالنگیایہ کی جامع الصغیراور سخاوی عِرالنگیایہ کی مقاصد سے بروایتِ حضرت ابن عمر ڈکاٹیٹٹانبی کریم صَالَیاتیٹی کاارشاد نِقل کیاہے، کہ میری امت میں ہر وقت پانسو ہر گزیدہ بندے اور چالیس ابدال رہتے ہیں، جب کوئی شخص ان سے مرجاتا ہے تو فوراً دوسر ااس کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ رَالیّٰ ﷺ نے عرض کیا کہ ان لو گوں کے خصوصی اعمال کیا ہیں؟ تو آپِ سَلَّ عَلَيْهُم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والوں سے در گزر کرتے ہیں، اور برائی کا معاملہ کرنے والوں سے (بھی) احسان کا بر تاؤ کرتے ہیں،اوراللہ کے عطافر مائے ہوئے رزق میں لو گوں کے ساتھ ہمدر دی اور غنمخواری کابر تاؤ کرتے ہیں 🗨 ایک دوسری حدیث سے نقل کیا ہے کہ جو شخص بھوکے کوروٹی کھلائے، یا ننگے کو کپڑا یہنائے، یامسافر کوشب باشی کی جگہ دے، حق تعالی شَانُهُ قیامت کے ہولوں سے اس کو پناہ دیتے

یجیٰ بر مکی عمرالٹیا ہیں حضرت سفیان توری عمرالٹیا ہیں پر ہر ماہ ایک ہز ار در ہم خرج کرتے تھے، تو حضرت سفیان عمرالٹیا ہیں سجدے میں ان کے لئے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ! کیجیٰ نے میری دنیا کی

€ شعب الايمان، كتاب الزكوة، باب التصدق من كسب طيب: ﴿ حَالِية الاولياء: ١٨/١

**3** شعب الایمان، فصل فی من فطر صائما:۳۹۵۵

کفایت کی تواپنے لطف سے اس کی آخرت کی کفایت فرما۔ جب یجی و النتیابیہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں ان سے بوچھا کہ کیا گزری؟ انہوں نے کہا کہ سفیان و النتیابیہ کی دعا کی بدولت مغفرت ہوئی۔ اس کے بعد حضور مُنگانی و انہوں نے کہا کہ سفیان و اس کے بعد حضور مُنگانی و اندواروایت میں آیا ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، اس پررمضان کی را توں میں فرشتے رحمت سے جھے ہیں، اور شب قدر میں جرئیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جرئیل مصافحہ کرتے ہیں (اس کی علامت یہ ہے کہ) اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور جرئیل مصافحہ کرتے ہیں (وزانہ بچاس (۵۰) آدمیوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حماد بن سلمہ و النتیابیہ ایک مشہور محدِّث ہیں روزانہ بچاس (۵۰) آدمیوں کے روزہ افطار کرانے کا اہتمام کرتے تھے۔

افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا ہے کہ اس مہینہ کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالی شَائہ کا انعام متوجہ ہوتا ہے اور بہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کیلئے ہوتی ہے، اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لئے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ﴿ لَئِنَ شَکّرُ تُنْمُ لَوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لئے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ﴿ لَئِنَ شَکّرُ تُنْمُ لَا زِیْدَاتُ کُمْد ﴾ (ابراهیم: ۷) اور اسکے در میانی حصہ سے مغفرت شروع ہوجاتی ہے، اس لئے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے۔ اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ توبالکل آگ سے خلاصی ہے ہی۔

اور بھی بہت ہی روایات میں ختم رمضان پر آگ سے خلاصی کی بشار تیں وارد ہوئی ہیں۔
رمضان کے تین حصے کئے گئے جیسا کہ مضمونِ بالاسے معلوم ہوا۔ بندہ ناچیز کے خیال میں تین جصے رحمت اور مغفرت اور آگ سے خلاصی کے در میان میں فرق بیہ ہے کہ آدمی تین طرح کے ہیں:
ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لئے شر وع ہی سے رحمت اور انعام کی بارش شر وع ہو جاتی ہے۔ دو سر ہے وہ لوگ جو معمولی گناہ گار ہیں، ان کے لئے پچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت اور بدلہ میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تیسر سے وہ جوزیادہ گناہ گار ہیں، ان کے لئے پچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ایس سے زودوں کی برکت اور بدلہ میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تیسر سے وہ جوزیادہ گناہ گار ہیں، ان کے لئے بیں، ان کے لئے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کے لئے ابتداء ہی سے رحمت تھی اور ان کے گناہ بخش بخشائے تھے، ان کاتو پوچھنا ہی کیا، کہ ان کے لئے رحمت میں قدر انبار ہوں گے۔ وَ اللّٰهُ أَعْلَمْ وَ عِلْمُهُ أَتَـمُ۔

اس کے بعد حضور صَّالِیَّیْوَمْ نے ایک اور چیز کی طرف رغبت دلائی ہے کہ آ قالوگ اپنے ملازموں پراس مہدینہ میں تخفیف (آسانی) رکھیں،اس لئے کہ آخروہ بھی روزہ دار ہیں،کام کی زیادتی سے ان کوروزہ میں دقت ہو گی۔البتہ اگر کام زیادہ ہو تواس میں مضائقہ نہیں کہ رمضان کیلئے ہنگامی ملازم ایک آدھ بڑھا لے، مگر جب ہی کہ ملازم روزہ دار بھی ہو،ورنہ اس کے لئے رمضان بے رمضان برابر۔اوراس ظلم وبے غیرتی کا توذکر ہی کیا کہ خودروزہ خور ہو کر،بے حیامنہ سے،روزہ دار ملازموں برابر۔اوراس ظلم وبے غیرتی کا توذکر ہی کیا کہ خودروزہ خور ہو کر،بے حیامنہ سے،روزہ دار ملازموں سے کام لے،اور نمازروزہ کی وجہ سے اگر تعمیل میں کچھ تسابل ہو توبر سنے لگے ﴿ وَسَدِیَعُلَمُ الَّیٰ اِنْ نِیْنَ ظَلَمُوْا آتَیْ مُنْقَلِّبٍ یَّنْقَلِبُوْنَ ﴾ (الشعراء:۲۲۷) ترجمہ: "اور عنقریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیس (مصیبت) کی جگہ لوٹ کر جائیں گے (مر اد جہنم ہے)"۔

اس کے بعد نبی کریم مُنگافِیْدِ آنے رمضان المبارک میں چار چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا: اول کلمہ شہادت، احادیث میں اس کو افضل الذکر ارشاد فرمایا ہے۔ میشکوۃ میں بروایت ابوسعید خدری ڈالٹیْڈ نقل کیا ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ! توجھے کوئی ایسی دعابتلادے، کہ اس کے ساتھ میں تھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں۔ وہاں سے '' لاَ اللہ'' ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ سے کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی دعایاذ کر مخصوص چاہتا ہوں۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ موسیٰ'! اگر ساتوں آسان اور ان کی اور میں کلمہ کلیبہ رکھ دیا جائے قائی اور ساتوں زمین ایک پلڑہ میں رکھ دیئے جائیں اور دوسرے میں کلمہ کلیبہ رکھ دیا جاؤں ہے تو ہی جائے گا۔

ایک حدیث میں وارد ہواہے کہ جو تخص اخلاص سے اس کلمہ کو کہ، آسمان کے دروازے اس کے لئے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک نہیں ہوتی، بشر طیکہ کہنے والا کبائر سے بچ ہے۔ عادث اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ضرورتِ عامہ کی چیز کو کثرت سے مرحمت فرماتے ہیں۔ دنیامیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے، اتن ہی عام ہوتی ہے۔ مثلاً پانی ہے کہ عام ضرورت کی چیز ہے، حق تعالی شَانُہ کی بے پایال رحمت نے اس کو عام ہوتی ہے۔ اور کیمیا جیسی لغواور بریکار چیز کوعقا (کمیاب) کر دیا۔ اسی طرح کلمہ طیبہ افضل الذکر ہے، متعدد احادیث سے اس کی تمام اذکار پر افضلیت معلوم ہوتی ہے، اس کو سب سے عام کر

ر کھاہے کہ کوئی محروم نہ رہے، پھر بھی اگر کوئی محروم رہے تواس کی بد بختی ہے، بالجملہ بہت سی احادیث اس کی فضیلت میں وار دہوئی ہیں، جن کو اختصار اُٹرک کیاجا تاہے۔

دوسری چیز جس کی گٹرت کرنے کو حدیث بالا میں ارشاد فرمایا گیا، وہ استغفار ہے۔ احادیث میں استغفار کی بھی بہت ہی فضیلت وارد ہوئی ہے، ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے، حق تعالیٰ شَائه ہر تنگی میں اس کیلئے راستہ زکال دیتے ہیں اور ہر غم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں اور ایک طرح روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ●۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی گنہ گار تو ہوتا ہی ہے، بہترین گنہ گار وہ ہے جو تو بہ کرتا ہے ●۔ ایک حدیث قریب آنے والی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پرلگ جاتا ہے، اگر تو بہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، ورنہ باقی رہتا ہے وہ اس کے بعد حضور مُنگا تاہے ہوتا ہے کا امر فرمایا ہے جن کے بغیر چارہ ہی نہیں: جنت کا حصول اور دوز خے ہے امن۔ اللہ اینے فضل سے مجھے بھی مرحمت فرمائے اور تمہیں بھی۔

ابوہریرہ ڈکائیڈ نے حضور اکرم مگالیڈیڈ سے
نقل کیا کہ میری امت کور مضان شریف
کے بارے میں پانچ چیزیں مخصوص طور پر
دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں:(۱)
یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک
مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔(۲) یہ کہ ان
کے لئے دریاکی محجیلیاں تک دعا کرتی ہیں اور
افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ (۳)
جنت ہر روز ان کیلئے آراستہ ہو جاتی ہے پھر
حق تعالی شائہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ
میرے نیک بندے (دنیاکی) مشقتیں اپنے
میرے نیک بندے (دنیاکی) مشقتیں اپنے
میرے نیک بندے (دنیاکی) مشقتیں اپنے
اویرسے چھینک کر تیری طرف آویں۔(۴)

<sup>📵</sup> ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الذنوب: ۴۲۴۴

٠ متدرك حاكم، كتاب التوبة والانابة: ٤١٧٧
 ٢ ترمذي، ابواب صفة القيامة: ٢٣٩٩

قِيْلَ: يَارَسُولَ اللهِ، أَهِى لَيْلَةُ الْقَلْدِ؟ قَالَ: لا، وَلكِنَّ الْعَامِلَ إثَّمَا يُوَفَّى اَجْرَهُ إذا قَطَى عَمَلَهُ.

(حسن بألمتابعة والشواهد)

رواه احمد في مسنده، في مسند المكثرين، مسند أبي بريرة: 120 م. (٢٩٥/١٣) والبزار في مسند أبي هريرة: 120 م. (١٩٥/١) والبيهةي في شعب الإيمان، كتاب الصيام، فصل فضائل شهر رمضان: ٣٣٣٠، (٣١٩/٥) ورواه أبو المشيخ ابن حبان في كتاب الثواب، إلا أوعنده "وتستغفر لهم الملائكة "بدل "الحيتان" كذا في الترغيب، كتاب الصوم، باب الترغيب، كتاب الصوم، باب الترغيب في الصوم، ١٩٥٢/١) .

اس میں سرکش شیاطین قید کر دیئے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ (۵) رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لئے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ دلائی ہے نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا: نہیں، بلکہ دستوریہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے دستوریہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدور کی جاتی ہے "

نبی کریم مَنَّالْقَیْمُ نے اس حدیث ِیاک میں یانچ خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں،جواس امت کے لئے حق تعالیٰ شَانُہ' کی طرف سے مخصوص انعام ہوئیں اور پہلی امت کے روزہ داروں کو مرحمت نہیں ہوئیں۔کاش!ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حصول کی کوشش کرتے۔ اول بیہ کہ روزہ دار کے منہ کی بدبوجو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے، حق تعالیٰ شَائہ' کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندید ہے۔ شر اح حدیث کے اس لفظ کے مطلب میں آٹھ قول ہیں جن کو مُوطّاکی شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکاہے، مگر بندہ کے نزدیک ان میں سے تین قول راجح ہیں: اول بیر کہ حق تعالیٰ شَانُہُ آخرت میں اس بد ہو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے، جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پر وَر ہو گی، یہ مطلب تو ظاہر ہے اور اس میں کچھ بُعد بھی نہیں، نیز " دُرِّ منثور" کی ایک روایت میں اس کی تصر سے بھی ہے <sup>©</sup>،اس لئے یہ بمنزلہ متعین کے ہے۔ دوسر ا قول رہے کہ قیامت میں جب قبروں سے انٹھیں گے توبیہ علامت ہو گی کہ روزہ دار کے منہ سے ایک خوشبوجومشک سے بھی بہتر ہو گی وہ آئے گی۔ تیسر امطلب جو بندہ کی ناقص رائے میں ان دونوں سے اچھاہے، وہ یہ کہ دنیاہی میں اللہ کے نزدیک اس بو کی قدر مشک کی خوشبوسے زیادہ پیندیدہ ہے اور یہ امر باب المحبت سے ہے، جس کو کسی سے محبت و تعلق ہو تاہے اس کی بدیو بھی فریفتہ کے لئے ہزار خوشبوؤں سے بہتر ہواکرتی ہے۔

الجوع لا بن اني الدنيا، رقم الحديث • ١٨٠

مقصودروزہ دارکا کمالِ تقربہے کہ بمنزلہ معجوب کے بن جاتا ہے۔روزہ حق تعالیٰ شَانُہ کی محبوب ترین عباد توں میں سے ہے،اسی وجہ سے ارشادہ کہ ہر نیک عمل کابدلہ ملا نکہ دیتے ہیں، مگر روزہ کابدلہ میں خود عطاکر تا ہوں، اس لئے کہ وہ خالص میرے لئے ہے۔ بعض مشائے سے منقول ہے کہ یہ لفظ "اُجُوٰ ی بِه" ہے۔ یعنی یہ کہ اس کے بدلے میں میں خود اپنے کو دیتا ہوں اور محبوب کے ملئے سے زیادہ اونچ بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ایک حدیث میں ارشادہ کہ ساری عباد توں کا دروازہ روزہ ہے گہ بعنی روزہ کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، مگر جب ہی کہ روزہ بھی روزہ ہو، صرف بھوکار ہنا مر اد نہیں، بلکہ آداب کی رعایت رکھ کر جن کا بیان حدیث نمبر 4 کے ذیل میں مفصل آئے گا۔

اس جگہ ایک ضروری مسئلہ قابل تنبیہ بیہ ہے کہ اس منہ کی بدبووالی حدیثوں کی بناء پر بعض ائمہ روزہ دار کو شام کے وقت مسواک کرنے کو منع فرماتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک مسواک ہروقت مستحب ہے،اس لئے کہ مسواک سے دانتوں کی بوزائل ہوتی ہے اور حدیث میں جس بُوکاذکر ہے،وہ معدہ کے خالی ہونے کی ہے نہ کہ دانتوں کی۔ حنفیہ کے دلائل اپنے موقع پر کتبِ فقہ وحدیث میں موجود ہیں۔

دوسری خصوصیت مجھیلیوں کے استعفار کرنے کی ہے، اس سے مقصود کثرت سے دعاکر نے والوں کا بیان ہے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے، بعض روایات میں ہے کہ ملائکہ اس کیلئے استعفار کرتے ہیں ہم میر ہے جیاجان کا ارشاد ہے کہ مجھیلیوں کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے کہ اللہ جَلَّ شَانُه کا ارشاد ہے ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللّهِ جَلَّ شَانُه کا ارشاد ہے ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللّهِ جَلَّ شَانُهُ کو اللّه اللّه جَلَ وَ اللّه اللّه عَلَى ال

<sup>🛭</sup> مندالشھاب،ان لکل شی بایا:۱۰۳۲

ہیں اور پھر اس کے لئے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے ●۔ اور عام قاعدہ کی بات ہے کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے، لیکن اِس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں ہی کو نہیں، بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے، کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں اور گویابر (زمین) سے متجاوز ہو کر بحر تک پہنچنا محبوبیت کی انتہاء ہے، نیز جنگل کے جانوروں کا دعاکر نابطریق اولی معلوم ہو گیا۔

تیسری خصوصیت جنت کا مزین ہوناہے، یہ بھی بہت سی روایات میں وارد ہواہے، بعض روایات میں وارد ہواہے، بعض روایات میں آیاہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لئے جنت کو آراستہ کرناشر وع ہو جاتا ہے جب آئے، اور قاعدہ کی بات ہے کہ جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہو تاہے، اتناہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی کا اہتمام مہینوں پہلے سے کیا جاتا ہے۔

چوتھی خصوصیت سرکش شیاطین کاقیدہ وجاناہے کہ جس کی وجہ سے معاصی کازور کم ہوجاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کی کثرت کا مقضیٰ (تقاضا) یہ تھا کہ شیاطین بہکانے میں بہت ہی اان تھک کو شش کرتے اور ایڑی چوٹی کازور ختم کر دیتے ،اور اس وجہ سے معاصی کی کثرت اس مہینہ میں اتنی ہو جاتی کہ حدسے زیادہ کیکن باوجود اس کے بیہ مشاہدہ ہے اور مُقَّق کہ مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کی ہو جاتی ہے ، کتنے شر ابی کبابی ایسے ہیں کہ رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے اور اسی طرح اور گناہوں میں بھی کھی کمی ہو جاتی ہے ، کیکن اس کے باوجود گناہ ہو ہو تی خصوصیت سے نہیں پیتے اور اسی طرح اور گناہوں میں بھی کھی کمی ہو جاتی ہے ، کیکن اس کے باوجود گناہ ہو تی خرور ہیں ، مگر ان کے سر زد ہونے سے حدیث پاک میں توکوئی اشکال نہیں ،اس لئے کہ اثر ہو ، تو بھی خلجان نہیں ۔ البتہ دو سری روایات میں سرکش کی قید کے بغیر مطلقاً شیاطین کے مقید اثر ہو ، کہ سے اس کی قید دات (شر اکھا) معلوم ہو جاتی ہیں ، بسااو قات لفظ مطلق بولا جاتا ہے مگر دو سری جگہ سے اس کی قیددات (شر اکھا) معلوم ہو جاتی ہیں ، بسااو قات لفظ مطلق بولا جاتا ہے مگر دو سری جگہ سے اس کی قیدوات (شر اکھا) معلوم ہو جاتی ہیں ، بسااو قات لفظ مطلق بولا جاتا ہے مگر دو سری جگہ سے اس کی قیددات (شر اکھا) معلوم ہو جاتی ہیں ، مسب شیاطین کا محبوس ہونامر اد ہو، تب بھی ان نہ ہونا چاہئے ، اس لئے کہ اگر چہ معاصی (گناہ) عموم شیاطین معاصی کے صادر ہونے سے بچھ خلجان نہ ہونا چاہئے ، اس لئے کہ اگر چہ معاصی (گناہ) عموم شیاطین

<sup>🛭</sup> شعب الايمان،الباب الثالث والعشرون، فصل في التماس ليلة

کے اثر سے ہوتے ہیں، مگر سال بھر تک ان کے تلبس اور اختلاط اور زہر یلے اثر کے جماؤ کی وجہ سے نفس ان کے ساتھ اس درجہ مانوس اور متاثر ہوجا تاہے، کہ تھوڑی بہت غَیبَت (غیر موجود گی) محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہی خیالات اپنی طبیعت بن جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بغیر رمضان کے جن لوگوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں، رمضان میں بھی انہی سے زیادہ ترصد ور ہوتا ہے اور آدمی کا نفس چونکہ ساتھ رہتا ہے، اس لئے اس کا اثر ہے۔

دوسری بات ایک اور بھی ہے، نبی کریم سَلَّ اللَّيْمُ کاار شادہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کر تاہے تو اس کے قلب میں ایک کالانقطہ لگ جاتا ہے، اگروہ سچی توبہ کرلیتا ہے تووہ دھل جاتا ہے،ورنہ لگارہتا ہے،اوراگر دوسری مرتبہ گناہ کرتاہے تو دوسر انقطہ لگ جاتا ہے، حتی کہ اس کا قلب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر خیر کی بات اس کے قلب تک نہیں پہنچی ۔ اس کو حق تعالی شَانُه 'نے اپنے کلام یاک میں ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُومِهِمْ ﴾ (المطففين: ١٠) عدارشاد فرمايا ٢٠، كدان ك قلوب زنگ آلُود ہو گئے،ایسی صورت میں وہ قلوب ان گناہوں کی طرف خود متوجہ ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک نوع کے گناہ کو بے تکلف کر لیتے ہیں، لیکن اسی جبیباجب کوئی دوسر اگناہ سامنے ہو تاہے، تو قلب کواس سے انکار ہو تاہے، مثلاً جولوگ شراب پینے ہیں ان کواگر سور کھانے کو کہا جائے، توان کی طبیعت کو نفرت ہوتی ہے، حالا نکہ معصیت میں دونوں برابر ہیں۔ تواسی طرح جبکہ غیر رمضان میں وہ ان گناہوں کو کرتے رہتے ہیں، تودل ان کے ساتھ رنگے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان المبارک میں بھی ان کے سرزد ہونے کے لئے شیاطین کی ضرورت نہیں رہتی۔ بالجملہ اگر حدیث یاک سے سب شیاطین کامُقیر (قید) ہو جانا مراد ہے، تب بھی رمضان المبارک میں گناہوں کے سرزد ہونے سے بچھ اشکال نہیں،اور اگر مُتمرٌ د (سرکش)اور خبیث شیاطین کا مقید ہونا مر ادہو، تب تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں۔اور ہندہ ناچیز کے نزدیک یہی توجیہ اولی ہے اور ہر شخص اس کو غور کر سکتاہے اور تجربہ کر سکتاہے، کہ رمضان المبارک میں نیکی کرنے کے لئے پاکسی معصیت سے بیچنے کیلئے اتنے زور لگانے نہیں پڑتے، جتنے کہ غیر رمضان میں پڑتے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت اور توجہ کافی ہوجاتی ہے۔

حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب تو النسابیہ کی رائے سے سے کہ بیہ دونوں حدیثیں مختلف

لو گول کے اعتبار سے ہیں۔ یعنی فُساق کے حق میں صرف متکبر شیاطین قید ہوتے ہیں اور صلحاء کے حق میں مطلقاً ہر قسم کے شیاطین محبوس (قید) ہوجاتے ہیں۔

پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں سب روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ مضمون پہلی روایت میں بھی گزر چکا ہے، چونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس لئے صحابہ کرام طابی ہے نے خیال فرمایا کہ اتن بڑی فضیات اسی رات کیلئے ہو سکتی ہے۔ مگر حضور صُلَّ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ مَنْ اللّٰ مُستقل علیحدہ چیز ہے، یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔

کعب بن عُجَرہ رہالیّٰڈ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم مٹالڈیٹا نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے، جب حضور صَالِقَيْدُ مِلْ عَنْ منبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا، تو فرمایا: آمین۔جب دوسرے پر قدم رکھا، تو فرمایا: آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا، تو پھر فرمایا: آمین۔جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کرنیچ ازے، توہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ مَنَّالِیْکِمْ سے (منبر پر چڑھتے ہوئے) ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ مَنَّاللَّهُ اِنْ نَا ارْشَادِ فرمایا کہ اس وقت جبرئیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے (جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھاتو) انہوں نے کہا کہ ہلاک ہووہ شخص جس نے رمضان کامبارک مہینہ پایا پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا: آمین۔

(٣) عَنْ كَعُبِ بْنِ عُجْرَةً اللَّهِ عَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ أَخْضُرُوا الْمِنْبَرَ، فَحَضَرْنَا، فَلَمَّا ارْتَثْنَى دَرَجَةً، قَالَ: امِيْنَ فَلَمَّا ارْتَقَى اللَّارَجَةَ الثَّانِيَةَ، قَالَ: امِيْنَ فَلَهَّا ارْتَقَى النَّارَجَةَ الثَّالِثَةَ، قَالَ: امِيْنَ فَلَبَّا نَزَلَ، قُلْنَا، يَارَسُولَ اللهِ لَقَلُ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْعًا مَاكُنَّا نَسْبَعُهُ، قَالَ: إنَّ جِبْرَئِيْلَ عَرَضَ لِيْ، فَقَالَ: بَعُلَ مَنْ أُذُرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغُفَرُ لَهُ، قُلْتُ: امِيْنَ فَلَهَّارَقِيْتُ الثَّانِيَةَ، قَالَ: بَعُلَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْلَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْك، قُلْتُ: امِيْنَ قَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ، قَالَ: بَعُلَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوْيُهِ الْكِبَرُ عِنْكَهٰ أَوۡ اَحَكَهُمَا فَلَمۡ يُكۡخِلَّاهُ الۡجَنَّةَ ـ قُلُتُ: امِيْنَ

(حسن بألشواهد)

رواهالحاكم في المستدرك: كتاب البروالصلة: ٢٥٦كم، ص (م/م/٤)، وقال: صحيح الإسناد وأقر عليه الذهبي - كذا في الترغيب: كتاب الصوم، باب الترغيب في الصوم: ١٣٢٧م ص (١/٣٢٨) و وقال السيخاوى: دواه ابن حيان في ثقاته، باب المبيم، (٢٢٨٩) و وصححه، والطبراني في الكبين باب الكات: ١٦٥م (٢٢٨/١) والبخاري في برالوالدين، الأدب المفرد، باب من أدرك والديه: ٢١، (٢١/١) والبيهقي في الشعب، في الباب الخامس عشر في تعظيم النبي عليه السلام، فصل في معنى الصلوة عليه السلام: وروى الترمذي عن أي هريرة، أبواب الدعوات، باب قوله: وروى الترمذي عن أي هريرة، أبواب الدعوات، باب قوله: ورغم أنف رجل: ٣٥٣٥م، (٨٠٠٨) بمعناه، وقال ابن حجر: طرة كثيرة، كما في المرقاة، كتاب الصلوة، باب الصلوة عليه السلام، (٢٥/٥) .

پھر جب میں دوسرے درجہ پرچڑھاتوانہوں
نے کہا: ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے
آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے، میں
نے کہا: آمین۔ جب میں تیسرے درجہ پر
چڑھاتو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص
جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں
سے کوئی ایک بڑھانے کو پہنچ جاویں اور وہ اس
کوجنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا کہ
آمین۔

ف: اس حدیث میں حضرت جبر ئیل علیہ السلام نے تین بددعائیں دی ہیں اور حضور اقد س مَگالیّٰیًا کی ان تینوں پر آمین فرمائی۔اول تو حضرت جبر ئیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بددعاہی کیا کم تھی اور پھر حضور اقد س مَگالیّٰیًا کی آمین نے تو جتنی سخت بددعابنادی وہ ظاہر ہے۔اللّٰہ ہی اپنے فضل سے ہم لو گول کو ان تینوں چیزوں سے بیخنے کی توفیق عطا فرماویں اور ان برائیوں سے محفوظ رکھیں، ورنہ ہلاکت میں کیا تر دد ہے۔ "وُرِّ منتور" کی بعض روایات سے معلوم ہو تاہے کہ خود حضرت جبر ئیل علیہ السلام نے حضور مَلَّ اللَّٰهِ عَلَیْ اللّٰ سے کہا کہ آمین کہو۔ تو حضور مَلَّ اللَّٰهِ اللّٰ نے فرمایا: آمین ہو۔ تو حضور مَلَّ اللّٰهِ اللّٰہ معلوم ہو تاہے۔

اول وہ شخص کہ جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک میں المبارک جیسا خیر وبرکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے، کہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جَلَّ شَانُهُ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، پس جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بدا عمالیوں اور کو تاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تواس کی مغفرت کیلئے اور کون ساوقت ہو گا اور اس کی ہلاکت میں کیا تامل ہے، اور مغفرت کی صورت ہیے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہیں یعنی روزہ، تراوتی، ان کونہایت اہتمام سے اداکر نے صورت ہیے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہیں یعنی روزہ، تراوتی، ان کونہایت اہتمام سے اداکر نے

**<sup>1</sup>** المعجم الكبير ، باب الجيم ، قيس بن الربيع :٢٠٢٢

کے بعد ہرونت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ واستغفار کرے۔

دوسرا شخص جس کیلئے بد دعائی گئی، وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم مثالیا ہے کا کرِ مبارک ہواور وہ دورد نہ پڑھے۔ اور بھی بہت ہی روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے، اسی وجہ سے بعض علماء کے بزد یک جب بھی نبی کریم مثالیا ہے کا گر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھناوا جب ہے۔ حدیث بالا کے علاوہ اور بھی بہت ہی وعیدیں اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، جس کے سامنے حضور مثالیا ہے گا تذکرہ ہواور وہ درود نہ بھیجے۔ بعض احادیث میں اس کو شقی اور بخیل تر لوگوں میں شار کیا گیا ہے گئی ہے۔ نیز جفاکار اور جنت کاراستہ بھولنے ، والاحتی کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا ہے گے۔ یہ بھی وارد ہواہے کہ وہ نبی اگرم مثالیا ہے گئی کے جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا ہے گئی ہوں۔ کہ وہ نبی اگرم مثالی کے گئی کے جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا ہے گئی ہی وارد ہواہے کہ وہ نبی اگرم مثالی گئی کی جہنم میں داخل ہوگے گا گ

محققین علاء نے الی روایات کی تاویل فرمائی ہو، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے والے کے لئے آپ مگا اللہ گڑا کے ظاہر ارشادات اس قدر سخت ہیں کہ ان کا تحل دشوار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ مگا للہ گڑا کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ تحریر وقتر پر ان کا احصاء (احاطہ) کر سکے، اس کے علاوہ آپ مگا للہ گڑا کے حقوق امت پر اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے درود شریف نہ پڑھنے والوں کے حق میں ہر وعید اور تنبیہ بجااور موزوں معلوم ہوتی ہے۔ اس ان کو دیکھتے ہوئے درود شریف کے فضائل اس قدر ہیں کہ ان سے محرومی مستقل بد نصیبی ہے۔ اس ہوتی ہے۔ خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہیں کہ ان سے محرومی مستقل بد نصیبی ہے۔ اس بیدرس مرتبہ رحمت جمیح ہیں ہی نہ ہونگا گئی گائی گئی گڑا پر ایک مرتبہ درود جمیع، حق تعالیٰ شَائہ اس پر دس مرتبہ رحمت جمیح ہیں ہی نیز ملائکہ کا اس کے لئے دعا کرنا ہی گناہوں کا معاف ہونا، در جات کا بند ہونا ہی آئے دہائہ گری رضاء اس کی رحمت، اس کے غصہ سے امان، قیامت کے ہول سے مزید ہر آل۔ نیز اللہ جُلُ جَلُ اللہ کی رضاء اس کی رحمت، اس کے غصہ سے امان، قیامت کے ہول سے خاص مقداروں پر مقرر فرمائے گئے ہیں "۔ خاص خاص مقداروں پر مقرر فرمائے گئے ہیں "۔

ان سب کے علاوہ درود شریف سے تنگی سمعیشت اور فقر دور ہو تاہے،اللہ اور اس کے رسول

<sup>🛭</sup> سنن نسائي،الفضل في الصلوة: ١٢٩٧

<sup>🛭</sup> مصنف عبدالرزاق:۱۵۳

**<sup>۩</sup>** منداحد، رويفع بن ثابت: ١٩٩٩ االقول البديع

<sup>4</sup> المعجم الكبير،باب العين،١٣٥٥١

<sup>🗗</sup> القولُ البديع، ص ۵۳

<sup>🗗</sup> مسلم:اا

<sup>🗗</sup> منداحمه:۱۵۶۸۰

<sup>🗗</sup> ترمذی،ابواب الدعوات:۳۵۴۲

**<sup>2</sup>** مصنف عبد الرزاق،باب الصلوة على ا

النبي،۳۱۲۱

<sup>🛭</sup> ابن ماجه، كتاب ا قامة الصلوة: ٩٠٨

کے دربار میں تقرب نصیب ہوتا ہے، دشمنوں پر مدد نصیب ہوتی ہے اور قلب کی نفاق اور زنگ سے صفائی ہوتی ہے، لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے اور بہت سی بشار تیں ہیں جو درود شریف کی کثرت پر احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ فقہاء نے اس کی تصر سے کہ ایک مرتبہ عمر بھر میں درود شریف کا پڑھنا عملاً فرض ہے اور اس پر علماء مذہب کا اتفاق ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جب نبی کر یم صفافاً فرض ہے اور اس پر علماء مذہب کا اتفاق ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جب نبی کر یم صفافاً کے نزدیک ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے یا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے اور دوسر سے بعض کے نزدیک مستحب

تیسرے وہ شخص جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہوں اور وہ اان کی اس قدر خدمت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے، علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ نیزیہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بادبی نہ کرے، تکبرسے پیش نہ آئے، اگرچہ وہ مشرک ہوں، اینی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، ان کانام لے کرنہ پچارے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں نری کرے۔ اگر قبول نہ کریں توسلوک کر تارہے اور ہدایت کی دعاکر تارہے۔ غرض ہربات میں ان کا بہت احترام ملح ظر کھے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باہے، تیر ابھی چاہے تواس کی حفاظت کر، یااس کوضائع کر دے ہے۔ ایک صحابی رٹھائٹیڈ نے حضور مٹھاٹیڈ کی سے دریافت کیا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ مٹھاٹیڈ کی خرایا کہ وہ تیری جنت ہیں یا جہتم ہی بعنی ان کی رضاجت ہے والدین کا کیا حق ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مطیع بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والدکی اور ناراضگی جہتم ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شرک کے سواتمام طرف ایک مقبول جج کا تواب رکھتی ہے ۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شرک کے سواتمام گناہوں کو جس قدر دل چاہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کا مرف سے قبل دنیا میں بھی وبال پہنچاتے ہیں گو۔ ایک صحابی ڈگاٹھ نے عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ حضور مُنگی ٹیٹی نے دریافت فرمایا کہ تیری مال بھی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہیں۔ مضور مُنگی ٹیٹی نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر، کہ ان کے قدمول کے نیجے تیرے لئے جنت ہے گو۔ حضور مُنگی ٹیٹی نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر، کہ ان کے قدمول کے نیجے تیرے لئے جنت ہے گو۔

🗗 المعجم الكبير، طلحه بن معاويه: ١٦٢٢

<sup>🛭</sup> ابن ماجه، کتاب الطلاق:۲۰۸۹ 🕙 شعب الایمان، برّ الوالدین:۷۸۵۲

۲۲۱۳ عام، البروالصلوة، ۳۲۲۳

ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی رضاباب کی رضامیں ہے اور اللہ کی ناراضگی باب کی ناراضگی میں ہے۔ ور بھی بہت سی روایات میں اس کا اہتمام اور فضل وارد ہوا ہے۔ جو لوگ کسی غفلت سے اس میں کو تاہی کر چکے ہیں اور اب ان کے والدین موجود نہیں، شریعت مطہرہ میں اس کی تلافی بھی موجود ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہوں کہ وہ ان کی نافر مانی کر تاہو، تو ان کیلئے کثرت سے دعا اور استغفار کرنے سے مطبع (فرمانبردار) ثار ہو جاتا ہے ۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بہترین بھلائی باپ کے بعد اس کے ملنے والوں سے حسن سلوک ہے ۔

(٣) عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ اللهِ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ اللهِ أَنَّ وَسَمَانُ شَهُرُ بَرَكَةٍ، رَمَضَانُ شَهُرُ بَرَكَةٍ، يَغُشَاكُمُ اللهُ فِيْهِ، فَيُنْزِلُ الرَّحْمَة، وَيُحُطُّ الْخَطَايَا، وَيَسْتَجِيْبُ فِيْهِ الْخَطَايَا، وَيَسْتَجِيْبُ فِيْهِ اللهُ تَعَالَى إلى اللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى إلى تَنَافُسِكُمْ فِيْهِ، وَيُبَاهِى بِكُمْ مَلُئِكَةُ، فَأُرُوا الله مِنْ أَنْفُسِكُمْ مَلُئِكَةُ، فَأُرُوا الله مِنْ أَنْفُسِكُمْ مَنْ خُرِمَ فِيْهِ رَحْمَة اللهِ عَنَّ وَيَهُ وَمُ فَيْهِ وَحُمَة اللهِ عَنَّ وَاللهِ عَنْ أَنْفُسِكُمْ اللهِ عَنَّ وَاللهُ عَنْ خُرِمَ فِيْهِ وَحُمَة اللهِ عَنَّ وَجَلَّ

(رجاله ثقات ماعدا محمد بن أبي قيس، ولمر أجد من

قریب ارشاد فرمایا که رمضان کا مهینه آگیا ہے، جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالیٰ شَائهٔ اس میں تمہاری طرف متوجه ہوتے ہیں اور اپنی رحمتِ خاصه نازل فرماتے ہیں، خطاوں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملا نکه سے فخر کرتے ہیں، پس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاوے۔

حضرت عُبادہ ڈٹائٹنُ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ

حضور مَلَّالِيَّةُ مِ نِي رمضان المبارك كے

. رواه الطبراني في مسند الشاميين، رقم الحديث: ٢٢٣٨، (٢٤١/٣) ورواه ثقات إلا أن محمدين قيس لايحضرني فيه جرح ولاتعديل، كذا في الترغيب، كتاب الصوم، باب الترغيب في الصوم، وقم العديث: ٩٤٥، (٣٢/١) ـ

ف: تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی حرص میں کام کیاجائے اور مقابلہ پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیاجاوے۔ تفاخر اور تقابل والے آویں اور یہال اپنے اپنے جوہر دکھلا ویں۔ فخر کی بات نہیں تحدیث بالنعمة (نعمت کے شکر)کے طور پر لکھتا ہوں، اپنی نااہلیت سے خود اگر چہ کھے نہیں

<sup>🛈</sup> الترمذي، ابواب البر والصله: ۱۸۸۹

<sup>🗗</sup> ترمذی،ابواب البروالصله:۱۹۰۳

ع شعبُ الايمان، بابُ في بر الوالدين: ۲۹۰۲

کر سکتا، مگر اپنے گھرانہ کی عور توں کو دیکھ کرخوش ہو تاہوں، کہ اکثر وں کواس کا اہتمام رہتاہے کہ دوسری سے تلاوت میں بڑھ جاوے۔ خانگی کاروبار کے ساتھ پندرہ بیس پارے روزانہ بے تکلف پورے کرلیتی ہیں۔ حق تعالیٰ شَائہ اپن رحمت سے قبول فرماویں اور زیادتی کی توفیق عطا فرماویں۔

نبی کریم مُنگانیکی کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب وروز میں اللہ کے یہاں سے (جہنم کے)قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لئے ہر شب وروز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔

(۵) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْكُنُرِيِّ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّ لِلهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ، يَعْنِي فِي رَمَضَانَ وَ إِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ دَعُوةً مُّسْتَجَابَةً.

(حسن بألشواهد)

**رواه البزار.** كشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان، رقم الحديث: ٩٦٢، (٣٥٨/١). كذا في الترغيب، كتاب الصوم، باب الترغيب في الصوم، رقم الحديث: ١٣٣٣، (٣٠٠/١).

ف: بہت میں روایات میں روزے دارکی دعاکا قبول ہونا وارد ہواہے ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے ﷺ، مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پر اس طرح گرتے ہیں، کہ دعاما تگنے کی تو کہاں فرصت، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی، افطار کی مشہور دعامیہ:

(اللّٰهُ مَ لَکَ صُمْمُ تُ وَ بِکَ اُمَنْتُ وَ عَلَیْکَ تَو کَیْلُتُ وَ عَلَی دِزُ قِکَ اُفْطَرُ تُ " اللّٰهُ مَ لَکَ صُمْمُ وَ رہے ہیں۔ کے روزہ رکھا اور مجھی پر ایمان لایا ہوں اور مجھی پر بھر وسہ ہے، تیرے ہیں رزق سے افطار کرتا ہوں۔

حدیث کی کتابول میں بید دعا مختصر ملتی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر و بن عاص رُ الله عُمَّا افطار کے وقت بید دعا کرتے تھے: " اَللَّهُمَّ إِنِّی اُسْئَلُکَ بِوَ خَمَتِکَ الَّتِیْ وَسِعَتْ کُلَ شَیْعِ اَنْ تَعْفِوَ لِی " ( ترجمہ ) اے اللہ تیری اس رحمت کے صدقے جوہر چیز کو شامل ہے، بیما نگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ بعض کتب میں خود حضور صَّالِیَّا اِلْمَ سے بید دعا منقول ہے " یا وَاسِعَ میری مغفرت فرماد اور بھی متعدد دعائیں الْفُضُلِ اغْفِرُ لِی " و ارتجمہ ) اے وسیع عطا والے! میری مغفرت فرماد اور بھی متعدد دعائیں

• شعب الإيمان، فضائل الصوم، ٣٣٢٣

ابن ماجه، كتاب الصيام، باب في الصائم لاتر در عوته: ۱۷۵۳
 مر قاة، كتاب الصوم، مسائل متفرقة، ص (۱۳۷۸–۱۳۷۸).

<sup>🗗</sup> ابن مأجه، كتاب الصيام، باب في الصائم لاتر د دعوته: ا ١٤٥١

<sup>●</sup> ان ماجه، نتاب الصيام ، باب في الصام لا ترود وعه العاط ● مر قاة، باب في مسائل متفرقة من كتاب الصوم، ١٩٩٣

روایات میں وارد ہوئی ہیں، مگر کسی دعا کی شخصیص نہیں، اجابتِ دعا کاوفت ہے، لینی لینی ضروریات کیلئے دعا فرماویں۔ یاد آ جاوے تواس سیاہ کار کو بھی شامل فرمالیس، کہ سائل ہوں اور سائل کا حق ہوتا ۔

لطف ہو آپ کا اور ہمارا کام ہو جائے

حضور مَنَّ اللَّيْمِ کاار شادہ کہ تین آدمیوں کی دعارد نہیں ہوتی۔ ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالیٰ شَائه بادلوں سے اوپر اٹھالیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کیلئے کھول دیئے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتاہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا گو (کسی مصلحت سے) کچھ دیر ہوجائے

(صحيحبالشواهد)

رواه احمد في مسنده، مسند أبي هريرة: ٨٠٢٣م، (٢١٠/١٣) والترمذي في أبواب الدعوات، باب اي الكلام

أحب إلى الله (٣٥٩م) ص (١٨٧) و حسنه وابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصوم، باب ذكر استجابة الله: ١٩٠١) و وابن حبان في صحيحه في باب وصف الجنة ، ذكر الاخبار عن وصف بناء الجنة: ٣٣٨٧، (٣٩٢/١٦) و ي صحيحيهما كذا في الترغيب، كتاب الصوم، باب الترغيب في صيام رمضان: ٣٣٨٥ ، (٢٠٧١م) .

ف: دُرِّ منثُور میں حضرت عائشہ وُلِیَّنَهٔ سے نقل کیاہے کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم مَلُّ اللَّهُ عَلَمُ کارنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعامیں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا ۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شَانُہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرمادیتے ہیں کہ اپنی لینی عبادت چھوڑ دواور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو<sup>®</sup>۔ بہت سی روایات سے رمضان کی دعاکا خصوصیت سے قبول ہونامعلوم ہو تاہے اور بیہ بے تر ددبات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ

شعب الایمان، فضائل شهر رمضان،۳۳۵۳
 شعب الایمان، فضائل شهر رمضان:۳۳۵۲

<sup>🗗</sup> شعب الايمان، في ليلة العيدين، ٣٣٣٥

ہے، اور سیچے رسول منگافیا گیا کا نقل کیا ہوا ہے تواس کے پورا ہونے میں پچھ تردد نہیں، لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کیلئے دعا کرتے ہیں مگروہ کام نہیں ہوتا، تواس سے یہ نہیں سمجھ لینا حاسیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعاکے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیئے

نبی کریم منگانی کی میکا استادہ کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشر طیکہ قطع رحمی یاکسی گناہ کی دعانہ کرے، توحق تعالی شَائہ' کے یہاں سے تین چیزوں میں سے اسے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یاخودوہ می چیز ملتی ہے جس کی دعائی، یااس کے بدلے میں کوئی برائی یامصیبت اس سے ہٹادی جاتی ہے، یا آخرت میں اس قدر ثواب اس کے حصہ میں لگادیا جاتا ہے ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شَائہُ بندہ کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے! میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تونے مجھے سے دعاما نگی تھی؟ وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ تونے قبول نہ کیا ہو۔ تونے فلاں دعاما نگی تھی، فلاں تکلیف ہٹادی کہ تونے کوئی دعا الی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو۔ تونے فلاں دعاما نگی تھی، فلاں تکلیف ہٹادی جائے، میں نے اس کو دنیا میں اور اکر دیا تھا اور فلاں غم کے دفع ہونے کیلئے دعاکی تھی مگر اس کا اثر بچھ تجھے معلوم نہیں ہوا۔ میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجرو ثواب تیرے لئے متعین کیا۔ حضور منگا تیا ہے اس کو میں ہوتی کہ اس کو ہر ہر دعایاد کرائی جاوے گی اور اس کا دنیا میں پوراہونایا آخرت میں اس کا عوض بتلایا جاوے گا۔ اس اجرو ثواب کی کثرت کو دکھ کروہ بندہ اس کی تمناکرے گا کہ کاش! دنیا میں اس کی کوئی دعائی جوئی کہ دیا ہوئی ہوئی کہ یہاں اس کا اس قدر اجر ماتا ہی۔

غرض دعانہایت ہی اہم چیز ہے،اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارہ کی بات ہے اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دیکھیں توبد دل نہ ہونا چاہیئے۔

اس رسالہ کے ختم پر جو لمبی حدیث آرہی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی حق تعالیٰ شَانُه بندہ ہی کے مصالح پر نظر فرماتے ہیں۔ اگر اس کے لئے اس چیز کا عطافر مانا مصلحت ہوتا ہے، تو مرحمت فرماتے ہیں ورنہ نہیں۔ یہ بھی اللّٰہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ بسااو قات اپنی نافہی سے ایسی چیز مانگتے ہیں جو ہمارے مناسب نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ دو سری ضروری اور اہم بات قابلِ لحاظ یہ ہے کہ بہت سے مر داور عور تیں تو خاص طور سے اس مرض میں مبتلا ہیں، کہ بسا او قات غصے اور رنج میں اولاد وغیرہ کو بد دعاد سے ہیں۔ یادر کھیں کہ اللّٰہ جَلَّ شَانُهُ کے عالی دربار میں اوقات غصے اور رنج میں اولاد وغیرہ کو بد دعاد سے ہیں۔ یادر کھیں کہ اللّٰہ جَلَّ شَانُهُ کے عالی دربار میں

بعض او قات ایسے خاص قبولیت کے ہوتے ہیں کہ جومانگومل جاتا ہے۔ یہ احمق غصہ میں اول تواولا د کو کوستی ہیں اور جب وہ مر جاتی ہے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو پھر روتی پھرتی ہیں اور اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ مصیبت خود ہی اپنی بدرعاسے مانگی ہے۔

نبی کریم مَنَّاتَّاتِیَّا کاارشادہے کہ اپنی جانوں اور اولاد کو نیز مال اور خاد موں کو بددعانہ دیا کرو، مبادا! الله کے کسی ایسے خاص وقت میں واقع ہو جائے جو قبولیت کاہے <sup>©</sup> مبالخصوص رمضان المبارک کا تمام مہینہ توبہت ہی خاص وقت ہے،اس میں اہتمام سے بیخے کی کوشش اشد ضروری ہے۔

حضرت عمر طالتُعَنَّهُ حضورا كرم صَلَّى لِيَّنِيَّ سے نقل كرتے ہيں كه رمضان المبارك ميں الله كوياد کرنے والا شخص بخشا بخشایا ہے اور اللّٰہ سے ما نگنے والانامر ادنہیں رہتا<sup>©</sup>۔

حضرت ابن مسعود رشائليًّهُ كي ايك روايت سے تر غيب ميں نقل كياہے كه رمضان كي ہر رات میں ایک منادی پکار تاہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے! متوجہ ہو اور آگے بڑھ۔اور اے برائی کے طلبگار ابس کر اور آ تکھیں کھول۔اس کے بعدوہ فرشتہ کہتاہے کہ کوئی مغفرت کا چاہنے والاہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والاہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والاہے کہ اس کاسوال پورا کیا جائے ®۔اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعائے قبول ہونے کے لئے بچھ شر ائط بھی وار د ہوئی ہیں کہ ان کے فوت ہونے سے بسااو قات دعارد کر دی جاتی ہے، منجملہ ان کے حرام غذاہے کہ اس کی وجہ سے بھی دعارد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم مَنَّا عُلَیْم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسان کی طرف ہاتھ تھینچ کر دعاما نگتے ہیں اور یاربِّ یاربِّ کرتے ہیں مگر کھانا حرام، بینیا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو <sup>سک</sup>تی ہے <sup>©</sup>۔

مورُ خین نے لکھاہے کہ کوفہ میں مُستَجابُ الدُّعَالو گوں کی ایک جماعت تھی،جب کوئی حاکم ان يرمسلط موتاتواس كيلئة بددعاكرتے وه مهلاك موجاتا۔ حجاج ظالم كاجب وہاں تسلط مواتواس نے ایک دعوت کی، جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیااور جب کھانے سے فارغ ہو چکے، تواس نے کہا کہ میں ان لو گوں کی بدد عاسے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔

<sup>🗗</sup> شعب الایمان: فضائل شهر رمضان، ۳۳۳۴ 4 مسلم، كتاب الزكوة، باب قبول الصدقه من الكسب الطيب: ١٠١٥

مسلم: كتاب الزهد والرقاق، باب حدیث جابر: ۳۰۰۹
 المجم الاوسط، فضائل شبر رمضان، ۳۳۵۵

اس کے ساتھ ہمارے زمانہ کی حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے، جہاں ہر وقت سود تک کے جواز کی کو ششیں جاری ہیں۔ملاز مین رشوت کواور تاجر دھو کہ دینے کو بہتر سبچھتے ہوں۔

حضور سُگَافِیْمِ کا ارشادہے کہ خود حق تعالیٰ شَانُہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پررحمت نازل فرماتے ہیں۔ (ك) عَنِ ابْنِ عُمَرَ شِيْقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ شِيْقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهَ وَمَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْهُ تَسْخِرِيْنَ ـ

(صحيح بالشواهد)

رواه الطّبراني في الاوسط، باب الميم، من اسمه محمد: ٢٨٢/٢، ص (٢٨٤/٢) - وابن حبان في صحيحه، في كتاب الصوم، باب السحور: ١٥٣١ ، (٢٠٩/١) - كذا في الترغيب، كتاب الصوم، باب الترغيب في السحور: ٢٠١١ ، (٢٠٩/١) -

ف: کس قدر اللہ جل جلالہ کا انعام واحسان ہے کہ روزہ کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو جس کو سحری کہتے ہیں، امت کیلئے تواب کی چیز بنادیا۔ اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیاجا تا ہے۔ بہت سی احادیث میں سحر کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی بھر اللہ بینے نے ستر ہ صحابہ واللہ بہت سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہیں اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہیں اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت کی احوادیث بیں اور جماع نقل کیا ہے۔ بہت کی حوام رہ جاتے ہیں اور بعض لوگ تر او تی پڑھ کر کھانا کھا کہ سوجاتے ہیں اور وہ اس کے تواب سے محروم رہتے ہیں، اس لئے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شر وع ہو جاتا ہے، صاحب کشانگ نے اخیر کے چھٹے حصہ کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو چھ حصوں پر تقسیم کر کے اخیر کا حصہ، مثلاً اگر غروبِ آفیاب سے طلوعِ صبح صادق تک بارہ رات کو چھ حصوں پر تقسیم کر کے اخیر کا حصہ، مثلاً اگر غروبِ آفیاب سے طلوعِ صبح صادق تک بارہ رات کو چھ حصوں پر تقسیم کر کے اخیر کا حصہ، مثلاً اگر غروبِ آفیاب سے طلوعِ صبح صادق تک بارہ رات کو چھ حصوں پر تقسیم کر کے اخیر کا حصہ، مثلاً اگر غروبِ آفیاب سے طلوعِ صبح صادق تک بارہ رفیان ہوں تواخیر کے دو گھنٹے ہوں تواخیر کے دو گھنٹے ہوں تواخیر کے دو گھنٹے سے کا وقت ہے اور ان میں بھی تاخیر اولی ہے، بشر طیکہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ وفیل ہے، بشر طیکہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ وفیل ہے۔ سے کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے۔

نبی کریم مُنَّ اللَّیْمِ کاار شاد ہے کہ ہمارے اوراہل کتاب (یہود و نصاری) کے روزہ میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری کھانے وہ کہ اس کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری کھانا کرو، کہ اس میں برکت ہے: جماعت میں، اور ترید میں اور میں برکت ہے: جماعت میں، اور ترید میں اور سحری کھانے میں اور جماعت اور ہر وہ کام جس کو سحری کھانے میں اور ہر وہ کام جس کو

🗗 المجم الكبير، سليمان التيمي، ٢١٢٧

<sup>🛈</sup> مسلم، باب فضل السحور، ١٠٩٦

ا : . . 2 بخاری، کتاب الصوم، باب بر کة السحور: ۱۹۲۳

مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے کہ اللہ کی مدداس کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔اور ثرید گوشت میں یکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے،جونہایت لذیذ کھاناہو تاہے، تیسرے سحری۔نبی کریم مَنَّا عُلَيْظٌ جب سی صحابی ٹالٹنے گواینے ساتھ سحر کھلانے کے لئے بلاتے توارشاد فرماتے کہ آؤ!برکت کا کھانا کھالو•۔ایک حدیث میں ار شادہے کہ سحری کھاکر روزہ پر قوت حاصل کرواور دوپہر کوسو کر اخیر شب کے اٹھنے پر مددجاہا کروھے

حضرت عبدالله بن حارث رضي عنه ايك صحابي رضي عنه سے نقل كرتے ہيں كه ميں حضور صَلَى عَلَيْهُمْ کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ مَلَّا عَلَیْمِ سحری نوش فرمارہے تھے، آپ مَلَّا عَلَیْمِ انے فرمایا کہ بیہ ایک برکت کی چیز ہے،جواللہ نے تم کوعطا فرمائی ہے،اس کومت جھوڑ نا<sup>9</sup>۔حضور صَالَّاتِیْزِ مِن متعدد روایات میں سحور کی تر غیب فرمائی ہے، حتی کہ ارشاد ہے کہ اور پچھ نہ ہو تو ایک جھوہارہ ہی کھا لے، یا ایک گھونٹ یانی ہی پی لے ●۔اس لئے روزہ داروں کو اس ہم خرماو ہم ثواب کا خاص طور سے اہتمام کرناچاہیے، کہ اپنی راحت اپنا نفع اور مفت کا ثواب۔ مگر اتناضر وری ہے کہ افر اطو تفریظ ہرچیز میں مضر ہے، اس لئے نہ اتنا کم کھاوے کہ عبادات میں ضعف محسوس ہونے لگے، اور نہ اتنازیادہ کھاوے کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں۔خود ان احادیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ چاہے ایک حچوارہ ہو، یا ایک گھونٹ یانی<sup>©</sup>۔ نیز مستقل احادیث میں بھی بہت کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ <sup>©</sup> حافظ ابن حجر ویم اللیمایی بخاری کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ سحری کی برکات مختلف وجوہ ہے ہیں: اتباع سنت، اہل کتاب کی مخالفت، کہ وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم لوگ حتی الوسع ان کی مخالفت کے مامور ہیں۔

نیز عبادت پر قوت،عبادت میں دل بستگی کی زیادتی، نیز شدت بھوک سے اکثر بدخلقی پیداہو جاتی ہے اس کی مدافعت،اس وقت کوئی ضرورت مند سائل آجائے تواس کی اعانت، کوئی پڑوس میں غریب فقیر ہواس کی مدد، بیرونت خصوصیت سے قبولیت ِ دعاکا ہے۔ سحری کی بدولت دعا کی توفیق ہو جاتی ہے،اس وقت میں ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے،وغیر ہوغیر ہ۔

ابن دقیق العید عمر النی ہیں کہ جو نیاء کو سحور کے مسئلہ میں کلام ہے کہ وہ مقصدِ روزہ کے

**<sup>4</sup>** صحیح ابن حبان، باب السحور، ۳۴۷۲

<sup>🗗</sup> مند الثاميين، أبر هيم بن الي عبله، ١٦

<sup>€</sup> ترمذی،ابوابالزهد،۲۳۸۰

<sup>●</sup> ابوداؤد، كتاب الصوم، باب من سمى السحور: ۲۳۴۳

این ماجه، کتاب الصیام، باب ما جاء فی السحور: ۱۹۹۳
 سنن نسائی، باب وجوب الصیام، فضل السحور: ۲۱۲۲

خلاف ہے، اس لئے کہ مقصد روزہ پیٹ اور شر مگاہ کی شہوت کو توڑنا ہے اور سحری کھانا اس مقصد کیخلاف ہے، لیکن صحیح میہ ہے کہ مقدار میں اتنا کھانا کہ میہ مصلحت بالکلیہ فوت ہو جائے، یہ تو بہتر نہیں، اس کے علاوہ حسب حیثیت وضر ورت مختلف ہو تار ہتا ہے۔ بندہ کے ناقص خیال میں اس بارے میں قولِ فیصل (فیصلہ کن بات) بھی یہی ہے کہ اصل سحور وافطار میں تقلیل (کی کرنا) ہے، مگر حسب ضر ورت اس میں تغیر ہو جاتا ہے۔ مثلاً طلباء کی جماعت کہ ان کے لئے تقلیل طعام منافع صوم کے حاصل ہونے کے ساتھ شخصیل علم کی مضرت کو شامل ہے، اس لئے ان کے لئے بہتر میہ ہے کہ تقلیل نہ کریں، کہ علم دین کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے، اس طرح ذاکرین کی جماعت، علی ہذا دوسری جماعت کے ساتھ مشغول نہ ہو سکیں دینی کام میں اہمیت کے ساتھ مشغول نہ ہو سکیں۔

نبی کریم مُنگانی المبارک کاروزہ تھا، گراس جگہ جہاد کا تقابل آپڑا تھا۔ البتہ جس جگہ کسی نبی نہیں ● ، حالا نکہ رمضان المبارک کاروزہ تھا، گراس جگہ جہاد کا تقابل آپڑا تھا۔ البتہ جس جگہ کسی ایسے دینی کام میں جوروزے سے زیادہ انہم ہو، ضُعف اور کسل (سستی) پیدانہ ہو، وہاں تقلیل طعام ہی مناسب ہے۔ شرحِ اقناع میں علامہ شعر انی و الشیابیہ سے نقل کیا ہے کہ ہم سے اس پر عہد لئے گئے کہ پیٹ بھر کر کھانانہ کھائیں، بالخصوص رمضان المبارک کی راتوں میں۔ بہتر یہ ہے کہ رمضان کے کہ افطار و سحر میں جو شخص پیٹ بھر کر کھانے میں غیر رمضان سے کچھ تقلیل کرے، اس لئے کہ افطار و سحر میں جو شخص پیٹ بھر کر کھائے اس کاروزہ ہی کیا ہے۔ مشائخ نے کہا ہے کہ جو شخص رمضان میں بھوکار ہے، آئندہ رمضان میں بھوکار ہے، آئندہ رمضان میں مشائخ سے اس باب میں شدت مشافل ہے۔

تشرح احیاء میں عوارف سے نقل کیا ہے کہ سہل بن عبداللہ تُستری عِرالتّہ پیہ پندرہ روز میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے اور رمضان المبارک میں ایک لقمہ، البتہ روزانہ اتباعِ سنت کی وجہ سے محض پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ حضرت جنید و اللّٰہ والے) دوستوں میں سے کوئی آتا تو اس کی وجہ سے روزہ افطار فرماتے اور فرمایا کرتے تھے کہ (ایسے) دوستوں کے ساتھ کھانے کی فضیلت کے مرازہ کی فضیلت سے کم نہیں۔ اور بھی سلف کے ہز اروں واقعات

اس کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ کھانے کی کمی کے ساتھ نفس کی تادیب کرتے تھے، مگر نثر طوبی ہے کہ اس کی وجہ سے اور دینی اہم امور میں نقصان نہ ہو۔

(٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَبَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَبِّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهُرُ.

(صحيح)

رواه ابن ماجه في كتاب الصيام، باب ماجاء في الغيبة ، : ٩٠ ١ ر (٣٠٠/٢) واللفظ له والنسائي في السنن الكبرى،

ف:علماءکے اس کی شرح میں چندا قوال ہیں:اول بیہ کہ اس سے وہ شخص مر ادہے جو دن بھر روزہ رکھ کرمال حرام سے افطار کر تاہے، کہ جتنا ثواب روزہ کا ہواتھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کاہو گیااور دن بھر بھوکارہنے کے سوااور کچھ نہ ملا۔

دوسرے یہ کہ وہ شخص مر ادہے جوروزہ رکھتاہے، کیکن غیبت میں بھی مبتلار ہتاہے، جس کا بیان آگے آ رہاہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روزہ کے اندر گناہ وغیرہ سے احتراز نہیں کرتا۔ نبی اکرم مُنگالیّنیِّم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں یہ سب صور تیں اس میں داخل ہیں اور ان کے علاوہ بھی۔ اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی، مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت بھی کرلی، تووہ سارا جاگنا بیکار ہوگیا۔ مثلاً صبح کی نماز ہی قضا کر دی، یا محض ریا اور شہرت کے لئے جاگاتو وہ بیکارہ۔

(٩) عَنْ أَبِيْ عُبَيْلَةً الله الله عَنْ أَبِيْ عُبَيْلَةً الله عَنْ أَبِي عُبَيْلَةً الله عَنْ أَنْ الصِّيَامُ جُنَّةً مَالَمْ يَغُرِقُهَا ـ

حضور اقد س منگاتائی کاار شادہے کہ روزہ آدمی کیلئے ڈھال ہے، جب تک اس کو بھاڑ نہ یں ا

(حسر.)

**رواه النسائي** في كتاب الصيام: ٢٢٣٥ ، (٢٨/٢) وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ماجاء في فضل الصيام،: ١٦٣٩ ، (٢٩٣/٢) ـ

وابن خزيمة في كتاب الصيام، باب الاجتنان بالصوم من النار: ۱۸۹۲، (۹۱۳/۲) والحاكم في كتاب التفسير، تفسير سورة السجدة: ۱۳۲۷، (۱۳۱۴) <u>- وصححه على شرط البخاري و سكت عنه الذهبيي والفاظهم مختلفة حكاها المنذري في الترغيب،</u> كتاب الصوم، باب الترهيب الصائم من الغيبة: ۱۵۷۲، (۱۰/۲) ـ

ف:ڈھال ہونے کا مطلب ہے ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کر تاہے،اسی طرح روزہ سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے ● دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے ● ۔

مشائخ نے روزہ کے آداب میں چھ امور تحریر فرمائے ہیں کہ روزہ دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے: اول نگاہ کی حفاظت کہ کسی ہے محل جگہ پر نہ پڑے، حتی کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے، چی اور تحریر نہ پڑے۔ کی اللہ کے منا اللہ کے منا اللہ کے منا اللہ کے نگاہ اللہ کے خوف کی وجہ کا ارشاد ہے کہ نگاہ اللہ سے تیر ول میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے نہر ہے، حق تعالیٰ جَلَّ شَائّہ اس کو ایسانورِ ایمانی نصیب فرماتے ہیں، جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے ۔ صوفیاء نے ہے محل کی تفسیر سے کی ہم رایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے، جو دل کو حق تعالیٰ شَائہ سے ہٹاکر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے۔

دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے۔ جھوٹ، چغل خوری، لغو بکواس، غیبت، بدگوئی، بدکلامی، جھگڑا، وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لئے

المجم الاوسط، من اسمه عبدان، ۴۵۳۲ المجم الكبير، باب العين: ۱۰۳۲۲

**<sup>1</sup>** شعب الايمان، كتاب الصيام، ٢٠ ٣٣٠

٢٢٣١: الصيام: ٢٢٣١

۔ ڈھال ہے،اس لئےروزہ دار کو چاہئے کہ زبان سے کوئی فخش بات یاجہالت کی بات،مثلاً تمسخر جھکڑا وغیرہ نہ کرے۔اگر کوئی دوسر اجھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میر اروزہ ہے 🗗 بینی دوسرے کی ابتداء کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے۔ اگر وہ سمجھنے والا ہو تواس سے کہہ دے کہ میر اروزہ ہے، اور اگر وہ بیو قوف،ناسمجھ ہو تواپنے دل کو سمجھادے کہ تیر اروزہ ہے، تجھے ایسی لغویات کاجواب مناسب نہیں۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتر از ضر وری ہے، کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جا تاہے، جبیسا کہ پہلے گزر چکاہے۔ نبی کریم مُٹاکٹیڈیم کے زمانہ میں دوعور توں نے روزہ رکھا۔ روزہ میں اس شدت سے بھوک لگی کہ نا قابلِ بر داشت بن گئی، ہلاکت کے قریب بہنچ کئیں۔ صحابہ کرامؓ نے نبی کریم مَنَّا لِنْدَیِّاً ہے دریافت کیا تو حضور مَنَّا لِنْدِیِّم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کواس میں قے کرنے کا حکم فرمایا، دونوں نے قے کی تواس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون لکلا۔ روزہ رکھااور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عور تیں لو گوں کی غیبت کرتی رہیں €\_اس حدیث سے ایک مضمون اور بھی مُتَرِشِّے ہو تاہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہو تاہے، حتی کہ وہ دونوں عور تیں روزہ کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئیں۔اسی طرح اور بھی گُناہوں کاحال ہے اور تجربہ اس کی تائید کر تاہے، کہ روزہ میں اکثر متقی لو گوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہو تا اور فاسق لو گول کی اکثر بری حالت ہوتی ہے،اس لئے اگر یہ چاہیں کہ روزہ نہ لگے،تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں احتراز کریں۔ بالخصوص غیبت سے جس کولو گوں نے روزہ کاٹے کامشغلہ تجویز کرر کھاہے۔ حق تعالی شَانُہ نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے اور احادیث میں بھی بکثرت اس قشم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں، جن سے صاف معلوم ہو تاہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً گوشت کھایاجا تاہے۔ نبی کریم مَثَلَ اللّٰهِ عَلَی مرتبه چندلو گوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں۔حضور مَنَّا کُٹِیُۃٌ مِ نے فرمایا کہ فلال شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کولگ رہاہے، معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی<sup>®</sup>۔اللّٰہ تعالٰی اپنے حفظ میں

<sup>🗨</sup> كتاب الصوم، باب فضل الصوم: ١٨٩٨

<sup>🛭</sup> الدرالمنثور عن عبد بن حميد ،الحجرات ، ١٩

<sup>2</sup> مند احمد، حديث عبيد مولى النبي عَلَيْظِيَّرِ: ٢٣٧٥٣

رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں، عوام کاذکر نہیں، خواص مبتلاہیں۔ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں، دینداروں کی مجالس بھی بالعموم اس سے کم خالی ہوتی ہیں۔ اس سے بڑھ کریہ ہے کہ اکثراس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔اگر اپنے یاکسی کے دل میں کچھ کھڑکا بھی پیدا ہو تواس پر اظہار واقعہ کا پر دوڈال دیا جاتا ہے۔

نبی کریم مُلُاتِیْ اِسْ سَن دریافت کیا کہ غیبت کیاچیز ہے؟ حضور مُلُاتِیْ اِسْ نے فرمایا کہ کسی کی پس پشت ایسی بات کرنی جو اسے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعۃ وہ بات موجود ہو جو کہی گئی؟ حضور مُلُاتِیْ اِسْ کے فرمایا جب ہی توغیبت ہے، اگر واقعۃ موجود نہ ہو، تب تو بہتان ہے ۔ ایک مرتبہ نبی کریم مُلُاتِیْ کُم کادو قبر ول پر گزر ہواتو حضور مُلُاتِیْ کُم نے ارشاد فرمایا کہ الن دونوں کو عذابِ قبر ہور ہاہے، ایک کولوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے دوسرے کو پیشاب سے سہل اور ہاکا درجہ وجہ سے وجہ سے و حضور مُلُات کے برابرہے اور ایک در ہم سود کا پینیت س زنا سے زیادہ سخت ہے اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خت ہے اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمان کی آبر وریزی ہے ۔

احادیث میں غیبت اور مسلمان کی آبروریزی پر سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ میر ادل چاہتا تھا کہ ان میں سے کچھ مُعتدبہ (معتبر) روایات جمع کروں، اس لئے کہ جماری مجلسیں اس سے بہت ہی زیادہ پُر رہتی ہیں، مگر مضمون دوسر اہے اس لئے اسی قدر پر اکتفاکر تاہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس بلاسے محفوظ فرمائیں اور بزرگوں اور دوستوں کی دعاسے مجھ سیہ کار کو بھی محفوظ فرمائیں،

کہ باطنی امر اض میں کثرت سے مبتلا ہوں۔ پرین میں میں میں اندار

کبر و نخوت جہل و غفلت حقد و کینہ بد ظنی کون بیاری ہے یارب جو نہیں مجھ میں ہو ئی

ٳڹۜڸؽڡؘڶؙؠٞٳڛؘقؚؽؚؖؖۿٳ

كذب وبدعهرى رياو بغض وغيبت وشمنى عافنى من كلداء واقض عنى حاجتى أنتَ شَافٍ لِلْعَلِيْلِ

تیسری چیز جس کاروزہ دار کو اہتمام ضروری ہے، وہ کان کی حفاظت ہے ہر مکر وہ چیز ہے، جس کا کہنااور زبان سے نکالناناجائز ہے،اس کی طرف کان لگانااور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صَاَّی تَّیْرُ اِمُّ کاار شاد

شعب الایمان، باب قبض الید، ۵۱۳۲
 (الاساء واکنی، ابوانس عمران بن انس، ص) ۴۲۳

<sup>🛭</sup> مسلم، كتاب البروالصلة ، باب تحريم الغيية : ۲۵۸۹

<sup>€</sup> بخاری، کتاب البُخائز، باب عذابُ القبر:۸-۱۳۷

ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں ●۔ چوتھی چیز باقی اعضاءِ بدن، مثلاً ہاتھ کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے رو کنااور اسی طرح اور باقی اعضاءِ بدن کا داسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا، جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے اس کا حال اس شخص کا ساہے کہ کسی مرض کیلئے دواکر تاہے، مگر اس میں تھوڑا سا سنکھیا بھی ملالیتا ہے، کہ اس مرض کے لئے تو وہ دوا مفید ہوجائے گی، مگر بیز ہر ساتھ ہی ہلاک بھی کر دے گا۔

پانچویں چیز افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنازیادہ نہ کھانا کہ شکم (پیٹ) سیر ہوجائے،اس لئے کہ روزہ کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ مقصود روزہ سے قوتِ شہوانیہ اور بہیمیہ کا کم کرنا ہے اور قوت نورانیہ اور کمکیہ کا برخصانا ہے۔ گیارہ مہینہ تک بہت کچھ کھایا ہے، اگر ایک مہینہ اس میں کچھ کمی ہو جائے گی توکیا جان نکل جاتی ہے۔ مگر ہم لوگوں کا حال ہے کہ افطار کے وقت تلافی مافات (گذشتہ کی تلافی) میں اور سحر کے وقت حفظ مانقدم (پیشگی انتظام) میں اتنی زیادہ مقدار کھالیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزہ کی حالت کے اتنی مقدار کھانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ رمضان المبارک بھی ہم لوگوں کے لئے خوید (غلہ)کاکام دیتا ہے۔ علامہ غزالی عمرالنے یہ کھتے ہیں کہ روزہ کی غرض یعنی قہر ابلیس اور شہوتِ نفسانیہ کا قرئی نیے حاصل ہو سکتا ہے،اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کرلے جو فوت ہوئی۔

حقیقہ ہم لوگ بجزاس کے کہ اپنے کھانے کے او قات بدل دیتے ہیں اس کے سوا بچھ بھی کی نہیں کرتے، بلکہ اورزیادتی مختلف انواع کی کر جاتے ہیں جو بغیر رمضان کے میسر نہیں ہوتی لوگوں کی بچھ ایسی عادت ہوگئ ہے کہ عمدہ عمدہ اشیاءر مضان کیلئے رکھتے ہیں اور نفس دن بھر کے فاقہ کے بعد جب ان پر پڑتا ہے توخوب زیادہ سیر ہو کر کھا تاہے، تو بجائے قوتِ شہوانیہ کے ضعیف ہونے کے اور بھٹرک اٹھتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے اور مقصد کیخلاف ہو جاتا ہے۔ روزہ کے اندر مختلف اغراض اور فوائد اور اس کے مشر وع ہونے سے مختلف منافع مقصود ہیں، وہ سب جب ہی عاصل ہوسکتے ہیں جب بچھ بھوکا بھی رہے۔ بڑا نفع تو بہی ہے جو معلوم ہو چکا، یعنی شہوتوں کا توڑنا، یہ بھی اسی پر موقوف ہے کہ بچھ وقت بھوک کی حالت میں گزرے۔

نبی کریم منگانڈیم کا ارشادہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتاہے،اس کے

راستوں کو بھوک سے بند کرو وہ مام اعضاء کاسیر ہونا نفس کے بھوکار ہنے پر مو قوف ہے، جب نفس بھوکار ہتا ہے تو تمام اعضاء سیر رہتے ہیں اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضاء بھو کے رہتے ہیں۔ دوسری غرض روزہ سے فقراء کے ساتھ تنٹیہ اور ان کے حال پر نظر ہے۔ وہ بھی جب ہی حاصل ہوسکتی ہے جب سحر میں معدہ کو دودھ جلیبی سے اتنانہ بھر لے کہ شام تک بھوک ہی نہ لگے۔ فقراء کے ساتھ مشابہت جب ہی ہوسکتی ہے جب کچھ وقت بھوک کی بے تابی کا بھی گزرے۔ بِشَر حافی عُرائی ہوں نے بی کی ان جب بیکھ وقت بھوک کی ہے تابی کا بھی گزرے۔ بِشَر حافی عُرائی ہوں کئے وہ سر دی میں کانپ رہے سے اور کیڑ اپاس رکھے ہوئے سے انہوں نے بوچھا کہ یہ وقت کیڑے نکالنے کا ہے؟ فرمایا کہ فقر اء بہت ہیں اور مجھ میں ان کی ہمدردی کی طافت نہیں، اتنی ہمدردی کر لول کہ میں بھی ان جیسا ہو جاؤں۔ مشائخ صوفیاء نے عامۃ اس پر تنبیہ فرمائی ہے اور فقہاء نے بھی اس کی تصر سے کی ہے۔

صاحب مراقی الفلاح عملینی یہ کھتے ہیں کہ سحور میں زیادتی نہ کرے جیسا کہ منتقم لوگوں کی عادت ہے، کہ یہ غرض کو فوت کر دیتا ہے۔ علامہ طحطاوی عملینی اس کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ غرض کا مقصود یہ ہوک کی تلخی کچھ محسوس ہو، تا کہ زیادتی تواب کا سبب ہواور مساکین و فقراء پر ترس آسکے۔ خود نبی کریم مَنگانی اُنٹی کا ارشاد ہے کہ حق تعالی جَلَّ شَانُہ کو کسی بر تن کا بھر نااس قدر نالیند نہیں ہے جتنا کہ پیٹ کا بُر ہونانالیند ہے گہ ایک جگہ حضور مَنگانی اُنٹی کا ارشاد ہے کہ آدمی کے لئے چند لقمے کافی ہیں جن سے کمرسید ھی رہے۔ اگر کوئی شخص بالکل کھانے پر تُل جائے تواس سے زیادہ نہیں کہ ایک تہائی جائے گئی کئی روز تک مسلسل لگا تار روزہ رکھتے تھے کہ در میان میں پچھ کھی نوش نہیں فرماتے تھے کہ در میان میں پچھ بھی نوش نہیں فرماتے تھے کہ در میان میں پچھ

میں نے اپنے آقاحضرت مولانا خلیل احمد صاحب نَوْرَ اللّهُ مَرُ فَدَهُ کو پورے رمضان المبارک دیکھاہے کہ افطار و سحر دونوں وقت کی مقدار تقریباً ڈیڑھ چپاتی سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ کوئی خادم عرض بھی کرتاتو فرماتے کہ بھوک نہیں ہوتی۔ دوستوں کے خیال سے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں اور اس سے بڑھ کر حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائپوری و اللّنے پیرے متعلق سناہے کہ کئی گئی دن

🛭 السنن الكبرى للنسائى، ذكر القدر الذي يستحب: ٦٧٣٧

<sup>🛈</sup> احياءالعلوم: ا / ۲۳۲

<sup>🗗</sup> بخاری، کتاب الصوم: ۲۲۹۹

<sup>🛭</sup> منداحمه، حدیث المقدام بن معدیکرب،۱۷۱۸

مسلسل ایسے گزر جاتے سے کہ تمام شب کی مقدار سحر و افطار بے دودھ کی چائے کے چند فغیان (پیالی) کے سوا کچھ نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت کے مخلص خادم حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب نَوْرَ اللّٰدُ مُر قدہ نے کجاجت سے عرض کیا کہ ضُعف بہت ہو جائے گا، حضرت کچھ تناول ہی نہیں فرماتے، تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ جنت کالطف حاصل ہورہاہے۔ حق تعالیٰ ہم سیہ کاروں کو بھی ان پاک ہستیوں کا اتباع نصیب فرما دیں تو زہے نصیب۔ مولانا سعدی ورائٹ فیرسے فرما دیں تو زہے نصیب۔ مولانا سعدی ورائٹ فیرسے فرماتے ہیں۔

كه پُر معده باشدز حكمت تهي ندارند تن يرورال آگهی چھٹی چیز جس کالحاظ روزہ دار کے لئے ضروری فرماتے ہیں، بیہ ہے کہ روزہ کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نامعلوم بیروزہ قابلِ قبول ہے یا نہیں۔اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر کہ نامعلوم کوئی لغزش جس کی طرف التفات بھی نہیں ہو تا،ایسی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے بیہ ً منہ پر مار دیاجائے۔ نبی کریم مُٹانِّلْتُیْزُ کاارشاد ہے کہ بہت سے قر آن پڑھنے والے ہیں کہ قر آن پاک ان کولعنت کر تارہتاہے ●۔ نبی کریم سَلَّاتَیْنِمُ کاارشادہے کہ قیامت میں جن لو گوں کااولین وَہلہ میں فیصلہ ہو گا(ان کے مِن جُملہ)ایک شہید ہو گاجس کوبلایاجائے گااور اللہ کے جوجو انعام دنیامیں اس یر ہوئے تھے،وہاس کو جتائے جائیں گے۔وہان سب نعمتوں کا اقرار کرے گا،اس کے بعداس سے یو چھاجائے گا کہ ان نعمتوں میں کیاحق ادائیگی کی؟وہ عرض کرے گا کہ تیرےراستہ میں قال کیا، حتی که شهید ہو گیا۔ ارشاد ہو گا کہ جھوٹ ہے، بلکہ قبال اس لئے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں، سو کہاجا چکا،اس کے بعد حکم ہو گااور منہ کے بل تھینچ کر جہنم میں جینک دیاجائے گا۔ایسے ہی ایک عالم بلایا جائے گا، اس کو بھی اسی طرح سے اللہ کے انعامات جتلا کر بوچھاجائے گا کہ ان انعامات کے بدلے میں کیاکار گزاری ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ علم سیکھااور دوسروں کو سکھایااور تیری رضا کی خاطر تلادت کی۔ارشاد ہو گا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لئے کیا گیاتھا کہ لوگ علامہ کہیں، سو کہاجا چکا، اس کو بھی حکم ہو گااور منہ کے بل تھینچ کر جہنم میں جینک دیاجائے گا۔اسی طرح ایک دولت مند بلایا جائے گااس سے انعاماتِ الٰہی شار کرانے اور اقرار لینے کے بعد یو چھاجائے گا کہ اللہ کی ان نعمتوں میں کیا عمل کیا؟وہ کیے گا کہ کوئی خیر کاراستہ ایسا نہیں چھوڑا، جس میں میں نے پچھ خرج نہ کیا ہو۔

<sup>🗨</sup> احياءالعلوم، فصل في ذم تلاوة الغافلين، ا/٢٧٣

ار شاد ہو گاکہ جھوٹ ہے، یہ اس لئے کیا گیاتھا کہ لوگ شخی کہیں، سو کہاجا چکا،اس کو بھی حکم ہو گااور منہ کے بل تھینچ کر جہنم میں چینک دیاجائے گا●۔اللّٰہ محفوظ فرمائیں کہ یہ سب بدنیتی کے ثمر ات ہیں۔

اس قسم کے بہت سے واقعات احادیث میں مذکور ہیں، اس لئے روزہ دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ اس سے خاکف بھی رہناچا ہیئے اور دعا بھی کرتے رہناچا ہیئے کہ اللہ تعالیٰ شَائہ اس کو اپنی رضاکا سبب بنالیں۔ مگر ساتھ ہی ہے امر بھی قابل لحاظ ہے کہ اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھنا امر آخر، اور کریم آقا کے لطف پر نگاہ امر آخر ہے، اس کے لطف کے انداز بالکل نرالے ہیں۔ معصیت پر بھی تجھی توب دے دیتے ہیں تو پھر کو تاہی عمل کا کیاذ کرے

خوبی ہمیں کرشمہ وناز وخرام نیست بسیار شیوباست بتال را کہ نام نیست

یہ چھ چیزیں عام صلحاء کے لئے ضروری بتلائی جاتی ہیں۔ خواص اور مقربین کے لئے ان کے ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ یہ کے ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ یہ کے دوزہ کی حالت میں اس کا خیال اور تدبیر کہ افطار کیلئے کوئی چیز ہے یا نہیں، یہ بھی خطا فرماتے ہیں۔ بعض مشائخ نے لکھاہے کہ روزہ میں شام کو افطار کے لئے کسی چیز کے حاصل کرنے کا قصد بھی خطا ہے، اس لئے کہ یہ اللہ کے وعدہ رزق پراعتماد کی کی ہے۔ شرح احیاء میں بعض مشائخ کا قصہ لکھاہے کہ اگر افطار کے وقت سے پہلے کوئی چیز کہیں سے آجاتی تھی تو اس کو کسی دوسرے کو دے دیتے تھے، مبادادل کو اس کی طرف النقات ہو جائے اور تو کل میں کسی قسم کی کمی ہو جائے۔ مگر یہ امور بڑے لوگوں کے لئے ہیں۔ ہم لوگوں کو ان امور کی ہوس کرنا بھی ہے محل ہے اور حالت پر پہنچے بغیر اس کو اختیار کرنا ہے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔

مفسرین نے لکھاہے کہ ﴿ کُتِتِ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُر ﴾ (البقرة: ۱۸۳) میں آدمی کے ہر جزو پر روزہ فرض کیا گیاہے، پس زبان کاروزہ جھوٹ وغیرہ سے بچناہے اور کان کاروزہ ناجائز چیزوں کے سننے سے احتر از، آنکھ کاروزہ آئو و لعب کی چیزوں سے احتر از ہے اور ایسے ہی باقی اعضاء، حتی کہ نفس کا روزہ حرص و شہو توں سے بچنا، دل کاروزہ حب د نیاسے خالی رکھنا، روح کاروزہ آخرت کی لذ توں سے بھی احتر از اور برسرِ خاص کاروزہ غیر اللہ کے وجو دسے بھی احتر از ہے۔

**<sup>1</sup>** مسلم، كتاب الامارة، باب من قاتل للرياء: ١٩٠٥

نبی کریم صَلَّاتَیْنِمْ کا ارشاد ہے کہ جو شخص (قصداً) بلاکسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزہ کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے اس کابدل نہیں ہو سکتا۔

(١٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ اللهِ قَالَ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً اللهِ قَالَ: مَنْ أَفُطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ صَوْمُ النَّهْرِ كُلِّه، وَإِنْ صَامَة ـ

(إسنأدةضعيف)

رواه احمد في مسنده, مسندأبي هريرة ،: ١٠٠٠ ، (١١/١١) والترمذي في أبواب الصوم ، باب ماجاء في الأفطار متعمدا: ٢٣٨ م ص ( ١٩٥٩) - وابو داو م كتاب الصيام ، باب ماجاء في كفارة ( ١٩٥٩) - وابو داو م كتاب الصيام ، باب ماجاء في كفارة من أفطر يوما: ١٩٥٣ م ( ١١/٢ ) - وابح المنظري في كتاب الصوم ، باب من افطريوماً : ١١/٢ م المناز ( ١١/٣ ) - والدارمي في كتاب الصوم ، باب من افطريوماً : ١١/٣ م المناز ( ١١/٣ ) - والدارمي في كتاب الصوم ، باب المشكوة ، كتاب الصوم ، باب تنزيه الصوم : ١١/٣ / ( ١٢٢١) ولمت في رمضان ، ( ١٢٢١) ولمنان ، ( ٢٢١١) ولمنان ، ولمنان ، ( ٢٢١١) ولمنان ، ( ٢٢١١) ولمنان ، ( ٢٢١٠) ولمنان ، ( ٢٢١٠) ولمنان ، ولمنان ، ( ٢٢١٠) ولمنان ، ولمنان ، ( ٢٢١٠) ولمنان ، ولمنان ، ولمنان ، ( ٢٢١٠) ولمنان ، ولمن

ف: بعض علاء كا مذهب جن ميں حضرت على كرَّمَ اللهُ وَجُهُه وغيره حضرات تبھى ہيں، اس حدیث کی بناء پر بیہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزہ کو بلاوجہ کھو دیا،اس کی قضاہو ہی نہیں سکتی، چاہے عمر بھر کے روزے رکھتارہے، مگر جمہور فقہاء کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں، توایک روزے کے بدلے ایک روزہ سے قضاء ہو جائے گی۔اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا، تو قضا کے ایک روزہ کے علاوہ دومہینہ کے روزہ کفارہ کے ادا کرنے سے فرض ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے،البتہ وہ برکت اور فضیلت جور مضان المبارک کی ہے ہاتھ نہیں آسکتی،اور اس حدیث یاک کا مطلب یہی ہے کہ دہ برکت ہاتھ نہیں آسکتی جور مضان شریف میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی۔ یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے اور اگر سرے سے رکھے ہی نہیں، جبیبا کہ اس زمانہ کے بعض فُسّاق کی حالت ہے تواس کی گمر اہی کا کیا پوچھنا۔ روزہ ار کانِ اسلام سے ایک رکن ہے۔ نبی كريم مَثَالِثَيْمَ نِهِ اسلام كي بنياديا خي چيزوں پر ارشاد فر مائي ہے۔سب سے اول توحيدور سالت كا اقرار ، اس کے بعد اسلام کے چاروں مشہور رکن نماز، روزہ، زکوۃ، جی 🗗 کتنے مسلمان ہیں جو مر دم شاری میں مسلمان شار ہوتے ہیں، لیکن ان یانچوں میں سے ایک کے بھی کرنے والے نہیں۔ سر کاری کاغذات میں وہ مسلمان لکھے جائیں، مگر اللہ کی فہرست میں وہ مسلمان شار نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ حضرت ابن عباس ڈالٹیٹا کی روایت میں ہے کہ اسلام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، نماز

اورروزہ، جو شخص ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے وہ کا فرہے، اس کا خون کر دینا حلال ہے کے علماء نے ان جیسی روایات کو انکار کے ساتھ مقید کیا ہویا کوئی تاویل فرمائی ہو، مگر اس سے انکار نہیں کہ نبی کریم منگائیڈ پڑے کے ارشادات ایسے لوگوں کے بارے میں سخت سے سخت وارد ہوئے ہیں۔

فرائض کے ادا کرنے میں کو تاہی کرنے والوں کو اللہ کے قہرسے بہت ہی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ موت سے کسی کو چارہ نہیں، دنیا کی عیش و عشرت بہت جلد حیوٹنے والی چیز ہے، کارآ مد چیز صرف الله کی اطاعت ہے۔ بہت سے جاہل تواتنے ہی پر کفایت کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن بہت سے بدوین زبان سے بھی اس قسم کے الفاظ بک دیتے ہیں کہ جو کفرتک پہنچادیتے ہیں۔مثلاً روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کونہ ہو، یا ہمیں بھو کامار نے سے اللہ کو کیامل جا تاہے، وغیرہ وغیرہ۔اس قشم کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور بہت غور واہتمام سے ایک مسکلہ سمجھ لیناچاہیئے کہ دین کی حجوٹی سے حجوثی بات کا تمسنحر اور مذاق اڑانا بھی کفر کا سبب ہو تا ہے۔اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، تبھی بھی روزہ نہ رکھے، اسی طرح اور کوئی فرض ادانہ کرے، بشر طیکہ اس کامئکرنہ ہو،وہ کافر نہیں، جس فرض کو ادانہیں کرتا، اس کا گناہ ہوتاہے اور جو اعمال ادا كرتاب ان كاجرماتاب، ليكن دين كى كسى ادنى سے ادنى بات كائمسنحر (مذاق اڑانا) بھى كفر ہے، جس سے اور بھی تمام عمرکے نماز روزہ نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ قابل لحاظ امر ہے۔ اس لئے روزہ کے متعلق بھی کوئی ایسالفظ ہر گزنہ کہے اور اگر تمسخر وغیر ہنہ کرے، تب بھی بغیر عذر افطار کرنے والا فاسق ہے، حتی کہ فقہاء نے تصر یح کی ہے کہ جو شخص رمضان میں علی الاعلان بغیر عذرکے کھاوے اس کو قتل کیا جاوے، لیکن قتل پر اگر اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے قدرت نہ ہو، کہ بیہ کام امیر المومنین کاہے، تواس فرض سے کوئی بھی سبکدوش نہیں کہ اس کی اس نایاک حرکت پراظہار نفرت کرے اور اس سے کم توایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں کہ اس کو دل سے براسمجھے۔ حق تعالیٰ شَانُه اپنے مطیع بندوں کے طفیل مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمادیں کہ سب سے زیادہ کو تاہی کرنے والوں میں ہوں۔

فصل اول میں دس حدیثیں کافی سمجھا ہوں کہ ماننے والے کیلئے ایک بھی کافی ہے، چہ جائیکہ ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَاٰعِلَةٌ ﴾ اور نہ ماننے والے کیلئے جتنا بھی لکھا جائے بیکارہے، حق تعالیٰ شَانُہ سب

<sup>🛈</sup> مندانی یعلی، اول منداین عباس:۲۳۴۹

فضائل رمضان <u>ا</u> مسلمانوں کوعمل کی توفیق نصیب فرماویں۔ آمین 

# فصل ثانی

### شبِ قدر کے بیان میں

رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قر آن پاک میں اس کو ہزار مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ ہزار مہینے کے تراسی برس چار ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہو جائے، کہ جو شخص ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دیا اور اس زیادہ زمانہ کو عبادت میں گزار دیا اور اس زیادہ آفضل ہے۔ اللہ جَلَّ شَانُهُ کا حقیقة بہت ہی بڑا انعام ہے، کہ قدر دانوں کیلئے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی۔ دُرِّ منثور میں حضور شائی اللہ اللہ جَلُ شَانُهُ نَ میں کی میں کامت کو مرحمت فرمائی۔ دُرِّ منتور میں میں کہ ہزار مہینے کہ شب قدر حق تعالی جَلُ شَانُهُ نَ میں میں کامت کو مرحمت فرمائی ہے۔ پہلی امتول کو نہیں ملی ہے۔

اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا، بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم منگا نیڈ کم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت بہت ہوئی ہیں اور آپ منگا نیڈ کم کا مت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا بھی چاہیں تونا ممکن، اس سے اللہ کے الاٹے نبی کورنج ہوا، اس کی تلافی میں بیر رات مرحمت ہوئی کہ اگر کسی خوش نصیب کو دس راتیں بھی نصیب ہوجاویں اور ان کوعبادت میں گزار دے، تو گویا آٹھ سو تینتیس (۸۳۳) برس چار ماہ سے بھی نصیب ہوجاویں اور ان کوعبادت میں گزار دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم منگا نیڈ کے اس اسر ائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ ایک ہزار مہینے تک اللہ کے راستہ میں جہاد کر تار ہا۔ صحابہ والی پہر اس کی تلاقی کیلئے اس رات کا نزول فرمایا گوائے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم منگا نیڈ کی اسر ائیل کے چار حضر ات کا ذکر فرمایا: حضر ت ایوب، حضر ت زکریا، حضر ت حز قبل ، حضر ت یوشع ، کہ اسی ، سی برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور بیل جھیگنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں گی۔ اس پر صحابہ کرام والی ہوئی ہوئی تو میں مشغول رہے اور بیل جھیگنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں گی۔ اس پر صحابہ کرام والی ہوئی ہوئی تو ویرت ہوئی تو

🗗 تفسير طبري،القدر

حضرت جبرئیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی ●۔اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں اس قسم کے اختلافات ِروایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانہ میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے، توہر واقعہ کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ بہر حال! سبب نزول جو بھی کچھ ہواہو، لیکن امت ِمحدیہ کے لئے یہ اللہ جَلَّ شَأَنْهُ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ رات بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہوتا ہے ورنہ ہے۔

تہیدستان قسمت راچہ سود ازر اہبر کامل کہ خطر ازآبِ حیواں تھنہ می آرد سکندررا
کس قدر قابل رشک ہیں وہ مشاکن جو فرماتے ہیں کہ بلوغ کے بعد سے مجھ سے شب قدر کی
عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی، البتہ اس رات کی تعیین میں علماءِ امت کے در میان میں بہت ہی کچھ
اختلاف ہے۔ تقریباً بچاس کے قریب اقوال ہیں، سب کا احاطہ دشوار ہے، البتہ مشہور اقوال کاذکر
عنقریب آنے والا ہے۔ کتب احادیث میں اس رات کی فضیلت مختلف انواع اور متعدد روایات سے
وارد ہوئی ہے، جن میں سے بعض کاذکر آتا ہے، مگر چونکہ اس رات کی فضیلت خود قر آن پاک میں
مدکور ہے اور مستقل ایک سورت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لئے مناسب ہے کہ
اول اس سورہ شریفہ کی تفسیر لکھ دی جائے۔ ترجمہ حضرت اقد س حکیم الامۃ حضرت مولانا اشر ف
علی تھانوی صاحب نَوَر اللّٰہ مُر فَدَہ کی تفسیر بیان القر آن سے ماخوذ ہے اور فوائد دو سری کتب سے۔

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَلَا ﴿ بِشَكَ بَمِ نَ قُر آنَ الْ كُوشِبِ قَدر مِين اتارائِ-

ف: یعنی قرآن پاک لوحِ محفوظ سے آسمان دنیا پراسی رات میں اترا ہے۔ یہ بی ایک بات اس رات کی فضیلت کیلئے کافی تھی کہ قرآن پاک جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی، چہ جائیکہ اس میں اور بھی بہت سے برکات و فضائل شامل ہو گئے ہوں۔ آگے زیادتی شوق کے لئے ارشاد فرماتے ہیں ﴿ وَمَا اَدُرْكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْدِ ﴾ آپ کو پچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے "۔ یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیال اور کس قدر فضائل اس میں ہیں۔ اس کے بعد چند فضائل اک میں۔ ﴿ لَيْلَةُ الْقَدُدِ ٥ خَدُرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْدٍ ﴾ شب میں۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں۔ ﴿ لَيْلَةُ الْقَدُدِ ٥ خَدُرٌ مِنْ اللّٰهِ مَهِ اللّٰ مِهِ بِهِ مِنْ اللّٰ مَهِ بِهُ مِنْ اللّٰ مِهِ بِهُ مِنْ اللّٰ مِهِ بِنْ مِنْ اللّٰ مَهِ بِيْ مَنْ اللّٰ مَهِ بِيْنَ مِنْ اللّٰ مَهِ بِيْنَ مَنْ اللّٰ مَهِ بِيْنَ مِنْ اللّٰ مَهِ بِيْنَ مِنْ اللّٰ مَهِ بِيْنَ مِنْ اللّٰ مَهِ بِيْنَ مِنْ اللّٰ مَهِ بِيْنَ اللّٰ مَهِ بِيْنَ مِنْ اللّٰ مَهِ بِيْنَ مِنْ اللّٰ مَهِ بِيْنَ مِنْ اللّٰ مَهِ بِيْنَ اللّٰ مَهِ بِيْنَ مِنْ اللّٰ مَهِ بِيْنَ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَهُ بِيْنَ مِنْ اللّٰ مَهِ بَاللّٰ مِنْ اللّٰ مَهُ بِيْنَ اللّٰ مَهُ بِيْنَ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَهُ بِيْنَ اللّٰ مَهُ مِنْ اللّٰ مَهُ بَيْنَ اللّٰ مَهُ بِيْنَ اللّٰ مَعْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَهُ بِيْنِ اللّٰ مَهُ بِيْنَ اللّٰ مَعْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَهُ بِيْنَ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَعْ اللّٰ اللّٰ بَعْ اللّٰ مَالّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَهُ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَالْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَنْ لَيْنَ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَالّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَالْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّ

شبِ قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ ﴿ تَنَوَّلُ الْمَلِيِّكَةُ ﴾ الرات مين فرشة الرتي بير

علامہ رازی عمِلٹیا پیہ لکھتے ہیں کہ ملا تکہ نے جب ابتداء میں تجھے دیکھا تھاتو تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی،اور بار گاہ عالی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیامیں فساد کرے اور خون بہاوے، اس کے بعد والدین نے جب تجھے اول دیکھا تھاجب کہ تو منی کا قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی تھی، حتی کہ کیڑے کواگر لگ جاتاتو کیڑے کو دھونے کی نوبت آتی، لیکن جب حق تعالیٰ شَانُه 'نے اس قطرہ کو بہتر صورت مرحمت فرمادی، تووالدین کو بھی شفقت اور پیارکی نوبت آئی اور آج جب كه نوفيق الهي سے تُوشب قدر ميں معرفت الهي اور طاعت رباني ميں مشغول ہے، تو ملا ئكه بھي اینے اس فقرہ کی معذرت کرنے کیلئے ارتے ہیں۔

﴿ وَالرُّوُّ حُ فِيهَا ﴾ اور اس رات ميں روح اللهُ ُس يعنى حضرت جبر ئيل عليه الصلوة والسلام بھی نازل ہوتے ہیں۔روح کے معنی میں مفسرین کے چند قول ہیں:جمہور کا یہی قول ہے جواوپر لکھا گیا ہے کہ اس سے حضرت جبرئیل علیہ الصلوة والسلام مراد ہیں، علامہ رازی نے لکھاہے کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کی افضیات کی وجہ سے ملائکہ کے ذکر کے بعد خاص طورسے ان کاذکر فرمایا۔ بعض کا قول ہے کہ روح سے مر ادایک بہت بڑا فرشتہ ہے کہ تمام آسان و زمین اس کے سامنے ایک لقمہ کے بقدر ہیں۔ بعضوں کا قول ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے جو اور فرشتوں کو بھی صرف لیلۃ القدر ہی میں نظر آتے ہیں۔ چوتھا قول سے ہے کہ یہ اللہ کی کوئی مخصوص مخلوق ہے جو کھاتے پیتے ہیں، مگر نہ فرشتے ہیں نہ انسان۔ پانچوال ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام مراد ہیں، جو امتِ محدید کے کارنامے دیکھنے کیلئے ملا تکہ کے ساتھ اترتے ہیں۔چھٹا قول پیہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحت ہے یعنی اس رات میں ملا تکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کے بعدمیری رحمت خاص نازل ہوتی ہے۔ان کے علاوہ اور بھی چندا قوال ہیں مگر مشہور قول پہلا

«سنن بیہقی» میں حضرت انس ڈالٹاڈ، کے واسطے سے نبی کریم صَلَّالْتُیْزِمُ کاار شاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرئیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور جس شخص کوذکر وغیر ہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کیلئے رحمت کی دعاکرتے ہیں ●۔ ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِ هُمْ قِسِنَ کُلِّ اَمْرٍ ﴾ اپنے پرورد گارے تھم سے ہر امر خیر کولے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں آدمٌ کامادہ جمع ہوناشر وع ہوا ●۔ اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے اور دعاوغیرہ کا قبول ہوناتو بکشرت روایات میں وار دہے۔ وُرِّ مِنْتُور کی ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے ® اور اسی رات میں بنی اسر ائیل کی توبہ قبول ہوئی ●۔

﴿ سَلَامٌ ﴾ دورات سراپاسلام ہے۔ یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہو تا رہتا ہے، کہ ایک فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے، جبیبا کہ بعض روایات میں اس کی تصر ت کہے یا یہ مراد ہے، کہ بیرات سراپاسلامتی ہے، شروفسادوغیرہ سے امن ہے۔

﴿ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ وورات (ان ہی برکات کے ساتھ) طلوعِ فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے سی خاص حصہ میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے۔ اس سورہُ شریفہ کے ذکر کے بعد کہ خود اللہ جل جلالہ کے کلام پاک میں اس رات کی کئی نوع کی فضیلتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، احادیث کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن احادیث میں بھی اس کی فضیلت بکثر ت وارد ہوئی ہے۔ ان میں سے چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْ هَا أَنِ قَالَ: قَالَ نَهِ كَرِيمُ مَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ كَارَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلِي اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَ

(متفقعلیه)

كذا في الترغيب، كتاب الصوم، باب الترغيب في صيام رمضان: ٢٠٠٨ ـ (٣٣٢/١) ـ عن البخاري، كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيماناً: ١٨٠٢، (٧٤٢/٢) ـ ومسلم، كتاب الصوم، باب الترغيب في قيام رمضان: ١٤٠١م (٢٨٢/١) ـ

ف: کھڑ اہونے کا مطلب ہیہ کہ نماز پڑھے اور اسی حکم میں ہیہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت، تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو۔ اور تواب کی امیدر کھنے کا مطلب ہیہ ہے کہ ریاوغیرہ کسی بدنیتی

<sup>🛭</sup> مندابی بعلی، مندحسن بن علی: ٧٧٥٧

<sup>•</sup> شعب الا يمان، كتاب الصيام، باب فضل لبلة العيدين: ٣٣٣٣ • عمدة القارى، باب تحرى لبلة القدر، ١١١ \_١٣٣

سے کھڑانہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضااور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ خطابی وطائی ویسٹیا پیر کہتے ہیں اس کامطلب سے ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشتِ قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کربد دلی کے ساتھ نہیں، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا، اتنا ہی عبادت میں مشقت کابر داشت کرنا سہل ہوگا، یہی وجہ ہے کہ جو شخص قربِ الہی میں جس قدر ترقی کرتاجا تاہے عبادت میں انہاک زیادہ ہوتار ہتاہے۔

نیزیه معلوم ہوجانا بھی ضروری ہے کہ حدیث ِبالا اور اس جیسی احادیث میں گناہوں سے مراد علاء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں،اس لئے کہ قرآن یاک میں جہاں کبیرہ گناہوں کاذکر آتاہے، ان کو ﴿ إِلَّا مَنْ تَأْبَ ﴾ كے ساتھ ذكر كياہے۔اسى بناء پر علماء كا اجماع ہے كہ كبيرہ گناہ بغير توبہ كے معاف نہیں ہو تا۔ پس جہال احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کاذکر آتا ہے، علماءاس کو صغائر کے ساتھ مقید فرمایا کرتے ہیں۔میرے والد صاحب نَوْرَ اللهُ مَرْفَدَهُ كا ارشاد ہے كہ احادیث میں صغائر کی قید دووجہ سے مذکور نہیں ہوتی،اول توبیہ کہ مسلمان کی شان بیہ ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمہ کبیرہ گناہ ہو، کیونکہ جب کبیرہ گناہ اس سے صادر ہوجا تاہے تومسلمان کی اصل شان بیہ ہے کہ اس کو اس وقت تک چین ہی نہ آوے،جب تک کہ اس گناہ ہے توبہ نہ کر لے۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہ جب اس قسم کے مواقع ہوتے ہیں، مثلاً لیلۃ القدر ہی میں جب کوئی شخص باُمید ثواب عبادت کرتاہے تو لین بداعمالیوں پر ندامت اس کے لئے گویالازم ہے اور ہو ہی جاتی ہے۔اس لئے توبہ کا تحقق خود بخود ہوجاتاہے کہ توبہ کی حقیقت گزشتہ پرندامت اور آئندہ کونہ کرنے کاعزم ہے،لہذااگر کوئی شخص کبائر کام تکب بھی ہوتواس کے لئے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو، یا کوئی اور اجابت (قبولیت) کاموقع ہو، اپنی بداعمالیوں سے سیحے دل سے پختگی کے ساتھ دل و زبان سے توبہ بھی کر لے، تا کہ اللہ کی رحمت ِ کاملہ متوجہ ہواور صغیرہ کبیرہ گناہ سب طرح کے گناہ معاف ہوجاویں اور یاد آ جاوے تواس سیہ كار كو تھى اپنى مخلصانە دعاؤں ميں ياد فرماليں۔

حضرت انس ڈگائنڈ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صَالَّا اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

(٢) عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ اللهِ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: إِنَّ هٰنَا الشَّهْرَ قَلُ حَضَرَ كُدُ وَفِيْهِ لَيْلَةً

خَيْرٌ مِّنُ اَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَلُ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُخْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا عَرُومٌ.

(حسر.)

رواه ابن ماجه في كتاب الصيام، باب ماجاء في فضل شهر رمضان،: ۲۲۲ ا، (۲۹۷/۲) و إسناده حسن إنشاء الله كذا

جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویاساری ہی خیر سے محروم رہ گیااور اس کی جھلائی سے محروم نہیں رہتا، مگروہ شخص جو

حقیقتہ محروم ہی ہے۔

في الترغيب، كتاب الصوم، باب الترغيب في صيام رمضان: ١٣٣٨، (٢٢٨/١) - وفي المشكوة عنه "الأكل محروم"، كتاب الصوم، الفصل الثالث: ١٩ ٢ه ( ٢٣٣١) -

ف:حقیقة اس کی محرومی میں کیا تامل ہے جواس قدر بڑی نعت کوہاتھ سے کھود ہے۔ ریلوے ملازم چند کوڑیوں کی خاطر رات رات بھر جاگتے ہیں، اگر استی برس کی عبادت کی خاطر کوئی ایک مہینہ تک رات میں جاگ لے تو کیاد قت ہے۔ اصل سے ہے کہ دل میں تڑپ ہی نہیں اور اگر ذراسا چسکہ پڑ جائے تو پھر ایک رات کیا، سینکڑوں راتیں جاگی جاسکتی ہیں۔

الفت میں برابر ہے وفاہو کہ جفاہو ہرچیز میں لذت ہے اگر دل میں مز اہو

آخر کوئی بات تو تھی کہ نبی کریم منگافیڈیم باوجود ساری بشار توں اور وعدوں کے ، جن کا آپ کو یقین تھا، پھر اتنی کمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں ورم کر جاتے تھے ہے۔ انہی کے نام لیوااور امتی آخر ہم بھی کہلاتے ہیں۔ ہاں جن لوگوں نے ان امور کی قدر کی وہ سب پچھ کر گئے اور نمونہ بن کر امت کو دکھلا گئے۔ کہنے والوں کو یہ موقع بھی نہیں رہا کہ حضور منگافیڈیم کی حرص کون کر سکتا ہے اور کس سے ہوسکتی ہے۔ دل میں ساجانے کی بات ہے کہ چاہنے والے کے لئے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنی بھی مشکل نہیں ہوتی، مگر یہ بات سی کی جو تیاں سیدھی کئے بغیر مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔

تمنادر دِدل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا ہے گو ہر باد شاہوں کے خزینوں میں

آخر کیابات تھی کہ حضرت عمر ڈکا ٹھٹھ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے۔ حضرت عثمان ڈکا ٹھٹھ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے، صرف رات کے اول حصہ میں تھوڑا ساسوتے تھے۔ رات کی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔

<sup>🗨</sup> مسلم، باب اكثار العمل:۲۸۱۹

شرح احیاء میں ابوطالب کمی عرالتنگیریہ سے نقل کیاہے کہ جالیس تابعین سے بطریق تواتر یہ رات کروٹیں بدل کر صبح کر دیتے اور کہتے :یا اللہ! آگ کے ڈر نے میری نینداڑا دی۔ اسود بن یزید و النتیابی رمضان میں مغرب و عشاء کے در میان تھوڑی دیر سوتے اور بس۔ سعید بن المُسيَّب وَاللّٰهِ بِيهِ كِي متعلق منقول ہے كہ بچاس برس تك عشاء كے وضو سے صبح كى نماز پڑھى۔صلہ بن اشیم چرالٹیا ہیر رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے کہ یااللہ! میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت مانگوں، صرف اتنی درخواست ہے کہ آگ سے بچاد بجیو۔ حضرت قنادہ عرالتیابیہ تمام رمضان تو ہر تین رات میں ایک قرآن ختم فرماتے، مگر عشرهٔ اخیر میں ہر رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے <sup>©</sup>۔ لهام ابو حنیفہ چرالٹیا ہیر کا جالیس سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا اتنامشہور و معروف ہے کہ اس سے انکار تاریخ کے اعتاد کوہٹا تاہے۔جب ان سے یوچھا گیا کہ آپ کو یہ قوت کس طرح حاصل ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے ناموں کے طفیل ایک مخصوص طریق پر دعا کی تھی۔ صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سوتے اور فرماتے کہ حدیث میں قیلولہ کا ارشاد ہے 🗗، گویادو پہر کے سونے میں بھی اتباع سنت کا ارادہ ہوتا۔ قر آن شریف پڑھتے ہوئے اتناروتے کہ پڑوسیوں کو ترس آنے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ ساری رات اس آیت کو پڑھتے اور روتے گزار دی ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِلُهُمْ ﴾ (القمر: ٢٦) إبراتيم بن ادهم وُركني إليه رمضان المبارك مين نه تودن كوسوت نه رات كوله ام شافعي والتيه يدر مضان المبارك مين دن رات كي نمازون مين ساٹھ قرآن شریف ختم کرتے، اور اُن کے علاوہ سینکڑوں کے واقعات ہیں جنہوں نے ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِجَ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعُبُكُونِ ﴾ (الذاريات: ٥٦) پر عمل كركے بتلاديا كه كرنے والے كيلئے كچھ مشكل

یہ سلف کے واقعات ہیں۔ اب بھی کرنے والے موجود ہیں، اس درجہ کامجاہدہ نہ سہی، مگر اپنے زمانہ کے موافق اپنی طاقت و قدرت کے موافق نمونہ سلف اب بھی موجود ہیں اور نبی کریم سَلَّا اَلَّا اِلَّا اِلَیْ اَلَّا اِلْمَا اَلْهِ اَلْمَا اَلْهِ اَلْمَا اَلْهِ اَلْمَا اَلْهَا اَلْمَا اَلْهِ اَلْمَا اَلْهِ اَلْمَا اَلْهَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْهَا اَلْمَا اللّٰمِ اَلْمَا اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰم

اے ابن آدم!تومیری عبادت کیلئے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غناسے بھر دوں گااور تیرے فقر کو بند کر دول گا، ورنہ تیرے سینہ کو مشاغل سے بھر دول گا اور فقر زائل نہیں ہو گا $^ullet$ روز مرہ کے

مشاہدات اس سیجار شاد کے شاہد عدل ہیں۔

(٣) عَنْ أَنْسِ اللهَ عَنْ أَنْسِ اللهُ عَنْ أَنْسِ اللهُ عَلَى رَسُولُ جِبْرِيْلُ عَلَيهِ السَّلَامُ فِي كُبْكُبَةٍ مِّنَ الْمَلْئِكَةِ، يُصَلَّوُنَ عَلَى كُلِّ عَبُدِ قَأَئِمِ آوُ قَاعِدٍ يَنُ كُوُاللَّهُ عَزَّوَجَلُّ، فَإِذَا كَانَ يؤمُرعِيدِهُمُ، يغنِي يَوْمَر فِطْرِهِمُ بَأَهِي بِهِمْ مَلْئِكَتَهُ، فَقَالَ: يَا مَلْئِكَتِي مَا جَزَآءُ أُجِيرٍ وَّقْ عَمْلَهُ؛ قَالُوا: رَبَّنَا جَزَآؤُهْ أَنْ يَوَفَّى آجُرَهْ ـ قَالَ: مَلْئِكَتِي عَبِيدِئ وَإِمَائِنُ قَضَوُا فَرِيضَتِي عَلَيهِمُ، ثُمَّ خَرَجُوْا يَعُجُّوُنَ إِلَى النُّاعَآءِ، وَعِزَّتِى وَجَلَالِي وَكَرَمِی وَعُلُونَى وَارْتِفَاعِ مَكَانِيْ، لَأْجِيبَتَّهُمُ، فَيقُولُ: إِرْجِعُوْاَ فَقَلُ غَفَرْتُ لَكُمُ، وَبَدَّلُتُ سَيِّاتِكُمُ حَسَنَاتٍ، قَالَ: فَيرْجِعُونَ مَغُفُورًا الَّهُمُ .

رواه البيهقي في شعب الإيمان، كتاب الصيام، باب ليلة العيدين ويومهما: ٣٣٣٣ ، (٢٩٠/٥) - كذا في المشكوة ، كتاب الصوم، باب ليلة القدر: ٢٠٩٦، (٢/٥٥١) ـ

نبی کریم صلَّاللَّهُ مِنَّا كارشادے كه شب قدر میں حضرت جبرئیل ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کیلئے، جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہاہے، (اور عبادت میں مشغول ہے) دعائے رحمت كرتے ہيں اور جب عيد الفطر كادن ہو تاہے، تو حق تعالی جَلَّ شَائُهُ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں (اس لئے کہ انہوں نے آدمیوں پر طعن کیا تھا) اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتو! اس مز دور کا جو اپنی خدمت بوری بورى اداكردے كيابدلدہے ؟ وہ عرض كرتے ہیں کہ اے ہمارے رب!اس کابدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتو! میرے غلاموں نے اور باندیوں نے میرے فریضہ کو بورا کر دیا، پھر دعاکے ساتھ چلاتے ہوئے (عید گاہ کی طرف) نکلے ہیں، میری عزت کی قشم ، میرے جلال کی قشم، میری بخشش کی قشم، میر عُلُوِّتان کی قسم، میری بلندی مرتبه کی

قسم! میں ان لوگوں کی دعاضر ورقبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیئے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ پس یہ لوگ عید گاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔

ف: حضرت جبر ئیل گاملائکہ کے ساتھ آنا خود قرآنِ پاک میں بھی مذکور ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا اور بہت سی احادیث میں بھی اس کی تصر تک ہے۔ رسالہ کی سب سے اخیر حدیث میں اس کا مفصل ذکر آرہاہے کہ حضرت جبر ئیل مقمام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ ہر ذاکر وشاغل کے گھر جاویں اور ان سے مصافحہ کریں۔ "غالیۃ المواعظ "میں حضرت اقدس شیخ جیلانی و اللّٰیہ ہیں کہ "غُنیۃ " سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس فیل ہی حدیث میں ہے کہ فرشتے حضرت جبر ئیل کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں اور کوئی گھر چھوٹا بڑا جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کیلئے وہاں نہ جاتے ہوں، لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا، یاسور ہو، یا حرام کاری کی وجہ سے جُنبی (حالت جنابت والا)، یا تصویر ہو۔

مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں اور اللّٰہ کی اتنی بڑی نعمت ِرحمت سے اپنے ہاتھوں اپنے کو محروم کرتے ہیں۔ تصویر لٹکانے والا ایک آدھ ہوتا ہے، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے روکنے کاسبب بن کر سارے ہی گھر کو اپنے ساتھ محروم رکھتا ہے۔

حضرت عائشہ ڈٹی ٹنٹیا نبی کریم منگانٹیئم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کور مضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ (٣) عَنْ عَائِشَةً ﴿ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْقَلْدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ . رَمَضَانَ .

صحيح)

المشكوة، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الأول: ٢٠٨٣م ( ٢/٢/١) عن البخاري، كتاب الصوم، باب تحري ليلة القدر: ١٩١٣م. ( ٢/١٥) عن البخاري، كتاب الصوم، باب تحري ليلة القدر: ١٩١٣م. ( ٢/٠١) \_

ف:جہبورعلاء کے نزدیک اخیر عشرہ اکیسویں رات سے شروع ہوتا ہے،عام ہے کہ مہینہ ۲۹ ہویا۔ ۳۰ ماکا۔ ۱س حساب سے حدیث بالا کے مطابق شب قدر کی تلاش ۲۹،۲۷،۲۵،۲۵،۲۵،۲۱ توں میں کرناچاہیے، اگر مہینہ ۲۹ کا ہوت بھی اخیر عشرہ یہی کہلاتا ہے مگر ابن حزم خرالٹیا یہ کی رائے ہے کہ عشرہ کے معنی دس کے ہیں، لہذا اگر تیس (۳۰) کا چاند رمضان المبارک کا ہوت بو یہ بہ کیکن اگر ائیس سورت میں اخیر عشرہ بیسویں شب سے شروع ہوتا ہے اور اس صورت میں وتر راتیں ہے کہ دائیں ہی کریم منگا الیا القدر ہی کی خلاش میں رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے • اور وہ بالاتفاق اکیسویں شب سے شروع ہوتا تھا۔ اس لئے بھی جہور کا تول، اکیسویں رات سے طاق راتوں میں قوی احتمال ہے، زیادہ رائے ہے، اگر چہ احتمال اور راتوں میں کا تول، اکیسویں رات سے لئر جہ احتمال اور راتوں میں بھی ہے۔ اور دونوں قولوں پر خلاش جب ممکن ہے کہ بیسویں شب سے لے کر عید کی رات تک ہر رات میں جاگنارہے اور شب قدر کی فکر میں لگارہے۔ دس گیارہ راتیں کوئی الی اہم یا مشکل چیز نہیں، جن کوجاگ کر گزار دینا اس شخص کے لئے بچھ مشکل ہوجو ثواب کی امیدر کھتا ہو۔ جن کوجاگ کر گزار دینا اس شخص کے لئے بچھ مشکل ہوجو ثواب کی امیدر کھتا ہو۔

صدسال میتوال به تمناگریستن حضرت عُباده رُفالِقُوْ کہتے ہیں کہ بی کریم مثل قلید اس کئے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شبِ قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر دو مسلمانوں میں جھڑا ہو رہا تھا۔ حضرت مُلُولِیَّا نِم اس کئے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلال تعنی شب قدر کی خبر دوں، مگر فلال فلال شخصوں میں جھڑا ہورہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھالی گئی، کیا بعید ہے

 کہ بیہ اٹھالینااللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذااس رات کو نویں اور ساتویں اور پانچویں رات میں تلاش کرو۔

مشكوة، كتاب الصوم، باب ليلة القدر: ٢٠٩٥، ص المسكوة، كتاب الصوم، باب فضل ليلة القدر: ١٩٩٥، ص المسلم: القدر: ١٩١٩، ص (١١/٢).

ف:اس حدیث میں تین مضمون قابلِ غور ہیں:امر اول جوسب سے اہم ہے وہ جھگڑاہے،جو
اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے شبِ قدر کی تعیین اٹھالی گئی،اور صرف
یہی نہیں بلکہ، جھگڑاہمیشہ برکات سے محرومی کاسبب ہواکر تاہے۔ نبی کریم منگا لڈیٹا کا ارشاد ہے کہ تمہیں
نماز،روزہ،صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں؟صحابہ والگڑنیم نے عرض کیا:ضرور۔ حضور منگا لڈیٹا م
نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے اور آپس کی لڑائی دین کو مونڈ نے والی ہے، یعنی جیسے
استرے سے سرکے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو
جاتا ہے ۔

و نیادار دین سے بے خبر لوگوں کا کیاذ کر ، جب کہ بہت کمبی گبی گبی شبیجیں پڑھنے والے دین کے دعوید الربھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلارہتے ہیں۔ اول حضور صَلَّی اَلَّیٰ اِلْمِیْ کی ارشاد کو غور سے دیکھیں اور پھر اپنے اس دین کی فکر کریں، جس کے گھمنڈ میں صلح کیلئے جھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ فصل اول میں روزہ کے آداب میں گزر چکاہے کہ نبی کریم صَلَّی اَلْیُوْمِ نے مسلمانوں کی آبروریزی کو برترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایاہے، لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبروکی برترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایاہے، لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبروکی پر واہ کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے سپےرسول صَلَّا لِلْیُوْمِ کے ارشاد ات کا خیال۔ خود اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے ﴿ وَ لَا تَتَازَعُوْ اَ فَتَفَشَلُوْ اَ ﴾ (الانفال: ٢٠)۔ اور نزاع مت کرو، ورنہ کم ہمت ہو جاؤگ اور تمہاری ہواا کھڑ جائے گی۔ آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کرغور کریں کہ خود وہ اپنے وقار کو کتناصد مہ پہنچارہے ہیں اور لینی این ناپاک اور کمینہ حرکتوں میں بیٹھ کرغور کریں کہ خود وہ اپنے وقار کو کتناصد مہ پہنچارہے ہیں اور لینی این ناپاک اور کمینہ حرکتوں میں بیٹھ کرغور کریں کہ خود وہ اپنے وقار کو کتناصد مہ پہنچارہے ہیں اور لینی این ناپاک اور کمینہ حرکتوں میں بیٹھ کرغور کریں کہ خود وہ اپنے وقار کو کتناصد مہ پہنچارہے ہیں اور لینی این ناپاک اور کمینہ حرکتوں میں بیٹھ کرغور کریں کہ خود وہ اپنے وقار کو کتناصد مہ پہنچارہے ہیں اور لینی این ناپاک اور کمینہ حرکتوں میں کتنا فران کیا کہ کیا کہ کیا گرائی کی نگاہ میں کتنے ذکیل ہور ہے ہیں اور پھر دنیا کی ذلت بدیہی۔

نبی کریم مَلَّاتِیْاً کا ارشادہ کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ جھوٹ جھوٹ جھٹاؤر کھے،اگر اس حالت میں مرگیا توسیدھا جہنم میں جاوے گاہ۔ ایک حدیث میں ارشادہ کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ کی حضوری میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور اللہ جَلَّ شَانُه کی

رحمت سے (نیک اعمال کی بدولت) مشر کول کے علاوہ اورول کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، مگر جن دو میں جھٹر اہو تاہے ان کی مغفرت کے متعلق ارشاد ہو تاہے کہ ان کو چھوڑے رکھوجب تک صلح نہ ہو ۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ہر پیر جمعرات کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اس میں توبہ کرنے والوں کی استغفار قبول کی جاتی ہے، مگر آپس میں کرنے والوں کی استغفار قبول کی جاتی ہے، مگر آپس میں لڑنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے ۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب بر آت میں اللہ کی رحمت عامہ خلقت کی طرف متوجہ ہوتی ہے (اور ذرا ذراسے بہانہ سے) مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، مگر دوشخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے (اور ذرا ذراسے دوسر اوہ جو کسی سے کینہ رکھے ۔

ایک جگہ ارشاد ہے کہ تین شخص ہیں جن کی نماز قبولیت کے لئے ان کے سرسے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، جن میں آپس کے لڑنے والے بھی فرمائے ہیں کے بید جگہ الن روایات کے اصاطہ کی نہیں، مگر چندروایات اس لئے لکھ دی ہیں کہ ہم لوگوں میں، عوام کاذکر نہیں خواص میں اور الن لوگوں میں جو نثر فاء کہلاتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، ان کی مجالس، ان کے مجامع، ان کی تقریبات، اس کمینہ حرکت سے لبریز ہیں۔ فَإِلَى اللهِ الْمُشْتَكٰی وَ اللهُ الْمُسْتَعَانُ۔

لیکن ان سب کے بعد یہ بھی معلوم ہوناضروری ہے کہ یہ سب دنیوی دشمنی اور عداوت پر ہے۔ اگر کسی شخص کے فسق کی وجہ سے یا کسی دینی امر کی حمایت کی وجہ سے ترکِ تعلق کر ہے توجائز ہے۔ حضرت ابن عمر ڈی ﷺ نے ایک مرتبہ حضور صَّلَّ اللّٰہ ﷺ کا ارشاد نقل فرمایا توان کے بیٹے نے اس پر ایسا لفظ کہہ دیا جو صور تاً حدیث پر اعتراض تھا۔ حضرت ابن عمر ڈی ﷺ مرنے تک ان سے نہیں بولے گے۔ اور بھی اس قسم کے واقعات صحابہ کرام ڈی ﷺ کے ثابت ہیں، لیکن اللہ تعالی شَائہ داناویینا ہیں، قلوب کے حال کو اچھی طرح جانے والے ہیں، اس سے خوب واقف ہیں کہ کون ساتر کِ تعلق بیں، قلوب کے حال کو اچھی طرح جانے والے ہیں، اس سے خوب واقف ہیں کہ کون ساتر کِ تعلق دین کی خاطر ہے اور کون سالہ بی وجاہت اور کسر شان اور بڑائی کی وجہ سے ہے۔ ویسے توہر شخص اپنے کینہ اور بخض کو دین کی طرف منسوب کر ہی سکتا ہے۔

دوسر اامر جو حدیث بالامیں معلوم ہو تاہے، وہ حکمت ِ الہی کے سامنے رضااور قبول و تسلیم ہے کہ باوجو داس کے کہ شبِ قدر کی تعیین کا اٹھ جاناصور تاً بہت ہی بڑی خیر کا اٹھ جاناتھا، لیکن چونکہ اللہ

<sup>4</sup> ابن ماجه، كتاب ا قامة الصلوة: 941 كمسلم، كتاب ا قامة الصلوة: ۴۴۲

<sup>🛈</sup> مسلم، كتاب البر والصله: ۲۵۶۵

<sup>🗗</sup> المعجم الاوسط، من اسمه محد، ۱۹،۷۹

ى المورسطة كن المهمية مورد ١٠٠١ ك على المارية المعلق المورسطة كن المارية المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق ال ق المن ماجه، كتاب اقامة الصلوقة: ١٣١٩

کی طرف سے ہے، اس لئے حضور مَنگانیْ کی ارشاد ہے کہ شاید ہمارے لئے یہی بہتر ہو۔ نہایت عبرت اور غور کامقام ہے، اللہ جَلَّ شَائُه کی رحیم اور کریم ذات بندہ پر ہر وقت مہر بان ہے، اگر بندہ اپنی بداعمالی سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تب بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے تھوڑی ہی توجہ اور اقرار و عجز کے بعد اللہ کا کرم شامل حال ہو جاتا ہے اور وہ مصیبت بھی کسی بڑی خیر کا سبب بنادی جاتی ہے اور اللہ کیلئے کوئی چیز مشکل نہیں۔ چنانچہ علماء نے اس کے اخفاء (پوشیدہ رکھنے میں) میں بھی چند مصالح ارشاد فرمائے ہیں: اول ہے کہ اگر تعین باتی رہتی تو بہت ہی کو تاہ طبائع ایسی ہو تیں کہ اور راتوں کا اہتمام بالکل ترک کر دیتیں اور اس صورتِ موجودہ میں اس احمال پر کہ آج ہی شاید شبِ قدر ہو، متعدد راتوں میں عبادت کی تو فی طلب والوں کو نصیب ہو جاتی ہے۔

دوسری یہ کہ بہت سے لوگ ہیں کہ معاصی کئے بغیر ان سے رہائی نہیں جاتا، تعیین کی صورت میں اگر باوجود معلوم ہونے کے اس رات میں معصیت کی جر اُت کی جاتی توسخت اندیشہ ناک تھا۔ نبی کریم صَّلَّا اللَّهُ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، ایک صحابی ڈالٹی اُلٹی سورہے تھے، آپ مَّلِی اللَّهُ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، ایک صحابی ڈالٹی مُن سورہے تھے، آپ مَلْ اللَّهُ وَجُهُ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو جگادو، تا کہ وضو کر لیں۔ حضرت علی کُرُّمَ اللَّهُ وَجُهُ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو جگادو، تا کہ وضو کر لیں۔ حضرت علی کُرُّمَ اللَّهُ وَجُهُ مِن حضور مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن مَن اللَّهُ وَجُهُ مِن خود کیوں نہ جگادیا؟ حضور مَنْ اللَّهُ اِللَّهُ مَن مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَجُهُ مَن اللَّهُ وَجُهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَمِاللَا کہ اس عظمت والی رات کے معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ پرجم اُت کرے۔

نے گوارانہ فرمایا کہ اس عظمت والی رات کے معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ پرجم اُت کرے۔

تیسری بید که تعیین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات اتفاقاً چھوٹ جاتی، تو آئندہ راتوں میں افسر دگی وغیرہ کی وجہ سے پھر کسی رات کا بھی جاگنانصیب نہ ہو تا اور اب رمضان کی ایک دورات تو کم از کم ہر شخص کو میسر ہو ہی جاتی ہیں۔ چو تھی بید کہ جتنی راتیں طلب میں خرچ ہوتی ہیں، ان سب کا مستقل ثواب علیحدہ ملے گا۔

پانچویں یہ کہ رمضان کی عبادت میں حق تعالیٰ جَلَّ شَانُهُ ملا نکہ پر تفاخر فرماتے ہیں، جیسا کہ پہلی روایات میں معلوم ہو چکا، اس صورت میں تفاخر کا زیادہ موقع ہے کہ بندے باوجود معلوم نہ ہونے کے محض احمال اور خیال پر رات رات رات بھر جاگتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، کہ

جب احتمال پر اس قدر کوشش کررہے ہیں اگر بتلا دیاجاتا کہ یہی رات شبِ قدرہے، تو پھر ان کی کوششوں کا کیاجال ہو تا۔ ان کے علاوہ اور بھی مصالح ہوسکتی ہیں۔ ایسے ہی امور کی وجہ سے عادۃُ اللّٰہ یہ جاری ہے کہ اس نوع کی اہم چیزوں کو مخفی فرما دیتے ہیں۔ چنا نچہ اسم اعظم کو مخفی فرما دیا، اسی طرح جمعہ کے دن ایک وقت خاص مقبولیت دعا کا ہے، اس کو بھی مخفی فرما دیا۔ ایسے ہی اور بھی بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ جھگڑے کی وجہ سے اس خاص رمضان المبارک میں تعیین بھلادی گئی ہو واور اس کے بعد دیگر مصالح مذکور کی وجہ سے ہمیشہ کیلئے تعیین ہٹادی گئی ہو۔

تیسری بات جو اس حدیث پاک میں وارد ہے، وہ شبِ قدر کی تلاش کیلئے تین را تیں ارشاد فرمائی ہیں: نویں، ساتویں، پانچویں، دو سری روایات کے ملانے سے اتناتو محقق ہے کہ یہ تینوں را تیں اخیر عشرہ کی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر چند احمال ہیں کہ اخیر عشرہ میں اگر اول سے شار کیا جائے تو حدیث کا محمل ۲۹،۲۷،۲۲ رات ہوتی ہے اور اگر اخیر سے شار کیا جائے جیسا کہ بعض الفاظ سے مترشح ہے، تو پھر ۲۹ کے چاند کی صورت میں ۲۵،۲۳،۲۲ ہے۔ اس کے علاوہ بھی تعیین میں روایات بہت مختلف ہیں اور اسی وجہ سے علماء کے در میان میں اس کے بلاے میں بہت کچھ اختلاف ہی وجہ محققین کے نزدیک یہ ہے کہ یہ رات کسی تاریخ کے ساتھ بیں، بکہ ہر سال نبی کریم مُلُوا اُلَّا اُلِی کے اس سالوں میں متعین طور سے بھی ارشاد فرمایا۔

بیں، کہ ہر سال نبی کریم مُلُوا اُلَّا ہُم نے اس سالوں میں متعین طور سے بھی ارشاد فرمایا۔

چنانچہ ابوہر یرہ وُٹُلِنَّمُنَّ کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صَلَّیْ اَیْکُمْ کی مجلس میں ایک مرتبہ شب قدر کاذکر آیاتو آپ صَلَّا اَلَٰیْکُمْ نے فرمایا کہ آج کو نبی تاریخ ہے؟ عرض کیا گیا کہ ۲۲ ہے۔ حضور صَلَّا اَلْیَکُمْ نَے فرمایا کہ آج ہی کی رات میں تلاش کرو وہ حضرت ابو ذر رَفُلِنَّمُنَّ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صَلَّا اَلْیُکُمْ نَے فرمایا کہ آج ہی کی رات میں تاش کرو وہ حضرت ابو خاص رہتی ہے یا بعد میں بھی ہوتی ہے؟ حضور صَلَّا اَلْیُکُمْ نَے فرمایا کہ قیامت تک رہے گی۔ میں نے عرض کیا کہ رمضان کے کس حصہ میں ہوتی ہے؟ آپ صَلَّا اِلْیُکُمْ نِے فرمایا کہ عشر کاول اور عشر کا آخر میں تلاش کرو۔ پھر حضور صَلَّا اللَّهُمْ اور باتوں میں ہے؟ آپ صَلَّا اِلْیُکُمْ نِے فرمایا کہ عشر کا اول اور عشر کا آخر میں تلاش کرو۔ پھر حضور صَلَّا اللَّهُمْ اور باتوں میں

<sup>🛈</sup> الدر المنثور عن ابن مر دويه ،القدر

مشغول ہوگئے۔ میں نے موقع پاکر عرض کیا: آجی! یہ تو ہتلاہی دیجئے کہ عشرہ کے کون سے حصہ میں ہوتی ہے۔ حضور منگا اللہ نِمَّا اللہ نَمُّا اللہ نَمُّا اللہ نَمُّا اللہ نَمْا اللہ تعالیٰ شَانُہ کا یہ مقصود ہو تا تو ہتلانہ دیتے، آخر کی سات راتوں میں تلاش کرو، بس اس کے بعد اور کچھ نہ یو چھیو ۔۔
اس کے بعد اور کچھ نہ یو چھیو ۔۔

ا یک صحابی ڈاٹٹڈڈ کو حضور صَالِیٹیائِل نے ۲۳ شب متعین طور پر ارشاد فرمائی ●۔ ابن عباس ڈاٹٹیوکٹ کہتے ہیں کہ میں سورہاتھا، مجھے خواب میں کسی نے کہا کہ اٹھ! آج شب قدر ہے، میں جلدی سے اٹھ كرنبي كريم مُتَالِينَيُّمٌ كي خدمت ميں گيا، تو آپ كي نماز كي نيت بندھ رہي تھي اور به رات ٢٣ شب تھی <sup>3</sup>۔ بعض روایات میں متعین طور سے ۲۴ شب کا ہونا بھی معلوم ہو تاہے <sup>6</sup>۔ حضرت عبداللّٰد بن مسعود رہ اللیٰ کا ارشادہے کہ جو شخص تمام سال رات کو جاگے وہ شبِ قدر کو یا سکتا ہے (یعنی شبِ قدر تمام سال میں دائر رہتی ہے)، کسی نے اُبی بن کعب طالعیٰ ﷺ سے اس کو نقل کیا، تووہ فرمانے لگے کہ ابن مسعود ڈٹاٹٹیٹا کی غرض ہیہ ہے کہ لوگ ایک رات پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جائیں، پھر قشم کھاکر یہ بتلایا کہ وہ ۲۷رمضان کو ہوتی ہے <sup>9</sup>اور اسی طرح سے بہت سے صحابہ دلیاتینم اور تابعین گی رائے ہے کہ وہ ۲۷ شب میں ہوتی ہے۔اُبی بن کعب ڈکاٹھۂ کی شخقیق یہی ہے،ورنہ ابن مسعود رڈکاٹھۂ کی شخقیق وہی ہے کہ جو شخص تمام سال جاگے، وہ اس کو معلوم کر سکتا ہے۔ اور دُرٌِ منثُور کی ایک روایت سے معلوم ہو تاہے کہ وہ نبی کریم صَالِی ﷺ کے سے یہی نقل کرتے ہیں۔ائمہ میں سے بھی امام ابو حنیفہ <u> عمالتیں ہیں</u> کا مشہور قول میہ ہے کہ بیہ تمام سال میں دائر رہتی ہے۔ دوسرا قول امام صاحب والتعلیمی کابیہ ہے کہ تمام رمضان میں دائر رہتی ہے۔ صاحبین کا قول ہے کہ تمام رمضان کی کسی ایک رات میں ہے، جو متعین ہے مگر معلوم نہیں۔شافعیہ کارانج قول بیرہے کہ ۲۱ شب میں ہونا ا قرب ہے۔ امام مالک و مُستُنظيمير اور امام احمد بن حنبل و مِستُنظيم كا قول بير ہے كه رمضان كے آخرى عشرہ کی طاق راتوں میں دائر رہتی ہے، کسی سال کسی رات میں اور کسی سال کسی دو سری رات میں۔ جہور علماء کی رائے بیہ ہے کہ ستا نیسویں رات میں زیادہ امید ہے۔ شیخ العار فین محی الدین ابن یٹیے پی<sub>ے کہتے ہ</sub>یں کہ میرے نزدیک ان لو گول کا قول زیادہ صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ تمام سال میں

**<sup>△</sup>** منداحمد، حدیث بلال: ۲۳۸۹۰

<sup>🗗</sup> مىلى، كتاب الصيام: ٢٦٢

<sup>•</sup> شعب الايمان:۳۳۹۸ ريب

و المجم الكبير، ضمره بن عبدالله: ۳۳۸ 3 منداحه، مند عبدالله ابن عباس: ۲۳۰۲

دائرر ہتی ہے۔اس لئے کہ میں نے دومر تبہ اس کو شعبان میں دیکھاہے،ایک مرتبہ ۱۵ کو،اور ایک مر تنبہ ۱۹ کو،اور دومر تنبہ رمضان کے در میانی عشرہ میں ۱۳ کواور ۱۸ کواور رمضان کے آخری عشرہ کی ہر طاق رات میں دیکھاہے۔اس لئے مجھے اس کا یقین ہے کہ وہ سال کی راتوں میں پھرتی رہتی ہے، لیکن رمضان المبارك میں بکثرت یائی جاتی ہے۔

ہمارے حضرت شاہ ولی اللّٰہ صاحب بھر النّٰہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ شبِ قدر سال میں دومر تنبہ ہوتی ہے: ایک وہ رات ہے جس میں احکام خداوندی نازل ہوتے ہیں اور اسی رات میں قر آن شریف لوح محفوظ سے اتراہے، پیرات رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں، تمام سال میں دائر رہتی ہے، لیکن جس سال قرآن یاک نازل ہوا، اس سال رمضان السبارک میں تھی اور اکثر رمضان السبارک ہی میں ہوتی ہے اور دوسری شبِ قدر وہ ہے جس میں روحانیت کا ایک خاص انتشار ہو تاہے اور ملا تکہ بکشرت زمین پر اترتے ہیں اور شیاطین دور رہتے ہیں، دعائیں اور عباد تیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ہر ر مضان میں ہوتی ہے اور اخیر عشرہ کی وتر راتوں میں ہوتی ہے اور بدلتی رہتی ہے۔ میرے والد صاحب نُوِّرُ اللهُ مَرُ قَدَهُ اسى قول كورا جُ فرماتے تھے۔

بہر حال!شبِ قدر ایک ہویا دو،ہر شخص کو اپنی ہمت ووسعت کے موافق تمام سال اس کی تلاش میں سعی کرناچاہئے،نہ ہو سکے تور مضان بھر جستجوچاہئے۔اگریہ بھی مشکل ہو تو عشر ہُاخیرہ کو غنيمت سمجھناچا بيئے، اتنا بھي نہ ہو سكے توعشر واخير وكي طال راتوں كوہاتھ سے نہ جانے ديناچا بيئے، اور اگر خدانخواسته په بھی نه ہو سکے توستا ئیسویں شب کو تو بہر حال غنیمت ِباردہ سمجھناہی چ<u>اہیئ</u>ے کہ اگر تائيد ايزدي شامل حال ہے اور کسی خوش نصيب کو ميسر ہو جائے، تو پھر تمام دنيا کی نعمتيں اور راحتيں اس کے مقابلہ میں ہیچہیں، لیکن اگر میسر نہ بھی ہو، تب بھی اجرسے خالی نہیں، بالخصوص مغرب عشاء کی نماز جماعت سے مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام تو ہر شخص کو تمام سال بہت ہی ضروری ہونا چاہیئے، کہاگر خوش قشمتی سے شب قدر کی رات میں یہ دو نمازیں جماعت سے میسر ہو جائیں، تو کس قدرباجماعت نمازول كاثواب ملے۔

اللّٰد کا کس قدر بڑاانعام ہے کہ کسی دینی کام میں اگر کوشش کی جاوے تو کامیابی نہ ہونے کی صورت میں بھیاس کوشش کا اجر ضرور ملتاہے، لیکن اس کے باوجو دکتنے ہمت والے ہیں جو دین کے دریے ہیں، دین کے لئے مرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں اور اس کے بالمقابل اغراض دنیویہ میں کوشش کے بعد اگر نتیجہ مرتب نہ ہو تووہ کوشش بے کار اور ضائع، لیکن اس پر بھی کتنے لوگ ہیں کہ دنیوی اغراض اور بے کار ولغوامور کے حاصل کرنے کیلئے جان ومال دونوں کو برباد کرتے ہیں۔ ط بیبین تفاوت رہ از کجا است تا کیجا

حضرت عُبادة رضى عَنْهُ نِي مِنْ عَنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صَمَّالِيَّانِيُّ مِنْ ارشاد فرمایا که رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں ہے۔۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۹،۲۷ یار مضان کی آخررات میں۔جو شخص ایمان کے ساتھ تواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی منجملہ اور علامتوں کے بیہ ہے کہ وہ رات تھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نه زیاده ځینڈی، بلکه معتدل، گویا که اس میں (انوار کی کثرت کی وجہسے) چاند کھلا ہواہے، اس رات میں صبح تک آسان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے بیہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہو تا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیہ کی طرح ہو تاہے، جبیبا کہ چودھویں رات کا چاند، اللہ جَلَّ شَانُہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت

(٢) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْصَّامِتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْ لَيلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: فِي رَمَضَانِ، فِي الْعَشْرَةِ الْأُوَاخِرِ، فَإِنَّهَا فِي لَيلَةِ وِتُرٍ فِي إِحْلَى وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلْثٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، أَوُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، أَوُ تِسُعِ وَعِشْرِينَ، أَوُاخِرِ لَيلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ، مَنُ قَامَهَا إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِه، وَمِن أَمَارَاتِهَا أَنَّهَا لَيلَةٌ بَلْجَةٌ، صَافِيةٌ، سَاكِنَةٌ، سَاجِيةٌ، لَاحَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ كَأَنَّ فِيْهَا قَمَرًا سَاطِعًا، وَّلَا يُحِلُّ لِنَجْمِر أَنُ يرْمَى بِهِ تِلُكُ اللَّيلَةَ حَتَّى الصِّبَاحِ. وَمِنْ أَمَارَاتِهَا أَنَّ الشَّهُسَ تَطْلُعُ صَبِيحَتَهَا لَا شُعَاعَ لَهَا، مُسْتَوِيةٌ، كَأَنَّهَا الْقَهَرُ لَيلَةَ الْبَدُرِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى الشَّيطَانِ أَنْ يَخُرُ جَمَعَهَا يُؤْمَئِنٍ ـ

#### (حسن بألشواهد)

الدرالمنثورتحت: ٢, من سورة القدر عن أحمد في مسنده، مسند الأنصار، مسند عبادة بن الصامت: ٢٢٤١٣، (٣٨٢/٣٧) والبيهقي، كتاب الصيام، باب الالتماس ليلة

القدر: ٣٢١٩، (٣٧٥/٥) - ومحمد بن نصر في قيام رمضان، باب طلبهافي ليلة السابع عشر، (٢٥٤١) - وغيرهم

شیطان کو اس کے ساتھ نگلنے سے روک دیا (بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتاہے)۔

ف: اس حدیث کا اول مضمون توسابقہ روایات میں ذکر ہو چکا ہے، آخر میں شب قدر کی چند
علامات ذکر کی ہیں، جن کا مطلب صاف ہے کسی توضیح کا محتاج نہیں، ان کے علاوہ اور بھی بعض
علامات روایات میں اور ان لوگوں کے کلام میں ذکر کی گئی ہیں، جن کو اس رات کی دولت نصیب ہوئی
ہے، باخصوص اس رات کے بعد جب صبح کو آفاب نکلتا ہے تو بغیر شعاع کے نکلتا ہے۔ یہ علامت
بہت ہی روایاتِ حدیث میں وارد ہوئی ہے اور ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور علامتیں لاز می
اور لا بُدی (ضروری) نہیں ہیں۔ عبدۃ بن ابی لبلہ ڈگائیڈ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی
ستائیس شب کو سمندر کا پائی چھاتو بالکل میٹھاتھا ۔ ابو ب بن خالد رج اللہ ہے ہیں کہ مجھے نہانے کی
ضرورت ہوگئی میں نے سمندر کے پائی سے عسل کیا، تو بالکل میٹھاتھا اور یہ تنکیں شب کا قصہ ہے۔
مشر کئے نے لکھا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتی کہ در خت زمین پر گر جاتے
ہیں اور پھر اپنی عبکہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ایسی چیز دن کا تعلق امور کشفیہ سے ہے، جو ہر شخص کو
محسوس نہیں ہوتے۔

(2) عَنْ عَآئِشَة الله قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيِّ لَيْلَةٍ رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيِّ لَيْلَةٍ لَيْنَا أَقُولُ فِيْهَا وَقَالَ: قَوْلُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوًّ تُحِبُ الْعَفُو فَاعُفُ عَنْنَ الْعَفُو فَاعُفُ عَنْنَى اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوًّ تُحِبُ الْعَفُو فَاعُفُ عَنْنَى اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُو اللَّهُ الْعَفُو فَاعُفُ عَنْنَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### (صحيح)

رواه احمد في مسنده, في مسند الأنصار، عن عائشة: ٢٥٩٥ من (٣١٥/٣١) وابن ماجه, كتاب الدعاء, باب الدعاء بالعفو: ٣٨٥٠ من (٢٧٣/٣) والترمذي, أبواب الدعوات: ٣٥١٣ من (٤٩٨) وصعحه كذا في المشكوة, كتاب الصوم, باب ليلة القدن: ٢٠٩٠ من (٢٧٣/١).

حضرت عائشہ ولی اللہ! اگر مجھے شب قدر کا پیتہ پوچھا کہ یارسول اللہ! اگر مجھے شب قدر کا پیتہ چل جاوے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صَلَّى اللّٰہ اللّٰہ مَ سے اخیر تک دعا بتلائی۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ! تو بیشک معاف کرنے والا ہے اور پیند کرتا ہے معاف کرنے کہ ایس معاف کرنے کو بیس معاف کرنے کو بیس معاف فرمادے مجھ سے بھی۔

ف: نہایت جامع دعاہے کہ حق تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبہ سے معاف فرما

دیں تواس سے بڑھ کراور کیاچاہیے۔ من نگویم کہ طاعتم بیذیر

قلم عفوبر گناهم کش

حضرت سفیان توری عُرِلنگیدید کہتے ہی کہ اس رات میں دعا کے ساتھ مشغول ہونازیادہ بہتر

ہے، بہ نسبت دوسری عبادات کے۔ ابن رجب و النسابیہ کہتے ہیں کہ صرف دعا نہیں، بلکہ مختلف عبادات میں جمع کرنا فضل ہے، مثلاً تلاوت، نماز، دعا اور مراقبہ، وغیرہ اس لئے کہ نبی کریم مُثَلَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُلِيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُلِيلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَالَمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِق

۔ چیزوں کی فضیلت گزر چکی ہے۔

## فصل ثالث

#### اعتکاف کے بیان میں

اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے تھہر نے کو۔ حنفیہ کے نزدیک اس کی تین قسمیں ہیں: ایک واجب جو مَنَّت اور نذر کی وجہ سے ہو، جیسے یہ کہ کہ اگر میر افلال کام ہو گیا توات خدنوں کا دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا بغیر کسی کام پر مو قوف کرنے کے یو نہی کہہ لے کہ میں نے استے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر دیا، یہ واجب ہو تاہے اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کا پورا کر ناضروری ہے۔ دوسری قسم سنت ہے جو رمضان المبارک کے اخیر عشرہ کا ہے، نبی کریم مَنَّ اللَّهُ اللَّهُ کی عادتِ شریفہ ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی۔ تیسر ااعتکاف نفل ہے جس کیلئے نہ کوئی وقت، نہ ایام کی مقد ار، جتنے دن کا جی جی کرلے، حتی کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے اعتکاف کی نیت کرے تو تب مقد ار، جتنے دن کا جی میں اختلاف ہے کہ لمام صاحب والنسی یہ کے نزدیک ایک دن سے کم کا جائز نہیں، لیکن امام محر کے زدیک تھوڑی دیر کا بھی جائز ہے اور اسی پر فتو کی ہے۔

اس لئے ہر شخص کے لئے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے، کہ اسنے نمازو غیرہ میں مشغول رہے اعتکاف کا تواب بھی رہے۔ میں نے اپنے والد صاحب نور الله ُ مَر قدہ کو ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے دیکھا کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو دایال پاؤل اندر داخل کرتے ہی اعتکاف کی نیت فرماتے تھے اور بسااو قات خدّام کی تعلیم کی غرض سے آواز سے بھی نیت فرماتے تھے۔ اعتکاف کا بہت زیادہ تواب ہے اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم مَنَا اللّٰ اللّٰ خص کی سی ہے کہ کسی کے در پر جابڑے کہ اسنے میر کی درخواست قبول نہ ہو، ٹانے کا نہیں ہے۔ در پر جابڑے کہ اسنے میر کی درخواست قبول نہ ہو، ٹانے کا نہیں ہے۔

یہی دل کی حسرت یہی آرزوہے

نکل جائے دم تیرے قد مول کے نیچے

اگر حقیقةً یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی پییجیا ہے اور اللہ جَلَّ شَانُه کی کریم ذات تو بخشش کیلئے بہانہ ڈھونڈتی ہے،بلکہ بے بہانہ مرحمت فرماتے ہیں۔ تووہ داتا ہے کہ دینے کے لئے درتری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے خدا کی دین کاموسی سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے اس لئے جب کوئی شخص اللہ کے درواز سے پر دنیا سے منقطع ہو کر جاپڑ ہے، تواس کے نواز سے جانے میں کیا تامل ہو سکتا ہے اور اللہ جَلَّ شَانُہ جس کواکر ام فرما دیں اس کے بھر پور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے، اس کے آگے کہنے سے قاصر ہوں کہ نامر دبلوغ کی کیفیت کیابیان کر سکتا ہے، مگر ہال یہ ٹھالن لے کیے

جس گل کودل دیاہے جس پھول پر فداہوں یادہ بغل میں آئے یاجاں قفس سے چھوٹے ابن قیم عرالت ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لیناہے، کہ سب طرف سے ہٹ کراسی کے ساتھ مجتمع ہو جائے اور ساری مشغولیوں کے بدلہ میں اسی کی پاک ذات سے مشغول ہو جائے اور اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جاوے کہ خیالات تفکر ات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر، اس کی محبت ساجاوے، حتی کہ مخلوق کے ساتھ اُنس کے بدلہ اللہ کے ساتھ اُنس پیدا ہو جاوے، کہ یہ اُنس قبر کی وحشت میں کام دے، کہ اس دن اللہ کی پاک ذات کے سوانہ کوئی مُونِس، نہ دل بہلانے والا، اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہو گاتو کس قدر لذت سے وقت گزرے گا۔

جیڈھونڈ تاہے پھروہی فرصت کے رات دن بیٹے ارہوں تصور جاناں کئے ہوئے صاحب مراقی الفلاح و النتیابیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال سے ہے۔اس کی خصوصیتیں حدِ احصاء (شار) سے خارج ہیں کہ اس میں قلب کو دنیاوہ افیہا سے کیسو کرلینا ہے اور نفس کو مولی کے سپر دکر دینااور آقاکی چو کھٹ پر پڑجانا ہے۔

پھر جی میں ہے کہ دریہ کسی کے پڑار ہوں

نیز اس میں ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شار

ہو تاہے اور اللہ کے ساتھ تقرب ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب

ہو تاہے میں اس سے دوہاتھ قریب ہو تاہوں۔ اور جو میری طرف (آہستہ بھی) چپتاہے میں اس کی
طرف دوڑ کر آتا ہوں ●۔ نیز اس میں اللہ کے گھر پڑ جانا ہے اور کریم میز بان ہمیشہ گھر آنے والے کا

اکرام کر تاہے، نیز اللہ کے قلعہ میں محفوظ ہو تاہے کہ دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں وغیرہ وغیرہ، بہت سے فضائل اور خواص اس اہم عبادت کے ہیں۔

مسکلہ: مردکیلئے سب سے افضل جگہ مسجدِ مکہ ہے، پھر مسجدِ مدینہ منورہ، پھر مسجد بیت المقدس، ان کے بعد مسجدِ جامع، پھر اپنی مسجد ۔ لهام صاحب و النسایی کے نزدیک یہ بھی شرطہ کہ جس مسجد میں اعتکاف کرے اس میں یا نچوں وقت کی جماعت ہوتی ہو۔ صاحبین ؓ کے نزدیک شرعی مسجد ہوناکافی ہے، اگرچہ جماعت نہ ہوتی ہو، عورت کیلئے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرناچا ہئے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو، توکسی کونہ کو اس کیلئے مخصوص کر لے۔ عور تول کیلئے اعتکاف بہ نسبت مر دول کے زیادہ سہل ہے، کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کاروبار بھی گھر کی لڑکیوں وغیرہ سے لیتی رہیں اور مفت کا تواب بھی حاصل کرتی رہیں، مگر اسکے باوجود عور تیں اس سنت سے گویابالکل ہی محروم رہتی ہیں۔

ابوسعید خدری رخالفی کمتے ہیں کہ نبی کریم مگافی کی نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرہ میں بھی، پھر ترکی خیمہ سے جس میں اعتکاف فرمارہ تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ کااعتکاف شبِ قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرہ میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے (یعنی فرشتہ) نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرہ میں ہے، لہذا جولوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرہ کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلادی گئی (اس کی علامت یہ ہے) کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے یہ ہے) کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے (ا) عَن أَبِي سَعِيْدِ الْخُلُرَيِّ اللهِ الْكُولَرِيِّ اللهِ الْكُولَ اللهِ الْحَتَكَفَ الْعَشْرَ الْأُوَّلَ مِن رَمَضَانِ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأُوَّلَ الْأُوْسَطُ فِي قُبَّةٍ تَرُكِيَّةٍ، ثُمَّ الْطَلَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأُوَّلَ، الْكَثْمَرَ الْأُوَّلَ، الْعَشْرَ الْأُولَى الْعَشْرَ الْأُولَى الْعَشْرَ الْأُوسَطِ، ثُمَّ أُتِيْتُ فَقِيْلَ لِيَ: الْعَشْرَ الْأُواخِرِ، فَمَن كَانَ الْعَشْرَ الْأُواخِرِ، فَمَن كَانَ الْمُعَلِّدِ اللهِ اللَّيْكَةَ الْعَشْرَ الْأُواخِرِ، فَمَن كَانَ الْمُعَلِّدِ اللَّيْكَةَ الْمُعْمَلِ اللَّيْكَةَ، ثُمَّ الْمُعْمَلُ فِي مَا اللَّيْكَةَ الْمُعْمَلُ فِي مَا الْعَشْرِ الْأُواخِرِ وَالْتَعِسُوهَا فِي كَانَ الْعَشْرِ الْأُواخِرِ وَالْتَعِسُوهَا فِي كَانَ الْعَشْرِ الْأُواخِرِ وَالْتَعِسُوهَا فِي كَانَ الْعَشْرِ الْأُواخِرِ وَالْتَعِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ وَالْتَعِسُوهَا فِي كُلِّ وِتُرِ، وَالْتَعِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ وَالْتَعِسُوهَا فِي كُلِّ وِتُرِ، وَالْتَعِسُوهَا فِي كُلِّ وِتُر، وَالْتَعِسُوهَا فِي كُلِّ وَتُر، وَالْتَعِسُوهَا فِي كُلِّ وَتُر، وَالْتَعِسُوهَا فِي كُلِّ وَتُر، وَالْتَعِسُوهَا فِي كَلِّ وَتُر، وَالْتَعِسُوهَا فِي كُلِّ وَتُر، وَالْتَعِسُوهَا فِي كُلِي وَتُر، وَالْتَعِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْوَاخِرِ وَالْتَعِسُوهَا فِي كُلُولُ وَتُر، وَالْتَعِسُوهَا فِي كُلُولُ وَتُر، وَالْتَعِسُوهُ اللَّيْكَةُ مِنْ الْعَلْمِ الْعِنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعَلْمِ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمِ اللْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمِ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ

بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہذا اب اس کو اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔رادی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور میں نے اپنی آئھوں سے نبی کریم صلی اللہ تانی مبارک آئھوں سے نبی کریم صلی اللہ تانی مبارک یریم سیکھی تا کھوں سے نبی کریم صلی اللہ تانی مبارک یریم کی بیشانی مبارک یریم کی ودیکھا۔

نبی کریم سُلَّالیُکِمِّ کا ارشاد ہے کہ معتکف

**2** بخاری، کتاب الاعتکا**ف:۲۰۲**۴

قَالَ: فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلُكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ الْمَسْجِلُ عَلَى عَرِيْشٍ، فَوَكَفَ الْمَسْجِلُ، فَبَصُرَتْ عَيْنَاى رَسُولَ اللهِ عَلَى وَعَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءَ وَالطِّلْينِ مِنْ صَبِيْحَةِ إِخْلَى وَعِشْرِيْنَ.

متفقعليه)

المشكوة، كتاب الصوم، باب ليلة القدر: ۲۰۸۱، (۲/۲۱) - عن المتفق عليه، بخارى، كتاب صفة الصلوة، باب السجود على الانف: ۵۸۵، (۲۸۰/۱) - مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صوم السنة:۱۱۷۵، (۸۲۳/۲) - ب**اختلاف اللفظ** 

ف: نبی کریم منگانیّنیِّم کی عادت ِشریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی ہے، اس مہینہ میں تمام مہینہ کا اعتکاف فرمایا اور جس سال وصال ہواہے، اس سال بیس روز کا اعتکاف فرمایا تھا ہی لیکن اکثر عادتِ مشریفہ چونکہ اخیر عشرہ ہی کے اعتکاف کی رہی ہے، اس لئے علماء کے نزدیک سنت موکدہ وہی ہے۔ حدیث ِبالاسے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ اس اعتکاف کی بڑی غرض شب ِقدر کی تلاش ہے اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لئے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو، میں اعتکاف اس کے لئے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو، تب بھی عبادت میں شار ہوتا ہے۔

نیزاعتکاف میں چونکہ آناجانااور ادھر ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لئے عبادت اور کریم آقاکی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہ رہے گا، لہذا شبِ قدر کے قدر دانوں کیلئے اعتکاف سے بہتر صورت نہیں۔ نبی کریم مُلگائیڈ اول توسارے ہی رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے تھے، لیکن اخیر عشرہ میں کچھ حد ہی نہیں رہتی تھی، رات کو خود بھی جاگتے اور گھر کے لوگوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ جیسا کہ صحیحین کی متعدد روایات سے معلوم ہو تا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں حضرت عائشہ ڈوائٹ فی فی میں کہ اخیر عشرہ میں حضور مُلگائیڈ کی کو بخاری و مسلم کی ایک روایت میں حضرت عائشہ ڈوائٹ فی فی میں کہ اخیر عشرہ میں حضور مُلگائیڈ کی کو مضبوط باندھ لیتے اور راتوں کا اِحیاء (شب بیداری) فرماتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے ہے۔ لئگی مضبوط باندھنے سے کوشش میں اہتمام کی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے اور بیویوں سے بالکلیہ احتراز بھی مراد ہو سکتی ہے اور بیویوں سے بالکلیہ احتراز بھی مراد ہو سکتی ہے اور بیویوں سے بالکلیہ احتراز بھی مراد ہو سکتی ہے اور بیویوں سے بالکلیہ احتراز بھی مراد ہو سکتی ہے اور بیویوں سے بالکلیہ احتراز بھی مراد ہو سکتی ہے اور بیویوں سے بالکلیہ احتراز بھی مراد ہو سکتی ہے اور بیویوں سے بالکلیہ احتراز بھی مراد ہو سکتی ہے اور بیویوں سے بالکلیہ احتراز بھی مراد ہو سکتی ہے اور بیویوں سے بالکلیہ احتراز بھی مراد ہو سکتی ہے اور بیویوں سے بالکلیہ احتراز بھی مراد ہو سکتی ہے اور بیویوں سے بالکانے کو بھی جانے کو بھی جانے کو بھی جانے کو بھی جانے کی خور بیاد کی بیاد کی خور بیاد کی خور بیاد کی خور بیاد کی خور بیویوں سے بالکانے کی خور بیاد کی کی خور بیا

• بخاری، کتاب الاعتکا**ف: ۲۰**۴۴

(٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِيهٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

گناہوں سے محفوظ رہتاہے اور اس کیلئے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کیلئے۔ ﴿ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ: هُوَ يَعْتَكِفُ النَّانُونِ وَيُعْتَكِفُ النَّانُونِ وَيُعْتَكِفُ النَّانُونِ الْحَسَنَاتِ كَلِّهَا. كَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا.

(إسنادةضعيف)

المشكون، باب الاعتكاف، الفصل الثالث: ٢١٠٨، (٢/٣٥٨). عن ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ثواب الاعتكاف: ١٤٨١، (٣٢٥/٣)\_

ف: دو مخصوص منافع اعتکاف کے اس حدیث میں ارشاد فرمائے گئے ہیں: ایک یہ کہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، ور نہ بسااو قات کو تاہی اور لغزش سے بچھ اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس میں آدمی گناہ میں مبتلا ہو ہی جا تا ہے اور ایسے متبرگ وقت میں معصیت کا ہو جانا کس قدر ظلم عظیم ہے، اعتکاف کی وجہ سے ان سے امن اور حفاظت رہتی ہے۔ دو سرے یہ کہ بہت سے نیک اعمال جیسا کہ جنازہ کی شرکت، مریض کی عیادت و غیرہ، ایسے امور ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ جانے کی وجہ سے جن عباد توں سے میں بیٹھ جانے کی وجہ سے معتکف ان کو نہیں کر سکتا، اس لئے اعتکاف کی وجہ سے جن عباد توں سے رکار بہ، ان کا اجر بغیر کئے بھی ملتار ہے گا۔ اللہ اکبر! کس قدر رحمت اور فیاضی ہے کہ ایک عبادت آدمی کرے اور دس عباد توں کا توب مل جائے۔ در حقیقت اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے اور تھوڑی سی توجہ اور مانگ سے دھوال دار برستی ہے۔ ط

#### ببهانے دہد بہانہ مے دہد

مگر ہم لو گوں کو سرے سے اس کی قدر ہی نہیں ' ضرورت ہی نہیں، توجہ کون کرے اور کیوں کرے، کہ دین کی وقعت ہی ہمارے قلوب میں نہیں۔

تجھ سے کیاضد تھی اگر توکسی قابل ہوتا حضرت ابن عباس ڈگھ ہُنا ایک مرتبہ مسجر نبوی علی صاحبہ الصلوة والسلام میں معتلف تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے (چپچاپ) ہیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس ڈلٹھ ہُنا نے اس سے فرمایا کہ میں شہمیں غمز دہ اور

اسكالطاف توبين عام شهيدى سبير (٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عُنِيْ، أَنَّهُ كَأَنَ مُعْتَكِفًا فِي مَسْجِير رَسُولِ اللهِ عَنَّى فَأَتَاهُ مُحْتَكِفًا فِي مَسْجِير رَسُولِ اللهِ عَنَّى فَأَتَاهُ رَجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ لَهُ إِبْنُ عَبَّاسٍ عِنْ : يَا فُلانُ، أَرَاكُ مُكْتَئِبًا حِزِيْنًا . قَالَ: نَعَمُ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ حِزِيْنًا . قَالَ: نَعَمُ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ

الله، لِفُلَانٍ عَلَىَّ حَقَّ، وَلَا، وَحُرْمَةِ صَاحِبِ هٰنَا الْقَبْرِ، مَا اَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ الْبُنُ عَبَّاسٍ اَفَلَا الْقَبْرِ، مَا اَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ: إِنْ الْبُنُ عَبَّاسٍ الْبُنُ عَبَّاسٍ اَخْبَبْتَ قَالَ: فَانْتَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَخْبَبْتَ قَالَ: فَانْتَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَخْبَبْتَ قَالَ: فَانْتَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَخْبَبْتَ مَا كُنْتَ فِيْهِ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ، وَلَا يَتَى الْبَسْيْتَ مَا كُنْتَ فِيْهِ قَالَ: لَا وَلَا يَتَى الْبَيْفُ الْبَيْفُ وَالْمَعْنُ عَيْنَاهُ وَهُو يَقُولُ: بِهِ قَرِيْبُ فَلَمْعَتْ عَيْنَاهُ وَهُو يَقُولُ: بِهِ قَرِيْبُ فَلَمْعَتْ عَيْنَاهُ وَهُو يَقُولُ: بِهِ قَرِيْبُ فَلَمْعَتْ عَيْنَاهُ وَهُو يَقُولُ: مِنْ مَنَ مَا حِبَ هٰنَا الْقَبْرِ عَلَى الْمُعَلِّ وَالْمَعْلُ اللهُ عَيْمَا الْمَعْلَى عَلَيْهِ اللهِ جَعَلَ اللهُ عَيْمَا الْمَا اللهِ جَعَلَ الله عَنْ النَّارِ ثَلْثَ خَنَادِقَ أَبْعَدَ عِبَا اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ وَمُو النَّارِ ثَلْثَ خَنَادِقَ أَبْعَدَ عِبَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى النَّا لِ ثَلْثَ خَنَادِقَ أَبْعَدَ عَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلَى النَّالَ وَالْمَا لَا الْفَالِهُ وَالْمَالِ اللهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْع

(حسن بالمتابعة)

رواه الطبراني في الأوسط، باب الميم، من اسمه محمد: ٢٣٢٧. (/٢٠٠) و البيهةي، واللفظ له، في شعب الإيمان، كتاب الصيام، فصل في من فطر صائماش: ٣٦٤٩، (٣٥/٥) والحاكم مختصراً، وقال: صحيح الإسناد، كتاب الأدب: ٧٤٤/ (٣٠٠/٣) وكذب الذهبي بعض رواته وكذافي الترغيب، كتاب الصوم، باب الترغيب في صيام رمضان: ١٢٥ ( (٩٢/٢) وقال السيوطي في الدر، تحت الآية: ٢٢٢، من سورة البقرة، صححه الحاكم وضعفه البيهقي.

پریشان د مکھر ہاہوں، کیابات ہے؟اس نے کہا: اے رسول اللہ کے جیا کے بیٹے!میں بیشک پریشان ہوں کہ فلال کا مجھ پر حق ہے اور (نبی کریم مَنَّالِیْنَیْمُ ) کی قبراطہر کی طرف اشارہ کر کے کہ)اس قبر والے کی عزت کی قشم!میں اس حق کے اداکرنے پر قادر نہیں۔حضرت ابن عباس ڈالٹائٹا نے فرمایا کہ اچھا، کیامیں اسسے تیری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب مستجھیں۔ ابن عباس ڈیا کھنگا یہ سن کر جوتہ پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا، آپ اپنا اعتكاف بھول گئے۔ فرمایا: بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے (سَالَائِلَةِ) سے سنا ہے اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا، (یہ لفظ کہتے ہوئے) ابن عباس ڈائٹھا کی آنکھوں سے أنسوبهني لگے كه حضور صَّالَةً لِيَّامُ فرمارے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے،اس کیلئے دس برس کے اعتکاف سے افضل ہے اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کر تا ہے، تو حق تعالی شَانُہ اس کے اور جہنم کے در میان تین خندقیں آڑ فرمادیتے ہیں جن کی مسافت آسان اور زمین کی در میانی مسافت

سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ (اور جب ایک دن کے اعتکاف کی بیہ فضیلت ہے، تو دس برس کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی)۔

ف: اس حدیث سے دو مضمون معلوم ہوئ: اول یہ کہ ایک دن کے اعتکاف کا تواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانُہ اس کے اور جہنم کے در میان تین خند قیں حاکل فرماد سے ہیں اور ہر خندق اتن بڑی ہے ، جتناسلاا جہال اور ایک دن سے زیادہ جس قدر زیادہ دنوں کا اعتکاف ہو گا اتناہی اجر زیادہ ہو گا۔ علمہ شعر انی جو اللّٰہ ہے کہ جو شخص عشرهٔ علامہ شعر انی جو اللّٰہ ہے کہ جو شخص عشره کرمضان کا اعتکاف کرے اس کو دوجج اور دو عمر وں کا اجر ہے اور جو شخص مسجر جماعت میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے، کہ نماز، قر آن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، حق تعالیٰ شَانُہ اس کے لئے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔

دوسرامضمون جواس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روائی ہے، کہ دس برس کے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی کہ اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے اور اس کی قضاء ممکن ہے، اس وجہ سے صوفیاء کا مقولہ ہے کہ اللہ جا ش شُنُ نُهُ کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے، اتن کسی چیز کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بددعا سے احادیث میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ حضور مُلَّا اَلَّا عُرِ جب کسی شخص کو حاکم بناکر جھیجے تھے تو اور نصائح بددعا سے احادیث میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ حضور مُلَّا اللَّا عُرا تے تھے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو۔

بترس ازآه منظلومال كه منظام دعاً كردن اجابت ازدر حق بهر السقبال مي آيد

اس جگہ ایک مسکلہ کاخیال رکھناضر وری ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لئے بھی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور اگر اعتکاف واجب ہو تو اس کی قضاء واجب ہو تی ہے۔ نبی کریم منگا لیڈیٹر ضر ورت بھی مسجد سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے ہے۔ حضرت ابن عباس ڈھائٹہ کا کہ ایثار کہ دو سرے کی وجہ سے اپنا اعتکاف توڑ دیا، ایسے ہی لوگوں کے مناسب ہے کہ دو سرول کی خاطر خود پیاسے تڑپ تڑپ کر مرجاویں، مگریانی کا آخری قطرہ اس لئے نہ پئیں کہ دو سر از خمی

<sup>🗗</sup> مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض: ۲۹۷

<sup>🛭</sup> شعب الايمان، باب في الاعتكاف،٣٩٦٦

ابخاري، كتاب الزكاة \_ باب أخذ الزكوة من الأغنياء: ١٣٩٦

جو پاس لیٹا ہوا ہے وہ اپنے سے مقدم ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹٹٹٹا کا یہ اعتکاف نفلی اعتکاف نفلی اعتکاف نفلی اعتکاف ہوں اعتکاف ہوں اعتکاف ہوں اعتکاف ہوں اس صورت میں کوئی اشکال نہیں۔خاتمہ میں ایک طویل حدیث جس میں کئی نوع کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں، ذکر کرکے اس رسالہ کوختم کیاجا تاہے۔

ابن عباس ڈی پھٹا کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور مَنَّالَّانُوَيَّةُ كُوبِهِ ارشاد فرماتے ہوئے سنا كه جنت کو رمضان شریف کیلئے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیاجا تاہے۔ یس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے توعرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کانام "مُثیرہ"ہے(جس کے جھونکوں کی وجہ سے) جنت کے در ختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز مجھی نہیں سنی۔ پس خوشنما آئکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالاخانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں ہم سے منگنی کرنے والاً تا کہ حق تعالی شانه اس کوہم سے جوڑدیں۔ پھروہی حوریں جنت کے داروغہ " رضوان" سے یو چھتی ہیں کہ بیہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ كر جواب ديتے ہيں، كه رمضان المبارك كي

(٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْجَنَّةَ لَتُبَخَّرُوَ تُزَيُّ مِنَ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ، لِلْخُوْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذا كَانَتُ أُوَّلُ لَيلَةٍ مِّنُ شَهْرِ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ مِّنْ تَحْتِ الْعَرْشِ يُقَالُ لَهَا: الْمُثِيرَةُ، فَتُصَفِّقُ وَرَقُ أَشْجَارِ الْجِنَانِ وَحَلَقُ الْمَصَارِيعِ، فَيُسْمَعُ لِنْلِكَ طَنِينُ لَمْ يَسْهَعِ السَّامِعُونَ أَحْسَنَ مِنْهُ، فَتَبْرُزُ الْحُورُ الْعِينُ، حَتَّى يَقِفْنَ بَينَ شُرَفِ الْجَنَّةِ، فَيُنَادِينَ: هَلُ مِنْ خَاطِبٍ إِلَى اللَّهِ فَيُزَوِّجَهُ ۚ ثُمَّ يَقُلُنَ الْحُوْرُ الْعِينُ: يَا رِضُوَانَ الْجَنَّةِ، مَا هٰنِهِ اللَّيلَةُ؛ فَيُجِيبُهُنَّ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَقُولُ: هٰنِهٖ أَوَّلُ لَيلَةٍ مِّنَ شَهْرِ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ لِلصَّائِمِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ قَالَ: وَيَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا رِضُوَانُ، افْتَحُ أَبُوَابَ الْجِنَانِ، وَ يَا مُلِكُ، أَغُلِقُ أَبُوَابَ الجَحِيمِ عَنِ الصَّائِمِينَ مِنْ أُمَّةِ أَحْمَلَ عَلَيْهُ وَيا جِبْرَئِيلُ إِهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ، فَاصْفِلُ مَرَدَةَ الشَّياطِينِ، وَغُلَّهُمُ بِٱلْأَغُلَالِ، ثُمَّ پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد <sup>صل</sup>اقیام ا کی امت کیلئے (آج) کھول دیئے گئے۔ حضور صَلَّىٰ عَيْنُهِمُ نِهِ فَرِمامِيا كَهِ حَقّ تعالَى شانه "رضوان" سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے اور "مالک" (جہنم کے داروغہ)سے فرمادیتے ہیں، کہ احمد صلی علیم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ اور جبرئیل'کو حکم ہو تا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرواور گلے میں طوق ڈال کر دریامیں بھینک دو کہ میرے محبوب محمر صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُمْ کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم صَلَّ عَلَیْهِم نے بیہ بھی ارشاد فرمایا که حق تعالیٰ شَانُه 'رمضان کی ہررات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ یہ آواز دے: ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا كرول؟ ہے كوئى توبە كرنے والا كەميں اس كى توبہ قبول کروں؟ کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟کون ہے جو غنی کو قرض دے ؟ایساغنی جو نادار نہیں، ایسا پوراپورا ادا کرنے والاجو ذرا بھی کمی نہیں کر تا۔ حضور صَالِيَّاتِهِمْ نے فرمایا کہ حق تعالی شائه' رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے دس لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی

اقْنِفُهُمْ فِي الْبِحَارِ، حَتَّى لَايُفْسِدُوا عَلَى أُمَّةِ هُحَبَّدٍ حَبِيبي اللهِ صِيامَهُمُ، قَالَ: ۅؘيڠؙٷڵؙ۩ڵ*ؖ*ؙؙ؋ۘۘڠڗۜٛۅؘجٙڷ<u>ۧٷ</u>ٛػؙڷؚڷۑٙڷڐٟڡؚؖؽۺؘۿ<sub>ۣڔ</sub> رَمَضَانَ لِمُنَادٍ يُنَادِي ثَلْثَ مَرَّاتٍ: هَلَ مِنْ سَائِلِ فَأَعْطِيَهُ سُؤْلَهُ ؛ هَلُ مِنْ تَائِبِ فَأْتُوبَ عَلَيهِ؛ هَلَ مِنْ مُّسْتَغُفِرٍ فَاغُفِرَلَهُ؛ مَنُ يُقُرِضُ الْمَلِيَ غَيرَ الْعَدُومِ، وَالْوَفِي غَيرَ الظَّلُومِ، قَالَ: وَيِلَّهِ عَزَّوَجَلُّ فِي كُلِّ يؤمِر مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْكَ الْإِفْطَارِ ٱلْفُ ٱلْفِعَتِيقِمِّنَ النَّارِ، كُلَّهُمُ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ ۚ فَإِذَا كَانَ اْخِرُ يُوْمِر مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَعْتَقَ اللهُ فِي ذٰلِكَ الْيُوْمِر بِقَلْدِ مَا أَعْتَقَ مِنُ أَوَّلِ الشُّهُرِ إلى اخِرِم، وَإِذا كَانَتْ لَيلَةُ الْقَلْرِ، يأْمُرُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ جِبْرَئِيلَ فَيهْبِطُ فِي كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْهَلَائِكَةِ، وَمَعَهُمُ لِوَاءٌ أَخْضَرُ، فَيَرْكُزُ الِّلوَاءَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ. وَلَهُ مِائَةُ جَنَاحٍ، مِّنْهَا جَنَاحَانِ لَا يَنْشُرُهُمَا إِلَّا فِي تِلْك اللَّيلَةِ، فَيَنْشُرُهُمَا فِيْ تِلُكَ اللَّيلَةِ، فَيُجَاوِزُ الْمَشْرِقَ إِلَى الْمَغْرِبِ، فَيَحُتُّ جِبْرَئِيلُ عَلَيهِ السَّلَامُر الْمَلَائِكَةَ فِي هٰنِهِ اللَّيلَةِ، فَيُسَلِّمُونَ عَلَى كُلِّ قَائِمِ، وَّقَاعِدٍ وَّمُصَلِ وَّذَاكِرٍ، مرحمت فرماتے ہیں، جو جہنم کے مستحق ہو کیے تھے اور جب رمضان کا آخری دن ہو تا ہے تو میم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کئے گئے تھے،ان کے برابراس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شبِ قدر ہوتی ہے توحق تعالی شَائهٔ حضرت جبرئیل کو تھم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز حجنڈا ہو تاہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں اور حضرت جبر ئیل کے سو(۱۰۰)بازوہیں جن میں سے دو بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں، پھر حضرت جبرئيل فرشتوں كو تقاضا فرماتے ہیں كه جو مسلمان آج كى رات كھڑا ہو يا بيٹھا ہو، نماز پڑھ رہاہو، یاذ کر کررہاہو،اس کوسلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں، صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔جب صبح ہو جاتی ہے تو جبر ائیل آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت! اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشة حضرت جبرئيل عليه السلام سے يوجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے احمد صَّالِقَیْمُ کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا

وَيُصَافِحُوْنَهُمْ، وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِمُ، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَإِذا طَلَعَ الْفَجْرُ يِنَادِي جِبْرَئِيلُ: مَعَاشِرَ الْمَلَائِكَةِ، الرَّحِيلَ الْرَّحِيلَ، فَيَقُوْلُوْنَ: ياجِبْرَئِيلُ، فَمَا صَنَعَ اللهُ فِي حَوَاجُجِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أُمَّةِ أَحْمَلَ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِمُ فِي هَٰذِيهِ اللَّيْلَةِ، فَعَفَا عَنْهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةً. فَقُلْنَا: يارَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ ؛ قَالَ: رَجُلُ مُّنْهِنُ خَمْرِ، وَّعَاقُ لِوَالِدَيهِ، وَقَاطِعُ رَحْمٍ، وَّمُشَاحِنٌ، قُلُنَا: يَارَسُولَ اللهِ، مَا الْمُشَاحِنُ؛ قَالَ: هُوَ الْمُصَارِمُ، فَإِذا كَانَتُ لَيلَةُ الْفَطْرِ سُمِّيتُ تِلْكَ اللَّيلَةُ لَيلَةَ الْجَائِزَةِ، فَإِذَا كَانَتْ غَلَالُهُ الْفِطْرِ، بَعَثَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ الْمَلْئِكَةَ فِي كُلِّ بِلَادٍ، فَيَهْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ، فَيَقُوْمُونَ عَلَى أَفُوَاهِ السِّكَكِ، فَيُنَادُونَ بِصُوْتٍ يسْمَعُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ، فَيَقُولُونَ: يَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ، أُخْرُجُوا إلى رَبِّ كَرِيمٍ يُعْطِي الْجَزِيلَ، وَيَعْفُو عَنِ الْعَظِيمِ، فَإِذا بَرَزُوُا إِلَّى مُصَلًّاهُمُ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لِلْمَلْئِكَةِ: مَا جَزَاءُ الْأجِيرِ إذا عَمِلَ عَمَلَهُ ؟ قَالَ: فَتَقُولُ: الْمَلْئِكَةُ إِلَّهُنَا وَسَيْلُنَا جَزَائُهُ أَنْ تُوفِّيهُ

أَجْرَهُ قَالَ فَيَقُولُ فَإِنِّي أَشْهِلُ كُمْ يَا مَلَائِكَتِي، إنِّى قَلُ جَعَلْتُ ثَوَابَهُمُ مِنْ صِيَامِهِمُ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَ قِيامِهِمُ رِضَائِي وَمَغْفِرَتِي، وَ يقُوْلُ: يا عِبَادِي، سَلُوٰنِى فَوَعِزَّ تِي وَجَلَالِي لَاتَسْئَلُوْنِي ٱلْيوْمَر شَيئًا فِي جَمْعِكُمُ لِأَخِرَتِكُمُ إِلَّا أَعْطَيتُكُمُ، وَلَا لِلْنُياكُمُ إِلَّا نَظَرْتُ لَكُمُ فَوَعِزَّتِي، لَأَسْتُرَنَّ عَلَيكُمُ عَثَرَاتِكُمْ مَا رَاقَبُتُهُونِي، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، لَا أُخْزِيكُمُ وَلَا أَفْضِحُكُمُ بَينَ أَصْحَابٍ الْحُلُوْدِ، وَانْصَرِفُوْا مَغْفُوْرًا لَّكُمْ. قَلْ أَرَضِيتُمُونِي وَرَضِيتُ عَنْكُمُ، فَتَفْرَحُ الْمَلْئِكَةُ وَتَسْتَبُشِرُ بِمَا يَعْطِي اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ هٰنِهِ الْأُمَّةَ، إِذَا أَفْطَرُوا مِنُ شَهْرٍ رَمَضَانَ۔

(إسنادةضعيف)

كذافي الترغيب، كتاب الصوم، باب الترغيب في صيام رمضان: ١٩٥٥ من (٢٨/١)، وقال: رواه أبو الشيخ بن حبان في كتاب الثواب ---- والبيهقي ، واللفظ له في شعب الإيمان، كاب الصيام، باب التماس ليلة القدر: ٢٢/١، ور (٢٤١٨) وليس في إسناده من أجمع على ضعفه قلت: (أي المؤلف) قال السيوطي: في التدريب النوع الحادي والعشرون، الموضوع، (٢/٢٨): قد التزم البيهقي أن لا يخرج في تصانيفه حديثا يعلمه موضوعا ألخ وذكر القاري في المرقات، كتاب الصوم، (٢/١٣١) - بعض طوق الحديث، ثم قال: فاختلاف طوق الحديث يدل على أن له أصلا-اهـ

معاملہ فرمایا؟وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور چار شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ طلیہ ہے نے پوچھا کہ یا ر سول الله ! وه چار شخص کون ہیں؟ار شاد ہوا کہ ایک وه شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدين كى نافرمانى كرنے والا ہو، تيسر ا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناطہ توڑنے والا ہو، چو تھاوہ شخص جو کیپنہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عیدالفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام (آسانول پر) لَيْلَةُ الجائزَه (انعام كيرات) سے لیاجا تاہے اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شَانُهُ فرشتوں کو تمام شہروں میں تجیجے ہیں۔ وہ زمین پر از کر تمام گلیوں، راستوں کے سروں پر کھڑے ہوجاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، ریارتے ہیں کہ اے محمد صَلَّى عَلَيْهِمْ كَى امت!اس كريم رب كى (در گاه) کی طرف چلو،جوبہت زیادہ عطا فرمانے والاہے اور بڑے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عید گاہ کی طرف نگتے ہیں توحق تعالى شَائهُ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں:کیابدلہ ہے اس مز دور کاجو اپناکام پورا کر

چکاہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک! اس کابدلہ یہی ہے کہ اس کی مز دوری بوری بوری دے دی جائے، تو حق تعالیٰ شَائِہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتو! میں شہبیں گواہ بناتا ہوں میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراوی کے بدلہ میں اپنی رضااور مغفرت عطا کر دی اور بندوں سے خطاب فرما کرارشاد ہو تاہے کہ اے میرے بندو! مجھ سے مانگو۔ میری عزت کی قشم! میرے جلال کی قسم! آج کے دن اینے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے، عطا کروں گا اور دنیا کے بارے میں جو سوال کروگے، اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کرول گا۔ میری عزت کی قتم! کہ جب تک تم میراخیال رکھوگے میں تمهاری لغز شول پرستاری کر تار ہوں گا(اوران کو چھیاتا رہوں گا) میری عزت کی قسم! اور میرے جلال کی قسم!میں تمہیں مجر مول(اور کافروں)کے سامنے رسوااور فضیحت نہ کروں گا۔بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کولوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجرو ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے،

# خوشيال مناتى بين اور كِفِل جاتى بين ـ أللَّهُمَّ الْجُعَلِنَا هِنْهُمْ ـ

ف:اس حدیث کے اکثر مضامین رسالہ کے گزشتہ اوراق میں بیان ہو چکے ہیں۔البتہ چندامور قابل غور ہیں جن میں سب سے اول اور اہم تو رہے کہ بہت سے محروم رمضان کی مغفرتِ عامہ سے بھی مشتنی تھے، جبیبا کہ پہلی روایات میں معلوم ہو چکاہے اور وہ عید کی اس مغفرتِ عامہ سے بھی مشتنی کر دیئے گئے، جن میں سے آپس کے لڑنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے بھی ہیں۔ ان ہے کوئی پوچھے کہ تم نے اللہ کوناراض کر کے اپنے لئے کون ساٹھ کانہ ڈھونڈر کھاہے؟ افسوس تم پر بھی اور تمہاری اس عزت پر بھی جس کے حاصل کرنے کے غلط خیال میں تم رسول اللہ کی بد دعائیں برداشت کر رہے ہو۔ جبر ئیل کی بددعائیں اٹھارہے ہو اور اللہ کی رحمت ومغفرت عامہ سے بھی نکالے جارہے ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج تم نے اپنے مقابل کوزَک (شکست) دے ہی دی، اپنی مونچھ اونچی کرہی لی،وہ کتنے دن تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے، جبکہ اللہ کا پیارار سول سَنَّاتِلْیَمُ تمہارے اوپر لعنت کر رہاہے، اللہ کا مقرب فرشتہ تمہاری ہلاکت کی بددعادے رہاہے، اللہ جَلَّ شَانُهُ تمهمیں اپنی مغفرت ورحت سے زکال رہے ہیں۔اللہ کے واسطے سوچو اور بس کرو۔ صبح کا بھٹکا شام کو گھر آجائے تو كچھ نہيں گيا۔ آج وقت ہے اور تلافی ممكن، اور كل جب ايسے حاكم كى پيشى ميں جاناہے جہال نہ عزت ووجاہت کی پوچھ،نہ مال ومتاع کارآ مد، وہاں صرف تمہارے اعمال کی پوچھ ہے اور ہر حرکت لکھی لکھائی سامنے ہے۔حق تعالیٰ شَانُہ اپنے حقوق میں در گزر فرماتے ہیں، مگر بندوں کے آپس کے حقوق میں بغیر بدلہ دیئے نہیں چھوڑتے۔

نی کریم مَنَّا عَلَیْمُ کا ارشادہ کہ مفلس میری امت میں وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن نیک اعمال کے ساتھ آوے اور نماز، روزہ، صدقہ سب،ی پچھلاوے، لیکن کسی کو گالی دے رکھی ہے، کسی کو تہمت لگادی تھی، کسی کو مار پیٹ کی تھی، لیس یہ سب دعویدار آویں گے اور اس کے نیک اعمال میں سے ان حرکتوں کا بدلہ وصول کرلیس گے اور جب اس کے پاس نیک اعمال ختم ہو جاویں گے، تواپئی برائیاں ان حرکتوں کے بدلہ میں اس پر ڈالتے رہیں گے اور پھر اس انبار کی بدولت وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ اور اپنی کثر تِ اعمال کے باوجود جو حسرت ویاس کاعالم ہو گا،وہ مختاتی بیان نہیں۔

<sup>€</sup> مسلم، كتاب البر والصلة ، باب تحريم الظلم، ٢٥٨١

وہایوس تمناکیوں نہ سوئے آساں دیکھے

دوسر اامر قابل غوریہ ہے کہ اس رسالہ میں چند مواقع مغفرت کے ذکر کئے گئے ہیں اور ان

کے علاوہ بھی بہت سے امور ایسے ہیں کہ وہ مغفرت کے سبب ہوتے ہیں اور گناہ ان سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس پر ایک اشکال ہو تاہے، وہ یہ کہ جب ایک مرتبہ گناہ معاف ہو چکے تواس کے بعد دوسری دفعہ معافی کے کیا معنی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ بندہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اگر اس پر کوئی گناہ ہو تاہے تواس کو مٹاتی ہے اور اگر اس کے اوپر کوئی گناہ ہم نہیں ہو تاہے۔

تیسر اامریہ ہے کہ سابقہ احادیث میں بھی بعض جگہ اور اس حدیث میں بھی حق تعالیٰ شَانُہ نے اپنی مغفرت فرمانے پر فرشتوں کو گواہ بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کی عدالت کے معاملات ضابطہ پررکھے گئے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاق والسلام سے ان کی تبلیغ کے بارے میں بھی گواہ طلب کئے جائیں گے۔ چنانچہ احادیث کی کتابوں میں بہت سے مواقع پر نبی کریم مُثَلِّ اللَّہُ اللَّهُ اللَّه

بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام قیامت کے دن بلائے جائیں گے۔
ان سے دریافت کیاجائے گا کہ تم نے رسالت کاحق اداکیا، ہمارے احکام پہنچائے ؟ وہ عرض کریں گے کہ پہنچائے تھے۔ پھر ان کی امت سے پوچھاجائے گا کہ تمہیں احکام پہنچائے تھے ؟ وہ کہیں گے مما جَاءَ فَا مِنْ ہِنْجِائے تھے ؟ وہ کہیں گے دُرانے والا، توحضرت نوح علیہ السلام سے پوچھاجائے گا کہ اپنے گواہ پیش کرو۔ وہ محمد مَنْگُنٹینِمُ اور ان کی امت کے مامتِ محمد یہ بلائی جائے گی اور گواہی دے گی و بعض روایات میں آتا ہے کہ ان سے جرح کی جائے گی کہ تم کو کیا خبر کہ نوح نے لینی امت کو احکام پہنچائے؟ یہ عرض کریں گے ان سے جرح کی جائے گی کہ تم کو کیا خبر کہ نوح نے لینی امت کو احکام پہنچائے؟ یہ عرض کریں گے کہ ہمارے رسول مَنْگُنٹینِمُ نے خبر دی۔ ہمارے رسولوں پرجو بچی کتاب اتری اس میں خبر دی گئے۔ اس کے متعلق ارشاد خداوندی ہے طرح اور انبیاء کی امت کے ساتھ بھی پیش آئے گاہے۔ اس کے متعلق ارشاد خداوندی ہے طرح اور انبیاء کی امت کے ساتھ بھی پیش آئے گاہے۔ اس کے متعلق ارشاد خداوندی ہے فی گذرائے گئے ڈامنگہ و سکھے ہیں کہ قیامت میں گواہیاں چار طرح کی ہوں گی: ایک امام فخر الدین رازی و النہیا یہ لکھے ہیں کہ قیامت میں گواہیاں چار طرح کی ہوں گی: ایک

سب آیات کاحاصل قیامت کے دن ان چیزوں کی گواہی دینے کاذکرہے، جن کابیان آیت کے شروع میں لکھ دیا گیا۔ چوتھاامر حدیثِ بالا میں یہ ارشاد مبارک ہے کہ میں تم کو کفار کے سامنے رسوااور فضیحت نہ کروں گا۔ یہ حق تعالی شَانُہ کاغایت درجہ کالطف و کرم اور مسلمانوں کے حال پر غیرت ہے، کہ اللّٰہ کی رضا کے ڈھونڈنے والوں کے لئے یہ بھی لطف وانعام ہے کہ ان کی لغزشوں اورسیئات سے وہاں بھی در گزر اور پر دہ یوشی کی جاتی ہے۔

عبداللہ بن عمر رفی ﷺ حضور اقد س منگالیا ﷺ نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ شَائہ ایک مومن کو اپنے قریب بلاکراس پر پر دہ ڈال کر، کہ کوئی دوسر انہ دیکھے،اس کی لغز شوں اور سیئات یاد دلا کراس سے ہر ہر گناہ کا قرار کرائیں گے اور وہ اپنے گناہوں کی کثرت اور اقرار پریہ سمجھے گا کہ اب ہلاکت کا وقت قریب آگیا۔ تو ارشاد ہو گا کہ میں نے دنیا میں تجھے پر سٹاری فرمائی ہے تو آج بھی ان پر پر دہ ہے اور معاف ہیں ۔ اس کے بعد اس کے نیک اعمال کا دفتر اس کے حوالہ کر دیا جائے گا۔

اور بھی سینکڑوں روایات سے یہ مضمون مُسْتَنبَط ہو تاہے کہ اللّٰہ کی رضاکے ڈھونڈنے والوں، اس کے احکام کی پابندی کرنے والوں کی لغزشوں سے در گزر کر دیاجا تاہے۔اس لئے نہایت اہمیت کے ساتھ ایک مضمون سمجھ لینا چاہیئے کہ جو لوگ اللّٰہ والوں کی کو تاہیوں پر ان کی غیبت میں مبتلا

**<sup>1</sup>** بخاري، كتاب الادب، باب ستر المومن، • ٢٠٤

رہتے ہیں، وہ اس کالحاظ رکھیں کہ مبادا قیامت میں ان کے نیک اعمال کی برکت سے ان کی لغزشیں تو معاف کر دی جائیں اور پر دہ پوشی فرمائی جائے، لیکن تم لوگوں کے اعمال نامے غیبت کا دفتر بن کر ہلاکت کاسبب بنیں۔اللہ جَلَّ شَانُهُ اپنے لطف سے ہم سب سے در گزر فرماویں۔

پانچوال امر ضروری یہ ہے کہ حدیث بالا میں عید کی رات کو انعام کی رات سے پکارا گیا۔ اس رات میں حق تعالیٰ شَانُه کی طرف سے اپنے بندول کو انعام دیاجا تا ہے اس لئے بندول کو بھی اس رات میں حق تعالیٰ شَانُه کی طرف سے اپنے بندول کو انعام دیاجا تا ہے اس لئے بندول کو بھی اس رات میں میٹھی نمیند سوتے ہیں حالا نکہ بیرات بھی خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی ہے۔ نبی کریم مُنَّا اللَّیْ کُلُ کا ارشاد ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عیدوں میں جاگے، (اور عبادت میں مشغول رہے) اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جاویں گے اور ممکن ہے فتنہ وفساد کے وقت جب لوگوں کے قلوب پر مُر دنی چھاتی ہے، اس کا دل زندہ رہے گا اور ممکن ہے کہ صور پھونکے جانے کا دن مر ادہو، کہ اس کی روح بیہوش نہ ہوگی۔

ایک حدیث میں ارشادہ جو تخص پانچ راتوں میں (عبادت کیلئے) جاگے اس کے واسطے جنت واجب ہو جاوے گی: لَیْلَةُ النَّرُ وِ یَه (آٹھ ذی الحجہ کی رات)، لَیْلَةُ الْعَرَ فَه (٩ ذی الحجہ کی رات)، لَیْلَةُ النَّحُو (٠ اذی الحجہ کی رات) اور عید الفطر کی رات اور شب بر اُت یعن ۱۵ شعبان کی رات اور عید الفطر کی رات اور شب بر اُت یعن ۱۵ شعبان کی رات اور عید الفطر کی رات اور شب بر اُت یعن ۱۵ شعبان کی رات اور عید الفطر کی رات اور شب بر اُت یعن ۱۵ شعبان کی رات اور عید الفطر کی رات اور شب بر اُت یعن ۱۵ شعبان کی رات اور عید الفطر کی رات اور شب بر اُت یعن ۱۵ شعبان کی رات اور عید الفطر کی رات اور شب بر اُت یعن ۱۵ شعبان کی رات اور عید الفطر کی رات اور شب بر اُت یعن ۱۵ شعبان کی رات اور عید الفطر کی رات الفظر کی رات اور عید الفطر کی رات الفظر کی رات الف

ُ فقہاء نے بھی عیدین کی رات میں جاگنامستحب لکھاہے۔"مَا ثَبَتَ بِالسُّنَة"میں امام شافعی صاحب عمر النہ ہیسے نقل کیا ہے کہ پانچ راتیں دعا کی قبولیت کی ہیں جمعہ کی رات، عیدین کی راتیں،غرَّه رجب کی رات اور نصف شعبان کی رات۔

تنبیہ: بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں جمعہ کی رات کا بھی خصوصیت سے اہتمام چاہیۓ کہ جمعہ اور اس کی رات بہت متبرک او قات ہیں۔ احادیث میں ان کی بہت فضیلت آئی ہے <sup>®</sup>، مگر چونکہ بعض روایات میں جمعہ کی رات کو قیام کے ساتھ مخصوص کرنے کی ممانعت بھی وارد ہوئی ہے <sup>●</sup>۔ اس لئے بہتر ہے کہ ایک دورات کواس کے ساتھ اور بھی شامل کرلے۔

مسلم، كتاب الصيام، باب كراهة صيام اليوم جمعة: ١١٣٨٠ اليخي حضرت شخ الحديث مولانا ثمد زكريا تطلق بيد

ابن ماجه، كتاب الصيام، باب فين قام في ليلتى العيدين: ١٤٨٢
 الترغيب والترصيب للاصبحاني، فصل في فضل ليلتى العيد، ٣٤٨

<sup>🗗</sup> ترمذُی،ابوابُ الدعوات، ۳۵۷۰

آخر میں ناظرین سے لجاجت سے درخواست ہے کہ رمضان المبارک کے مخصوص او قات میں جب آپ ایپنے لئے دعا فرمائیں تو ایک سیہ کار کھو بھی شامل فرمائیں، کیا بعید ہے کہ کریم آ قا تمہاری مخلصانہ دعاسے اس کو بھی اپنی رضاد محبت سے نواز دیں۔

گرچہ میں بدکار ونالا کُق ہوں اے شاہ جہاں پرترے در کو بتااب جھوڑ کر جاؤل کہاں کون ہے تیرے سوامجھ بے نواکے واسطے

کشکش سے ناامیدی کی ہوا ہوں میں تباہ دیکھ مت میرے عمل، کر لطف پراپنے نگاہ

یارب اپنے رحم واحسان وعطاکے واسطے

چراغ عصیال سرپہ ہے زیر قدم بحر الم بچرائم کے الم جوائی کا سبب اس مبتلا کے واسطے کے در اللہ کے سب کے در اللہ ک

ہے عبادت کا سہاراعابدوں کے واسطے اور تکییہ زُھد کا ہے زاھدوں کے واسطے

ہے عصائے آہ مجھ بےدست ویاکے واسطے

نَے فقیری چاہتاہوں، نَے امیری کی طلب نَے عبادت نَے ورع نَے خواہش علم وادب است کی سرب سے میں کا میں ماری کا میں است کا میں است کے خواہش علم وادب

دردِ دل، پرچاہیئے مجھ کوخداکے واسطے

عقل وہوش و فکر اور نعمائے دنیا ہے شار کی عطاقونے مجھے، پر اب تواہے پر ور دگار بخش وہ نعمت جو کام آئے سداکے واسطے

حدسے ابتر ہو گیاہے حال مجھ ناشاد کا کرمیری امداد اللہ، وقت ہے امداد کا

اینے لطف رحمت بے انتہاء کے واسطے

گومیں ہوں ایک بندہ عاصی غلام پُر قصور جرم میر احوصلہ ہے،نام ہے تیر اغفور

تيراكهلاتا هول مين جبيا هون اكربِ شكور اَنْتَ شَافٍ اَنْتَ كَافٍ فِيْ مُهِمَّاتِ الْأُمُوُرِ

انىت ساپ انىت كاپ فِي مۇھماب الا مور اَنْتَ حَسْبِيُ اَنْتَ رَبِّيُ اَنْتَ لِيُ نِعْمَ الْوَكِيْلُ

محمدز كرياكاند هلوي

اعتکاف کابیان (فصل ثالث) مُقیم مظاہر العلوم (وار دبستی حضرت نظام الدین دھلی)

٢٤/شب رمضان المبارك ٢٩٣٩إه

# مسلمانوں کی موجودہ پسخی کا واحد علاج

تالیف حضرت مولانا محمد احتشام الحسن صاحب و مسلسلید

# اظهار حقيقت

## نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّئ عَلَى رَسُو لِهِ الْكَرِيْم

سیدی و مولائی زُبْرَةُ الفُضَلاء قُدُوَةُ العلماء حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دام َ مَحَدُه کے خاص شَغَف اور انہاک اور دیگر بزرگانِ ملت اور علماءِ امت کی توجہ اور برکت اور عملی جدوجہد سے ایک عرصہ سے مخصوص انداز میں تبلیخ دین اور اشاعتِ اسلام کاسلسلہ جاری ہے، جس سے باخبر طبقہ بخو بی واقف ہے۔

مجھ بے علم اور سیاہ کار کو ان مقدس ہستیوں کا حکم ہوا کہ اس طرزِ تبلیغ اور اس کی ضرورت اور اہمیت کو قلم بند کیا جائے، تا کہ سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہو اور نفع عام ہو جائے۔

تعمیل ارشاد میں یہ چند کلمات نذرِ قرطاس کئے جاتے ہیں، جو ان مقد سہستیوں کے دریائے علوم و معارف کے چند قطرے اور اس باغیجہ کرین محمد گائے چند خوشے ہیں، جو انتہائی عجلت میں جمع کئے گئے ہیں۔ اگر ان میں کوئی غلطی یا کو تاہی نظر سے گزرے تومیری لغزشِ قلم اور بے علمی کا نتیجہ ہے۔ نظر لطف و کرم سے اس کی اصلاح فرمادیں تو موجب شکر و مُنتِّت ہو گا۔

حق تعالیٰ شَانُهٔ اپنے فضل و کرم سے میری بداعمالیوں اور سیہ کاریوں کی پر دہ پوشی فرما دیں اور اپنی رضاو محبت اور اپنے پسندیدہ دین کی اشاعت اور اپنے بر گزیدہ رسول سَلَّاتُیْئِمْ کی اطاعت اور فرمانبر داری کی دولت سے سر فراز فرمادیں۔

مدرسه کاشف العلوم خاکیائے بزر گال بستی حضرت نظام الدین اولیاء ویشنی پیر دہلی محمد احتشام الحسن ۱۸ر بیج الثانی ۱۳۵۸ س

#### ٨٢

## بِسُمِ اللهِ الرَّ حُمْنِ الرَّ حِيْمِ ط

ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ, وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِالْأَوَّلِيْنَ وَالْاخِرِيْنَ, خَاتَمِ الْأَنْبِيَآءِوَالْمُوْسَلِيْنَ,مُحَمَّدِوَّالِهِوَأَصْحَابِهِالطَّيِييْنَالطَّاهِرِيْنَ\_

آج سے تقریباً ساڑھے تیرہ سوسال قبل جب دنیا کفرو صَلالت، جہالت وسفاہت کی تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی۔ بطحاء کی سنگ لاخ پہاڑیوں سے رشد وہدایت کا ماہتاب نمودار ہوااور مشرق و مغرب، شال و جنوب، غرض دنیا کے ہر ہر گوشے کو اپنے نور سے منور کیا اور سلا سال کے قلیل عرصہ میں بنی نوعِ انسان کو اس معراج ترقی پر پہنچایا کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور رشد وہدایت، صلاح و فلاح کی وہ مشعل مسلمانوں کے ہاتھ میں دی جس کی روشنی میں ہمیشہ شاہر او ترقی پر گامزن رہے اور صدیوں اس شان و شوکت سے دنیا پر حکومت کی کہ ہر مخالف قوت کو نگر اکرپاش پاش ہونا پڑا۔ یہ ایک حقیقت ہے جونا قابل انکار ہے، لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستاں ہے جس کا بار بار دہر انا، نہ تسلی بخش ہے اور نہ کارآ مد اور مفید، جب کہ موجو دہ مشاہدات اور واقعات خود ہماری سابقہ زندگی اور ہمارے اسلاف کے کارناموں پر بد نماداغ لگارہے ہیں۔

مسلمانوں کی تیرہ سوسالہ زندگی کو جب تاریخ کے اوراق میں دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم عزت و عظمت، شان و شوکت، دبد به و حشمت کے تنہا مالک اور اجارہ دار ہیں، لیکن جب ان اوراق سے نظر ہٹا کر موجو دہ حالات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو ہم انتہا ئی ذلت وخواری، افلاس و ناداری میں مبتلا نظر آتے ہیں، نہ زور و قوت ہے، نہ زر و دولت ہے، نہ شان و شوکت ہے، نہ باہمی اخوت و الفت، نہ عادات اچھی، نہ اخلاق اچھے، نہ اعمال اچھے نہ کر دار اچھے، ہر بر ائی ہم میں موجو د اور ہر بھلائی سے کوسوں دور۔ اغیار ہماری اس زبوں حالی پر خوش ہیں اور بر ملا ہماری کمزوری کو اچھالا جاتا ہے اور ہمارا مضحکہ اڑا یا جاتا ہے۔

اسی پربس نہیں، بلکہ خود ہمارے جگر گوشے نئی تہذیب کے دلدادہ نوجوان، اسلام کے مقدس اصولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بات بات پر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں اور اس شریعتِ مقدسہ کونا قابلِ عمل، لغواور بیکار گردانتے ہیں۔ عقل جیران ہے کہ جس قوم نے د نیا کوسیر اب کیاوہ آج کیوں تشنہ ہے؟ جس قوم نے د نیا کو تہذیب و تدن کا سبق پڑھایا،وہ آج کیوں غیر مہذب اور غیر متمدن ہے؟

ر ہنمایان قوم نے آج سے بہت پہلے ہماری اس حالتِ زار کا اندازہ لگایا اور مختلف طریقوں پر ہماری اصلاح کیلئے جدوجہد کی مگر <sub>ہے</sub>

### مر ض بڑھتا گیاجوں جوں دوا کی

آج جب کہ حالت بدسے بدتر ہو چکی اور آنے والا زمانہ ماسکبق (گذشتہ) سے بھی زیادہ پر خطر اور تاریک نظر آرہا ہے، ہمارا خاموش بیٹھنا اور عملی جدوجہدنہ کرنا ایک ناقابل تلافی جرم ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم کوئی عملی قدم اٹھائیں، ضروری ہے کہ ان اسباب پر غور کریں جن کے باعث ہم اس ذلت وخواری کے عذاب میں مبتلا کئے گئے ہیں۔ ہماری اس پستی اور انحطاط کے مختلف اسباب بیان کئے جاتے ہیں اور انکے ازالہ کی متعدد تدابیر اختیار کی گئیں، لیکن ہر تدبیر ناموافق و ناکام ثابت ہوئی، جس کے باعث ہمارے رہبر بھی یاس و ہراس میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔

اصل حقیقت ہے ہے کہ اب تک ہمارے مرض کی تشخیص ہی پوری طور پر نہیں ہوئی۔ یہ جو کچھ اسباب بیان کئے جاتے ہیں ، اصل مرض نہیں ، بلکہ اس کے عوارض ہیں ، پس تاو قتیکہ اصل مرض کی جانب توجہ نہ ہوگی اور مادہ حقیقی کی اصلاح نہ ہوگی ، عوارض کی اصلاح ناممکن ہے اور محال ہے۔ پس جب تک کہ ہم اصل مرض کی ٹھیک تشخیص اور اس کا صحیح علاج معلوم نہ کر لیس ، ہمار ااصلاح کے بارے میں لب کشائی کر ناسخت ترین غلطی ہے۔ ہمارا بید دعویٰ کہ ہماری شریعت ایک مکمل قانونِ الٰہی ہے ، جو ہماری دینی اور دنیوی معلاح و بہود کا تاقیام قیامت ضامن ہے ، پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم خود ہی اپنا مرض تشخیص کریں اور خود ہی اپنا مرض تشخیص کریں اور اسی مرکز رشد و ہدایت سے طریق علاج معلوم کریں اور اسی مرکز رشد و ہدایت سے طریق علاج معلوم کریں اور اسی مرکز رشد و ہدایت سے طریق علاج معلوم کریں اور اسی مرکز رشد و ہدایت سے طریق علاج معلوم کریں اور اسی مرکز رشد و ہدایت سے طریق علاج معلوم کریں اور اسی مرکز رشد و ہدایت سے طریق علاج معلوم کریں اور اسی مرکز رشد و ہدایت سے طریق علاج معلوم کریں اور اسی مرکز رشد و ہدایت سے طریق علاج معلوم کریں اور اسی مرکز رشد و ہدایت سے طریق علاج معلوم کریں اور اسی میں کیائے مکمل دستور العمل ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس نازک حالت میں ہماری رہبری سے قاصر رہے ، مالک ارض و ساجلؓ و عَلاکا سچا و عدہ کہ وہ اس نازک حالت میں ہماری رہبری سے قاصر رہے ، مالک ارض و ساجلؓ و عَلاکا سچا و عدہ

ہے کہ روئے زمین کی باد شاہت و خلافت موُمنوں کیلئے ہے۔

﴿ وَعُدَاللَّهُ الَّذِينَ امَّنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخُلِفَتَّهُمُ فِي الْأَرْضِ ﴾

(النور:٥٤،ع:١)

(الفتح: ۲۲، ع: ۳)

الله تعالی نے وعدہ کیا ہے ان لو گوں سے جوتم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے، کہ ان کو ضرور روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا۔

اور رپہ بھی اطمینان دلایا ہے کہ مومن ہمیشہ کفار پر غالب رہیں گے اور کافروں کا کوئی یارو مدد گارنه ہو گا۔

اور اگر تم سے یہ کافر لڑتے توضرور پیٹھ ﴿ وَلَوْقَتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوا بھیر کر بھاگتے، پھر نہ یاتے کوئی یار و الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴾

اور مومنوں کی نصرت اور مد د اللہ تعالٰی کے ذمہ ہے اور وہی ہمیشہ سربلند اور سر فراز رہیں

اور حق ہے ہم پر مد دایمان والوں کی۔

اورتم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن

اور اللہ ہی کی ہے عزت اور اس کے ر سول صَلَّالِثْ عِبْرِيمٌ كَى اور مسلمانوں كى۔ ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الروم: ٢٨، ع: ٥)

﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَانْتُمُ الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِيْنَ ﴾ (العمران:١٣٠،ع:

﴿ وَيِلُّهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (المنافقون: ٨، ع: ١)

مذ کورہ بالا ارشادات پر غور کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ مسلمانوں کی عزت،شان و شوکت، سربلندی و سر فرازی اور ہر برتری وخوبی ان کی صفت ِ ایمان کے ساتھ وابستہ ہے، اگر ان کا تعلق خد ااور رسول سُکَافِیْوَم کے ساتھ مستحکم ہے (جو ایمان کامقصو د ہے) توسب کچھ ان کاہے اور اگر خدانخواستہ اس رابطہ ، تعلق میں کمی اور کمزوری پیدا ہوگئی ہے تو پھر سر اسر خُسر ان اور ذلت وخواری ہے ، حبیبا کہ واضح طور پر ہتلادیا گیاہے۔

قسم ہے زمانہ کی، انسان بڑے خسارے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور ایک انہوں نے اچھے کام کئے اور ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش کرتے رہے کرتے رہے۔

ہمارے اسلاف عزت کے منتہاء کو پہنچے ہوئے تھے اور ہم انتہائی ذلت وخواری میں مبتلا ہیں، پس معلوم ہوا کہ وہ کمالِ ایمان سے متصف تھے اور ہم اس نعت ِ عظمٰی سے محروم ہیں، جیبیا کہ مخبرِ صادق مَنْ عَلَیْمُ اِنْے خبر دی ہے۔

سَيَأَقِ عَلَى التَّاسِ زَمَانٌ لَّا يَبُغَى مِنَ الْكَاسِ زَمَانٌ لَّا يَبُغَى مِنَ الْكَرُانِ إِلَّا اللهُ وَلَا مِنَ الْقُرُانِ إِلَّا يَسُمُهُ وَلَا مِنَ الْقُرُانِ إِلَّا يَسُمُهُ وَلَا مِنَ الْقُرُانِ إِلَّا يَسُمُهُ وَلَا مِنَ الْقُرُانِ إِلَّا

یعنی قریب ہی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے۔

اب غور طلب امریہ ہے کہ اگر واقعی ہم اس حقیقی اسلام سے محروم ہو گئے جو خد ااور رسول مَنَّا اللہٰ عَلَیْمُ کے یہاں مطلوب ہے اور جس کے ساتھ ہماری دین و دنیا کی فلاح و بہبود وابستہ ہے، تو کیا ذریعہ ہے جس سے وہ کھوئی ہوئی نعمت واپس آئے؟ اور وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے روحِ اسلام ہم سے نکال کی گئی اور ہم جسد بے جان رہ گئے۔ جب مصحفِ آسمانی کی تلاوت کی جاتی ہے اور "امت محمدیہ" کی فضیلت اور برتری کی علت وغایت ڈھونڈی جاتی ہے تو معلوم ہو تا ہے کہ اس امت کو ایک اعلی اور برترکام سپر دکیا گیا تھا، جس کی وجہ سے "خیرُ الْاُمُم "کا معزز خطاب اس کو عطاکیا گیا۔

دنیا کی پیدائش کامقصدِ اصلی خداؤ محل اُلا تئیریٹ کا اُن وصفات کی معرفت ہے اور یہ اس وفت تک ناممکن ہے کہ جب تک بنی نوع انسان کو برائیوں اور گند گیوں سے پاک کر کے بھلائیوں اور خوبیوں کے ساتھ آراستہ نہ کیا جائے۔ اسی مقصد کیلئے ہز اروں رسول

<sup>1</sup> المشكوة، كتاب العلم، الفصل الأول: ٩١/١،٢٧٦

اور نبى بَصِج كُنَے اور آخر میں اس مقصد كى بهمیل كیلئے سیدُ الانبیا والمرسلین مَثَالَیْنَا ُ كُومبعوث فرمایا اور ﴿ اَلْیَوْمَدَ اَكْمَهُ لُکُ لَکُهُ دِیْنَکُهُ وَاَتْمَا بُنْ عَلَیْکُهُ نِعْمَیْتِیْ ﴾ (المائدة: ٣) كامژوه سنایا گیا۔

اب چونکه مقصد کی بخمیل ہو پھی تھی، ہر بھلائی اور برائی کو کھول کھول کربیان کر دیا گیا تھا، ایک مکمل نظام عمل دیا جا تھا، اس لئے رسالت و نبوت کے سلسلہ کو ختم کر دیا گیا۔ اور جو کام پہلے نبی اور رسول سے لیاجاتا تھاوہ قیامت تک "امتِ محمدیہ"کے سپر دکر دیا گیا۔ ﴿ کُنْتُدُهُ خَیْدُ اُمَّیَةٍ اُخْوِجَتْ لِلنَّاسِ اے امت محمدیہ! تم افضل امت ہو، تم کو تَاکُمُرُونَ بِاللّٰهِ وَ اَخْوِجَتْ لِلنَّاسِ او گوں کے نفع کیلئے بھیجا گیا ہے، تم بھی تاکُمُرُونَ بِاللّٰهِ ﴾ (ال عمران: ١١٠، ع: باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہو اور بری باتوں سے ان کوروکتے ہو اور اللّٰہ پر ایمان رکھتے ہو۔

﴿ وَلۡتَكُنُ مِّنُكُمُ أُمَّةٌ يَّلُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِط وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (ال عمران: ١٠٣، ع: ١١)

اور چاہیئے کہ تم میں الی جماعت ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور بھلی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے اور صرف وہی لوگ فلاح والے ہیں جواس کام کو کرتے ہیں۔

پہلی آیت میں ''خینِو اُمَمِ ''ہونے کی وجہ یہ بتلائی کہ تم بھلائی کو پھیلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ دوسری آیت میں حصر کے ساتھ فرما دیا کہ فلاح و بہبود صرف انہی لوگوں کے لئے ہے جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اسی پر بس نہیں، بلکہ دوسری جگہ صاف طور پر بیان کر دیا گیا کہ اس کام کو انجام نہ دینالعنت اور پھٹکار کاموجب ہے۔

بن اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی، داؤڈ اور عیسیٰ ابن مریمؓ کی زبان سے، پیہ لعنت اس سبب سے ہوئی پُرِيُّ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنْ مِنِيِّ اِسْرَائِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ الْخَالُونَ مَرْيَمَ الْخُلْكِ مِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُونَ ٥ كَانُوْا

لَا يَتَنَاهَوُنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۖ لَبِئُسَ مَا كَانُوُا يَفْعَلُونَ ۞ ﴿ (المائدة: ٨٧)

کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حدسے نکل گئے جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے بازنہ آتے تھے واقعی ان کا یہ فعل بیٹیک براتھا۔

اس آخری آیت کی مزید وضاحت احادیث ذیل سے ہوتی ہے۔

حضرت عبد الله بن مسعود طاللہ؛ سے روایت ہے کہ رسول خداصگاغینیم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں جب کوئی خطا کرتا تورو کنے والا اس کو د همکاتا اور کہتا کہ خدا سے ڈر، پھر اگلے ہی دن اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، گویاکل اس گناہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ، جب حق عزوجل نے ان کاپیر تاؤد یکھا تو بعض کے قلوب کو بعض کے ساتھ خلط کر دیااور ان کے نبی داؤد اور عیسلی ابن مریم علیہاالسلام کی زبانی ان پر لعنت کی اور یہ اس کئے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ قسم ہے اس ذات یاک کی جس کے قبضہ میں محد گی جان ہے، تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کرو اوربری باتوں سے منع کرواور چاہیئے کہ بیو قوف نادان کا ہاتھ پکڑو،اس کو حق بات پر مجبور کرو،ورنہ حق تعالیٰ تمہارے قلوب کو بھی خلط ملط کر دیں

(١) وفي السنن والمسند من حديث عبد الله بن مسعود الله قال قال: رَسُولُ اللهِ ﷺ: إنَّ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمُ كَانَ إِذَا عَمِلَ الْعَامِلُ فِيْهِمُ بِالْخَطِيْئَةِ جَاءَةُ النَّاهِيُ تَعْزِيْرًا، فَقَالَ: يَاهْنَا، إِتَّق الله فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَيْ جَالَسَهُ وَاكَلَّهُ وَشَارَبَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ عَلَى خَطِيْئَةٍ بِٱلْاَمْسِ، فَلَهَا رَاي عَزَّوَجَلَّ ذٰلِك مِنْهُمُ ضَرَبَ قُلُوبَ بَعْضِهِمُ عَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ لَعَنَّهُمُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمُ دَاوْدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ، ذٰلِكَ بِمَا عَصَوُا وَّكَانُوْا يَعْتَكُوْنَ. وَالَّذِينِي نَفُسُ هُحَهَّدٍ بيِّدِه، لَتَأْمُرُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُنُنَّ عَلَى يَكِ السَّفِيْهِ، وَلَتَأْطُرُنَّ عَلَى الْحَقِّ أَطُرًا، أَوْلَيَضُرِبَنَّ اللهُ قُلُوْبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ يَلْعَنُكُمْ كَمَالَعَنَهُمْ.

(إسنادهمنقطع)

رواه ابوداود، كتاب الملاحم، باب الأمر بالمعروف: ٣٣٣١، (۵٣/۵) . وفي سنن أبي داؤد، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهى، رقم الحديث: ٣٣٣٩، (٥٢/٥) وابن ماجه، كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف: ٢٠٠٩، ص (٣١١/٣).

(صحيح بالمتابعة)

**وروى الاصبهاني** في الترغيب والترهيب، باب في الترهيب من ترك الأمر بالمعروف: ٢١٩/١).

(ض)

الترغيب للمنذري، كتاب الحدود: ٣٣١١ (١/٢ ٨٩)

(٣) عَنْ عَائِشَةً ﴿ قَالَتُ: دَخَلَ عَلَى النَّبِي عَنْ عَائِشَةً ﴿ قَالَتُ عَلَى النَّبِي النَّهِ اللَّهُ ا

گے اور پھر تم پر بھی لعنت ہو گی جیسا کہ پہلی امتوں پر لعنت ہوئی۔

حضرت جریر ڈالٹیڈ سے روایت ہے کہ رسول خدا سکی لٹیڈ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص گناہ کرتاہے اور وہ قوم باوجود قدرت کے اس کو نہیں رو کتی، تو ان پر مرنے سے پہلے ہی حق تعالی اپناعذاب بھیج دیتے ہیں، یعنی دنیا ہی میں ان کو طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کر دیاجا تاہے۔

حضرت انس رفائفہ سے روایت ہے کہ رسول خدا منگافیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ کلمہ "لااللہ" اپنے پڑھنے والوں کو نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا دور کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پروائی نہ برتی جائے۔ صحابہ رفائی ہے ؟ کیا کہ اس کے حقوق کی بے پروائی کیا ہے؟ کیا کہ اس کے حقوق کی بے پروائی کیا ہے؟ حضور اقد س منگافیہ فی نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کی نافرمائی کھلے طور پرکی جائے، پھرنہ تعالیٰ کی نافرمائی کھلے طور پرکی جائے، پھرنہ ان کا انکار کیا جائے اور نہ ان کے بند کرنے کی کوشش کی جائے۔

شَيْئُ، فَتَوضَّا وَمَا كَلَّمَ اَحَلَا، فَلَصِقْتُ بِالْحُجْرَةِ اَسْتَبِعُ مَايَقُولُ، فَقَعَلَ عَلَى الْمِنْكِرِ، فَعَمِلَاللهُ، وَاثْلَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: يَا الْمِنْكِرِ، فَعَمِلَاللهُ، وَاثْلَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: يَا الْمِنْكِرِ، فَعَمِلَاللهُ، وَاثْلُى عَلَيْهِ، وَقَالَ: يَا الْمُنْكَرِ، اللهَ تَعَالَى يَقُولُ لَكُمُ: مُرُولًا بِالْمَعُرُوفِ وَانْهَوا عَنِ الْمُنْكَرِ، فَبَلَ أَنْ تَلُعُوا فَلَا أُجِيْبَ لَكُمْ، وَتَسْتَنْصِرُ وَنِى فَلَا أُعْطِيكُمْ، وَتَسْتَنْصِرُ وَنِى فَلَا أَعْطِيكُمْ، وَتَسْتَنْصِرُ وَنِى فَلَا أَعْلَى الْمُعْرَكُمْ، فَمَا زَادَ عَلَيْهِنَّ حَتَّى نَزَلَ.

**الترغيب،** كتاب الحدود، باب الترغيب في الأمر بالمعروف: ٨٩٣/٢/٣٣١٤)\_

(ه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ الله عَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: إذا عَظَمَتُ أُمَّتِي اللهُ نُيَا، نُزِعَتُ مِنْهَا هَيْبَةُ الْإِسْلَامِ، وَإذا تَرَكَتِ الْاَمْرَ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَإذا تَسَابَّتُ المَّتِي الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ عَلَا عَنْ اله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَا

(إسنادةضعيف)

میں نے چہرۂ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور اقدس صَّالِثَانِيَّ مِنْ كَسَى سِے كوئى بات نہیں کی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے، میں مسجد کی دیوار سے لگ گئی تا که کوئی ارشاد ہو، اس کو سنوں۔ حضور اقدس صَّالَةً يُمِّا منبرير حلوہ افروز ہوئے اور حمد و ثناء کے بعد فرمایا:"لو گو!الله تعالی کا تھم ہے کہ بھلی باتوں کا تھم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، مبادا وہ وقت آ جائے که تم دعامانگواور میں اس کو قبول نه کروں اورتم مجھ سے سوال کرواور میں اس کو پورا نه کرول اورتم مجھ سے مدد جاہو اور میں تههاري مد د نه کرول \_ حضور اقدس مَثَاعَلَيْهُمْ نے صرف بیہ کلمات ارشاد فرمائے اور منبر سے اتر گئے۔

حضرت الوہريرہ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُ اللّٰ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُلّٰلِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُلّٰلِ اللّٰ

كذا في الدر تحت الآية: ٤٨، من سورة المائدة، عن الحكيم الترمذي في نوادرالاصول، في الاصل الخامس والسبعين والمائة في قدر تعظيم الدنيا، ٩٣٣، (١٤٩)

اور جب آپس میں ایک دوسرے کوسب وشتم کرنااختیار کرے گی تواللہ جَلَّ شَانْهُ کی نگاہ سے گر جائے گی۔

یعنی تم میں سے جب کوئی شخص برائی کو دیکھے تو چاہئیے کہ اپنے ہاتھوں سے کام لے کر اس کو دور کرے اور اگر اس کی طاقت نہ پائے تو زبان سے ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ پائے تو دل سے اور یہ آخری صورت ایمان کی بڑی کمزوری کا درجہ ہے۔ پس جس طرح آخری درجہ اَضْعَف ایمان کا ہوااسی طرح پہلا درجہ کمالِ دعوت اور کمالِ ایمان کا ہوا، اس سے بھی واضح تر حدیث ابن مسعود ڈالٹیڈ کی ہے۔

"مَامِنْ نَبِيّ بَعَثَهُ اللهُ فِي اُمَّتِه قَبُلِئ ، الَّاكَانَ لَه فِي اُمَّتِه حَوَارِيُّوْنَ وَ اَصْحٰب ، يَا حُدُوْنَ بِسُنَتِه ، وَ يَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِه ، ثُمَّ اِنَّهَا تَخُلُفُ مِنْ بَعْدِ هِمْ خُلُوْفْ ، يَقُولُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ، وَ يَقْتَدُوْنَ لِوَانَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ، وَ يَقْتُدُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ، وَ يَقْعُلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ، وَ مَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِه فَهُوَ مُؤْمِنْ ، وَ مَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِه فَهُو مُؤْمِنْ ، وَ مَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِه فَهُو مُؤْمِنْ ، وَ لَيْسَ وَرَآءَ ذَالِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خُرِدَلٍ ۖ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنْ ، وَ لَيْسَ وَرَآءَ ذَالِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خُرِدَلٍ ۖ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ إِنَّا لَا يَعْمَلُونَ مَا لَا يُعْمَلُونَ مَا لَا يُمَانِ حَبَّةُ خُرِدَلٍ ۖ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ إِنَّا لِهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خُرِدَلٍ ۖ وَالْمَانِ مَا لَا يُعْمَلُونَ مَا اللهُ يُعْمَانِ حَبَّةُ خُرُ دَلٍ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللْمُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

یعنی سنتِ الٰہی بیہ ہے کہ ہر نبی اپنے ساتھیوں اور تربیت یافتہ یاروں کی آیک جماعت

المسلم، كتاب الإيمان، باب قول النهى عن المنكر من الإيمان: ١٠١٤/١٠١٠-

ك مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النصى عن المنكر من الإيمان: ٢١١٢/١،١/١٠ـ

چوڑ جاتا ہے، یہ جماعت نبی کی سنت کو قائم رکھتی ہے اور ٹھیک ٹھیک اس کی پیروک کرتی ہے، یعنی شریعتِ البی کو جس حال اور جس شکل میں نبی چھوڑ گیا ہے اس کو بعینہ محفوظ رکھتے ہیں اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں آنے دیتے، لیکن اس کے بعد شرّوفتن کا دور آتا ہے اور ایسے لوگ بیدا ہو جاتے ہیں جو طریقہ نبی سے ہے جاتے ہیں، ان کا فعل ان کے دعو کے خلاف ہو تاہے اور ان کے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لئے شریعت نے حکم نہیں دیا، سو ایسے لوگوں کیخلاف جس شخص نے قیام حق وسنت کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کام لیاوہ مومن ہے اور جو ایسانہ کر سکا مگر زبان سے کام لیاوہ بھی مومن ہے اور جس سے یہ بھی نہ ہو سکا اور دل کے اعتقاد اور نیت کے ثبات کو ان کیخلاف کام میں لایا وہ بھی مومن ہے، لیکن اس آخری درجہ کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں، اس پر ایمان کی سرحد ختم ہو جاتی ہے حتیٰ کہ آخری درجہ کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں، اس پر ایمان کی سرحد ختم ہو جاتی ہے حتیٰ کہ آخری درجہ کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں، اس پر ایمان کی سرحد ختم ہو جاتی ہے حتیٰ کہ آخری درجہ کے دانے کے بر ابر بھی ایمان نہیں ہو سکتا۔

اس کام کی اہمیت اور ضرورت کو امام غزالی عرائیں ہے۔ اس طرح ظاہر فرمایا ہے:

"اس میں کچھ شک نہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر دین کا ایساز بردست رکن ہے جس سے دین کی تمام چیزیں وابستہ ہیں، اس کو انجام دینے کیلئے حق تعالیٰ نے تمام انبیاء کرامؓ کو مبعوث فرمایا، اگر خدانخواستہ اس کو بالائے طاق رکھ دیا جائے اور اس کے علم و عمل کو ترک کیا جائے تو العیاذ باللہ نبوت کا بیکار ہونا لازم آئے گا۔ دیانت جو شرافت انسانی کا خاصہ ہے، مضمحل اور افسر دہ ہو جائے گی، کا ہلی اور سستی عام ہو جائے گی، گر اہی اور ضلالت کی شاہر اہیں کھل جائیں گی، جہالت عالمگیر ہو جائے گی، تمام کاموں میں خرابی آ جائے گی، آبادیاں خراب ہو جائیں گی، مخلوق تباہ و برباد ہو جائے گی اور اس تباہی و بربادی کی اس وقت خبر ہو گی جب روزِ محشر خدائے بالا و برتر کے سامنے پیشی اور بازیرس ہو گی۔

افسوس! صد افسوس! جو خطره تھا وہ سامنے آگیا، جو کھٹکا تھا آتکھوں نے دیکھ لیا۔ ﴿ کَانَ آمُرُ اللّٰهِ قَلَدًا مَّقُلُورًا ٥ ﴾ (الاحزاب: ٣٨) فَإِتَّالِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ـ

اس سر سبز ستون کے علم وعمل کے نشانات مٹ چکے، اس کی حقیقت ورسوم کی

۱۹۸

بر کتیں نیست و نابود ہو گئیں ،لو گوں کی تحقیر و تذلیل کا سکہ قلوب پر جم گیا، خدائے یاک کے ساتھ کا قلبی تعلق مٹ چکا اور نفسانی خواہشات کے اتباع میں جانوروں کی طرح بے باک ہو گئے،روئے زمین پر ایسے صادق مومن کا ملنا د شوار و کمیاب ہی نہیں، بلکہ معدوم ہو گیاجواظہارِ حق کی وجہ ہے کسی کی ملامت گوارا کرے۔

اگر کوئی مر د مومن اس تباہی اور بربادی کے ازالہ میں سعی کرے اور اس سنت کے احیاء میں کوشش کرے اور اس مبارک بوجھ کو لے کھڑ اہو اور آستینیں چڑھا کر اس سنت کے زندہ کرنے کیلئے میدان میں آئے، تو یقیناً وہ شخص تمام مخلوق میں ایک ممتاز اور نمایاں ہستی کامالک ہو گا۔"

امام غزالی و الٹیے پینے جن الفاظ میں اس کام کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کیا ہے وہ ہماری تنبیہ اور بیداری کیلئے کافی ہیں۔

ہمارے اس قدر اہم فریضہ سے غافل ہونے کی چند وجوہ معلوم ہوتی ہیں:

پہلی وجہ بیہ ہے کہ ہم نے اس فریضہ کو علاء کے ساتھ خاص کر لیا، حالا نکہ خطاباتِ قر آنی عام ہیں ،جو امتِ محدید کے ہر ہر فرد کو شامل ہیں اور صحابہ کر ام مٹائی اور خیر القرون کی زند گی اس کیلئے شاہدِ عدل ہے۔

فریضہ تبلیغ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو علماء کے ساتھ خاص کرلینا اور پھران کے بھر وسہ پر اس اہم کام کو چھوڑ دینا ہماری سخت نادانی ہے ، علماء کا کام راہِ حق بتلا نا اور سید ھا راستہ د کھلانا ہے، پھر اس کے موافق عمل کرانا اور مخلوق خدا کو اس پر چلانا ہیہ دوسرے لو گوں کا کام ہے اس کی جانب اس حدیث شریف میں تنبیہ کی گئی ہے۔

اَلَا كُلُّكُمُ رَاعٍ وَّكُلُّكُمْ مَسْوُلٌ عَنْ بِينَكُ تَم سب كے سب نكہبان ہو اور تم رَّعِيَّتِهِ فَالْأَمِيْرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعِ، سب اپنی رعیت کے بارے میں سوال کئے جاؤ گے۔ پس باد شاہ لو گوں پر نگہبان ہے، وہ اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جاوے گا۔ اور مر د اپنے گھر والوں پر

وَّهُوَ مَسُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعِ عَلَى اَهُل بَيْتِه، وَهُوَ مَسُؤلٌ عَنْ رَّعِيَّتِه، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ،

وَهِى مَسْوُلَهُ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعِ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسُولٌ عَنْهُ، آلا فَكُّلكُمُ رَاعٍ وَّكُلُّكُمْ مَسُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ.

(متفقعليه)

البخاري، كتاب الاحكام، باب قول الله عزوجل اطبعوا االله واطبعوا االله واطبعوا الربية (٢٦١١/٦) مسلم، كتاب الامارة، باب فضيلة الأمير (١٣٥٩/٣).

نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جاوے گا اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولا دیر نگہبان ہے وہ ان کے بارے میں سوال کی جاوے گی اور غلام اپنے مالک کے مال پر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جاوے گا۔ پس تم سب نگہبان ہو اور تم سب سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جاوے گا۔ رعیت کے بارے میں سوال کیا جاوے گا۔

نصیحت ہے۔ (صحابہؓ نے) عرض کیا: کس

کے لئے؟ فرمایا: اللہ کے لئے اور اللہ کے

ر سول کیلئے اور مسلمانوں کے مقتداؤں

کے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے۔

اوراسی کوواضح طور پر اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اَلدَّینُ النَّصیْحَةُ، قُلْفَا: لِبَرْج، قَالَ: حضور اقدس صَلَّلَیْنِمْ نے فرمایا: دین سر اسر

قَالَ: اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، قُلْنَا: لِبَنُ قَالَ: لِلْهِ وَلِرَبُّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلِاَيْمَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمُ.

(صحيح)

مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان ان الدين نصيحة،: ١٩٣، ٢٢٥/١)

اگر بفرض محالِ مان بھی لیا جائے کہ یہ علماء کا کام ہے، تب بھی اس وقت فضاءِ زمانہ کا مقتضٰی (تقاضا) یہی ہے کہ ہر شخص اس کام میں لگ جائے اور اعلاءِ کلمۃ اللّٰہ اور حفاظتِ دینِ متین کے لئے کمر بستہ ہو جائے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم خود اپنے ایمان میں پختہ ہیں تو دوسروں کی گر ابی ہمارے لئے نقصان دہ نہیں، جیسا کہ اس آیتِ شریفہ کا مفہوم ہے۔
﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ اَنْفُسَكُمْ اے ایمان والو! اپنی فکر کرو، جب تم راہ پر لَا يَضُوُّ كُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا الْهَتَكَ يُتُمُ ﴾ چل رہے ہو تو جو شخص گر اہ ہے اس سے (المائدہ: ۱۰۵، ع: ۱۳) تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ (بیان القرآن) لکہ حت بہ موجہ محت بہ موجہ اس سے ایم کہ ایک حت بہ موجہ اس سے ایم کی ایک کی سے مت بیان القرآن)

لیکن در حقیقت آیت سے بیہ مقصود نہیں جو ظاہر میں سمجھا جارہاہے،اس لئے کہ بیہ

معنی حکمتِ خداوندیہ اور تعلیماتِ شرعیہ کے بالکل خلاف ہیں۔ شریعت اسلامی نے اجتماعی زندگی اور اجتماعی اصلاح اور اجتماعی ترقی کو اصل بتلایا ہے اور امتِ مسلمہ کو بمنزلہ ایک جسم کے قرار دیاہے کہ اگر ایک عضومیں در دہو جائے تو تمام جسم بے چین ہو جاتا ہے۔

بات دراصل میہ ہے کہ بنی نوعِ انسان خواہ کتنی ہی ترقی کر جائے اور کمال کو پہنچ جاوے ،اس میں ایسے لوگوں کا ہونا بھی ضروری ہے جو سیدھے راستے کو چھوڑ کر گمر اہی میں مبتلا ہوں تو آیت میں مومنوں کیلئے تسلی ہے کہ جب تم ہدایت اور صراطِ مستقیم پر قائم ہو تو تم کوان لوگوں سے مصرت کا اندیشہ نہیں، جنہوں نے بھٹک کر سیدھاراستہ چھوڑ دیا۔

۔ نیز اصل ہدایت بیہ ہے کہ انسان شریعتِ محمد بیہ کو مع تمام احکام کے قبول کرے اور منجملہ احکام خداوندی کے ایک امر بالمعر وف اور نہی عن المنکر بھی ہے۔

ہمارے اس قول کی تائید حضرت ابو بکر صدیق رفیاتی نائی کے ارشادسے ہوتی ہے۔ پن بَکْرِ وِ الصِّدِیْقِ رَفِیْ عَالَ: اَیُّہَا ﴿ حضرت ابو بکر صدیق رفیاتی نُو اللّٰهِ مُنْ فَرمایا: اے

عَنْ أَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ اللَّهِ قَالَ: آيُهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقرَءُونَ هٰنِهِ الْاَيَةَ: ﴿ يَا النَّاسُ إِنَّكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا الْيَهَا الَّذِيْنَ امْنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا اللَّهُ الْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّ كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَكَيْتُمُ ﴾ فَإِنِّى يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَكَيْتُمُ ﴾ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَاوُا مُنْكَرًا فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا مُنْكَرًا فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ لَا يُعِقَابِهِ وَ اللهِ يَعْقِلُهِ وَلَا مُنْكَرًا فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ لَا لَهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

(صحيح)

ر صیع) اخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف: ۴۰۰۵، (۳۵۹/۳)

عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا هُتَكَيْتُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا هُتَكَيْتُمْ وَيَسَالِهُ مِيْلِ كُوارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ خلافِ شرع کسی چیز کو دیکھیں اور اس میں تغیر نہ کریں تو قریب ہے کہ حق تعالی ان لوگوں کو اپنے عمومی عذاب میں مبتلا فرمادے۔

لکریں ام فوری عجلتیا شرح مسلم میں لئریں امام فوری عجلتیا شرح مسلم میں

لوكو! تم يه آيت ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوْا

علاءِ محققین نے بھی آیت کے یہی معنی لئے ہیں۔ امام نوَوِی عِرالسّی بیر تِ مسلم میں فرماتے ہیں: "علاء محققین کا صحیح مذہب اس آیت کے معنی میں یہ ہے کہ جب تم اس چیز کو اداکر دو جس کا منہیں علم دیا گیاہے تو تمہارے غیر کی کو تاہی تمہیں مضرت نہ پہچائے گی، حبیبا کہ حق تعالی کا ارشادہے کہ: ﴿ وَلَا تَزِدُ وَازِدَةٌ وِّذَرَ أُخْرِی ﴾ (الفاطر: ١٨) اور جب ایسا

فریضه تبلیغ سے غفلت

ہے تو مجملہ ان اشیاء کے جن کا تھم دیا گیا امر بالمعروف و نہی عن المنکرہے، پس جب کسی شخص نے اس تھم کو پورا کر دیا اور مخاطب نے اس کی تعمیل نہ کی تواب ناصح پر کوئی عتاب اور سرزنش نہیں، اس لئے کہ جو کچھ اس کے ذمہ واجب تھا اور وہ امر و نہی ہے اس نے اس کو اداکر دیا، دوسرے کا قبول کرنا اس کے ذمے نہیں"۔ وَ اللهُ اَعْلَم۔

تیسری وجہ میہ ہے کہ عوام وخواص، عالم و جاہل ہر شخص اصلاح سے مایوس ہو گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب مسلمانوں کی ترقی اور ان کا عروج ناممکن اور د شوار ہے۔ جب کسی شخص کے سامنے کوئی اصلاحی نظام پیش کیا جاتا ہے توجواب یہی ماتا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی اب کیسے ہو سکتی ہے، جب کہ ان کے پاس نہ سلطنت و حکومت ہے، نہ مال و زَر۔ اور نہ سامان حَرب اور نہ مرکزی حیثیت، نہ قوتِ بازواور نہ باہمی اتفاق و اتحاد۔

بالخصوص دیندار طبقہ توبر عم خود سے طے کر چکاہے کہ اب چود ھویں صدی ہے، زمانہ کرسالت کو بُغد (فاصلہ) ہو چکا، اب اسلام اور مسلمانوں کا انحطاط ایک لاز می شے ہے۔ پس اس کے لئے جدوجہد کرنا عبث اور برکار ہے۔ یہ صبح ہے کہ جس قدر مشکوق نبوت سے بُعد (دوری) ہو تاجائے گا حقیقی اسلام کی شعاعیں ماند پڑتی جائیں گی، لیکن اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ بقاءِ شریعت اور حفاظت دین محمد کی کے لئے جدوجہد اور سعی نہ کی جائے، اس لئے کہ اگر ایسا ہو تا اور ہمارے اسلاف بھی خدانخواستہ یہی سمجھ لیتے تو آج ہم تک اس دین کے کہ اگر ایسا ہو تا اور ہمارے اسلاف بھی خدانخواستہ یہی سمجھ لیتے تو آج ہم تک اس دین کے بین چنے کی کوئی سبیل (صورت) نہ تھی، البتہ جب کہ زمانہ ناموا فق ہے تو ر فار زمانہ کو دیکھتے ہوئے نیادہ ہمت اور استقلال کے ساتھ اس کام کولے کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ہوئے زیادہ ہمت اور استقلال کے ساتھ اس کام کولے کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ہوئے زیادہ ہمت اور استقلال کے ساتھ اس کام کولے کر کھڑے ہوئے ہوئی تھا آج اس کے پیرو عمل سے تعجب ہے کہ جو مذہب سر اسر عمل اور جدوجہد پر مبنی تھا آج اس کے پیرو عمل سے کیسر خالی ہیں، حالا نکہ قرآنِ مجید اور حدیث شریف میں جگہ جگہ عمل اور جُہد کاسبق پڑھایا کیسر خالی ہیں، حالا نکہ قرآنِ مجید اور منہیں ہو سکتا جو دو سروں کی اصلاح اور ہدایت کی فکر میں کرنے والا ہر گزاس شخص کے ہر ابر نہیں ہو سکتا جو دو سروں کی اصلاح اور ہدایت کی فکر میں بے چین ہو۔

قر آن کریم نے جگہ جگہ جہاد فی سبیل اللہ کی تا کید کی اور مجاہد کی فضیلت اور برتری کو

نمایاں کیا۔

﴿ لَا يَسْتَوِى الْفَعِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجْهِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللهُ عَلَى اللهُ عِلَمُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ فَضَّلَ اللهُ اللهُ عِلَى الْمُجْهِدِيْنَ عَلَى النّهُ الْمُجْهِدِيْنَ عَلَى النّهُ الْحُسْلَى الْفُعِدِيْنَ عَلَى اللّهُ الْحُسْلَى اللّهُ الْمُجْهِدِيْنَ عَلَى اللّهُ الْمُحْهِدِيْنَ عَلَى اللّهُ وَمَغْفِرَةً وَمَغْفِرَةً وَمَغْفِرَةً وَمَغْفِرَةً وَمَغْفِرَةً وَمَغْفِرَةً وَمَخْفِرَةً وَمَغْفِرَةً وَمَخْفِرَةً وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا لَّحِيمًا ٥ ﴾ (الساء: ٩٥، ع:١١)

برابر نہیں وہ مسلمان جو بلاکسی عذر کے گھر میں بیٹے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کریں ، اللہ تعالی نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بلند کیا ہے جو اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں بہ نسبت گھر بیٹے والوں کے ۔ اور سبسے بہ نسبت گھر بیٹے والوں کے ۔ اور سبسے اللہ تعالی نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ تعالی نے مجاہدین کو بمقابلہ گھر میں اور اللہ تعالی نے مجاہدین کو بمقابلہ گھر میں بیٹے والوں کے اجرِ عظیم دیا ہے ، یعنی بہت سے درجے جو خدا کی طرف سے ملیں گے مغفرت اور رحمت ، اور اللہ بڑی مغفرت اور رحمت ، اور اللہ بڑی

اگرچہ آیت میں جہادہ مراد کفار کے مقابلہ میں سینہ سیئر ہوناہے تاکہ اسلام کابول بالا ہو اور کفر و ترک مغلوب و مقہور ہو، لیکن اگر بدقسمتی سے آج ہم سعادت عظمی سے محروم ہیں تواس مقصد کیلئے جس قدر جدوجہد ہماری مقدرُت اور استطاعت میں ہے اس میں تو ہر گز کو تاہی نہ کرنی چاہئے، پھر ہماری یہی معمولی حرکت عمل اور جدوجہد ہمیں کشال کشال آگے بڑھائے گی۔ ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَلُوْا فِيْنَا لَنَهُ بِيَةً ہُمُ سُبُلَنَا ﴾ (الروم: ١٥) یعنی جولوگ ہمارے دین کیلئے کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لئے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ جولوگ ہمارے دین کیلئے کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لئے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دین محمد گی کی بقاء اور شحفظ کاحق تعالی نے وعدہ کیا ہے، لیکن اس کے عروج و ترقی کیلئے ہمارا عمل اور سعی مطلوب ہے۔ صحابہ کرائم نے اس کے لئے جس قدر انہو کے اس کے گئے ہمارا عمل اور سعی مشاہدہ کئے اور غیبی نصر ہے سے سر فراز ہوئے۔ قدر انتھک کوشش کی اس کے نام لیواہیں ، اگر اب بھی ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور

اعلاءِ کلمته الله اور اشاعت ِ اسلام کیلئے کمربسته ہو جائیں تو یقیناً ہم بھی نصرتِ خداوندی اور امدادِ غيبى سے سر فراز ہول كے۔ ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَ يُثَبِّتُ ٱقْدَامَكُمْ ﴾ (معمد: ۷) یعنی اگرتم خدا کے دین کی مد د کیلئے کھڑے ہو جاؤگے تو خدا تمہاری مد د کرے گا اور تهہیں ثابت قدم رکھے گا۔

چوتھی وجہ رہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم خود ان باتوں کے یابند نہیں اور اس منصب کے اہل نہیں تو دوسروں کو کس منہ سے نصیحت کریں، لیکن یہ نفس کا صریح دھو کہ ہے۔ جب ایک کام کرنے کا ہے اور حق تعالیٰ کی جانب سے ہم اس کے مامور ہیں تو پھر اس میں پس و پیش کی گنجاکش نہیں۔ ہمیں خدا کا تھکم سمجھ کر کام شر وع کر دینا چاہیے، پھر انشاءاللہ یمی جدوجهد ہماری پختگی، استخکام اور استقامت کا باعث ہو گی اور اسی طرح کرتے کرتے ایک دن تقرب خداوندی کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ یہ ناممکن اور محال ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے کام میں جدوجہد کریں اور وہ رحمٰن و رحیم ہماری طرف نظر کرم نہ فرمائے۔ میرےاس قول کی کی تائیداس حدیث سے ہوئی ہے۔

عَنْ أَنْسِ اللَّهِ عَالَ: قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ، لَا نَأْمُرُ بِالْمَعُرُوفِ حَتَّى نَعْمَلَ بِهِ كُلِّهِ، وَلَا نَنْهِي عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى نَجُتَنِبَهُ كُلَّهُ: فَقَالَ ﷺ: بَلُ مُرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَإِنْ لَّمْ تَعْمَلُوْا بِهِ كُلِّهِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَّمُ تَجُتَنِبُوْهُ كُلَّهُ ـ

نے عرض کیا: یار سول اللہ! ہم بھلائیوں کا تھم نہ کریں جب تک خود تمام پر عمل نہ کریں اور برائیوں سے منع نہ کریں جب تک خود تمام برائیوں سے نہ بچیں۔ حضور اقدس صَالَيْنَا فِي لِيهِ إِن شاد فرمایا: نہیں بلکہ تم تجلی باتوں کا حکم کرواگر چه تم خود ان سب کے پابند نہ ہو اور برائیوں سے منع کرو اگرچہ تم خو دان سب سے نہ نگرہے ہو۔

حضرت انس ڈگائنڈ سے روایت ہے کہ ہم

الطبراني في الاوسط، باب الميم: ٢٦٢٨ (٢١٥/٦)

پانچویں وجہ بیہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ مدارسِ دینیہ کا قائم ہونا، علماء کا وعظ ونصیحت کرنا، خانقاموں کا آباد ہونا، مذہبی کتابوں کا تصنیف ہونا، رسالوں کا جاری ہونا، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے شعبے ہیں اور ان کے ذریعہ اس فریضہ کی ادائیگی ہورہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان سب اداروں کا قیام اور بقاء بہت ضروری ہے اور ان کی جانب اعتناء اہم امور سے ہے، اس لئے کہ دین کی جو کچھ تھوڑی بہت جھلک د کھائی د بربی ہے وہ انہی اداروں کے مبارک آثار ہیں، لیکن پھر بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو ہماری موجو دہ ضرورت کیلئے یہ ادارے کافی نہیں اور ان پر اکتفا کرنا ہماری تھلی غلطی ہے۔ اس لئے کہ ان اداروں سے ہم اس وقت منتفع ہو سکتے ہیں جب ہم میں دین کا شوق اور طلب ہو اور فرہب کی وقعت اور عظمت ہو۔

اب سے پچاس سال پہلے ہم میں شوق وطلب موجود تھا اور ایمانی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ اس لئے ان اداروں کا قیام ہمارے لئے کافی تھا، لیکن آج غیر اقوام کی انتھک کو ششوں نے ہمارے اسلامی جذبات بالکل فنا کر دیئے اور طلب ور غبت کی بجائے آج ہم مذہب سے متنفر اور بیزار نظر آتے ہیں۔ الیم حالت میں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم مستقل کوئی تحریک الیمی شروع کریں جس سے عوام میں دین کے ساتھ تعلق اور شوق و رغبت پیدا ہواور ان کے سوئے ہوئے جذبات بیدار ہوں، پھر ہم ان اداروں سے ان کی شان کے مطابق منتفع ہو سکتے ہیں۔ ورنہ اگر اسی طرح دین سے بے رغبتی اور بے اعتنائی بڑھی گئی توان اداروں سے انتقاع تو در کنار ان کا بقاء بھی دشوار نظر آتا ہے۔

چھٹی وجہ میہ ہے کہ جب ہم اس کام کولے کر دوسروں کے پاس جاتے ہیں تووہ بری طرح پیش آتے ہیں اور ہماری توہین و تذلیل کرتے ہیں، لیکن طرح پیش آتے ہیں اور ہماری توہین و تذلیل کرتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیئے کہ میہ کام انبیاء کرامؓ کی نیابت ہے اور ان مصائب اور مشقتوں میں مبتلا ہونا اس کام کا خاصہ ہے اور میہ سب مصائب و تکالیف بلکہ اس سے بھی زائد انبیاء کرامؓ نے اس راہ میں بر داشت کیں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ہم بھیج چکے ہیں رسول تم سے پہلے اگلے لوگوں کے گروہوں میں اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا مگریہ اس کی ہنسی

﴿ وَلَقَدُ اَرُسَلُنَا مِنْ قَبُلِكَ فِى شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ٥ وَمَا يَأْتِيْهِمُ مِّنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴾ (الحجر:١٠)

#### اڑاتے رہے۔

نبی کریم مَنَّاتِیْنِیْم کا ارشاد ہے: دعوتِ حق کی راہ میں جس قدر مجھ کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کیا گیاہے کسی نبی اور رسول کو نہیں کیا گیا●۔

پس جب سر دارِ دوعالم مَنَّ اللَّيْزُمِّ اور ہمارے آقا و مولی نے ان مصائب اور مشقتوں کو تخل اور بر دباری کے ساتھ بر داشت کیا تو ہم بھی ان کے پیر و ہیں اور انہی کا کام لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں بھی ان مصائب سے پریشان نہ ہونا چاہیئے اور تخل اور بر دباری کے ساتھ ان کوبر داشت کرنا چاہیئے۔

ماسَبَق سے یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی ہے کہ ہمارااصل مرض روحِ اسلامی اور حقیقت ایمانی کا ضعف اور اضمحلال ہے۔ ہمارے اسلامی جذبات فنا ہو چکے اور ہماری ایمانی قوت زائل ہو چکی اور جب اصل شے میں انحطاط آ گیا تو اس کے ساتھ جتنی خوبیاں اور بھلائیاں وابستہ تھیں ، ان کا انحطاط پذیر ہونا بھی لائبر ی اور ضروری تھا اور اس ضُعف و انحطاط کا سبب اس اصل شے کا چھوڑ دینا ہے جس پر تمام دین کا بقاء اور دارومدار ہے اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے افر ادخوبیوں اور کمالات سے آراستہ نہ ہوں۔

پس ہماراعلاج صرف میہ ہے کہ ہم فریضہ 'تبلیغ کو الیم طرح لے کر کھڑے ہوں جس سے ہم میں قوت ایمانی بڑھے اور اسلامی جذبات ابھریں، ہم خدااور رسول کو پہچانیں اور احکام خداوندی کے سامنے سرنگوں ہوں اور اس کے لئے ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جوسید الانبیاء والمرسلین نے مشر کین عرب کی اصلاح کیلئے اختیار فرمایا۔

﴿ لَقَلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوَّةً بِينَكَ تَمهارے لئے رسول الله میں اچھی خَسَنَةً ﴾ (الأحزاب: ٢١)

اسی کی جانب امام مالک و النتیابی اشارہ فرماتے ہیں۔ " لَنْ یُصْلِحَ اَحِوُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ إِلَّا مَا اَصْلَحَ اَوْ لَا اَمْ اَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّ

جس وقت نبی کریم مَثَالِثَائِيَّا وعوتِ حق لے کر کھڑے ہوئے، آپ مَثَالِثَائِمَ تنہا تھے، کوئی آپ کاسا تھی اور ہم خیال نہ تھا، دنیوی کوئی طاقت آپ کو حاصل نہ تھی۔ آپ مَلَّىٰ لَيْنَامِّمْ کی قوم میں خود سری اور خو درائی انتہاء در جہ کو پہنچی ہوئی تھی، ان میں سے کوئی حق بات سننے اور اطاعت کرنے پر آمادہ نہ تھا، بالخصوص جس کلمہ حق کی آپ تبلیغ کرنے کھڑے ہوئے تھے اس سے تمام قوم کے قلوب متنفر اور بیز ارتھے، ان حالات میں کو نسی طاقت تھی جس سے ایک مفلس ونادار، بے یارو مد د گار انسان نے تمام قوم کو اپنی طرف کھینچا۔ اب غور کیجئے کہ آخروہ کیا چیز تھی جس کی طرف آپ نے مخلوق کو بلایااور جس شخص نے اس چیز کو پالیاوہ پھر ہمیشہ کیلئے آپ کا ہور ہا۔ دنیا جانتی ہے کہ وہ صرف ایک سبق تھاجو آپ کا مطمح نظر اور مقصودِ اصلی تھاجس کو آپ نے لو گوں کے سامنے پیش کیا۔

کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھہر ائیں اور ہم میں سے کوئی دوسرے کورب قرارنه دیے خداتعالی کو حچوڑ کر۔

﴿ اللَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ﴿ بَجِزِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَ بَهُم كَسَى اوركى عبادت نه وَّلَا يَتَّخِنَ بَعُضُنَا بَعُضًا آرُبَاأِبًا مِّنَ دُونِ الله ﴾ (العمران: ١٣، ع: ١)

الله وحدہ لاشریک لہ کے سوا ہر شے کی عبادت اور اطاعت اور فرماں بر داری کی ممانعت کی اور اغیار کے تمام بند ھنوں اور علاقوں کو توڑ کر ایک نظام عمل مقرر کر دیااور بتلا دیا که اس سے ہٹ کر کسی دو سری طرف رخ نه کرنا۔

تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور خدا تعالی کو جھوڑ کر دوسرے لوگوں کا

﴿ إِتَّبِعُوا مَا أَنْوَلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ مَم لوك اس كا اتباع كروجو تمهارے ياس لَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيّاتَ ﴾ (الاعراف: ٣\_ع: ١)

اتباع مت کرو۔

يهي وه اصل تعليم تقي جس كي اشاعت كا آپ مَلَاثِيْزُ كُو حَكُم ديا گيا۔

اے محمد! بلاؤلو گول کواپنے رب کے راستے کی طرف' حکمت اور نیک نصیحت سے اور

﴿ أَدُعُ إِلَّى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمُ بِالَّتِي هِيَ

۵۲۱, ع:۲۱)

ٱحۡسَنُ ۗ اِنَّ رَبُّكَ هُوَ ٱعۡلَمُ مِمَنُ ضَلَّ عَنْ

سَبِيْلِهٖ وَهُوَ أَعُلَمُ بِٱلْهُهُتَدِيْنَ ﴾ (النحل:

﴿ قُلْ هٰنِهٖ سَبِيلِيِّ ٱدْعُوَّا إِلَى اللَّهِ عَلَى

بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي طُ وَسُبُحٰنَ اللَّهِ

وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ (يوسف: ١٠٨،

ان کے ساتھ بحث کروجس طرح بہتر ہو۔ بیشک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اس شخص کو جو گر اہ ہو اس کی راہ سے، وہی خوب جانتا ہے راہ چلنے والوں کو۔

رب با ماہم رہ تھی جو آپ کیلئے اور آپ کے ہر پیر و کیلئے مقرر کی گئی۔

کہہ دو: یہ ہے میر اراستہ ' بلاتا ہوں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر، میں اور جینے میر ے تابع ہیں وہ جھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کے میں فرماں برداروں میں سے اور کے میں فرماں برداروں میں سے

﴿ وَمَنْ آخَسَنُ قَوْلًا يَّهِنَّنُ دَعَاً إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴾ (حمسجدہ:۳۳،ع:۳)

-U.

پس الله تعالیٰ کی طرف اس کی مخلوق کو بلانا، بھٹلے ہوؤں کو راہِ حق دکھلانا، گمر اہوں کو ہدایت کاراستہ دکھلانا، نبی کریم منگانگیزم کاو ظیفہ ُ حیات اور آپ کا مقصدِ اصلی تھااور اسی مقصد کی نشوو نمااور آبیاری کیلئے ہزاروں نبی اور رسول بھیجے گئے۔

اور ہم نے نہیں بھیجاتم سے پہلے کوئی رسول مگر اس کی جانب یہی وحی جھیجتے تھے کہ کوئی معبود نہیں بجز میرے، پس میری بندگی

﴿ وَمَاۤ اَرۡسَلۡنَامِنُ قَبُلِكُ مِنُ رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيۡ اِلْدَهِ اِلَّهُ اِلَّا اِلَهُ اِلَّا اَنَا فَاعُبُدُونِ ﴾ نُوحِيۡ اِلَّهُ اِلَّا اِلَّا اِلَّا اَنَا فَاعُبُدُونِ ﴾ (الأنبياء:٢٥،ع:٢)

کرو۔

نبی کریم مُلَاقِیْاً کی حیات طیبہ اور دیگر انبیاء کراٹم کے مقدس کھاتِ زندگی پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو معلوم ہو تاہے کہ سب کا مقصد اور نصب العین صرف ایک ہے اور وہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کی ذات و صفات کا یقین کرنا، یہی ایمان اور اسلام کا

مفہوم ہے اور اسی لئے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا۔ ﴿ وَمَا خَلَقُتُ الّجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَتَعُبُكُونَ ﴾ (الداریات: ۵۱) یعنی ہم نے جنات اور انسان کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ بندہ بن کر زندگی بسر کریں۔ اب جب کہ مقصد زندگی واضح ہو گیا اور اصل مرض اور اس کے معالجہ کی نوعیت معلوم ہو گئی تو طریق علاج کی تجویز میں زیادہ دشواری پیش نہ آئے گی اور اس نظر بے کے ماتحت جو بھی علاج کا طریقہ اختیار کیا جائے گا انشاء اللہ نافع اور سود مند ہو گا۔

ہم نے اپنی نارسا فہم کے مطابق مسلمانوں کی فلاح و بہبود کیلئے ایک نظام عمل تجویز کیاہے جس کو فی الحقیقت اسلامی زندگی یا اسلاف کی زندگی کا نمونہ کہا جا سکتا ہے، جس کا اجمالی نقشہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔

سب سے اہم اور پہلی چیز ہیہ ہے کہ ہر مسلمان تمام اغراض و مقاصدِ دنیوی سے قطع نظر کر کے اعلاءِ کلمۃ اللہ اور اشاعتِ اسلام اور احکام خداوندی کے رواج اور سر سبزی کو اپنا نصب العین بنادے اور اس بات کا پختہ عہد کرے کہ حق تعالیٰ کے ہر حکم کومانوں گا اور اس بر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور اس نصب یر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور اس نصب العین کی تحمیل کیلئے اس دستورالعمل پر کار بند ہو:۔

ا) کلمہ کر الله الله محتمد گر سول الله کا صحتِ الفاظ کے ساتھ یاد کرنا اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کرنا اور اپنی بوری زندگی کو اس کے موافق بنانے کی فکر کرنا۔

۲) نماز کا پابند ہونا، اس کے آداب وشر ائط کا لحاظ رکھتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر نااور ہر ہر رکن میں خداوند کر یم کی عظمت وبزرگی اور اپنی بندگی اور بیچارگی کا دھیان کرنا۔ غرض اس کوشش میں گئے رہنا کہ نماز اس طرح ادا ہو جو اس رب العزت کی بارگاہ کی حاضری کے شایان شان ہو۔ایس نماز کی کوشش کر تارہے اور حق تعالیٰ سے اس کی توفیق طلب کرے۔اگر نماز کا طریقہ معلوم نہ ہو تو اس کو سیکھے اور نماز میں پڑھنے کی تمام چیزوں کویاد کرے۔

س) قرآن کریم کے ساتھ وابستگی اور دل بستگی پیدا کرنا، جس کے دوطریقے ہیں:۔
الف) کچھ وقت روزانہ ادب واحترام کے ساتھ معنی ومفہوم کا دھیان کرتے ہوئے
تلاوت کرنا، اگر عالم نہ ہواور معنی ومفہوم کو سیحفے سے قاصر ہو، تب بھی بغیر معنی سیمچے کلام
ربانی کی تلاوت کرے، اور سیمچھ کہ میری فلاح وبہود اسی میں مضمر ہے۔ محض الفاظ کا
پڑھنا بھی سعادتِ عظمی ہے اور موجبِ خیر وبرکت ہے اور اگر الفاظ بھی نہیں پڑھ سکتا تو
تھوڑاوقت روزانہ قرآن مجید کی تعلیم میں صرف کرنا۔

ب) اپنے بچوں اور اپنے محلہ اور گاؤں کے لڑکے اور لڑکیوں کی قر آن مجید اور مذہبی تعلیم کی فکر کرنااور ہر کام پر اس کو مقدم رکھنا۔

مَّ ) کچھ وقت یاد الله اور ذکر و لکر میں گزارنا۔ پڑھنے کے لئے کوئی چیز کسی شخ طریقت، متبع سنت سے دریافت کرے، ورنہ کلمہ سوم "سئبہ کان الله وَ الْحَمْدُ لِلهُ وَ لَا اللهَ اللهُ الل

۵) ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنا، اس کے ساتھ جمدر دی اور غمگساری کا برتاؤ کرنا، صفت ِ اسلام کی وجہ سے اس کا ادب واحتر ام کرنا، ایسی باتوں سے بچناجو کسی مسلمان بھائی کی تکلیف واذیت کا باعث ہوں۔

ان باتوں کا خود بھی پابند ہے اور کو شش کرے کہ ہر مسلمان ان کا پابند بن جائے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ خود بھی اپنا کچھ وقت دین کی خدمت کیلئے فارغ کرے اور دوسروں کو بھی ترغیب دے کر دین کی خدمت اور اشاعتِ اسلام کیلئے آمادہ کرے۔

جس دین کی اشاعت کیلئے انبیاء کرائم نے مُشقتیں برداشت کیں ، طرح طرح کے مصائب میں مبتلا ہوئے، صحابہ کرائم اور ہمارے اسلاف نے اپنی عمروں کو اس میں صرف کیا اور اس کی خاطر راہ خدا میں اپنی جانوں کو قربان کیا، اس دین کی ترویج اور بقاء کیلئے تھوڑا وقت نہ نکالنابڑی بدنصیبی اور خسر ان ہے اور یہی وہ اہم فریضہ ہے جس کو چھوڑ دینے کی وجہ

سے آج ہم تباہ وہر باد ہور ہے ہیں۔

پہلے مسلمان ہونے کا مفہوم یہ سمجھا جاتا تھا کہ اپنا جان و مال، عزت و آبر و'اشاعتِ اسلام اور اعلاءِ کلمۃ اللہ کی راہ میں صرف کرے اور جو شخص اس میں کو تاہی کرتا تھا وہ بڑا نادان سمجھا جاتا تھا، لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور دین کی باتوں کو اپن آ تکھوں سے مٹتاہواد کھور ہے ہیں، پھر بھی اس دین کی تروت کا اور بقاء کیلئے کوشش کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ غرض اعلاءِ کلمۃ اللہ اور اشاعتِ دینِ متین جو مسلمان کا مقصدِ زندگی اور اصلی کام تھا اور جس کے ساتھ ہماری دونوں جہان کی فلاح وترقی وابستہ تھی اور جس کو چھوڑ کر آج ہم ذلیل وخوار ہورہے ہیں، اب پھر ہمیں اپنے اصلی مقصد کو اختیار کرنا چاہئے اور اس کام کو ابنی جزوزندگی اور حقیقی مشغلہ بنانا چاہئے، تاکہ پھر رحمتِ خداوندی جوش میں اس کام کو ابنی جزوزندگی اور حقیقی مشغلہ بنانا چاہئے، تاکہ پھر رحمتِ خداوندی جوش میں آوے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور شادانی نصیب ہو۔

اس کا یہ مطلب ہر گر نہیں کہ اپنا تمام کاروبار چھوڑ کر بالکل اس کام میں لگ جائے،
بلکہ مقصد ہہ ہے کہ جیسا اور دنیوی ضروریات انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور ان کو انجام
دیاجا تا ہے، اس کام کو بھی ضروری اور اہم سمجھ کر اس کے واسطے وقت نکالا جائے۔ جب چند
آدمی اس مقصد کیلئے تیار ہو جائیں توہفتہ میں چند گھنٹے اپنے محلے، اور مہینہ میں تین دن قرب
وجوار کے مواضعات میں، اور سال میں ایک چِلّہ دور کے مواضعات میں اس کام کو کریں اور
کوشش کریں کہ ہر مسلمان امیر ہویا غریب، تاجر ہویا ملازم، زمیندار ہویا کاشتکار، عالم ہویا
جابل، اس کام میں شریک ہو جائے اور ان امور کا پابند بن جائے۔

# کام کرنے کاطریقہ

کم از کم دس آدمیوں کی جماعت تبلیغ کیلئے نکلے۔ اول اپنے میں سے ایک شخص کو امیر بنادے اور پھر سب مسجد میں جمع ہوں اور وضو کر کے دور کعت نفل ادا کریں، (بشر طیکہ وقت مکروہ نہ ہو) بعد نماز مل کر حق تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں اور نصرت و کامیابی اور تائید خداوندی اور توفیق الہی کو طلب کریں اور اپنے ثبات اور استقلال کی دعاما تگیں۔ دعا کے بعد سکون و و قار کے ساتھ آہتہ آہتہ حق تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے روانہ ہوں اور فضول بات نہ کریں۔ جب اس جگہ چہچیں جہاں تبلیخ کرنی ہے تو پھر سب مل کر حق تعالیٰ فضول بات نہ کریں۔ جب اس جگہ پہنچیں جہاں تبلیخ کرنی ہے تو پھر سب مل کر حق تعالیٰ سے دعا ما تگیں اور تمام محلہ یا گاؤں میں گشت کر کے لوگوں کو جمع کریں۔ اول ان کو نماز پڑھوائیں اور تمام محلہ یا گاؤں میں گشت کر کے لوگوں کو جمع کریں۔ اول ان کو نماز پڑھوائیں اور پر جا کر عور توں سے بھی نماز پڑھوائیں اور ای امور کی پابندی کا عہد لیں اور اس طریقہ پر کام کرنے کیلئے آمادہ کریں اور ان کو یابندی کی تاکید کریں۔

جولوگ اس کام کو کرنے کیلئے تیار ہو جائیں ان کی ایک جماعت بنادی جائے اور ان میں سے ایک شخص کو ان کا امیر مقرر کر دیا جائے اور اپنی نگر انی میں ان سے کام شروع کر ادیا جائے اور اپنی نگر انی میں ان سے کام شروع کر ادیا جائے اور پھر ان کے کام کی نگر انی کی جائے۔ ہر تبلغ کرنے والے کو چاہئے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرے اور امیر کو چاہئے کہ اپنے ساتھیوں کی خدمت گزاری اور راحت رسانی، ہمت افزائی اور ہمدردی میں کمی نہ کرے اور قابلِ مشورہ باتوں میں سب سے مشورہ لے کراس کے موافق عمل کرے۔

# تبلیغ کے آداب

یہ کام حق تعالیٰ کی ایک اہم عبادت اور سعادتِ عظمیٰ ہے اور انبیاء کرامؓ کی نیابت ہے۔کام جس قدر بڑا ہو تاہے اسی قدر آداب کو چاہتا ہے۔ اس کام سے مقصد دو سروں کی ہدایت نہیں، بلکہ خود اپنی اصلاح اور عبدیت کا اظہار اور حکم خداوندی کی بجا آوری اور حق تعالیٰ کی رضاجو کی ہے۔ پس چاہئے کہ امورِ مندرجہ کو اچھی طرح ذہن نشین کرے اور ان کی یابندی کرے۔

ا۔اپنا تمام خرچ کھانے پینے، کرایہ وغیرہ کا حتی الوسع خود بر داشت کرے اور اگر گنجائش اور وسعت ہو تواپنے نادار ساتھیوں پر بھی خرچ کرے۔

۲۔اپنے ساتھیوں اور مقد س کام کرنے والوں کی خدمت گزاری اور ہمت افزائی کو اپنی سعادت شمجھے اور ان کے ادب واحتر ام میں کی نہ کرے۔

سے عام مسلمانوں کے ساتھ نہایت تواضع اور انکساری کابر تاؤر کھے۔ بات کرنے میں نرم لہجہ اور خوشامد کا پہلو اختیار کرے۔ کسی مسلمان کو حقارت اور نفرت کی نظر سے نہ دیکھے۔ بالخصوص علاءِ دین کی عزت وعظمت میں کو تاہی نہ کرے۔ جس طرح ہم پر قرآن و حدیث کی عزت وعظمت، ادب و احترام واجب اور ضروری ہے اسی طرح ان مقدس مستیوں کی عزت وعظمت، ادب واحترام بھی ضروری ہے جن کو خدا تعالیٰ نے اپنی اس نعمت عظمیٰ سے سر فراز فرمایا۔ علاءِ حق کی توہین دین کی توہین کے متر ادف ہے، جو خدا کے عیض و غضب کاموجب ہے۔

بی میں۔ فرصت کے خالی وقتوں کو بجائے جھوٹ، غیبت، لڑائی، فساد، کھیل تماشے کے، فرمت کے خالی وقتوں کو بجائے جھوٹ، غیبت، لڑائی، فساد، کھیل تماشے کے، فرہب کے پابندلو گوں کے پاس بیٹھنے میں گزارے، جس سے خدااور رسول مَلَّا تَائِيْرُ کَمَ کَا بَائِیں معلوم ہوں۔ خصوصاً ایامِ تبلیخ میں فضول باتوں اور فضول کاموں سے بیچے اور اپنے فارغ او قات کو یاد الہی اور ذکر و فکر اور درود و استغفار اور تعلیم و

تعلم میں گزارے۔

۵) جائز طریقوں سے حلال روزی حاصل کرے اور کفایت شعاری کے ساتھ اس کو خرچ کرے اور اپنے اہل وعیال اور دیگر ا قرباء کے شرعی حقوق کو اداکرے۔

۲) کسی نزاعی مسئلہ اور فروعی بات کو نہ چھیڑے، بلکہ صرف اصل توحید کی طرف دعوت دےاور ار کانِ اسلام کی تبلیغ کرے۔

ک) اپنے تمام افعال و اقوال کو خلوصِ نیت کے ساتھ مزین اور آراستہ کرے کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی موجبِ خیر و برکت اور باعثِ ثمر اتِ حسنہ ہو تاہے اور بغیر اخلاص کے نہ دنیا ہی میں کوئی ثمرہ نکلتاہے نہ آخرت میں اجرو ثواب ملتاہے۔ حضرت معاذر طالعتۂ کو جب نبی کریم مُنگا ﷺ نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے نصیحت کیجئے۔ حضوراقد س مُنگاﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دین کے کاموں میں اخلاص کا اہتمام رکھنا کہ اخلاص کے ساتھ (تھوڑا) عمل بھی کافی ہے ۔۔

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے: "حق تعالیٰ شَائُہ اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص انہیں کیلئے کیا گیاہو" ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: "حق تعالیٰ شانہ تمہاری صور توں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے ، بلکہ تمہارے قلوب اور تمہارے اعمال کو دکھتے ہیں " ۔ پس سب سے اہم اور اصل شے یہ ہے کہ اس کام کو خلوص کے ساتھ کیا جائے، ریاو نمود کو اس میں دخل نہ ہو۔ جس قدر اخلاص ہو گا اسی قدر کام میں ترقی اور سر سبزی ہو گی۔ اس دستورالعمل کا مخصر خاکہ آپ کے سامنے آگیا اور اس کی ضرورت اور اہمیت پر بھی کافی روشنی پڑگئی، لیکن دیکھنا ہے ہے کہ موجودہ سمان اور اضطراب و بے چینی میں سے طریق کار کس حد تک ہماری رہبری کر سکتا ہے ؟ اور کہاں تک ہماری مشکلات کو دور کر سکتا ہے ؟ اور کہاں تک ہماری مشکلات کو دور کر سکتا ہے ؟ اس کے لئے پھر ہمیں قر آن کریم کی طرف رجوع کرنا ہو گا۔ قر آن کریم نے ہماری اس جدوجہد کو ایک سود مند تجارت سے تعبیر کیا ہے اور اس کی جانب اس طرح رغبت دلائی ہے۔

<sup>🛭</sup> متدرک حاکم ، کتاب الر قاق: ۲۸۴۴

<sup>🛭</sup> مسلم، كتاب البر والصله: ۲۵۶۴

**<sup>2</sup>** كشف الاستار، كتاب الزهد: ٣٥٦٧

اے ایمان والو! کیامیں تم کوالیی سوداگری بتاؤں جو تم کو ایک در دناک عذاب سے بچائے۔ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ آور الله کی راہ میں تم اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گاجن کے ینچے نہریں جاری ہوں گی اور عمدہ مکانوں میں ، جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے اور ایک اور تھی ہے کہ تم اس کو پیند کرتے ہو، اللہ کی . طرف سے مدد اور جلد فنح یابی۔ اور آپ مومنین کوبشارت دے دیجئے۔

﴿ يَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

اس آیت میں ایک تجارت کا تذکرہ ہے جس کا پہلا ثمرہ یہ ہے کہ وہ عذاب الیم سے نجات ولانے والی ہے۔ وہ تجارت یہ ہم خدااور اس کے رسول مَثَلِّ اللَّهِ ہِر ایمان لا دیں اور خداکی راہ میں اپنے جان وہال کے ساتھ جہاد کریں۔ یہ وہ کام ہے جو ہمارے لئے سراسر خیر ہے، اگر ہم میں کچھ بھی عقل و فہم ہو۔ اس معمولی کام پر ہمیں کیا منافع ملے گا؟ ہماری تمام لغز شوں اور کو تاہیوں کو ایک دم معاف کر دیا جائے گا اور آخرت میں بڑی بڑی بٹری نعمتوں سے سر فراز کیا جائے گا۔ یہی بہت بڑی کامیابی اور سر فرازی ہے، مگر اس پر بس نہیں، بلکہ ہماری چاہتی چیز بھی ہمیں دے دی جائے گی اور وہ دنیا کی سر سبزی اور نصرت و کامیابی اور مشمنوں پر غلبہ و حکمر انی ہے۔

حق تعالی نے ہم سے دو چیزوں کا مطالبہ کیا: اول میہ کہ ہم خدا اور اس کے رسول

مَنَّ الْنَیْمِ الله الله الله ویں دوسرے یہ کہ اپنے جان ومال سے خداکی راہ میں جہاد کریں اور اس کے بدلے میں دو چیزوں کی ہم سے ضانت کی: آخرت میں جنت اور ابدی چین اور راحت اور دنیا میں نفرت و کامیابی۔ پہلی چیز جو ہم سے مطلوب ہے وہ ایمان ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے اس طریق کا منشا بھی یہی ہے کہ ہمیں حقیقی ایمان کی دولت نصیب ہو۔ دوسری چیز جو ہم سے مطلوب ہے وہ جہاد ہے اصل اگر چہ کفار کے ساتھ جنگ اور مقابلہ ہے، جو ہم سے مطلوب ہے وہ جہاد ہے اصل اگر چہ کفار کے ساتھ جنگ اور مقابلہ ہے، مگر در حقیقت جہاد کا منشاء بھی اِعْلَاءِ کَلِمَة اللّٰدِ اور احکام خداوندی کا نفاذ اور اجراء ہے اور یہی ہماری تحریک کا مقصدِ اصلی ہے۔

پس معلوم ہوا کہ جیسا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کاخوشگوار ہونااور جنت کی نعمتوں سے سر فراز ہونا، خدااور رسول منگائی کی پر ایمان لانے اور اس کی راہ میں جدوجہد کرنے پر موقوف ہے۔ ایسا ہی دنیاوی زندگی کی خوشگواری اور دنیا کی نعمتوں سے منتفع ہونا بھی اس پر موقوف ہے کہ ہم خدااور رسول مَنگائی کی گی پر ایمان لاویں اور اپنی تمام جدوجہد کو اس کی راہ میں صرف کریں۔

اور جب ہم اس کام کو انجام دے لیں گے، یعنی خدا اور رسول مَلَّ اللَّهُ اِلَّهِ اِیمان لے آویں گے اور اس کی راہ میں جدوجہد کر کے اپنے آپ کو اعمالِ صالحہ سے آراستہ بنالیں گے تو پھر ہم روئے زمین کی باد شاہت اور خلافت کے مستحق ہو جائیں گے اور سلطنت و حکومت ہمیں دے دی جائے گی۔

تم میں جو لوگ ایمان لاویں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تعالی وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا، حبیبا کہ ان سے پہلے لو گوں کو حکومت دی تھی اور جس دین کو ان کیلئے پیند کیا ہے اس کو ان کیلئے پیند کیا ہے اس کو ان کیلئے قوت دے گا اور ان کے اس خوف کے بعد اس کو امن سے بدل اس خوف کے بعد اس کو امن سے بدل

﴿ وَعَدَاللهُ الَّذِينَ امَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَةً الْمِنْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي الْاَتْطَى وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَطَى لَهُمْ وَلَيْبَكِّلَةً المُمْ قِنْ مِبَعْدِ خَوْفِهِمُ لَهُمْ وَلَيْبَكِلَةً المَّهُمُ قِنْ مِبَعْدِ خَوْفِهِمُ المَّذَا وَلَيْبَكِلَةً المُمْ وَنَنِي لَا يُشْمِرُ كُونَ فِي المَنْ اللهُ ال

دے گا، بشر طیکہ میری بندگی کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔

اس آیت میں تمام امت سے وعدہ ہے ایمان و عمل صالح پر حکومت دینے کا، جس کا ظہور عہد نبوی سے شروع ہو کر خلافت ِ راشدہ تک متصلاً ممتد (جاری) رہا۔ چنانچہ جزیرہ عرب آپ مَنگُولِیْمِ کے زمانے میں اور دیگر ممالک زمانہ خلفاء راشدین میں فتح ہوگئے اور بعد میں بھی و قاً فو قاً گو اتصال نہ ہو، دوسرے صلحاء ملوک وخلفاء کے حق میں اس وعدہ کا ظہور ہو تارہ، آئندہ بھی ہو تارہے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے: ﴿ فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْفَعَالِبُونَ ﴾ (المجادلہ، بیان القرآن)

پس معلوم ہوا کہ اس دنیا میں چین وراحت اور اطمینان و سکون اور عزت و آبرو کی زندگی بسر کرنے کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ ہم اس طریق پر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہوں اور اپنی اجتماعی اور انفرادی ہر قشم کی قوت اس مقصد کی پیمیل کیلئے وقف کریں۔

وَاعْتَصِهُوْا بِحَبْلِ اللهِ بَهِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا تَم سب دين كو مضبوط پَرُو اور تُكُرِّب (العمران:١٠٣)

یہ ایک مختصر "نظام عمل" ہے جو در حقیقت اسلامی زندگی اور اسلاف کی زندگی کا نمونہ ہے۔ ملک میوات میں ایک عرصہ سے اس طرز پر کام کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور اس ناتمام کوشش کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قوم روز بروز ترقی کرتی جارہی ہے۔ اس کام کے وہ برکات و ثمرات اس قوم میں مشاہدہ کئے گئے جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر تمام مسلمان اجتماعی طور پر اس طریق زندگی کو اختیار کرلیس تو حق تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی تمام مصائب اور مشکلات دور ہو جائیں گی اور وہ عزت و آبر و اور اطمینان و سکون کی زندگی دیا لیس گے۔ ﴿ وَلِلُهِ اللّٰ مِنْ اِللّٰ اِللّٰ مِنْ اِللّٰ اِللّٰ مِنْ اِللّٰ اِللّٰ مُنْ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ مَنْ اِللّٰ اِللّٰ مَنْ اِللّٰ اِللّٰ مَنْ اور اللّٰ کہ اور وہ عزت و آبر و اور الطمینان و سکون کی اندگی دیا لیس گے۔ ﴿ وَلِلّٰهِ اللّٰ اِللّٰ مُنْ اِللّٰ اِللّٰ مَنْ اَلٰ اِللّٰ مَنْ اِللّٰ اللّٰ مِنْ اَللّٰ اللّٰ کو اللّٰ الل

ہر چند میں نے اپنے مقصد کو سلجھانے کی کوشش کی، لیکن پیہ چند تحاویز کا مجموعہ نہیں،

بلکہ ایک عملی نظام کا خاکہ ہے جس کو اللہ کا ہر گزیدہ بندہ (سیدی و مولائی مخدومی و مخدوم العالم حضرت مولانا محمہ الیاس صاحب و اللہ کا ہر کھڑ اہوااور اپنی زندگی کو اس مقد س کام کیلئے وقف کیا۔ اس لئے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ ان بے ربط سطور کے پڑھنے اور سمجھنے پر ہر گزاکتفاء نہ کریں، بلکہ اس کام کوسیکھیں اور اس نظام کا عملی نمونہ دیکھ کر اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اسی جانب متوجہ کرنامیر امقصود ہے اور بس۔

میری قسمت سے الہی پائیں بیر رنگِ قبول پُھول کچھ میں نے چُنے ہیں ان کے دامن کیلئے

وَ انْحِرُ دَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ الْجَرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَاأَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

\*\*\*\*

فرہنگ ۱۲۸

|                                 | , ,                      | 1.7                           | • /                     |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| پوشیده ر کھنا، چھیانا           | اخفاء                    | (الف)                         |                         |
| آدهی کچی آدهی کپی               | آدھ کچری                 | چېکدار موتی                   | آنبرار گوہر             |
| ایک قشم کی گھاس                 | اِذُخَر                  | بے عزتی، بے حرِ متی           | آبرُوُرِيزى             |
| حستى                            | اَرزال                   | الم كى جمع،رنج وغم، تكاليف    | آلام                    |
| <i>ټ</i> چوم                    | إزُدِحام                 | شهر ت، د هوم، غلغله           | آوازه                   |
| زندگی گزارنے کے اسباب وسائل     | أسباب معيشت              | خراب اور خسته                 | أبتر                    |
| ہلکا سمجھنا، حقارت              | إستيخفاف                 | بدَل کی جمع،وہ ستر اولیاء     |                         |
| د ليل لانا، د ليل طلب كرنا      | إستدلال                  | جن میں سے چاکیس شام           |                         |
| بے پر واہی، بے نیازی            | إستغناء                  | میں ہیں اور تیس بقیہ دنیا     |                         |
| دریافت کرنا، پوچھنا             | استفسار                  | میں رہتے ہیں ، ان میں<br>ب    | أنبرال                  |
| ثابت قد می، جر اُت              | إستقلال                  | سے کسی ایک کے انتقال کی       |                         |
| جيمانٽنا، چيننا                 | إستنباط                  | صورت میں دوسر ااس             |                         |
| مٰداق کرنا                      | إستهزاء                  | کا قائم مقام بن جاتاہے        |                         |
| ب <u>و</u> شيره راز             | أسُرارُ الحَفْية         | بادل<br>ت                     | ابر                     |
| سلف کی جمع، بزر گانِ امت،       | أسلاف                    | تقی کی جمع، اللہ تعالیٰ سے    | أتقياء                  |
| ا گلے وقت کے بزرگ               |                          | ڈ <b>رنے</b> والا             | •                       |
| حمل کو گر انا                   | إسقاط محمل               | ځميکه ، اختيار<br>ه ند        | إجاره                   |
| معززنام                         | اَساء گرامی              | مخضراً<br>ع                   | إجمالاً                 |
| بیاری، دست لگنا                 | إسهال                    | عمل کے جھے                    | أجزائ عمل               |
| چیزوں میں سب سے زیادہ<br>م      | أشرف الاشياء             | حد بندی، گمیر نا              |                         |
| محترم                           |                          | نهایت ست، کابل                | اَحدی<br>               |
| سب سے معززامت<br>مان ہے         | انثر ف الأئم<br>نذ       | ضر ور <b>ت</b><br>م           | أحتياج                  |
| باطنی در سنگی<br>سئیه: : گ      | اصلاحِ تفس<br>صنم نیا    | شار                           | إحصاء<br>ري.            |
| مشتی،افسر د گی<br>پری از م      | اِضْمِحُلُال<br>سر کا سا | نهایت حقیر ،عاجز<br>مختر      | اَحْقر<br>منعور         |
| دین کی سربلندی<br>سگار زار در ت | إعلاءِ كلمة الله         | مخضر کرنا<br>میدا که درص درصت | اِختصار<br>بِخَوُ لِن م |
| گمان غالب،زیاده تر              | أغلب                     | انتهائی خاص، خاص ترین         | أخصُ الخواص             |

فرہنگ ۸۲۲

|                           | , , ,           | <u>'</u>                     | <del>•</del> /_ |
|---------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| کئی گنا                   | بدزجها          | غنی کی جمع،مالدار            | اَغنياء<br>يَ   |
| عرب کے دیہات کارہنے والا  | ئېر ئو          | سب سے کم                     | ا قل            |
| چنے ہوئے مقبول بندے       | بر گزیده        | دوچ <b>ند</b> ، د گنا        | ألمضاعف         |
| يتھريلي زمين، مکه معظمه   | بكطحاء          | لطف کی جمع،مہر بانیاں        | ألطاف           |
| مر اد ہے                  | <i>50</i> •     | لون کی جمع،رنگ               | ألوان           |
| دوری                      | بُعد            | تحكم پوراكرنا                | إمتثالِ حكم     |
| نیزے بر حچھی کی نوک       | بھال            | لاز می امر ، یقینی بات       | امر بدیہی       |
| جنت                       | بَهِشُت         | خوشی                         | انبساط          |
| قوم کے خیر خواہ           | بهی خواہانِ قوم | ضابطه                        | إنضباط          |
| آٹہ دال بیچنے والے کی     | W 5 •           | تابع ہونا                    | انقياد          |
| دو کان                    | بنیه کی دوکان   | توبه کرنے والے ، مغرب        |                 |
| بے حیثیث                  | بے اضاعت        | کی نماز کے بعد پڑھے          | أوابين          |
| محروم                     | بے بہرہ         | جانے والے نوافل              |                 |
| بے انتہاء                 | بيايان          | ورد کی جع،ذ کروو ظائف        | أوراد           |
| ناپائیداری                | بےشِباتی        | چالیس در ہم کاوزن، ۱۳۶       | أؤقيه           |
| بے حد، بے انتہاء          | بے گرال         | گرام                         |                 |
| مفلس                      | بے نو ا         | بالکل ابتداء، پہلے پہل       | اول وَہلہ       |
| (پِ)                      |                 | اللّٰد والے ،اللّٰد سے خصوصی | ا ہل اللہ       |
| بھولی بسر ی داستان        | پارینه داستان   | لگاؤوالے حضرات               | ١٠٠٠            |
| تر ازو کے بلڑوں کی کمی    |                 | (ب)                          |                 |
| بیشی کو پورا کرنے کی      | پاسنگ           | بالاتفاق                     | بإجماع          |
| غرض سے جو وزن ترازو کی    | پاست            | حاصل کلام، خلاصه             | بالجمليه        |
| ِ ڈنڈی سے باندھاجائے<br>۔ |                 | ایک قشم کی خوشبودار گھاس     | بال حپھر        |
| مبکھر اہوا، پریشان<br>۔   | پراگنده         | سوا، علاوه                   | <i>'≶</i> .     |
| _سابيه، عكس               | پرتو            | بری عادتیں، برے طریقے        | بداطوارياں      |
| مسی کے عیب ظاہر کرنا      | پر ده در ی      | مکمل طور پر                  | بدرجهأتم        |
|                           |                 |                              |                 |

فر ہنگ معالم

|                                                            |                  |                                          | <u>_</u>          |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------|
| نٹے سرے سے کوئی کام کرنا                                   | تجديد            | اجازت نامه، فرمانِ شاہی                  | پروانه            |
| بطور شكر نعمت كااظهار                                      | تحديث بالنعمة    | رحم کرنا،رحم آنا، نرم ہونا               | نيبيجنا           |
| ابھارنا                                                    | تحريص            | پشتوں سے،باپ داداسے                      | ينشتانى           |
| کسی حدیث کوسند اور متن                                     |                  | شر مندہ،افسوس کرنے والا                  | يشيمان            |
| کے ساتھ ذکر کرنا، حدیث                                     | تخر تج           | جمعرات كادن                              | ينج شنبه          |
| کے اصل ماخذ کی طرف                                         | <i>© 7</i>       | برطهايا                                  | پیرانه سالی       |
| ر ہنمائی کرنا                                              |                  | بيحيج چلنے والا                          | پيرو              |
| كى، بإكاكرنا                                               | تخفيف            | (ت)                                      |                   |
| علیحد گی،خلوت کی جگیہ                                      | تخلیه<br>        | سزا،ادب سکھانا                           | تاديب             |
| Ë                                                          | تخم              | كورا، چابك                               | تازيانه           |
| قرآن پاک کو تھہر تھہر                                      | تر تيل           | معلوم کرلینا                             | تاڑلینا           |
| کر صفات کے ساتھ پڑھنا                                      | 05               | کمان کاچلہ، جس پر تیر رکھ                | تانت              |
| ایک کتاب کانام، کسی عمل                                    | تزغيب            | کراہے تھینگتے ہیں<br>۔ ۔                 | •                 |
| کی طرف مائل کرنا<br>۔۔۔۔۔۔                                 |                  | تفییر، کسی بات کے ظاہری                  | تاويل             |
| تير رڪھنے کا تھيلا، تير دان                                | تَرَ کش          | معنی کو دوسری طرف پھیرلینا               |                   |
| رواج دینا<br>چشه شهرین                                     | ترو تج           | برکت کے طور پر                           |                   |
| چیثم پوشی کرنا، نظر انداز                                  | تسامحُ           | بے زاری، بر أت كا اظهار                  | تبرَر"یٰ<br>بنبیٔ |
| کرنا<br>:                                                  | ه .              | <b>تا</b> لاش                            | تثثع              |
| پریشانی،انتشار<br>علیحہ ب                                  | تَشَدُّتُ        | بقیه، ضمیمه، کتاب کی عبارت کا            | Z                 |
| وہ علم جس کے ذریعے<br>************************************ | تصوف             | وہ حصہ جو آخر میں کتاب سے<br>مقام م      | نننون<br>ننجمه    |
| قلب کی صفائی حاصل ہو                                       | •                | متعلق لگادیتے ہیں                        |                   |
| ت <b>ھکاوٹ</b><br>کیا ہے اس                                | تعب              | عیسائیوں کاایک باطل<br>مصرح              |                   |
| کسی حدیث کے متعد د<br>دنتا ہے۔                             | تَعَدَّ دِ طُرُق | عقیدہ جس کی روسے وہ<br>سید دیں تا        | <b>/</b> \$       |
| سندوں سے منقول ہونا<br>مناب میں شد :                       | تعشق             | وحدانيت ِخدا کو تين<br>پيرنه لون         | تثلیث             |
| اظهار محبت،شوق<br>بالعا                                    | _                | شاخول یعنی باپ، بیٹا، خدا<br>مدمنر سمجین |                   |
| دير،ليت ولعل                                               | تعويق            | میں منحصر سمجھتے ہیں                     |                   |

| تفريط           | کمی کو تاہی کرنا                   |                  | (ث)                         |
|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| تفَوُّق         | فوقیت،بڑائی چاہنا                  | شبت              | نقش تحرير                   |
| نقابل           | باہم مقابل ہو نا                   | ثمن الجنة        | جنت کی قیمت                 |
| تقليل           | کم کرنا                            |                  | (3)                         |
| تكُدُّر         | گدلاین،ول کی پریشانی               | جان فشانی        | جان نثار کرنا               |
| تكمله           | گزشته مضمون سے مر بوط حصبہ         | جان گنی          | نزع کی حالت                 |
|                 | گذشته کی تلافی                     | جبرً وت          | قدرت عظمت، جاه و جلال       |
| تلبُّس          | ملنا، جِينُنا                      |                  | وه سوالات جوایک فریق        |
| تلچھٹ           | مائع گھی والی چیز وغیرہ کی         | Z.7.             | دوسرے سے حقیقت یا سچائی     |
| •               | تہہ میں بیٹھ جانے والی شئے         |                  | معلوم کرنے کے لئے کرے       |
| ماريخ           | خلاصه کرنا                         | جزئيات           | افراد، حصے                  |
| تمثيل           | مثال بیان کرنا                     | جُمله اعمال      | تمام اعمال                  |
| تنثير           | آگاہی، تنبیہ ہونا                  | جمهور            | آ دمیوں کا گروہ             |
| تن پروری        | آدام طلی                           |                  | گائے جیسی بھوک،ایک          |
|                 | ِ لگا تار، کسی بات یا حدیث کا<br>- | جوعُ البقر       | بیاری جس میں کھانے کے       |
| توا <i>تُر</i>  | کئی واسطوں سے اس طرح               |                  | باوجو د بھوک ختم نہیں ہو تی |
| 317             | منقول ہونا کہ عقلاً اس کا          | جو ئياں          | طالب، ڈھونڈنے والا          |
|                 | حجفوثاهو نامحال معلوم ہو           | جهری نماز        | جن نمازوں میں امام بلند     |
| تواضع<br>       | عاجزی، ضیافت                       | <i>50 0 )(</i> 1 | آ وازہے تلاوت کرے           |
| تو گگری<br>مزن  | مالد اری، دولت مندی<br>پ           | ہے دن            | جتنے دن                     |
| تهلیل<br>مدر به | لااليه الاالله كهنا                |                  |                             |
| ش <b>يغ</b> ستم | ظلم کی تلوار                       |                  | <b>(%)</b>                  |
| ط.              | (ك)                                | چ <b>ا</b> ر سُو | چارو <i>ن طر</i> ف          |
| طھلیاں          | یانی ر کھنے کامٹی کا حچھوٹا برتن   | چاره ساز         | كام بنانے والا              |

|                                   | / • (                | - <del>W</del>               |                                 |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| حاكموں سے تعلقات بنانے            | ُ حکام رسی           | خواجه معين الدين             |                                 |
| کی خواہش                          | 0 1 0                | چشتی و الله پیه کی طرف منسوب | چشتیه                           |
| نافرمانی                          | تحكم عدولي           | صوفيا كاسلسله                |                                 |
| مطهاس                             | حلاوت                | نظر انداز کرنا               | چیثم یو شی کرنا                 |
| غيرت،شرم                          | حميث                 |                              |                                 |
| بخار کی ایک قشم                   | محُمِّيٰ دِ <b>ق</b> | (2)                          |                                 |
| امام ابو حنیفہ ڈسٹیا ہیر کے       | حفيه                 | جہاں تک طاقت ہو              | حتى الوُسُع                     |
| متبعين                            | منفيه                | د لیل، تکر ار                | حجت                             |
| حاسه کی جمع،وہ قو تیں جن          |                      | لوہار                        | حدّاد                           |
| میں حس ہو پانچ ظاہر ہ ہیں،        | 110 110 0            | وہ حدیث جس کی صحت            | W <sub>E</sub>                  |
| د مکیهنا، سو نگھنا، سننا، حچونا،  | حواسِ ظاہرہ          | کے بارے میں علاء حدیث        | حديث متككم فيه                  |
| حجفكنا                            |                      | نے بحث کی ہو                 |                                 |
| باطنی قوتیں، حس مشتر ک،           | . H ris              | من گھڙ ت حديث                | حديث ِموضوع                     |
| حافظه خيال، وہم، متصر فيہ         | حواسِ باطنه          | نقطه چینی،عیب گیری           | حرف گیری                        |
| تدبير، بهانه                      | حيليه                | نهایت عزیزر کھنا             | حرزجان                          |
|                                   |                      | مضمون كاعمده تسلسل           | حسن سياق                        |
| (5)                               |                      | نیکی                         | حسنه                            |
| بزر گوں کے پائوں کی               | خاک پائے             | مضبوط قلعه ،ا یک کتاب        | حصن حصين                        |
| مٹی، نہایتعاجز مسکین <sub>.</sub> | بزر گاں              | نفسانی خواہش، نفس کامزہ      | حظِّ نفس                        |
| (مر کب از خانه گاه)مشائخ          | خانقاه               | احادیث کے حافظ جنہیں         |                                 |
| کی تربیت گاہ                      |                      | ایک لا کھ احادیث زبانی یاد   | رُقْمَاظِ <i>حد</i> يث          |
| گھريلو                            | خائگی                | <i>ہ</i> وں                  |                                 |
| خیال ر کھنا، مد د کرنا            | خبر گیری             | خطرات سے بچنے کے لئے         | ******************************* |
| نشانات                            | ختروخال              | پیشگی منصوبه بندی            | حفظِ ما تقدَّم                  |
| خداکے لئے                         | خدارا                | كبينه                        | حِقد                            |
| نقصان                             | خسران                |                              |                                 |

| قانون، قاعده، <i>بد</i> ایت نامه | د ستورالعمل        | ہلکا بین، شر مند گی          | خِفْت            |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|
| رجسٹر                            | دفتر               | ېاكا، ذ <sup>لى</sup> ل      | خفیف             |
| تنگ کرنا                         | دق کُرنا           | ناپسند مگرجو جائز کے         | J : u:           |
| د قیقه کی جمع، باریکیاں، نکات    | د قائق             | دائرے میں ہو                 | خلاف ِاولی       |
| بار یک بین                       | د قیق النظر        | تنها پیدا کرنے والا          | خلاق على الاطلاق |
| <i>ڄيشگ</i> ي                    | دوام               | چېجىن                        | - ,              |
| دو گنا                           | دوچنر              | غنيمت كايانجوال حصه          | خمس              |
| کندھے سے کندھا ملاکر،            | دوش بدوش           | ا پنی تعریف کرنا             | خودستائی         |
| متخد ہو کر                       | دو نبرون           | ا پنا،خو دبینی               | خودي             |
| تغظيماًر ہائش گاہ،مسکن           | دولت كده           | وہ گروہ جنہوں نے             |                  |
| قرب،نزدیکی                       | د نُوّاور تَدَكّى  | حضرت علی طالتُد؛ کی          | 7 13             |
| د نیااور جو کچھ اس میں ہے        | د نیاومافیها       | اطاعت سے نکل کران            | خوارج            |
| دولت مند،خوش نصیب،               | وهنی               | سے بغاوت کی                  |                  |
| د هن والا                        | د عی               | اوہے کی ٹوپی                 | خُود             |
| وطن،علاقه                        | ويار               | عادي                         | خُوگر            |
| خون بہا، قتل کامعاوضہ            | دِيَت              | سبز جو، گھوڑے وغیر ہ کا چارہ | خويد             |
| جان بو ج <i>ھ کر</i>             | ديده و دانسته      | (,)                          |                  |
| ()                               |                    | محافظ، نگران                 | داروغه           |
| بيوه عورت                        | رانڈ               | پکڙ د هڪڙ ، سختي             | دارو گیر         |
| خلل،عیب،سوراخ                    | رخنه               | چیرار نگنا                   | دباغت            |
| در جات کی بلندی                  | ر <b>فع</b> در جات | دادا کا گھر خاندان           | <i>دد هيا</i> ل  |
| اشاره                            | زمز                | بچه جنتے وقت کی تکلیف        | دردِزه           |
| تھوڑی سی جان، اخیر جان           | رمق                | ا يک طرف،الگ                 | در کنار          |
| بہاؤ                             | زو                 | ساڑے تین ماشے کاوزن          | در ہم            |
| راوی کی جمع ،حدیث نقل            | رُواة              | بخل،انکار،افسوس              | در يغ            |
| كرنے والا                        | رواه               | محتاج،ما تحت                 | دست ِ نگر        |

فرہنگ کا ۸۲۸

| کام، تعلق                   | سرو کار               | میری جان ان پر قربان ہو         | رُوْحی فیداہ           |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|
| سچی خوشی                    | ئئر ُور محض           | دن بدن ترقی                     | روز افزوں              |
| وه لڙائي جس ميں آپ عليه     |                       | تزك د نیا                       | ر هبانیت               |
| السلام نے صحابہ کرام کو     |                       | زمانہ کے مظالم میں مبتلا        | رہین ستم روز گار       |
| بهيجامو اورخو دشركت نه      | سري                   | مجاہدہ، نفس کشی                 | رياض                   |
| فرمائی ہو                   |                       | قرار دا د                       | ريزيوليشن              |
| جن نمازوں میں امام آہستہ    | ۰۱ ٪ را ۳ س           |                                 |                        |
| قراَت کرے                   | مِتری نماز            | (;)                             |                        |
| د بدیه ، رعب                | سظوَت                 | رونا پیٹینا                     | زاري                   |
| كوشش                        | سعى                   | فضلاءميں زيادہ بر گزيدہ         | زُبُدَةِ الفضلاء       |
| کمینه بن،بے و قوفی          | سفابت                 | بدحالي                          | ز بوں حالی             |
| گزرے ہوئے اولیائے امت       | سلف                   | فولاد کادهاری دهار کرنه جولژائی |                        |
| آسانی                       | ساوی                  | کے دوران استعال ہو تاہے         | زِره                   |
| ایک قشم کاز ہر ،سم الفار    | سنكصيا                | گمان، خلن                       | زعم                    |
| پتھریلی اور پہاڑی زمین      | سنگلاخ                | شكست                            | زک                     |
| تلوار میان سے نکالنا        | سوت لينا              | چھلانگ                          | َزقَن <b>ر</b>         |
| نفع در نفع،رونق بر رونق،    |                       | کا فریے دین                     | زنديق                  |
| سہا گاہیے سونے میں اور      | سونے پر سہا گا        | خوش قشمتی                       | زہے قسمت               |
| چیک آ جاتی ہے               |                       | (س)                             |                        |
| تیسر ی بار                  | سه باره               | جنگی سامان                      | • . >                  |
| ڈر، حصہ                     | سهم                   | گالی گلوچ، برا بھلا کہنا<br>د   | سٿِ وشتم               |
| پیٹ بھرنا                   | سیر ی                 | پر ده پوشی                      |                        |
| بیں<br>بطور علاج بدن کے کسی | سينگياں لگوانا        | قوم کے معزز وصاحب               | سر بر آورد گان         |
| حصہ سے فاسد خون نکالنا<br>: | v-> 0 <u>:</u> :      | اقتدارلوگ                       | !                      |
| وشمن کے مقابلہ میں ڈٹ       | سينه سپر ہونا         | سرسے پاؤل تک<br>سرسے پاؤل تک    | سر تاپا <i>ن</i><br>ز: |
| جانا                        | / <b>*</b> ~ <b>*</b> | تنبيه برابھلا کہنا              | سرزنش                  |

| (ك)                           |                        |                                     |                |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|
| دوسائقى،امام ابويوسف          |                        | (ث)                                 |                |
| اورامام محمر رحمهمماالله مراد | صاحبين                 | امام شافعیؓ کے پیرو                 | شافعيه         |
| ېي                            |                        | بھاری مشکل، د شوار                  | شاق            |
| مقدس رساله، كتاب              | صحيفه                  | ایماندار گواه                       | شاہدِعدل       |
| چاراخلاط میں سے ایک           | صَفرا                  | رائج، ظاہر                          | شائع           |
| زر درنگ کے خلط کانام          |                        | مرتبے کے مناسب                      | شايانِ شان     |
| صالح کی جمع نیک لوگ           | صُلَّحاء               | ر فتہ رفتہ ، ہوتے ہوتے              | شده شده        |
| رشتہ داروں سے حسن<br>سلوک     | صلح رحمی               | شارح کی جمع، تشر سے<br>کرنے والا    | شراح<br>شراح   |
| صوفی کی جمع تصوف میں          | ٠٠٠                    | د لی اطمینان ہو نا                  | شرح صدر ہونا   |
| مشغول حضرات                   | صوفياء                 | وه کتب جن میں احادیث                | . 7 <b>.</b>   |
| صفائی، چیک،زنگ دور            | صَيقَل                 | کی تشر یخهو                         | شر ورِح حدیث   |
| كرنے كا آلە                   | 0                      | صفائى                               | حشقتكي         |
| (ض)                           |                        | ایمان کی شاخیں،امام                 | شُعَبُ الايمان |
| موٹا،بڑے حجم والی چیز         | ضخيم                   | بيهقى <u>والليابي</u> كى كتاب كانام |                |
| کهاوت،وه جمله جو مثال         | ضرب ا <sup>لمث</sup> ل | بے انتہاء محبت و تعلق               | شغف            |
| کے طور پر بیان کیا جائے       |                        | علامت                               | شِعار          |
| تنگی، د شواری                 | ضُيُق                  | سفارش کرنے والا                     | شفيع           |
|                               |                        | گپڑی کے اوپر کاسر اجو اٹھا          | شمله           |
| (P)                           |                        | ہواہو تاہے                          |                |
| برژی رکابی، تھالی             | طباق                   | بدنجتی،سنگدلی                       | شقاوت          |
| قدرتی طور پرکسی کی طرف        | طبعی میلان             | د نیا بھر میں مشہور                 | شهرهٔ آفاق     |
| مائل ہونا                     |                        | جنسی خوا <sup>ہ</sup> ش<br>بیر      | شهوت<br>: بس   |
| تاز گی، ٹھنڈ ک                | طراوت                  | فریفتگی، د بوانگی                   | شيفتگی<br>ر    |
| باطن کی صفائی                 | طريقت                  | گروه،عام هونا                       | شُيوع          |

|                                 | /\          | 17                         |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| (¿)                             |             | چھیڑ چھاڑ،اعتر اضات        | طعن وتشنيع     |
| انتهائی احترام                  | غايت احترام | دوسروں کے بدولت            | طفيلي          |
| ایک عرب <del>قبی</del> لے کانام | غشان        | گزارہ کرنے والا            | <b>0</b> **    |
| بے ہوشی                         | غشِي        | دل جمعی،اطمینان            | طمانيت         |
| زیادتی، حدسے تجاوز کرنا         | غُلُو       | ہار، مجر موں کے گلے میں    | طوق            |
| دل کااستغناءاور بے نیازی        | غناءِ قلب   | باندهاجانے والاحلقه        | عول            |
| بے انتہاء                       | غير متناهى  |                            |                |
|                                 |             | (2)                        |                |
| (ف)                             |             | محرم کا د سوال دن          | عاشوراء        |
| بد کار عورت                     | فاحشه       | گناه گار                   | عاصى           |
| تھیک،بہت خوب                    | فبها        | انجام، نتيجبه              | عاقبت          |
| قیدی کی رہائی کامعاوضہ          | فدىي        | بے فائدہ                   | عبَث           |
| جدائی                           | فراق        | غرور،خو د پسندی            | غجب            |
| موٹا                            | فربہ        | غيرعرب                     | تجمى           |
| مقدمے کے وہ کاغذات              |             | آبرو،عزت                   | عِرض .         |
| جس میں مجر م ٹہر انے کا         |             | مضبوط حلقه                 | عُرُوة الوثقل  |
| مضمون اور د فعه تحرير ہو تی     | فردجرم      | ناجائزامور میں اپنی قوم کی | عص             |
| ہے جس کی روسے مجرم کو           |             | طرف داری وحمایت            | عصبيت          |
| مجرم سمجهاجاتاہے                |             | عطر فروش، پنساری           | عطار           |
| فرمان                           | فرموده      | بدترين علماء               | علماءِسوء      |
| ِخوش بیان، شیرین کلام           | فصيح        | بلندئ مرتبه                | علوشان         |
| ڪسي چېز کا پھوڪ، پائخانه        | فضله        | عام طور پر                 | على العموم     |
| رسوائی، ذلت                     | فضيحت       | مکمل طور پر                | على وجه الكمال |
| پیالی                           | فنخان       | ناياب،ايك فرضي پرنده       | عنقاء          |
| فا کہہ کی جمع، کھل              | فوا که      | عارضه کی جمع،ر کاوٹیں      | عوارض          |
| قر آن کی سمجھ                   | فنهم القرآن | برى الذمه ہونا             | عهده برآ ہونا  |

|                                     | /\_           | <u>*</u>                   |               |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| غیب کی خبریں بتانے والا             | کائهن         | کسی درجه میں، کسی قدر      | فى الجملة     |
| کبیر ۃ کی جمع،بڑے گناہ              | كبائز         | حقیقت میں                  | فی الواقع     |
| ایک قشم کاباریک کپڑا                | كتان          | (ڹ)                        |               |
| آسانی کتابیں                        | كتب ِساويهِ   | سب سے بڑا قاضی ، چیف       | قاضى القصناة  |
| حجفوثا                              | كنّراب        | جسٹس                       | فا في القضاه  |
| اسی طرح احیاءالعلوم میں             | كذافي الاحياء | قول و فعل ، کر دار         | قال وحال      |
| ذکر کیا گیاہے                       | للزاق الأحياء | ایک مشهور عربی لغت کا      |               |
| فارس کے باد شاہوں کا                | کسریٰ         | نام،اب ہر لغت              | قاموس         |
| لقب                                 | سرق           | کو قاموس کہاجا تاہے        |               |
| پھول جس سے کپڑوں کو                 | رُّ رُ        | علماءكے پیشواء             | فكرؤة العلماء |
| لال رنگ میں رنگاجا تاہے             |               | زمانه                      | قرن           |
| تكليف ورنج                          | كلفت          | ِ گزشته زمانے<br>۔         | قرونِ سابقه   |
| ضلع کامالی افسر ،لگان               | كلكثر         | کسی کی تعریف،ستائش کرنا    | قصيده خوانی   |
| وصول کرنے والا                      |               | رشته داروں سے تعلقات توڑنا | قطع رحمی      |
| جیسے کہ اس کاحق ہے                  | كماحقُّه      | پنجر ه                     | قفس           |
| وه نام جو والدين يااولا د کی        |               | تاليه                      | قفل           |
| طرف منسوب کرکے بولا                 | كنيت          | قوت کی جمع،طاقتیں          | قُو <u>ىٰ</u> |
| جاتاہے جیسے ابن عباس،               | <b></b>       | در ہم کے بار ہویں حصہ<br>· |               |
| ابوموسی و غیر ه<br>پ                |               | کے برابرایک وزن، پانچ      | قيراط         |
| لکڑی کاوہ تختہ جس سے<br>ب           | كواڑ          | جوکے برابر وزن             |               |
| دروازه بند کرتے ہیں                 | 3132          | رومی باد شاہوں کالقب<br>ب  | قيصر          |
| دور اندلیتی سے کام نہ لینے<br>طبیعہ | كو تاه طبائع  | قید کی جمع،شر ائط          | قيود          |
| والى طبيعتيں                        | O in 1003     | گفتگو، بحث ومباحثه         | قیل و قال     |
| جزامی،برص کی بیاری میں<br>شہ        | کوڑھی         | دوپہر کو کھانے کے بعد      | قيلوليه       |
| مبتلالتخص                           | -             | آرام کرنا                  | ~ · · · ·     |
| ایک قشم کااد نیٰ سکه                | کوڑی          |                            |               |

ار ہنگ

| کو شال       | کو شش کرنے والا                | ماسبق                      | گذشته                    |
|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| کو کھ        | بطن، پہلو                      | ماسویٰ                     | اس کے علاوہ              |
|              |                                | مافوق                      | جو اوپر ہو               |
|              | (گ)                            | مالك الموت                 | ملك كاباد شاه،الله تعالى |
| گاہے گاہے    | منجهي منجهي                    | مالك الموت                 | مر ادہیں                 |
| گر انی       | يو چھ                          | LL                         | خادمه،نو کرانی           |
| گر دانتے ہیں | تسلیم کرتے ہیں                 | مامون                      | محفوظ                    |
| گرویده       | معتقد، دلداده                  | مانع                       | روكنے والا،ر كاوٹ        |
| گفتار        | بول چال                        | ماؤف                       | جس كوصدمه يهنچإهو        |
| گو نیں       | بالول يارسيول كابناهوا         | مباح                       | جائز، حلال               |
| <i>U., 9</i> | تهيله                          | مبادا                      | خدانہ کرے، کلمہ دعائیہ   |
| گيهول        | گندم                           | مبتدى                      | شروع کرنے والا           |
| گدڑی         | فقيرول كاجبه، پيوند لگاهوا     | مُبَدَّل بانس              | محبت سے بدل دی گئی       |
| ענט          | پرانا کپڑا                     | مبذول                      | مصروف،خرچ کیا گیا        |
|              |                                | مُبَرَه يَ                 | پاک،بے نیازی             |
|              | ( <i>J</i> )                   | مبغوض                      | قابل نفرت                |
| لائبرِّی     | لاز می <sup>یقی</sup> نی       | مبهوت                      | حير ان، ها بها           |
| لِب كشائى    | اعتراض کرنا،بات کرنا           | متاخرين                    | بعد میں آنے والے لوگ،    |
| لچر          | بے ہو دہ، لغو                  |                            | اخیر زمانہ کے لوگ        |
| لعاب د نهن   | تھوک،منہ کی رطوبت              | ري<br>ملجد<br>ملبع<br>ملبع | علم كادريا، بهت برڑاعالم |
| لكن          | ککڑی یا پتھر کابڑابر تن<br>سیب |                            | پیر وی کرنے والا         |
| لهوولعب      | کھیل کو د،بے کار وفضول         | متبنى                      | منه بولا بیٹا            |
| ÷ 22,        | کام                            | متجاوز<br>متحمَّل          | حدیے تجاوز کرنے والا     |
|              |                                | <b>O</b> /                 | بر داشت کرنے والا<br>بر  |
|              | (م)                            | مترجم<br>مترشح             | تزجمه كرنے والا          |
| ماجور        | نیک بدله دیا گیا               | متزشيح                     | ظاہر ہونے والا،عیاں      |
|              |                                |                            |                          |

| آزمایاهوا، تجربه کیاهوا        | مجرَّب         | ترک کیاہوا                 | متروک       |
|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| دوسرے ہزار برس کامجد د، شیخ    | مجد دالف ثانی  | زبر دستی قبضه کرنے والا    | متسلط       |
| احمد سر ہندی عراللیا پیر کالقب |                | شبہ میں لگ جانا، کہیں سے   | متثابه لگنا |
| مخضر كياهوا                    | مجمُل          | کہیں پڑنے لگنا             | للتناب لكنا |
| حباب لينايا كرنا، جواب طلى     | محاسبه         | انتهائي سخت                | متشدد       |
| ناممكن، سخت د شوار             | محال           | شامل                       | متضمن       |
| محبت کرنے والا                 | محيب           | بے شار                     | متعدد       |
| قير ہونا                       | محبوس ہونا     | تعصب کرنے والا،اپنی        |             |
| حدیث بیان کرنے والا            | <i>محد</i> ِّث | قوم یا مذہب کی بے جا       | متعصب       |
| حرام کر دہ چیزیں               | محَرَسَات      | حمایت کرنے والا            | u           |
| ثاب <i>ت شد</i> ه              | محقق           | بدبودار                    | متعقن       |
| پر دے کی جگہ ،شر مگاہ          | محل سَتر       | مسی چیز سے شاخ کی طرف      | متفرع       |
| مٹ جإنا،مصروف                  | <i>5</i>       | <u>نكلن</u> ے والا         |             |
| سب کو گھیر نے والا،سب          | م              | فكر مند                    | متفكر       |
| كوشامل                         | محيط           | بات کرنے والا              | متكلم       |
| مخرج کی جیع، حروف کی ادا       | مخارج          | تلاش کرنے والا             | متلاشي      |
| ہونے کی جگہیں                  | <i>فار</i> ق   | فائده اٹھانے والا،مستفید   | متمتع       |
| خزانه، گودام                   | مخزن           | سرکش                       | مُتَّمَرٌ د |
| چھپاہوا، پوشیرہ                | مخفی           | نازو نغم میں پلنے والا<br> | متنعم       |
| چھٹکارا، آزادی                 | مخكص           | تمنی کرنے والا، مشاق       | منتمنى      |
| بھوک کی آگ، جھگڑا              | مخمصه          | وحشت ناک، بھاگنے والا      | متوحش       |
| خاطر تواضع، ظاہری              | مدارات         | مت، مد ہوش                 | منتوالا     |
| آؤ بھگت                        | <b>بر</b> ارات | کام کا نگران،ولی           | متوَگی      |
| <sup>ېړیش</sup> گی ، دوام      | مداومت         | غیر حقیقی، غیر اصلی، فرضی  | مجازأ       |
|                                |                | مجمع کی جمع ، مجالس<br>•   | مجامع       |
|                                |                | نفس کشی                    | مجابدات     |

| نے خو دیسند کیا ہویااس کا ثواب |              | ہاں میں ہاں ملانے والا، ناجائز        |                |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|
| بیان فرما یاهو                 |              | امور کورو کنے کی قدرت کے              | مُدامَّن       |
| لیسندیده، بهتر                 | مستنحسَن     | باوجو دنه روكنے والا                  |                |
| حاضر، موجو د                   | مستحفر       | اشياء کی حقیقت معلوم                  | مُدْرِ کہ      |
| لينا،مانگ لينا                 | مستعار       | کرنے کی قوت                           | אלך נה         |
| چستی اور پھر تی                | مستعدى       | د عویٰ کرنے والا                      | مد عی          |
| فائدہ حاصل کرنے والے           | مستفيدين     | مر تنبه کی جمع، در جات                | مراتب          |
| حيبي جانا                      | مستورہونا    |                                       | مراحم خسروانه  |
| تسليم کيا گيا                  | مسكم         | سوچ بیچار ، گر دن جھکا کر حضوری<br>پر | مراقبه         |
| شیخ کی جمع بزرگ یا پیر         | مشائخ        | گبیر ه گناه میں ملوث<br>ب             | • /• /         |
| سلسلہ چشتیہ کے بزرگ            | مشائخ چشتیه  | عطاكرنا                               | مرحمت کرنا     |
| وه پیریابزرگ جوراه خدامیں      | مشائخ سلوك   | وه بیاری جس میں آدمی                  | مر ض و فات     |
| چلنے میں راہنمائی کرے          |              | کاانقال ہو جائے                       |                |
| شمع                            | مُشْعَل      | مشكوة شريف كى عربى شرح                | مر قات         |
| ماخوذ،وہ لفظ جو کسی دو سرے     | مُشتق        | عقیدت مند                             | مريد           |
| لفظے نکالا گیاہو               | U            | روک، مخالفت<br>. فه                   | مزاحمت کرنا    |
| دین محدی میں آنا، مسلمان ہونا  | مشرف بااسلام | مشق                                   | مز اولت<br>په  |
| نبوت کے چراغ دان،              | مشكوة نبوت   | اس کے علاوہ<br>. شد                   | مزید بر آل     |
| زمانه ُ نبوت                   |              | خوشنجری                               | مژده           |
| مشوره دینے والا، سیاتھی        | مثير         | ایک دو سرے سے آگے                     | مسابقت         |
| ياس بيٹھنے والا،سائھی          | مصاحب        | بره هنا                               |                |
| ایک ساتھ زندگی بسر کرنا        | مصاحبت       | سهل بپندی                             | مسامات<br>. :: |
| مصلحت کی جمع<br>د ا            | مَصالح       | دور، بعید                             | مستبعد         |
| بالهمى صلح صفائى               | مصالحت       | پیند کیا گیا،اصطلاح نثر ع میں<br>ف    | مشحب           |
|                                |              | وہ فعل ہے جسے حضور صَالَاتِیْمَ       | •              |

|                             | /\4                     | <u> </u>                       |                  |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
| بھاگنے کی جگہ، فرار کاراستہ | مَفْر                   | وه شیٔ جس پر کوئی معنی         | مصداق            |
| واحد،ایک                    | مفرد                    | صادق آسکے،شہادت                | لتصدال           |
| تفصيلي كلام                 | مفصل                    | اصر ار کرنے والا               | مُمِر            |
| قتل کرنا،خون ریزی کرنا      | مقاتله                  | نیک کاموں میں خرچ کرنے کی      | ż : a*           |
| پیشوا،امام                  | مقتدى                   | <i>ج</i> گه                    | مفرف خير         |
| چاها گیا، مصلحت             | منقتضى                  | حرج، قباحت                     | مضائقه           |
| قدرت،طاقت                   | مَقُدَرت                | نقصان                          | مضرت             |
| ڪسي کي بات يا قول           | مقوله                   | لپوشیده                        | مفتمر            |
| دل کو تقویت دینے والی       | المرسية المسالة         | كام نكالنا،حاجت روائی كرنا     | مطلب بر آری      |
| <i>;</i> <u>;</u>           | مُقَوِّى قلب            | بلاقید کے                      | مطلقاً           |
| قيد کيا گيا، پابند          | مُقَيِّد                | مر کز نگاه،اصلی مقصد           | مطمح نظر         |
| مکتب کی جمع، در سگاہ، قر آن | / lee                   | اطاعت کرنے والا، فرماں بر دار  | مطيع             |
| پاک کے حفظ کے مدارس         | مكاتب                   | روزی،زندگی بسر کرنے کی چیز     | مَعاش            |
| بدله، سزاجزا                | مكافات                  | معرفت کی جمع،علم               | معارف            |
| حليه، فريب                  | مکر                     | وحکمت کی باتیں                 |                  |
| مکرر کی جمع،باربار د هرائی  | محکر"رات                | معصیت کی جمع، گناہ             | معاصی            |
| حانے والی چیزیں             | مرررا <b>ت</b>          | قابل شار، شار میں آیاہوا       | مُعتدبه          |
| وه شخص جوعا قل بالغ هو،     |                         | ناپيد                          | معدوم            |
| جس کو حکم ادا کرنے کا پابند | مكلف                    | ابو نعیم اصفهانی کی کتاب"معرفة | معرفت ابونعيم    |
| تشهر ایا گیاهو              |                         | الصحابہ"مرادہے                 |                  |
| دير كرنا                    | ملتوى                   | عمل میں لا یا گیا              | معمول بہا        |
| ٹھکانا، پناہ کی جبگہ        | ملجا ومأوى              | ساتھ                           | معیّت<br>بُ      |
| مقربين فرشة                 | <sup>-</sup> ملاءِ اعلى | مد و گار                       | معین<br>معَتَنَم |
| فرشتوں کی طرف               | ملكية                   | قابل قدر                       | معتنم            |
| منسوب                       | مگلیہ                   | عقل سے ہاراہوا<br>پر           | •                |
|                             |                         | جدائی                          | مفارقت           |

فر ہنگ مے

|                |                                      | , ,                         |                                    |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                | مالىيدە كامخفف،رو ٹی كوریزہ          | موانع                       | مانع کی جمع ،رو کنے والی           |
| مليده          | ریزہ کر کے شکر میں ملاتے             | منوال                       | چیزیں،ر کاوٹیں                     |
|                | ہیں                                  | مُوجِب                      | لاز می کرنے والا، سبب              |
| ممتد           | وداز                                 | موجبِ تقريُب                | اللہ کے قریب ہونے                  |
| مناجات         | سر گوشی، دعا                         | توجبِ شرب                   | كاباعث                             |
| منادى          | پکارنے والا ،آواز لگانے              | موجزن                       | لهرے مار نا                        |
| •              | والا                                 | مو قوف                      | منحصر ہونا،ملتوی ہونا              |
| مناقب          | منقبت کی جمع، فضائل                  | مولیٰ حذیفه                 | حذيفه رثائقةً كا آزاد كر ده        |
| منبع           | چشمه                                 |                             | غلام                               |
| منتھیٰ         | انتهاء                               | مورخ                        | تاريخ لكھنے والا                   |
| منتھائے ترقی   | ترقی کی انتہاء، کامل ترقی            | مويد                        | تائيد شده                          |
| لمنجمله        | سب میں سے                            | مُهِماتُ الامور             | بڑے بڑے امور و کام                 |
| مندوب          | جس کی خوبیاں بیان کی جائیں           | مهُماتِ دين                 | دین کے اہم امور                    |
| منش<br>منَّضَم | مز اج، طبیعت                         | مُهِلِكات                   | مُهلک کی جمع، ہلاک کر              |
| منظم           | ملاهوا،شامل                          |                             | دینے والی چیزیں                    |
| منطوق          | گویائی،وہ علم جو عقلی دلائل سے       | مير منشي                    | وه فرشتے جو احکامات پیغامات        |
|                | حق اور ناحق میں تمیز پیدا کر تاہے    | <i>\(\begin{array}{c}\)</i> | يہنچاتے ہیں                        |
| مُنْعِم        | نعمت دینے والا                       |                             | (ن)                                |
| منفرد          | اكيلا                                | ناطقه                       | قوت گويائی<br>·                    |
| مُنقاد<br>منة  | فرمابر دار ،عاجزی کرنے والا<br>تنت   | ناشاد                       | ناخوش،اداس<br>مذا                  |
| منقسم          | تقسیم کیا جانے والا<br>نتریب سے سریب | ناداری                      | مفلسی،غریبی<br>سریہ                |
| منقول          | نقل کیا گیا، ذکر کیا گیا<br>بر       | ناظره خوال<br>قه ان         | د مکیھ کرپڑھنے والا<br>سے سیر      |
| منكر           | برائی،جو چیز دین میں بری<br>سمحہ     | ناقص الفهم<br>•             | كم سبحضے والا<br>. يشه             |
|                | مجھی جائے                            | نام ونمود                   | عزت ونمائش، شهرت<br>پیریس به به نژ |
| منكشف          | کھلنے والا، ظاہر<br>میں :            | ناخلف<br>نه                 | نالا كُق بييًا، نالا كُق جانشين    |
| موانست         | بالهمى انس والفت                     | نِخُو <b>ت</b>              | غرور،خو د پسندی                    |

|              | <u> </u>                      | /\             |                              |
|--------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|
| ندارد        | غير حاضر، نہيں،خالي           | نوحه کرنا      | میت کے اوپر رونا پیٹنا       |
| نزاعی مسکله  | ایسامسکله جس میں جھگڑا        | نوچندی         | چاند کی <sup>پہ</sup> لی رات |
| کرا کی مسلم  | اور اختلاف ہو                 | ننانوے کے پھیر | دولت جمع کرنے کالا کچ        |
| بزع          | جان <u>نک</u> لنے کی حالت     | نوبت بنوبت     | باری باری                    |
| نشتر         | زخم چیرنے یافسد کھولنے کا     | نیاز مندی      | محتاجی،ا شتیاق               |
|              | نو كدار اوزار                 |                |                              |
| نصائح        | نصیحت کی جمع                  |                | <b>(</b> ,)                  |
|              | شهر ناصره کی طرف نسبت،وه      | 1* 6.1         | وعظ کہنے والا، نصیحت کرنے    |
| نصراني       | لوگ جو حضرت عیسیٰ علیه السلام | واعظ           | والا                         |
|              | کے متبع ہیں                   | والانامه       | بلندمريتبه شخص كاخط          |
| نصيب آور     | قسمت والا                     | والله          | الله تعالى كى قشم            |
| نطفہ         | قطرهٔ منی                     | والهانه        | عاشقانه انداز                |
| نظر قرطاس    | کاغذ کے سپر دلکھنا            | واہی تباہی     | بے ہو دہ، لغو                |
| نظير         | مثال                          | وائس رائے      | باد شاه کانائب               |
| نعلين شريف   | دومبارك جو تيان               |                | متعدی بیاری، وه بیاری جو     |
| نعم البدل    | اچھابدلہ، متبادل              | وبا            | ہوا کے خراب ہونے کی          |
| نفسانفسي     | اپنی اپنی خو د غرضی           |                | وجہ سے تھیلتی ہے             |
| نفس تبليغ    | فقط تبليغ، حقيقت تبليغ        |                | وظیفه معمول ،وه کام          |
| نفس زبان     | محض زبان                      | פננ            | جوروز کیاجائے                |
| نفع رسال     | نفع پہنچانے والا              | وصال           | ملا قات                      |
| نفوس         | نفس کی جمع،افراد              | وصايا          | وصیت کی جمع                  |
| <i>نگب</i> ت | بد بختی،بد حالی، ذلت          | وصل            | ملا قات                      |
| نكته رس      | تیز فهم ، ذ کی                | وضع كاحكم      | حدیث کے منگھڑت ہونے          |
|              | گهری نگاه                     | ر ن ا          | كاحكم                        |
| ننگ و ناموس  | غيرت ولحاظ، عزت وحرمت         | وعيد           | سزاکی د همکی                 |
| نواح         | کونه، قرب وجوار               |                |                              |

فر ہنگ کے

|                | وقف کی جگه ، قر آن پاک     | ہمسری            | برابري                  |
|----------------|----------------------------|------------------|-------------------------|
| وقوف           | میں جہاں دورانِ تلاوت      | ہم ر کا <b>ب</b> | ہمسفر،سواری کے ساتھ     |
|                | کٹہرنے کا حکم ہو،مطلع ہونا | ہم نشین          | پاس بیٹھنے والا، مصاحب  |
| وقيع           | وقعت رکھنے والا،عزت دار    | ہموم             | ہم کی جمع غم، پریشانیاں |
| ولوله          | جو ش وخروش                 | ہول              | خوف، د شهت، مهیب        |
|                |                            | <i>چیک</i> ڑی    | سر کشی،زور آوری         |
|                | (2)                        |                  | (ك)                     |
| هب             | تخفه، ہدیہ                 | ياس وہر اس       | مايوسی اور خوف          |
|                | بخار کی حالت میں بے معنی   | يثرب             | مدينه منوره كاقديم نام  |
| <i>ہُذ</i> یان | گفتگو، بيهو ده گو ئي       | كيسوئي           | اطمينان، دل جمعی        |
| ہفت اقلیم      | سات ولايتيں، کل دنيا       | يكسر             | تمام، سراسر             |

| .1    | اتحافسادة المتقين ط:موسسة تأريخ العربي بيروت لبنان                                                                    | .r   | إتحاف الخيرة المهرة دار الوطن للنشر ، الرياض                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳.    | احياءالعلوم.دارالهعرفةبيروت                                                                                           | ۳.   | أخبار أبى حنيفة وأصحابه بيروت                                                       |
| ۵.    | اسدالغابة دارالكتبالعلمية بيروت                                                                                       | ۲.   | اسنى المطالب دارالكتب العلمية.                                                      |
| ۷.    | اشهرمشاهيرالاسلام دارالفكرالعربي                                                                                      | ۸.   | اقامةالحجةللامام اللكنوي                                                            |
| .9    | امالىالمحاملي دارابن القيم ،عمان                                                                                      | .1•  | الاتقان الهيئة المصرية العامة للكتاب                                                |
| .11   | الإحاديث المختارة                                                                                                     | .17  | الأحادوالمثاني دار الراية-الرياض                                                    |
| ۱۳.   | الادبالمفرد.دار البشائر الاسلامية بيروت                                                                               | ۱۳۰  | الاحكام الشرعية الكبري                                                              |
| .10   | البحر الذخار المعروف يمسندالبزار موسسة علوم القرآن<br>بيروت الطبعة الزولي، ١٢٥ مكتبة العلوم والحكم المدينة<br>المنورة | ۲۱.  | الاصابة دارالجيل بيروت                                                              |
| .1∠   | الاسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة مؤسسة الرسالة                                                                    | .1A  | الأسامي والكني دار الغرباء الأثرية بالمدينة                                         |
| .19   | الاستيعاب(ابنءبدالبردارالجيل بيروت                                                                                    | .۲۰  | الاسماء والصفات للبيهقي،مكتبة السوادي<br>للتوضيع جدة.                               |
| ۲۱.   | الترغيبوالترهيب للاصهاني دارالحديث القاهرة                                                                            | ۲۲.  | التدوين في اخبار القزوين دار الكتب العلمية                                          |
| ۲۳.   | الترغيبللمنذري مكتبة المعأرف للنشر والتوزيع                                                                           | ۳۲.  | الترغيبوالترهيبللمنذري مكتبة المعارف<br>للنشر والتوزيع                              |
| .ra   | التعقبات السيوطي المسهى بذيل اللآلي مكتبة المعارف<br>للنشر والتوزيع الرياض                                            | ۲۲.  | ىتسارو مورىي<br>الترغيب فىفضائل الاعمال لابن شاهين، دار<br>الكتب العلمية            |
| .۲۷   | التفسير الكبير.دارالكتبالعلميه بيروت                                                                                  | .rn  | التفكرلابن ابي الدنيا                                                               |
| .19   | التفسيرلابن ابي حأتم المكتبة العصرية بيروت.                                                                           | .۳•  | التفسير لابن كثير دار الطبعة                                                        |
| ۳۱.   | التفسير للبغوى دار الطيبة                                                                                             | .rr  | التفسيرلابن جرير الطبرى مؤسسة الرسألة<br>بيروت                                      |
| ۳۳.   | التلخيص الحبير دار الكتب العلمية                                                                                      | ۳۳.  | الفوائدالتمام الرازى مكتبة الرشد،الرياض                                             |
| ۳۵.   | الجامع لشعب الإيمان مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الرياض                                                                 | ۲۳.  | الجامع لاخلاق الراوي مكتبة المعارف-الرياض،                                          |
| .٣2   | الحصن الحصين دار القلم بيروت                                                                                          | .۳۸  | الچرحوالتعديل لابن ابي حاتم دار احياً التراث<br>العربي                              |
| ۳۹.   | المرالمنثور دارالفكر بيروت                                                                                            | ۰٬۹۰ | ر<br>الخصائص الكبرى دار الكتب العلمية بيروت                                         |
| ایم.  | الدعوات الكبيرللبيهقي منشورات مركز المخطوطات كويت                                                                     | ۲۳.  | الدعاء للطبراني دار الكتب العلمية بيروت                                             |
| سويم. | الروض الانف داراحياء التراث العربي بيروت                                                                              | ۳۳.  | الرحمة المهداة المطبعة الهندية                                                      |
| ۵۳.   | الزهدلابن ابى الدنيأ                                                                                                  | ۲٦.  | الزهدالابن المبأرك دارالكتب العلمية بيروت                                           |
| ∠۳.   | السنن الكبرئ للبيهقى مجلس دائرة المعارف النظامية.<br>حيدرآباد دكن                                                     | ۸۳.  | الزيادات على الموضوعات المسمأة بذيل اللآلي<br>المصنوعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع |
|       |                                                                                                                       |      |                                                                                     |

| السنن الكبرئ للنسائي مؤسسة الرسالة بيروت                          | ٠۵٠. | السيرةالنبوية لابن كثير دارالمعرفة للطباعة بيروت                            | .۴٩ |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| الشفاءبتعريفحقوقالمصطفى دارالفكر                                  | .or  | الصحيح للبخاري دارطوق النجأة                                                | ۵۱. |
| الصحيح لابن حبأن مؤسسة الرسالة بيروت                              | .۵۳  | الصحيح لابن خزيمة المكتب الاسلامي بيروت                                     | .۵۳ |
| الصحيح لمسلم. دار المعرفة بيروت. دار احياء<br>التراث العربي بيروت | ۲۵.  | الصلوةوحكم تاركه دارابن حزمربيروت                                           | ۵۵. |
| ريستور<br>الضعفاء الكبير. دار المكتبة العلمية-بيروت               | .۵۸  | الطبقات لابن سعد، دار الصادر بيروت                                          | .۵۷ |
| العاقبة فيذكر الموت،مكتبةدار الأقصى،الكويت                        | ٠٢.  | العظمة لإبى الشيخ دار العاصمة الرياض                                        | .۵۹ |
| الغرائب الملتقطة دارالكتب المصرية                                 | ٦٢.  | الفتح الكبير في ضم زيادة الى الجامع الصغير دار الكتاب العربي<br>بيروت.      | ۱۲. |
| الفردوس بماثور الخطاب دار الكتب العلمية.                          | ۹۲۰. | القَولُ البَدِيعُ، دار الريان للتراث                                        | .4٣ |
| الكامل في التاريخ دار الكتاب العربي بيروت                         | .۲۲. | الكامل لابين عدى دار الفكر بييروت                                           | ۵۲. |
| اللَّالي المصنوعة.دار الكتب العلمية بيروت                         | AF.  | مختصر قيام الليل، حديث أكادمي، فيصل اباد-باكستان                            | ۷۲. |
| المطر والرعدوالبرق لابن أبي الدنيا                                | .4•  | المغأزى للواقدى دارالاعلمي بيروت                                            | .49 |
| المنبهاتلابن حجر العسقلاني.                                       | .4٢  | المحتضرين لابن ابي الدنيا دار ابن حزمر                                      | ۱۷. |
| مستخرج أبي عوانة. دار المعرفة بيروت                               | ۰,∠۲ | المستدرك.دارالكتبالعلمية بيروت.                                             | ۳۷. |
| المصنف لابن ابي شيبة طبعة دار القبلة و مكتبه<br>الرشد. الرياض     | ۲۷.  | المعجم الاوسط دار الحرمين القاهرة                                           | .∠۵ |
| راب ريال المكتبة الاسلامي. دار عمار.<br>بيروتعمان                 | .41  | المعجم الكبيرللطبراني مكتبة ابن تيمية القاهرة                               | .44 |
| المغنى في الضعفا ، دار الكتب العلمية بيروت                        | ٠٨٠. | المقاص الحسنة دار الكتب العلمية                                             | .49 |
| المنحه على السبحة للسيوطي                                         | .45  | المنهل العذب المورود شرح سنن الامأم ابي داؤد موسسة<br>التأريخ العربي بيروت. | .11 |
| المؤطألامأم مألك،مؤسسةزائدبن سلطان                                | .۸۴  | الوابل الصيب لابن القيم دار الكتأب العربي بيروت                             | .۸۳ |
| بغية الطلب في تأريخ الحلب دار الفكربيروت.                         | YA.  | تأريخ الخلفاء مطبعة السعادة مصر                                             | ۵۸. |
| تاريخُ الخميس في احوال انفس النفيس، دار الصادر<br>بيروت،          | .۸۸  | تارىخمدىنةدمشق دارالفكر دمشق                                                | ۸۷. |
| بيروت.<br>تاريخهمان للديلمي،                                      | .9+  | تأريخ الرافعي دار الكتأب العربي                                             | .19 |
| تاريخ بغدادي دار الكتب العلمية بيروت                              | .97  | تحفة الذاكرين دار القلم بيروت                                               | .91 |
| تىريبالراوىمكتبةالرياضالحىيثةالرياض.                              | .96  | تنكرةالحفاظ.دارالكتبالعلمية بيروت                                           | .9٣ |
| تعظيم قدر الصلوة مكتبه دار المدينة المنورة                        | ۲۹.  | تلقيح فهوم اهل الاثر شركة دار الارقم بيروت                                  | .90 |
|                                                                   |      |                                                                             |     |

| ננ | ومصا | اخذ | ست، | فهر |
|----|------|-----|-----|-----|
|    |      |     |     |     |

## 

| تنبيه الغافلين دار ابن كثير دمشق، مكتبة<br>الإيمان القاهرة                          | .9/   | جامع بيان العلم موسسة الريان                                                     | .9∠  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| بريه في العلوم لابن رجب دار المعرفة بيروت<br>جأمع العلوم لابن رجب دار المعرفة بيروت | .1••  | جمع الفوائل مكتبة ابن كثيركويت                                                   | .99  |
| حلية الاولياءدار الكتابالعربيبيروت                                                  | .1•٢  | سنن ابن ماجة دار المعرفة بيروت دار احياء كتب<br>العربية فيصل عيسي البابي الحلبي. | .1+1 |
| سان ابى داۇد.موسسة الريان بېروت لېنان.<br>المكتبة العصرية بېروت.                    | ۱۰۴٬  | سنن الترمذي المكتبة المعارف للنشروالتوزيع ريأض                                   | .1•٣ |
| المكتبه العصريه بيروت.<br>سنن الدارجي دار الكتب العلمية بيروت.                      | ۲۰۱.  | ۱۳۱۵ مطبع مصطفئ البائي الحلبي،مصر<br>سنن سعيد ابن منصور ،الدار السلفية الهند     | .1+0 |
| سنن النسائي، مكتبة الهطبوعة الاسلامية .حلب                                          | .1•A  | شرحالزرقاني دارالكتب العلمية بيروت                                               | .1•∠ |
| شرح السنة المكتب الاسلامي دمشق                                                      | .11•  | شعبالايمأنللبيهقي.دار الكتبالعلمية.بيروت                                         | .1•9 |
| شعبالايمان،مكتبة الرشاللنشر والتوزيع<br>الرياض                                      | .111  | شرح الصدور.دار المعرفة. بيروت                                                    | .111 |
| الرياص<br>الصحيح لمسلم دار المعرفة بيروت دار احياء<br>تراث العربي بيروت             | ۱۱۳.  | عمدةالقارى داراحياء التراث العربي بيروت                                          | .111 |
| عمل اليوم والليلة دار القبلة لثقافة<br>الإسلامية جدة.                               | ۲۱۱,  | فتح الباري دار المعرفة بيروت                                                     | .110 |
| فضائل الصحابه لاحمل بن حنبل موسسة<br>الرسالة بيروت                                  | .11A  | فضائل القرآن لابن ضريس. دار الفكر دمشق                                           | .112 |
| كتأب الزهدلابن حنبل دار الكتب العلمية                                               | .17•  | كشف الاستأرعن زوائلمسنداليزار مؤسسة الرسألة                                      | .119 |
| بيروت<br>كنزالعمال،مؤسسة الرسالة بيروت                                              | .irr  | بيروت<br>مجمع الزوائددار الفكر بيروت                                             | .171 |
| مجالس الابرار المطبعة الهندية                                                       | ۱۲۴۰  | مختصر قيام الليل حديث اكيدهي فيصل آباد.                                          | .177 |
| هجمع الزوائد مكتبة القدسي القاهرة                                                   | .174  | مرقأةالمفأتيح مؤسسة الرسألة بيروت                                                | .150 |
| مراسيل ابي داؤد دار الصهيعي .                                                       | .IrA  | مسندالامام احمدمؤسسة الرسالة بيروت                                               | .174 |
| مسنداسِحاق بن راهويه.مكتبة الإيمان-المدينة<br>المنورة                               | ۰۳۰.  | مسندالحارث مركز خدمةالسنة المدينة المنورة                                        | .179 |
| مسندابي يعلى دار المأمون للتراث                                                     | ۱۳۲.  | مسندالشأميين مؤسسة الرسألة بيروت                                                 | ا۳۱. |
| مسنى الشهاب مؤسسة الرسالة-بيروت                                                     | ۳۱۳۱. | مسندالمؤطأللجوهري،دار الغربالإسلامي.بيروت                                        | ۱۳۳  |
| مسندالطيالسي دارالمعرفة بيروت                                                       | ۱۳۲.  | مصنفاين ابي شيبة مكتبنه الرشان الرياض                                            | .150 |
| مصنفعبدالرزاق المكتب الاسلامي بيروت                                                 | ۱۳۸   | مشكوة المصابيح المكتب الاسلامي                                                   | .12  |
| منتخب كنزالعمال على حاشية مسندالامام احمد                                           | ۰٬۹۱۰ | مناقبالإِمام أحمدار هجر                                                          | .189 |
| معرفة الصحابة لابي نعيم، دار الوطن، الرياص                                          | ۱۳۲.  | مؤطاامام مالك مؤسسة زائدين سلطان                                                 | ا۳۱. |
| نزهة المجالس ومنتخب النفائس.المطبع<br>الكاتسلية,مصر                                 | ۱۳۳   | نوادرالاصول،مكتبة الامام بخاري القاهرة،دار الجيل<br>بيروت                        | ۳۳۱. |

۱۳۵. نور الانوار

۱۳۷. نزهة المجالس ومنتخب النفائس المطبع الكاتسلية ,مصر